

على الصِّجِيْجِينَ

تخقیقات جینل طیلگرام https://t.me/tehqiqat

الإِمَامُ لِكَافِطُ الْمِعَنَّالِينَ عُمَّنَا لِمُعَمِّلُ النِّسَابُورِيُ

الشيخ النافظ المنالف المنك أشفيتك الحمن النادي المضوي



طالب دعا: زوهبیب حسن عطاری

https://t.me/tehqiqat



جلد 5

الإِمَامُ لِكَافِظُ الْمُعَنِّ اللَّهُ عَمَّلُ اللَّهُ النَّيْسُ الْوَرِيُ النِّسَابُورِيُ النِّسَابُورِيُ النِّسَابُورِيُ النَّيْسُ الْمُورِيُ النَّيْسُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَالِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِيِّ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهِ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعِلِّلُهُ الْمُعَلِيلُ اللْمُعَلِيلُ الْمُعْتِقِيلُ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعْلِقِلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِلْم

نبيوسنشر بهرار وبإزار لابور في 1042-37246006

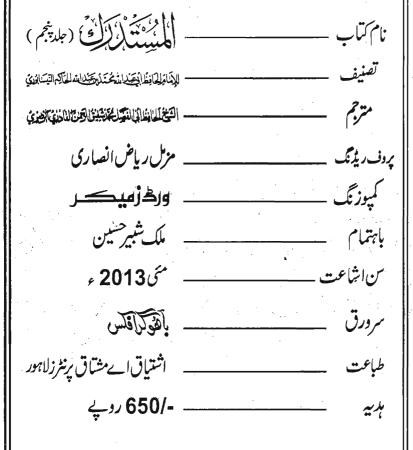

ربيوسنطر بهر اربوبازار لابهور

(المابهور عند بهر اربوبازار لابهور عند بهر اربوبازار الابهور بهر اربوبازار الابهور عند بهر اربوبازار الابهور عند بهر اربوبازار الابهور عند بهر اربوبازار الابهور اربوبازار الابهور الا

مسروری است می این بساط کے مطابق اس کتاب میشن کا تھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم چر بھی آب اس میں کوئی غلطی یا کیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کردی جائے۔ادارہ آپ کا بے صد شکر گزار ہوگا۔



جسيع مقوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمله حقوق مجل ناشر محفوظ میں



## انتساد

این اسا تذہ کرام کے نام جن کے جوڑے سیدھے کرنے کی برکت سے اور جن کی مخلصانہ مختوں کے نتیج میں ، اللہ تعالیٰ نے اسی نصل وکرم سے ایک گنہ گاراور عاجز شخص کورسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ کے اقوال اپنی قومی زبان میں منتقل کرنے کی سعاوت بخش ۔ میرے اسا تذہ کرام کے اسائے گرامی ورج ذیل ہیں:

- ت حضرت علامهمولا نامفتي محمد عبدالقيوم بزاروي صاحب رحمة الله عليه (شيخ الحديث وناظم اعلى جامعه نظاميه لا مور)
  - ○حضرت علامهمولا نامحم عبدالحكيم شرف قادرى رحمة التدعليه (فيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيلا مور)
  - المعفرت علامه مولانا مفتى محدرشير نقشبندى رحمة الله عليه (چيف جسنس شريعت كورث آزاد كشمير)
  - 🔾 حضرت علامه مولانا گل احمقتی صاحب دامت برکاتهم العالیه (شیخ الحدیث جامعه رسولیه شیرازیدلا مور)
    - 🔾 حضرت علامه مولا نامفتی محمد پارصاحب دامت برکاتهم العالیه (امریکه)
- O حضرت علامه مولانا حافظ عبدالستار سعيدي دامت بركاتهم العاليه (ناظم تعليمات وفيخ الحديث جامعه نظاميه رضويه لا مور)
  - 🔾 حضرت علامه مولا نامحمه صديق بزاروي دامت بركاتهم العاليه (شيخ الحديث جامعه ججويرييه دا تا دربارلا مور )
    - 🔾 جانشین سعدی شیرازی حضرت علامه مولا نامحمد منشاء تا بش قصوری دامت بر کاتهم العالیه
    - 🔾 حضرت علامه مولا ناغلام نصيرالدين گولژوي دامت بركاتهم العاليه ( ﷺ الحديث جامعه نعيمه لا مور )
  - حضرت مولانا دُاكٹر نصل حنان سعيدي صاحب دامت بركافهم العاليه (شيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيه لا ہور )
  - المحضرت علامه مولانا خادم حسين رضوي صاحب دامت بركاتهم العاليه (شيخ الحديث جامعه نظاميه رضوبيالا مور)
    - ت حضرت علامه مولا نا فاروق احمد بنديالوي صاحب
      - Oحضرت علامه مولا نا غلام محمد چشتی صاحب

· طالب دعا

محد شفيق الرحمٰن قادري رضوي

## يبش لفظ

المستدرک علی المجھسین کی چوتھی جلد مارکیٹ میں آنے کے بعد بہت سارے دوستوں نے اس کی فہرست کے کام کو بہت سراہا،اس کے ہمراہ کئی دوستوں نے اس بات پر بہت اصرارکیا کہ علامہ ذہبی کی تحقیق کوبھی اگراس میں شامل کیا جائے تو یہ کتاب ہر لحاظ سے کامل ہوجائے گی، کئی مرتبہ سوچا کہ سابقہ چارجلدوں میں علامہ ذہبی کی تحقیق شامل نہیں کی،اب پانچویں جلد میں شامل میں اس کو شامل کرنے کا کیا فائدہ جلیکن احباب کی رائے غالب آگئ اور علامہ ذہبی کی تلخیص کواس پانچویں جلد میں شامل کردیا گیا ہے، ہرحدیث کی عربی عبارت کے بعد علامہ ذہبی کی تحقیق شامل کی ہے،اوراس کوعربی زبان میں ہی رکھا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اس میں اکثر اصطلاحی الفاظ استعال ہوئے ہیں، اوراصطلاحی الفاظ کا ترجمہ نہیں کی جاجا تا ہے، مزید برآں یہ کہ جس محفی کو اس محقیق کی حاجت ہوگی وہ کم از کم اتنا علم تو رکھتا ہوگا کہ وہ ان اصطلاحی الفاظ کو سجھ سکے۔

چوتھی جلد کی تخریج کے دوران غلطی سے حدیث نمبر ۴۵۸۴رہ گئ تھی، پچھا حباب کے توجہ دلانے سے اس پر آگاہی ہوئی اب اُس کو پانچویں جلد کے آخر میں شامل کرلیا گیا ہے۔

چوتھی جلد کے پیش لفظ میں قارئین کی خدمت میں دعاکی درخواست کی گئیتھی، لگتا ہے کسی صاحب دل نے بہت ہی دل سے دعا کردی ہے، الحمد ملت طبیعت میں کافی افاقہ محسوں ہواہے، مزید دعاؤں کی درخواست ہے۔

چھٹی جلد پر کام شروع کردیا ہے،خواہش ہے کہ بہت جلد وہ بھی ارباب ذوق کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، آپ احباب کی مخلصانہ دعا کمیں شامل حال رہیں توان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد چھٹی جلد بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگ۔اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لئے توفیق عطافر مائے۔ آمین بجاہ النبی الامین منگالٹیوا

انسان خطاونسیان کامجموعہ ہے،اوراس بات سے انکارنہیں ہے کہ بہت مقامات پر غلطی واقع ہوئی ہوگی، قار کین سے التماس ہے کہ المستد رک کے کام میں کہیں بھی کوئی غلطی پا کیں تو مہر بانی کر کے ضرور آگاہ فرما کیں، تا کہ اپنے جیتے جی اس کو درست کرسکوں۔اللہ قعالی پڑھنے والوں اور درستگی کروانے والوں کو جزائے خیرعطافر مائے۔

آخر میں ادارہ شہیر برادر کے مالک جناب ملک محد شبیر صاحب کاشکر بیدادا کرناضروی سمجھتا ہوں ، جوراقم کی ست روی پر بہت صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین متین کی خدمت کے لئے ان کی سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ، اوراس کتاب کے لکھنے والوں ، چھاپنے والوں ، اور پڑھنے والوں کے لئے ذریعے نجات بنائے ۔ آمین ۔
مرشوف میں قبول فرمائے ، اوراس کتاب کے لکھنے والوں ، چھاپنے والوں ، اور پڑھنے والوں کے لئے ذریعے نجات بنائے ۔ آمین ۔
مرشوف میں قبول فرمائے ، اوراس کتاب کے لکھنے والوں ، چھاپنے والوں ، اور پڑھنے والوں کے لئے ذریعے نہائے ۔

طالب دعا جمحه شفیق الرحمٰن قادری رضوی ابوالعلائی جهانگیری جامعه کنزالایمان، گلی نمبر۲ ،نواب کالونی ،میاں چنوں شلع خانیوال۔

## فهرست مضامين

| حدیث نمبر | عنوان                                                                                      | نمبرشار    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5716      | حضرت اوليس قرنى مِثانِينًا كا تذكره                                                        | 1          |
| 5716      | حضرت اولیں قرنی رہائٹیئانے جنگ صفین میں حضرت علی رہائٹیئا کی معیت میں شرکت کی              | ۲          |
| 5716      | حضرت اولیں قرنی رہائیا جنگ صفین میں شہید ہوئے                                              | ٣          |
| 5717      | حضرت اولیس قرنی رہائیڈا کی وجہ ہے ایک شخص حضرت علی رہائیڈ کے کشکر میں شامل ہوا             | , <b>/</b> |
| 5718      | حضرت اولیس قرنی رفانیؤسب سے افضل تا بعی ہیں                                                | ۵۰         |
| 5719      | حضرت عمر بن خطاب ڈائٹنڈ کا حضرت اولیس قرنی ڈائٹنڈ کے ساتھ ایک دلچیپ مکالمہ                 | , <b>Y</b> |
| 5719      | حضرت اولیں قرنی منافظ سے دعا کرانے کے لئے رسول الله مَا اللّٰهِ کی حضرت عمر منافظ کوتا کید | 4          |
| 5719      | حضرت عمر مظافئؤ نے حضرت اولیس قرنی ڈالٹٹؤ سے دعا کروائی                                    |            |
| 5719      | حضرت اولیں قرنی ڈاھٹۂ کوشاہی پروٹوکول کی بجائے سادگی پیند تھی                              | 9          |
| 5720      | كوفه مين حضرت اوليس قرني رثاثينؤ كاحلقه ذكر                                                | j•         |
| 5721      | حضرت اولیں قرنی ڈائٹئے کی شفاعت ہے گنہ گاروں کی بخشش کی جائے گی                            | 11         |
| 5722      | حضرت اولیں قرنی ڈائٹیز کو بلند مقام ملنے کی وجہ                                            | 11         |
| 5724      | حضرت اولیں قرنی طاشیٰ کی شاندار تصیحتیں                                                    | 11         |
| 5725      | حضرت اویس قرنی ڈائٹیئے کے سفر حج کا تنظام ان کے ساتھیوں نے کیا                             | 100        |
| 5726      | حضرت اویس قرنی بڑاٹیئے کے قد وقامت اور خدوخال کا ذکر                                       | 10         |
| 5727      | ابن حیان کیلئے حصرت اولیں قرنی والٹیو کی تھیجتیں اور دعا نمیں                              | 14         |
| 5728      | حضرت اویس قرنی دلاتنیٔ کی خدمت گز ار ،خوش نصیب خاتون                                       | 14         |
| 5732      | حضرت مهل بن حنیف انصاری ڈاٹنٹز کی تذکرہ                                                    | IA         |
| 5733      | نظرلگ جائے توصدقہ دینا چاہیے                                                               | 19         |
| 5734      | حفرت سهل بن حنيف ثلاثير روست تيرانداز تقط                                                  | <b>**</b>  |

| فهرست | Y                                                                                  | کے (مترج) جلد پنجم              | لمستدر ك      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 5735  | کے جنازے میں حضرت علی رفاقیانے 7 تکبیریں پڑھیں                                     | سرت سہل راہندہ<br>عرت مہل رفاعد | e> 11         |
| 5736  | ہونے والے عجا ئبات کا ذکر حضرت مہل کی زبانی                                        | ڭ بدر ميں رونما :               | ۲۲ جُدُّ      |
| 5739  | ں حضرت علی ڈاٹٹؤ پر جز وی فضیلت                                                    | عزت مهل خالفيهٔ کج              | er th         |
| 5741  | نے کا ایک پراثر طریقہ                                                              | لمربد كااثر زائل كر             | ۲۴ نظ         |
| 5742  |                                                                                    | طربرحق ہے                       | هم نظ         |
| 5743  | ئے نام کی قتمیں مت کھاؤ                                                            | پے آباؤ اجداد کے                | اً لا         |
| 5743  | کئے بیٹھوتو قبلہ کی جانب رُخ اور بیثت مت کرو                                       | نیائے حاجت <u>کیا</u>           | ∠1 قط         |
| 5743  | تھ اسنتجاءمت کرو                                                                   | ی یا مینگنی کے سا               | ۲۸ <i>ب</i> د |
| 5744  | جبير هافتيهٔ كاذ كر                                                                | منرت خوات بن                    | 22 19         |
| 5747  | ے گھوڑے پر سواری کی فضیلت پانے والے دوخوش نصیب صحابی                               | مول الله مثلًا يُنْتِيمُ كَ     | ۳۰ رس         |
| 5748  | مدار میں استعمال نشدلائے ، وہ تھوڑی استعمال کرنا بھی منع ہے                        | س چيز کازياده مقا               | ا۳ ج          |
| 5749  | ت کئے بغیر، بدر کا حصہ اور ثواب پانے والے خوش نصیب صحابی                           | نگ بدر میں شرکن                 | ۳۲ څ          |
| 5750  | بی جن کی بیار برسی کے لئے سید عالم منافظ خود تشریف لے گئے                          | وخوش نصيب صحافج                 | ۳۳ وه         |
| 5750  | م ہوجانے پروہ بوری کرنی حیاہئے '                                                   | ومنت مانی ہو، کام               | ۱۳۳۲ جو       |
| 5751  | إسلام خالفتهٔ کا تذکره                                                             | هزت عبدالله بن                  | D 70          |
| 5752  | اسلام کا اصل نام' دخصین' مقاحضور مُنْ تَنْيَرُ نِ فِي ان کا نام' محبدالله' رکھ دیا | حنرت عبداللد بن                 | D PY          |
| 5753  | )سلام طاقطة جنتي بي <u>ن</u>                                                       | حنرت عبدالله بن                 | D 72          |
| 5755  | سلام خلفیڈ کے جنتی ہونے کا واقعہ                                                   |                                 |               |
| 5756  | کمیغ کے لئے یہودیوں کےعبادت خانہ میں تشریف لے گئے                                  |                                 |               |
| 5756  | سلام                                                                               | ضرت عبدالله بن                  | 4°م حد        |
| 5757  | کھنے کاایک عجیب انداز                                                              | , -                             |               |
| 5758  |                                                                                    | إرآ دميوں کے با                 | •             |
| 5759  | سلام ڈلٹھئا کے جنتی ہونے کی ایک بشارت                                              | . ••                            |               |
| 5760  | ش انصاری دلانتهٔ کا تذکره                                                          |                                 |               |
| 5765  | بير كاايك عبرتناك واقعه                                                            |                                 |               |
| 5765  | بعد ہاتھ دھوٹا رسول اللہ مٹائیز کم کی سنت ہے                                       |                                 |               |
| 5766  | ول اللهُ مثَالِيَّةُ عَلَى أَيكِ وعا                                               | نصارکے لئے رسو                  | ان ۲۷         |

| فهرست | و کے (سرجم) جلد پنجم                                                                                 | ا اعستم |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5797  | حضرت عمير بن جمام بن جموح وللفناكا تذكره                                                             | 40      |
| 5798  | شوق شهادت کا ایمان افروز واقعه                                                                       | 44      |
| 5799  | حضرت خراش بن صمه بن عمرو بن جموح رفافظ کا تذکره                                                      | 44      |
| 5801  | رسول الله مُلَاثِيْتُمُ اپنے صحابہ کرام کےمشوروں کواہمیت دیا کرتے تھے                                | ۷۸      |
| 5802  | حضرت حباب والنفؤ کے مشورے کی تا سکد حضرت جبریل امین علیظانے کی                                       | 49      |
| 5803  | جبريل امين عليلاً نے حضور مَثَافِيْزُم كو دوميں سے ايك چيز كا اختيار ديا                             | ۸٠      |
| 5703  | حضرت حباب رفاتينهٔ كامشوره قبول كيا گيا                                                              | ΛI      |
| 5804  | حضرت زیدین ثابت را شنیئے کے فضائل کا تتمہ                                                            | ۸۲      |
| 5805  | حضرت زید بن ثابت مناتشئے کے وصال پرحضرت ابو ہر ریرہ مناتشۂ کی گفتگو                                  | ۸۳      |
| 5706  | ٢ صحابه كرم الله المناه المناسي علم ليا جاتا ہے                                                      | ۸۳      |
| 5806  | حضرت عبدالله ونلفنا ورحضرت زيد وللفنا كاعلم برابريج                                                  | ۸۵      |
| 5807  | حصرت ابوموی اشعری والفوا کی عظیم فقیہہ تھے                                                           | ۲۸      |
| 5807  | زمانے سے علم اٹھنے کا ایک کر بناک واقعہ                                                              | ٨٧      |
| 5808  | حضرت عبدالله بن عباس رکانتها،حضرت زید رئانتیٔ کی سواری کی لگام تھامتے تھے                            | ۸۸      |
| 5809  | حضرت زید ڈلٹٹیؤ کوون کرتے ہوئے،حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹٹٹ نے کہا علم یوں وفن ہوگا                     | ۸۹      |
| 5810  | آج ہم نے بہت ساراعلم فن کردیا                                                                        | 9+      |
| 5811  | حضرت صفوان بن امبیمجی رفاهند کا تذکره                                                                | 91      |
| 5812  | حضرت عثان بن طلحه، خالد بن ولیداورعمرو بن العاص ﴿ مَنْ اللَّهُ مَا كَتَصْفِيمُ سَلَّمَانَ مُوكَ مِنْ | 91      |
| 5814  | رسول الله مَنْ عَلَيْم کے ہمراہ کعبۃ الله میں داخل ہونے والے دوخوش نصیب صحابی                        | 92      |
| 5814  | رِسول اللهُ مَثَاثِينَا مِنْ دويمانی ستونوں کے درمیان کعبہ کے اندرنماز پڑھی                          | 91      |
| 5815  | مسی انسان میں پائی جانے والی تین اچھی عادتیں                                                         | 90      |
| 5815  | انسان کواس کے اس نام سے پکارنا چاہئے ، جواس کواحچھا لگتا ہو                                          | 94      |
| 5816  | حضرت عبدالله بن ما لك بن بحسينه طالقيًّا كا تذكره                                                    | 94      |
| 5817  | حضور مَنْ لَيْنِهُمْ نِهِ مَقَامُ لَحِي جَمَلَ مِينَ تَجِيفِي لَكُوائِ                               | 91      |
| 5819  | ایک مقام پر کھڑے ہوکرسنتیں اور فرائض ادا کرنے کا حکم                                                 | 99      |
| 5822  | حضرت نافع بن عتبه بن إلى وقاص رالتُمُّؤ كا تذكره                                                     | 1++     |
| 5822  | نبی اکرم مَنَافِیْنِم کی پیشین گوئیاں                                                                | 1+1     |

| فهرست | او کے (سرم) جلد پنجم                                                                                                  | ا مستحد |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5823  | حصرت عبدالرحمٰن بن از ہر بڑائٹیئہ کا تذ کرہ                                                                           | 1+1     |
| 5823  | حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر بڑاٹھا جنگ حنین میں شریک ہوئے                                                                | ۱۰۳     |
| 5824  | در دیا بخارانسان کے مناہوں کومٹا دیتا ہے                                                                              | ا+ ا    |
| 5825  | حضرت عبدالله بن عدى بن الممراء التقلي ولاتنز كا تذكره                                                                 | ۱۰۵     |
| 5827  | سرمین مکہ سے رسول الله منگاتیا کم محبت کا اظہار                                                                       | 1+4     |
| 5827  | سرز مین مکہروئے زمین سے انصل ہے                                                                                       | 1+4     |
| 5828  | حضرت حببيب بن مسلمه فهری والفیُّ کا تذکره                                                                             | 1•/     |
| 5828  | حضرت حببیب بن مسلمه فهری را اتنا کو' حببیب الروم' ' بھی کہا جا تا ہے                                                  | 1+9     |
| 5830  | حضرت ابور فاعه عبدالله بن حارث العدوى رُلْتُنهُ كا تذكره                                                              | 11+     |
| 5832  | حضرت عقبه بن حارث قرشی دلاتنا کا تذکره                                                                                | 111     |
| 5833  | محمد بن مسلمه انصاری رفاتینهٔ کا تذکره                                                                                | 117     |
| 5834  | اس عورت کود کیھنے کی اجازت ہے جس سے نکاح کا ارادہ ہو                                                                  | 111     |
| 5840  | كعب بن اشرف كے قتل ميں حصہ لينے والے سب لوگ كامياب ہيں                                                                | ΙΙΥ     |
| 5841  | کعب بن اشرف گستاخ رسول تھا<br>·                                                                                       | 110     |
| 5842  | کعب بن اشرف کے قتل پر حضرت عباد بن بشراههلی والفوائے کے اشعار                                                         | IIA     |
| 5843  | مرحب کافتل حضرت محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں ہوا                                                                           | 114     |
| 5844  | خيبر شکن حضرت علی را الفذا<br>: •                                                                                     | HΛ      |
| 5845  | حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل طافئهٔ کا تذکره                                                                      | 119     |
| 5846  | رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي حضرت سعيد بن زيد کو جنگ بدر ميں شرکت کے بغير'' بدری'' قرار ديا                    | 14+     |
| 5847  | حضور مُثَاثِينًا نِے اپنی مرضی ہے امتی کوا جرعطافر مایا                                                               | 171     |
| 5849  | وہ صحابی جن کے جنازے میں شرکت کے لئے حضرت عبداللّٰہ بنعمر ڈٹاﷺ نے جمعہ حِصورٌ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 177     |
| 5851  | حضرت سعید بن زید رفاتیز؛ کاوصال مقام عقیق میں ہوائیکن تدفین مدینه منوره میں کی گئی<br>ب                               | 122     |
| 5823  | حضرت سعید بن زید م <sup>عافظ</sup> نے مروان کی بیعت نہیں گی<br>ر عزب                                                  | 127     |
| 5854  | میت کوشس دینے کے بعدخودغشل کرنا واجب نہیں ہے                                                                          | 170     |
| 5855  | حضرت سعید بن زَید ڈٹاٹٹؤ کے لئے رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے دعائے مغفرت فرمائی                                              | 174     |
| 5858  | عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ڈیٹھٹ کے اسائے گرامی<br>نف سیسی سے سیسی سے میں اساسے کرامی                                      | 172     |
| 5859  | حضرت زید بن عمرو بن نفیل ڈائنڈ بچیوں کی کفالت کیا کرتے تھے                                                            | 17/     |

| فهرست | و کے (سرجم) جلد پنجم                                                                                        | المستد |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5903  | مسلمان اورغیرمسلم کے عمامے میں فرق بیہ ہے کہ مسلمان ٹو پی پرعمامہ باندھتا ہے                                | 107    |
| 5904  | حضرت عمروبن العاص وللفيئا كاتذكره                                                                           | 104    |
| 5904  | ٔ حضرت عمر و بن العاص ڈلائنٹ کالا خضاب لگایا کرتے تھے                                                       | ۱۵۸    |
| 5906  | حضرت عمر وبن العاص ڈلائنڈ نے خود بتایا تھا کہ میری وفات عید کے دن ہوگی                                      | 109    |
| 5906  | حضرت عمرو بن العاص رُفاتَنُو کی تا کید که' تد فین کے بعد قبر کے پاس کچھ د ریٹھ ہرنا''                       | +      |
| 5907  | نزع کے وقت حضرت عمر و بن العاص کی اپنے مال سے بے رغبتی                                                      | IFL    |
| 5913  | حضرت خالدبن وليد اورحضرت عمروبن العاص رفافيئا كاقبول اسلام برآيس ميں مشوره                                  | 171    |
| 5914  | حضرت عمر وبن العاص وْالنَّيْهُ خضاب كيول لكَّاتْے تھے؟                                                      | 141.   |
| 5915  | نزع کے عالم کی مختصر کیفیات،حضرت عمروبن العاص ڈائٹیئر کی زبانی                                              | 171    |
| 5916  | ٔ رسول اللّٰد مَثَافِیْنِیْمُ نے حضرت عمر و بن العاص رِثانینَ کیلئے تین مرتبہ دعائے رحمت فرمائی             | 170    |
| 5919  | حضرت قيس بن مخرمه طالعنيا كا تذكره                                                                          | PFI    |
| 5919  | حضرت قيس بن مخرمه ره النفيُّ اوررسول الله مثاليَّة في مهم عمر مين                                           | 174    |
| 5920  | رسول اللَّهُ مَنَا لِيَّامُ نِے عبداللّٰہ بن مِشام رِلْاللّٰہُ کے سریرِ ہاتھ پھیراتھا جبکہ وہ بہت چھوٹے تھے | AYI    |
| 5921  | حضرت عبداللہ بن ہشام پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے                                      | 179    |
| 5922  | حضرت عمر شانفیٰ کا ایمان کامل ہے                                                                            | 14+    |
| 5924  | ام المومنین حضرت عا کشهر ٹائٹانے دی ہزار درہم منکدر بن عبداللہ کودیئے                                       | ا ا ا  |
| 5925  | کعبۃ اللّٰہ کا طواف ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے                                               | 121    |
| 5926  | نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے                                                                               | 121    |
| 5926  | عشاء کی نما زصرف امت محمد میرکونصیب ہوئی ہے                                                                 | الام   |
| 5926  | ستارے آسان کے لئے ، نبی اکرم مُثَاثِیْنِم صحابہ کیلئے اوراہلبیت امت کیلئے امان ہیں                          | 140    |
| 5928  | قسطنطنیه کی جنگ میس مجامدین کی صفیس بهت زیاده بنی تھیں                                                      | 14.4   |
| 5929  | حضرت ابوا یوب انصاری برانتیٰ کے مزار برلوگ بارشوں کی دعا کیں مانگتے ہیں                                     | 122    |
| 5930  | بعدازوفات بھی شوق جہاد (سبحان اللہ)                                                                         | ١٧٨    |
| 5932  | حضرت ابوایوب انصاری دلاتیٔ اورایک چڑیل کا واقعہ                                                             | 149    |
| 5932  | جھوٹے لوگ بھی بھی سے بول کیتے ہیں                                                                           | 14+    |
| 5935  | حضرت عبدالله بن عباس وللفيئانے حضرت ابوابوب انصاری کو۲۰ غلام پیش کئے                                        | IAI    |
| 5937  | ون میں ایک تہائی قرآن کریم پڑھ لینا جا ہئے                                                                  | IAT    |

| فهرست | او کے (مترجم) جلد پنجم                                                                              | المستم         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5938  | محبت مصطفىٰ مَنَا يُنْظِيمُ كا اكيب انوكها انداز                                                    | iλm            |
| 5938  | حضور مظافيظ كهبسن والا سالن نهيس كمات منص                                                           | IAM            |
| 5938  | امتی کیلیے کہسن والا طعام کھانا جائز ہے                                                             | ۱۸۵            |
| 5939  | حضرت ابوابوب انصاری دلامی اوران کی اہلیہ کاعشق رسول (سبحان اللہ)                                    | IÀT            |
| 5940  | حضور مَنْ الْبَيْزَ بِورامہدینہ حضرت ابوا یوب انصاری ڈٹائٹڑے گھرتشریف فر مار ہے                     | 114            |
| 5940  | ظہر کے وقت آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں                                                      | IAA            |
| 5942  | ہر نماز کے بعدر سول الله منگافیام کون می دعا ما تکتے تھے؟                                           | 1/4            |
| 5943  | رسول الله منافظ کے موتے مبارک کی برکت                                                               | 19+            |
| 5944  | حضرت ابوا يوب انصاري وللفيئؤ كي فضيلتِ شان                                                          | 191            |
| 5945  | حضرت طفیل بن عبدالله بن سخمره ملافقهٔ کا تذکره                                                      | 195            |
| 5945  | حضرت طفیل بن عبدالله دفافیؤ کے خواب کی بناء پر حضور مُنافیؤم نے شرعی حکم بیان کیا                   | 195            |
| 5945  | صحابہ کرام'' ماشاء الله و ماشاء محمر'' کہا کرتے تھے، رسول الله مُثَاثِيْرًا نے بیہ جملہ درست کروایا | 1917           |
| 5950  | حضرت ابوا بوب از دی دلانشیٔ کا تذکره                                                                | 190            |
| 5951  | حضرت جربرين عبدالله بجلي طاهنة كاتذكره                                                              | 791            |
| 5952  | حضرت ابوموسیٰ عبدالله بن قیس اشعری ڈائٹیؤ کا تذکرہ                                                  | 194            |
| 5959  | ان ۲ صحابہ کرام کاذکر جن میں قوت فیصلہ سب سے زیادہ تھی                                              | 191            |
| 5959  | حضرت ابوموسي ولأثني فقيهه تتص                                                                       | 199            |
| 5960  | علم کی انتہاءکو پہنچے ہوئے صحابہ کرام                                                               | ***            |
| 5961  | حضرت عبدالله بن قیس کی اطاعت درست راہ کی علامت ہے                                                   | <b>r+1</b>     |
| 5964  | بی اسرائیل کیلئے تھم تھا کہ جسم پر نا پاکی لگے توجسم کونیجی سے کاٹ ڈالو                             | <b>r+r</b>     |
| 5965  | حضرت ابوموسیٰ اورحضرت ابومسعود ڈائٹیئ کاحضرت عمار بن پاسر ڈائٹیئے سے مکالمہ                         | 4+1            |
| 5966  | نبی اکرم سُکافِیا اورام المومنین نے حضرت ابوموسیٰ اشعری ڈاٹٹیؤ کی تلاوت سنی                         | 4+14           |
| 5967  | حضرت ابو بردہ رہائتینا ورحضرت عبداللہ بن عمر رہائھا کے مابین ایک خوبصورت مکالمہ                     | r+0            |
| 5968  | گرمی کے ایک دن کی پیاس برداشت کرنے والے کو قیامت کے دن سیراب کیا جائے گا                            | <b>***</b> *** |
| 5969  | حضرت عقبه بن عامر جهنی دلانفیهٔ کا تذکره                                                            | T+Z            |
| 5971  | جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بیرند کہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے                                      | <b>۲+</b> Λ    |
| 5973  | حضرت حجربن عدي وللفيئا كاتذ كره                                                                     | 1+9            |

| 5973  | حفرت حجر بن عدی ڈاٹیڈ کواونٹ کے ساتھ باندھ کر حفزت معاویہ کے پاس بھیجا گیا                          | ri+         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5977  | حضرت معاویہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن زید رٹائٹنا کی حق گوئی                                         | <b>111</b>  |
| 5978  | ہر بہ بن فیاض نے حضرت حجر بن عدی می انتیا کا سرقلم کیا تھا                                          | 717         |
| 5980  | شہادت سے قبل حضرت حجر بن عدی دلائٹا کی وصیت                                                         | rim         |
| 5981  | زیاد کونماز کی دعوت دینے کی پاواش میں حضرت حجر بن عدی رہائیز کوشہید کر دیا گیا                      | ۲۱۳         |
| 5982  | حضور منافيا كانصيحت سي بعر بورخطبه                                                                  | ria         |
| 5988  | حضرت عمران بن حصین خزاعی دلاشیهٔ کا تذکره                                                           | 717         |
| 5988  | بقره کی مسجد میں حضرت عمران بن حصین کا درس حدیث کا ایمان افروز منظر                                 | 112         |
| 5990  | حضرت عمران بن حصین رفاقیۂ کا شارعبادت گزارصحابه کرام میں ہوتاہے                                     | ria         |
| 5993  | حضرت عمران بن حصین دلانتهٔ مستجاب الدعوات تھے                                                       | 119         |
| 5994  | حضرت عمران بن حصین واللیه فرشتے سلام بھیجا کرتے تھے                                                 | <b>۲۲</b> • |
| 5995  | جو ہاتھ دستِ رسول ہے مس ہوا، اُس کے ساتھ بھی استنجاء نہیں کیا                                       | 221         |
| 5996  | حضرت عمران بن حصین رفاشهٔ کا فیصله که ایک مجلس میں دی گئی تمین طلاقیس تمین ہی ہوتی ہیں              | . ۲۲۲       |
| 5997  | حضرت فضاله بن عبيدانصاري وللفيَّة كا تذكره                                                          | 222         |
| 6000  | رسول الله مُثَاثِيرًا کم عرفا الله علی منظا بق حضرت اُم م رو مان ،حورعین ہیں                        | ۲۲۳         |
| 6002  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمر والفها کولیلی بنت جودی سے پیارہو گیا تھا                                 | 220         |
| 6002  | حفرت ابو بکر رٹائٹیئنے بیٹے کے جذبات کے مطابق کیلیٰ اس کے سپر دکر دی                                | ٢٢٦         |
| 6004  | جنگ بدر میں حضرت ابو بکر و الشیاب بیٹے کے مدمقا بل تھے                                              | 772         |
| 6005  | بیٹا!اگر میں تخھے جنگ میں دیکھے لیتا تو کوئی رعایت نہ کرتا (حضرت ابو بکرصدیق ڈٹائٹۂ)                | rt/A        |
| 6008  | وه شخصیت،جس کی حیارنسلیں صحابی رسول ہیں                                                             | 779         |
| -6010 | الیی موت پر ہزاروں زند گیاں قربان                                                                   | 14.         |
| 6013  |                                                                                                     | 771         |
| 6015  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر والطبئانے حضرت معاویہ کے لا کھ درہم ٹھکرادیئے                            | , דשד       |
| 6016  |                                                                                                     | ٢٣٣         |
| 6016  | حضور مَاليَّيْمِ آخرى لمحات مين وصيت لكهوانا جا ہتے تھے                                             | ۲۳۳         |
| 6017  | حضور مَنَا لِيَنْ إِنْ خَصْرِت عبدالرحمُن كوتكم ديا كه عائشه خاتف كواپنج ساتھ بٹھا كرعمره كروا مَيں | rra         |
| 6020  | حضرت عبدالله بن ابی بکر نظف کا تذکره                                                                | ٢٣٦         |

|   | فهرست         | د <u>ک</u> (مترجم) جلد پنجم                                                                   | المستد               |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | 6020          | سیده فاطمه و بن شاور حضرت عبدالله بن ابی بکر و بناتها کا استقال ایک ہی سال میں ہوا            | 1772                 |
|   | 6021          | انسان کود وطرح کے خیالات آیا کرتے ہیں، کچھ شیطان کی طرف ہے، کچھ فرشتے کی طرف ہے               | ۲۳۸                  |
|   | 6023          | مسلمان مہم برس کا ہوجائے تو جنون ، جندام اور برص کی بیاری سے محفوظ ہوجا تا ہے                 | 739                  |
|   | 6023          | پیاس سال کی عمر والے شخص کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں                                         | ř(*+                 |
|   | 6024          | ابغتیق محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی بکرصدیق کا تذکرہ                                             | ١٣١                  |
|   | 6026          | مهاجر بن قنفذ قر کیشی رکانتهٔ کا تذکره                                                        | ۲۳۲                  |
|   | 6026          | حضور مَلَا يَنْظِمُ بغير وضو كے سلام كا جواب تك نه ديتے تھے                                   | ٣٣                   |
|   | 6028          | حضرت کعب بن عجر ه انصاری رفاشهٔ کا تذکره                                                      | ۲۳۲                  |
|   | 6028          | صلح حدیدیہ کے موقع پرحضور مُلَافِظُ نے وہیں پرحلق کاحکم دے دیا تھا                            | ۲۲۵                  |
|   | 6030          | بے وتو فول کی حکومت سے اللہ کی پناہ                                                           | 44.4                 |
| ٠ | 60 <b>3</b> 2 | حضرت ابوقیا ده انصاری دلافیهٔ کا تذکره                                                        | <b>11</b> <u>/ _</u> |
|   | 6032          | رسول الله مَا اللهُ عَلَيْتِهِمْ کے لعاب دہن کی برکت سے تیر کالگاہوا زخم درست ہوگیا           | ۲۳۸                  |
|   | 6032          | حضرت ابوقیادہ ڈائٹیڈ کے لئے رسول اللہ مالیٹیکم کی خصوصی دعا                                   | rra                  |
|   | 6034          | رسول الله مَثَلَ ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رٹائٹۂ کی تذکرہ                               | ۲۵٠                  |
|   | 6037          | ناجائز کام کرنے کی قتم کھائی ہوتو الیں قتم تو ڑنا واجب ہے (کفارہ ادا کرنا ہوگا)               | rai                  |
|   | 6038          | دعاتقتر پربدل دیت ہے                                                                          | rar                  |
|   | 6038          | گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی ہوتی ہے                                                         | ram                  |
|   | 6038          | نیکیوں کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے                                                        | rar                  |
|   | 6039          | حضرت ثوبان ڈٹائٹئے نے رسول اللہ مُناٹیٹیم کا نام لے کر آ واز دینے والے گستاخ یہودی کو دھا دیا | <b>100</b>           |
|   | 6039          | جنت میں سب سے پہلا تحفہ ( کھانے کے لئے مچھلی دی جائے گی )                                     | 101                  |
|   | 6039          | جنت میں بیف بھی ملے گا                                                                        | 102                  |
|   | 6039          | ایک ہی ماں باپ کی اولا دوں میں بھی بیٹا اور بھی بیٹی پیدا ہونے کی وجو ہات                     | ran                  |
|   | 6040          | حفرت حکیم بن حزام واقتیهٔ کا تذکره                                                            | 109                  |
|   | 6041          | مولوو كعبه حضرت حكيم بن حزام والنفيا                                                          | 444                  |
|   | 6043          | حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹۂ کوذ بح کرنے کا ارادہ کیا تھا                             | 141                  |
|   | 6044          | حضرت حکیم نے حضرت معاویہ کی بھیحوائی ہوئی اوٹٹن واپس کردی تھی                                 | 747                  |
|   | 6044          | حضرت فاخته بنت زبير نے حضرت حکیم بن حزام ڈلٹنٹ کو کعبہ کے اندرجنم دیا تھا                     | ٣٧٣                  |
|   |               |                                                                                               |                      |

شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین برگرتے ہی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں

| فهرست | او کے (سرجم) جلد پنجم                                                                | المستم       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6087  | جنتی لباس کی خوبیاں<br>منتی لباس کی خوبیاں                                           | 191          |
| 6088  | حضرت مسلمه بن مخلد انصاری ڈائٹنے کا تذکرہ                                            | <b>797</b>   |
| 6091  | حضرت سعيد بن الى وقاص وللفيز كا تذكره                                                | <b>19</b> 1  |
| 6099  | حضرت سعد بن ابی وقاص سیاہ خضاب لگایا کرتے تھے                                        | 496          |
| 6100  | حضرت سعد بن ابی و قاص و النشار کی اپنے کفن کے بارے میں وصیت                          | 190          |
| 6106  | حضرت سعد بن ابي وقاص ژانفيز کی اولاً دوں کا ذکر                                      | <b>797</b>   |
| 6111  | حضرت سعد بن الى وقاص ر الله في فرضيتِ نما زي ت قبل اسلام لائے                        | <b>79</b> 2  |
| 6113  | ہے کوئی نبی علیظائے ماموں جبیبا ماموں؟                                               | <b>19</b> 1  |
| 6115  | اللّٰہ کی راہ میں سب سے پہلے تیراندازی کرنے والے صحابی رسول                          | 799          |
| 6116  | تیسرے نمبر پراسلام لانے والے صحابی                                                   | ۳++          |
| 6116  | اعلان نبوت کے ساتویں ون اسلام لانے والے صحابی                                        | <b>1**</b> 1 |
| 6118  | حضرت سعد رُفاتُنز کے مستجاب الدعوات ہونے کیلئے رسول اللّٰد مَثَافِیْزُم کی خصوصی دعا | <b>**</b> ** |
| 6120  | حضرت سعد کی وعا کا اثر                                                               | <b>**</b>    |
| 6120  | المستدرك كےموجودہ نسخے میں كتابت كی ايک غلطی                                         | <b>j~</b> (~ |
| 6121  | حضرت سعد نے اس کو بدد عا دی جوحضرت علی ڈائٹؤ پر تیمراء کیا کرتا تھا                  | ۳+۵          |
| 6122  | یا الله! سعد کا نشانه درست فرمارسول الله منافیظ نے دعامانگی                          | ٣٠٦          |
| 6123  | حضرت سعد رفاتینهٔ کی بددعا سے مروان بہت ڈرتا تھا                                     | r.2          |
| 6125  | حضرت سعدین ابی وقاص دلیفیٔ کی چوکیداری ملیں ﴿                                        | ۳•۸.         |
| 6125  | نیند کے دوران خرائے آنا کوئی بری عادت نہیں ہے                                        | <b>r</b> + 9 |
| 6125  | حضرت سعد خانفیز، حضرت ابرا ہیم علینا کے دوست ہیں                                     | 1"1+         |
| 6127  | حضرت ارقم بن ابی ارقم رطانتنا کا تذکره                                               | <b>m</b> 11  |
| 6129  | کوہ صفایرِ واقع وہ گھر جہاں سے رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا        | rir          |
| 6129  | دارارقم کے صدقہ کرنے کی دستاویز                                                      | mm .         |
| 6129  | کوہ صفا کا پیرمکان وقف تھا،اس کے بکنے کی روئیداد                                     | <b>*</b> 11* |
| 6129  | •                                                                                    | ria          |
| 6130  | کعبہ میں پڑھی گئی نماز، بیت المقدل کی نماز ہے • • • ادر جدافضل ہے                    |              |
| 6132  | جمعہ کے دن لوگوں کی گر د میں بھلا تکنے والے شخص کی مذمت                              | <b>11</b> /2 |

| فهرست | و کے (سرجم) عبلہ پنجم                                                            | المستد      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6177  | غزوهٔ مندکا تذکره                                                                |             |
| 6178  | حضرت ابومحذوره جمحى زقافية كاتذكره                                               | 467         |
| 6181  | جن بالول کو دستِ مصفیٰ مَثَاثِیْنِ نے جھوا، وہ بال ساری زندگی کوائے نہیں         | <b>m</b> r2 |
| 6185  | حضرت ابواسید ساعدی ڈلائنے کا تذکرہ                                               | mm/         |
| 6189  | حضرت عثمان ولانفیٰ کی شہادت ہے پہلے حضرت ابواسید والفیٰ کی بینائی زائل ہوگئی تھی | ومس         |
| 6193  | ماں کی مامتا کا خیال رکھنے والے نبی پر کروڑ وں سلام                              | <b>r</b> 0• |
| 6195  | حضرت بلال بن حارث الممز ني رهانينا كا تذكره                                      | 101         |
| 6198  | فتح مكه كے موقع پر حضرت بلال بن حارث المزنی ڈاٹٹؤ كوقبيله مزینه كاجبندادیا گیا   |             |
| 6202  | حضرت صفوان بن معطل سلمی دلانفیهٔ کا تذکره                                        | ror         |
| 6204  | نماز کے مکروہ اوقات کاذ کر                                                       | ropr        |
| 6205  | مٹی کے گھڑے میں نبیذ نہ بنائیں                                                   |             |
| 6207  | ا یک وجن جو که سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا ، صحابی رسول تھا                        | roy         |
| 6208  | حصرت جمزه بن عمرواسكبي والفيَّا كا تذكره                                         | <b>70</b> 2 |
| 6208  | صحابہ کرام رہے گئے دوسرے کے لئے کھانا تیار کیا کرتے تھے                          | TOA         |
| 6210  | حضرت عبدالله بن زید بن عاصم انصاری ڈلائٹؤ کا تذکرہ                               | 209         |
| 6211  | عبدالله بن زید مسیلمه کذاب کے قاتلوں میں سے تنھے                                 | <b>1</b> 44 |
| 6216  | حضرت ربیعیه بن کعب اسلمی دلانینهٔ کا تذکره                                       | <b>741</b>  |
| 6217  | ا کی صحابی جوشادی کے لئے نہ مانے                                                 | MAL.        |
| 6218  | حضرت معاذبن الحارث للتلفيز كاتذكره                                               |             |
| 6219  | حضرت معقل بن بيياراتجعي ولاتنز كا تذكره                                          |             |
| 6220  | يزيد زانی اورشرا بی شخص تھا                                                      | ۳۲۵         |
| 6221  | حضرتِ اشعث بن قبيس الكندي دُلْتُنْهُ كا تَذْ كره                                 |             |
| 6222  | مردہ کو کفن دینے کے بعد خوشبولگانی حیاہئے                                        | <b>74</b> 2 |
| 6223  | حضرت مسور بن مخر مه زهری دانشهٔ کا تذکره                                         | ٨٢٣         |
| 6228  | نبی اکرم مَنَافِینِمُ امتی کے احوال سے باخبر ہیں                                 | ۳۲۹         |
| 6229  | حضرت مسور بن مخرمه وللتفئز كورسول الله منافقيم كے خطبے ياد تنھے                  | ٣٧٠         |
| 6229  | حضرت مسور بن مخرمه رفاتنا كارسول الله منالياتي سے ساع ثابت ہے                    | 121         |

| فهرست | او کے (سرجر) جلد پنجم                                                                                 | المستم       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6231  | حضرت ضحاك بن قيس بناتينا كا تذكره                                                                     | <b>121</b>   |
| 6233  | والی ہمیشہ قریش میں سے ہوگا                                                                           | <b>72 7</b>  |
| 6234  | قربِ قیامت لوگوں کے دل مردہ ہوجا <sup>ئ</sup> یں گے                                                   | 721          |
| 6234  | د نیا سے چندسکوں کی خاطرلوگ اپنا ایمان بچے دیں گے                                                     | 740          |
| 6235  | جس کواپی قوم میں عزت ملے،اس کو قیامت میں بھی عزت ملے گ                                                | <b>727</b>   |
| 6236  | عرب میںعورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا                                                                | 722          |
| 6237  | حضرت عبدالله بن عمروبن العاص بن وائل سهمي را النيئة كا تذكره                                          | <b>1</b> 21  |
| 6238  | حضرت عبدالله بن عمروبن العاص بن وائل سهمي رفائنًا كالإخضاب لكايا كرتے تھے                             | r29          |
| 6239  | زردی،مومن کا،سرخی مسلمان کا اورسیاہی کا فر کا خضاب ہے                                                 | <b>r</b> 1.  |
| 6242  | وہ چارآ دمی جن سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا                                              | MAI          |
| 6246  | نبی مالیا کی زبان مبارک ہے بھی بھی حق کے سوا کی ختبیں فکلتا                                           | ۳۸۲          |
| 6247  | و ہ خض نا کام ہے جواللہ تعالٰی کی ذات پر جھوٹ بولتا ہے                                                | MM           |
| 6247  | مونین کی ارواح اورمشرکین کی ارواح کامقام اورحشر کامعامله                                              | ۳۸۳          |
| 6247  | حضرت اساء بن حارثه رفائن كا تذكره                                                                     | ۳۸۵          |
| 6248  | عاشوراء کے دن کے روزے کی اہمیت                                                                        | <b>7</b> 74  |
| 6252  | حضرت مندبن حارثه الملمي ولأنفؤ كاتذكره                                                                | <b>T</b> 14  |
| 6252  | ٨ بھائى،رسول الله مَثَاقِيْظِ كے صحابي                                                                | raa -        |
| 6255  | حضرت سلیمان بن صرد بن جون خزاعی دلانتهٔ کا تذکره                                                      | <b>1</b> 789 |
| 6255  | حضرت سلیمان ڈاٹٹٹ کااصل نام'' سیار'' تھا، رسول اللّٰد مَلَاٹیئِمْ نے''سلیمان'' رکھ دیا                | <b>79</b> •  |
| 6281  | حلال وحرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذبن جبل ڈاٹھڑ ہیں                               | 1791         |
| 6281  | سب سے زیادہ سیچے کہیجے والے حضرت ابوذ رغفاری ڈائٹنا ہیں                                               | <b>797</b>   |
| 6281  | امت کے امین حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈافٹوہیں                                                            | ۳۹۳          |
| 6281  | اں امت کے عالم حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹا ہیں                                                         | ۳۹۳          |
| 6283  | كثرت علم كى وجه سے حضرت عبدالله بن عباس والله كو ' بح' ' يعنى سمندر كہا جاتا تھا                      | m90 ·        |
| 6286  | حضور مَا يَنْ عِلَمُ كَي نُوراني دعا                                                                  | 794          |
| 6287  | حضور مَا الْفِيْزُ کے چیااورانبیاء کرام مِنظِلُ کے علاوہ اور کسی نے بھی حضرت جبریل ملیٹھ کونہیں دیکھا | <b>179</b> 2 |
| 6290  | حضرت عبدالله بن عياس ريه الله كالسحر بياني                                                            | 291          |

|       | الهداية - AlHidayah                                                                              |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| فهرست | د کے (سرجم) جلد پیٹم                                                                             | المستد        |
| 6291  | حضرت عبدالله بن عباس بلا لله قرآن کے ترجمان ہیں                                                  | 1799          |
| 6293  | حضرت عبدالله بن عباس بظفها کے درس حدیث میں لوگوں کا ججوم                                         | <b>1</b> ***  |
| 6293  | حضرت عبداللہ بن عباس بڑھ کے درس میں لوگ ہرطرح کے سوالات کرتے تھے                                 | <b> </b> '+   |
| 6294  | حضرت عبدالله بن عباس ولي كالتحاكي كي حصول علم برحرص                                              | 144           |
| 6295  | سیجھ باغیان اسلام کوحضرت علی دلائیئے نے زندہ جلوادیا                                             | 14.4          |
| 6296  | سورۃ النصر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بھٹھا کی تفسیر                                       | l.+ l         |
| 6297  | شب قدر کے بارے میں صحابہ کرام (گھٹ) کی رائے                                                      | ۲÷۵           |
| 6300  | بے ادب کواپنے پاس مت بیٹھنے دو                                                                   | ſ <b>*</b> •∠ |
| 6301  | قرآن کی آیت کے بارے میں صحابہ کرام کا اختلاف اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹا کی رائے               | <b>/</b> *•∧  |
| 6303  | كسرى نے رسول الله مَالْيُرْيَم كى بارگاہ ميں ايك خچرتخفه جيجا                                    | r+9           |
| 6303  | جوحدوداللّٰہ کی حفاظت کرتا ہے،اللّٰہ تعالٰی اُس کی حفاظت کرتا ہے                                 | <b>1</b> °1+  |
| 6303  | جوآ سودگی میں اللہ تعالیٰ کو یا در کھتا ہے، تنگی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو یا در کھتا ہے | الم           |
| 6303  | الله تعالیٰ جاہے گا توہی فائدہ ہوگا،اورنقصان بھی اس کے جاہنے سے ہوگا                             | rir           |
| 6303  | ہر تکلیف کے بعد آسانی ہوتی ہے                                                                    | ML            |
| 6303  | جب بھی مانگو، جوبھی مانگو، اللہ تعالیٰ ہے مانگو                                                  | אוא           |
| 6304  | جو ہو گیا، وہ ہونا ہی تھا پریشان مت ہوں                                                          | ۵۱۲           |
| 6306  | وفات ہے پہلے حضرت عبدالہ بن عباس رہا ہا نے اپنے فتاوی سے رجوع کرلیا تھا                          | רוץ           |
| 6308  | حضرت عبدالله بن عباس والفهُ كي مفسرانه شان                                                       | M2            |
| 6308  | کو ثر جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام ہے                                                        | MV            |
| 6309  | حضرت عبدالله بن عباس برها الله الله كالمنافقة الماكا تذكره                                       | 19            |
| 6310  | حضرت عبدالله بن عباس علیہ کے جنازہ کی چارتکبیریں                                                 | . 1"1"+       |
| 6311  | ایک سفیدرنگ کا پرندہ آ کرحضرت عبداللہ بن عباس بڑا جائے کفن میں داخل ہو گیا                       | וזיי          |
| 6312  | تدفین کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس ٹھائھا کی قبرسے تلاوت کی آواز                                  | rrr           |
| 6314  | حضرت عبدالله بن عباس رفي ازردخضاب لگايا كرتے تھے                                                 | 777           |
| 6316  | حفرت حسان بن ثابت ﴿ النَّهُ الشَّعار كے ساتھ رسول اللَّهُ مَالنَّيْظِ كا دفاع كيا كرتے تھے       | ٣٢٣           |
| 6317  | حضرت عبدالله بن عباس والهناريشم كى كڑھائى والا جبه پہنا كرتے تتھے                                | ۳۲۵           |
| 6318  | جس ٹائم میں کوئی حق ادا ہوجائے ، وہ وقت سب سے بہتر ہے                                            | ٣٢٦           |

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               | •                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| فهرست | د <u>ک</u> (سرجم) جلد پنجم                                                                          | عتسمال             |
| 6318  | حضرت عبدالله بن عباس بطاها خوش لباس اورجسيم آ دمي تتھے                                              |                    |
| 6319  | چنددن نمازا شارے ہے پڑھنا گوارانہ کیا ،آنکھوں کا علاج نہ کروانا پیند کرلیا                          | MTA .              |
| 6320  | حضرت عوف بن ما لک انتجعی دلافتهٔ کا تذکره                                                           | 479                |
| 6322  | خوشد لی سے زکا ۃ ادا کرنے کاصلہ                                                                     | 444                |
| 6324  | قرب قیامت کے ۲ واقعات                                                                               | ا۳۳                |
| 6325  | امت میں ۲ کفرقوں کی پیشین گوئی ،اورسب سے بڑے فتنہ کاذکر                                             | ۲۳۲                |
| 6326  | حضرت عبدالله بن زبير بن العوام وللجا كا تذكره                                                       |                    |
| 6330  | ایک صحابی کی دوکنیتیں                                                                               |                    |
| 6330  | حضرت عبدالله بن زبير وفيها كورسول الله مَنْ فَيْمَ نِي خُورتُكُمْ دى                                |                    |
| 6332  | حضرت عثمان ڈٹاٹنئے کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زہیر از خود حکومتی امور سے الگ ہو گئے            | ٢٣٦                |
| 6335  | حضرت عبدالله بن زبير وليها ٠٠ از بانول برعبورر كھتے تھے                                             | .24                |
| 6338  | مسلم بن عقبه کا مدینه میں فساد                                                                      | ٢٢٨                |
| 6339  | كعبة الله كي بحرمتي كي المناك داستان                                                                |                    |
| 6341  | برے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے                                                          | ابزاب <del>ه</del> |
| 6341  | صرف'' س'' کی نماز جناز ہ پڑھنا کیسا ہے؟                                                             |                    |
| 6342  | حضرت اساء بنت انی بکر دیا تھا کی حجاج کے سامنے دلیرانہ گفتگو                                        |                    |
| 6343  | حضرت عبدالله بن زبیر ڑھ کیانے رسول اللہ مُنافِینِ کا وہ خون پی لیا جوآپ نے بچھنے لگوا کرنکلوایا تھا | ויויר              |
| 6344  | قرآن کریم پڑھنے والے کے لئے جنت کا ایک انتہائی مضبوط درخت                                           | 22                 |
| 6345  | حضرت عبدالله بن زبير وَكَافِهُا نے ایک دن میں ۲ مرتبدرسول الله مَثَاثِیْرُ کم بیعت کی               | ru.A               |
| 6346  | حضرت زبير بناتفئاكے دو بہا در بیٹے                                                                  | rr <u>z</u>        |
| 6347  | وه صحابی، جس سے رسول الله مَثَاثَيْتُم نے فرمايا"ميرے مال باپتم پر قربان"                           | <b>ሶ</b> ሶለ        |
| 6348  | حضرت زکر ما علیظام کوان کی ایک زانیه پروس کی وجہ سے شہید کیا گیا                                    | 4 مام              |
| 6350  | قیامت کے دن موذن لوگ سب سے زیادہ دراز قد ہوں گے                                                     | ra•                |
| 6351  | حجاج کے ایمان وکفر پر گفتگو                                                                         | rai                |
| 6356  | حجاج بن بوسف کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر وہا کھا کی دلیری                                          | rat                |
| 6357  | حجاج نے تعبہ اللہ کے اوپر مجنیق نصب کر رکھی تھی                                                     | rom                |
| 6360  | حق پر جہاد کرنے والا افضل ہے                                                                        | rar                |

| فهرست | کے (مترج) جلد پنجم                                                                                               | المستدرد |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6361  | مرت عبداللہ بن عمر رکا کہانے ایک شرط پر حضرت علی رکا ٹھڑ کی بیعت کی                                              | 2  Maa   |
| 6362  | ک بدر کے موقع پر حضرت براء ڈکاٹیئا در حضرت عبداللہ بن عمر ڈپھٹا کوکمن قرارد ہے کر داپس کردیا گیا تھا             | ۲۵۲ بگا  |
| 6363  | غرت عبدالله بن عمر والفيا كى بهادرى كا اعتراف                                                                    | ed rol   |
| 6364  | ا باپ سے بھی بہادر                                                                                               | ۳۵۸ بیر  |
| 6366  | مغرت عبدالله بن عمر وُلِقَهُا کے جنتی ہونے کا یقین                                                               | 2 rag    |
| 6367  | ول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ عَلَيْ مِحْدِوبِوں کی خدمت اپنی اولا دوں سے بھی برد ھ کر                                  | ۳۲۰ رم   |
| 6368  | کم حدیب یے موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر الحافظان دومرتبہ بیعت کی                                                  |          |
| 6369  | مغرت عبدالله بن عمر رفط عن كابت قدمي كي طوابي                                                                    |          |
| 6372  | غرت عبداللہ بنعمر اٹا جیاسب سے مضبوط رائے کے حامل تھے<br>پیر                                                     |          |
| 6373  | جھکنے والا ،نہ <u>یکنے</u> والا<br>                                                                              | /        |
| 6375  | مِ قرآن برعمل کی شاندارمثال<br>پر                                                                                |          |
| 6376  | باع سنتِ رسول کا جنون کی حد تک شوق<br>ح                                                                          | •        |
| 6378  | ی بات بوچھی جائے ،جس کاعلم نہ ہوتو کہہ دو' مجھے علم نہیں ہے''                                                    |          |
| 6379  | غرت رافع بن خدت ک <sup>و</sup> الثینهٔ کا تذکره<br>مرت رافع بن خدت کو الثینهٔ کا تذکره                           |          |
| 6379  | ول اللَّه مَثَلَ اللَّهُ عَلَى رضا رِبِهُ مِن لِكَا هُوا تيرِساري زندگي نهيں نكالا<br>                           |          |
| 6382  | غرت سلمه بن اکوع دلافیز کا تذکره<br>پر                                                                           | •        |
| 6384  | غرت ما لک بن سنان رفائقۂ کا تذکرہ                                                                                |          |
| 6386  | عرت سنان بن ما لک رہائٹۂ نے رسول اللہ مُلا لیکٹی کاخون جا ٹا                                                     |          |
| 6387  | غرت ابوسعید خدری ب <sup>طاقی</sup> ا کا تذکره<br>منرت ابوسعید خدری بطاقیا کا تذکره                               |          |
| 6389  | لگ احد میں حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹنڈ کو کمسنی کے باعث واپس بھیج دیا گیا تھا                                       |          |
| 6392  | پنے جناز ہے کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری رات کی عجیب وصیت<br>سے سے سے سے میں حضرت ابوسعید خدری رات کی عجیب وصیت |          |
| 6393  | مادیث یاد کرنے کی تاکید<br>                                                                                      |          |
| 6395  | عنرت جابر بن عبدالله بن کا تذکره                                                                                 |          |
| 6401  | عرت جابر بن عبدالله وللجاز ردخضاب لگایا کرتے تھے                                                                 |          |
| 6403  | عرت جابر بن عبدالله وللهائ لي رسول الله مَلْ لِيَّا نِي ٢٥ مرتب دعا فرما تي                                      |          |
| 6406  | غرت زید بن خالد جهنی رفاقط کا تذکره<br>منزت زید بن خالد جهنی رفاقط کا تذکره                                      |          |
| 6407  | ضرت عبدالله بن جعفر بن ابي طالب ركاتفهٔ كا تذكره                                                                 | D MAI    |

| فهرست | در کے (سرجم) طِلد پنجم                                                                | المستد      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6414  | حضرت معاویه را نظیمی خرص عبدالله بن جعفر کو الا که دراجم نذرانه دیا                   | ۳۸۲         |
| 6417  | ونیااورآ خرت میں عافیت مانگا کرو                                                      | <u>የ</u> ለሥ |
| 6418  | پوشیدہ صدقہ دینا، اللہ کےغضب کوٹھنڈا کرتا ہے                                          | <b>ሶ</b> ዮላ |
| 6418  | امت محمد یہ کے سب سے شریرلوگ                                                          | ۳۸۵         |
| 6418  | کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ تمہارے ساتھ میری نسبت کی وجہ ہے محبت نہ کرے   | ዮለኅ         |
| 6419  | سب سے انجھی خاتون حفزت مریم بنت عمران ڈھٹٹا ور حفزت خدیجہ بنت خویلید ڈھٹٹا ہیں        | M/2 "       |
| 6420  | حضرت واثله بن اسقع رُثانِينَا كا تذكره                                                | ۴۸۸         |
| 6422  | سفر کی حالت میں روز ہ رکھنے کا حکم                                                    | <b>የ</b> ለዓ |
| .6423 | نماز فجر کے بعد • • امر تبہ سورۃ اخلاص پڑھنے والے کے سال بھرکے گناہ معاف ہوجاتے ہیں   | M4+         |
| 6429  | حضرت عبدالله ابن اوفي رايقين كاتذكره                                                  | 1481 ·      |
| 6435  | ارازقہ جہنم کے کتے ہیں                                                                | 1911        |
| 6436  |                                                                                       | 494         |
| 6444  | حضرت عبدالله بن ابی حدر داسکنی دلانتهٔ کا تذکره                                       | 491         |
| 6445  | حضرت انس بن ما لک برات کا تذکره                                                       | 490         |
| 6447  | حضرت انس بن ما لک و انتخار کی عمر ۷۰ اسال تھی                                         | ren         |
| 6455  | حضرت انس بن ما لک رہائشنانے دس سال حضور منافیظ کی خدمت میں گزارے                      | M92         |
| 6456  | حضرت انس بن ما لک وافعینانے بہت کم احادیث روایت کی ہیں                                | M4V         |
| 6459  | کچھ دیگر صحابہ کرام انتہائے حالات                                                     | 199         |
| 6459  | حضرت حمل بن ما لک بن نابغه مذلی رفانتهٔ کا تذکره                                      |             |
| 6460  | پیٹ کا بچیہ ماردینے کے ایک کیس کا فیصلہ                                               | •           |
| 6463  | حفرت عقیل ابن ابی طالب ڈاٹھئ کا تذکرہ                                                 |             |
| 6463  | حفرت ابوطالب کی اولا دوں کی کفالت کا ذکر                                              |             |
| 6464  | رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِ ، حضرت عقيل والنياس دو ہری محبت کرتے تھے                 |             |
| 6466  | الله تعالی نے حضرت علی والفیا کوحضور ملاقیام کے لئے چناہے                             |             |
| 6467  | میرے ہاتھ پر جا ندیا در سورج بھی رکھ دیئے جا کیں ،تب بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ وں گا | :           |
| 6469  | حضرت معقل بن بيارمزني طافط كاتذكره                                                    |             |
| 6470  | قاضی ناانصافی نہ کرے تواس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے                         | ۵•۸         |

| فهرست | او کے (سربرم) جلد پنجم                                                                            | المستد        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6472  | جس مسلک کا خود کو بتا نہ ہواس کے بارے میں علمائے کرام سے بوچھ لیا کرو                             | ۵+9           |
| 6473  | حضرت عبدالله بن مغفل مزنی دلانتهٔ کا تذکره                                                        | ۵۱۰           |
| 6475  | حضرت عبدالله بن مغفل مزنی والنوط کی اپنے کفن کے بارے میں وصیت                                     | اا۵           |
| 6476  | زہیر کے بیٹے حضرت کعب اور حضرت بجیر فاقیا کا تذکرہ                                                | ۵۱۲           |
| 6480  | گتاخان رسول مَنْ يَعْظِم كُوْتُل كرواديا گياتها                                                   | إحااها        |
| 6480  | حضرت كعب بن زہير رفائش كا قبول اسلام                                                              | ماه           |
| 6480  | جوتائب ہوکرآئے اس کوتل مت کرو                                                                     | ۵۱۵           |
| 6481  | حضرت قره بن ایاس ابومعادیه مزنی دلاتی کا تذ کره                                                   | Alt           |
| 6482  | بکری پر رحم کرنے پر بھی اللہ تعالی بندے پر رحم کرتا ہے                                            | 212           |
| 6484  | عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر                           | ۵۱۸           |
| 6484  | سمندرکے کنارے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے پرسمندر کے ہرقطرے کے بدلے اجرعظیم                          | 219           |
| ,     | حضرت عائمذ بن عمرومزنی طافتهٔ کا تذکره                                                            | 24.           |
| 6487  | ' رسول الله مَنْ يَشِيمُ نے عائمذ بن عمر والمزنی ٹائٹٹا کے جسم سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ خون صاف کیا | 6             |
|       | حضرت رافع بن عمروالمزني الثاثثة كا تذكره                                                          | arr           |
| 6487  | جوجنتی کیپلوں کا تذکرہ                                                                            | ۵۲۳           |
| 6488  | عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق کے بیٹے سیچے عاشق رسول حضرت عبداللہ کا تذکرہ ہے                    | ۵۲۴           |
| 6490  | حضرت عبدالله بن عبدالله ابن ابی ابن سلول نے اپنے باپ کولل کرنے کی اجازت ما تکی                    | ۵۲۵           |
| 6490  | رحت عالم نے گوارانہیں کیا کہ بیٹاء ہاپ کوٹل کرے                                                   | , <b>2</b> 74 |
| 6292  | رسول الله مَثَاثِينَا في عبدالله ابن عبدالله ابن الى كوسونے كے دانت لگوانے كامشورہ ديا            | 212           |
| 6493  | سلول، ایک عورت کا نام ہے                                                                          |               |
|       | حضرت نعمان بن قوفل انصاری داشته کا تذکره                                                          | ۹۲۵           |
| 6496  | صرف فرضی عبادت کرنے پر جنت کی خوصتجری                                                             | ۵۳۰           |
| 6497  | حضرت عتبان بن ما لک انصاری دلانٹیا کا تذکرہ                                                       | ١٣١           |
| 6499  | حضرت زیاد بن لبیدانصاری دانشهٔ کا تذکره<br>ده: سرعه سرچه ده نزیری دانشهٔ کا تذکره                 | ۵۳۲           |
|       | عفرت تماره بن فرم الصاري ريحاقة 6 مد فره                                                          |               |
| 6502  | ر سول الله من عَلَيْهِم نے قبر پر جیسے سے سے قرمایا                                               |               |
|       | حفرت زید بن ثابت دلانشر کے بھائی حضرت یزید بن ابت رٹائٹو کا تذکرہ                                 | oro           |

۵۲۲ حضرت اسامہ دی شوجن براللہ اوراس کے رسول کا انعام ہے

| فهرست |                     | 74                                                                 | المستدوك (مترجم) جلد پنجم                                |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6530  |                     | ہے(فرمان مصطفیٰ مَثَالَیْظِمُ)                                     | ۵۲۳ اسامه مجھ ساری دنیا سے زیادہ عزیز                    |
| 6531  | ہزار درہم تھی       |                                                                    | م ۵۶۴ حضرت عثمان دالنفرائے دور میں تھجور _               |
| 6532  | ·                   | برعقیدت سے معمور عبارت                                             | ۵۲۵ حضرت اسامه بن زید نظفها کی انگوشی                    |
| 6533  |                     | امیر" که کر پکارتے تھے                                             | ٢٢٥ حضرت اسامه بن زيد الكافئا كولوك'                     |
| 6534  | امه بن زيد والغنا   | واليخوش نفيب حضرت اس                                               | ٥٦٧ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمُ كَ يَتِيجِي سوار ہونے |
| 6535  |                     |                                                                    | ۵۲۸ مون کے منہ پراس کی تعریف کریر                        |
|       |                     | عرت ابورافع ڈاٹٹؤ کا تذکرہ                                         | ٥٦٩ رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ كَ آزاد كرده غلام حا    |
| 6536  | فالفيظم كوتحفه ديا  | ں <sup>جل انٹ</sup> ھئے نے اپنا غلام رسول اللہ <sup>م</sup>        | ۵۷۰ قبول اسلام کے موقع پر حفرت عباً ۲                    |
| 6537  | •                   | ئے، بید دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے                                    | ا ۵۷ تمهار بسب کسی کو مدایت مل جا                        |
| 6538  | مد کا دل روش ہو گیا | د کرتے ہوئے قریش کے قاص                                            | ٥٤٢ قريش كاخط رسول الله مَثَالِيمًا كي سپر               |
|       |                     |                                                                    | ۵۷۳ حضرت سلمان فاری دلانیز کا تیز کره                    |
| 6539  |                     | ه (رسول الله مَثَاثِيثُمُ كا فرمان)                                | ۵۷۴ سلمان،میرےگھر کاہی ایک فردہ                          |
| 6541  |                     | ، ذمه جاليس گز ك <i>عد</i> ا كَي كُلي تقي                          | ۵۷۵ جنگ خندق کے موقع پر ہر صحابی کے                      |
| 6542  | V                   | ، والی مغفرت ہوجاتی ہے                                             | ۵۷۱ اینے مسلمان مہمان کو تکیہ پیش کرنے                   |
| 6543  |                     | تے ہوئے                                                            | ۵۷۷ مدین کا گورنر،اپنی بکری کو چارا کھلا۔                |
| 6543  | •                   | سلام كاايمان افروز واقعه                                           | ۵۷۸ حضرت سلمان فاری ڈاٹٹوئے کے قبول ا                    |
| 6544  | رآ ورہو گیا         | ا واقعه جورات ہی رات میں با                                        | ۵۷۹ حضرت سلمان فاری ڈاٹھئے کے باغ کا                     |
| 6545  |                     | <del>~</del>                                                       | ۵۸۰ دنیا مومن کا قیدخانه اور کا فرکی جنت                 |
| 6545  |                     | مت کے دن بھو کا ہو گا                                              | ۵۸۱ جود نیامیں پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ قیام               |
| 6546  | ں برکت ہوتی ہے      | نے سے پہلے ہاتھ دھونے میر                                          | ۵۸۲ تورات شریف میں لکھا ہواہے کہ کھا                     |
| 6547  | Į.                  | •                                                                  | ۵۸۳ رسول الله مثانينيم كي آزاد كرده غلام                 |
| 6547  | راسلام قبول کیا     |                                                                    | ۵۸۴ رسول الله مَثَاثَيْتُم كَى شَان حَلَيمي ، حضر ر      |
| 6548  |                     |                                                                    | ۵۸۵ رسول الله مَا لَيْنَا كُمُ كَا آزاد كرده عْلام ح     |
| 6548  | ل کرکے''سفینہ''رکھا | " مُقارسول اللهُ مَا لِينَا أَنْ مُنا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ تَبِدٍ ! | ۵۸۷ حفرت سفینه ریانتیا کا اصلی نام' قیس                  |
| 6548  |                     |                                                                    | ۵۸۷ حضرت سفینہ کے نام کی وجہ تسمیہ                       |
| 6549  |                     |                                                                    | ۵۸۸ آز دی بھی ملی تو کتنی خوبصورت شرط                    |
| 6550  | រូប                 | نہ رہائیں کوشیر نے جنگل بار کرو                                    | ۵۸۹ رسول الله مَالَيْنَا كَمُ عَلام حضرت سفيد            |

| فهرست | <b>او کے</b> (سرج) جلد پیم                                                               | المستم      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6551  | حضرت سعد بن ربيج انصاري وللفية كاذكر                                                     | ۵۹۰         |
| 6554  | حضرت سعدالقر ظاموذن زلاثينا كاذكر                                                        | ۵91         |
| 6554  | اذان پڑھتے وقت کا نوں میں انگلیاں ڈالنے کا فلیفہ                                         | Dar         |
| 6555  | حفرت سعد القرظ اہل قباء کے موذن ہوتے تھے                                                 | ۵۹۳         |
| 6556  | حضرت جناده بن ابی امیداز دی دلاتنهٔ کا ذکر                                               | 090         |
| 6557  | میزبان کی فرمائش پرِنفلی روزه تو ژا جاسکتا ہے                                            | ۵۹۵         |
| 6557  | تنہاجمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے                                                      | rpa         |
| 6558  | حضرت سوادبن قارب الازدي دلانتيز كاذكر                                                    | 094         |
| 6558  | رسول الله مَنْ اللَّيْظِ كِي آمد كي پيشين كوئي كرنے والے صحابي ،حضرت سواد بن قارب ولائين | ۸۹۵         |
| 6559  | حضرت سلمان بن عامرانضی رفانیز کاذ کر                                                     | ۵99         |
| 6559  | مسلمان ہونے کے بعد سابقہ نیکیوں کا ثواب بھی رسول اللہ مَثَاثِیم نے عطا کردیا             | ·4+F        |
| 6561  | حضرت صعصعه بن ناجيه مجاشعي رفاتيز كا ذكر                                                 | Y+1         |
| 6563  | حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق مال باپ، بہن بھائی ہیں، بعد میں دیگرلوگ                    |             |
| 6564  | حضرت قيس بن عاصم المنقر ي الثينة كاذكر                                                   | 4+1         |
| 6565  | حضرت قیس بن عاصم المنقر ی دانشهٔ کے۳۲ بیٹے تھے                                           | 4+M         |
| 6565  | مسکسن کوسر دار بنایا جائے تو انجام رسوائی ہوتی ہے                                        | Y+0 .       |
| 6565  | دشمنوں کی اولا د ہے بھی چے کررہنا جاہیے                                                  | Y•Y .       |
| 6565  | اتفاق میں برکت ہے، ایک خوبصورت تجربہ اور مثال                                            | Y+2         |
| 6567  | حضرت عمر وبن الهتم معقري وللفؤ كالتذكره                                                  | <b>1•</b> A |
| 6568  | بعض بیان بھی ایسے ہوتے ہیں جوجادہ کا اثر رکھتے ہیں                                       | 7+9         |
| 6569  | شعرمیں دانائی کی یا تیں بھی ہوتی ہیں                                                     | 41+         |
| 6570  | حضرت احنف بن قیس ڈاٹٹؤ کے چپاحضرت صعصعہ بن معاویہ ڈلٹٹؤ کا ذکر                           | MI .        |
| 6572  | حضرت احنف بن قبيس دلاثينه كاذ كر                                                         | YIF         |
| 6572  | حضرت احنف ذائمنئ كاصل نام' صحاك' ہے                                                      | YIP"        |
| 6574  | حضرت اسود بن مربع الأثنية كاذكر                                                          | MIL         |
| 6576  | بارگاه رسالت میں حضرت عمر دلائنؤ کا احترام                                               | alr         |
| 6577  | حضرت جاربه بن قدامة تميمي طاثثؤ كاذكر                                                    | YIY .       |

| فهرست | $^{*}$ و کے $(^{*}$ رج) ملد پنج                                                          | المستد |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6578  | غصہ پر قابو پاؤ،شب سے فائدہ مندعمل ہے                                                    | 714    |
| 6579  | حضرت عروه بن مسعود ثقفي دليقنا كاذكر                                                     | AIF    |
| 6579  | اسلام کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابی حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ڈاٹیؤ          | 414    |
| 6579  | حضرت مجاشع بن مسعور سلمي دانتهٔ كاذ كر                                                   | 414    |
| 6581  | ہجرت کے بعد،اسلام،ایمان اور جہاد پر بیعت کی جاتی تھی                                     | 411    |
| 6582  | حضرت عمرو بن عبسه سلمي ڏلڙيئز کا ذکر                                                     | YFF    |
| 6583  | رسول اللهُ مَنْ يَعْتُمُ نِهِ اونوں كے باڑے ميں نماز پڑھائى                              | 422    |
| 6584  | حضرت عمروبن عبسه دفافية كاحضور متافيتي كساتهم خوبصورت مكالمه                             | 444    |
| 6585  | حفرت جابر بن سمره سوائي والثنية كاذكر                                                    | 410    |
| 6586  | ا اخلفاء قریش میں سے ہونے کی پیشین گوئی                                                  | YYY    |
| 6587  | گوشت کھانے یا دورھ پینے سے وضونہیں ٹوشا                                                  | 412    |
| 6588  | حضرت ابوجحیفه سوائی دلاتین کاذکر                                                         | YFA    |
| 6590  | حضرت عثان بن ابي العاص تقفي ولي تنزيكا كاذكر                                             | 444    |
| 6591  | طائف میں اُس مقام پرمبجد بنائی گئی جہاں پرمشرکین کے بت ہوتے تھے                          | 444    |
| 6592  | ابوالطفيل حضرت عامر بن واثله كناني ذلاتمة كاذكر                                          | 771    |
| 6595  | وہ خوش نصیہ ب خاتون جن کے لئے رسول الله ملا فیکم نے اپنی چا در بچھا دی                   | 424    |
| 6596  | حضرت سراقه بن ما لك بن معشم ولاثنا كاذكر                                                 | 4      |
| 6597  | متنگېر، بدمزاج اورغر ورکرنے والا دوزخی ہے                                                | 456    |
| 6599  | جانورکر جارا کھلانے میں بھی صدقہ کا ثواب ماتاہے                                          | 450    |
| 6601  | حضرت ضرار بن از وراسدی رئاتنا کا ذکر                                                     | YMY    |
| 6604  | حضرت وابصه بن معبداسدی و نافن کا ذکر                                                     | 472    |
| 6605  | منزل پر پہنچ کر جانور سے اتر جانا چاہیے                                                  | YPA    |
| 6606  | حضرت خریم بن فا تک اسدی ڈاٹٹۂ کاؤ کر ب                                                   | 429    |
| 6607  | رسول الله ملا يُرَمِّ كي غيب وان مونے كا واضح ثبوت                                       | 444    |
| 6608  | اسامہ بن فاتک ﴿ لَا تَعْدُر صَائعَ محبوب کی خاطر سرکے بال بھی چھوٹے کروائے اور تہبند بھی | אמן    |
| 6609  | ابوالملیح کے والد حضرت اسامہ بن عمیر ہذلی فٹائھ کاذکر                                    | 777    |
| 6611  | ہ بی اللحم حصر ت عبداللہ بن عبدالملک رہا تھ اور ان کے ان غلاموں کا ذکر                   | 444    |

| فهرست | او کے (سرج) جلد و بیٹم                                                                            | المستم |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6612  | وه صحابی جو گوشت نہیں کھایا کرتے تھے                                                              | 444    |
| 6615  | حضرت عمروبن امیهضمری کنانی دلاتیز کاذکر                                                           | nar    |
| 6616  | اسباب اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل کے خلاف نہیں ہے                                     | אורא   |
| 6617  | حضرت عميسر بن سلمه الضمر كى ثاثمة كاذكر                                                           | 70Z    |
| 6619  | حضرت ابوالجعدضمري ثانينا كاذكر                                                                    | MY     |
| 6620  | سستی کی بناء پر تین جمعے چھوڑنے والے کے دل پر مہرلگادی جاتی ہے                                    | 414    |
| 6621  | حفرت صعب بن جثامه کیشی دلانیئ کاذ کر                                                              | 40+    |
| 6622  | مشرکین کی اولا د کے احکام                                                                         | ADI    |
| 6623  | حضرت قباث بن اشيم والنيئة كاذكر                                                                   | 401    |
| 6624  | عمر میری رسول الله مَالِیْتُومُ سے زیادہ ہے، کیکن بڑے حضور مَالْقَیْمُ میں ( قباث بن اشیم ڈلاٹیو) | 40° .  |
| 6625  | حضرت محمد مَثَلَقَظُمُ البِينِ امتول كے دل ميں پيدا ہونے والے خيالات سے بھى آگاہ ہيں              | Yar    |
| 6636  | جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر صورت میں تنہا پڑھنے سے بہتر ہے                                        | 200    |
| 6627  | حضرت عميير بن قباده كيثي والثينة كاذكر                                                            | rap    |
| 6628  | ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے برداجہاد ہے                                                | 40Z ·  |
| 6629  | حضرت شدادبن الهادليثي ولانتؤ كاذكر                                                                | NOF    |
| 6631  | حضرت حسین دلاتین کی خاطر رسول الله مالینی الله علی الله ما کی از کاسجده لببا کردیا                |        |
| 6633  | آج کے بعد بھی مکہ میں جنگ نہیں ہوگی (حدیث پاک کا اصل مطلب)                                        |        |
| 6634  | مالك بن حويرث ليثي ولينتيز كا ذكر                                                                 | AAI    |
| 6636  | حضرت فضاله بن وهب ليثي دلاتين كاذكر                                                               | 777    |
| 6637  | نمازي حفاظت کی تا کید                                                                             |        |
| 6637  | عمرین ہے کون سی نماز مراد ہے؟                                                                     | . 44h  |
| 6638  | حفزت مصعب بن عمير عبدري رفافيزا كاذكر                                                             |        |
| 6641  | الله تعالیٰ تم پر فارس اورروم کے خزانے کھول دے گا (رسول الله مَثَاثِیْم کی پیشین گوئی)            | 444    |
| 6641  | حضرت سلمه بن عبدالاسد مخزومی دانشهٔ کاذ کر                                                        |        |
| 6642  | مصیبت کے وقت کیا پڑھنا جا ہے                                                                      |        |
| 6643  | حضرت سهیل بن بیضاء خاطبهٔ کاذ کر                                                                  |        |
| 6645  | وه صحابی جن کی نماز جناز ه مسجد میں پڑھائی گئی                                                    | 44     |

| فهرست | در کے (سرجر) جلدہ جرم                                                                                      | المستد      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6646  | جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے،اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے                                                     | 741         |
| 6647  | حضرت عیاض بن زہیر ڈگاٹٹۂ کا ذکر                                                                            | 421         |
| 6648  | حضرت عبدالله بن حذافه مهمي ثانين كاذكر                                                                     | 424         |
| 6649  | وہ صحابی جورسول الله سَالِیْمُ کوخوش کرنے کے لئے مزاح کی باتیں سنایا کرتے تھے                              | 420         |
| 6650  | عید کے دن روزہ نہ رکھا جائے ، یہ کھانے پینے کے دن ہیں                                                      |             |
| 6651  | رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ مِيهِي جانع بين كه كون محض مس كا نطفه ہے                                       | 424         |
| 6652  | حضرت ابو برده بن نیار دلاتینهٔ کاذ کر                                                                      | 422         |
| 6654  | باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنے والے کے قتل کا حکم                                                         | YZA         |
| 6655  | حضرت عويم بن ساعده ذلاتنيا كاذكر                                                                           | 449         |
| 6656  | جس نے میرے صحابہ کوگالی دی،اس پر اللہ تعالیٰ کی ،فرشتوں کی اورتمام انسانوں کی لعنت                         | *AF         |
| 6657  | حضرت ابولبا به عبدالمنذ ر دلاتنو كا ذكر                                                                    | IAF         |
| 6658  | ابولبابداورحارث بن حاطب وجها كورسول الله مَا يَتْمُ في بدرك مال غنيمت كاحصه ديا                            | 444         |
| 6658  | راہِ خدامیں خرچ کرنے کا شوق                                                                                | <b>4</b> AF |
| 6659  | حضرت ابوحبه بدري دلاتنا كاذكر                                                                              | MAK         |
| 6661  | رسول الله سَلَ اللهِ مَن مجھے بلند کیا، میں نے قلم کے چلنے کی آواز سنی                                     | AAF         |
| 6662  | مطلب بن ابی وداعه سهمی دانشهٔ کافر کر                                                                      | YAY .       |
| 6664  | حضرت عبدالله بن حارث بن جزء زبيدي والفؤكا وكر                                                              | YAZ         |
| 6666  | حضرت عمروبن أتم مكتوم مؤذن ولاثنئ كاذكر يعنى عبدالله ابن أتم مكتوم كاذكر                                   | AAY         |
| 6667  | رسول الله مَثَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عِلَيْ عِلَيْ الْمِنْ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م | PAY         |
| 6672  | جومیں جانتا ہوں ،اگرتم وہ جان لوتو کم ہنسواورزیادہ روؤ                                                     | <b>49+</b>  |
| 6673  | نمازمسجد میں آ کر ہی ادا کرنی چاہیے                                                                        | 419         |
| 6677  | حضرت علاء بن حضري پڑھنئة کا ذکر                                                                            | 497         |
| 6678  | مسلمان ہے عشراور مشرک ہے جزیدلیا جائے گا                                                                   | 495         |
| 6682  | حضرت عبدالله بن جحش اسدى وفاتفنا كا ذكر                                                                    | 491         |
| 6682  | عبدالله بن جحش ڈلائٹڑ کے بیٹے حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش ڈلائٹڑ کا ذکر                                    | APP.        |
| 6684  | رانوں کو بھی نگا کرنے کی اجازت نہیں ہے                                                                     | rpr         |
| 6685  | حضرت يزيد بن عبدالله ابوالسائب الأثلث كاذكر                                                                | 492         |

| فهرست | مترجم) جلده پنجم                                                                  | المستعدرك (  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6713  | وایت ہے کہ حضور مُنافِیخ کے ۱۸عورتوں سے نکاح کیا تھا                              | ۲۲ ایک       |
| 6713  | امبات المونين سے نكاح كے اوقات                                                    | ۲۵ مختلف     |
| 6714  | الله مَا يَعْظُمُ كَى ازواج مطهرات ميں محابيات اور ديگر محابيات كاذكر             | ۲۲۷ رسول     |
| 6714  | ے پہلے صدیقہ بنت صدیق اُمّ المونین حضرت عائشہ بنت ابو بمرصدیق رفایہ کاذکر         | ۲۲۷ سب       |
| 6714  | کے وقت حفرت عائشہ ﷺ کی عمر سات سال اور زخفتی کے وقت 9 سال تھی                     | 26 LM        |
| 6714  | تَنَافِيْلُ کے وصال مبارک کے وقت حفزت عائشہ ٹانٹا کی عمر ۱۸ برس تھی               | 214 حضور     |
| 9715  | ت عائشه خافجا، حضور سَافِينَمُ كوخواب ميں دكھادي گئ تھيں                          | ۲۳۰ حفرر     |
| 6716  | ت ابو ہریرہ رہ المنت اُم المومنین حضرت عائشہ ڈھٹا کا جنازہ پڑھایا                 | ا ۲۳ حفرانا  |
| 6718  | ومنین حضرت عا کشد ظاهرٔ دنیا اور آخریت میں رسول الله مَثَاثِیمُ کی زوجہ ہیں .     | ۲۳۷ أمّ الم  |
| 6719  | ت عائشہ فاتھانے مسواک چبا کرزم کرے نبی اکرم مُلَّاتِیْم کو پیش کی                 | ۲۳۳ حفررا    |
| 6722  | ابنین مدفون محابه کرام سے بھی پردہ فرماتی تھیں                                    | ١٣٦٢ ام المؤ |
| 6722  | ت جبیرل امین ملیّقا حضرت دحیه کلبی دلاتیو کی شکل میں تشریف لائے                   | ۲۳۵ حفرانا   |
| 6723  | ت عمر ڈائٹڑنے حضرت عاکشہ ٹاٹٹا کاوطیفیہ دیگراز واج سے دو ہزار درہم زاکد رکھا      | ۲۳۷ حفرر     |
| 6724  | صحابه کرام اورامهات المومنین کے مشاہرے                                            | ۲۳۷ بدری     |
| 6725  | ت عمر فاروق ٹائٹوئے نے ایک ہیرا اُمّ المومنین حضرت عائشہ ٹاٹھا کی نذر کیا         | ۲۳۸ حفرن     |
| 6726  | ت عبدالله بن عباس فطلها كي حضرت عا كثه في الشيخ السيمود بانه كفتگو                |              |
| 6727  | سے پہلے جبریل امین نے حضرت عائشہ کی تصویر رسول الله مَا اَنْتَعْمُ کو دکھائی      | ۴۰۰ شادی     |
| 6728  | وہ خاتون ہیں جن کے بستر میں بھی رسول اللہ مُلَاثِیْا کم پروحی نازل ہوتی تھی       | ۳۱ عائشہ     |
| 6729  | ومنین حضرت عائشه زماههٔ کی و خصوصیتیں                                             | •            |
| 6732  | النور كي آيت نمبر ١٢٣م المومنين حضرت عائشه في هناك كي شان مين نازل مو كي          |              |
| 6732  | ومنین حفرت عائشہ ہی جاسب سے زیادہ تصبیح وبلیغ تنفتگو کرتی تھیں                    | امالم        |
| 6734  | عا ئشه نطخائے زیادہ حلال وحرام ہلم ،شعراورطب کو کوئی نہیں جانتا                   | ۵۲۵ سیده     |
| 6734  | ت عائشہ خاصی کاعلم سب سے زیادہ تھا                                                | ٢٧١ حطرا     |
| 6736  | ت عا نَشْهِ فَيْهِ عَلَم وراشت كى بھى ما ہر خميں                                  |              |
| 6737  | ومنين حضرت عائشه نظافهاطب كي بهي ماهرتفيس                                         | مم ام الم    |
| 6738  | الله مَنْ الْفِيرُ كَلَ مَعْرِت عَا نَشْهِ وَلَهُ اورتمام مومنين كے لئے خصوصی دعا | ۲۳۹ رسول     |

|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فهرست | المستدرك (سرنم) جلد پنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6774  | ۷۷۷ حفرت زینب بن جحش را تافیخ کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6775  | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6775  | ٨٧٧ حفرت زيب بنت جحش فالفاك ساتھ رسول الله مَافَاقِيمُ كا نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6776  | وےے      جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی (فرمان نبوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6778  | ٨٠ - أم المومنين حفرت جويريد بنت حارث رثاثمهٔ كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6779  | ۸۱ ۔ رسول اللَّه مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ |
| 6779  | ۷۸۲ حفرت جوبریه خانفایمهت حسین وجمیل خاتون تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6781  | ۸۵۳ حفرت جوہریہ سے نکاح کرنے سے بنی مصطلق کے ۱۹۰۰ قیدی آزاد ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6783  | ٨٨٧ حضرت جو پرپيه نطاقهٔ کااصل نام''بره بنت حارث بن ابی ضرار'' ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6786  | ۵۸۵     ام المومنين حضرت صفيه بنت حيى والله للأكاذ كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6788  | ۷۸۲ حضرت صفیہ کے ولیمے میں گوشت روٹی پکائی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6791  | ۷۸۷ ام المومنین حفرت میمونه بنت حارث واهنا کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6794  | ٨٨٧ ام المومنين حفزت ميمونه ولاهنا كااصل نام'' بره'' تقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6797  | ۷۸۹ حضرت میمونه خانفا کے متعلق قدرت کا ایک عجیب فیصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6802  | <ul> <li>حب جنازہ اٹھاؤتو چار پائی کو جھٹکا لگنے ہے اور زیادہ حرکت دینے ہے بچانا چاہیے</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6804  | ا الم المومنين حفرت زينب بنت خزيمه عامريه وفاهنا كأذ كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6805  | ٩٩٢ حضرت زينب بنت خزيمه ولاتفا كورسول الله منافظةُ أن كل معيت بهت كم نصيب هو كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6807  | ۷۹۳ ام المومنین حضرت عالیه خیشا کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6809  | ۷۹۴ حضرت اساء بنت نعمان درها کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6810  | 49۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6811  | <b>۷۹۲</b> حضرت سناء بنت اساء بن صلت سلميه <sup>و</sup> رقها كاذ كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6816  | 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6817  | ۷۹۸ اشعث بن قیس کی بہن قتیلہ بنت قیس کاذ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6818  | 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6818  | ۸۰۰ سب سے پہلی مار پہ قبطیہ ہیں جو کہ حضرت ابراہیم بھٹھنا کی والدہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6822  | ا ۸۰ کری کا دودھ پینے ہے بیچے کی صحت انجی ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                           | _             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6826 | حضرت ابراہیم وہ شی وفات پر رسول الله منابیم آبدیدہ ہوگئے                                  | ۸+۲           |
| 6827 | رسول الله عَلَيْدُمُ أَبِ عِنْ إِيراهِيم ك جنازے ميں ننگ پاؤل شريك ہوئے تھے               | ۸+٣           |
| 6828 | رسول الله مَوَالَيْوَمُ بِي لوندى يَعظرت للبي مُؤَلِّمًا كاذكر.                           | ۸۰۳.          |
| 6828 | جہم کے دور کا علاج ''ججامت'' ہے اور پاؤل کے درد کا علاج اُن پر مہندی لگا ناہے             | ۸۰۵           |
| 6829 | وسول الله مَنَا يَقِيمُ كَي لوندى حضرت ميمونه بنت سعد طاهمًا كاذكر                        | ٨•٢.          |
| 6829 | حرامی غلام آزاد کرنے کی شرعی حیثیت                                                        | 1-4           |
| 6830 | رسول الله منافية فلم كي كوندي حضرت الميمه والفها كاذكر                                    |               |
| 6830 | ماں باپ گھر خالی کرنے کا کہیں تو کردو، بلکہ دنیا ہے جانے کا کہیں تو دنیا بھوڑ دو          | A+9.          |
| 6830 | جان بوجھ کرنماز چھوڑنے والے سے اللہ اوراس کے رسول کا ذمہ ختم بڑو جاتا ہے                  | ` <b>.Λ{•</b> |
| 6830 | شراب سے ہمیشہ بچو، کیونکہ میہ ہر گناہ کی جڑنے                                             |               |
| 6830 | نا جائز تجاوزات كرنے والے كى كردن ميں قيامت كےدن سات زمينوں كا طوق ہوگا                   | AIF           |
| 6830 | َ بِزِ دِل ہُوکِرِ جَنگ شے بھا گنے والا ،اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوجا تا ہے           | 'AIM'         |
| 6831 | رسول الله منافيظم كى لونڈى رىيحانە كاذ كر                                                 | ۸ir           |
| 6831 | حضور مَنْ اللَّهُ مَا كَيْ خِيار بانديول كي اسائة كرامي                                   |               |
| 6833 | سیدہ کا نابت حضرت فاطمہ کے بعدرسول الله منافقیم کی صاحبز ادیوں کاذکر                      | řΙΛ           |
| 6833 | حضرت زینب بنت خدیجه فاقیا کاذکر، بیرسول الله مانتیام کی سب سے بردی بیٹی ہیں               | ۸۱۷           |
| 6835 | حضرت زينب بنها كاسفر بهجرت                                                                |               |
| 6838 | حضرت زينب بِخَافِهُ رسول الله مُكَاتِينَا كَي سب سے أفضل بيثي حضرت فاطمه بھي افضل         | A19 ·         |
| 6841 | فدیے کے سامان میں حضرت زینب بھی کا ہارد کھے کر رسول الله ملی پڑم پر رفت طاری ہوگئی        | ۸۲۰           |
| 6843 | حضرت زینب نے اپنے شو ہر ابوالعاص کو پناہ دی، رسول الله مُنْ النَّهُ عَلَيْ اس کو قبول کیا |               |
| 6845 | حفرت زینب ڈھٹنانے ریشم کالباس پہنا                                                        |               |
| 6845 | رسول الله مَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مِعْرِت زينب فِي فِي كُوخودا بِي بالقون سے دُن كيا      | ٨٢٣           |
| 6847 | رسول الله مُلَاثِينَا كِي صاحبز ادى حفرت رقيه بْنَافْنا كاذكر                             | Arr.          |
| 6850 | حضرت رقیہ ﷺ کے بطن سے حضرت عثمان بڑائٹھ کا ایک بیٹا تھا جو بحیین میں فوت ہو گیا تھا       |               |
| 6853 | · حضرت زینب رقیقهٔا کی مدفین کے موقع پر رسول الله علی تیکم کی آنکھ ہے آنسوجاری تھے        |               |
| 6855 | حضرت عثمان وتأثفذ كاخلاق سب ہے زیادہ رسول الله مُلَاثِيَّةٌ سے مشابہ تھے                  | A14           |

| فهرست | و کے (سرجم) جلد پنجم                                                                                                     | المستد         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6856  | حضرت رقيه رفيخنا كوخسره نكلاتها                                                                                          | ۸۲۸            |
| 6857  | رسول الله مَثَاثِينَمُ كى صاحبز ادى حضرت أمّ كلثوم طافهًا كاذكر                                                          | 19r            |
| 6857  | رسول الله حل يُنظِم كي صاحبز ادى حضرت أمّ كلثوم في ها كاصل نام'' اميه'' تها                                              | 15.            |
| 6857  | حضرت رقیہ خالفہا کی وفات کے بعد حضرت عثان خلائیڈ کے ساتھ''ام کلثوم'' کا نکاح ہوا                                         | ٨٣١            |
| 6859  | رسول الله مَثَالِيَّةً اپنی بيٹيوں کے فيصلے خورنہيں کرتے بلکه الله تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں                            | ٨٣٢            |
| 6859  | جس سے بہت امید ہووہ آپ کورشتہ نہ دیے تو ناراض نہیں ہونا چاہئے                                                            | ۸۳۳            |
| 6860  | نسبت مصطفى مَنَاتِينِم حِموينے كى پريشانى اور حضرت عثان جائفنا كا نكاح ثانى                                              | ٨٣٣            |
| 6862  | حضرت اُمّ کلثوم و الله کا شو ہرافضل ہے یا حضرت فاطمہ والله کا؟                                                           | Ara            |
| 6863  | رسول الله مَنْ الْمَيْنِ كَمْ يَهُو يَهْمِونَ ،حضرت عبدالمطلب كي بيٹيون اور حضور مَنْ الْيَوْمْ كے چپا كي بيٹيون كاذكر   | ٨٣٦            |
| 6867  | وہ پہلی مسلمان خاتون جس نے کسی کا فرمرد کوقتل کیا                                                                        | ۸۳۷            |
| 6868  | رسول الله مثَالِيَّةُ إِلَى كِيهو بِهِمِي اروىٰ بنت عبدالمطلب كاذكر                                                      | AFA            |
| 6869  | رسول الله مَنْ اللَّيْظِ كَى رُجُورِيهِ اور حضرت على واللهُ كى بهن، حضرت أمّ مانى فاخته بنت ابي طالب بن عبدالمطلب كاذ كر | ٨٣٩            |
| 6869  | حضرت أمّ ہانی كانام" فاخته ہے                                                                                            | A 14           |
| 6871  | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِهِلِي ابوطالب سے اپنی کزن' ام ہانی'' کارشتہ ما نگاتھا                             | ۱۳۸            |
| 6873  | سابقہ شوہر کی اولا دکی وجہ سے اُمّ ہانی نے رسول الله مَنَا لَيْتُمْ سے نکاح سے معذرت کی                                  | Arr            |
| 6873  | رسول الله الله الله الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                         | ۸۳۳ .          |
| 6876  | سر کہ اچھا سالن ہے جس گھر میں سر کہ ہووہ بھی برباز ہیں ہوتا                                                              | · <b>۸</b> ۳ ۳ |
| 6876  | مجبوری کی بناء پر کھڑے ہوکر پانی پی سکتے ہیں                                                                             | ۸۳۵            |
| 6877  | قریش خاندان کی فضیلت کی ہوجوہات                                                                                          | ۸۳۲            |
| 6869  |                                                                                                                          | 102            |
| 6882  | کسی کونقصان سے بچانا ہوتو حق واضح کرنے کے لئے کسی کی عادت بیان کرنا غیبت نہیں ہے                                         | ۸۳۸            |
| 6883  | جس عورت کے بے حساب خون آتا ہو،اس کی نماز وں کا حکم                                                                       | 1°9            |
| 6886  | شفاء بنت عبدالله قرشيه رفاضا كاذكر                                                                                       | ۸۵+            |
| 6888  | سن تکلیف کا دم کرنے کورسول اللہ ملکا تیام نے پہند فر مایا                                                                | ۱۵۸            |
| 6890  | کفریدکلمات کی آمیزش نہ ہو،تو دم کرنا جائز ہے،رسول الله مُلاَیْنِ اسے پیند فر مایا ہے                                     | ADT.           |
| 6890  | رسول اللَّهُ مَنْ يَعْتِمُ نِهِ فِي مايا: الْبِهِ شَفَاء بنت عبدالله، بيدم "حقصه "هَمَّا كُوبِهِي سكها دو                | ۸۵۳            |

| فهرست | و کے (برج) جلد پنجم                                                                  | المستد        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6892  | الله اکبر،میاں بیوی کے پاس صرف دو کپڑے ہیں باری باری پہن کرنماز پڑھتے ہیں            | Apr           |
| 6893  | ام عبدالله حضرت ليلي بنت ابي حثمه قرشيه عدويه وللفا كاذ كر                           | ۸۵۵           |
| 6896  | حفرت عمر وللفيظ کی مهن حضرت فاطمه بنت خطاب بن نفیل ولفها کا ذکر                      | ran           |
| 6897  | مکہ مکرمہ میں بیعت کرنے والی خوا تین میں سب سے پہلی خاتون                            | 104           |
| 6897  | حضرت عمر فاروق وللقذك قبول اسلام كالمخضروا قعه                                       | ۸۵۸           |
| 6898  | حضرت عمر ڈٹائٹوز کے سامنے ان کی بہن کی حق گوئی                                       | 109           |
| 6899  | وضوے پہلے بہم الله براهنی چاہئے                                                      | <b>۸</b> 7• . |
| 6899  | جومجھ پرایمان نہیں رکھنا اور اسارے محبت نہیں کرتاءاس کا اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں     | IFA           |
| 6900  | ام عبدالله بن عمر وحضرت أمّ نُبيه بنت حجاج وللفنا كاذكر                              | AYF           |
| 6900  | انسان پراللہ تعالیٰ کے حقوق،اس کی بیوی کے،اوراس کی اپنی جان کے بھی حقوق لازم ہیں     | AYE           |
| 6901  | حفرت ابوحذ یفه بن عتبه والنفظ کی بیوی حفزت سهله بنت سهبل واشفا کا ذکر                | ግ۲۸           |
| 6902  | حضرت سہلہ نے حضرت سالم کو دودھ بلایا تھا                                             | ۵۲۸           |
| 6904  | حضرت اُمّ حبیبہ ڈھٹٹا کا ذکران کا نام حمنہ بنت جحش ہے                                | YYA           |
| 6906  | عبادت میں خود کو تکلیف نہیں دینی چاہئے                                               |               |
| 6926  | عورت جتنی محبت اپنے شوہر سے کرتی ہے اتنی محبت کسی دوسرے کے ساتھ ہوہی نہی سکتی        | ۸۲۸           |
| 6908  | حضرت فاطمه بنت البينتين وللفيا كاذكر                                                 | PFA           |
| 6908  | عورت كومسلسل خون آئے تو نماز كاكيا حكم ہے؟                                           | ۸4.           |
| 6909  | ام جميل حصرت فاطمه بنت مجلل قرشيه وهاها كاذكر                                        | 141           |
| 6909  | وہ خوش نصیب بچہ جس کے منہ میں رسول اللہ مثالی کے اپنا لعاب دہمن ڈالا                 | ۸۷۲           |
| 6910  | رسول الله مَنْ يَنْيَامُ كَى با ندى حضرت رَنْ فَهَا أُمّ اليمن اوران كى دابيه كاذ كر | 120           |
| 6910  | حفرت زید بن حارثه ملائنی حضرت خدیجه و الفیا کے غلام تھے                              | ۸۷۴           |
| 6912  | وہ نبی محترم جن کا پیشاب مبارک بھی باعث شفاء ہے                                      | ۸۷۵           |
| 6915  | حضرت ارویٰ بنت کریز قرشیه خاصا کاذ کر                                                | 12A           |
| 6916  | حضرت اساء بنت ابوبكرصديق وقطها كاذكر                                                 |               |
| 6917  | حضرت اساء بنت افي بكر ﴿ فَعَنَّا بِ عِيلَ الكِ خَجْرِ رَكُهَا كُرِ فَي تَقْيِسَ      | ۸۷۸           |
| 6919  | حفرت نساعه بنت زبير و فالله كاذكر                                                    | 14            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | الهداية - AlHidayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 1            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| فهرست فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ترج) جلد پنجم                                               | مستدرک (۱    | 1        |
| <br>6921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهن حفزت أمّ حكم بنت زبير وللها كاذكر                       | ۸۸۰ ان کی    | •        |
| 6922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن کھانے ہے وضونہیں ٹوٹنا                                    | ۸۸۱ گوشد:    | l        |
| 6924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وامامه بنت حمزه بن عبدالمطلب والفئا كاذكر                   | ۸۸۱ حضرت     | ,        |
| 6925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر والله الما كا فركر                                        | ۸۸۳ ام رم    | -        |
| 6925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ن معاذر ٹائٹئو کی وفات پر عرش بھی لرزاٹھا تھا               | ۸۸۴ سعد تر   | <b>r</b> |
| 6926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ` •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . أمّ كلثوم وللها كاذكر                                     | ۵۸۵ حضرت     | >        |
| 6926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) خاتون | ن میں سب سے بہا<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اللهُ مَنَا لَيْكُمْ كِ بعد جمرت كرنے والى خواتين           | ۸۸۷ رسول     | ŧ        |
| 6928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ربن خالد ولاقتا كاذكر                                       | ۸۸۷ ام خال   | <u>-</u> |
| 6930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فاطمه بنت عتبه بن ربيعه وفافنا كاذكر                        | ۸۸۸ خفرت     | •        |
| 6931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وحمنه بنت جحش والفا كاذكر                                   | ۸۸۹ خطرت     | 1        |
| 6933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) بنت محصن في فيا كا ذكر                                    | ۸۹۰ ام قیر   |          |
| 6934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہزارلوگ جو بلاحساب جنت میں جا کیں ۔                         | ۸۹۱ وهستر    |          |
| 6935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى جذامه بنت وہب الاسد بیر فی کاؤ کر                         | ۸۹۲ حفرت     | , .      |
| 6937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رت بچ کودودھ نہ پلائے                                       | ٨٩٣ حامله عو | ,        |
| 6938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصفيه بنت شيبه بن عثمان رفظها كاذكر                         | ۸۹۳ خطرت     | ,        |
| 6939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى فاطمه بنت الى حبيش والفا كاذ كر                           | ۸۹۵ حظری     | ,        |
| 6940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى بسرِه بنت صفوان ولا الله الكافر                           | ۸۹۲ خطرت     | ,        |
| 6940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | (,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نے ذکر کو چھوا، وہ وضو کرے (پیمستحب ہے                      | ∠۸۹ جس۔      |          |
| 6941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ى برەبنت الى تجراة ناشا كاذكر                               | ۸۹۸ خفرن     | ١        |
| 6941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ة ابن بي فكيه كا نام" بيار" ہے                              | ٨٩٩ أبوتجرا  |          |
| 6942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تأثينكم رردخت اور يقرمملام تصيحتم محص                       | ۹۰۰ خضورهٔ   |          |
| 6943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن صيبه بنت الي تجراة خالفا كاذكر                            |              |          |
| 6944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله مَنْ يَنْ الله مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ |              |          |
| 6945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | The second secon | رکی بیٹی ،حضرت ابو بمرصد بن ڈٹائٹۂ کی بہن<                  | -            |          |
| 6946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ف امیمه بنت رُقیقه رفاها کاذ کر                             |              |          |
| 6946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ي تق    | ہاتھ نہیں ملایا کر <u>ت</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ن كى بيعت ليت وقت حضور مَالْ اللَّهُ ان س                   | ۹۰۵ خواتیر   |          |
| A Company of the Comp |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |              |          |

| فهرست  | <b>٣٩</b>                                        | المستدوك (برم) بنديجم                               |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6949   | د کرده باندی حضرت بربره <sup>زیانها</sup> کاذ کر | ٩٠٦ ام المونين حضرت عائشه رفي تناكي آزا             |
| 6950   | ی کیلی خاصط کا ذکر                               | ٩٠٤ أم المونين حفرت عائشه والفناك باند              |
| 6950   | ت سے آتے تو اُس مقام ہے خوشبوآتی تھی             | ۹۰۸ رسول الله مَالَّةُ عَلَمُ جَس جَكَه تَضائعُ حاج |
| 6951   |                                                  | ۹۰۹ قرایش کے نضائل کاذکر                            |
| 6951   | کے برابر عقل ہے                                  | ۹۱۰ ایک قرایشی میں دو(غیر) قریشیوں ۔                |
| 6952   | ) ، الله تعالیٰ اس کومنہ کے بل گراد ہے گا        | اا۹ جس نے قریش کے خلاف سازش کی                      |
| 6953   | ریتون کے درخت کے درمیان گل ریحانہ ہو             | ۹۱۲ بن ہاشم میں محمد کی مثل ایسے ہے جیسے ا          |
| 6953   | ما محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے                 | ۹۱۳ جس نے عرب سے محبت کی ،وہ میر ک                  |
| 6956   | ے اللہ تعالیٰ ذلیل کردے گا                       | ۱۱۳ جس نے قریش کی بے عزتی کی ،اے                    |
| 6959   | یہ میری رشتہ داری نفع نہیں دے گی                 | ٩١٥ ان لوگوں كا كيا حشر ہوگا جو كہتے ہيں ك          |
| 6960   | ب نتاہے، وہ ابلیس کی جماعت بن جاتا ہے            | ٩١٦ جب عرب كاكوئي قبيلة قريش كامخالف                |
| 6963   |                                                  | ے ا <sup>ور</sup> مہاجرین کے فضائل                  |
| 6966   |                                                  | ۹۱۸ اہل بدر کاذکر                                   |
| 6966   | للدمنا فينم كاعلم غيب                            | ۹۱۹ حاطب ابن الى بلتعه كاخط اوررسول ا               |
| 6968   | پنے مانختوں کا خمرخواہ ہو                        | ۹۲۰ تم میں ہے بہترین شخص وہ ہے جوا۔                 |
| 6969   |                                                  | المُهُ انصارَے فضائل                                |
| 6969   | اءاور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں          | ٩٢٢ . حضور مَلَ لِيَهُمُ امام الانبياء،خطيب الانبر  |
| -6971  | ن کی خطاؤں کو درگز رکرو                          | ۹۲۳ ایخ مخسنون کی عزت وتو قیر کرواورا               |
| 6976   | ب شهبیں دوں گا ( فر مان نبوی )                   | ۹۲۴ آج تم بھی ہے جو پچھ بھی مانگو گے، م             |
| 6976   | دعائے مغفرت کرواتے تھے ؛                         | ٩٢٥ صحابه كرام إلى المنتاب الله منافقيام =          |
| 6978   | *                                                | ۹۲۶ اوس اورخزرج کے لوگوں کا باہم دلچیہ              |
| 6976   | ما فضيلت                                         | ۹۲۷ قبیله اسلم،غفار،مزینداوردیگرقباکل کح            |
| 6980 , | ••                                               | ٩٢٨ . وه چاربادشاه جن پررسول الله مَالَّةُ يَمُ     |
| 6983   | فضائل انصار کے شمن میں نہیں آئیں                 | ۹۲۹ اوس اورخزرج کی مزید فضیلتیں جو کہ               |
| 6984   |                                                  | ۹۳۰ گتاخ رسول کی خوفناک ہلاکت                       |
| 6986   |                                                  | ۹۳۱ بی تمیم کے فضائل کا ذکر                         |

| فهرست | در کے (سرجم) جلد پنجم                                                      | المستع         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7127  | کھانے کوٹھنڈا کرلیا کرو                                                    | 1+1+           |
| 7128  | ِ رات کوسونے سے پہلے ہاتھ دھو لینے حیا ہمیں                                | 1•11           |
| 7129  | جب کھانا کھائے لگوتواہے جوتے اتارلیا کرو کیونکہ اس سے بدن کوراحت تاتی ہے   |                |
| 7130  | منازي ، وقراء تيس ، وكان اور الباس جن سے رسول الله ملاقط نے منع فرمایا     | -1+11          |
| 7134  | عجوہ جنتی تھجورہے اور صحر ہ جنتی پتھرہے                                    | 1+117          |
| 7139  | کھانا کتنی مقدار میں کھانا جا ہے                                           | 1+10           |
| 7142  | زیتون کی برکتیں                                                            | 1+14           |
| 7144  | جو ہدایت یا فتہ ہواوراس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، وہ کامیاب ہے            | 1+12           |
| 7146  | میز بان سے ایسی فرمائیش نہیں کرنی چاہئے،جس سے اس کو پریشانی کا سامناہو     | 1+1A           |
| 7147  | ایک روآیت که رسول الله منافق کے متمان کے لئے تکلف کرنے سے منع فرمایا       |                |
| 7148  | كأمياب شخص كى نشانيان                                                      | 1+ <b>1</b> *  |
| 5151  | زندہ جانورے جوحصہ کاٹ لیا جاتا ہے وہ مردار ہے                              | 1+11           |
| 7153  | برتنوں کو پاک کرنے کا ظریقہ                                                | . •            |
| 7159  | کوئی چیر کھانے سے پہلے حضور مُناہیم اس کی شخفیق کرلیا کرتے تھے             | 1.70           |
| 7160  | مسلمان کسی کے ہاں کھائے چیئے تواس کے حلال یا حرام ہونے کی تحقیق میں نہ پڑے | 1+1/17         |
| 7162  | جوظالم حکمران کاساتھ دے، وہ قیامت کے دن حوض کوٹر سے محروم رہے گا           | 1+10           |
| 7163  | صدقه گناہوں کومٹا دیتا ہے                                                  |                |
| 7164  | جو گوشت حرام سے بلا ہو، وہ دوز خ کے لائق ہے                                | 1+1/2          |
| 7167  | یتیم اور عورت کے مال کی ذمہ داری بہت اہم ہے                                |                |
| 7169  | دوی صرف مومن کے ساتھ کروہ تمہارا کھاناکسی پر ہیز گار کے پیٹ میں جانا چاہیے | . <b>-</b> 7,, |
| 7170  | شرط ہے جیتا ہوا مال اور اس سے بنایا ہوا کھانا ناجا ئز ہے                   | 1+14           |
| 7171  | ٢ كھانے ایسے ہیں جنہیں كھانے سے حضور مل اللہ أنے منع كيا ہے                | 1+141          |
| 7172  | مسلمان کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی فضیلت                             | 1+27           |
| 7173  | وہ اعمال جو ہمارے گناہوں کا گفارہ بنتے ہیں                                 | 1• <b>m</b> m  |
| 7174  | وہ مخضر عمل ،جس کا عامل جنتی ہے                                            | نيم .          |
| 7175  | حلال کما کی ہے خود کھانا پینا بھی صدقہ ہے                                  | 1.00           |

| فهرست        | او کے (سترج) جلد میجم                                                                   | المستم |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7216         | جس نے دنیامیں ریشم پہنا وہ آخرت میں اس ہےمحروم رہے گا                                   | 1+41   |
| 7216         | جود نیامیں شراب بے گا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا                                    | 1+41   |
| 7217         | د باغت کے ممل سے کھال پاک ہوجاتی ہے                                                     | 1+414  |
| 7219         | حرمت شراب کی وجوہات                                                                     | 44     |
| 7224         | حضرت عمر والغيز كالقوى اورحرمت شراب كاحكم                                               | 147    |
| 7228         | مال حرام سے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے                                                      |        |
| 7228         | شراب سے منسلک بہت سارے لوگوں پر رسول الله مَثَاثِیْ اِنْ الله مَثَاثِیْ نے لعنت فر مائی | 1+1/   |
| 7231         | شراب ہر گناہ کی جڑ ہے                                                                   | 1+49   |
| 7232         | جس نے شراب پی، چاکیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی                                    |        |
| 7234         | شراب نوش قطع رحمی کرنے والا اور جادوگر، جنت میں نہیں جائیں گے                           | 1-41   |
| 7235         | والدین کے نافر مان ،شراب نوش اوراحسان جمانے والے پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں کرتا       | 1+47   |
| 7237         | شراب نوشی سب سے بڑا گناہ ہے                                                             |        |
| 7237         | مرتے وقت جس کے پیٹ میں شراب ہوگی ،اس پر جنت حرام ہے                                     |        |
| 7237         | شراب نوشی کے بعد جالیس دن کے اندراندر مرگیا تو جاہلیت کی موت مرا                        |        |
| 7237         | نام بدلنے سے حرام چیز حلال نہیں ہوجاتی                                                  |        |
| 7238         | ہرنشہ آور چیز حرام ہے                                                                   |        |
| 7239         | شِراب کی مختلف قشمیں اور ہر طرح کی شراب کی حرمت                                         |        |
| <b>72</b> 40 | نیکی اور بھلائی کے کام                                                                  |        |
| 7241         | رسول الله مَثَاثِينَام كالسمجهان كاخوبصورت انداز                                        |        |
| <b>72</b> 42 | انسان کی خدمت کا سب سے زبادہ حقہ کون ہے                                                 |        |
| 7246         | جوجتنا زیادہ قریبی رشتہ دارہے،وہ صامر ٹی کا اتنا ہی زیادہ سٹن ہے                        | 1.47   |
| 7248         | جنت مال کے قدموں میں ہے                                                                 |        |
| -7249        | باپ کی رضامیں اللہ تعالیٰ کی رضاہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے     |        |
| 7250         | ماں باپ کوناراض کرنے والی کی ہجرت بھی قبول نہیں ہے                                      | ۱۰۸۵   |
| 7251         | ماں کہتے تو بیوی کوطلاق دے دین جاہئے خواہ بیوی حق برہی ہو                               |        |
| 7253         | عبدالله بن عمر بھیسنے والد کے کہنے پر بیوی کوطلاق نہ دی تو حضور سکا تیا ہم اص ہوئے      | 1•14   |

|               | Arricayan - من مهدان .                                                                                                                                                                                                          |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فهرست         | و کے (سرجم) جلدیجم                                                                                                                                                                                                              | متسا ا      |
| 7254          | جوذ نے کے وقت غیر اللہ کا نام لے ،اس پر اللہ کی لعنت                                                                                                                                                                            | 1•٨٨        |
| 7254          | ماں باپ کے نافر مان پر اللہ کی لعنت                                                                                                                                                                                             |             |
| 7256          | رسول الله مَنَا فِيرَا فِي منبري تتيون سيرهيون پرچراه كردعا ما تكي                                                                                                                                                              | 1+9+        |
| 7257-         | ماں باپ کے فرما نبردار کے لئے رسول الله مَالَيْظِ کی خصوصی دعا                                                                                                                                                                  | 1-91        |
| 7258          | کوئی مجبورہ بے بس مدد کے لئے آئے تواس کی مدد ضرور کرو                                                                                                                                                                           | 1+9r        |
| 2759          | ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروہ تمہاری اولا دیں تمہاری خدمت کریں گی ۔                                                                                                                                                             | 191"        |
| 7260          | ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاسکتا ہے اس کا طریقہ                                                                                                                                                        | 1+91        |
| 7261          | ماں کی غیرموجود گی میں خالہ کی خدمت کرنا بھی ماں کی خدمت کا درجہ رکھتا ہے .                                                                                                                                                     | 1-90        |
| 7262 -        | جادو سکھ کر پچھتانے والی ایک خاتون کا قصہ                                                                                                                                                                                       | 1-97        |
| 7269.         | صلەرخى كى تاكىيە                                                                                                                                                                                                                | 1-94        |
| 7276          | رسول الله مَا يَعْيَامُ كَى حَصْرت عبدِ الله بن عباس ظاهِمًا كوانيك وصيت                                                                                                                                                        | 1-91        |
| 7277          | رات کی تنہائی میں عبادت کرنے والاجنتی ہے                                                                                                                                                                                        | 1-99        |
| 7278          | عمركمبی اوررزق میں وسعت كرانے كاسنہری طريقه                                                                                                                                                                                     | 11++        |
| 7280          | عمر میں اور رزق میں اضافہ اور بری موت ہے بچاؤ،صلہ رحمی میں ہے                                                                                                                                                                   | <b>∦</b> •f |
| 7282          | الله تعالی کسی کے ساتھ ناراض ہونے کے باوجود صلدرحی کی بناپر اس کارزق بڑھادیتا ہے                                                                                                                                                | 11+1        |
| 7283          | رشتہ داریاں ملتے رہنے سے قائم رہتی ہیں                                                                                                                                                                                          | 11+1-       |
| 7285          | جوتم سے نہ ملے ہتم اس سے ملو، جو تہمیں کچھ نہ دے ہتم اس کو دو                                                                                                                                                                   | 11+14       |
| 7285          | جوتم پرظلم کرے ہم اس کومعاف کر دو                                                                                                                                                                                               | 11+0        |
| 7289          |                                                                                                                                                                                                                                 | 11+7        |
| 7291          | تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے                                                                                                                                                                                          | 11•4        |
| 7292          | ایک سال تک قطع تعلقی رکھنے کا گناہ قل کرنے کے برابر ہے                                                                                                                                                                          | II+A        |
| 7293          | بخل سب سے بر <sup>و</sup> ی بیاری ہے                                                                                                                                                                                            | 11-9        |
| 7294          | وہ خوش نصیب خاتون جن کے لئے رسول الله مَثَلَ اللّٰهِ مِثَلِي عَلَيْهِ وَمِيارِك بجيها دى | 111+        |
| 7295          | جواپنے دوستوں اور پڑوسیوں کے حق میں اچھا ہے ،اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا ہے                                                                                                                                                      | ин          |
| 7296          | مہمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا جاہئے اور مہمانی تین دن تک ہے                                                                                                                                                                 | 1111        |
| 7 <b>2</b> 99 | جس کی شرارتوں ہےاس کاپڑ وی محفوظ نہیں ہے، وہ مخص مومن کہلانے کا حقدارنہیں ہے                                                                                                                                                    | 1111        |

| فهرست | عو <b>کے</b> (سرجم) جلد ت <sup>نج</sup> م                                        | عتسمال |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7301  | اللہ پاک ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے                           | 1111   |
| 7302  | شریر پڑوی کے شرسے بیچنے کا ایک دلجیپ طریقہ                                       | IIIQ . |
| 7304  | زبان درازخاتون کی نماز،روزہ اورصدقہ کا اس کوکوئی فائدہ نہیں ہے                   | III    |
| 7306  | نیک پڑوی ،کھلامکان اورآ رام دہ سواری میسر ہونا بھی دنیامیں سعادت کی بات ہے       | 1112 . |
| 7307  | جس کا پڑوی بھوکا سویا ہو،اس کومومن کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے                     | IIIA . |
| 7309  | کون ساپڑوی زیادہ حسن سلوک کامستحق ہے                                             | - 1119 |
| 7310  | محبت بوهانے کاایک مجرب عمل                                                       | 1174   |
| 7311  | میری امت میں سابقه امتوں والی پیاریاں آئیں گی ان کی تفصیل                        | 1171   |
| 7312  | وہ خص ایمان کی حلاوت پائے گا جواپنے بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے محبت کرے گا | וויד   |
| 7213  | جوجنت چاہتاہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پیند کرے جواپنے لئے کرتاہے         | IITT   |
| 7214  | جواللہ کی رضا کے لئے باہم محبت کرتے ہیںان کی مغفرت کردی جاتی ہے                  | IITI   |
| 7215  | جولوگ اللہ کی رضا کے لئے باہم محبت کرتے ہیں،وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے    | iira   |
| 7316  | الله کی رضا کی خاطر جوایک دوسرے ہے محبت کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے  | IITY   |
| 7318  | الله کی رضا کی خاطر جوایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،ان کھے لئے نور کے منبر ہوں گے   | 1172   |
| 7319  | دوستی د کیھ بھال کرنیک آ دمی سے لگانی چاہیے                                      | TIPA   |
| 7321  | جس سے محبت ہو،اس کواپنے جذبات سے آگاہ کردینا جاہئے                               | 1179   |
| 7323  | باہم محبت کرنے والوں میں وہ افضل ہے جوزیادہ محبت کرتا ہے                         | 1174   |
| 7325  | بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق                                                         | 11111  |
| 7325  | غیراللّٰد کوسجدہ رواہوتا تو عورت کوحکم ملتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے          | 1177   |
| 7326  | درخت نے رسول الله منگافیظم پر سلام پڑھا                                          | 1144   |
| 7326  | ا یک صحابی نے رسول الله مُثَالِیمًا کے قدموں کو چو ما                            |        |
| 7327  | بہترین شخص وہ ہے جوعورتوں کے حق میں اچھا ہو                                      | ۱۱۳۵   |
| 7328  | -0                                                                               | IIFY   |
| 7329  | شو ہرگھر میں ہوتو ہیوی اس کی اجازت کے بغیرنفلی روز ہے مت رکھے                    | 1172   |
| 7330  | شوہر کی نافر مان عورت کی عبادت قبول نہیں ہے                                      | IITA   |
| 7331  | ماَں کی مامتا کا ایک خوبصورت منظر                                                | 11179  |

۱۱۳۰ عورت کوسدھارانہیں جاسکتا، ٹیڑھی کیلی سے پیداہوئی ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرو ا ا ا عورت کوسیدها کرنے کی کوشش کرد کے تو اس کوتو زمیھو کے ۱۱۳۲ الله تعالی اس عورت برنگاه کرمنبیس کرتا جوایے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے ۱۱۲۳ عورت پراس کے شوہر کا اورمرد پراس کی مال کا زیادہ حق ہے 7338 ۱۱۳۳ رسول الله مُنْ الْقِيْلُ حضرت خديجه كي سهيليول كي تقصر سالن وغيره مجموايا كرتے تقص 7339 ۱۱۳۵ بنی اسرائیل نه ہوتے تو گوشت خراب نه ہوتا 7341 مرد ہے بھی نہ یو چھنا کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں مارا (حضرت عمر ناتا شا) 7342 ۱۱۲۷ وتر پڑھے بغیر بھی نہ سونا 7342 ۱۱۲۸ محبت بھی موروثی چیز ہے اور بغض بھی موروثی چیز ہے 7343 جوبٹی باب کے دروازے پر ہوباپ کااس پرخرچہ کرناسب سے براصدقہ ہے 7345 تین، دواورایک بیٹیوں کی پرورش کرنے اوراس پرصبر کرنے والاجنتی ہے 7346 الله تعالى اينے كى بھي دوست كوآ گ بين نہيں ۋالے گا 7347 ماں اپنے بچوں پر کس قدر مہربان ہوتی ہے سجان اللہ 7349 جوبچوں پر رحمنہیں کرتااور بروں کا احترام نہیں کرتاوہ ہم میں سےنہیں ( فرمان مصطفیٰ مَالْتِیْزًا ) 7353

ذِكُرُ مَنَاقِبِ اُوَيُسِ بَنِ عَامِرِ الْقَرَنِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اُوَيُسٌ رَاهِبُ هَاذِهِ الْاُمَّةِ وَلَـمُ يَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنَّمَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَلَّ عَلَيهِ فَسَلّمَ وَدَلَّ عَلَيهِ فَصَلّهِ وَسَلّمَ وَدَلَّ عَلَيهِ فَصَلّهِ اللهُ عَنْهُ فَعَنْهُ فَى جُمْلَةِ مَنِ اسْتُشْهِدَ بِصِقِيْنَ بَيْنَ يَدَى آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ وَضِى الله عَنْهُ وَضَى الله عَنْهُ

## امت محدیہ کے راہب حضرت اولیں بن عامر قرنی رٹائٹیئے کے فضائل

ان کورسول الله منگائیاً کی صحبت حاصل نہیں ہے، لیکن کیونکہ رسول الله منگائیاً نے اپنی زبان مبارک سے ان کا تذکرہ کیا ہے جو کہ آپ کے فضل و کمال پر دلالت کرتا ہے، اس لئے میں نے جنگ صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹو کی معیت میں شہید ہونے والوں کے ضمن میں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

5716 - سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّودِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّودِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنِ يَقُولُ: " قُتِلَ الْوَيْسُ الْقَرَنِيُّ بَيْنَ يَدَى آمِيْوِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ يَوْمَ صِفِيْنَ فَي بَنَ اللهِ عَلَى بَنِ اللهِ عَلَى بَنِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

5717 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّيْنَ نَادَى مُنَادٍ مِنُ اَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّيْنَ نَادَى مُنَادٍ مِنُ اَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ اَصْحَابَ عَلِيّ: اَفِيكُمْ اُويُسٌ الْقَرَنِيُّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَضَرَبَ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ مَعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ التَّابِعِيْنَ اُويُسٌ الْقَرَنِيُّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5717 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَدِدَالرَّمْنَ بَنَ اَبِي لِيَّلُ فَرِمَاتَ بِينَ جَنَّ صَفَيْنَ كَ دِن حَفْرَتَ مَعَاوِيهِ وَلَيْقَا كَسَى سَأَقَى فَيْ وَعَرْتَ عَلَى وَلَيْقَا كَسَى سَأَقَى فَيْ وَلَيْقَا كَ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

5717: دلائل النبوة للبيهقي - جماع ابواب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده

الآصبَغ بننِ نُبَاتَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ صِقِيْنَ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يُبَايِعُنِي عَلَى الْمَوْتِ؟ اَوْ قَالَ: عَلَيهِ عَلَى الْمَوْتِ؟ اَوْ قَالَ: اَيْنَ النَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ صِقِيْنَ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يُبَايِعُنِي عَلَى الْمَوْتِ؟ اَلْهُ عَنْهُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ، قَالَ: فَقِيْلَ: هَذَا أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، فَمَا زَالَ يُحَارِبُ اَصُوفٍ مَحْنُوقُ الرَّاسُ، فَبَايَعُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ، قَالَ: فَقِيْلَ: هَذَا أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، فَمَا زَالَ يُحَارِبُ بَيْنَ يَكَذِيهِ حَتَّى قُتِلَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَاكِمُ: " وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5718 - سنده ضعيف

﴿ ﴿ اصبع بن نباتہ فرماتے ہیں: میں جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی بڑاتیؤ کے پاس گیا، وہ کہہ رہے تھے: کون کون شخص موت پر میری بیعت کرے گا؟ (راوی کوشک ہے کہ یہاں پر حضرت علی بڑاتیؤ نے موت کالفظ بولا یا قبال کا)۔ ۹۹ آ دمیوں نے ان کی بیعت کی۔ پھر حضرت علی بڑاتیؤ نے بوچھا: تمام کہاں ہے؟ وہ خض کہاں ہے جس کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کے بعد منڈے ہوئے سر والا، بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ایک آ دمی ان کے پاس آیا، اس نے موت اور قبل پر ان کی بیعت کی۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ حضرت اولیس قرنی بڑاتیؤ مسلسل جنگ کرتے رہے جتی کہ شہید ہوگئے۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: اس بارے میں امیر المونین حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤ کے حوالے سے رسول اللہ مُٹاٹٹو کم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔

5719 - الحُبَرُنَاهُ اللهِ عَلْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِی اَبِی، عَنْ قَبَادَة، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْلَی، عَنْ اَسِیْرِ بْنِ جَابِر، قَالَ: کَانَ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ عُصَرُ بُسُ الْسَحَطَّابِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اَتَتْ عَلَیْهِ اَمُدَادُ الْیَمَنِ سَالَهُمْ، اَفِیکُمْ اُویُسُ بْنُ عَامِر، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ قَرَنِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَاتَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ قَرَنِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَاتَ مِنْ مُونِعَ دِرُهَمٍ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَمُدَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُرُهُمٍ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُونِعَ دِرُهَمٍ، قَالَ: كَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَاتَ مَنْ مُوادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهُ بَرَصٌ فَبَرَاتَ مَنْ مُوادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَا مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمْ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَيَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَلِي الْعَامِ الْمُقْلِلَ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ فَاللهُ وَلِي الْعَامِ الْمُقْلِلَ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ الْعَامِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَهُمْ بَابِ مِن فَصَائل اليوة للبِيقِي عَلَى عَهمْ باب من فَصَائل المَوان ومعا روى اسير بن جابر البي صلى الله عليه وسلم بالكوائ بعده - بياب ما جاء في إخبار البي صلى الله عليه وسلم بال حديث: 2653 الطبقات الكبرى لابن سعد - بقية طبقة وسلم بالكوائ بعده - بياب ما جاء في إخبار البي صلى الله عليه وسلم بال حديث: 2653 الطبقات الكبرى لابن سعد - بقية طبقة من وعمر بن الخطاب رضى الشعنه - اويس القرنى حديث: 2398

اَشُرَافِهِمُ، فَسَالَ عُمَرُ عَنُ أُويُسٍ كَيْفَ تَرَكْتَهُ؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَأْتِى عَلَيْكُمُ أُويُسُ بَنُ عَامِرٍ مَعَ آمُدَادِ آهُلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَن كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَراً مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌ ، لَوْ آقُسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنُ يَستَغُفِرَ لَلهَ وَالْمَتَعُفِرُ لَى، فَقَالَ: اَنْتَ آحُدَثُ النَّاسِ بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاستَغُفِرُ لَى، فَقَالَ: اَنْتَ آحُدَثُ النَّاسِ بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغُفِرُ لَى، فَقَالَ: فَاسْتَغُفُرُ لَهُ، قَالَ: فَفَطَنَ لَهُ النَّاسِ فَانُطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ، لَى مُوالِدَةً عَلَى وَجُهِهِ، فَالَ : فَاسْتَغُفُرُ لَهُ، قَالَ: فَفَطَنَ لَهُ النَّاسُ فَانُطَلَقَ عَلَى وَجُهِهِ، فَالَ السِيوَةُ وَلَى السَّعُورُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُهِهِ، فَالَ السِيورَ : فَكَسَوْتُهُ بُرُدًا، فَكَانَ إِذَا رَآهُ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُويُسٍ هِلْذَا؟ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5719 - على شرط البخاري ومسلم

ا مدادی مجاہدین آئے تو امیر المومنین حضرت عمر بن حضرت عمر بن خطاب بڑا تھا اور المومنین حضرت عمر بن خطاب بڑا تھا ان سے دریا فت کرنے گئے کہ کیا تمہارے درمیان کوئی اولیں بن عامر نا می شخص موجود ہے؟ (بیسلسلہ چلتارہا حتی کہ آخر کار حضرت اولیس قرنی بڑا تھا ان کا حضرت اولیس قرنی بن خطاب بڑا تھا ان کے پاس آئے تو ان کا حضرت اولیس قرنی بڑا تھا کے ساتھ درج ذیل مکالمہ ہوا

آپ اویس بن عامر ہیں؟

یے جی ہاں۔

كيا آپ مراد قبيلے اور قرن سے تعلق رکھتے ہيں؟

جي بال۔

کیا آپ برص کی بیاری میں مبتلا ہوئے تھے، پھر تندرست بھی ہوگئے تھے؟

جي ٻال۔

كياآب نے اپني والده كويايا؟

جي بال۔

حضرت عمر بن خطاب والنيز:

حضرت اوليس ملاتنة:

حصرت عمر منة القدامة الله ولا يعدد

حضرت اوليس طالففذ:

حضرت عمر منافعيَّة:

حضرت اوليس طانتنا:

حضرت عمر بن خطاب والنفية:

حضرت اوليس طانعيَّا:

مغفرت کی۔

حضرت عمر وللنفؤن يو حصا: آپ كہاں جانا چاہتے ہيں؟ انہوں نے جواباً كہا: كوفد حضرت عمر ولانفؤن كہا: كيا ميں وہاں کے گورنر کے نام آپ کے لئے ایک خط نہ لکھ دوں جس کی وجہ ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔حضرت اولیں ڈٹائٹڈنے فر مایا: رہنے دیجئے، کیونکہ مجھے غبار آلود اورمٹی میں اٹے ہوئے لوگوں میں رہنا اچھا لگتاہے۔ (راوی کہتے ہیں) اگلے سال سرکاری عمائدین میں ہے ایک صاحب حج کرنے کے لئے آیا ،تو حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹڑنے اس ہے حضرت اولیں قرنی رہتے ہیں۔اس کے پاس سامان بہت کم ہے۔حضرت عمر ڈاٹنڈ نے فرمایا: میں نے رسول الله مَثَاثَیْنِ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مینی لوگوں کی کسی جماعت کے ہمراہ اولیس بن عامر بناٹھ آئے گا،اس کا تعلق قبیلہ مراد سے ہوگا اوروہ قرن کار ہنے والا ہوگا۔ وہ برص کی بیاری میں مبتلا ہوکرصحت یاب ہو چکا ہوگا ، جبکہ ایک درہم جنٹی جگہ پرنشان باقی ہوگا، وہ اپنی والدہ كا فرمانبرداراورخدمت كزار موكا، (الله تعالى كى بارگاه ميس ايسے مقام كا حامل موكاكه) اگرالله تعالى كانام لے كرفتم اشا لے توالله تعالیٰ اس کی قتم کو پوراکردے گا۔ اگر ہوسکے تواس سے اپنے لئے دعائے مغفرت کروالینا، (راوی کہتے ہیں)وہ صاحب ( حج سے واپس لوٹاتو ) کوفہ میں حضرت اولیں قرنی واٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا، اوران سے دعائے مغفرت کرنے کی درخواست کی، حضرت اولیس و النظائے کہا: آپ توخود ابھی ابھی ایک مبارک سفرے تشریف لائے ہیں، آپ میرے لئے وعا کریں۔حضرت اولیس ڈلٹٹٹانے اس سے یو چھا: کیاتمہاری ملاقات حضرت عمر بن خطاب ڈلٹٹٹا کے ساتھ ہوئی تھی؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تب کوفہ کے لوگوں کو آپ کے مقام اور مرتبہ کا پتا چلا ،تو حضرت اولیں قرنی ڈٹائٹوڈ ( کوفہ چھوڑ کر کہیں اور ) چلے گئے۔ حضرت ایر فراتے ہیں: میں نے ان کی خدمت میں ایک جادر پیش کی تھی (وہ اتن عمدہ تھی کہ ) جو بھی وہ جا درحضرت اولیں کے باس دیکھا تووہ یہی دریافت کرتا کداولیس کے باس بیرچا درکہاں سے آئی؟

ہراہ نقل نہیں کیا۔ ہمراہ نقل نہیں کیا۔

5720 - حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ الضَّبِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ اُسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اَقْبَلُ الْمُسَلِّمِ، ثَنَا حَمَّلُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ اُسَيْرِ بُنِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اللهُ عَنْهُ يَسْتَقُرِى الرِّفَاقَ فَيَقُولُ: هَلُ فِيكُمُ اَحَدٌ مِنْ قَرَنٍ؟ حَتَّى اَتَى عَلَيْهِ اللهُ عَمْرُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْرُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْرُ وَضِى اللهُ عَمْرُ بِزِمَامٍ اَوْ زِمَامٍ أُويُسٍ فَنَاوَلَهُ عُمَرُ فَعَرَفَهُ بِالنَّعْتِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا السَّمُكَ؟ قَالَ: هَلُ اللهُ عَنْ الْبَيَاضِ؟ قَالَ: نَعْمَ، دَعَوْتُ السَّمُكَ؟ قَالَ: هَلُ الْبَيَاضِ؟ قَالَ: نَعْمَ، دَعَوْتُ السَّمُكَ؟ قَالَ: هَلُ إِلَى مِنَ الْبَيَاضِ؟ قَالَ: نَعْمَ، دَعَوْتُ

5720:مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - اول مسند عمر بن الخطاب رضى الله عنه

اللُّهَ تَعَالَى، فَاَذْهَبَهُ عَنِى إِلَّا مَوْضِعَ الدِّرْهَمِ مِنْ سُرَّتِى لِاَذْكُرَ بِهِ رَبِّى، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْتَغْفِرْ لِى، قَالَ: أَنْتَ آحَتُّ أَنْ تَسْتَغُفِرَ لِي، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: إنّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ حَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا رَبَّهُ فَاذْهَبَهُ عَنْهُ، إِلَّا مَوْضِعَ الدِّرْهَمِ فِي سُرَّتِهِ قَالَ: فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، قَالَ: ثُمَّ دَحَلَ فِي اَغْمَارِ النَّاس، فَلَمْ يَدُر اَيْنَ وَقَعَ؟ قَالَ: ثُمُّ قَدِمَ الْكُوْفَةَ، فَكُنَّا نَجْتَمِعُ فِي حَلْقَةٍ فَنَذُكُرُ اللَّهَ، وَكَانَ يَجْلِسُ مَعَنَا فَكَانَ إِذْ ذَكَّرَهُمْ وَقَعَ حَدِيْثُهُ مِنْ قُـلُوبِنَا مَوْقِعًا لَا يَقَعُ حَدِيْتٌ غَيْرُهُ، فَفَقَدْتُهُ يَوْمًا، فَقُلْتُ لِجَلِيسِ لَنَا: مَا فَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَقُعُدُ الْيَنَا؟ لَعَلَّهُ اشْتَكُّى، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ذَاكَ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، فَدَلَّلْتُ عَلَى مَنْزِلِهِ، فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَـرْحَمُكَ اللَّهُ، اَيْنَ كُنْتَ؟ وَلِمَ تَرَكْتَنَا؟ فَقَالَ: لَمْ يَكُنُ لِي رِدَاءٌ فَهُوَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْ اِتْيَانِكُمْ، قَالَ: فَٱلْقَيْتُ اِلَيْهِ رِ دَائِسِ، فَقَذَفَهُ إِلَيَّ، قَالَ: فَتَحَالَيْتُهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: لَوْ آنِي آخَذُتُ رِ دَاءَ كَ هلذا فَلَبِستُهُ فَرَآهُ عَلَى قَوْمِي، قَالُوا: انْـظُـرُوا اِلىٰ هلذَا اِلْمُرَائِي لَمْ يَزَلُ فِي الرَّجُلِ حَتَّى خَدَعَهُ وَاخَذَ رِدَاءَ هُ، فَلَمْ ازَلُ بِهِ حَتَّى اَخَذَهُ، فَقُلْتُ: انْطَلِقُ حَتَّى ٱسْمَعَ مَا يَقُولُونَ، فَلَبِسَهُ فَحَرَجْنَا، فَمَرَّ بِمَجْلِسِ قَوْمِهِ، فَقَالُوا: انْظُرُوا اِلى هلذا الْمُرَائِيّ لَمْ يَزَلُ بالرَّجُل حَتَّى حَـدَعَهُ وَاحَدَ رِدَاءَهُ، فَاقْبَلْتُ عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: آلا تَسْتَحْيُونَ لِمَ تَؤُذُونَهُ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَابَى انْ يَقْبَلَهُ، قَالَ: فَوَفَدَتُ وُفُودٌ مِنُ قَبَائِلِ الْعَرَبِ إلى عُمَرَ فَوَفَدَ فِيهِمْ سَيّدُ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اَفِيكُمُ اَحَدٌ مِنْ قَرَنِ؟ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُمْ: نَعَمُ، اَنَا فَقَالَ لَهُ: هَلُ تَعْرِفُ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ قَرَن يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ مِنُ اَمْرِهِ كَذَا وَمِنُ آمْرِهِ كَلَذَا؟ فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَذْكُرُ مِنْ شَأْن ذَاكَ وَمِنْ ذَاكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ثَكِلَتُكَ أُمُّك، آدُرِ كُـهُ مَـزَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا: إِنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أُويُسٌ مِنْ قَرَن مِنُ ٱمْرِهِ كَذَا وَمِنُ ٱمْرِهِ كَذَا فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ لَمْ يَبْدَأُ بِاحَدٍ قَبْلَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُ لِي، فَقَالَ: مَا بَدَا لَكَ؟ قَالَ: إِنَّ عُمَرَ، قَالَ لِي: كِذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا أَنَا بِمُسْتَغُفِرِ لَكَ حَتَّى تَجْعَلَ لِي ثَلَاثًا، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: لَا تُؤُذِينِي فِيْمَا بَقِيَ، وَلَا تُخْبِرُ بِمَا قَالَ لَكَ عُمَرُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5720 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت اسر بن جابر ﴿ النَّمُوْ مَاتِ بِين : جب يمن كَ لوگ آئِ وَ حضرت مَم ﴿ وَالْتُوَان جماعتوں كَى مهمان نوازى كَى ﴿ وَجِبِ اللَّهُ وَ كَا رَجِ وَاللَّهُ وَ كَا رَجْ وَاللَّهُ وَ وَجِبَ اللَّهُ وَلَى عَلَى مَوْجُود ﴾ چواد كا رہن واللَّه واللَّهُ وَ وَ اللَّهُ وَ وَ لَهُ مِنْ وَ وَلَيْ مَوْلَ وَلَى اللَّهُ وَ وَلَيْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلَا لَهُ وَلَا وَلَا لَكُونُ وَلَا وَلَا لَكُونُ وَلَا وَلَّا وَلَا وَلَّا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَّ وَلَا وَلَّا وَلَا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا وَلَّ وَلَا وَلَّا وَلَا عَلَّا وَلَا عَلَى مُوالَّ وَلَى مَا وَلِي وَلَّهُ وَلَّا وَلَّ وَلَا وَلَّا وَلَا عَلَى وَلَّا وَلَّا وَلَّا وَلَّا وَلَّا وَلَّا وَلَّا وَلَّا وَلَّا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَّا وَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا

حضرت عمر والنفية: آپ كانام كيا ہے؟

حضرت اولیں ڈٹائٹن میرانام''اولیں'' ہے۔

حضرت عمر والتواني: كياتم نے اپني والده كى صحبت يائى؟

حضرت اوليس رفاتين التنافذ المحتى مال -

حضرت عمر الفيا: کیا آپ کے جسم پرکوئی سفیدنشان موجود ہے؟

حضرت اولیں جائٹۂ: جی ہاں۔ میں نے دعاما نگی تھی ،تواللہ تعالیٰ نے مجھے شفاد ہے دی ،مگرناف کے قریب ایک درہم جتنی جگہ پر سفیدنشان اب بھی موجود ہے۔ بیاس لئے تا کہ میں اللہ تعالیٰ کو یا در کھوں۔

حفزت عمر طائفا تستمر علائے دعائے مغفرت فرمائیں۔

حضرت اولیں بڑائیں: آپ کوچا ہے کہ آپ میرے لئے بخشش کی دعا کریں ، کیونکہ آپ تو خود صحافی رسول ہیں۔ حضرت عمر بڑائیں: میں نے رسول اللہ مٹائیڈیم کو پیرفر ماتے ہوئے ساہے کہ تابعین میں سب سے انصل ایک اولیں

نا می شخص ہوگا،وہ قرن کا رہنے والا ہوگا،وہ اپنی والدہ کو پائے گا،(اور اس کا فر مانبردار ہوگا)وہ برص کی بیاری میں مبتلا ہوگا، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کوشفادے گامگراس کی ناف پرایک سفیدنشان باقی رہ جائے گا۔

پھر حضرت اولیں بٹائٹونے ان کے لئے دعائے مغفرت فر مائی۔اس کے بعدوہ لوگوں کی جماعت میں شامل ہو گئے، پھر یہ پانہ چلا کہ انہوں نے کہاں پر قیام کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ کوف میں آگئے، ہم لوگ ایک حلقہ ذکر میں شریک مواكرتے تھے وہاں پرحضرت اولیں والنظر بھی آتے تھے، جب آپ لوگوں كو وعظ كہتے تو آپ كى بات دل ميں ايسے اثر كرتى ك کسی دوسرے کی بات اس طرح اثر نہیں کرتی تھی۔ایک دن حضرت اولیس بڑا تیزاس حلقہ ذکر میں نہ آئے، میں نے اپنے ساتھی ہے ان کے بارے میں پوچھا: اُس آ دمی کوکیا ہوا، جو ہمارے ساتھ بیضا کرتا تھا، وہ کہیں پیارتونہیں ہوگیا؟ اُس آ دمی نے پوچھا: وہ کون ہے؟ میں نے کہا: وہ اولیں قرنی ہے۔ میں نے ان کے گھر کا پتامعلوم کیا اوران کے گھر آگیا، میں نے ان سے کہا: الله تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے،آپ کہاں تھے؟ اورآپ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا: میرے پاس اور صنے کے لئے کوئی حا در نتھی، بس اسی وجہ ہے میں تمہار ہے حلقہ میں نہیں آسکا۔ میں اپنی جا دران کو پیش کی کیکن انہوں نے وہ جا در مجھے لوٹا دی، میں کچھ دریتو کھڑ اسوچتا رہا، پھرانہوں نے کہا: اگر میں نے تمہاری جا درقبول کرلی اوراس کواوڑھ کر باہر نکلا اورلوگوں نے اس کو د کیولیا تولوگ کہیں گے: اس ریا کارکود کیمویدایک آدمی کے پیچھے پڑار ہاحتیٰ کداس کو دھوکد دے کرید چا دراس ہے جھیا لی ہمکین میں بھی اصرار کرتار ہا، بالآخروہ میری چادر لینے پر راضی ہو گئے، میں نے ان سے کہا: آپ چلئے، میں دیکھاہوں کون مخص آپ کو باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے چادراوڑھ لی اورہم لوگ وہاں سے نکل آئے، انہی کی قوم کی ایک مجلس کے یاس سے ہاراگزرہواتوانہوں نے کہا: اس ریا کارکود مجھو، بیایک آدمی کے پیچیے پڑارہا، جی کہ دھوکے سے اس کی چادر حاصل کرلی ہے۔ میں ان کے پاس گیا اوران سے کہا: تمہیں حیاء نہیں آتی ہم اس شخص کو کیوں ستارہے ہو؟ خدا کی قتم امیں نے یہ جا درخودایے طور پران کو پیش کی ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کردیا تھا، میں نے زبردتی ان کواوڑ ھائی ہے۔ راوی کہتے ہیں: عرب کے قبائل

کے وفو د (میں سے ایک وفد) حضرت عمر رفائیٹ کی بارگاہ میں آیا،ایک وفد میں ان کی قوم کا سردار بھی موجو دھا،حضرت عمر بین خطاب بڑائیٹ نے ان سے پوچھا: کیا تمہارے اندرکوئی شخص قرن کا رہنے والا بھی موجود ہے؟ ان کے سردار نے کہا: جی ہاں۔ میں قرن کا بی رہنے والا بھوں۔حضرت عمر بڑائیٹ نے اس کو مخصوص نشانیاں بتاکر پوچھا: کیا آپ ان نشانیوں کے حامل کسی اولیس نامی شخص کو جانتے ہیں؟ اور پیشخص کون ہے؟ حضرت عمر بڑائیٹ نے فرمایا: تیری ماں تجھے روئے دو تین مرتبہ ان سے ملاقات کرلو، پھر حضرت عمر بڑائیٹ نے فرمایا: رسول اللہ سائیٹ کے دوئے دوئین مرتبہ ان سے ملاقات کرلو، پھر حضرت عمر بڑائیٹ نے فرمایا: رسول اللہ سائیٹ کے دوئی مال تھے دوئے دوئین مرتبہ ان سے ملاقات کرلو، پھر حضرت عمر بڑائیٹ نے فرمایا: قرن کا رہنے والا ایک اولیس نامی شخص ہے جوکہ فلال فلال صفات کا حامل ہے۔ جب وہ شخص واپس گیا تو سب سے پہلے حضرت اولیس بڑائی اوران سے کہا: آپ میرے لئے بخشش کی دعا کردیں۔ حضرت اولیس بڑائیڈ نے کہا: آپ میرے لئے بخشش کی دعا کردیں۔ عمر بڑائیٹ نے بارے میں ہیں جیے بتا چلا (مجھ سے دعا کروانے میں کوئی فضیلت ہے) اس نے بتادیا کہ مجھے حضرت عمر بڑائیٹ نے آپ کے بارے میں ہو بی بی بارے میں ہو بی بی بارے میں ہو بی دعائی ہوں۔ حضرت اولیس بڑائیڈ نے کہا: میں اس وقت تمہارے لئے دعائے مغفرت منہیں کروں گا جب کے ہم بین بی بی بی بی بائی ہیں۔ حضرت اولیس بڑائیڈ نے کہا: میں اس وقت تمہارے لئے دعائے مغفرت منہیں کروں گا جب تک تم مجھے تین چیزوں کی گارئی نہ دو اس نے بوچھا: وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:

(۱) آج کے بعدتم مجھے تکلیف نہیں دو گے 🗫 ۔

(۲) حضرت عمر مٹائنڈ نے جو کیچھتہ ہیں میرے بارے میں بتایا ہے وہ تم کسی ہے نہیں کہوگے۔

(۱) تیسری بات راوی کو بھول گئی ہے۔

5721 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ آَحُمَدُ بُنُ زِيَادٍ، الْفَقِيهُ بِالدَّامِعَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوب، آنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَدُخُلُ بُنِ عُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَدُخُلُ بُنِ يُونُسَ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَدُخُلُ اللهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَدُخُلُ اللهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَدُخُلُ اللهِ عَنَى الْحَسَنِ، آنَّهُ أُويُسٌ اللهِ يَوْتِيهِ مَنُ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ عَلَى اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللهِ يُؤْتِيهِ مِنْ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5721 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت حسن جن عن فور ات ہیں کہ رسول الله منگائی آغ ارشاد فر مایا : میرا ایک امتی ہے،اس کی شفاعت کی برکت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مصرکی تعداد کے برابرگنہ گاروں کی مجنشش کرے گا۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ وہ مخض ' حضرت اولیں قرنی ٹائٹٹو'' ہیں۔

ابو بکربن عیاش فرماتے ہیں: میں نے ان کی قوم کے ایک آ دمی سے بوچھا: حضرت اولیں ٹڑٹٹڑ،اس مقام تک کس بناء پر ٹے، تواس نے کہا:

5721: مصنف ابن ابي شيئة - كتاب الفضائل ما ذكر في اويس القرني رضى الله عنه - حديث: 31703 دلائل النبوة للبيهقي جماع ابواب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالكوائن بعده - حديث: 2656

فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

'' يەلىند كافضل ہے وہ جے چاہتا ہے، عطا كرتا ہے''

2722 - اَخُبَرَنِنَى اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَلِيًّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: "كَانَ لِاُويْسِ الْقَرَنِيُّ رِدَاءٌ إِذَا جَلَسَ مَسَّ الْارْضَ، وَكَانَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ كَبِدٍ جَائِعَةٍ، وَجَسَدٍ عَادٍ، وَلَيْسَ لِى إِلَّا مَا عَلَى ظَهْرِى وَفِى بَطُنِى وَلِي بَطُنِى (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5722 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ﴿ حضرت سفیان توری رُفَاتُونُو ماتے ہیں: حضرت اولیں قرنی رُفَائِوٰ کے باس ایک چادرہوتی تھی، جب وہ بیٹھتے تووہ زمین پرگتی تھی،اوروہ یوں دعامانگا کرتے تھے''اے اللہ میں ہر بھو کے جگر سے اور ننگے بدن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

5723 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، اَنَا يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ، قَالَ اُوَيْسٌ الْقَرَنِيُّ: كُنْ فِي اَمْرِ اللهِ كَانَّكَ قَتَلْتَ النَّاسَ كُلَّهُمْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5723 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله تعالیٰ کے معاملے میں ایسے ہوجاؤ، گویا کہ تونے ہیں: الله تعالیٰ کے معاملے میں ایسے ہوجاؤ، گویا کہ تونے تمام لوگوں کا قتل کیا ہواہے۔

5724 - حَدَّثَنَا آحُمَدُ بِنُ زِيَادٍ، الْفَقِيهُ الدَّامِعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اَيُّوبَ، اَنَا آحُمَدُ بِنُ يُونُسَ، ثَنَا اَبُو الْآمِوَ الْمَارِدِ الْيَ اُويُسِ الْقَرَنِيِّ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: الْآحُومِ الْآمِوَ الْيَ الْوَيْسِ الْقَرَنِيِّ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: وَعَلَيْكُمْ، قَالَ: كَيْفَ الزَّمَانُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: لا تَسْالِ الرَّجُلَ إِذَا اَمُسَى لَمْ يَرَ اَنَّهُ يُصْبِحُ، وَإِذَا اَصْبَحَ لَمْ يَرَ اللَّهُ يُمْسِى يَا اَحَامُ رَادٍ، إِنَّ الْمَوْتَ لَمْ يُبْقِ لِمُؤْمِنٍ فَرَحًا، يَا اَحَامُ وَالْا اللَّهُ لَمُ يُبُقِ لَهُ وَمِّا اللهِ لَمْ يُبُقِ لَهُ فِضَةً وَلَا ذَهِبًا، يَا اَحَامُ وَادٍ، إِنَّ قِيَامَ الْمُؤُمِنِ بِالْمُولُولِ اللهِ لَمْ يُبُقِ لَهُ وَمَنْ اللهِ لَمْ يُبُقِ لَهُ وَلَى اللهِ لَمْ يَبُقِ لَهُ وَلَى اللهِ لَمْ يَرُولُونَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ النَّهُ اللهِ لَمْ يَرُولُ اللهِ لَمْ اللهِ لَمْ يَرُولُ اللهِ لَمْ يَا اللهِ لَمْ يَرُولُ اللهِ لَمْ يَا اللهِ لَمْ يَرُولُ اللهِ لَمْ يَا اللهِ لَمْ يَرُولُ اللهِ لَمْ يَرُولُ اللهِ لَهُ اللهُ لَقُلُ اللهِ لَمْ يُولُ اللهِ لَهُ اللهُ لَلْ اللهِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعْلُولُ اللهِ اللهُ اللهُ لَقُلُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5724 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابوالاحوص کہتے ہیں: مجھے میرے آیک ساتھی نے یہ بات بتائی ہے کہ قبیلہ مراد ہے ایک آدی جھزت اولیں قرنی نُوٹی کے پاس آیا، دعاسلام اورحال احوال دریافت کرنے بعداس نے پوچھا: تمہارا زمانہ کیساتھا ؟ انہوں نے کہا: تم لوگوں کے بارے میں سوال مت کرو،انسان شام کرے توضیح کی کوئی امید نہیں ہوتی اورضیح کرے توشام کی کوئی امید نہیں، اے مراد کے رہنے والے! موت نے مومن کے لئے کوئی خوشی نہیں چھوڑی، اے مراد قبیلے کے رہنے والے! مومن جوحقوق اللہ کی پہچان رکھتا ہے اس کے لئے سونا اور چاندی پچھییں ہے۔اے مراد کے رہنے والے! مومن جواللہ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے اس

کی نگاہ میں کسی دوست کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔خدا کی قتم! ہم بھلائی کا تھم دیتے ہیں۔اور برائی سے منع کرتے ہیں۔لیکن لوگ ہمیں اپنا وشمن سجھتے ہیں۔ اوراس سلسلے میں فاسقوں کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔خدا کی قتم وہ ہم پر بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں لیکن بایں ہمہ میں کلمہ حق بلند کرنے سے بازنہیں آؤں گا۔

5725 - آخُبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ آخُمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، آنَا آبُو يَعْلَى، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِسٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: ذَكَرُوا الْحَجَّ، فَقَالُوا لِاُوَيْسِ الْقَرَنِيِّ: اَمَا حَجَجْتَ؟ قَالَ: لَا، عَنِ ابْنِ جَابِسٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: ذَكُرُوا الْحَجَّ، فَقَالُوا لِاوْيُسِ الْقَرَنِيِّ: اَمَا حَجَجْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: وَلِمَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: عِنْدِي رَاحِلَةٌ، وَقَالَ آخَرُ: عِنْدِي نَفَقَةٌ، وَقَالَ آخَرُ: عِنْدِي جِهَازٌ، فَشَكَةُ مِنْهُمْ وَحَجَّ بِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5725 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت عطاء خراسانی کہتے ہیں: لوگوں کے درمیان حج کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی ،اسی دوران انہوں نے حضرت اولیں قرنی ڈائٹوئے سے پوچھا: کیا آپ نے حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ اس آ دمی نے وجہ پوچھی تو حضرت اولیں ڈائٹوؤ خاموش ہوگئے۔ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: میرے پاس سواری موجود ہے، ایک دوسرے شخص نے کہا: میرے پاس نفقہ موجود ہے۔ ایک دوسرے خص نے کہا: میرے پاس نفقہ موجود ہے۔ تیسرے نے کہا: باتی خرچہ میں دے سکتا ہوں۔ حضرت اولیں ڈائٹوؤ نے اس کو قبول کیا اور حج کرلیا۔

5726 - انحبَرنَا البُو المعتباسِ الْقاسِم بُنُ الْقَاسِم بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ مُعَاوِيةَ السَّيَّارِيُّ شَيْحُ اَهُلِ الْحَقَانِقِ بِحُرَاتَسَانَ رَحِمَهُ اللهُ، قَالَ: آنَا اَبُو الْمُوَجِهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو بُنِ الْمُوَجِهِ الْفَزَارِيُّ، آنَا عَبْدَانُ بَنُ عُمُمانَ، آنَا عُبَدُ اللّهِ بُنُ الشَّمَيْطِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ اَبِيهِ آنَهُ سَمِعَ اَسْلَمَ الْعِجُلِيَّ يَقُولُ: حَدَّيْنِي اَبُو الصَّحَاكِ الْجَرُمِيَّ، عَنْ عَبِيلُدُ اللّهِ بُنُ الشَّمَيْطِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ الْمُكُوفَقَة فَلَمْ يَكُنُ لِي بِهَا هَمْ إِلَّا اُويُسُ الْقَرَنِيُّ اَطُلُبُهُ وَاسْالُ عَنْهُ، حَتَى سَقَطُتُ عَلَيْهِ جَالِسًا وَحْدَهُ عَلَى شَاطِئَى الْفُرَاتِ نِصُفَ النَّهَارِ، يَعَوَشَا وَيَغْسِلُ ثُوبَهُ، فَعَرَفُتُهُ بِالنَّعْتِ، فَإِذَا رَجُلٌ سَقَطُتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عُرَفَتُهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِي الْعُرِيرُ الْوَجُو، مَهِيبُ الْمُنْظِرِ جَدًّا، فَسَلّمُتُ عَلَيْهِ، فَوَدَّ عَلَى وَنَظُرَ اللّهُ، فَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ حُسِوبِ، بِغَيْرِ حِذَاءٍ، كَيُنُ اللهُ بُونَ عُرَفَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِي وَاللّهُ مَا كُنُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يَتَكَلَّمُوا وَيَتَعَارَفُوا، وَإِنْ نَأْتِ بِهُمُ الدِّيَارُ، وَتَفَرَّقَتُ بِهُمُ الْمَنَازِلُ، قَالَ: قُلْتُ، حَدِّثِينَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيْتٍ آخَفَظُهُ عَنْكَ، قَالَ: إِنِّي لَمُ أُدُرِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ تَكُنْ لِي مَعَهُ صُحْبَةٌ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ رِجَالًا قَدْ رَآوُهُ، وَقَدْ بَلَغَنِي مِنْ حَدِيْثِهِ كَمَا بَلَغَكُمْ، وَلَسْتُ أُحِبُّ اَنْ اَفْتَحَ هلذَا الْبَابَ عَلَى نَفْسِسي أَنُ أَكُونَ مُحَلَّثًا أَوْ قَاضِيًا وَمُفْتِيًا، فِي النَّفْسِ شُغُلٌ يَا هَرِمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَخِي، اقْرَأَ عَلَيَّ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَسْمَعُهُنَّ مِنْكَ، فَإِنِّي أُحَبُّكَ فِي اللهِ حُبًّا شَدِيدًا، وَاذْعُ بِدَعَوَاتٍ، وَأَوْصِ بِوَصِيَّةٍ آخْفَظُهَا عَنْكَ، قَالَ: فَآحَذَ بِيَدِي عَلَى شَاطِئَ الْفُرَاتِ وَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ: فَشَهِ قَ شَهْقَةً، ثُمَّ بَكَى مَكَانَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَبِّي تَعَالَى ذِكُرُهُ، وَاحَقُّ الْقَوْلِ قُولُهُ، وَأَصْدَقُ الْحَدِيْتِ حَدِيْتُهُ، وَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُهُ: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَـلَقَنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ) (الدَّخان: 39) حَتَّى بَلَغَ (إِلَّا مَنُ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (الدَّخان: 42)، ثُمَّ شَهِقَ شَهْقَةً، ثُمَّ سَكَتَ فَنَظُرُتُ الْيَهِ، وَآنَا آحْسِبُهُ قَدْ غَشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا هَرِمُ بُنَ حَيَّانَ مَاتَ ٱبُوكَ، وَاوُشَكَ اَنْ تَسَمُوتَ، وَمَاتَ اَبُوْ حَيَّانَ، فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَاتَ آدَمُ، وَمَاتَتُ حَوَّاءُ يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ خَلِيَلُ الرَّحْمَنِ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ مُوسَى نَجِيُّ الرَّحْمَنِ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ دَاوُدُ خَلِيفَةُ الرَّحْمَنِ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الزَّحْمَنِ، وَمَاتَ ابُو بَكْرٍ خِلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ، يَا ابْنَ حَيَّانَ، وَمَاتَ آخِي وَصَفِيْتِي وَصَدِيقِي عُمَرُ بِنُ الْحَطَّابِ، ثُمَّ قَالَ: وَاغَمَرَاهُ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ، وَذَلِكَ فِي الحِرِ حِكَافَتِهِ، قَالَ: فَقُلُتُ لَهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ بَعْدُ حَيٌّ، قَالَ: بَلَي، إِنْ تَفْهَمُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قُلْتُ آنَا، وَأَنْتَ فِي الْمَوْتَى، وَكَانَ قَدْ كَانَ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا بِدَعَوَاتٍ حِفَافٍ، ثُمَّ قَالَ: هاذِهٖ وَصِيَّتِي اِلَيُكَ يَا هَرِهُ بُنَ حَيَّانَ، كِتَابُ اللَّهِ، وَاللِّقَاءُ بِالصَّالِحِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ نَعَيْتُ عَلَى نَفْسِي، وَنَعَيْتُكَ فَعَلَيْكَ بِلِإِنْ كُو الْمَوْتِ، فَالَا يُــفَــارِقَنَّ عَلَيْكَ طَرُفَةً وَٱنْذِرُ قَوْمَكَ إِذَا رَجَعْتَ اِلْيُهِمْ، وَانْصَحْ اَهْلَ مِلْنَكَ جَمِيعًا، وَاكْدَحْ لِنَفْسِكَ وَإِيَّاكَ إِيَّاكَ آنُ تُـفَارِقَ الْجَمَاعَةَ فَتُفَارِقَ دِيْنَكِ، وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَتَدُخُلُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هلذَا يَزْعُمُ آنَّهُ يُحِتُّنِي فِيكَ، وَزَارَنِي مِنْ اَجَلِكَ، اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي وَجْهَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَادْحِلْهُ عَلَى زَائِرًا فِي دَارِكَ دَارِ السَّلامِ، وَاحْفَظُهُ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا حَيْثُ مَا كَانَ، وَضَمَّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَرَضِّهِ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيْرِ، وَمَا أَعْطَيْتَهُ مِنَ الدُّنْيَا فَيَسِّسُرُهُ لَـهُ، وَاجْعَلُـهُ لِسَمَا تُعْطِيَهُ مِنْ نِعْمَتِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَاجْزِهِ خَيْرَ الْجَزَاءِ، اسْتَوْدَعْتُكَ اللَّهَ يَا هَرِهُ بُنَ حَيَّانَ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: لَا اَرَاكَ بَعْدَ الْيَوْمِ رَحِمَكَ اللّهُ، فَاِنِّي اَكُرَهُ الشُّهُرَةَ، وَالْوَحْدَةُ اَحَبُ اِلَيَّ لِلَاتِّي شَدِيدُ الْغَمِّ، كَثِيْرُ الْهَمِّ، مَا دُمْتُ مَعَ هَؤُلاءِ النَّاسِ حَيًّا فِي الذُّنْيَا، وَلَا تَسْاَلُ عَنِي، وَلا تَطُلُئِنِي، وَاعْلَمْ انَّكَ مِنْتِى عَلَى بَالِ، وَلَمْ اَرَّكَ، وَلَمْ تَرَنِى، فَاذْكُرُنِى وَادْعُ لِى، فَإِنِّى سَاذُكُرُكَ وَادْعُو لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

تَعَالَى، انْطَلِقُ هَا هُنَا حَتَى آخَذَ هَا هُنَا، قَالَ: فَحَرَصْتُ عَلَى آنُ آسِيْرَ مَعَهُ سَاعَةً فَآبَى عَلَى، فَفَارَقُتُهُ يَبْكِى وَآبُكِى، فَكَمْ طَلَبْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَالْتُ عَنْهُ، فَمَا وَجَدْتُ آخَدُهُ لِكَمْ طَلَبْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَالْتُ عَنْهُ، فَمَا وَجَدْتُ آخَدُ لَكَ، وَمَا آتَتْ عَلَى جُمُعَةٌ اللَّا وَآنَا ارَاهُ فِي مَنَامِي مَرَّةً اَوْ مَرَّيَنِ اَوْ كَمَا قَالَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5726 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اولیس عبر مین حیان عبدی کہتے ہیں: میں کوف میں گیا،اوروہاں جانے کامیرا واحدیمی مقصدتھا کہ میں حضرت اولیس قرنی جڑائٹٹا سے ملاقات کروں اوران سے کچھ یا تیں پوچھوں۔(ان کو ڈھونڈ تار ہا)حتیٰ کہ نہر فرات کے کنارے پر دوپہر کے وقت وہ اکیلے بیٹھے اینے کپڑے دھور ہے تھے اور وضو کررے تھے، میں نے ان کی نشانیوں کی وجہ سے ان کو پہچان لیا۔ میں ان کو دیکھا،وہ بھرے ہوئے جسم والے گندم گول شخص تھے۔ان کے سر پرکثیر بال تھے لیکن وہ سرمنڈ واکرر کھتے تھے، یعنی وہ چٹیانہیں رکھتے تھے، داڑھی گھنی تھی ،اون کا بناہوالباس پہنتے تھے اوراون کی بنی ہوئی ایک چادر بھی ہوتی تھی ،موزے نہیں پہنتے تھے، چہرہ بھاری اور رعب دارتھا، میں نے اس کوسلام کیا،انہوں نے میرےسلام کاجواب دیتے ہوئے میری جانب دیکھا،اور مجھے خوش آ مدید کہتے ہوئے بولے بم کون ہو؟ میں نے ان مصاحفہ کرنے کے لئے اپنا ہاتھ آ گے بر ھایا لیکن انہوں نے میرے ساتھ مصاحفہ کرنے سے اٹکار کردیا۔اور مجھے دعاویتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا کہا۔ میں نے کہا: اے اویس! الله تعالی آپ پررحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کا کیا حال ہے؟ اس کے بعداس محبت نے مجھ پرشد یدغلبہ کرلیا جومیرے دل میں حضرت اولیں ڈلٹٹؤ کے بارے میں موجود تھی ، اور جب میں نے ان کی حالت زارد کیھی تو مجھ پر ایک رفت طاری ہوگئ۔ان کی حالت پر مجھے رونا آگیا، اورمیرے ساتھ ساتھ وہ بھی رودیئے۔ پھر حضرت اولیں ٹائٹزنے مجھے کہا: اے ہرم بن حیان تہارا کیا حال ہے؟ اور تہمیں میرے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے،اس کے سواگوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمارارب یاک ہے، ہمارے رب کا دعدہ پوراہوکرر ہتا ہے،اس دن سے پہلے نہ تو انہوں نے مجھے و یکھا تھا اور نہ میں نے ان کو دیکھا تولیکن انہوں نے جب مجھے نام لے کرمخاطب کیا تومیں نے ان سے پوچھا: آپ مجھے کیسے ، جانتے ہیں اورمیرے والد کے نام کا آپ کوس نے بتایا؟ حالانکہ آج سے پہلے میری آپ کے ساتھ بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا: مجھے علم اور خبرر کھنے والے اللہ تعالی نے خبروی ہے۔ جبتم نے میرے ساتھ بات کی تو میری روح نے تمہاری روح کو بہچان لیا۔ زندہ انسانوں کی طرح روح میں بھی عقل ہوتی ہے اور پیھی ایک دوسرے کو دکھ کر پہچان لیتی ہیں،آپس میں گفتگوکرتی ہیں،اگرچہ جمارے جسم ایک دوسرے سے ملاقات اور بات چیت نہ کریں اگرچہ بظاہرایک دوسرے کو نہ پہچا نتے ہوں۔اگرچہ بیالگ الگشہروں میں الگ الگ مقامات پر رہتے ہوں، (پھربھی جب ملتے ہیں توایک دوسرے کو پہچان لیتے میں ) میں نے کہا: مجھے رسول الله منافیقیم کی کوئی حدیث سنائیے جومیں آپ کے حوالے سے یا در کھوں۔ انہوں نے کہا: رسول 

سارے لوگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے رسول اللہ مناؤی کے کہا ہے۔ اور جیسے تم لوگوں نے ان سے احادیث من رکھی ہیں اسی طرح میرے پاس بھی کسی صحابی سے من ہوئی احادیث موجود ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو محدث، قائنی یا نفتی نہیں کہلوانا چاہتا۔ اے حرم بن حیان! دل تو اس طرح کے معاملات کی خواہش کرتار ہتا ہے۔ (ہرم بن حیان) کہتے ہیں: میں نے کہا: آپ میرے بھائی! آپ قران کریم کی کوئی آیت ہی پڑھ دیجئے، میں تم سے وہی من لیتا ہوں۔ کیونکہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور آپ میرے لیادعا بھی فرما کمیں اور مجھے کوئی وصیت بھی فرما کیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نہر فرات کے کنارے لے گئے اور اعو فر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الوحمن الرحیم پڑھا، یہ پڑھتے ہوئے تہ سکیاں لینے لگے اور پھر رو پڑے، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ کا قول سب سے برحق قول ہے، اس کی بات سب سے بھی بات ہے اور اس کے کار مسب سے ایماکل میں ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا خَلَقُنَا السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِيْنَ مَا خَلَقُنهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لِكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّا يَمُومُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مِنْ مَوْمً اللَّهُ مِنْ مَوْلًى شَيْئًا وَ لَا هُمُ يُنْصَرُونَ اِلَّا مَنُ رَّحِمَ اللَّهُ اِنَّهُ هُوَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُوالِمُ الْمُولِمُ الْمُ

اور ہم نے نہ بنائے آسان اور زمین اور جو پھان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ کیکن ان میں اکثر جانے نہیں بیٹک فیصلہ کا دن ان سب کی میعاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کہمام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے بیٹک وہی عزت والا مہر بان ہے

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بيين

کومضبوطی سے تھامو،اورصالحین سے ملاقات کرتے رہو، اور نبی اکرم مُثَاثِیْنَ پر درودوسلام پڑھتے رہو، میں تہہیں اپنی اورتہہاری موت کی خبر دیتاہوں،اس لئے تم پر لازم ہے کہ موت کو یا در کھا کر،ایک لمحہ بھر کو بھی اس کو اپنے سے جدانہ کراور جب تولوٹ کر ا پنے قبیلے میں جائے توان کو ڈرسنااورا نی پوری ملت کے لئے نصیحت کر،اورا نی ذات کے لئے محنت کر،اور جماعت سے الگ ہونے سے اپنے آپ کو بچا (اگر تو جماعت ہے الگ ہوگیا تو) دین سے دور ہوجائے گا،اوراس دوری کا تحقیے پیہ بھی نہیں چلے گا اورتو قیامت کے دن دوزخ میں داخل ہوجائے گا۔ پھر انہوں نے کہا: اے اللہ! پیخف سمجھتا ہے کہ بیہ تیری رضا کی خاطر مجھ مے محبت کرتا ہے، اور بیصرف تیری رضاکی خاطر میری ملاقات کے لئے آیا ہے یااللہ جنت مجھے اس کے چرے کی پیچان کرانا، اوروہاں پراس کی میرے ساتھ ملاقات کروانا،جب تک اس کی زندگی ہے،اس کی حفاظت فرما،اوراس کو اس کی جائیدادعطا منفر ما،اوراس کو دنیا کی تھوڑی نعمت پر راضی ہونے والا بنا،اے اللہ!تواس کو دنیا کا جتنا حصہ عطافر مائے وہ اس کے لئے آسان فر ما، اور جب تواس کو نعمتیں عطا کر چکے تواس کو اپنی نعمت کاشکرگز اربنا، اوراس کو جزائے خیر عطافر ما، یا اللہ! میں نے ہرم بن حیان کوتیرے سپر دکیا، والسلام علیک ورحمة الله۔ پھر انہوں نے مجھے کہا: میں آج کے بعد مہیں نہ دیکھوں۔الله تعالی تجھ پر رحم فر مائے۔ دراصل میں شہرت کونا پیند کرتا ہوں اور میں خلوت و تنہائی کو پیند کرتا ہوں۔ کیونکہ جب تک میں لوگوں کے ساتھ دنیا میں زندہ ہوں، تب تک میں عملین اور پریثان ہی رہوں گا۔ (آج کے بعد )تم میرے بارے میں بھی کسی سے مت بوچھنا اور نہ ہی مجھے ڈھونڈ نے کی کوشش کرنا۔ میری طرف سے تمہاری بید ذمہ داری ہے۔ نہتم مجھے دیکھنا اور نہ میں تمہیں دیکھوں۔ بس تم مجھے یاد کرکے میرے لئے دعا کیا کرنا اوران شاءاللہ تعالیٰ میں تمہیں یا دکر کے تمہارے لئے دعا کیا کروں گاتم یہاں سے چلے جاؤ،وہ فرماتے ہیں: میں نے خواہش کی کہ کچھ دورتک میں ان کے ہمراہ چلول کیکن انہوں نے مجھے ساتھ چلنے سے منع کردیا اور مجھے خود سے جدا کر دیا ،جدا ہوتے ہوئے وہ بھی رود یئے اور میری بھی آئکھیں چھلک پڑیں۔ (ہرم بن حیان ) کہتے ہیں: میں ان کوجاتے ہوئے پیچھے سے دیکھتا رہاحتیٰ کہ وہ ایک گلی میں مڑ گئے،اس کے بعد میں نے ان کو بہت ڈھونڈا اور بہت لوگوں ہے ان کے بارے میں پوچھا کیکن مجھے کوئی شخص ایبانہ ملا جوان کے بارے میں پھھ تنا تا ،اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فر مائے اور ان پررخم فرمائے۔اس کے بعد ہر جمعہ کوایک یا دومر تبہ خواب میں مجھے آپ کی زیارت ہوئی تھی ۔

5727 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ مِنْ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا الْعَرِيكُ قَالَ: فَتِلَ مَعَ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجَالَةِ شَرِيكٌ قَالَ: فَتِلَ مَعَ عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجَالَةِ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5727 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ شریک کہتے ہیں: ان کی مجلس میں حضرت اولیں قرنی والٹیڈ کا تذکرہ ہواتوانہوں نے کہا:حضرت اولیں والٹیڈ حضرت علی والٹیڈ کی ہمراہی میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

5728 – حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ، حَدَّثَنِى اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، ثَنَا اَبُوْ مَكِينٍ قَالَ: "رَايُتُ امْرَّادَةً فِى مَسْجِدِ اُويُسٍ الْقَرَنِيّ قَالَتُ: كَانَ يَـجُتَمِعُ هُوَ وَاَصْحَابٌ لَهُ فِي مَسْجِدِهِمُ هَلَا، يُصَلُّونَ وَيَقُرَءُ وُنَ فِي مَصَاحِفِهِمُ، فَآتِي غَدَاءَ هُمُ وَعَشَاءَ هُمُ هَا هُنَا، حَتَّى يُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ "، قَـالَتْ: وَكَانَ ذَلِكَ دَابُهُمُ مَا شَهِدُوا، حَتَّى غَزُوا فَاسْتُشْهِدَ أُويُسٌ وَجَمَاعَةٌ مِنُ اَصْحَابِه فِي الرَّجَالَةِ بَيْنَ يَدَى عَلِيّ بُنِ اَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِيْنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5728 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ابوکمین کہتے ہیں: میں نے ایک خاتون کو حضرت اولیں قرنی بڑٹیؤ کی مسجد میں دیکھا وہ کہدرہی تھی: حضرت اولیں قرنی بڑٹیؤ اوران کے ساتھی اس مسجد میں جمع ہوکر نماز اواکرتے،قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور میں ان کے لئے صبح اور شام کا کھانا لاکر یہاں رکھا کرتی تھی، وہ کہتی ہیں: یہ ان کا طریقہ تھا، یہ لوگ حضرت اولیں بڑٹیؤ کے ہمراہ حضرت علی بڑٹیؤ کی حمایت میں لڑتے ہوئے۔

5729 - حَدَّثَنَا اَبُوُ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالسَّلامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اَبِى الْجَدْعَاءِ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَن عَبْدِاللهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ الْمَّيِى اكْثَرُ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ قَالَ التَّقَفِيُّ: وَسُدُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ الْمَّنِى الْحَرْمِن يَنِى تَمِيمٍ قَالَ التَّقَفِيُّ: قَالَ هِشَامٌ: سَمِعُتُ الْحَسَن، يَقُولُ: إِنَّهُ أُويُسٌ الْقَرَنِيُّ، صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5729 - قال الذهبي في التلخيص صحيح

الله من الله عبد الله بن ابی جدعاء فر ماتے ہیں کہ رسول الله من الله من الله من الله من کی شفاعت کے ساتھ بی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں: رسول اللہ کے وہ امتی خضرت اولیں قرنی وٹائٹی ہیں۔

﴿ هِ مِدِيثُ صِحِي الاسناد بِ لِيكن امام بخارى بُيَسَةُ اورامام سلم بُيَسَةُ فَ اس كُوَقَلَ نَهِ مِن كيا ـ فَ فَ مَن مُ مَناقِبِ سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ الْأَنْصَادِيّ، وَكُنيَتُهُ اَبُو قَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت مهل بن حنیف انصاری ڈاٹٹنڈ کے فضائل

5730 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آخَمَدُ بَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُّحَاقَ، " فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ سَهُلُ بُنُ حُنيْفِ بُنِ وَاهِبِ بُنِ خَانِمِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرٍو، وَعَمْرٌو الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بَحُرَجٌ "

\* ابن اسحاق نے بی ضبیعہ قبیلہ کی جانب سے رسول الله مُنَاتِّیْم کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں'' حضرت سہل بن حنیف بن واہب بن غانم بن نظلبہ بن مجدعہ بن حارث بن عمرو'' کا نام ذکر کیا ہے۔ بی عمرو وہی ہیں جن کو ''بَخُورٌ جُّ '' کہا جاتا ہے۔

5731 - آخبَرَنَا آبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُوْ عُلاَثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ

الْمِصْرِيُّ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِي الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوةَ، " فِي تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَهُلُ بْنُ حُنيَفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ عُكَيْمِ بْنِ ثَعُلَبَةَ بْنِ مُجَدَّعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو، وَزَعَمُوا اَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: بَجْدَعٌ " حُنيَفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ عُكَيْمٍ بْنِ ثَعُلَبَةَ بْنِ مُجَدَّعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو، وَزَعَمُوا اَنَّهُ يُقَالُ لَهُ: بَجْدَعٌ "

﴿ ﴿ وَهِ كَهَتِ بِين رَسُولِ اللهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن مُحِدَمَهِ مِن عَمْرُونُ ( بَهِي ) شريك موئے مؤرفين كا خيال ہے كدا نهى كو " بجدع " كے نام سے پكارا عالم الله الله من مجدعہ بن حارث بن عمرون ( بهي ) شريك موئے مؤرفين كا خيال ہے كدا نهى كو " بجدع" كے نام سے بكارا حالت تھا۔

5732 - آخُبَرَنَا ٱبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ ٱلْإِمَامُ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: سَهُلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ بْنِ عُكَيْمِ بْنِ تَعْلَبَةَ ٱبُو ثَابِتٍ مَاتَ بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا

﴾ کے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''سہل بن حنیف بن واہب بن عکیم بن تغلبہ'' ان کی کنیت ''ابوثغلبہ'' ہے، ۲۳۸ ہجری کو،کوفہ میں ان کا انقال ہوا۔حضرت علی بن الی طالب ڈاٹٹیئے نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

5733 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُحَوَّدِ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُحَوَّدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَتَنَا الرَّبَابُ، جَدَّتِى، عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنيُفٍ قَالَ: مَرُرُتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلُتُ فَاغْتَسَلُتُ فِيْهِ، فَخَرَجُتُ مِنْهُ مَحْمُومًا، فَنَمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرُتُ بِسَيْلٍ فَدَخَلُتُ فَاغْتَسَلُتُ فِيْهِ، فَخَرَجُتُ مِنْهُ مَحْمُومًا، فَنَمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ مُلْوا ابَا ثَابِتٍ فَلْيَتَصَدَّقُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5733 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سَهل بن حنيف وُلاَ عُنِ فرمات بين عين ميراً كزرايك نهر ك قريب سے ہوا، ميں نے اس ميں نهاليا، جب ميں نهاكي ، جب ميں نهاكي ، اس بات كى خبررسول نها كر ذكا تو مجھے بخار ہو چكا تھا (ان كا جبم بہت خوبصورت تھا كى نے ان كو دكھے ليا تو نظر لگ گئ تھى )، اس بات كى خبررسول الله مَنْ الله عَنْ تُو آپ مُلِيا نے فر مايا: ابو ثابت كوكهوكه الله تعالى كى راہ ميں صدقه دے۔

انُكَشَفَ النَّاسُ عَنْهُ، وَبَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَجَعَلَ يَنْضَحُ يَوْمَئِذٍ بِالنَّبْلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَبِّلُوا سَهُلًا فَإِنَّهُ سَهُلٌ . قَالَ: وَشَهِدَ ايَضًا الْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ آبِى طَالِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ صِقِّيْنَ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَلَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ آبِيهِ قَالَ: مَاتَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْكُوْفَةِ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ مِنْ صِفِّيْنَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتَلَاثِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ ﴿ عَاصَم بن عَمر كَهِتَهِ بِين : جب رسول الله مَثَالِثَةِ أَنْ عَهما جرين اورانصار كوايك دوسرے كا بھائى بھائى بنايا توبنى باشم ميں سے حضرت على والفيزا ورحضرت مهل بن حنيف والفيز تقط \_

ابن عمر کہتے ہیں: حضرت مہل بن صنیف بڑا تھانے جنگ بدراور جنگ احد میں رسول الله مُثَاثِیَّا کے ہمراہ شرکت کی ہے،
اور جنگ احد کے دن جب دوسرے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اس وقت سے حضور مُثَاثِیَّا کے ہمراہ ثابت قدم رہے تھے۔
انہوں موت پر رسول الله مُثَاثِیَّا کی بیعت کی تھی،اور جنگ احد کے دن تیروں کے ساتھ حضور مُثَاثِیَّا کا دفاع کیا تھا، رسول الله مُثَاثِیَّا کا دفاع کیا تھا، رسول الله مُثَاثِیَّا نے فرمایا بہل کو تیر دو کہ بیاحسن انداز میں تیراندازی کرتا ہے،انہوں نے غزوہ خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول الله مُثَاثِیَّا کے ہمراہ شراکت کی۔ اور حضرت علی ڈائٹی کے ہمراہ جنگ صفین میں بھی شرکت کی۔

ابن عمر اپنی سند کے ہمراہ بیان کرتے ہیں: حضرت مہل بن حنیف بڑھٹا جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد ۳۸ ہجری کو فیہ میں فوت ہوئے ، اورامیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب بڑھٹا نے ان کی نما زجناز ہر پڑھائی۔

5735 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ، اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتَّا، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلْيَنَا، فَقَالَ: اِنَّهُ مِنْ اَهُلِ بَدْدٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5735 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ عبدالله بن معقل فر ماتے ہیں: حضرت علی ڈاٹھئے نے حضرت سہل بن حنیف ڈاٹھئے کی نماز جنازہ پڑھائی اوراس میں ا استکبیریں پڑھیں، پھرحضرت علی ڈاٹھئے نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فر مایا: یہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔

5736 - حَدَّثَنَا اَبُو ْ زَكُورِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبَى بُنُ عَبَى بُنُ عَبَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ زَكَرِيّا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبَى بُنِ زَكَرِيّا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ 5736:المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل ما اسند سهل بن حنيف - ابو امامة بن سهل بن حنيف عن ابيه عديث: 5421 دلائل النبوة للبيهقي - باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عديث: 907 معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب السين من اسمه سعيد - سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم عديث: 2905

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، حَدَّثِنِى اَبُوْ اُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: " قَالَ لِى اَبِى: يَا بُنَىّ، لَقَدُ رَايُتُنَا يَوْمَ بَدُدٍ، وَإِنَّ اَحَدَنَا يُشِيرُ بِسَيْفِهِ اِلَى رَاسِ الْمُشْرِكِ فَيَقَعُ رَاسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلْيُهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)5736صحيح على شرط البخاري

﴿ ابوامامہ بن سہل فرماتے ہیں: میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ جنگ بدرکے دن ہم نے عجیب واقعات دکھیے، ہم مشرک وقل کرنے کے لئے اس کی جانب تلوار بڑھاتے تھے، ابھی تلوار اس تک پہنچی نہ تھی کہ اس کا سر پہلے ہی کث حاتا تھا۔

5737 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيْدِنَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دُخَلَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَهِي تَعْسِلُ اللهُ عَنْ وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خُذِيهِ فَلَقَدُ اَحْسَنُ سَهُلُ بُنُ حُنيفٍ، وعَاصِمُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ اَحْسَنَتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ، فَلَقَدُ اَحْسَنَ سَهُلُ بُنُ حُنيفٍ، وعَاصِمُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ قَدْ اَحْسَنَتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ، فَلَقَدُ اَحْسَنَ سَهُلُ بُنُ حُنيفٍ، وعَاصِمُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنتَ قَدْ اَحْسَنَتَ الْقِتَالَ الْيَوْمَ، فَلَقَدُ اَحْسَنَ سَهُلُ بُنُ حُنيفٍ، وعَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ، وَالْمَعَارِثُ بُنُ الصِّمَّةِ، وَابُو دُجَانَةَ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَفِيْهِ بَنُ لَكُونَ يَوَى هُو اَفْضَلَ مِنْهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ اللهُ مَا تَهِ بِن : حضرت على وَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ مَا تَهِ بِن آئِهُ اللهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا اللَّهُ مَا مُعْلَى مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُعْلَمُ مَا مَا مَا مُعْمَاعِمُ مَا مَا مُعْلَمُ مَا مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مَا مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مَا مُعْلَمُ مَا مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مَا مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُلَّا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِ

اس کوقل نہیں کاری میں معارکے معارکے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں استانے اس کوقل نہیں کیا۔ اور اس میں ان لوگوں کے لئے راہنمائی موجود ہے جو حضرت علی راہنیا کو حضرت سہل سے افضل قرار دیتے ہیں۔

( نوٹ: حضرت علی بڑاٹیئا کی جز وی فضیلت ہے ہرگزا نکارنہیں ہے۔لیکن اس کامطلب بینہیں ہے کہ کسی دوسرے صحابی کو جز وی فضیلت حاصل نہیں ہوسکتی۔)

5738 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا آخَمَدُ بْنُ صَالِحِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِىَ تَغْسِلُ الدَّمَ، عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ كَمَا اَمُ لَيْتُ هُ سَمِعْتُ اَبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ يَقُولُ: لَمُ نَكُتُبُهُ مَوْصُولًا إِلَّا عَنَ اَبِى يَعْقُوبَ بِاِسْنَادِهِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيْثِ الْمُنَانَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هَلْذَا الْمَتُنُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى مَعْشَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ بْنِ عَيْنَادَ مِنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ بْنِ اَبِي الْمَانَةُ بْنِ مَهْلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَهُمُافر ماتے ہیں: حضرت علی وَالْمُؤَا پِی آلموار لئے ،حضرت فاطمہ وَالْمُاک پاس آئے ، اس وقت حضرت فاطمہ وَالْمَالِيَةُ کا چِرہ مبارک دھور ،ی تھیں۔ اس کے بعدسابقہ صدیث کی طرح پوری حدیث بیان کی۔ امام حاکم کہتے ہیں: میں نے اس حدیث کو ابو یعقوب کی اسناد کے ہمراہ موصولاً روایت کیا ہے جبکہ بیحدیث ابن عیینہ کی عمروبن دینا پھر عکرمہ کی اسناد کے ہمراہ مرسلاً مشہور ہے۔ اور یہ متن ابو معشر سے پھر ابوب بن ابی امامہ بن ہمل سے ، پھر ان کے والے سے بچیا ناجا تا ہے۔

5739 - حَدَّثَنَا ٱبُو سَعِيدٍ آحَمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بَنُ عَلِيٍّ، ثَنَا اَبُو مَعْشَرٍ، عَنُ اَيُوبَ بَنِ آبِى اُمَامَةَ بَنِ سَهُلِ بَنِ حُنيَفٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ سَهُلِ بَنِ حُنيَفٍ قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ إِلَى ثَنَا اَبُو مَعْشَرٍ، عَنُ اَيُّوبَ بَنِ اَبِى اُمَامَةَ بَنِ سَهُلِ بَنِ حُنيَفٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ سَهُلِ بَنِ حُنيَفٍ قَالَ: اَمُسِكِى سَيُفِى هَذَا فَلَقَدُ اَحْسَنَتُ بِهِ الطَّرْبَ الْيَوْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ آحُسَنُتَ بِهِ الْقِتَالَ فَقَدُ آحُسَنَهُ عَاصِمُ بَنُ ثَابِتٍ وَسَهُلُ بَنُ حُنيَفٍ وَالْحَارِثُ بَنُ الصِّمَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5739 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سهل بن حنیف ولا تعظیر استے ہیں: جنگ احد کے دن حضرت علی ولا تعظیہ حضرت فاطمہ ولا تعلیہ اور فرمایا: میری بی<sup>ا</sup>زار پکڑو، میں نے آج اس تلوار کے ساتھ بہت خوب لڑائی کی ہے۔تم ایبا کروکہ اس کو اچھی طرح دھوڈ الو، آج میں نے اس کے ساتھ بہت خوب لڑائی کی ہے۔ رسول اللہ مُلا تعظیم نے فرمایا: اگر تم نے اس کے ساتھ بہت اچھی لڑائی کی ہے تو عاصم بن ثابت، سہل بن حنیف اور حارث بن صمہ الشہری نے بھی بہت خوب لڑائی کی ہے۔

5740 - حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اَبُو الْيَسَمَانِ، اَخْبَرَنِى شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَخْبَرَنِى اَبُو اُمَامَةَ بُنُ سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدُرًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابدامد بن بل بن حنیف فرماتے ہیں: حضرت بل بن حنیف،ان کبار صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ مالی کے اللہ مالی کا اللہ مالی کے اللہ مالی کے اللہ مالی کا اللہ مالی کا اللہ مالی کا اللہ مالی کی مالی کے اللہ مالی کا اللہ مالی کا اللہ مالی کا اللہ مالی کا کہ مالی کے اللہ مالی کا کہ مالی کا کہ کا اللہ مالی کا کہ کا کہ کا اللہ مالی کا کہ کے کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ ک

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ مَا مَا يَعَارَى مُوَ الْمَهُ الْمَامُ مَلَمُ مُوَالَّهُ كَمِعَارِكَ مَطَابِقَ صَحِح مِهُ لِيكُن شَخِين مُوَالَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَعْنَوِيُّ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، فَنَا 5741 – أَخْبَرَنِي اَبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، فَنَا يَحْبَى بُنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيُّ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ الْمِنْهَالِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ آبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ، آنَّ عَامِرُ

بُن رَبِيعَة رَجُلٌ مِنُ بَنِي عَدِي بُنِ كَعُبِ رَاى سَهُلَ بُنَ حُنيَفٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُتَسِلُ فِلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَة فَقَيْلَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلْ لَكَ فِي سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ؟ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَة فَتَغَيَّظَ عَلَيْه، وَقَالَ: لِمَ يَقُتُلُ فِي سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ؟ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهُلٌ وَلَيْسَ بِهِ بَاسٌ، وَالْغُسُلُ احَدُكُمُ اَخَاهُ اَوْ صَاحِبَهُ الله يَدْعُو بِالْبَرَكِةِ، اغْتَسِلُ لَهُ فَاغْتَسَلُ لَهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهُلٌ، وَلَيْسَ بِه بَاسٌ، وَالْغُسُلُ اللهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهُلٌ، وَلَيْسَ بِه بَاسٌ، وَالْغُسُلُ اللهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهُلٌ وَلِيَسَ بِهِ بَاسٌ، وَالْغُسُلُ اللهُ عَلَى وَجُهِدٍ مِنَ الْقَدَحِ، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهِ يَدَهُ اللهُ عَلَى وَبُهِ مِنَ الْقَدَحِ، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهِ يَدَهُ اللهُ مَنَى وَجُهِدٍ مِنَ الْقَدَح، ثُمَّ يَغُسِلُ فِيهِ يَدَهُ اللهُ مَن فِيهِ فِي الْقَدَح، وَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَغُسِلُ ظَهُرَهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيدِهِ الْيَسَارِ فَيَفَعَلُ مِعْلَى ذَلِكَ، وَتَهُ يَلُهُ اللهُ عَلَى وَيُعِدِهُ وَيَعُولُ مَنْ فَي لِكَ بَالرِّجُلِ اللهُ مَسُلُ صَدْرَهُ فِي الْقَدَح، وَيُعْرَفُ مَنْ وَيُعَلَى ذَلِكَ بِالرِّجُلِ اللهُ مَا اللهُ مَن وَيَعُمُ وَمِنْهُ وَيَعُولُ مَنْ وَيَعُولُ مَنْ وَرَافِهِ عَلَى الْهُرُصِ فَيَحُمُو مِنْهُ، وَيَتَمَصَّمَ مَن وَيُعَلِي عَلَى وَبُهِدِهُ عَلَى وَجُهِهِ، وَمُ مَّ يَصُبُ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ يُعُمِى الْقَدَح مِنْ وَرَافِهِ

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اِخُوَاجِ هِلَا الْحَدِيْثِ مُخْتَصَوًا كَمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُونِ مَنْ اَبَحُو بُنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ ، اَخُبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ: اَخُبَرَنِى اَبُو اُمَامَةَ بَنُ سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ الْانْصَارِيّ ، وَهُو يَغْتَسِلُ فِي الْحَوَّارِ ، فَقَالَ: بَنُ سَهُ لِ بُنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ مَرَّ عَلَى سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ الْانْصَارِيّ ، وَهُو يَغْتَسِلُ فِي الْحَوَّارِ ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقِيلُ لَهُ: يَارَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقِيلُ لَهُ: يَارَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقِيلُ لَهُ: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَقَالَ: آلَا بَرَّكُتَ اغْتَسِلُ لَهُ فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَوَاحَ سَهُلٌ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: آلَا بَرَّكُتِ اغْتَسِلُ لَهُ فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَوَاحَ سَهُلٌ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: آلَا بَرَّكُتِ الْمُعُونِ الْجَزَرِيُّ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيْحِ ، وَإِنّمَا السَّحُونُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَرِيبٌ جِدًّا مُسْنَدًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَدْ آتَى عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ عَلَى آثَو حَدِيْهِ هَذَا بِإِسْنَادٍ آخَوَ بِرِيادَاتٍ فِيْهِ

♦ ♦ ابوامامہ بن سہل بن صنیف فرماتے ہیں: بنی عدی بن کعب سے تعکق رکھنے والے ایک شخص عامر بن رہیعہ نے حضرت سہل بن صنیف وٹائٹ کو رسول اللہ مکائٹ کے ہمراہ مدینے میں ایک مقام پر (کسی نہروغیرہ میں) نہاتے ہوئے دکھ کر کہنے کہ میں نے آج تک اس جیسا خوبصورت نو جوان بھی نہیں دیکھا، حضرت سہل وہیں پرلڑ کھڑ اتے ہوئے زمین پر گر ہی رسول اللہ مکائٹ کے اس جیسا خوبصورت نو جوان بھی نہیں دیکھا، حضرت سہل وہیں پرلڑ کھڑ اتے ہوئے زمین پر گر ہی رسول اللہ مکائٹ کے کواس بات کی خبر دی گئی تورسول اللہ مکائٹ کے عامر بن رہیعہ کو بلاکران پراظہار ناراضکی فرمایا، پھر ارشا وفرمایا: ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یاساتھی کوئل کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا۔ اس کے لئے منسل میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یاساتھی کوئل کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا۔ اس کے لئے منسل حدیث: 5741: سن ابن صاحمه - کتباب الطب باب العین - حدیث: 1965؛ سندن ابن صاحمه - کتباب الطب بالعین - حدیث : 7365؛ المعجم الکیور للطبرانی - من اسمه سہل ما اسند سہل مدیف عن ابدہ حدیث : 7365؛ المعجم الکیور للطبرانی - من اسمه سہل من اسند سہل بن صنیف عن ابدہ حدیث : 5438؛ میں صنیف عن ابدہ حدیث : 5438؛ المعجم الکیور للطبرانی - من اسمه سہل من اسند سہل بن حنیف عن ابدہ حدیث : 5438

کروعامر بن ربیعہ نے ان کے لئے عسل کیا تو حضرت سہل بن صنیف شام کے وقت بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ (نظرا تار نے کے لئے) عسل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بب میں پانی لیں اور جس کی نظر گئی ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ اس بب میں ڈالے اور بب کے اندرا پنا چہر : بھوئے ، پھر اس بب میں اپنا دایاں ہاتھ دھوئے ، پھر اپنا منہ دھوئے ، اور اپنے ہاتھ کی پشت کودھوئے ، پھر بایاں ہتھ پانی میں ڈالے ، اس کو دھوئے ، پھر اپنا دایاں گھٹنا اور پاؤں کی انگلیوں کے پورے اس بب میں دھوئے ، اس طرح بایاں گھٹنا اور پاؤں کی انگلیوں کے پورے اس بب میں دھوئے ، اس کو دھوئے ، پھر اپنا سینہ دھوئے ، پھر اپنے تہہ بند (یا شلوار یا جو بھی ستر کے لئے پہن رکھا ہے اور بائیں پاؤں کی انگلیوں کے پورے دھوئے ، پھر اپنا سینہ دھوئے ، پھر اپنی تہہ بند (یا شلوار یا جو بھی ستر کے لئے پہن رکھا ہے اس کی اندرونی جانب پانی میں ڈبوئے ، پھر وہ بب نہ ایک دو گھونٹ پانی بی اس میں سے ایک دو گھونٹ پانی بی کو دھانپ دے (اکثر روایت میں ہے کہ پھر وہ بب متاثر شخص کو تھا دے) وہ اس میں سے ایک دو گھونٹ پانی بی اور وہ بب سرے اور پر سے اپنی بچپلی جانب پھینک دے۔ پر متاثرہ آدی کے چہرے پر ڈالے ، پھر اس کو اپنے سر پر انڈیل لے اور وہ بب سرے اوپر سے اپنی بچپلی جانب پھینک دے۔

علی المام بخاری بُوَشَدُ اورامام مسلم بُرُسُدُ نے یہی حدیث مختصراً بیان کی ہے۔(ان کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے)

ابواما، بن سہل بن حنیف فرماتے ہیں: عام بن ربیعہ، کاحضرت سہل بن حنیف انصاری ڈاٹٹؤ کے پاس سے گزرہوا، اس وقت سہل بن حنیف رفائؤ ایک نہر میں نہا رہے تھے، ان کو دکھ کر کہا: خدا کی قتم امیں نے آج تک اس جیسا خوبصورت نو جوان نہیں دیکھا، (ان کے یہ بات کہتے ہی) حضرت سہل زمین پر گر گئے، ان کورسول الله مَاٹِیْوَا کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور مَاٹِیوَا کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور مَاٹِیوَا نے فرمایا: کیا تہمیں کسی آدمی پرشک ہے؟ (جس نے سے عرض کی گئے: یارسول الله مَاٹِیوَا کی نارہوا تھا، رسول الله مَاٹِیوَا کی بارگاہ کی بارگاہ میں ربیعہ کا گزرہوا تھا، رسول الله مَاٹِیوَا نے اس پر نارہ می کا اظہار کیا اور فرمایا: تو نے اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ تو اس کے لئے عسل کر۔ چنا نچہ عامر بن ربیعہ نے حضرت سہل بن حنیف رٹاٹوا کی برکت سے) حضرت سہل بن حنیف رٹاٹوا کی برکت سے) حضرت سہل بن حنیف رٹاٹوا کے اس میں دیا تھوں نہ کی برکت سے) حضرت سہل بن حنیف رٹاٹوا کے لئے مسل کیا۔ (اس عسل کی برکت سے) حضرت سہل بن حنیف رٹاٹوا کے۔

یں۔ بین امام حاکم کہتے ہیں: جراح بن منہال''ابوعطوف جزری'' ہیں۔ یہ بخاری شریف کے معیار کے راوی نہیں ہیں۔
میں نے یہ حدیث صرف اس کے نقل کردی ہے کہ اس میں عنسل کی مفصل کیفیت کا ذکر موجود ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ مناقیقی میں نے یہ حدیث اللہ مناقیقی سے مند ہونے کے حوالے سے بہت غریب ہے۔ حضرت عبداللہ بن وہب ایک دوسری اسناد کے ہمراہ اس حدیث جیسی ایک اور حدیث بیان کی ہے،اس میں کچھالفاظ کا اضافہ بھی ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

5742 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ طُهُ مَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَفٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابَاهُ يَقُولُ: اغْتَسَلَ آبِي سَهْلُ بُنُ حُنيُفٍ فَنزَعَ حُبَّةً كَانَتُ عَلَيْهِ يَوْمَ حُنيُنِ حِينَ هَزَمَ اللَّهُ الْعَدُونَ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ، قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُّلًا اَبْيَضَ حَسَنَ

الْحَلْقِ، فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ: مَا رَايَتُ كَالْيُوْمِ قَطُّ، وَنَظَرَ اِلَيْهِ فَاعْجَبَهُ حُسَنُهُ حِينَ طَرَحَ جُبَّهُ، فَقَالَ: وَلا جَارِيةٌ فِي سِتُرِهَا بِآخْسَنَ جَسَدًا مِنُ جَسَدِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، فَوُعِكَ سَهُلٌ مَكَانَهُ، وَاشْتَذَ وَعُكُهُ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرُ وَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرُ وهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلامَ يَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلامَ يَقْتُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآى اَحَدُكُمُ اَخَاهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآى اَحَدُكُمُ اَحَاهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآى اَحَدُكُمُ اَخُاهُ، فَلْيُبَرِّكُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقُّ هٰذِهِ الزِّيَادَاتِ فِي الْحَدِيثِينَ جَمِيعًا مِمَّا لَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5742 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

😌 🕀 نہ کورہ دونوں حدیثوں میں جواضا فہ ہے، وہ امام بخاری اورامام سلم نے نقل نہیں کیا۔

5743 – حَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِى ءٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اُنَيْسِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا ابُو عَاصِمٍ، اَنَا ابُنُ جُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ بُنُ أَبِى الْمُخَارِقِ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ اَبِى مَالِكِ، رَجُلٍ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ، عَنُ مُحَمَّدِ ابُنُ جُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ بُنُ أَبِى الْمُخَارِقِ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ اَبِى مَالِكِ، رَجُلٍ مِنْ عَبْدِالْقَيْسِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ، مَولَى سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَنْتَ رَسُولِى الله مَكَّةَ فَاقْرِنُهُمْ مِنِي السَّلَامَ، وَقُلُ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهُ وَالْهَ بُعُمْ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ بُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعُلُوا الْوَالْوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُوا الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

<sup>5743:</sup> سنن الدارمى - كتاب الطهارة باب النهى عن استقبال القبلة لغائط او بول - حديث: 701 مسند احمد بن حبل - مسند الممكيين حديث سهل بن حنيف - حديث: 15701 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب : الايمان والندور باب : الايمان - حديث: 15393 مسند الحارث - كتاب الطهارة باب النهى عن استقبال القبلة - حديث: 64

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5743 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت مهل بن حنیف و النظافر ماتے ہیں: رسول الله منافیا منظم نے مجھے فر مایا: تم مکہ کی جانب میرے قاصد ہو،تم ان کو میری جانب سے سلام کہنا اوران کو کہنا کہ اللہ کے رسول تہہیں باتوں کا تھم دیتے ہیں

- 🔾 ایخ آباؤ اجداد کے نام کی قشمیں مت کھایا کرو۔
- 🔾 🥏 جب قضائے حاجت کے لئے بیٹھوتو قبلہ کی جانب رُخ یا پشت مت کرو۔
  - 🔾 مڈی یا مینگنی کے ساتھ استنجاء نہ کرو۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ حَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ الْآنُصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ

## حضرت خوات بن جبيرانصاري النيئة كاتذكره

5744 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاَثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَلْدِهِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِى الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ: خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ النَّعْمَانِ بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ وَهُوَ الْبُرَكُ بُنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ سَهْمَهُ وَآجُرَهُ وَهُوَ الْبُرِيَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ سَهْمَهُ وَآجُرَهُ

القيس المانية بين: خوات بن جبير بن نعمان بن امرى القيس المانية برك بن تعليه بن عروبين عوف بين ـ رسول

الله مَنْ الله عَنْ ان كے لئے جنگ بدر كے مال غنيمت سے حصہ بھى ديا اور جنگ بدر مين شركت كا جروثواب بھى عطافر مايا۔

5745 - حَـدَّتَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَجَاءٍ، ثَنَا الْجَوَّاحُ بُنُ مَـخُـلَدٍ، ثَنَا وُهَيْبُ بُنُ جَوِيرٍ، ثَنَا اَبِى قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ، يُحَدِّثُ عَنْ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا اَبَا عَبُدِاللّٰهِ

الله المرم المنظم المراجير والتعافر مات بيل كه ني اكرم المنظم في الرم المنظم الله المراجير الله المراجير المنطقة المراجير المنطق المراجير المنطقة المراجير المنطقة المراجير المنطقة المراجير المنطقة ا

5746 - آخُبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، آخُبَرَنِيُ آبُو يُونُسَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْسُحَاقَ النَّقَفِيُّ، آخُبَرَنِيُ آبُو يُونُسَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْسُمُنُ لِذِرِ قَالَ: خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ النُّعْمَانِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ الْمُرَكِ بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ الْسُعِينَ مَنَةً مَانَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ، وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ اَبِرَاتِهِم بِن منذر نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' خوات بن جبیر بن نعمان بن امیہ بن برک بن امری القیس بن نقلبہ بن عمرو بن عوف بن مالک'' آپ ۲۴ برس کی عمر میں سن ۲۹ ججری کو مدیند منورہ میں فوت ہوئے۔

5747 – آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ الْعَتَكِىُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ يَسْحِيى، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَعَتَ حَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ إلى بَنِى قُرَيْظَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْجَنَاحُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَادِيِّ، وَلَمُ يُخَدِّ حَاهُ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5747 - عبد العزيز بن يحيى ضعيف

حضرت عبدالله بن عباس و الله في المرم مَن الله الله عبدالله بن جبیر تفاقط کو بنی قریظه کی جانب اپنے "جناح" نامی گھوڑے پر بھیجا۔

🟵 🕾 به حدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین میشیانے اس کوفق نہیں کیا۔

5748 - حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ بُنِ الْحَمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَوَّاتِ بُنِ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ بُنِ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَيْنُ اَبِي، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ بُنُ صَالِحِ بُنِ السُحَاقَ، حُبَيْرٍ، عَنِ النَّهِ بُنُ حُبَيْرٍ مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ عَنُ آبَائِهِ، اَنَّ خَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ

﴿ ﴿ حضرت خوات بن جبیر ر التنظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَنَالْتِیْمَ نے ارشاد فر مایا: جو چیز زیادہ مقدار میں استعال کرنے سے نشر آتا ہودہ تھوڑی استعال کرنا بھی حرام ہے۔

ا کی عبداللہ بن صالح بن اسحاق اپنے آباء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خوات بن جبیر رہا تھا استان میں بجری میں فوت ہوئے۔

5749 - حَدَّفَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنَ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ صَالِح، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: وَانْبَا اَبُو بَكُو بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَكْنَفٍ، اَنَّ خَوَّاتَ بُنَ جُبَيْرٍ، مِمَّنُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله بَدُرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ اَصَابَهُ نَصِيلُ حَجَرٍ فَكَسَرَ سَاقَهُ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَرَبَ لَهُ بِسَهُم وَآجُرِهِ، فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا، قَالُوا: وَشَهِدَ خَوَّاتُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَاء وَالْمَاعِدَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ اللهُ المُ اللهُ ال

﴿ ﴿ عبدالله بن مكنف فرماتے ہیں كه حضرت خوات بن جبیر ر النظان اصحابه كرام میں سے ہیں جورسول الله كالنظام كا كے ہمراہ جنگ بدر كے لئے روانہ ہوئے تھے جب به لشكر مقام روحاء تك پہنچا توان كوايك پقر لگا جس كى وجہ سے ان كى ٹانگ ٹوٹ گئى،اس وجہ سے رسول الله كالنظام نے ان كو مدينه منورہ كى جانب واپس بھنج دیا لیكن ان كو جنگ بدر كے مال غنيمت كا حصہ بھى دیا اور بدرى صحابہ كرام كو ملنے والے اجرو تواب كا بھى مستى قرار دیا ۔ چنانچہ یہ جنگ بدر كے شركاء كى مثل قرار پائے ۔ قال ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّ تَنِينُ صَالِحُ بُنُ حَوَّاتِ بْنِ صَالِح، عَنْ اَهْلِهِ، قَالُوا: مَاتَ حَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرِ بِالْمَدِيْنَةِ فِي

5748: سنن الدارقطنى - كتاب الاشربة وغيرها حديث: 4082 المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 1632 المعجم الكبير للطبرانى - باب المخاء ' باب من اسمه خزيمة - خوات بن جبير الانصارى بدمى يكنى ابا عبد الله ويقال ابو ' حديث: 4039 معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب الخاء ' باب من اسمه خارجة - ومما اسند ' حديث: 2260

سَنَةِ ٱرْبَعِيْنَ، وَهُوَ ابْنُ ٱرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ

ابن عمر کہتے ہیں : صالح بن خوات بن جبیرا پے گھر والوں کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت خوات بن جبیر جاتیکا سن ۴۰ جبری کو ۲۵ برس کی عمر مدین شریف میں فوت ہوئے۔ان کا قد در میانہ تھا۔

5750 - حَدَّثَنَا ٱلحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التُّسْتَرِتُّ، ثَنَا شَبَابُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ صَالِحِ بُنِ خَوَّاتِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ آبِي خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرٍ مَنْ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ آبِي خَوَّاتُ بُنُ جُبَيْرٍ مَرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَرَاتُ قَالَ: صَحَّ جسُمُكَ يَا خَوَّاتُ، فِلِلَّهِ تَعَالَى بِمَا وَعَدُتَهُ قُلْتُ: وَمَا وَعُدُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَرُاتُ قَالَ: صَحَّ جسُمُكَ يَا خَوَّاتُ، فِلِلَّهِ تَعَالَى بِمَا وَعَدُتَهُ قُلْتُ : وَمَا وَعُدُتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَكَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ بِمَا وَعَدُتَهُ وَمَا وَعُدُتُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنَّ وَجَلَّ بِمَا وَعَدُتَهُ وَمَا وَعُدُتُهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ بِمَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5750 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ صالح بن خوات بن جبير فرمات بين: مير به والدخوات بن جبير والنظائة فرمايا: مين ايك مرتبه بهار ہوگيا، رسول الله من الله من

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلَّامِ الْإِسْرَائِيلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عبدالله بن سلام وظلفناك مناقب

5751 - سَمِعُتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: كَانَ اسْمُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَّامٍ الْحُصَيْنَ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الله

﴾ کی بن معین فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن سلام کا نام ' دهسین' تھا،رسول الله مُنَافِیْزِ من نے ان کا نام' عبدالله' رکھ

مَحَمَّدُ بُن عُمَرَ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةً، ثَنَا اَبُو جَعْفَرِ بُنِ رُسُتَةً، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُن عُمَرَ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ يُكَنَّى اَبَا يُوسُف، وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ الْإِسُلامِ الْحُصَيْنَ، فَلَمَّا اَسْلَمَ مُحَمَّدُ بُن عُمَّدُ اللهِ وَهُوَ مِنْ بَنِي اِسُوَائِيلَ مِنْ وَلَدِ يُوسُفَ بُنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ اللهِ وَهُوَ مِنْ بَنِي اِسُوائِيلَ مِنْ وَلَدِ يُوسُفَ بُنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِمَا الصَّلامُ، وَحَلِيفُ لِلْقَوَاقِلَةِ مِنْ بَنِي عَوْفِ بُنِ الْحَزُرَجِ، وَتُوفِى عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ بِالْمَدِينَةِ فِى اقَاوِيلَ الصَّلامُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جَمِيعِهِمْ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِيْنَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةً "

﴾ ﴿ ﴿ وَمَ بِن عَرَكَتِ بِينَ : حَفرت عبدالله بن سلام بن الله الله عن كنيت "ابويوسف" تقى، اسلام لانے سے پہلے ان كانام" حصين" تھا، جب آپ مسلمان ہوگئے تورسول الله طَالِيَّا نے ان كانام" عبدالله" ركھ ديا۔ يہ بن اسرائيل ميں سے بيں، حضرت يوسف بن يعقوب عليه كى اولا دا مجاد ميں سے بيں۔ بن عوف بن خزرج كے ايك قبيله قوا قله كے حليف تھے۔ تمام مؤرخين كا يوسف بن يعقوب عليه كي خلافت ميں بوا۔ اس بات پر اتفاق ہے كہ حضرت عبدالله بن سلام ولائي كا انتقال ٢٣٣ بجرى ميں حضرت معاويہ ولائي كى خلافت ميں بوا۔

5753 - اَخُبَرَنِي خَلَفُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُرِيُثٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ يَعُمَّدُ بَنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ يَعُمَّدُ بَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ يَعُينَ بَنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ وَلَاءُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَّامٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَالْمُعِينَ

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا عَلَى حَدِيْثِ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَقُلُ لِاَحَدٍ يَمْشِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ إِنَّهُ مِنْ اَهُلِ الْجَنَّةِ غَيْرَ عَبُدِاللّهِ بُنِ سَلَّامٍ

﴾ ﴾ کی بن سعید فرماتے ہیں: عبداللہ بن سلام ڈلاٹنڈ کے تمام حقوق رسول اللہ مُٹاٹیٹی کے لئے تھے، ۴۳ ہجری میں ان کا نتقال ہوا۔

ﷺ امام بخاری بھاتیا ورامام مسلم بھاتیا نے حضرت سعید بن ابی وقاص دلاٹیؤ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ نبی اکرم سُلاٹیؤ کے حضرت عبداللہ بن سلام دلاٹیؤ کے علاوہ بھی کسی انسان کے لئے بیزہیں کہا کہ یہ جنتی ہے

5754 – أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَقِيْقٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّخَّاكِ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِى السَّرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) (الأحقاف: 10) قَالَ: الشَّاهِدُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ، وَكَانَ مِنَ الْآخِيَارِ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِى السَّرَائِيلَ الشَّاهِلَ الشَّاهِلَ الشَّاهِلَ الشَّاهِلَ السَّرَائِيلَ

الله تعالى ك درج ذيل ارشاد

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ(الاحقاف:10)

''اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک گواہ نے اس کی مانند گواہی دی''۔

3624 (حديث سعد بن ابى وقاص) صحيح البخارى - كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه - حديث: 3624 اصحيح مسلم - كتاب فيضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه - حديث: 4640 السن الكبرى للنسائى - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين و الانصار - عبد الله بن سلام رضى الله عنه حديث: 7983 صحيح ابن حبان - كتاب إحباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر إثبات الجنة لعبد الله بن سلام - حديث: 7270 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه ، حديث: 281 مسند احمد بن حبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند ابى إسحاق سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه ، حديث: 1414

کے بارے میں فرماتے ہیں اس آیت میں شاہد سے مراد''حضرت عبداللہ بن سلام'' ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے معتبرترین علماء میں سے تھے۔

تَنَا الْبُو بَكُو بِنُ الْبِي مَشَيْدَة، وَقُتِيَدَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِوٍ، عَنْ حَرَسَة بْنِ الْعُمْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِوٍ، عَنْ حَرَسَة بْنِ الْعُمْسِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُسْهِوٍ، عَنْ حَرَسَة بْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِنُ سَلَامٍ، قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ اللَّهِ بَنْ الْهَيْنَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّمٍ، قَالَ: فَحَمَلَ يُحَدِينًا حَسَنًا، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ اللَّهُ عَلَى يَخُولِ مِنْ الْهَيْنَةِ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّمٍ، قَالَ: فَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهَوْمَ: مَنْ سَرَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْسُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5755 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ رَسُ حَرْتُ بِن حَرْماتِ بَيْنَ عِيلَ مَعِد نبوى كَ اندرايك طقة ورس عِيل موجود تها، اس طقه عِيل ايك حسين وجميل بزرگ حفزت عبدالله بن سلام والي من موجود تقد اورلوگول كوبهت خوبصورت انداز على حديث شار ب تقد جب وه و بال سے المح كر كے ، تو لوگ كم نه لك جس نے كى جنتى شخص كو ديكنا ہو، وه ان كو ديكھ لے ميں نے دل عيل سوچا كه عيل ان كے 5755 صحيح البخارى - كتاب المناقب ، باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه - حديث: 3625 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب المصحابة ، ذكر شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بالعروة الوثقى لعبد - حديث: 7273 منن ابن ماجه - كتاب تعبير الرؤيا ، باب تعبير الرؤيا - حديث: 3988 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الإيمان والرؤيا ، ما قالوا فيم يخبره النبى صلى الله عليه وسلم من الرؤيا - حديث: 29874 مسند احمد بن حبل - مسند الانصار ، حديث عبد الله بن سلام - حديث: 23179 مسند الانصار ، حديث عبد الله بن سلام - حديث: 498

پیچیے پیچیے جاؤں گا اوران کے گھر کے بارے میں معلوم کرئے آؤں گا۔ یہ سوچ کرمیں نے پیچیے چل دیا،وہ چلتے جلتے مدینے کی انتہائی آخری آبادی تک پہنچ گئے، پھروہ اپنے گھر میں داخل ہوگے، ان کے اندرجانے کے بعد میں نے (ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اوراندرجانے کی)اجازت مانگی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی، انہوں نے مجھے یوچھا: اے میرے بھیتے اِتمہیں میرے ساتھ کیا کام ہے؟ میں نے کہا: میں نے لوگول کوآپ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے(کہ آپ جنتی ہیں)،اس وجہ سے میرے دل میں آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔انہوں نے کہا: جنتیوں کوتو اللہ ہی بہتر جانتا ہے،اور میں آپ کواس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ ایس باتیں کیوں کررہے تھے۔(واقعہ کچھ یوں ہے کہ)ایک مرتبہ میں سور ہاتھا۔ میں نے دیکھا كدايك آن والا آيا،اس نے آكر ميرا ہاتھ كير كركها: اٹھئے، پھروہ ميرا ہاتھ كير كراينے ہمراہ لے گيا، ميں نے ديكھا كدميرى بائیں جانب ایک راستہ ہے، میں اُس طرف چلنے لگا تواس نے مجھے روک دیا اور کہا اِدھرمت جائیے، کیونکہ یہ اہل شال کا راستہ ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری دائیں جانب ایک راستہ ہے، اُس آ دمی نے مجھے کہا: آپ اِس راستے پر چلئے، میں اُس راستے یر چل پڑا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک پہاڑ ہے،،أس آدمی نے مجھے کہا: اس پر چڑھ جاہیے، میں نے اُس پر چڑھنا جاہاتو گر گیا، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کمین ہر بار میں گرجا تا، پھروہ آ دمی گیا اورا یک ستون لے کر آیا جس کا اوپر والا سرا آ سانوں میں تھا اور نیجے والا زمین میں، اُس کے اوپر والے حصے میں ایک کڑی نصب تھی، اُس نے کہا: اِس پر چڑھ جائے، میں نے کہا: میں اس پر کیسے چڑھوں؟ اس کا سراتو آسان پر ہے۔اُس آ دمی مجھے پکڑ کراو پر کی جانب اچھالا، میں اُس کڑی میں جا کر پھنس گیا۔ پھرمیری آئھ کھل گئی، میں صبح کے وقت رسول الله طَالَيْكُم كى بارگاہ میں حاضر موااوررات والى خواب سنائى،آپ عليهانے ارشاد فرمایا: جوراسته تم نے اپنے باکیں جانب دیکھا وہ اہل شال (بعنی دوز خیوں) کاراستہ تھا،اور جوراسته تم نے اپنی باکیں جانب دیکھاوہ اہل یمن (جنتیوں) کا راستہ ہے، اور جوری تم نے دیکھی وہ اسلام کی رسی ہے،تم اینے آخری وقت تک اس کو تفام کر رکھنا۔

وَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَبّاسِ مُحَمّدُ بُنُ يَعَقُوبَ، ثَنَا مُحَمّدُ بُنُ عَوْفِ بُنِ سُفْيَانَ، ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ عَبُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا مَعَهُ حَتّى ذَخَلُنَا كَيْسِكُ اللّهُ عَنْ اَبُو الْمُغِيْرَةِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا مَعَهُ حَتّى ذَخَلُنَا كَيْيسَةَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، قَالَ: انْطَلَقَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا مَعَهُ حَتّى ذَخَلُنَا كَيْيسَةَ الْيهُودِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللّهُ عَلْ يَشْهَدُونَ انَّ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا مَعَهُ حَتّى ذَخَلُنَا كَيْسَةَ الْيهُودِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللّهُ عَلْ يَشْهَدُونَ انَّ لَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ كَيْسَةَ الْيهُودِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللّهُ عَلْ عُولُ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ عُلْهُ وَاللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يُجِبُهُ مِنْهُمُ آحَدُهُ، فَقَالَ: اَبَيْتُمُ فَوَاللهِ لَآنَا الْحَاشِرُ، وَآنَا الْعَاقِبُ، وَآنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى، آمَنْتُمُ اَوْ كَذَبْتُمُ، ثُمَّ الْصَرَفَ وَآنَا مَعَهُ حَتَّى كِدُنَا اَنْ نَخُرُجَ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلُفِنَا يَقُولُ: كَمَا اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: اللهِ مِنْكَ، وَلا مِنْ اللهِ مِنْكَ، وَلا مِنْ جَدِّكَ قَبُلُ اَبِيكَ، قَالَ: فَإِنِى اَشُهِدُ لَهُ بِاللهِ آنَهُ بَيُ اللهِ مِنْكَ، وَلا مِنْ جَدِّكَ قَبُلُ اَبِيكَ، قَالَ: فَإِنِى اَشُهِدُ لَهُ بِاللهِ آنَهُ بَيُ اللهِ مَلْكِ الرَّهُ وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبُلُ اللهِ مَا نَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلهُ وَلَا مِنْ اللهِ مَلْكَ، وَلا مِنْ جَدِّلَا قَبُلُ اللهِ مَا اللهِ مَلْكَ، وَلا مِنْ اللهِ مَلْكَ، وَلا مِنْ جَدِّلَا قَبُلُ وَاعَلَيْهِ قَوْلُهُ، وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَّا إِذَا آمَنَ فَكَذَبُتُمُ وَقُلُوا فِيهِ مَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَّا إِذَا آمَنَ فَكَذَبُتُمُوهُ، وَقُلْتُمُ فِيهِ مَا قُلْتُمُ كَذَبُتُ مُ لَنْ يُعْتَلِ وَلَا اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَا إِذَا آمَنَ فَكُذُولُ اللهِ بُنُ سَلامٍ وَآنُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَا إِذَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ وَانْزَلَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَا وَلَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ وَآنُولَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآنَا وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ وَكَفُرْتُمُ بِهِ ) (الأحقاف: 10) الْآيَةَ

صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا أَتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ حُمَيْدٍ، عَنْ آنَسٍ آئُ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَّامٍ فِيكُمْ مُخْتَصَرًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5756 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ وَدِينَ كَا مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

قُلُ اَرَايَتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ (الأحقاف: 10)

''تم فر ماؤ بُھلا دیکھوتو اگروہ قرآن اللہ کے پائس سے ہواور تم نے اس کا انکار کیا اور بنی سرائیل کا ایک گواہ'' (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا بُرِینید)

ﷺ یہ حدیث امام بخاری رئین اورامام مسلم رئین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین رئین اٹنا نے اس نیقل نہیں کیا۔ البتہ ان دونوں نے حمید کی انس سے روایت کر دہ حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ یوں ہیں:

اَتُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ فِيكُمْ

تم میں "عبداللہ بن سلام" کون ہے؟

5757 - حَدَّلَنِى مُحَدَّمُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِي ءٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثِنِى سَالِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْمَصَاحِفِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَنْظَلَةَ، اَنَّ عَبْدِاللَّهِ بُنَ صَاحِبُ اللهِ عَلَيْهِ سَلَامٍ، مَرَّ فِى الشُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَبٍ، فَقَالَ: اَدْفَعُ بِهِ الْكِبُرَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّامٍ، مَرَّ فِى الشُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَبٍ، فَقَالَ: اَدْفَعُ بِهِ الْكِبُرَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامٍ، مَنَّ فِى السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ حُزْمَةُ حَطَبٍ، فَقَالَ : اَدْفَعُ بِهِ الْكِبُرَ، إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامٍ، مَنَّ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبُرٍ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبُرٍ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبُرٍ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبُرٍ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ فِى فَلَحَمَّدُ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ كِبُو مِنْ كِبُو مِنْ كَاللهِ بُنِ سَلَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فِي فِي فِي ذِكُو عَبْدِاللّٰهِ بُنِ سَلَامٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5757 - سالم بن إبراهيم واه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن حظله و النفؤ ماتے ہیں: حضرت عبدالله بن سلام و النفؤالية سر پرلكڑيوں كا كھاا تھائے ہوئے ايك بازار سے گزرر ہے تھے (كسى كے پوچھنے پر) فرمایا: میں اس عمل كے ذريع اپنے آپ سے تكبراورغروركودوركة اہوں، كيونكه میں نے رسول الله مَا لَيْنَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَنَّ الللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا مِنْ اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِلْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِمِنْ اللّهُ مِنْ لَيْنَالِمُ لَلْمُنْ لَالِيْنَا لِلْمُنَال

ﷺ یہ حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُواللہ اور امام مسلم مُواللہ نے اس کو حضرت عبداللہ بن سلام واللہ کا تذکرہ میں نقل نہیں کیا۔

5758 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَا الْهُو بَكُو بَلُ اللهَ الْاَعْبَيْدُ بُنُ شَوِيكِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْو، حَدَّثَنِى السَّحَاق، اَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَوِيكِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْو، حَدَّثَنِى السَّيْثُ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِح، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِى إِدْرِيسَ الْحَوُلَانِيّ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَمِيرَةً قَالَ: لَمَّا كَبُوالرَّحُمَنِ اَوْصِنَا، قَالَ: اَجُلِسُونِى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ صَصَحَرَ مُعَاذَ بُن جَبَلِ الْمُوتُ قِيْلَ لَهُ: يَا اَبَا عَبُوالرَّحُمَنِ اَوْصِنَا، قَالَ: اَجُلِسُونِى، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ حَضَرَ مُعَاذَ بُن جَبَلِ الْمُوتُ قِيْلَ لَهُ: يَا اَبَا عَبُوالرَّحُمَنِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - باب مناقب عبد الله بن سلام رضى الله عنه حديث: 3820: صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر البيان بان عبد الله بن سلام عاشر من يدخل الجنة - حديث: 7272 المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم ، من اسمه معاذ - يزيد بن عميرة ، حديث: 17057

مَكَ انَهُ مَا، مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا يَقُولُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ اَرْبَعَةِ رَهُطٍ: عُوَيْمِ اَبِي الدَّرُدَاء، وَعِنْدَ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعِنْدَ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَّامٍ الَّذِى كَانَ يَهُودِيَّا، ثُمَّ اَسْلَمَ، فَانِّى صَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِى الْجَنَّةِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّهُ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فِى الْجَنَّةِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5758 - صحيح

- 🔾 حضرت عويمر الدرداء والتفيّاك ياس\_
- O حضرت سلمان فارسی ڈالٹنؤ کے پاس۔
- 🔾 مفرت عبدالله بن مسعود دلالفؤك ياس -
- صدرت عبداللہ بن سلام ولائٹوئے پاس۔ (بیعبداللہ بن سلام ولائٹوئا) یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوگئے تھے، میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ مُلِّائِیْمَا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں جانے والے دسویں آ دمی حضرت عبداللہ بن میں ۔
  سلام ہیں۔
  - 🟵 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

9759 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنُهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهَدَلَةَ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِقَصْعَةٍ، سَلَمَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهَدَلَةَ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجِىءُ رَجُلٌ مِنُ هَذَا الْفَحِ مِنُ اَهْلِ فَاكَلَ مِنْهَا فَضَلَةً مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجِىءُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا اللهِ بُنُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُو عُمَيْرٌ، فَجَاءَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَّمٍ اللهِ مَنَا مَنْهُ اللهِ بُنُ سَلَّمٍ فَاكَلَهَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5759 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت سعد رَ اللَّهُ وَمِا تَع بِينَ: رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُم كَى بِاللَّهِ عِيلَ لِيالَهُ عِيلَ اللَّهُ عَلَيْهُم كَى بِاللَّهُ عَلَيْهُم كَى بِاللّهِ عَلَى بِيالَهُ عِيلَ آدِ مِي آكر اس كو كھائے گا، كرا من كو كھائے گا، حكم كھايا اور يكھ باقى چھوڑ ديا، كھررسول اللّه مَنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

حضرت سعد ڈلائٹڈ فرماتے ہیں: میں اپنی بھائی عمیر کو وضو کرتے ہوئے جھوڑ کر آیا تھا،میراخیال تھا کہ وہی آئیں گے،لیکن حضرت عبداللہ بن سلام ڈلائٹڈ تشریف لائے اوراس کو کھالیا۔

ن ي حديث محى الاسناد به ليكن امام بخارى رُوالله المسلم رُوالله في الكُون الكُون كيار الله عنه في الله عنه في الله عنه في الله عنه في الله عنه معن الله معن المعن المعنى الله معنى ا

5760 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ الْمُحَاقَ، قَالَ: سَلَمَةُ بُنُ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشِ بُنِ زُغْبَةَ بُنِ زَعُورَاءَ بُنِ عَبْدِالْاَشُهَلِ بُنِ جُمَحٍ بُنِ جُشَمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَوْرَاءَ بُنِ عَبْدِالْاَشُهَلِ بُنِ جُمَحٍ بُنِ جُشَمِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَوْرَجِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ

﴾ ﴿ ﴿ أَبَنَ اسحاقَ نَے ان كا نسب يولً بيان كيا ہے'' سلمہ بن سلامہ بن قش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالا همهل بن جح بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس''۔

5761 - آخُبَرَنَا آبُوْ جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِئُ، ثَنَا آبُوْ عُلاَقَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ آبِي الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى عَبُدِالْاَشْهَلِ: سَلَمَةُ بُنُ وَقُشِ شَهِدَ بَدُرًا

الوں میں ' حضرت سلمہ بن وقش' کا تھا ہیں، آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔

5762 - حَدَّقَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: " وَسَلَمَةُ بُنُ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشٍ وَيُكَنَّى اَبَا عَوْفٍ شَهِدَ الْعَقَبَةَ الْاَحِرَةَ مَعَ السَّبُعِيْنَ فِى قَوْلِ جَمِيعِهِمُ، وَقَالَ بِأَجْمَعِهِمُ: شَهِدَ سَلَمَةُ بَدُرًا وانحَدًا وَالْحَنُدَق، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ السَّبُعِيْنَ فِى قَوْلِ جَمِيعِهِمُ، وَقَالَ بِأَجْمَعِهِمُ: وَالْمَاتُ سَنَةَ خَمْسٍ وَآرْبَعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ سَبُعِيْنَ سَنَةً وَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ " اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَآرْبَعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ سَبُعِيْنَ سَنَةً وَدُفِنَ بِالْمَدِينَةِ "

﴿ ﴿ ﴿ مِحد بن عمر نے فرماتے ہیں: (ان کا نام )''سلمہ بن سلامہ بن قش' ہے،ان کی کنیت''ابوعوف' ہے،تمام مؤرخین کا اس بات پراتفاق ہے کہ آپ دونوں مرتبہ بیعت عقبہ میں سرّصحابہ کے ہمراہ شریک ہوئے۔اورسب کا متفقہ قول ہے کہ آپ غزوہ بدر،احد، خندق اورتمام غزوات میں رسول الله مُظَافِیْظِم کے ہمراہ شرکت کی ہے،ستر برس کی عمر میں،آپ سن ۵۲ ہجری میں فوت ہوئے،ان کو مدینہ شریف میں فن کیا گیا۔

5763 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَابُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَاتَ اَبُوْ عَوْفٍ سَلَمَةُ بُنُ سَكَلَامَةَ بُنِ وَقُشٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَارْبَعِيْنَ، وَدُفِنَ بِالْمَدِيْنَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

💠 💠 شباب بن خیاط فرماتے ہیں: ابوعوف سلمہ بن سلامہ بن وش رہائٹ کا انتقال ۲۵ ہجری کو ہوا،ان کو مدند منورہ میں

ون كيا كيا\_

5764 - انجسرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِي التَّهِيهِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَمْرُو بَنُ ذُرَارَةَ، ثَنَا وَيَادُ بِنُ عَبُدِاللَّهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ صَالِح بُنِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِالاَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَيَهِ مَنْ مَعْدُو فِي بَنِي عَبُدِالاَهُ شَهَلِ قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمُا لَجِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ سَلَامَةَ بُنِ سَلَامَةَ بُنِ وَقُشِ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودٍ فِي بَنِي عَبُدِالاَهُ شَهِلِ قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمُا مِنْ بَعْدُ مَنْ عَلَى بَنِي عَبُدِالاَهُ شَهِلِ قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودٍ فِي بَنِي عَبُدِالْاَهُ شَهْلِ قَالَ: فَكَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ يَهُودٍ فِي بَنِي عَلَى بَهُ مَنْ عَبُولَ اللّهَ عَلَيْهِ بِفَنَا عَلَيْنَا يَوْمُنَا عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْتِ، فَقَالُوا لَهُ: وَيُحَكَ، اتَرَى هَذَا كَائِنًا يَا فُلَانُ ، وَالْقَوْمُ الْصَحَابُ اوْثَانَ لَا يَعُونَ الْعَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوتِ، فَقَالُوا لَهُ: وَيُحَكَ، اتَرَى هَذَا كَائِنًا يَا فُلَانُ ، وَيُحَكَ مَا آيَةُ السَّرَاقِ فَقَالَ: اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَمَالِهِمُ ، قَالَ: اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا فَهُونَ اللّهِ مَا فَلَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو حَيَّ بَيْنَ اطْهُونَا، فَقَالَ: اللّهُ عَلَى شَرُعُومُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو حَيَّ بَيْنَ اطْهُونَا، فَقَالَ: اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو حَيِّ بَيْنَ اطْهُونَا، فَآمَنَا بِهِ، وَكَفَرَ بَعْيً وَحَسَدًا، فَقُلْنَا وَلُكُنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو حَيِّ بَيْنَ اطْهُونَا، فَآمَنَا بِهِ، وَكَفَرَ بَعْيً وَحَسَدًا، فَقُلْنَا وَلَا عُلَانُ ، فَالْمَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5764 - على شرط مسلم

اللہ عنون کے جوزت سلمہ بن سلامہ دان وہ اتے ہیں: بی عبدالا شہل میں ایک یہودی ہمارا پروی ہوتا تھا، ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا اور بی عبدالا شہل کے پاس آکر کھڑا ہوگیا، حضرت سلمہ فر ماتے ہیں، میں ان دنوں نو جوان تھا، میں عپا دراوڑھ کر اپنے صحن میں لیٹا ہوا تھا، اس نے قیامت، قیامت کے بعدا شھنے، حساب کتاب، میزان جنت اور دوزخ کا ذکر کیا، وہ یہ تمام ہا تیں الل ییڑب کے ساتھ کر رہا تھا جبہ وہ قبم ہتوں کے بیجاری تھے، وہ مرنے کے بعدا تھائے جانے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ الل ییڑب کے ساتھ کر رہا تھا جبہ وہ قبم ہتوں کے بیجاری تھے، وہ مرنے کے بعدا تھائے جانے پر یقین ہی نہیں سرکھتے تھے۔ لوگ اس کی ہا تیں من کر کہنے گئے: تواے فلال شخص تو ہلاک ہوجائے کیا لوگ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ کی طرف بھیج جا کیں گاوروہاں پر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ اس نے کہا: جی ہاں، مجھے اس ذات کی قتم اجس کے نام کی فتمیں کھائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا: آب فلال علاقے میں ایک نبی معبوث ہوگا، یہ کہتے ہوئے اس نے کہا: آب فلال علاقے میں ایک نبی سلامہ دراتھی اپنی وہ نبی جانب دیکھا میں ان تمام لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے میری جانب دیکھا میں ان تمام لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے میری جانب دیکھا کے سامہ دراتے ہیں: ابھی ایک دن اور دات نہیں گزرے سی اللہ تو ہلاک نے اپنے درسول ہم میں زندہ و جاوید موجود ہیں، ہم تو سے میرائی جانے درائی اس کے دیا دن اور دات نہیں گزرے سے میرائی جانے دیا درائی نہیں ہم تو سیالہ ہوگیا۔ ہم نے اس کو کہا: اے فلال! تو ہلاک آپ بلاگی ایک دیا درائی کہا: اللہ تو ہلاک ابور میرائی کی میں وجہ سے کفر میں جتال ہوگیا۔ ہم نے اس کو کہا: اے فلال! تو ہلاک

ہوجائے، کیا تو وہی نہیں ہے جس نے رسول اللہ مظافیا کے بارے میں ہمیں ہدایات کی تھیں؟ اس نے کہا: ہاں! میں نے ہدایات تو کی تھیں، کین یے وہ رسول نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں نے تہدیس بتایا تھا۔

الله المسلم موالي كالمسلم كالمسلم موالي كالمسلم موالي كالمسلم موالي كالمسلم كالمسلم موالي كالمسلم كالمسل

5765 - آخبرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنِ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِیُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِی اللَّیْنُ، حَدَّثِنِی زَیْدُ بَنُ جَبِیْرَةَ بَنِ مَحْمُودٍ بَنِ آبِیُ جَبِیْرَةَ الْاَنْصَادِیِّ مِنْ بَنِی عَبُدِ الاَشْهِ اللهُ عَلَیْهِ عَبُدِ الاَشْهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی وَصُوعٍ فَا كَلُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَتَوَضَّا سَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ جَبِیْرَةُ: اَلَمُ تَكُنُ عَلَی وُضُوعٍ؟ قَالَ: بَلَی، وَلَکِنُ " رَایْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی وُضُوعٍ فَا كَلُوا، ثُمَّ خَرَجُوا فَتَوَضَّا سَلَمَهُ، فَقَالَ لَهُ جَبِیْرَةُ: اَلَمُ تَکُنُ عَلَی وُضُوعٍ؟ قَالَ: بَلَی، وَلَکِنُ " رَایْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجُنَا مِنْ دَعُوةٍ جَبِیْرَةً وَلَا اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی وُضُوعٍ، فَا كُلُوا، ثُمَّ تَوَضَّا فَقُلْتُ لَهُ: اَلَمُ تَكُنُ عَلَی وَضَوعٍ؟ قَالَ: بَلَی، وَلَکِنُ " رَایْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجُنَا مِنْ دَعُوةٍ مَنْ الله عَلَیْهِ وَسَلَمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی وُضُوعٍ، فَا كَلُ اللهِ؟ قَالَ: بَلَی، وَلِکِنَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی وَضُوعٍ، فَا كَانُ اللهِ؟ قَالَ: بَلَی، وَلِکَنَ الْاهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَهُ كَانَ الْحِرَ اصْحَابِ النَّیِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالَّهُ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَالله وَلَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَهُ كَانَ الْحِرَ اصْحَابِ النَّیْ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَهُ وَلَا اللهِ وَلَا الله وَلَا الله وَلَكُونَ انْسَ بُنَ مَالِكِ فَإِنَّهُ بَقِی بَعْدَهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5765 - على شرط مسلم

﴿ جبیرہ بن محمود فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم کے بیارے صحابی حضرت سلمہ بن سلامہ ڈٹائٹؤ اوضو حالت میں رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جبیرہ بن محود فرماتے ہیں ان کے دادا حضرت سلمہ رفائنڈ کی وفات نبی اکرم مُلَاثِیْنَا کے تمام صحابہ میں سب سے آخر میں ہوئی۔ ہاں البنتہ حضرت انس بن مالک رفائنڈان کے بعد زندہ رہے۔

5766 — أخُبَرَنِى الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ آبِي فُكَيْكِ، حَدَّيْنِى ابُنُ آبِى حَبِيبَةَ، عَنْ عَوْفِ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمُ سَلَمَةَ بَنِ عَوْفِ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ سَلَمَةَ بَنِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمُ اللهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ بَنِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بَنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بَنِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بَنِ عَلَى اللهُمُ اللهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بَنِ عَلَى اللهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمُ اللهُمُونَةَ اللهُمُوانَ عَلَى اللهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بَنِ وَقَسُ الانصارى - حديث: 680عوفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب السين من اسمه سلمة الواب الحدث - باب السين عدن العامل عديث: 2986عوفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني - باب السين عدن عديث عليه عنه المنه الم

اغُفِرُ لِلْكَنْصَارِ، وَلَابُنَاءِ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ

اکرم سی این اسلمہ بن عون بن سلمہ بن سلمہ بن وش اپنے والد سے،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سی این کے اور دعامانگی

''اے اللہ! انصار کی ،ان کی اولا دوں کی اوران کے غلاموں کی مغفرت فرما''۔

السُحَاق، حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ السُحَاق، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ رُومَان، وَعَاصِمُ بُنُ عُمَر بُنِ قَتَادَة، عَنْ عُرُوة بَنِ الزَّبَيْرِ، وَآخَبَرَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبُعُدَادِيُّ، وَاللَّهُ طُلَّهُ ثَنَا اَبُو كُلاَتَة، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَة، عَنُ آبِي الْاسُودِ، عَنْ عُرُوة، قَلَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلًا مِنُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَومَ اللهِ الْبُعِية، وَهُو يَتَوجَهُ إِلى بَدْرٍ لَقِيَهُ بِالرَّوْحَاء، فَسَالَهُ الْقَوْمُ عَنْ حَبْرِ النَّاسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلُوا لَهُ سَلَمَةُ بُنُ سَلامَة بُنُ سَلامَة بُنُ سَلامَة وَكُونَ عُلَاهً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاللهِ إِنْ رَايَنَا عَجَائِزَ صُلُعًا كَالْبُدُنِ الْمُعَلِّقَةُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَةً الْسَلَمَة بُنِ سَلامَةً وَالْمُ اللهُ عَرَاسَةً وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَي

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5767 - صجيح مرسل

﴿ ﴿ وَوَانِ مَقَامِ وَوَاء مِينَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

پیٹ میں کیا (نر ہے یا مادہ) ہے؟ حضرت سلمہ بن سلامہ ڈاٹھؤنو جوان صحابہ تھے انہوں نے اس دیہاتی سے کہا: تو (میرے نبی کا امتحان لینا چاہا تا ہے؟) رسول اللہ مُناٹھؤم ہے مت پوچے، (ادھر آ) اس بات کا جواب میں مجھے دیتا ہوں۔ اس کوتو نے گا بھن کیا اوراس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے۔ (یہ بات س کر) رسول اللہ مُناٹھؤم نے فرمایا: اے سلمہ! تو نے اس آدمی کے ساتھ فحش کلامی کی ہے۔ پھر رسول اللہ مُناٹھؤم نے اس آدمی سے منہ پھیر لیا اوراس سے کوئی بات چیت نہ کی۔ قافلہ وہاں سے روانہ ہواتو مقام روحاء میں مسلمانوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اوران کومبارک بادپیش کی۔ حضرت سلمہ بن سلامہ ڈاٹھؤنے نے عرض کی: یارسول اللہ مُناٹھؤم یہ لوگ کس بات کی مبارک بادیاں دے رہے ہیں؟ خدا کی قتم ہم نے تو صرف ان کے بوڑ سے لا چارو کمزورلوگوں کوئل کیا ہے جیسا کہ باند ھے ہوئے اونٹوں کونم کیا ہورسول اللہ مُناٹھؤم نے فرمایا: ہرقوم میں سمجھداری پائی جاتی ہے، اوراس کو صرف اس کے قوم کے شرفاء ہی جانے ہیں۔

﴿ يَهِ مِدِيثُ الرَّحِيمُ سِلَ مِهِ لَيَن صَحِحُ الاسناد بِ،اس حديث مِيل حفرت سلمه بن سلامه والنَّؤ ك فضائل موجود بير \_ ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَاصِمٍ بُنِ عَدِيِّ الْآنصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

### حضرت عاصم بن عدى انصاري طالنيز

5768 – آخُبَرَنَا ٱبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدُ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيِّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا ٱبُو الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُوَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيِّ بُنِ الْجَدِّ بُنِ عَجُلانَ يَوْمَ بَدُرٍ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ اَصْحَابِ بَدُرٍ

﴾ ﴿ حضرت عروہ کہتے ہیں: حضرت عاصم بن عدی بن جد بن عجلان جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے، کین رسول اللہ منافیق نیم نے ان کووا پس بھیج دیا تھا البتہ بدری صحابہ کے برابران کا حصہ رکھا تھا۔

9769 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَحَاقَ، قَالَ: وَخَرَجَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيِّ بُنِ الْجَدِّ بُنِ عَجْلانَ بُنِ ضُبَيْعَةَ وَهُوَ مِنْ بَلِيِّ حَلِيفٌ لِيَنِى عَبْدِبُنِ زَيْدِ بْنِ السَحَاقَ، قَالَ: وَخَرَجَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيِّ بْنِ الْجَدِّ بُنِ عَجْلانَ بُنِ ضَبَيْعَةَ وَهُوَ مِنْ بَلِيِّ حَلِيفٌ لِيَنِى عَبْدِبُنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بُنِ الْاَوْسِ اللَّي بَدْرٍ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَرَبَ لَهُ بسَهُمِهِ

﴿ أَبِنِ اسَحَاقَ كَهِ مِينَ عَاصَم بِنَ عَدَى بِنَ جِدِ بِن عَجَلَانِ بِنِ حَارِثَهُ بِنِ صَبِيعِهِ كَاتَعَلَقَ قبيلِهُ ' 'بَكِنَ ' ہے ہے۔ یہ' بی عبد بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس' کے حلیف ہیں۔ یہ جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تھے لیکن رسول اللہ مُنَافِیْتُم نے ان کوواپس بھیج ویا تھا جبکہ ان کے لئے بدر کا حصد رکھا تھا۔ ا

5770 – وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَجُلانَ بُنِ عَجُلانَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ ضُبَيْعَةَ بُنِ حَرَامٍ بُنِ جُعَلِ بُنِ عَمُرِهِ بُنِ بُنُ عُدِيّ بُنِ الْجَدِّ بُنِ عَجُلانَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ ضُبَيْعَةَ بُنِ حَرَامٍ بُنِ جُعَلِ بُنِ عَمُرِهِ بُنِ بُنُ عُدِيّ بَنِ الْجَدِيّ بُنِ الْجَدِيّ بُنِ عَمُرِهِ بُنِ عَمُرِهِ بُنِ عَمُرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بُنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرَهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهُ بَنِ عَمْرِهُ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَبْرَهِ بَاهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهُ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرَاهُ مِنْ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِ عَنْ عَمْرِهِ بَنِ عَمْرِهِ بَنِعْ عَلَى مُعْرَامٍ عَمْرَامٍ عَمْرِهِ بَنِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْرَامُ عَلَى مُعْرَامٍ عَمْرِهِ بَنِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْرَامٍ عَمْرِهِ بَنِ عَلَى مُعْرِهِ بَعْلَى مُعْرَامِ عَلَى مُعْرَامِ عَلَى مُعْرَامٍ عَمْرِهِ عُلَى مُعْرَامٍ عَلَى مُعْرِهِ بَعْلِهُ عَلَى مُعْرِهِ عَلَى مُعْرِهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْرَامٍ عَلَى مُعْرِهِ عَلَى مُعْرَامٍ عَلَامٍ عَلَى مُعْرَامٍ عَلَى مُعْرَامٍ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامٍ عَلَى مُعْرَامٍ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامٍ عَلَى مُعَمِّلِهُ عَلَى مُعْمَلِهُ عَلَامٍ عَلَامُ عَلَامٍ عَلَامُ عَلَالْمُعَمْ عَلَامُ عَلَامٍ عَلَامُ عَلَامٍ عَلَامٍ عَلَامِ عَلَامُ

خُثَيْمِ بُنِ وَدُمِ بُنِ ذِبْيَانَ بُنِ هُمَيمِ بُنِ هَتَمِ بُنِ بَلِيّ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْحَافِ بُنِ قُضَاعَةَ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَمُرِو وَيُقَالَ اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِى سَبُرَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِى سَبُرَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ رِفَاعَةَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَدِيّ، اَنَّ وَشَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَرَاهَ الْخُرُوجَ إِلَى بَدُرٍ خَلَّفَ عَاصِمَ بُنَ عَدِيٍّ عَلَى قُبَاءَ ، وَاهُلِ الْعَالِيَةِ لِسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَرَاهَ الْخُرُوجَ إِلَى بَدُرٍ خَلَّفَ عَاصِمَ بُنَ عَدِيٍّ عَلَى قُبَاءَ ، وَاهُلِ الْعَالِيَةِ لِشَيْءَ بَسَلَمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَاصِمُ إِلَى الْقِصَرِ مَا هُوَ، وَمَاتَ سَنَةَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَاصِمُ إِلَى الْقِصَرِ مَا هُوَ، وَمَاتَ سَنَة خَمُسِ وَارْبَعِيْنَ فِي خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٌ "

﴾ ﴿ ﴿ حُمد بن عمر نے ان کا نصب یول بیان کیا ہے'' عاصم بن عدی بن جد بن مجلان بن حارثہ بن ضبیعہ بن حرام بن جعل بن عمر و بن عاف بن قضاع''۔ ان کی کنیت'' ابوعمرو'' تھی، اور بعض مؤر خین نے ان کی کنیت'' ابوعمرو'' تھی، اور بعض مؤر خین نے ان کی کنیت' ابوعبداللہ'' بیان کی ہے۔

عاصم بن عدی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مٹاٹیو کم بدر کی جانب روانہ ہوئے تو بعض مشتبہ خریں موصول ہونے کی وجہ سے احتیاطاعاصم بن عدی کو اہل قباء اور اہل عالیہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا۔ ان کے لئے بدر کا حصہ بھی اور ثواب بھی رکھا، اس لئے حضرت عاصم بن عدی ڈاٹٹو بدری صحابہ میں سے ہیں۔

ابن عمر كَتِ بين: حفرت عاصم بن عدى وَلَيْ وَالله عَلَى احد، جنگ خندق اورتمام غزوات ميں رسول الله الله الله على عمراه شريك موئ وحد حضرت عاصم كا قد درميانة تقا، ١٥ اسال كى عمر بين حضرت معاويد ولا الله الله و وحك من الله و وحك من الله و المعبّات ١٤٥٠ حد قَلْنَا آبُو الْعَبّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَبّابٍ، ثَنَا عَيسَسى بُنُ يُونُسَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُثْمَانَ السَّلُولِيِّ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي الْبَدّاحِ بُنِ عَاصِمٍ بُنِ عَدِيٍّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِيهِ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا جَدِهِ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَا ذِئْبَانِ عَادِيَانِ آصَابَا فَرِيسَة غَنَمِ آضَاعَهَا رَبُّهَا بِالْهُ سَدَ فِيْهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ، وَالشَّرَفِ لَدَيْهِ الْحَدِيْثُ مَشْهُورٌ لِعَاصِمٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُو الَّذِى:

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5771 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المح المح عاصم بن الى بداح بن عاصم بن عدى المني والد سن ، وه ال ك واداست روايت كرتے بيل كه ميل نے 5771: المعجم الاحداد والمشانى لابن ابى عاصم - وعاصم بن عدى بن الجد بن عجلان بن ضبيعة حليف لهم عديث: 1716 المعجم الاوسط للطبرانى - باب المعين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - حديث: 8328 المعجم الكبير للطبرانى - من اسمه عاصم - عاصم بن عدى الانصارى بدرى حديث: 14312 معرفة الصحابة لابى نعيم الاصبهانى - باب المعين من اسمه عاصم عاصم بن عدى الانصارى حديث: 4809

اور میرے بھائی نے جنگ حنین کے حصص میں سے ایک سو صص خریدے، یہ بات رسول الله مَنْ اللَّهُمَّا تک پہنچ گئی، آپ مَنْ اللَّهُمَّا نے فرمایا: اے عاصم! دو بھوکے بھیڑئے کے رکور میں گھس کر اتنا فسا ذہیں کرتے جتنا فساد مال اور منصب کی محبت کروادیق ہے۔

5772 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ، اَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَنَّا مُحَدَّدُ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ اَبِى بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ اَبَا الْبَدَّاحِ بُنَ عَاصِمٍ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ اَبَا الْبَدَّاحِ بُنَ عَاصِمٍ بُنِ عَدِيٍّ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ عَدْمُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَّصَ لِرَعَاءِ الْإِبلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّهُ وَسَحِيْحُ الْإِسْنَادِ جَوَّدَهُ مَالِكُ بُنُ آنَسٍ وَزَلَّقَ غَيْرُهُ فِيْهِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5772 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوبداح بن عاصم بن عدى اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كدرسول الله مُثَاثِيَّةٌ نے اونٹوں كے چرواہوں كے لئے يدرخصت عنايت فرمائى ہے كہوہ نحر كے دن، پھرا گلے دن، پھراس سے اگلے دن رمى كرسكتے ہيں۔

کی پیر حدیث صحیح الاسناد ہے، مالک بن انس نے اس اسنادکوعمدہ قرار دیا ہے جبکہ دیگر محدثین نے اس کو پہند نہیں کیا۔ اورا مام بخاری بُوسیّاورا مام مسلم بُرسیّانے اس کوفقل نہیں کیا۔

5773 – فَسَمِعْتُ اَبُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنِ يَقُولُ: فِي حَدِيْثِ آبِي الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِم بُنِ عَدِيِّ، يَرُويِهِ مَالِكُ بُنُ انَسٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ سَمْعُتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ يَقُولُ: فِي حَدِيْثِ آبِي الْبَدَّاحِ بُنِ عَاصِم بُنِ عَدِيٍّ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بُنِ اَبِي بَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَحَدَى لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَرْعُوا يَوْمًا قَالَ يَحْيَى: وَهَاذَا خَطُلُ النَّمَا هُو كَمَا قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا حَدَّثَنَا بِهِلَذَا الْحَدِيْثِ شَيْءٌ قَالَ الْحَدِيْثِ شَيْءٌ قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ اَسْنَدَ ابُو الْبَدَّاحِ بُنُ عَاصِم بُن عَدِيّ، عَنْ اَبِيْهِ

﴿ ﴿ ابوبداح بن عاصم بن عدى اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مَثَاثِيَّةٌ نے غله بانوں كے لئے اس بات كى رخصت عنايت فرمائى ہے كہ وہ ايك دن رمى كريں اور ايك دن ناغہ كريں۔

5772 صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك ، جماع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب الرخصة للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما ، حديث: 2775 صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك ، جماع ابواب ذكر افعال اختلف الناس في إباحته للمحرم - باب الرخصة للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما ، حديث: 2775 صحيح ابن حبان - كتاب الحج ، باب - ذكر الإباحة للرعاء بمكة ، حديث: 1395 الجامع للترمذي ابواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جماء في الرخصة للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما ويدعوا يوما حديث: 1716 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الحج ، في الرعاء كيف يرمون ؟ - حديث: 1716 مسند الحميدي - حديث ابي البداح عن ابيه رضى الله عنه ، حديث : 6684

تھے تو کہا کرتے تھے: اس مدیث میں سے کچھ کچھ جھول گیا ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: ابوبداح بن عاصم بن عدی نے اپنے والد کے حوالے سے اس حدیث کومند بھی کیا ہے، جبیبا ہے کہ درج ذیل ہے۔ درج ذیل ہے۔

5774 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِدٍ اللهِ عَنْ عَائِدٍ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ آبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ اللهِ عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيه مَلَيه وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَى عَشُرَةَ لَيْلَةً حَلَتُ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَأَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 5774 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابوبداح بن عاصم بن عدى اپنے والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مَنَّ اللَّهُمُ باره ربيع الاول كوسوموارك مدينه منوره تشريف لائے، اور دس سال مدينه شريف ميں رہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَاتَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### نبی اکرم ملاین کے کا تب حضرت زید بن ثابت والنیز کے فضائل

5775 - حَـدَّثَنَـنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ، فِيُسمَنُ شَهِدَ الْخَنْدَقَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَاكِ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبُدِعَوُ فِ بُنِ غَنْمٍ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ، وَكَانَ فِيْمَنُ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوْمَئِذٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

﴾ ابن اسحاق کہتے ہیں: جنگ خندق میں شریک ہونے والوں میں حضرت زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن مالک بن نجار انصاری ڈٹائٹی بھی ہیں۔ جنگ خندق کے دن آپ مسلمانوں کے ہمراہ مٹی افغاتے رہے۔

5776 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِّبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ اللهِ عَمْرِو بُنِ النَّبَيْرِيُّ، قَالَ: آبُوْ سَعِيدٍ وَيُنقَالُ آبُوْ حَارِجَةَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِعَوْ فِ بُنِ غَنْم بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ الْاَنْصَارِيِّ، تُوفِّى سَنَةَ خَمْسِ وَاَرْبَعِيْنَ

ا لک بن نجار انساری بڑا تھا کا انتقال ۴۵ جری کو ہوا۔ بعض مور خین نے ان کی کنیت'' ابوخارجہ'' بیان کی ہے۔

5777 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: وَمَاتَ اَبُوْ سَعِيدٍ زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَّاكِ سَنَةَ خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ

💠 💠 محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں: ابوسعيد زيد بن ثابت بن ضحاك ۲۵ ہجرى كوفوت ہوئے۔

5778 – حَدَّثَنَى ابْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عُبْدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِاللهِ الْوَعَمِنِ بْنِ صَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحُمَنِ بْنِ صَعْدِ بْنِ زُرَارَةً، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحُمَنِ بْنِ صَعْدِ بْنِ زُرَارَةً، عَنْ يَحْيَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وَانَا ابْنُ الحُدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وَانَا ابْنُ الحُدَى عَشْرَةً عَشْرَةً مَنْ الْحُرُورَحِ قَدْ قَرَا سِتَّ عَشْرَةً سُورَةً، فَلَمْ أَجَزُ فِى بَدُرِ، وَلَا أُحُدٍ، وَأُجَزُتُ فِى الْخَذَدَ فِى الْخَذَتُ فِى الْخَذُرَحِ وَلَا أُحُدٍ، وَأُجَزُتُ فِى الْخَذَدَ فِى الْخَذَرَ عِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: عُكَلامٌ مِنَ الْخَزُرَحِ قَدْ قَرَا سِتَ عَشْرَةً سُورَةً، فَلَمْ أُجَزُ فِى بَدُرٍ، وَلَا أُحُدٍ، وَأُجَزُتُ فِى الْخَذَتُ فِى الْمُذَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: عُلَامٌ مِنَ الْحَزُر وَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْدَالُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَا سِتَ عَشْرَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ ا

قَالَ ابْسُ عُسَمَر: وَكَمَانَ زَيْدُ بُسُ ثَابِتٍ يَكُتُبُ الْكِتَابَيْنَ جَمِيعًا كِتَابَ الْعَرَبِيَّةِ، وَآوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقُ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ فِيْسَمَنُ يَنْقُلُ الثَّرَابَ يَوْمَئِذٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَا إِنَّهُ نِعُمَ الْعُلامُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا رُقَادٍ نِمْتَ حَتَّى ذَهَبَ سِلاحُكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عِلَيْهِ مِسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ فَاجَدَتُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عُمُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَوْوَالُ ابْنُ عُمَرَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهِ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهِ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهُ عَمَلَ وَاللهُ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهُ الْمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهُ الْمُعَلِي عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَنُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَرُوالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رفائظ بیک وقت دوزبانوں میں لکھا کرتے تھے ،عربی اور عبرانی میں۔
حضرت زید بن ثابت رفائظ نے رسول الله منافظ کی ہمراہ سب سے پہلے غزوہ خندق میں شرکت کی ،اس وقت ان کی عمر ۱۵ سال تھے۔ رسول الله منافظ کے مندق کے موقع پرمٹی اٹھانے والوں میں ہے بھی شامل تھے۔ رسول الله منافظ کے بارے میں فرمایا: یہ بچہ بہت اچھا ہے ،اس دن ان پر نیند کا غلبہ ہوگیا تو وہ سوگے ، حضرت عمارہ بن حزم آکر ان کے ہتھیار لے گئے ،لیکن کو پچھ بتانہ

چلا ۔ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ فِي مایا: اے ابور قاد! تم سوگئے تھے اور تمہارے ہتھیا لئے گئے ۔ پھر رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ فر مایا: اس نچے ہتھیا روں کا کسی کو پتا ہے؟ حضرت عمارہ بن حزم ڈٹاٹٹونے کہا: یارسول الله مَنَّاثِیْمُ میرے پاس ہیں ۔ رسول الله مَنْائِیْمُ اُ نے منع فر مایا: کوئی مومن کسی مومن کو گھبراہٹ میں ڈالے اور یہ کہ اس کا مال ومتاع بنسی نداق میں ہتھیا لے۔

حضرت عمارہ دائین نے ان کاسامان حضرت زید بن ثابت بھائی کے سپر دکردیا، غزوہ تبوک میں بنی مالک بن نجار کاعلم حضرت عمارہ بن حزم بھائین کے پاس تھا، رسول اللہ سَلَقَیْم کو پتاچلاتو آپ علیا آن سے لے کر حضرت زید بن ثابت بھائی کے سپر دکردیا، حضرت عمارہ بھائین نے عرض کی: یارسول اللہ سَلَقیٰم کیامیری کوئی شکایت آپ تک پہنی ہے ثابت بھائی کے سپر دکردیا، حضرت عمارہ بھائی نے عرض کی: یارسول اللہ سَلَقیٰم کیا جاتا ہے زید بن ثابت بھائی سے زیادہ المجھ طریقے سے قرآن کو مقدم کیا جاتا ہے زید بن ثابت بھائی مے دیادہ المجھ طریقے سے قرآن کو مقدم کیا جاتا ہے زید بن ثابت بھائی میں ایس بات نہیں ہے۔

ابن عمر کہتے ہیں: زید بن ثابت رفاق کا جب انقال ہوا تواس وقت ان کے صاحبز اوے حضرت اساعیل بہت چھوٹے سے ، انہوں نے ان سے کسی حدیث کا ساع نہیں کیا، اوران کی وفات کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔

ابن عمر کہتے ہیں: ہماری معلومات کے مطابق ان کی وفات ۵ سال کی عمر میں سن ۲۵ ہجری میں ہوئی۔مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

5779 – أَخْبَرَنَا بِصِحَّتِهِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَلِىٌ بُنُ الْسَمَدِيْنِيَّ، قَالَ: زَيْدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبُدِعَوُفِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَّارِ مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعَ اَوْ حَمْسِ وَاَرْبَعِيْنَ

﴾ کی بن مدینی کہتے ہیں: زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبدعوف بن عنم بن مالک بن نجار ۲۸ مارک جری کوفوت ہوئے۔

5780 – فَحَدَّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ وَعَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، حَدَّ ثَنِيى مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّ ثِنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَحْيَى بْنِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ يَحْيَى بْنِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: تُمُوقِى اَسِى زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ قَبْلَ اَنُ تَصُفَرَّ الشَّمُسُ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِي دَفْنُهُ قَبْلَ اَنْ اَصْبَحَ فَجَاءَ تِ الْانْصَارُ فَقَالَ: فَقَالَ: تُمُوفِى اللهَ نَهُ اللهُ مَهُ النَّاسُ، فَسَمِعَ مَرُوانُ الْاصُواتَ فَاقْبَلَ يَمْشِى حَتَّى دَخَلَ عَلَى، فَقَالَ: عَرْيَحَةٌ مِنْ اللهُ مُورِ، وَكَفَّنَاهُ فِى ثَلَاثَةِ اللهُ اللهُ مُعَالِيةً بِالْمَاءِ وَالسِّدُرِ، وَكَفَّنَاهُ فِى ثَلَاثَةِ اللهُ اللهِ مَرُوانُ بِجَزُورٍ، فَنُحِرَتْ وَالْكَافُورِ، وَكَفَّنَاهُ فِى ثَلَاثَةِ الْوَالِيَةِ مَرُوانُ بِجَزُورٍ، فَنُحِرَتْ وَاطْعَمَ النَّاسَ وَالنِسَاءُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرُوانُ بُنُ الْحَكِمِ، وَارُسَلَ اللهِ مَرُوانُ بِجَزُورٍ، فَنُحِرَتْ وَاطُعَمَ النَّاسَ وَالنِسَاءُ بَكُيْنَ ثَلَاثًا

💠 💠 ابراہیم بن یحیٰ بن خارجہ بن زید اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتی ہیں،حضرت زید بن ثابت رہائی کی وفات غروب

آ فقاب سے پچھ در پہلے ہوئی تھی اور میری بیرائے تھی کہ ان کو جہونے سے پہلے پہلے ذن کردیا جائے ،کیکن پچھ انصاری لوگ آ فقاب سے پچھ در پہلے ہوئی تھی اور کہنے گئے اور کہنے گئا میرا تھم ہے کہ موجی ہونے سے میں آ وازیں بلند ہوئیں تو مروان نے ان آ وازوں کو س لیا اور وہ میر بے پاس آ گیا اور کہنے لگا میرا تھم ہے کہ موجی ہونے سے پہلے ان کی تدفین نہ کی جائے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے تین مرتبہ ان کوشل دیا ،ایک دفعہ پانی کے ساتھ ، دوسری مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ ، دوسری مرتبہ کافور کے ساتھ ۔ ہم نے ان کو تین کپڑوں میں کفن دیا ،ان میں ایک کپڑا وہ بھی تھا جو حضرت معاویہ نے ان کو دیا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے بعدان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ مروان نے ان کے لئے گئی اونٹ بھیجے ، وہ ذریح کر کے لوگوں کو کھلائے گئے ، تین دن تک عورتیں ان پر روتی رہیں۔

5781 - حَدَّثَنَا الْإِمَامُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَاَبُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ قَالاً: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ مَنْ يَتِقُ بِهِ صَحِيْحٌ، إِنْ كَانَ ثَابِتُ بُنُ عُبَيْدٍ سَمِعَهُ مِنُ الْاَعْمَشُ: كَانَتُ تَاتِيَهُ كُتُبٌ لَا يَشْتَهِى اَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهَا اللهَ مَنْ يَتِقُ بِهِ صَحِيْحٌ، إِنْ كَانَ ثَابِتُ بُنُ عُبَيْدٍ سَمِعَهُ مِنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5781 - صحيح إن كان ثابت سمعه من زيد

﴿ ﴿ حَضرت زید بن ثابت وَلَا تَعْ فَر مات مِن ارسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ فَي مِحِهِ فَر مایا: کیاتم المحصطریق سے سریانی زبان جانے ہو؟ میں نے کہا: نہیں۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلِی اللهُ عَلِی اللهُ عَلَیْ زبان سیکھی ہے۔

ﷺ المش کہتے ہیں:رسول اللہ مُنْالِیُّنِمُ کے پاس عموماً خطوط آتے تھے اور آپ کی خواہش ہوتی کہ اس کی اطلاع قابل اعتاد لوگوں کے علاوہ کسی کو نہ ہو۔

اس کوفل نہیں کیا۔

5782 - اَخْبَرَنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّى عُتُبَةَ بُنِ الْفَاكِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّى عُتُبَةَ بُنِ الْفَاكِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِرَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ يَا اَبَا خَارِجَةَ

5781: صحيح ابن حبان - كتباب إحباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر زيد بن ثابت الانصارى رضى الله عنه -حديث:7243 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه ' حديث 1719 5783 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْقَاصِيَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِي اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِي اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا الْحُولَ فِي الْمُسَيِّبِ، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دُفِنَ فِي اللهُ عَامِرِ الْخَزَّازُ، عَنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دُفِنَ فِي قَبْرِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

﴾ ﴿ حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹؤ کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ جب ان کو ان کی قبر میں دفن کیا گیا۔ (اس کے بعدانہوں نے بوری حدیث بیان کی)

5784 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْمُوَقَى، ثَنَا حَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنُ آبِى قِلابَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى بِأُمَّتِى بَامُتِى آبُو بَكُو، وَآشَدُهُمْ فِى آمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَآصَدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَآفَرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَسَلَّمَ: أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى بِأُمَّتِى بَامُتِى آبُو بَكُو، وَآشَدُهُمْ فِى آمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَآصَدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَآفَرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ اللهِ عُمَرُ بُنُ كَابِتٍ، وَآعَلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ، إِلَّا أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينًا، وَإِنَّ آمِينَ هُنِ الْمُعَلِي وَالْحَرَامِ مُعَاذٌ، إلَّا أَنَّ لِكُلِّ أَمَّةٍ آمِينًا، وَإِنَّ آمِينَ هُلُو الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِلَاهِ السِّيَاقَةِ وَإِنَّمَا اللهُ عَلَى هُرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِلَاهِ السِّيَاقَةِ وَإِنَّمَا اللهُ عَلَى هُمُ إِلَى اللهِ عَمْنَ الْبُولُ اللهُ عَلَى هُمُ اللهِ عَلَى هُولُ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهِلَاهِ السِّيَاقَةِ وَإِنَّمَا اللهِ اللهُ عَنْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5784 - على شرط البخاري ومسلم

، ﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رفائی فرمات میں: رسول الله منافی ارشاد فرمایا: میری امت میں، میری امت پرسب سے زیادہ رحم کرنے والے ''ابو بکر'' ہیں۔ اور الله تعالیٰ کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت گیر''عمر'' ہے۔ اور سب سے زیادہ سے اور الله تعالیٰ کے معاملہ میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی قراءتوں کو جانے والے ''ابی بن کعب '' ہیں۔ وراثت کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ''زید بن ثابت'' ہیں۔ اور سب سے زیادہ حلال وحرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ''زید بن ثابت'' ہیں۔ اور سب سے زیادہ حلال وحرام کے بارے میں جانے والے ''معاذ'' ہیں۔ خبر دار! ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین' ابوعبیدہ بن جراح''۔

© یہ اسنادامام بخاری رئینیہ اورامام سلم رئینیہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے، کیکن شیخین بڑینیہ اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔اس اسناد کے ہمراہ شیخین رئینیہ نے فقط ابوعبیدہ بن جراح کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کی علت کتاب المخیص میں ذکر کردی ہے۔

5785 – آخُبرَرِنِي النَّهُ الرَّنِي البُوْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا البُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، آنَّهُ آخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ عَبِّدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْاَنْصَارِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرو ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، آنَّهُ آخَذَ بِركَابِ زَيْدِ بْنِ 5784: الجامع للترمذي - ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب معاذ بن جبل مديث: 153هسند احمد بن حنبل ماجه - المقدمة ، باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضائل زيد بن ثابت ، حديث: 153هسند احمد بن حنبل ومن مسند بنى هاشم مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 1373هسند الطيالسي - احاديث النساء ، وما اسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث : 233همسند الطيالسي - احاديث النساء ، وما اسند انس بن مالك رضى الله تعالى حديث انت - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، 1238 لمنان بن معاذ بن جبل كان من اعلم الصحابة بالحلال - حديث : 7238

شَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: تَنَجَّ يَا ابُنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، فَقَالَ: إِنَّا هَكَذَا نَفُعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ. كَانَ مِن حُكْمٍ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنُ ابْدَا فِيْهِ بِحَدِيْثِ جَمْعِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَهُ مَنَاقِبُ كَثِيْرَةٌ لَكِنَّ الشَّيْحَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى اِخْرَاجِهِ فَلِلَالِكَ تَرَكُتُهُ " جَمْعِ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَهُ مَنَاقِبُ كَثِيرَةٌ لَكِنَّ الشَّيْحَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى اِخْرَاجِهِ فَلِلَالِكَ تَرَكُتُهُ " جَمْعِ الْقَرْآنِ، فَإِنَّهُ لَهُ مَنَاقِبُ كَثِيرًةً كَانَ مِن اللهُ عَنْهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى اِخْرَاجِهِ فَلِلَالِكَ تَرَكُتُهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي) 5785 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ابوسلمه فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس رُگا نے حضرت زید بن ثابت رُگا تُن کی رکاب تھامی، حضرت زید بن ثابت نے کہا: اے رسول الله مُناکِیناً کے چیا کے بیٹے آپ ہٹ جائے، کیکن ابن عباس نے کہا: ہم اپنے بڑوں اور اپنے علماء کا ایسے ہی احترام کمیا کرتے ہیں۔

المسلم موسد کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے، کیکن شیخین بیستانے اس کو قل نہیں کیا۔

نوٹ: حضرت زید بن ثابت کے مناقب کا حق توبہ تھا کہ ان کے مناقب کا آغاز قرآن جمع کرنے کے بارے میں احادیث سے کیا جائے، کیونکہ ان کے اس سلسلہ میں بہت سارے فضائل ہیں۔ لیکن کیونکہ امام بخاری ہوئے اورامام مسلم ہوئے وہ روایات نقل کردی ہیں،اس لئے میں نے ان کوچھوڑ دیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ يَعْلَى بُنِ مُنْيَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت يعلى بن منيه رالفيُّ كفائل

5786 - حَدَّقَنِى ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِمَنَافٍ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةً، وَمُنْيَةُ أُمُّهُ وَهِى مُنْيَةُ بِنْتُ عَزُوانَ بَنِ جَابِرٍ مِنْ بَيْنُ مَازِنٍ، وَاَبُوهُ أُمَيَّةُ بُنُ اَبِى عُبَيْدِ بْنِ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرٍ بُنِ مَازِنٍ، وَاَبُوهُ أُمَيَّةُ بُنُ اَبِى عُبَيْدِ بْنِ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرٍ

﴾ ﴿ ﴿ مصعب بَنَ عبيدالله زبيرى فرماتے بين بن نوفل بن عبد مناف کے حلفاء ميں سے" يعلىٰ بن مديہ" بھى بيں۔ اور" مديہ" ان كى والدہ بيں، ان كانسب يول ہے" مديہ بنت غزوان بن جابر" ان كاتعلق بنى مازن سے تھا، ان كے والد" اميد بن ہمام بن حارث بن بكر" بيں۔

امين على بن معين في ان كا نام يول بيان كيا مي العلى بن امي -

''امیہ''ان کے والد ہیں اور''منیہ'' ان کی والدہ ہیں۔

5788 - حَدَّثَنِنَى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا حَاتِمِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا حَاتِمِ السُّلَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُسُلِمَ بُنَ الْحَجَّاجِ، يَقُولُ: آبُو الْمَرَازِمِ يَعْلَى بُنُ أُمَيَّةَ النَّقَفِيُّ، لَهُ صُحْبَةٌ - خَالَفَ مُسُلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ

يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ فِى هَٰذَا - فَانِّى سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُولَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنِ أَمَيَّةَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ: صَفُوانُ، يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الثَّقُفِيِّ ابْو الْمَرَازِمِ وَقَدْ رَوَى عَنْ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ: صَفُوانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن "

﴾ ﴿ مسلم بن حجاج فرماتے ہیں: ابوالمرازم یعلیٰ بن امید ثقفی کورسول الله سُلَّیْیِّم کی صحبت حاصل ہے۔ امام مسلم نے اس سلسلہ میں بیجیٰ بن معین کی مخالفت کی ہے اور کہتے ہیں: حضرت یعلیٰ بن امید ثقفی ڈاٹیٹ کی کنیت'' ابوالمرازم'' ہے۔

وَ حَمْرَت يَعَلَى بَن امْيِهِ وَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مِهَا جَرَادُول صَفُوان ، عَهَان اور عبد الرَّمُن فَ انْ عَصَديث روايت كى ہے۔ 5789 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ ، آنَا يَحْيَى بُنُ اَيْعُوبَ ، فَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ ، آنَا يَحْيَى بُنُ اَيُوبَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ اُمَيَّة ، آنَ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ ، آنَ يَعْلَى ، اللهِ عَنْ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آبِي عُمُرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنُ اُمَيَّة ، آنَ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ ، آنَ يَعْلَى ، قَالَ: كَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آبِي اُمِيَّة يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آبِي اُمِيَّة يَوْمَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، بَايِعُ آبِي عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْبِيعُهُ عَلَى الْجِهَادِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجُرَةُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5789 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَمرو بن عبدالرحمٰن بن اميه اپ والد كايه بيان قل كرتے ہيں كه حضرت يعلى فرماتے ہيں كه ميں نے فتح كمه كے موقع پر رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ كے ساتھ اپ والداميہ كے بارے ميں بات جيت كى، ميں نے كہا: يارسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ ميرے باپ كى جمرت پر بيعت ليج ، تورسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِمُ نے ارشاد فرمايا: ميں جہاد پر ان كى بيعت لے ليتا ہوں كيونكه اب جمرت كاسلسله تو فتم ہو چكا ہے۔

5790 - أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا رَوْحُ بُننُ عُبَاهَ قَنَا رَوْحُ بُننُ عُبَاهَ قَنَا وَكُو بُنُ دِيْنَارٍ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ اَرَّخَ الْكُتُبَ يَعْلَى بُنُ اُمَيَّةَ وَهُوَ ثَنَا رَوْحُ بُننُ عُبَاهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فِى شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَّلِ، وَاَنَّ النَّاسَ اَرَّخُوا لَآوَّلِ السَّنَةِ، وَإِنَّمَا اَرَّخَ النَّاسُ لِمَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ عَمروبن دینار کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے تاری فالی وہ حضرت یعلیٰ بن امیہ را اُٹیو ہیں، آپ یمن میں ہوتے تھے۔

كيونكه في اكرم مَنَّ النَّيْمَ ماه ربيع الاول مين مدينه منوره مين تشريف لائه الله وقت تك لوگ سال كرة غاز كى تاريخ لكها 5789 مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين حديث يعلى بن امية - حديث: 17652 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وحديث: 1218 السنن الكبرى للنسائى - كتاب البيعة البيعة على الجهاد - حديث: 1217 السنن للنسائى - كتاب البيعة البيعة على الجهاد - حديث: 4111 صحيح ابن حبان - كتاب السير اباب الهجرة - ذكر الإخبار عن نفى انقطاع الهجرة بعد الفتح وحديث: 4941

کرتے تھے،اور نبی اکرم مُنَاتِیْنِ کی مدینہ آمد پرلوگوں نے س جمری کا آغاز کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بُنِ أُمَّيَّةَ آخِي يَعْلَى بْنِ أُمِّيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

### حضرت یعلیٰ بن امیہ ڈاٹٹیؤ کے بھائی مضرت سلمہ بن امیہ ڈاٹٹیؤ کے حالات

5791 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، حَدَّثِنِى عَطَاءُ بَنُ آبِى رَبَاحٍ، عَنُ صَفُوانَ بَنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفُوانَ، عَنْ عَمَّيْهِ: يَعْلَى، وَسَلَمَةَ آبِنِى أُمَيَّةً وَسَحَاقَ، حَدَّثِنَى عَطَاءُ بَنُ آبِى رَبَاحٍ، عَنُ صَفُوانَ بَنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَفُوانَ، عَنْ عَمَّيْهِ: يَعْلَى، وَسَلَمَةَ آبِنِى أُمَيَّةً فَالَا: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتِمِسُ الْعَقُلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتِى بَعْدَ ذَلِكَ يَلْتَمِسُ الْعَقُلَ، انْطَلِقُ فَلَا مَا لُكُ فَابُطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الْعُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5791 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ امیہ کے بیٹے یعلیٰ اور سلمہ بھی فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ علی فیز کے ہمراہ غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے،
ہمارے ساتھ ہماراساتھی بھی تھا۔ایک آ دی کے ساتھ اس کی ٹر بھیٹر ہوگئی، اُس نے دوسرے آ دی کی زرہ کودانتوں کے ساتھ پکڑ
لیا، اُس نے زرہ کھینچی تو اِس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، یہ خض دیت کا مطالبہ لے کر رسول اللہ منافیقی کی بارگاہ میں حاضر
ہوا، نبی اکرم منافیقی نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک آ دی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے جانوروں کی طرح اس کوکا فاہم ہمارے پاس دیت لینے کے لئے چلاآتا ہے، تو یہاں سے چلا جا، تیرے لئے دیت نہیں ہے۔ رسول اللہ منافیقی نے اس کوکا لعدم
مراددے دیا۔

5791: فيعضه كعضيض الفحلصحيح البخارى - كتاب الجهاد والسير، باب الاجير - حديث: 2832صحيح مسلم - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب الصائل على نفس الإنسان او عضوه - حديث: 3259سنن ابى داو د - كتاب الديات، باب فى الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه - حديث: 1995سنن ابن ماجه - كتاب الديات، باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه - حديث: 2652السنن للنسائى - كتاب البيوع، ذكر الاختلاف على عطاء فى هذا الحديث - حديث: 4709صحيح ابن حبان - كتاب السحظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر الخبر الممدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفر د به طديث: 6091 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب المعقول، باب السن تنزع فيعيدها صاحبها - حديث: 16930 السنن الكبرى للنسائى - كتاب القسامة ذكر الاختلاف على عطاء فى هذا الحديث - حديث: 8756شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب السير، باب ما ينهى عن قتله من النساء والمولدان فى دار الحرب - حديث: 3328سنن الدارقطنى - كتاب فى الاقضية والاحكام وغير ذلك فى المراة تقتل إذا أرتدت - حديث: 3960مسند الحمد بن حبل - مسند الشاميين، حديث يعلى بن امية - حديث: 476مسند الطيالسى - يعلى بن منية، حديث: 1406مسند الحميدى - احاديث يعلى بن امية رضى الله عنه، حديث: 762مسند الحارث - كتاب الحدود والديات، باب فيمن عض يد إنسان - حديث: 519مسند الحميدى - احاديث يعلى بن امية رضى الله عنه، حديث: 762مسند الحارث - كتاب الحدود والديات، باب فيمن عض يد إنسان - حديث: 519مسند الحدود والديات، باب

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت معاذبن عمروبن جموح رَثِالتَّمُّةُ كَ فضائل

5792 - حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّهِ النَّرُبَيْرِيُّ، قَالَ ابْوَ بَكُرِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّهِ النَّهُ بَنِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَالْمَهُ بَنِ سَارِدَةَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جُشَمٍ مُعَادُ، وَمُعَاذٌ قَتَلَ اَبَا جَهُلٍ، وَقَطَعَ وَمُعَوِّذٌ، وَخَلَادٌ بَنُو عَمُرِو بُنِ الْجَمُوحِ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَرَامٍ بُنِ كَعُبٍ شَهِدُوا بَدُرًا، وَمُعَاذٌ قَتَلَ اَبَا جَهُلٍ، وَقَطَعَ عَمُرِهُ بُنُ اَبِعُهُ لِ يَدَهُ، فَعَاشَ إلى زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَأُمُّهُ هِنْدُ بِنُتُ عَمُرِو بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ حَرَامٍ، وَعَمُّهُ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللّهِ الْآنُ صَارِيُّ عَقِبِيُّ بَدُرِيٌّ

﴿ مصعب بن عبداللد زبیری کہتے ہیں : بن جشم بن خزرج میں سے پھر بن سلمہ بن سعد بن ساردہ بن یزید بن جشم میں سے عمروبن جموح بن زید بن حرام بن کعب کے بیٹے معاذ ،معو ذاورخلاد تھے، یدلوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے ۔حضرت معاذ ﷺ نے ابوجہل کوئل کیا،اورحضرت عکرمہ بن الی جہل نے ان کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، یہ حضرت عثان ڈاٹٹو کے دورخلافت تک زندہ رہے۔ان کی والدہ ہند بنت عمر بن تغلبہ بن حرام ہیں،ان کے چپا حضرت جابر بن عبداللہ انساری عقبی، بدری صحابی ہیں۔ 5793 – آخبَر مَن آخہ بُن حَمّد بُن یَعْقُون بَ النَّقَفِیُّ، ثَنَا مُوسَی بُنُ زَکویِگا، ثَنَا خَلِیفَةُ بُنُ حَمّاطٍ، قَالَ: وَمُعَاذُ بُنُ عَمْدِ وَسَلَ مَانَ اللَّهِ عُشُرانَ اللَّهِ عَشْدَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُشْمَانَ ، ثُمَّ تُوفِقَى بِالْمَدِیْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَصَلَّى عَلَیْهِ عُشْمَانَ ، ثُمَّ تُوفِقَى بِالْمَدِیْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ،

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط بیان کرتے ہیں کہ ُ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح اٹلٹٹو کو جنگ بدر میں ایک زخم لگاتھا، اس کی وجہ سے آپ حضرت عثمان عنی اٹلٹٹو کے زمانے تک مسلسل علیل رہے ، ۱۲ ہجری کو آپ کا وصال ہوا، حضرت عثمان اٹلٹٹو نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ان کو جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔

5794 - آخُبَرَنَا آبُو جَعْفَ إِللَّهُ لَادِئُ، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِي آبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُورَةَ بُنِ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ كَعْبِ عُعَادُ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ مُعَاذُ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ

﴾ ﴿ حضرت عروہ بنَ زبیر فرماتے ہیں: بن حرام بن کعب کی جانب سے بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں حضرت معاذ بن عمرو بن جموح واللط بھی شامل ہیں۔

5795 - حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، وَاَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا قُتُنِبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ سُهَيُلِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ عَمُرِو بُنِ الْجَمُوحِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: نِعُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بُنُ عَمُرِو بُنِ الْجَمُوحِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " وَلَمُ يَحَرِّجَاهُ " (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5795 - على شرط مسلم

💠 💠 حضرت ابو ہریرہ ولیٹیئیان کرتے ہیں که رسول الله ملی الله ملی کے ارشاد فرمایا: معاذ بن عمرو بن جموح کتنا احیصا شخص

-4

🚭 🕃 یہ حدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

5796 - حَدَّثَنَا اللهِ وَاللَّفُطُ لَهُ، ثَنَا اللهِ الْمُخَدِّ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ الْمُسَدَّةُ، ثَنَا مُسَدَّةٌ، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُون، عَنُ عَلِيّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَاللَّفُظُ لَهُ، ثَنَا اَبُو الْمُضَّى الْعَبْدِيُّ، قَالَا: بَيْنَمَا اللّا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدُرٍ، صَالِحِ بُنِ البُرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: بَيْنَمَا اللّا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدُرٍ، فَنَظُرُثُ عَنْ يَعِينِي، وَشِمَالِي، فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالْإَنْ مَعْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيْنُ رَايَّتُهُ لَا يُفَارِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيْنُ رَايَّتُهُ لَا يُفَارِقُ سِوَادِى سَوَادَهُ الْجُبُرِثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيْنُ رَايَّتُهُ لَا يُفَارَقُ سِوَادِى سَوَادَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيْنُ رَايَّتُهُ لَا يُفَارِقُ سِوَادِى سَوَادَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَيْنُ رَايَّتُهُ لَا يُفَارِقُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالَّذِى نَفْسِ وَيدِهُ لِنَ رَايَّتُهُ لَا يُفَارَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِى مِثْلَهَا، فَلَمُ الْشَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ وَقَعَى بِسَلّمِهِ لِمُعَادِ بُنِ الْحَمُوحِ وَكَانَ اللّهُ حَلَيْهِ وَمَالمَ عَلْهُ وَقَالَ : كَلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى بِسَلّمِهِ لِمُعَاذِ بُنِ الْجُمُوحِ وَكَانَ الْآنَحُومُ مَعَاذَ بُنَ عَفْرَاءَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5796 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله المراجيم بن عبد الرحمٰن بن عوف النيخ والدسع، وه ان كه داداست روايت كرتے ہيں كه جنگ بدرك

. 579: التجامع للترمذى - ايبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب معاذ بن جبل 'حديث: 3810 السنن المكبرى للنسائى - كتاب السمناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - معاذ بن عمرو بن الجموح رضى الله عنه حديث: 7967 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر ابى عبيدة بن المجراح رضى الله عنه وقد فعل - حديث: 7107 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم 'مسند ابى هريرة رضى الله عنه حديث: 9248 الادب المفرد للبخارى - باب من التي على صاحبه إن كان آمنا به 'حديث: 347

5796: صحيح البخارى - كتاب فرض المحمس باب من لم يا بمس الإسلاب - حديث: 2989 صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل - حديث: 3383 صحيح ابن حبان كتاب السير، باب الغنائم وقسمتها - ذكر خبر اوهم عالم من الناس ان المسلمين إذا اشتركا في، حديث: 4917 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب المغازى، غزوة بدر الكبرى ومتى كانت وامرها - حديث: 35992 مسند احمد بن حبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند عبد الرحمن بن عوف الزهرى رضى الله عنه حديث: 1627 البحر الزخار مسند البزار - باب ما روى سعد بن إبراهيم عن ابيه ، حديث: 905 مسند ابي يعلى الموصلي - من عنه عبد الرحمن بن عوفي حديث: 832 المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم، رواية اهل الكوفة - معاذ بن عمرو بن الجموح الانصارى ثم الخزرجي بدرى، حديث: 17198

دن میں مجاہدین کی صف میں موجود تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، تو میری نظر دو کسن انساری لڑکوں پر پڑی، میرادل چاہا کہ میں ان کو گود میں اٹھا کر بیارکروں، اٹنے میں ان میں سے ایک نے آنھ کا اشارہ کر کے جھے سے بوچھا: چاہی ، کیا آپ ابوجہل کوجانے ہیں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ میں جانتا ہوں ، کیکن بیٹا تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا: جمحے بتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ مُنافِیْم کو گالیاں دیتا ہے، میں جب تک اس کو مار نہ ڈالوں تب تک اس کا پیچھانہیں چھوڑوں گا، پھر دوسر نے بھی جمھے سے اسی طرح ابوجہل کے بارے میں بوچھا، میں نے فور آ ادھر ادھر دیکھا تو جمھے ابوجہل لوگوں میں گھومتا ہوادکھائی دیا، میں نے ابن طرح ابوجہل کے بارے میں بوچھا، میں نے فور آ ادھر ادھر دیکھا تو جمھے ابوجہل لوگوں میں گھومتا ہوادکھائی دیا، میں نے ان سے کہا: بی اور جمل کے بارے میں تم پوچھارے نے بوچھا: تم دونوں کے بارے کہا کہ کردیا۔ اور نے ابن کو الیوجہل کے تل کی تو خور کی می تیزی سے اس پر جھیٹ پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو واصل جہنم کردیا۔ اور آ بی تکواریں نیام سے نکالیں اور بکل کی تو خوری سائی۔ حسور مُنافِیْنِ نے بوچھا: تم نے ابھی تک اپنی تلواریں دھوئی تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ حضور مُنافِیْنِ کے بعد فرمایا: تم دونوں نے ہی اس کوئل کیا ہے۔ پھر آپ منافِیْنِ کے نکھی تک اپنی تا می دونوں نے ہی اس کوئل کیا ہے۔ پھر آپ منافِیْن کی خور بین جموح بی کی کوعطافر مایا۔ دوسرے کا نام' دھرت معاذ بن عفراء مُنافِیْن ' ہے۔

فَاَمَّا أَخُوهُ خَلَّادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ

### ان کے بھائی حضرت خلاد بن عمرو بن جموح والتی کے فضائل

5796 - فَاخْبَرَنَاهُ اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلاَلَةَ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِي اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، اَنَّ خَلَّادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُ وحِ، قُتِلَ بِاُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### حضرت عمير بن حمام بن جموح والنيزك فضائل

5797 - اَخْبَوَكَ اَبُوْ جَعْفَوٍ، ثَنَا اَبُوْ عُلاَثَةَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنِى اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، اَنَّ عُسمَيْرَ بُنَ الْحَمَّامِ، مِنْ يَنِيُ سَلِمَةَ، ثُمَّ مِنْ يَنِيُ حَرَامِ بُنِ كَعْبِ بُنِ غَنْمِ بُنِ سَلَمَةَ مِمَّنُ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ وَهِ كَهِ مِينَ بَيْ سَلَمَهِ سَے پُھر بَيْ حرام بن كعب بن عَنم بن سلمه ميں سے عمير بن حمام و الله مَثَالَيْظُ كَ ہمراہ جنگ بدر ميں شريك ہوئے۔

5798 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو النَّصُر، ثَنَا

5798: مسند احمد بن حنبل مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 12180 مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك حديث: 12180 مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك حديث: 16658 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب السير باب من تبرع بالتعرض للقتل رجاء إحدى الحسنيين - حديث: 16658

سُلَيْ مَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرِ: قُومُوا اللَّهِ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتِ وَأَلَّارُضِ، قَالَ عُمَيْرُ بُنُ الْحَمَّامِ الْآنصَارِيُّ: يَارَسُولَ اللَّهِ، عَرُضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ، بَحِ بَحِ، لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ لَا بُدَّ اَنْ اَكُونَ مِنُ اَهْلِهَا. قَالَ: فَإِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا، فَاخُرَجَ تُمَيْرَاتٍ وَالْاَرْضِ، بَحِ بَحِ، لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللهِ لَا بُدَّ اَنْ اَكُونَ مِنْ اَهْلِهَا. قَالَ: فَوَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمُو، ثُمَّ فَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمُو، ثُمَّ قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمُو، ثُلِي

﴿ حصرت انس وَاللَّهُ فَرَمَاتِ بِين كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَاللَّهُ أَلَيْهُ فَي عَلَى بِدركِ وَن فَرَمَايَا: اس جنت كَي طرف برطو، جُس كَي چوڑائى زمين وآسان كے برابرہے۔ حضرت عمير بن جمام واللَّهُ فَيْ عَرض كى: يارسول اللّهُ مَاللَّهُ فَيْ أَنْ اللّهُ مَاللَّهُ فَيْ مِن وَلا زمي جنتى اور آسان كے برابرہے، بير كہدكرا في سوارى كو بھاكر (اس سے فيچے اترے اور) عرض كى: يارسول الله مَاللَهُ فَيْ مِن تولازى جنتى موركا۔

### ذِكُرُ مَنَاقِبِ حِرَاشِ بُنِ الصِّمَّةِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْجَمُوحِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت خراش بن صمه بن عمرو بن جموح رُلِيَّةِ كَ فضائل

9799 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي جُشَمَ بْنَ الْحَزُرَجَ خِرَاشَ بْنَ السِّحَاقَ، فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي جُشَمَ بْنَ الْحَزُرَجَ خِرَاشَ بْنَ الْصِّكَةِ بْنَ عَمْرِو بْنَ الْجَمُوحَ "

﴾ ابن اسحاق کہتے ہیں: بنی جشم بن خزرج کی جانب سے حضرت خراش بن صمہ بن عمرو بن جموح ڈٹاٹٹڈرسول اللہ مُٹاٹٹٹٹر کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔

# ذِكُرٌ مَنَاقِبِ الْحُبَابِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ الْجَمُوحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

حضرت حباب بن منذر بن جموح والقدير كي فضائل

5800 - اَخُبَرَنَا اَبُو جَعْفَوِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلَاثَةَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ اَبِى الْاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِيهُ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِى حَرَامِ بْنِ كَعْبِ الْحُبَابِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ بْنُ زَيْدِ بْن حَرَامِ"

﴾ ﴿ وه كهتے ہيں: بن حرام بن كعب كى جانب سے حباب بن منذر بن جموح بن زيد بن حرام ،رسول الله مَالَيْكُمْ كَ ہے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔

5801 - حَدَّثَنِي اَبُو اِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُو حَفْصٍ الْاَعْشَى، اَخْبَرَنِي بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيُّ،

آخُبَرَنِيُ حُبَابُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْآنُصَارِيُّ، قَالَ: اَشَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ بِحَصْلَتَيْنِ، فَقَبَلَهُمَا مِنِّى خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةِ بَدُرٍ فَعَسْكَرَ خَلْفَ الْمَاءِ فَقُلْتُ: يَلرَسُولَ اللهِ، اَبِوَحْي فَعَلْتَ اَوْ بِرَاْيٍ يَا حُبَابُ قُلْتُ: فَإِنَّ الرَّاٰى اَنْ تَجْعَلَ الْمَاءَ خَلْفَكَ، فَإِنْ لَجَاتَ لَجَاتُ لَجَاتُ اللهِ، فَقَبلَ ذَلِكَ مِنِّى "

﴿ ﴿ حضرت حباب بن منذرانصاری وَالْمُؤُوّر ماتے ہیں: جنگ بدر کے موقع پر میں نے رسول الله مَثَالِيَّا کَو دومشور کے دیے تھے، رسول الله مَثَالِیَّا کَم نے ان دونوں کو بی شرف قبولیت عطافر مایا، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ میں جنگ بدر میں رسول الله مَثَالِیْ کے ہمراہ شریک ہواتھا، آپ الیُّانِ نے پانی کے کو کی سے چیھے ہی الشکر کا پڑاؤڈ ال دیا، میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِیْ کَا پڑاؤڈ النے کے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے یا آپ نے خودا پی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ الیہ الله مَثَالِیْ کَا بِر اوَ دُالِی سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے عرض کی: یارسول الله مَثَالِیُوْم میں سجھتا ہوں کہ اگر ہم کویں سے اگلی جانب پڑاؤڈ الیس تو بہتر رہے، کہ بھے بسیائی اختیار کرنا پڑی تو پھر بھی کنواں ہمارے ہاتھ میں رہے گا، رسول الله مَثَالِیُوْم نے میرے اس مشورے کو قبول فرمایا۔

5802 - فَحَدَّثِنِى اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَرَ، حَدَّثَنَا البُنُ اَبِى حَبِيْبَةَ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرَّائُ مَا اَشَارَ اللهِ الْحُبَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الرَّائُ مَا اَشَارَ اللهِ الْحُبَابُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

5803 - حَدَّنَى اَبُو اِسْحَاقَ الْمُزَكِّى، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ بُنُ سَعِيدِ الْحَافِظُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ زِيَادٍ الطَّبِّيُّ، ثَنَا اَبُو حَفُصِ الْاَعْشَى، ثَنَا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنُ اَبِى الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيِّ، عَنُ حُبَابِ بُنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: " وَنَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: اَيُّ الْاَمْرَيْنِ اَحَبُ اللَّيْكَ: تَكُونَ وَنَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَبِّكَ فِيمَا وَعَدَكَ مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَمَا اشْتَهَارَ اصَحَابِكَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَمَا اشْتَهَارَ اصَحَابِكَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَمَا اللهِ مَنْ الْمُورِ الْعَيْنِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَمَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَرُ حَيْثُ اخْتَارَ لَكَ لَا تَتَكُلُّمُ يَا حُبَابُ؟ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرُ حَيْثُ اخْتَارَ لَكَ وَسَلَّمَ اخْتَرُ حَيْثُ اخْتَارَ لَكَ وَسَلَّمَ الْخَتْرُ حَيْثُ اخْتَارَ لَكَ وَسَلَّمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَتُرُ حَيْثُ اخْتَارَ لَكَ وَلَكَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرُ حَيْثُ اخْتَارَ لَكَ وَلَى مَنِي

ک:آپان دوامورمیں ہے کس کوزیادہ پیند کرتے ہیں

- 🔾 اینے ساتھیوں کے ہمراہ دنیامیں رہیں۔
- ک اینے رب کی بارگاہ میں آجا کیں جہاں آپ کو وہ تمام نعتیں میسر ہونگیں جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے، لینی جنت اوراس کی نعتیں، حور عین، ہمیشہ کی نعتیں، اور ہر وہ چیز جس کودل چاہے، اوروہ چیزیں جن سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

رسول الله مَنَّ النَّمِ اللهِ مَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَعِين آوِية بِهِن رَياده بِهَند ہے کہ آپ ہمارے درمیان رہیں، آپ دشنوں کی خفیہ ساز شوں کے بارے میں ہمیں بتادیتے ہیں، فتح کے لئے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے دعا کرتے ہیں، اورآپ ہمیں آسان کی خبریں دیتے ہیں۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ ال

5804 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَسْمَاءَ ، ثَنَا جُدَيْلُهَا جُورَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ يَزْعُمُ، اَنَّ الَّذِى قَالَ يَوْمَ السَّقِيفَةِ: اَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَجُلٌ مِنْ يَنِى سَلِمَةَ يُقَالُ لَهُ الْحُبَابُ بُنُ الْمُنْذِرِ "

﴿ ﴿ حضرت معيد بن مستب رُوْلِيَوْ فرمات بين سقيفه كے دن جس آ دمی نے ''انساجه زيلها المحكك '' (يعني ميں وه شخص مول جس كى رائے كا بہت احتر ام كيا جا تا ہے ) كہا تھا، وہ بني سلمه سے تعلق ركھنے والے'' حباب بن منذر رُوْلِيُوْ'' بيں۔ يَلُحَقُ بِفَضَائِلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

5805 - أَنْبَانَيا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَيا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ اَبُو هُ رَيْرَةَ: مَاتَ الْيَوْمَ حَبُرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَعَلَّ اللّٰهُ يَجْعَلُ فِى ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْهُ خَلَفًا

### حضرت زید بن ثابت ڈلائٹئے کے فضائل کا تتمہ

﴿ کیجی بن سعید فرماتے ہیں: جب حضرت زید بن ثابت رفی تنظ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رفی تنظ نے فرمایا: اس امت کا متبحرعالم فوت ہوگیا،اورممکن ہے کہ اللہ تعالی ابن عباس تناظم کواس کا جانشین بنادے۔

5806 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَّامُ، ثَنَا اَبُوْ هَاشِمٍ زِيَادُ بُنُ اَيَّوْ مَنَ اللهِ عَبَادُ بُنُ اللهِ عَبَادُ بُنُ اللهِ عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ: "يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنُ سِتَّةٍ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَانَ عَمَرُ، وَعَبُدُ اللهِ، وَزَيْدٌ يُشْبِهُ عِلْمُهُمْ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَكَانَ يَقْتَبِسُ بَعْضُهُمْ مِنُ بَعْضٍ ." قَالَ: فَقُلُتُ لِلشَّعْبِيِّ: وَكَانَ الْاشْعَرِيُّ إلى هَؤُلَاءِ ؟ قَالَ: كَانَ احَدُ الْفُقَهَاءِ

الله من کہتے ہیں: رسول الله من الله من الله من الله من الله علی الله من الله علم لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر دالله علی عبدالله دالله دارالله دالله دالله دالله دالله دارالله دا

5807 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصُٰلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا الْحَلْتَ بُنَ بَهْرَامَ، وَنَحُنُ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ: ضَمْرَدَةُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي صَاحِبُ السَّرِيرِ آنَّهُ، شَهِدَ جِنَازَةَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دُفِنَ دَمَّعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى قَبْرِهِ وَقَالَ: هَكَذَا ذَهَابُ الْعِلْم

﴿ ﴿ ابن شوذب كاكہنا ہے كہ ايك جنازے كے دوران ميں نے صلت بن بہرام كو يہ كہتے ہوئے ساہے كہ اس عار پائى والے (صاحب جنازہ) نے بتایا ہے كہ وہ حضرت زید بن ثابت والنظام كے جنازے ميں شريك تھے، جبّ ان كوفن كرديا على اور خوات عبداللہ بن عباس والنظام كى قبركے ياس بيشكر بہت روئے اور فرمایا: (زمانے سے) اس طرح علم جائے گا''

5808 - حَـدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ، ثَنَا حَالِدُ بُنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَلِيَّ بُنُ عُرُوةَ اللِّمَشُقِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَزَيْدَ بُنَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَلَى بُنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدَ بُنَ ثَنَا حِنَادٍ مَنَا عَلَى ابْنَ اَجَى، فَقَالَ: هَكَذَا ثَنُ يَرْكَبَ اَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ فَقَالَ: تَنَحَّ يَا ابْنَ اَحِى، فَقَالَ: هَكَذَا يُصْنَعُ بِالْعُلَمَاءِ

﴿ ﴿ حَمْرِ تَ عَمْرِ بِن وینار فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس و الله اور حضرت زید بن ثابت و الله ایک جنازے میں شرکک تھے، جب حضرت زید سواری پر سوار ہونے گئے تو حضرت عبدالله بن عباس و الله اور فرمایا: اے میرے جیتیج! اب سوار ہوجاؤ، پھر فرمایا: علماء کرام کا یوں احترام کرنا چاہئے۔

9809 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ حَنْبَلِ، ثَنَا عَبُدُ السَّزَّاقِ، أَنَا مَعُمَّدٌ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، لَمَّا دُفِنَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ حَثَا عَلَيْهِ التَّرَابِ، ثُمَّ السَّزَّاقِ، أَنَا مُحَمَّدٌ يُدُفُنُ الْعِلْمُ

﴾ ﴿ على بن زید بن جدعان فر ماتے ہیں: جب حضرت عبدالله بن عباس بھا ﷺ حضرت زید بن ثابت ٹھا گئے کو فن کیا اوران کی قبر پرمٹی ڈال دی تو فر مایا: یوں علم فن ہوجائے گا۔

5810 - حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، آنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِالْعَزِیزِ، وَآبُو مُسْلِمٍ، آنَّ حَجَّاجَ بُنَ مِنْهَالٍ حَدَّنَهُمُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ عَمَّارِ بُنِ آبِیُ عَمَّارٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ زَیْدُ بُنُ ثَابِتٍ جَلَسْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی ظِلِّ قَصْرٍ فَقَالَ: هَكَذَا ذَهَابُ الْعِلْمِ لَقَدُ دُفِنَ الْیَوْمَ عَلْمٌ كَثِیْرٌ

اب محارت عمارین ابی عمارفر ماتے ہیں: جب حضرت زید بن ثابت رفات ہوئی تو ہم حضرت عبداللہ بن عباس رفاقت کی وفات ہوئی تو ہم حضرت عبداللہ بن عباس رفاقت کہ ہمراہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے،اس وقت انہوں نے فرمایا علم ایس جا تا ہے، آج ہم نے بہت ساراعلم فن کردیا۔

### ذِكُرُّ مَنَاقِبِ صَفُوَانَ بُنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت صَفُوان بن امير جمحي رَثِلَّتُنُو كا تَذَكره

5811 - اَخُبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ نُ مَيْرٍ، قَالَ: وَمَاتَ اَبُو اَهْيَبَ مَ صَفُوانُ بُنُ اُمَيَّةَ بُنِ حَلَفِ بُنِ وَهُبِ بُنِ حُذَافَةَ بُنِ جُمَحٍ، وَكَانَ اِسُلامُهُ عِنْدَ الْفَتْحِ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰفَتْحِ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ

﴾ ﴿ ﴿ محد بن عبدالله بن نمير فرمات ميں: ابواہيب صفوان بن اميہ بن ظف بن وہب بن حذافه بن جمح فتح كمه كے موقع براسلام لائے ، اور اسم جمرى كوان كاوصال ہوا۔

### ذِكُرُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ

### حضرت عثمان بن طلحه بن الي طلحه وللفيز كا تذكره

2 أ 58 أ - حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسَتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: عُشُمَانُ بُنُ طَلُحَةَ بُنِ الْعَلَحَةَ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى بُنِ عُثُمَانَ بُنِ عَبُدِ الدَّارِ، وَاثْمُهُ بِنْتُ سَعِيدِ بُنِ سُمَيَّةَ، مِنُ يَعُدُ مَنُ الْعَلْحَةِ بُنِ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي وَقَتٍ وَاحِدٍ، وَتُوفِّى مِنُ الْعَلْمِ مَنْ الْعَلْمُ وَاسْلَامُهُ وَاسْلَامُهُ وَاسْلَامُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِي وَقَتٍ وَاحِدٍ، وَتُوفِّى مِنْ الْعَلْمِ وَارْبَعِينَ وَاحِدٍ، وَتُوفِى مِنْ الْعَامِ وَارْبَعِينَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے آپ کا نسب یول بیان کیاہے'' عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار'۔ ان کی والدہ سعید بن سمید کی بیٹی ہیں، اہل قباء میں سے بنی عمروبن عوف سے تعلق رکھتی تھیں۔حضرت عثمان بن طلحہ ڈائٹیؤ،حضرت خالد بن ولید ڈاٹٹیؤ اورحضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹیؤ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا انتقال ۲۲۳ ججری کو مکہ مکرمہ میں ہوا۔

5813 - حَدَّثَنِيى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِالدَّارِ بُنِ قُصَيٍّ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَبَ، وَأُمَّهُ سَلَّامَةُ بِنُتُ سَعِيدٍ مِنْ بَنِى عَبُدِالدَّارِ بُنِ قُصَيٍّ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَبَ، وَأُمَّهُ سَلَّامَةُ بِنُتُ سَعِيدٍ مِنْ بَنِى عَبُدِالدَّارِ بُنِ قُصَيٍّ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَبَ، وَأُمَّهُ سَلَّامَةُ بِنُ الْوَلِيدِ، وَقَدِمَ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ، وَحَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فِى صَفَرٍ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَمَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَارْبَعِيْنَ حِينَ قَامَ مُعَاوِيَةُ

اس کے اس عبداللہ زبیری نے بن عبدالدار بن قصی (میں سے حضرت عثمان بن طلحہ والتوا بھی تھے) اس کے بعد سابقہ صدیث کے مطابق ان کانسب بیان کیا اور فرمایا: ان کی والدہ ' سلامہ بنت سعید' میں۔ اہل قباء میں سے بی عمرو بن

عوف کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہ فتح کمہ سے پہلے حضرت عمر و بن العاص بٹائٹؤ، اور حضرت خالد بن ولید بٹائٹؤا کے ہمراہ اسلام لائے تھے، ہجرت کے دور میں ۲۲ ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات یائی۔

2814 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آنَا يُونُسُ، عَنِ الدُّهُ رِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَاسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، وَبَلالٌ، وَعُشَمَانُ بُنُ طَلُحَةَ لَمُ يَدُخُلُهَا مَعَهُمُ اَحَدٌ، فَاَخْبَرَنِى بِلالٌ اللهُ سَالَ عُثْمَانَ بُنَ طَلُحَةَ: ايْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ وَقَدُ رَوَى شَيْبَةُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُثْمَانَ بُنِ طَلُحَةً

﴿ ﴿ سَالُمُ اینِ والدکایہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله مَثَاثِیَّا کعبہ میں داخل ہوئے،اس وقت آپ علیا کے ہمراہ حضرت اسامہ بن زید مُثَاثِیَّا ورحضرت عثمان بن طلحہ مِثَاثِیَّا حضرت اسامہ بن زید مُثَاثِیَّا ورحضرت عثمان بن طلحہ مِثَاثِیَّا سے دریافت کیا کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے (کعبہ تھا، مجھے حضرت بلال نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن طلحہ مِثَاثِیَّا سے دریافت کیا کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے (کعبہ کے اندر) کس جگہ پرنماز پر بھی تھی ؟ انہوں نے بتایا کہ دویمانی ستونوں کے درمیان۔

😌 🤁 شیبہ بن عثمان نے اپنے بچیا عثمان بن طلحہ رفائیڈ سے حدیث روایت کی ہے۔

5815 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمِّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ مِنْ اَمِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ الْحَجَبِيّ، حَدَّثَنِى الْمُطَرِّفِ بُنُ اَبِى الْوَذِيرِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ شَيْبَةَ بُنِ عُثْمَانَ الْحَجَبِيّ، حَدَّثَنِى عَبِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ثَلَاثُ يَصْفِينَ لَكَ: وُدُّ اَحِيكَ تُسَرِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ، وَتُوسِّعُ لَهُ فِى الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوهُ بِاَحَبِّ اَسْمَائِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴾ شیب بن عثمان جمی این چھی اسپنے چھیا حضرت عثمان بن طلحہ والنائی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله منگا فیؤم نے ارشاد فر مایا ہے: تین عادتیں بہت اچھی ہیں۔

- جب تو کسی مسلمان بھائی سے ملے تو اس کوسلام کیا کر،اس سے محبت بڑھے گا۔
  - 🔾 مجلس میں اس کے لئے گنجائش بنایا کر۔
  - اس کواس نام کے ساتھ پکارا کرجونام اس کوسب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔
- ابوالمطر ف محمد بن ابی الوزیر پرانے ثقہ بھری راویوں میں سے ہیں۔میری معلومات کے مطابق ان کے ذریعے میری بیسندسب سے''عالی'' ہے۔ میری بیسندسب سے''عالی'' ہے۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَنْهُ مَنَاقِبُ مَنَاقِبُ كَا تذكره حضرت عبد الله بن كسينه والتنافي كا تذكره

5816 - سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: يَرُويهِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، وَهُوَ خَطَأٌ، لَيُسَ يَرُوِى يَرُوى عَنْ عَدُ اللَّهِ بَنِ سَعْدٍ، وَهُوَ خَطَأٌ، لَيْسَ يَرُوِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُحَيْنَةُ اُمُّهُ اللهِ الَّذِي رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبُحَيْنَةُ اُمُّهُ

﴿ ﴿ عباس بن محمد دوری کہتے ہیں'' عبداللہ بن ما لک بن بحسینے''اپنے والد کے واسطے سے ان کے والد سے روایت کی جاتی ہے، اورای طرح ابراہیم بن سعد سے بھی روایت کی جاتی ہے، یہ فلط ہے کیونکہ ان کے والد نبی اکرم مُثَاثِیْاً کے حوالے سے حدیث بیان نہیں کرتے ہیں۔ صرف عبداللہ بی نے رسول اللہ مثاثِیْنِاً کی زیارت کی ہے اور بحسینہ ان کی والدہ ہیں۔

7817 - حَدَّثَنِينَ ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَويُهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: " وَمِنْ حُلَفَ الِهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بَنُ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةً، وَبُحَيْنَةُ أُمُّهُ، وَهِى بُحَيْنَةُ بِنَتُ الْحَارِثِ بَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ بَنِ عَبْدِاللّٰهِ عَبْدِاللّٰهِ عَبْدَ اللّٰهِ بَنِ عَبْدِاللّٰهُ عَلَيْهِ مَ عَبْدَ اللّٰهِ بَنِ مَالِكِ مِنَ التَّابِعِينَ رَاوِيًا غَيْرَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ اللهِ مَن التَّابِعِينَ رَاوِيًا عَيْرَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنَ مُسَالِكٍ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ بُحَيْنَةَ " لَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مَالِكٍ مِنَ التَّابِعِينَ رَاوِيًا غَيْرَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ هُمُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَجَدَ مُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلَحْي جَمَلٍ، وَقَدْ رَوَى ابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ الْبُاقِرِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةً "

﴿ مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں: ان کے صلفاء میں سے عبداللہ بن مالک بن بحسینہ وہ اللہ اندشنوہ قبیلے سے تعلق ہیں۔ یہ بحسینہ بنت حارث بن مطلب بن عبدمناف ہے، مالک نے ان کے ساتھ نگاح کیا، مالک ازدشنوہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا اور بی عبدالمطلب کا حلیف تھا بحسینہ کے پیٹ سے ان کا بیٹا عبداللہ بن مالک پیدا ہوا، اس لئے ان کو ابن بحسینہ کہا جا تا تھا، ہم نہیں جانتے کہ تابعین میں سے عبدالرصٰ بن ہر مزاعرج ابو تھ کے علاوہ دوسرے کی شخص نے ان سے روایت کی ہو،ان کی سب سے پہلی حدیث ''سہو'' کے بارے میں ہے۔ اس کے بہت سارے طرق ہیں۔ جب رسول اللہ منافی ہی جمل میں اللہ منافی ہی جمل میں اللہ منافی ہی جمل میں ہے۔ اس کے جمل میں میں ہے۔ اس کے جمل میں کے جمل میں کے جہا کہ کہا تام ہے کہا گا ایک جگہ کا نام ہے )

🕄 🖰 ابوجعفر محمد بن علی بن حسین الباقر اور محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان نے عبداللہ بن ما لک بحسینہ سے حدیث روایت

### حفرت باقر سے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

# اَمَا حَدِیْتُ الْبَاقِرِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ امام محمد الباقر کی نقل کرده روایت

5818 - فَحَدَّثُنَاهُ اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ، ثَنَا حَالِدُ بَنُ مَحْمَدِ اللهِ بَنِ مَلِكِ بَنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَالِكِ بَنِ بُحَيْنَةً ، قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ بَنِ مَالِكِ بَنِ بُحَيْنَةً ، قَالَ: تُصَلِّى خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّى صَلاةِ الصَّبْحِ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَاقَامَ الصَّلاةَ فَمَرَّ بِي وَقَالَ: تُصَلِّى الصَّبْحَ ارْبَعًا " اَنْبَا الشَّيْخُ ابُو بَكُو بَنُ السَحَاقَ ، أَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا ابُو حُمَةَ ، ثَنَا ابُو فُرَّة ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ جَعُفَو بُنِ مُحَمَّدٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِنَحُوهِ

> ایک دوسری سند کے ہمراہ بھی جعفر بن مجمد سے مذکورہ حدیث جیسی حدیث مروی ہے۔ محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان سے روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

وَاَمَّا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ

# محمد بن عبدالرحمٰن کی نقل کردہ روایت

5819 – فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، آنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا هِشَامٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ بُحَيْنَةَ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّةَ الصَّبُحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلَاةَ الصَّبُحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلَاةَ الصَّبُحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلَاةَ الصَّبُحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُو مُنْتَصِبٌ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى صَلَاةَ الصَّبُحِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَل

الله من بحسید کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله من بحسید کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله من بی بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله من بی میرے پاس سے گزرے، اس وقت وہ نماز فجر کی قبلیہ سنتیں پڑھ رہے تھے، نبی اکرم من بی ایک نفر مایا: نماز ظہر سے پہلے اور اس میں سنتیں (اس طرح فرضوں کی جگہ پر) مت بڑھو بلکہ ان کے درمیان کچھ فاصلہ رکھو۔ ا

لے ( ایسیٰ فجر کے فرائض سے پہلے دورکعتیں اور ظہر کی نماز میں پہلے اور بعد کی سنتیں اُس جگہ پرمت پڑھو جہاں پرفرض پڑھتے ہو، بلکہ یوں کرو کہ پچھلی صفول میں سنتیں پڑھیں بھر اگلی صفرں میں آگر فرائض اداکریں، ایک ہی جگہ پرسنتیں اورفرض نہ پڑھیں۔ پاسنتوں اورفرضوں کے درمیان کوئی گلام وغیرہ کرکے فاصلہ کرلیا کرو۔ یاد بے کہ پچکم بھی مستحب کی حد تک ہے ورندایک ہی مقام پرنوافل اورفرائض اداکرنا، ناجائز نہیں ہے۔ شفیق)

### ذِكُرُ مَنَاقِبِ نَافِعِ بُنِ عُنَبَةَ بُنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت نافع بن عتبه بن الي وقاص رُلَاتُنُو كا تذكره

5820 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ النَّرِّبُيْرِيُّ، قَالَ: نَافِعُ بُنُ عُتْبَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ آهْيَبَ بُنِ عَبُدِمَنَافِ بُنِ زُهْرَةَ، وَٱمَّهُ مِنْ كِنَانَةَ، وَاسْمُهَا زَيْنَبُ بِنَتُ جَابِرٍ

ان کی والدہ کانام''زینب بنت جابر'' ہے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' نافع بن عتبہ بن مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ'' ان کی والدہ کانام''زینب بنت جابر'' ہے ان کا تعلق قبیلہ'' کنانہ'' کے ساتھ ہے۔

5821 - حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: نَافِعُ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ اَبِعُ وَقَاصٍ، أُمَّهُ ذَيْسَبُ بِسُنتُ حَالِدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ سُوَيْدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ تَيْمِ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ

﴿ ﴿ خَلَيْفَهُ بِنَ خَياط نِهِ ان كانام' نافع بن عتبه بن ابی وقاص' بتایا ہے، اوران کی والدہ كانام' زیب بنت خالد بن عبید بن سوید بن جابر بن تیم بن عامر بن عوف بن حارث بن عبد مناة بن عدى كنانه' ہے۔ ایک موقف بیج می ہے كہ ان كی والدہ كانام' عاتكہ بنت عوف' ہے جو كہ عبدالرحمٰن بن عوف رہائے كى بہن ہیں۔

5822 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَبِيدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَّبِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: لَاحُولَنَّ بَيْنَ هَوُلاءِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ: لَاحُولَنَّ بَيْنَ هَوُلاءِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ الْفُومِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ الل

(التعليق: من تلخيص الذهبي)5822 - موسى بن عبد الملك واه

﴿ ﴿ حَضرت نافع بن عتب فرماتے ہیں: عرب کے پچھلوگ رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَى بارگاہ ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے آئے ، انہوں نے اون کے پٹر سے پہنے ہوئے تھے، ہیں بیسوج کر کہ ان کے اور رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَىٰ ہوجاؤں ، الله کَر کھڑ اہوا ، پھر میر ہے دل میں خیال آیا کہ آپ تو قوم کے نجات دہندہ ہیں۔ (اس لئے آپ کوکوئی پچھ نہیں کہ سکتا) لیکن الله کھڑ اہوا ، پھر میر ہے دل میں خیال آیا کہ آپ تو قوم کے نجات دہندہ ہیں۔ (اس لئے آپ کوکوئی پچھ نہیں کہ سکتا) لیکن ماجعہ - کتب اب الفتن واشواط الساعة ، باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال - حدیث: 5822 مسلم - حدیث المعلاحم - حدیث : 4089 مصنف ابن ابی شیبة - کتب اب الفتن مسا ذکر فی فتنة الدجال - حدیث : 36818 مسلم بعدہ فتح جزیرة العرب - حدیث : 6781 مسلم بن حدیث المحال المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث المحدیث الوقاں محدیث المحدیث المحدی

پھر میرے دل نے مجبور کیا اور میں آپ مُنْ اَیْنِمُ کے قریب آکر کھڑا ہوگیا۔ میں نے اس وقت سنا،رسول الله مُنَالِیَمُ فر مار ہے تھے: جزیرہ عرب کے ساتھ جنگ ہوگی اوراللہ تعالیٰ ہمیں فتح ونصرت سے ہمکنار کرے گا، پھر ایران سے جنگ ہوگی،اس میں بھی اللہ پاک ہمیں فتح دے گا۔ اللہ پاک ہمیں فتح دے گا، پھر دجال کے ساتھ جنگ ہوگی،اللہ پاک اس پر بھی فتح دے گا۔

> ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَزُّهَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبدالرحلن بن از ہر رِثَاثِثُ كا تذكره

5823 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُـمَرَ، قَالَ: عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَزْهَرَ بُنِ عَوْفِ بُنِ عَبْدِالْحَارِثِ بُنِ زُهْرَةَ بُنِ كِلَابٍ وَيُكَنَّى اَبَا زُبَيْرٍ، وَاُمُّهُ بُكَيْرُةُ بِنْتُ عَبْدِيَزِيدَ بُنِ هَاشِمِ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ، شَهِدَ حُنينًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ حُمد بن عمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''عبدالرحمٰن بن از ہر بن عوف بن عبدالحارث بن زہرہ بن کلاب'۔ ان کی کنیت'' ابوز بیر''ہے،ان کی والدہ کانام'' بکیرہ بنت عبدیزید بن ہاشم بن مطلب بن عبدمناف'' ہے،آپ جنگ حنین میں رسول اللّٰدُمُنَّا ﷺ کے ہمراہ شریک ہوئے۔

5824 - آخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْحِيُّ بِبَغُدَادُ، ثَنَا آبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبْدِالرَّحُمَنِ بُنِ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى مَرُيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبْدِالرَّحُمَنِ بُنِ اللهِ صَلَى السَّائِبِ، اَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بُنَ عَبْدِالرَّحُمَنِ بُنِ اَزْهَرَ حَدَّثَهُ، عَنْ آبِيهِ عَبْدِالرَّحُمَنِ بُنِ اَزْهَرَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ آوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ الْدُحِلَتِ النَّارَ فَيَذُهَبُ حَبَثُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ آوِ الْحُمَّى كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ الْدُحِلَتِ النَّارَ فَيَذُهَبُ حَبِثُهَا وَيَعْمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5824 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرتُ عبدالرحمٰن بن ازہر وَ اللهُ عَلَيْهُ فَر ماتے ہیں کہ رسول اللهُ مَالَیْهُ اِنے ارشاد فر مایا :کسی در دمین مبتلا شخص یا بخاروالے آدمی کی مثال لوہے کی سی ہے،جس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہواوروہ اس کے زنگ اورمیل کچیل کو دورکر کے اس کو پاک صاف کردے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الثَّقَفِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَرِّ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللهِ بن عدى بن حمراً وْتَقَفّى وْلِيَّوْدُ كَا تَذَكِره

5825 -- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبِدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ 5824: السحر الزخار مسند البزار - مسند عبد الرحمن بن ازهر عن النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 2920 السنن الكبرى للبيهقى - كتباب البجنائز ، باب ما ينبغى لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع - حديث: 6162 البحر الزخار مسند البزار - مسند عبد الرحمن بن ازهر عن النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 2920 مسند الروياني - عبد الرحمن بن ازهر عن النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 2920 مسند الروياني - عبد الرحمن بن ازهر عن النبي صلى الله عليه وسلم المن عبد الرحمن بن ازهر عن النبي صلى الله عليه وسلم المناس المناس الله عليه وسلم المناس ال

اِسْحَاقَ، قَالَ: وَعَبْـدُ اللّٰهِ بُنُ عَدِيّ بْنِ الْحَمْرَاءِ بْنِ زَبِيعَةَ بْنِ اَبِيْ عَمْرِو بْنِ اَهْيَبَ بْنِ عِلَاجٍ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى، وَاهُمُّهُ بِنْتُ شَرِيْقِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اَهْيَبَ، اُخْتُ الْاَخْنَسِ بْنِ شَرِيْقِ

﴿ ﴿ ابن اسحاق نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''عبداللہ بن عدی بن حمراء بن رہیعہ بن ابی عمرو بن اہیب بن علاج بن عبدالعزیٰ''۔اوران کی والدہ''شریق بن عمرو بن اہیب کی بیٹی اوراخنس بن شریق کی بہن ہیں۔

5826 – حَـدَّثَنِـنِي اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَدِيِّ بْنِ الْحَمُرَاءِ النَّقَفِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَمْرِو

💠 💠 خليفه بن خياط كهتے ہيں:عبدالله بن عدى بن حمراء ثقفي والنيٰ كى كنيت' ابوعمرو' مقى۔

5827 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ خُلِّى، ثَنَا بِشُر بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ النَّهُ سَرِيِّ، اَخْبَرَنِى اَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّيِهِ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ بِمَكَّةَ، وَاللهِ إِنَّكَ لَحَيْرُ اَرْضِ اللهِ، وَاحَبُّ اَرْضٍ إِلَى اللهِ، وَلَوْلا آنِي اللهِ، وَاحَبُّ اَرْضٍ إِلَى اللهِ، وَلَوْلا آنِي اللهِ، وَلَوْلا آنِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ عَرَجُتُ مِنْكِ مَا حَرَجُتُ

> ذِكُرُ مَنَاقِبِ حَبِيْبِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْفِهُرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ حضرت حبيب بن مسلمة فهرى والنَّيُّ كا تذكره

5828 – حَـدَّثَنِـى ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَٱبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ حَبِيْبُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ وَاثِلَةَ بُنِ عَمْرِو بُن سِنَان الْفِهُرِيُّ

وَرُّوِى اَنَّ اَبَا ذَرِّ، وَغَيْرَهُ كَانُوا يُسَمُّونَهُ حَبِيْبَ الرُّومِ لِمُجَاهَدَتِهِ لَهُمْ اَنَافَ عَلَى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَلَمْ يَبُلُغِ النَّخَمُسِينَ قَدُ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ، تُوقِي سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ

المح المحمعب بن عبد الله زبيرى نے ان كا نسب يول بيان كيا ہے "ابوعبد الرحمٰن حبيب بن مسلمہ بن ما لك بن وہب بن الدارمى - المواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في فضل مكة عديث: 3943 اسن الدارمى - ومن كتاب السير ، باب : في إخراج النبى صلى الله عليه وسلم من مكة - حديث: 2467 اسن ابن ماجه - كتاب المناسك ، باب فضل مكة - حديث: 3106 صحيح ابن حبان - كتاب الحج ، باب - ذكر البيان بان مكة خير ارض الله ، حديث: 3768 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى - حديث: 18362 السنن الكبرى للنسائى - كتاب المناسك ، إشعار الهدى - فضل مكة عديث عديث : 456 مديث : 4123 المعجم الاوسط للطبر انى - باب الالف ، من اسمه احمد - حديث : 456

تغلبہ بن واثلہ بن عمرو بن سنان فہری'۔ بیبھی روایت ہے کہ حضرت ابوذر را ان کورٹی صحابہ کرام ان کو' حبیب الروم''کہا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل روم کے ساتھ بہت زیادہ جہاد کیا ہے۔ ان کی عمر چالیس سال سے زیادہ اور پچاس سے کم تھی، ان کورسول الله منافظیم کی صحبت حاصل ہے، ۲۳ ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔

5829 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، آنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، فَنَا صَعِيدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ التَّمِيمِيَّ، يَقُولُ: صَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ مَسْلَمَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ الثَّلُتَ

﴾ زیادہ بن جاریہ تمیمی فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب بن مسلمہ رٹائٹؤنے ارشادفر مایا: میں رسول اللہ مٹائٹؤ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ مٹائٹؤ کے (ابتداء میں یانچوال اور بعد میں )غنیمت کا تیسرا حصہ تقسیم فرمایا۔

ذِكْرُ مَنَاقِبِ آبِي رِفَاعَةَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت ابورفاء عبدالله بن حارث عدوى الأنثؤ كاتذكره

5830 - حَدَّقَنِي اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عَبُلُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرةَ بُنَ جَبِيْ سِجِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ اَبُوْ رِفَاعَةَ عَبُدُ اللهِ عَبُدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عَبُكُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرةَ بُنَ حَبِيْ سِجِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ اَبُوْ رِفَاعَةَ عَبُدُ اللهِ عَبُدِ اللهِ الرُّبِي سِجِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ اَبُو رِفَاعَةَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ السَدِ بُنِ عَبِدِي بُنِ عَلِي بُنِ عَلِي بُنِ عَلِي بُنِ عَلِي اللهِ الرَّالِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الرَّالِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ معدِ بِن عبدالله بِن عبدالله بِن عبدالله بِن عبدالرحمٰن بِن سمرہ بِن حبیب نے بحتان کو فتح کیا،اس وقت ان کے ہمراہ حفرت ابور فاعہ عبدالله بِن حارث بِن اسد بِن عدی بِن عبدی بن عبدی بن عبدی بن عبدہ بن ادبن ادبن طابح، بیا کیک بن تمیم بن دول بن جبل بن عدی بن عبدہ بن ادبن ادبن طابح، بیا کیک شکر میں شریک تھے، رات کے وقت اشکر نے ایک مقام پر پڑاو ڈالا،سارالشکر رات کے وقت سوگیا جبکہ بیرات کا اکثر حصہ عبادت کرتے رہے، اور رات کے آخری حصے میں سوگئے، ان کے ساتھی، بیدار ہوکر چلے گئے اور ان کوساتھ لے جانا بھول گئے، وقتی کی ایک جماعت نے ان کوشہید کردیا۔ فیکٹ مناقب عُقْبَة بُنِ الْحَادِ ثِ الْقُرَشِيّ دَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ

## حضرت عقبه بن حارث قرشي ذلاتيكا كالذكره

5831 - سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُعِيْنٍ، يَقُولُ: عُقْبَةُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَامِرِ بُنِ نَوْفَلِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ اَبُو سِرُوعَةَ سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ اللّٰهِ بُنِ اَبِى مُلَدِّكَةً

﴾ ﴿ ﴿ يَجِي ٰ بنِ معين نے ان كا نسب يوں بيان كياہے'' عقبه بن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف'ان كى كنيت'' ابوسروء'' ہے،عبدالله بن عبيدالله ابن ابی مليکه نے ان سے حدیث پاک كاساع كيا ہے۔

5832 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءٍ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ عَامِرٍ، اَنَّهُ " تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرٍ، اَنَّهُ " تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ ابِنَى قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ "، وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ

ذِكُرُ مَنَاقِبٍ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت محمد بن مسلمه انصاری راتین کا تذکره

5833 – آخُبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو، ثَنَا اَبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوَدَةَ، فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَنِى زَعُورَاءَ بُنِ عَبْدِالْاَشْهَلِ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ بُنِ خَالِدِ بُنِ عَدِيّ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ الْحَارِثِ "

﴿ ﴿ ﴿ عُروه كَتِ بِينِ بَيْ زَعُوراء بَن عبدالاهبل كي جانب سے رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِم كَ بَمراه جنگ بدر ميں شريك بونے والوں ميں ' محضرت محمد بن حالد بن عدى بن مجدعه بن حارث بن حارث " تقے۔

5834 - آخُبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ زُرَارَةَ، ثَنَا زِيادُ بُنُ عَهُدِ اللّهِ الْبَكَانِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، فِى ذِكْرِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا، قَالَ: " وَمِنَ الْاَوْسِ، ثُمَّ مِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَسِدِ اللّهِ الْبَكَانِيُّ، عَنُ مُحَمَّدُ بُنِ مَسْلَمَةً بُنِ خَالِدِ بْنِ عَدِيّ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بَنِ عَمُرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ عَمُرِه بُنِ مَالِكِ بُنِ عَمْدِ اللّهُ مُنْ مَسْلَمَةً بَنِ خَالِدِ بْنِ عَدِيّ بُنِ مُجَدَّعَةَ بُنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ اللّهُ مُنْ مَلْكُ مَنْ مَسْلَمَةً بَنِ خَالِدِ بْنِ عَدِي مَنْ قَلُاثٍ وَقِيْلَ: سَنَةَ سِتٍّ وَارْبَعِيْنَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مُرُوانُ بُنُ الْحَكَمِ "

5834 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ محمد بن اسحاق جنگ بدر کے شرکاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قبیلہ اوس، پھران کے حلفاء بنی عبدالا شہل کی جانب سے ''محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حارث بن عمر و بن مالک بن اوس'' تھے۔ یہ بنی عبدالا شہل کے حلیف تھے، ہم ججری کو اور بعض مو زخین کے مطابق ۲۸ ججری کو ان کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر کے برس تھی ، ان کی کنیت'' ابوعبدالرحمٰن' تھی ، مروان بن تھم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

5835 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْاَنْصَارِيُّ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ

💠 💠 ثر بن عبدالله بن نمير کهتے ہیں : محمد بن مسلمہ انصاری ڈاٹنٹؤ کی وفات ۴۴۳ ہجری کو ہوئی۔

5836 - فَ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَلَمَةً بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَاَرْبَعِيْنَ، وَهُوَ يَوْمَئِدٍ عُسَرَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَارْبَعِيْنَ، وَهُوَ يَوْمَئِدٍ ابْنُ سَبْعِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَكَانَ طَوِيلًا اَصْلَعَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن جعفراپ والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں جمہ بن مسلمہ رٹائٹ کا انقال ۲۸ جری کو مدینہ منورہ میں ہوا، و وفات کے وقت ان کی عمر ۷۷ برس تھی۔ آپ دراز قد تھے،اوران کے سرکے اگلے جصے کے بال جھڑے ہوئے تھے۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة يُكَنَّى اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَسْلَمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى يَدِ مُصُعَبِ بُنِ عُمَيْرٍ قَبُلُ اِسُلَامٍ اُسَيْدِ بُنِ الْحُضَيْرِ، وَسَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ آبِي عُمَيْدَةَ بُنِ الْحَرَّاحِ، وَشَهِدَ بَدُرًا وَاحُدًا، وَكَانَ فِيْمَنُ ثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدِيِينَ وَلَى السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلا تَبُوكَ، فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَة فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهُ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَة عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى

ابن عمر فرماتے ہیں: محمد بن مسلمہ کی کنیت 'ابوعبدالرحلٰی' تھی، آپ حضرت اسید بن حفیر وٹائٹؤ، اور حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹؤ کے قبول اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر وٹائٹؤ کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے، رسول اللہ مٹائٹؤ کے ان کواور حضرت ابوعبیدہ بن جراح وٹائٹؤ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ آپ نے جنگ بدر، جنگ خندق اور جنگ احد کے دن جب دوسرے لوگ تتر بتر ہوگئے تھے، عین اس حالت میں محمد بن مسلمہ وٹائٹؤ، رسول اللہ مٹائٹؤ کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ مٹائٹؤ کی کے مراہ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ مٹائٹؤ کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں اشرف کو واصل جہنم کرنے والوں میں بیہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم مٹائٹؤ کی نے ان کو مدینہ کی ذمہ داری عطافر مائی تھی۔ کعب بن اشرف کو واصل جہنم کرنے والوں میں بیہ شامل تھے۔

5837 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقِ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ السَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَشُعَتَ بُنِ اَبِي الشَّعْنَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ ضُبَيْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ ضُبَيْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُدَيْ فَهَ يَقُولُ: إِنِّى لَاعْرِفُ رَجُلًا لا تَضُرُّهُ الْفِتْنَةُ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةً، فَاتَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا فُسُطَاطٌ مَضُوبٌ، وَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْلَانُصَارِيُّ فَسَالُتُهُ، فَقَالَ: لَا اَسْتَقِرُّ بِمِصْرَ مِنُ اَمْصارِهِمْ حَتَّى تَنْجَلِى هَلْمُ اللهِ الْفَتْنَةُ، عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5837 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت حذیفہ ﴿ اللّٰهُ فَر ماتے ہیں: میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکتا۔ وہ'' حضرت محمد بن مسلمہ ﴿ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى موجود تھے۔ میں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے فر مایا: میں ان کے شہروں میں سے کسی شہر میں نہیں تھہروں گا حتی کہ مسلمانوں کی جماعت سے بی فتنہ ختم ہوجائے۔

5838 - حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيُهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اَشِعَتُ بُنِ اَبِى الشَّعْتَاءِ، عَنُ اَبِى بُرُدَة، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةْ: إِنِّى لَاعْرِفْ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْفِتْنَةُ فَاتَيُنَا السَّعَدِيْنَة، فَإِذَا فُسُطَاطٌ مَضُرُوبٌ، وَإِذَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة الْانْصَارِيُّ فَسَالُنَاهُ فَقَالَ: لَا نَشْتَمِلُ عَلَى سَيِّءٍ مِنْ السَّعَارِهِمْ حَتَّى يَنْجَلِى الْاَمْرُ عَنُ مَا انْجَلَى هٰذِهِ فَضِيلَةٌ كَبِيْرَةٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوبردہ رُفَاتُوَرُوایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رُفَاتُونے ارشادفر مایا: میں ایسے خص کو جانتا ہوں جس کو فتنہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ہم مدینہ منورہ آئے، ہم نے خیمے نصب دیکھے، اوران خیموں میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رفات ہاری ملاقات ہوگئے۔ہم نے ان سے بوجھا توانہوں نے فرمایا:ہم ان شہروں میں سے کسی بھی فتنہ میں شامل نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ تمام معاملہ اچھی طرح واضح ہوجائے۔

5839 - حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيُه، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَصَدَ بُنِ صَعِيدٍ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى بُنِ شَيْبَةَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى حَثْمَة، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَة، فَمَرَّتِ ابْنَةُ الصَّحَّاكِ بُنِ اَبِى حَثْمَة وَقَلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ تَفْعَلُ هَذَا، وَانْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا الْقَى اللهُ حِطْبَةَ امْرَاةٍ فِى قَلْبِ رَجُلٍ فَكَ بُنُ صِرْمَة لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هِذَا الْكِعَابِ"

### (الته لبق - من تلخيص الذهبي) 5839 - غريب

السكاح من اوراد ان بتزوج المراة من قال: يلى حسرت محد بن سلمه السارى والتينك پاس بيرها بواتها ،حضرت ضحاك بن خليفه السكاح من اوراد ان بتزوجها - حديث: 1860 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب السكاح من اوراد ان بتزوج المراة من قال: لا باس ان - حديث: 13387 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب النكاح باب إبراز السكاح من اوراد ان بتزوج المراة من قال: لا باس ان - حديث: 13387 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب النكاح باب إبراز المجوارى والسفر عند النكاح - حديث: 1003 مسند احمد بن حبل - مسند السكيين باقى حديث محمد بن مسلمة حديث: 15740 مسند الطيالسي - ومحمد بن مسلمة عديث: 1267 صحيح ابن حبان - كتاب المحج باب الهدى - ذكر الإباحة للخاطب المراة ان ينظر إليها قبل العقد عديث: 4105 المعجم الكبير للطبراني - باب الميم ما اسند محمد بن مسلمة - سهل بن ابى حثمة ، حديث: 16251

کی صاحبزادی وہاں سے گزری، تووہ بڑی دلچیں کے ساتھ ان کو دیکھنے لگے، میں نے ان سے کہا: سبحان اللہ! آپ صحافی رسول ہوکرالیں حرکت کررہے ہو؟، ہوں نے کہا: میں نے رسول الله مُلَّاتِيْم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب الله تعالی کسی خاتون سے شادی کی بات کسی کے دل میں ڈال دے تو اس کی طرف دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔

5840 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُٰلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ مَحُمُودِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللهِ، اَنَّ مُسَلَمَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَلِهِ بُنِ عَبْدِاللهِ، اَنَّ مُسَلَمَةَ، وَاَبَا عَبْسِ بُنَ جَبْرٍ، وَعَبَّادَ بُنَ بِشُرٍ قَتَلُوا كَعُبَ بُنَ الْآشُرَفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظُرَ اللهِمُ: اَفْلَحَتِ الْوُجُوهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

قَـدِ اتَّـفَقَ الشَّيُحَانِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى حَدِيْثِ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ: مَنُ لِكُعْبِ بُنِ الْاَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. بِالسِّيَاقَةِ التَّامَّةِ الَّتِي

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5840 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله رفائيًّا فرمات بين جمد بن مسلمه رفائيًّا الوعبس بن جبر رفائيًّا اورعباد بن بشر رفائيًّا نه كعب بن الشرف وقتل كيا تها، جب نبي اكرم مُلاثيًّا في ان كي جانب ديكها تو فرمايا: يه چبرے كامياب مو كئے۔

ﷺ بہ حدیث امام بخاری بُرَاتُیْ اورامام مسلم بُرِاتُیْ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کونقل نہیں کیا،البتہ شیخین بُرِاتُیْ نے عمروبن دینارکی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ دی تی رسول اللہ مُنَاتِیْنَ کا بہ فر مان نقل کی ہے۔ کیا ہے '' کعب بن اشرف کو کون واصل جہنم کرے گا؟اس نے اللہ اوراس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ لیکن امام بخاری بُرِیْنَ اورامام مسلم بُرِیْنَیْ نے اس مکمل سیاق کے ساتھ حدیث نقل نہیں کی جیسے درج ذیل ہے۔

5841 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْفَصُٰلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَبَانِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبُدِالْمَجِيدِ بِنِ آبِي عَبْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي عَبْسٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: كَانَ كَعُبُ بُنُ الْاَشُرَفِ، يَقُولُ: الشِّعْرَ وَيَخُذُلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخُدُ جُهِى عَبْسِ بْنِ مُحَمَّدُ اللَّهُ وَرَسُولُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخُدُ جُهِى عَطَفَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخُرُ جُهِى عَطَفَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ الْقُسُلُونِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: امْضِ مَعَ اَصْحَابِكَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا اِلَيْهِ لَيُلَا حَتَّى جِئْنَاهُ فِي حِصْنٍ، فَقَالَ عَبَّادُ بُنُ بِشُوٍ فِي ذَلِكَ شِعْرًا شَرَحَ فِي شِعْرٍ قَتْلَهُمْ وَمَذْهَبِهِمْ، فَقَالَ:

(البحر الوافر)

وَوَافَى طَسَالِعُسَامِنُ فَوُقِ جَدُرِ فَسَقُسُلُتُ: آخُسُوكَ عَسَادُ بُسُنُ بِشُسِ لَشُهُ رَيْسِ وَفَسَى اَوْنِسَفِ شَهُسِ وَمَسَاعُلِمُسُوا اللَّغِنَى مِنُ غَيْرِ فَقُرِ وَقَسَالَ لَسَنَا: لَقَدْ جِنْتُ مُرَلَامُسِ مُسجَدَرَّبَةٌ بِهَا نَسكُوى وَنَفُرِى مُسجَدَرَّبَةٌ بِهَا نَسكُوى وَنَفُرِى تُرَسادِرُهُ الشَّيُوفُ كَسَدَبُعِ عَيْسِ يَسَصِيعُ عَلَيْسِهِ كَسَالسَّيْثِ الْهِزُبَرِ يَسَصِيعُ عَلَيْسِهِ كَسَالسَّيْثِ الْهِزُبَرِ فَسَقَطُ طُسرَهُ البُوعَبُسِ بُنُ جَبُرِ بِسَانُسَعَم فِسُمَةٍ وَاعَسِ بُنُ جَبُرِ بِسَانُسَعَم فِسُمَةٍ وَاعَسَزِ نَسَصْرِ

صَرَحُتُ بِهِ فَلَمْ يَعُرِضُ لِصَوْتِى فَعُدُنُ لَهُ فَسَقَالَ: مَنِ الْمُنَادِى وَهٰ ذِى دَرُّعُنَا رَهُنَّا فَحُدُهُ هَا وَهٰ ذِى دَرُّعُنَا رَهُنَّا فَحُدُهُ هَا فَقَالَ: مَعَاشِرٌ سَغِبُوا وَجَاعُوا فَقَالَ نَحُونَا يَهُوى سَرِيعًا وَفِى اَيُسَمَالِنَا بِيضٌ حِدَادٌ فَقُلُتُ لِصَاحِبِى لَمَا بَدَائِى وَحَانَقَهُ أَبُنُ مَسْلَمَةَ الْمُرَادِيُ وَحَانَ قَسَهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ الْمُرَادِيُ وَحَانَ السِلْهِ مِصَلَقًا عَلَيْهِ وَحَانَ السِلْهُ سَادِسَنَا وَلِيَّا وَحَانَ السِلْهُ سَادِسَنَا وَلِيَّا وَجَاءَ بِسرَاسِهِ نَفَسرٌ كِسرَامٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5841 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالحمید بن ابوعس بن محمد بن ابی عبس اپ والد ہے، وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف ہی اکرم مُنافیظ کی شان میں گستا خانہ اشعار پڑھا کرتا تھا، وہ غطفان میں نکل جاتا تھا، نبی اکرم مُنافیظ نے فر مایا: ابن اشرف سے میراد فاع کون کرے گا؟ اس نے اللہ اوراس کے رسول کو اذبت دی ہے۔ محمد بن مسلمہ حارثی مُنافیظ نے کہا: یارسول اللہ مُنافیظ میں میارہ واج ہوں ، اگر آپ جا ہیں تو میں اس کولل کردوں؟ رسول اللہ مُنافیظ اس پر خاموش ہوگے، پھر فر مایا: تم سعد بن معاذ کے پاس چلے جاؤ ، اوران سے مشورہ کرلو، (محمد بن مسلمہ) فر ماتے ہیں: میں حضرت سعد بن معاذ والنظ کے پاس آیا، اوران سے ساری معاذ کی اور کہا: تم اور کہا: تم اور کہا: تم سعد بن اوس بن معاذ کی اور کہا: تم سلمہ کی فائن اوران سے ماتھ حارث بن اوس بن معاذ کی شامل کرلو۔ میں ان کے معاذ کی اور کہا: میں معاملہ میں تمہاں کے علاوہ تمام لوگ میرے ساتھ تیارہ و گئے، سکان نے کہا: میں جمونا تو تہیں سمجھتا، کیکن میں اور کہا: میں معاملہ میں تمہاں ہے علاوہ تمام لوگ میرے ساتھ تیارہ و گئے، سکان نے کہا: میں جمونا تو تہیں کے ماتھ وں کے ساتھ ایک کہ میں خودرسول اللہ مُنافیظ سے بوجھا تو آپ علیش نے ان کو ان کے ساتھ وں کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔

ہم رات کے وقت اس کی جانب نکلے اوراس کے قلع کے قریب پہنچ گئے ،حصرت عباد بن بشر ڈٹائنڈ نے اس موقع پر پچھ اشعار کہے ہیں جن میں ابن اشرف کے قتل کی تفصیل موجود ہے۔

- نے چیخ کراس کوآ واز دی لیکن اس نے میری آ واز پر کوئی توجہ نہ دی۔
- O میں نے اس کو دوبارہ پکاراتووہ دیوار کے اوپر چڑھ کر پوچھنے لگا کہتم کون ہو؟ می نے کہا:تمہارا بھائی''عباد بن بشز'۔
  - O میں نے کہا:تم میری بیزرہ آ دھے مہینے یا دومہینے کیلئے گروی رکھالو۔
- ○اس نے کہا: لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں اورفقر کے بغیر دولت ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہماری جانب تیزی سے چلنا ہوا آیا اور کہنے لگا: تم بڑے اہم معاملے میں آئے ہو۔
- ن ہمارے ہاتھوں میں تیز تلواری تھیں، جو کہ آز مائی ہوئی تھیں، ہم اس کے ساتھ زخم لگاتے اور (سرسے پاؤں تک) چیر کرر کھ دیتے ہیں۔
- ن جب وہ ہماری طرف آر ہاتھا تب میں نے اپنے ساتھی سے کہا: اس پر بہت پھرتی سے حملہ کرنا، جیسے اونٹوں کوذریح کیا جاتا ہے۔
  - ابن مسلمه مرادی اس سے بغلگیر ہوااور طاقتور شیر کی ماننداس پر جھیٹ پڑا۔
  - اس نے اپنی تلوار سونت کر اس پر حملہ کیا اور ابعبس بن جبرنے اس کو چیر ڈالا۔
  - 🔾 نعمت عطا کرنے اور عزت عطا کرنے میں ہم (صرف پانچ افراد تھے) چھٹی اللہ تعالیٰ ذات کریم تھی۔
    - 🔾 باعزت لوگ اس کاسر لے کرآئے اور نیکی اور صدافت کی تخفیف ان کے پاس آگئی۔

5842 - حَدَّقَنِى عَلِى بُنُ عَلِي اللهِ الْانصارِي، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِى طَالِبِ ابْنِ اَبِى عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ عَمُرِو بْنِ ذِيْنَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ الْانصارِي، يَقُولُ: بَعَيْنِى عُنُمَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى حَمْسِينَ فَارِسًا اللهِ فَي عُنُقِهِ مُصْحَفٌ وَفِى يَدِهِ سَيْفٌ وَعَيْنَاهُ اللهِ فِى عُنُقِهِ مُصْحَفٌ وَفِى يَدِهِ سَيْفٌ وَعَيْنَاهُ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَامُرُنَا اَنْ نَصْرِبَ بِهِلَا عَلَى مَا فِى هَذَا، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً: الجُلِسُ فَقَدُ ضَرَبُنَا لَنُ مُسَلَمَةً اللهَ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يَوْلُ يُكَلِّمُهُ حَتَّى رَجَعَ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)5842 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله انصاری و النظافر ماتے ہیں: حضرت عثان و النظاف فی بچاس شہرواروں کے ہمراہ ذی نخشب کی جانب بھیجا، اس موقع پرمحمد بن مسلمہ انصاری و النظام الدے امیر تھے۔ ایک آدی آیا، اس کے گلے میں قرآن کریم تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی ، اور آئکھول سے آئسوروال تھے۔ وہ کہنے لگا: بے شک بیر قرآن کریم) ہمیں تھم ویتا ہے کہ ہم اس کے احکام پرممل کریں۔ محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا: میٹھ جا، ہم تیرے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے اس پرممل کررہے ہیں۔

آپ میہ بات مسلسل دہراتے رہے حتیٰ کدوہ مخص واپس چلا گیا۔

5843 -- حَدَّثَفَ ابُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، حَدَّثِنِى ابُو لَيُلَى عَبُدُ اللهِ بَنُ سَهُلِ اَحَدُ يَنِى حَارِثَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَمَةَ: اَنَا يَارَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: قُمُ اللهِ مَسَلَمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً مَنْ لِهِ لَمَا الْحَبِيثِ مَرْحَبٍ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً، قَالَ جَابِرٌ: فَوَاللهِ مَا رَايَتُ حَرْبًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدْتُهُ مِعْلَهُمَا لَمَّا دَنَا اللهِ اللهُمَّ اعِنْهُ اللهِ مَا مَا يَلُهُ مَا مِنْ صَاحِبِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهِ مِنْ صَاحِبِهِ، فَإِذَا السَّتَوَ مِنْهَا بِشَىءٍ وَجَدَ السَّعَرَ مَا عَلَى اللهُ مَا يَلِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، فَجَعَلَ اَحَدُهُمَا يَلُوذُ بِهِ مِنْ صَاحِبِهِ، فَإِذَا السَّتَوَ مِنْهَا بِشَىءٍ وَجَدَ صَاحِبِهِ مَا عَتْمَ وَلَعْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، فَوَاللهِ بَاسُيَافِهِمَا، فَصَرَبَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَة سَيْفَهُ صَاحِبِهُ مَا يَلِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَقَعَ فِيهُا مَنْ يَكُودُ مُنْ مَسْلَمَة سَيْفَهُ صَاحِبِهُ مَا يَلِيهِ مَا مَدْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ السَيْعِ مِنْهُا عَلْمَ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يَقُودُ مَوْحَبُ الْ يَعْرَفُوا إِلَا يَتَحَرَّ فَانِهِ بِالسَانِيدَ كَثِيْرَةٍ آنَّ قَاتِلَ مَرْحَبٍ امِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي بُنُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهَا:

ﷺ بیر مدیث امام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میسائیا نے اس کونقل نہیں کیا۔اور کثیر اسناد کے ہمراہ ایسی احادیث حدتو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں جن میں بی تصریح ہے کہ مرحب کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب بڑھیئے نے قل کیا تھا۔

ان میں سے ایک حدیث درج ذیل ہے۔

5844 - مَا حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِيُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ النَّرْسِيُّ، وَعَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّهِ عَلَى اللّٰهِ النَّرْسِيُّ، وَعَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ مُدَادَةً اللّٰهِ عَنْ مُرَيُدَةً السَّهِ عَنْ مَدْمُونِ اَبِى عَبْدِاللّٰهِ ، عَنْ بُرَيُدَةً

الْاسُلَمِيّ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ تَطَاوَلَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنُ لَاعْمِينَ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ تَطَاوَلَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ تَطَاوَلَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ تَطَاوَلَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا مُولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُولًا اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ آنِّ ى مَرْحَبٌ شَاكِ السِّلَاحِ بَسَطُلُ مُ جَرَّبُ الْحَالِ مُ جَرَّبُ الْحَالَ مُ جَرَّبُ الْحَالَ السُّيُ وَقُ ٱلْحَبَا اللَّهُ عَنْ اَحْيَالًا اللَّهُ وَحِيالًا اَضُوبُ الْحَالَ اللَّهُ عَنْ اَحْيَالًا اللَّهُ وَحِيالًا اَضُوبُ اللَّهُ عَنْ اَحْيَالًا اللَّهُ عَنْ اَحْيَالًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اَحْيَالًا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللْحَالَ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الللْعَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَا عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَى

فَاخْتَلَفَ هُو وَعَلِي بِضَرِبَتَيُنِ، فَضَرَبَهُ عَلِيْ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى عَضَّ السَّيْفُ بِأَضُرَاسِهِ، وَسَمِعَ اَهْلُ الْعَسْكِو صَوْتَ ضَرَيْتِهِ، فَقَتَلَهُ فَمَا اَتَى الْحِرُ النَّاسِ حَتَّى فُتِحَ لِلَاَّلِهِمُ هَلَا اَبَابٌ كَبِيْرٌ قَدْ خَرَجْتُهُ فِي الْاَبُوابِ الْعَسْكِو صَوْتَ ضَرَيْتِهِ، فَقَتَلَهُ فَمَا اَتَى الْحِرُ النَّاسِ حَتَى فُتِحَ لِلَاَّلِهِمُ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى حَرِيلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

نیبرجانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں جنگی ہتھیاروں سے لیس، جنگ کے داؤ پیج کو جاننے والاسپہ سالا رہوں۔ ہجب تلوارول سے تلوارین تکرانا شروع ہوجاتی ہے تو میں بھی نیز سے سے حملہ کرتا ہوں اور بھی تلوار کا وار کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی ڈاٹٹؤاور مرحب کے درمیان گھمسان کا رن پڑا، حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس کے سر پر ایک کاری ضرب لگائی، جواس کی زرہ ،خود اور سرکو چیرتی ہوئی اس کی داڑھوں کو کاٹ کر اس کے جبڑ ہے تک پینچی گئی، پورے لشکر نے اس حملے کی آوازشن، حضرت علی ڈاٹٹؤ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ ابھی پورالشکر خیبر میں نہیں پہنچا تھا کہ خیبر فتح ہوگیا۔

> اس موضوع پر بہت ساری احادیث ہیں،ان کو میں نے ان کے متعلقہ ابواب میں درج کردیا ہے۔ ذِکُرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلِ عَاشِرِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

> > حضرت سعيد بن زيدعمرو بن نفيل دسويں ڈائٹنڈ کا تذکرہ

(جوعشرہ مبشرہ کے دسویں فردہیں)

5845 - أَخْبَرَنِي السَّمَاعِيلُ بُنُ مُنحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ

5844:مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم٬ مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنه - حديث: 14869،مسند الحارث - كتاب المغازي٬ باب ما جاء في شان خيبر - حديث: 681،مسند ابي يعلى الموصلي - مسند جابر٬ حديث:1819 الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ زَيْدِ بُنِ سَعِيْدُ إِن زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُـفَيْـلِ بُـنِ عَبُـدِالْـعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بُنِ رَزَاحِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُوَيِّ، اَنَّ عَمْرَو بُنَ نُفَيْلٍ، وَالْمُحَطَّابَ بُنَ نُفَيْلٍ وَالِدُ عُمَرَ اَحَوَان لِاَبِ

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمر واقدى نے (ان کے صاحبز ادے حفزت عبد الملک کے واسطے سے ایک) روایت بیان کی ہے (اس روایت سے حضرت سعید کانسب یوں سامنے آتا ہے)''سعید بن زید بن عمر وبن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن رزاخ بن عدی بن کعب بن لؤی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن نفیل اور عمر کے والد حضرت خطاب بن نفیل دونوں باپ کی طرف سے بھائی ہیں۔ (یعنی ان دونوں کے والد ایک ہیں اور مائیں الگ الگ ہیں)

5846 – اَخُسَرَنِي اَبُوْ جَعْفَوِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِي الْآلِهِ عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: سَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ بَعْدَمَا " رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاَجُرِى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاجْرِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَاجْرِي

﴿ حضرت عروہ کہتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم كَ عَزوہ بدرسے والبس آنے كے بعد حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل شام سے آئے ، اور رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم نے ان كے لئے بدركے مال غنيمت سے حصہ عطافر مایا۔ انہوں نے عرض كى: یارسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم اور ميرا'' وُواب'' ؟ تورسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُم نے ان كوثواب بھى عطافر مایا۔

5847 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ السُّحَاقَ فِى تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِى عَدِيّ بُنِ كَعْبِ السُّحَاقَ فِى تَسْمِيَةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمُسُلِمِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَنِى عَدِيّ بُنِ بُنِ عَلَيْ بُنِ عَمْرِ و بُنِ نَفَيْلِ بُنِ عَبْدِالْعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بُنِ قُرُطِ بُنِ رَزَاحٍ بُنِ عَدِيّ بُنِ كَعْبِ بُنِ فَهُرِ بُنِ مَالِكٍ، وَأُمَّهُ فَاطِمَةُ بِنُتُ بَعْجَةَ مِنْ خُزَاعَةً

قَدِمَ مِنَ الشَّامِ بَعُدَ قَدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَدُرٍ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَآجُرِى يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَآجُرُكَ

﴿ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ بنی عدی بن کعب بن فہر بن مالک کی جانب سے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں ' حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بر قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک' بھی تھے۔ان کی والدہ کا نام' فاطمہ بنت بعج' ہیں ان کا تعلق قبیلہ فزاعہ کے ساتھ ہے، رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ نَا مَنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ نَا لَكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ ہِ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مِلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَل

5848 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السَّلِيمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَهَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، اَنَّ سَعِيدَ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ يُكِبَّى اَبَا الْاَعْوَر

﴾ ﴿ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں که'' حضرت سعید بن زید بن عمر و بن فیل ﴿ اَثْنَا نَا كَيْ كَنْيَتِ '' ابوالاعور'' تقی۔

5849 – اَخْبَونِی خَلَفُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِیُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خُویَثٍ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بُنُ زَیْدِ بُنِ عَمْرِو بْنِ نُفَیْلِ اَدَمَ طُوَالًا اَشْعَرَ، وَكَانَ یُكُنَّى اَبَا الْآعُورِ

﴾ ﴿ حضرت عمرو بن على فرماتے ہيں: حضرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رفائظ گندم گوں، دراز قداور گھنے بالوں والے تھے، اوران کی کنیت'' ابوالاعور' ، تھی۔

5850 - آخبَرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَاحِ، ثَنَا هُ مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَاحِ، ثَنَا هُ مُحَمَّدُ بُنُ الطَّبَاحِ، ثَنَا هُ مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّهُ، اسْتُصُرِخَ فِي جِنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهُ وَ خَارِجٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَشُهِدِ الْجُمُعَةَ حَدَّثَنَا آبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ، ثَنَا هُشَيْمٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5850 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ اللهُ فر مات بين جمعه کے دن حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل ﴿ اللهُ کَ جنازے کا اعلان ہوا،اس وقت وہ (حضرت ابن عمر) مدینے سے باہر تھے،اس دن آپ نے جمعہ چھوڑ دیا اور حضرت سعید کے جنازہ میں شریک ہوئے۔

ایک دوسری اسناد کے ہمراہ بھی مذکورہ حدیث مروی ہے۔

5851 – حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمُرِو بُنِ نَفَيْلٍ كَانَ اَبُوهُ زَيْدَ بْنَ عَمُرِو بُنِ نَفَيْلٍ قَدْ فَارَقَ دِيْنَ قَوْمِهِ مِنُ عُمْرِ ، قَالَ: " وَسَعِيدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ كَانَ اَبُوهُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ قَدْ فَارَقَ دِيْنَ قَوْمِهِ مِنُ قُرُمِهِ مِنُ قُرُومِ مِنُ وَتُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ إِللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَلُ وَلَهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ مِنْ وَلُهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَهُ وَلَهُ مَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلُهُ مَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ

قَالَ ابْنُ عُـمَسَ: فَحَدَّثَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ مِنُ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنُ آبِيُهِ، قَالَ: تُوقِّى سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ، وَنَزَلَ فِى حُفْرَتِهِ سَعُدُ بْنُ آبِى وَقَاصٍ، وَابْنُ عُمَرَ، بِالْمَدِيْنَةِ، وَنَزَلَ فِى حُفْرَتِهِ سَعُدُ بْنُ آبِى وَقَاصٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ سَنَةَ خَـمُسِينَ الْوَاحِدَى وَحَمُسِينَ، وَكَانَ يَوْمَ مَاتَ لَهُ بِضُعٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَٱمُّهُ فَاطِمَةُ

بِنْتُ بَعْجَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خُولِيلِدِ بْنِ الْمُعَوِّذِ بْنِ حَيَّانَ بْنِ غُنيِّم

﴿ ﴿ ﴿ مَحْدِ بِن عَمرَ فَرَمَاتِ بِينَ اَسعيد بَن زيدَ بِن عَمرُو بَن نفيل آ کے والد زيد بن عمرو بن نفيل اپنی قوم کا دين چيوڙ چکے تھے۔ جب ان کا انقال ہوا، اس وقت قريش کعبة الله کی تغيير کر رہے تھے، يه رسول الله مَنْ الْفِيَّمْ پر وحی نازل ہونے سے تقريباً پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے، يه بات بھی مروی ہے که رسول الله مَنْ الْفِیَّمْ نے ان کے بارے ميں فرمايا: وہ بھی ای امت ميں سے اٹھائے جا کيں گے۔ رسول الله مَنَّ الْفِیَّمُ کے دارار قم میں داخل ہونے اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنے سے پہلے حضرت سعید بن زید بن عمر و الله مَنْ اور تمام غزوات ميں رسول الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْمُ کے ہمراہ شرکت کی۔ البتہ جنگ بدر میں آ پ شرکت کی۔ نہ ہو سکے تھے۔

ابن عمر کہتے ہیں: سعید بن زید کی اولا دامجاد میں سے ہیں، آپ اپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ'' حضرت سعید بن زید رفتی مقام'' عقیق' میں ہواتھا، لوگ ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ میں لے کر آئے، اور بہیں وفن کیا۔ حضرت سعدابن ابی وقاص مخالفی نے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھا تھانے آپ کولحد میں اتارا۔ بیان ۵۰ یا ۵۱ ہجری کا واقعہ ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمرستر برس سے زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھافر ماتے ہیں: ان کی والدہ کا نام'' فاطمہ بنت بعجہ بن امید بن خویلد بن معوذ بن حیان بن غینم'' تھا۔

5852 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِاللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ جَعْفَوٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصِ غَسَّلَ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ بِالشَّجَرَةِ

﴿ ﴿ حضرت زید بن عبدالرحمٰن بن سعید بن زیدا پنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹڈ نے حضرت سعید بن زید کو بیری کے پتوں ( کو پانی میں ڈال کراس ) کے ساتھ غسل دیا۔

5853 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ مُصْلِحِ الْفَقِيهُ بِالرِّيِ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةً، ثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَةً اللهَ عَلَى مُحَالِدِ بَنِ دِثَارٍ ، حَدَّثَنِى ابْنُ سَعِيدِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيةُ إلى ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، حَدَّثَنِى ابْنُ سَعِيدِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفْيلٍ غَائِبٌ فَجَعَلَ يَنْتَظِرُهُ، فَقَالَ مَرُوانَ بْنِ السَّامِ لِمَرُوانَ: مَا يَحْبِسُكَ ؟ قَالَ: حَتَّى يَجِىءَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، فَإِنَّهُ كَبِيرُ اهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا بَايَعَ النَّاسُ، قَالَ: فَابَطَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى اَحَذَ مَرُوانُ الْبَيْعَةَ، وَامْسَكَ سَعِيدٌ عَنِ الْبَيْعَةِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5853 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سعید بن زید کے صاحبزاد نے قرماتے ہیں:حضرت معاویہ نے مروان بن تھم کو مدینہ میں بھیجا تا کہ ان کا منظار کے بیٹے یزید کے لئے لوگوں سے بیعت لیس سعید بن زید بن عمروبن نفیل وہاں موجوز نہیں تھے۔مروان بن تھم ان کا انتظار کرنے لگا،ملک شام کے ایک باشندے نے مروان سے پوچھا: آپ بیعت لینے سے کیوں رکے ہوئے ہیں؟اس نے کہا: میں سعید بن زید کے آنے کا انتظار کررہا ہوں، وہ اہل مدینہ میں سب سے بزرگ شخصیت ہیں، جب وہ بیعت کرلیں گے توبا تی لوگ لوگ بھی آسانی سے بیعت کرلیں گے۔حضرت سعید بن زید ڈاٹٹو نے بہت دیر کردی، انتظار بسیار کے بعد مروان نے لوگوں سے بیعت لے لی اور سعید بن زیدنے اپنے آپ کواس بیعت سے بچالیا۔

5854 - حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، آنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، ثَنَا ابُو اُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ آبِي عَبْدِالْغَفَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعُدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ، بُنِ كَرَامَةَ، ثَنَا ابُو اُسَامَةَ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ آبِي عَبْدِالْغَفَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنُتِ سَعُدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ، قَالَتُ : اَمَا الِنِّي لَمُ اَعْتَسِلْ مِنْ غُسُلِي إِيَّاهُ، قَالَتَ : اَمَا الِنِّي لَمُ اَعْتَسِلْ مِنْ غُسُلِي إِيَّاهُ، وَلَكِيْ الْعَبْسُلُ مِنْ الْحَرِّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5854 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَا نَشْهِ بنت سعد بن ابی وقاص رُفاعِ فرماتی ہیں: حضرت سعد رُفاعِیٰ نے حضرت سعید بن زید رُفاعِیٰ کوغسل دے کر آور خوشبو وغیرہ لگائی پھر گھر آئے اور خسل کے پھر فرمایا: میں نے بیغسل اس لئے نہیں کیا کہ میں میت کوغسل دے کر آیا ہوں، بلکہ مجھے گرمی محسوس ہورہی تھی، میں نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے غسل کیا۔

5855 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيُرٍ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنُ نُفَيْلٍ بُنِ هِشَامِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ، عَنُ آبِيْهِ، آنَّ جَدَّهُ سَعِيدَ بُنَ زَيْدٍ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ آبِيْهِ زَيْدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ آبِي زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ كَانَ كَمَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ آبِيهِ زَيْدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ آبِي زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ كَانَ كَمَا رَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ آبِيهِ زَيْدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ آبِي زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ كَانَ كَمَا رَائُهُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ آبَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ الْوَيَامَةِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَعُكَ، وَلَوْ آذُرَكُكَ لَآمَنَ بِكَ فَاسْتَغُفُولُ لَهُ، قَالَ: نَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: فَاللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ لَلهُ وَقَالَ: فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: فَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَقَالَ: فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: فَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَقَالَ: فَإِنَّهُ يَعْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5855 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ نَفِيلَ بَن ہِ شَامَ بِن سعد بِن زید بِن عُمر و بِن نَفِیل اپنے والد کا، وہ ان کے داداکا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ان کے داداکا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت سعید بن زید ڈاٹٹؤ نے رسول اللہ مُٹاٹٹؤ ہم سے اپنے والد زید کے بارے میں پوچھا، عرض کی: یارسول اللہ مُٹاٹٹؤ ہم آپ میرے والد کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اگروہ آپ کا زمانہ پاتے تو آپ پر ایمان لاتے، آپ ان کے لئے دعائے مغفرت فرما ویں۔ نبی اکرم مُٹاٹٹؤ ہم نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی اور فرمایا: وہ قیامت کے دن اسی امت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ان لوگوں میں شار ہوگا جو دین کی طلب کرتار ہا اور اسی طلب میں اس کو وفات آئی۔

5856 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ السُّحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ السُّحَالِ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَا: يَارَسُولَ اللّهِ، تَسْتَغْفِرُ لِزَيْدٍ، قَالَ: نَعَمُ فَاسْتَغْفِرَا لَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَاحِدَةً

الله معرت عمر بن خطاب والتي اور حضرت سعيد بن زيد والتي في التي الله ما الله ما

مغفرت فرمائیں گے؟ آپ مُنْ ﷺ نِمُ نے فرمایا: جی ہاں! تم دونوں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرو پھر فرمایا: کیونکہ اسے ایک اُمت کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔

5857 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَفَيْلٍ، قَالَ: لَقَدُ رَايَتُنِي، وَاَنَّ عُسَمَرَ لَمُوثِقِي، وَأَمِّي يَعْنِي أُمَّ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ يُرِيدُنِي عَلَى الْإِسْلامِ، وَلَوْ اَنَّ اَحَدًا انْفَضَّ، اَوِ ارْفَضَ لَكَانَ حَقِيْقًا بِمَا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5857 - على شرط البخاري ومسلم

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5858 - سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي أن التُستَّقِيمُ في التلخيص الدُّمَا التُستَّقِيمُ في التلخيمُ التُستَّقِيمُ في التلخيمُ التُستَّقِيمُ في التلخيمُ التُستَّقِيمُ في التلخيمُ التُستَّمِ التَّلِيمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَّلُمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ الللِّمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ الْمُلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلِيمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ الْمُلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

5858: الجامع للترمذى 'ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهرى 'حديث: 3765 السنن الكبرى للنسائى - كتباب السناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - ابو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 'حديث: 7927 مسند الحميدى - احداديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى رضى الله عنه -حديث: 31312 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 'حديث: 935 البحر الزخار مسند البزار - ومسا روى عبد الرحمن بن الاختس 'حديث: 1130 المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف' من اسمه احمد - حديث: 876 صحيح ابن حبان - كتاب إحباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليه - حديث: 7103

(۷)...... نبدالرحمٰن وَلِيْنَةُ (۸)......سعد وَلِيْنَةُ (۹).....ابوعبيده بن جراح وَلِيْنَةُ

یہ ہوئے ہیں،اس کے بعد حضرت سعید بن زید خاموش ہو گئے،لوگوں نے قتم دے کردریافت کیا: دمویں خوش نصیب کا نام بھی بتادیجئے۔حضرت سعید بن زیدنے فرمایا بتم نے مجھے قتم دے کر پوچھا ہے تو سن لو' ابوالاعور'' جنتی ہے۔

9859 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ اَسُمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكُرِ، قَالَتُ: لَقَدْ رَايُتُ زَيْدَ بُنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْمُعْبَةِ، يَقُولُ: يَا مَعُشَرَ قُرَيْشٍ مَا مِنْكُمُ الْيَوْمَ اَحَدٌ عَلَى دَيْنِ اِبْرَاهِيمَ غَيْرِى، وَكَانَ يُحْيِى الْمَوْءُ وُدَةَ، يَقُولُ الْكَعْبَةِ، يَقُولُ: يَا مَعُشَرَ قُرَيْشٍ مَا مِنْكُمُ اللَّيُومَ اَحَدٌ عَلَى دَيْنِ اِبْرَاهِيمَ غَيْرِى، وَكَانَ يُحْيِى الْمَوْءُ وَدَةَ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُتُلَ ابْنَتَهُ: مَهُ لا لَا تَقْتُلُهَا أَنَا الْكَفِيكَ مَتُونَتَهَا، فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعُرَعَتُ قَالَ لِلَابِيهَا: اِنْ شِئتَ كَفَيْتُكَ مَنُونَتَهَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَإِنْ شِئتَ كَفَيْتُكَ مَنُونَتَهَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

♦ ♦ حضرت اساء بنت ابی بکر فی شافر ماتی ہیں: میں نے حضرت زید بن عمر و بن نفیل کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ طیک لگائے بیٹھے کہدرہے تھے''اے گروہ قریش! آج تہارے اندر میرے سواکوئی بھی دین ابرا ہیمی پر قائم نہیں ہے، آپ زندہ در گورکی گئی بچیوں کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جب کوئی شخص اپنی نومولود بچی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ کرتا تو آپ فر ماتے: تو اس کوتل مت کر، اس لڑکی کے معالمہ میں، میں تیری معاونت کروں گا۔ پھروہ اس لڑکی کو اپنی کفالت میں لے لیتے، جب وہ کہ برس کی ہوجاتی تو آپ اس کے باپ کو کہتے: اگرتم چاہوتو میں اس کوتہارے سپرد کردیتاہوں، نہیں تو میں اس کی ذمہ داری جاری رکھتاہوں''

ن الله عنارى رئيستاورام مسلم رئيستاك معيارك مطابق سيح بيكن انهول في ال كوفل نهيل كيار في الله عنه الله عنه و الم مناقب كغب بن مالك الأنصاريّ رَضِيَ الله عنه

## حضرت کعب بن ما لک کے فضائل

5860 - آخُبَرَنَا آبُوْ جَعُفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُوُ عُلاثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي آبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُمرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، فِي ذِكْرِ مَنْ تَخَلَّفَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَبُوكَ كَعُبُ بُنُ مَالِكِ بُنِ الْقَيْنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَوَّادِ بُنِ غَنْمِ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ وَهِ بِن زبير فرمات بين جو صحابه كرام ﷺ فروه تبوك ميں رسول الله مَالَيْنَا كَ بِمراه شريك فه بوسك تقه ان ميں ' حضرت كعب بن مالك بن قين بن كعب بن سواد بن غنم بن سعد' تھے۔

5861 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: " وَكَعُبُ بُنُ مَالِكِ بُنِ آبِي كَعُبِ بُنِ الْقَيْنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَوَّادِ بُنِ عَنْمٍ بُنِ كَعْبِ بُنِ

سَلَمَةَ وَهُوَ شَاعِرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِيمَا قِيْلَ: يُكَنَّى اَبَا عَبُدِ اللهِ وَشَهِدَ كَعُبُ أَحُدًا، فَجُرِحَ بِهَا بَصْعَةَ عَشَرَ حُرُحًا وَارْتُتَ، وَلَمْ يَشُهَدُ بَدُرًا، وَشَهِدَ الْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَا تَبُوكَ، فَإِنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْهَا وَهُوَ اَحَدُ الثَّلاقِةِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ، ثُمَّ تِيبَ عَلَيْهِمْ، وَمَاتَ كَعُبُ بَنُ مَالِكٍ سَنَةَ خَمْسِينَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ سَبْعٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً "

﴿ ﴿ حُمْدِ بن عَمِ فر ماتے ہیں: '' کعب بن مالک بن افی کعب بن قین بن کعب بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ''۔

رسول اللّٰد مَنَّ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْ

5862 - آخُبَرَنِى ٱبُو نُعَيْمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْفِفَارِى بِمَرُو، ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيسَى الْحَافِظُ، ثَنَا وَكُويَّا بْنُ اَبِى كِنَانَة، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُثَنَّى الْمَدَنِيُّ، اَخْبَرَنِى سَعُدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُثَنَّى الْمَدَنِيُّ، اَخْبَرَنِى سَعُدُ بْنُ السَّحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ كَعْبَ بُنَ مَالِكِ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ، وَعَلَى اَصْحَابِهِ اَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ اَوْ سَجْدَتَيْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5862 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ سعد بن اسحاق بن كعب بن مجر ہ اپنے والد ہے، وہ ان كے داداسے روايت كرتے ہيں كہ جب حضرت كعب بن مالك رفح الله الله من الله الله من الله الله من الله على الله من الله من الله على الله من الله الله من الله من

5863 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بِنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْسَحَاقَ، حَدَّثَنِى مَعْبَدُ بُنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ آبِى كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ، آخُو يَنِى سَلَمَةَ، آنَ آخَاهُ عُبَيْدَ اللّهِ بْنَ كَعْبِ، وَكَانَ مِنُ آعُلَمِ الْاَنْصَارِ حَدَّثُهُ، آنَ آبَاهُ كَعْبًا حَدَّثُهُ - وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَبَايِعَ رَسُولَ كَعْبٍ، وَكَانَ مِنْ آعُلَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَا - قَالَ: "خَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعُرُورٍ: يَا هَوُلَاءِ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَا - قَالَ: "خَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعُرُورٍ: يَا هَوُلَاءِ، النّهِ مَا أَدْرِى آتُوافِقُونِي عَلَيْهَا آمُ لا؟ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ٱنْ لاَ اكَ عَ هلاهِ الْبُنَعَ مِنِي طِهُمٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ وَاطُنْنِى آنِي قَدْ آخُرَجْتُهُ فِي ذِكُو الْبَرَاءِ بُنِ مَعُرُورٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ وَاطُنْنِى آنِي قَدْ آخُرَجْتُهُ فِي ذِكُو الْبَرَاءِ بُنِ مَعُرُورٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيَى إِلَيْهُ مِنْ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُهُمْ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُهُمْ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُهُمْ وَذَكَرَ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا لَكَا إِلَيْهَ مِنْ وَلَا لَهُ مُولِي اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهِ وَالْعَلْمِ وَذَكَوَ الْعَرَامُ اللهُ عَنْهُ الْعِلْمَ اللهُ عَنْهُ الْقَالَ لَنَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلْهُ مُعْرُورٍ وَضِى اللّهُ عَلَهُ الْعَلَاهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَهُ الْعَلَالُهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: بی سلمہ کے بھائی، معبد بن کعب بن مالک بن ابی کعب بن قین نے بتایا ہے کہ ان کے والد حضرت بھائی'' عبید اللہ بن کعب' ہیں۔ یہ انصار میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت کعب نے (خوداینے بارے میں) روایت کی ہے کہ کعب بن مالک بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے اور وہاں پر رسول اللہ مظافیۃ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، آپ فرماتے ہیں: ہم لوگ مدینہ منورہ سے حاجیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے، حضرت براء بن معرور دلائٹ نے کہا: اے لوگو! میں نے ایک خواب دیکھا ہے خدا کی قسم میں نہیں جانیا کہتم لوگ اس معاملہ میں میری موافقت کروگے یانہیں، ہم نے بوچھا: وہ خواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ میں اس عمارت (یعنی کعبہ معظمہ) کی جانب بشت نہ کروں۔(اس کے بعد پوری حدیث بیان کی)

﴿ الله عَاكُم كَهُمْ بِينَ بِينَ فِي مِدِيثُ حَفْرت براء بن معرور وَاللَّهُ عَنْ قَبِ مِينَ وَكُر كُر دى ہے۔ فِي كُورُ مَنَاقِبِ الْحَكِمِ بِينِ عَمْرٍو الْغِفَادِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

# حضرت حكم بن عمر وغفاري طالفيُّ كا تذكره

5864 - اَخْبَرَنِى اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارَى، اَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَّامٍ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارَى، اَنَا اَبُوْ خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَّامٍ الْمُثَنَّى، قَالَ: الْحَكَمُ بَنُ عَمْرِو بَنِ مُجَدَّعِ بَنِ حِذْيَمٍ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ الْحَكَمُ بَنُ عَمْرِو بَنِ مُجَدَّعِ بَنِ حِذْيَمٍ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ نَعُيلَةً بَنِ مُلَيْكِ بَنِ ضَمْرَةَ بَنِ بَكُرِ بَنِ عَبْدِمَنَاةَ بَنِ كِنَانَةَ

﴿ ﴿ ابوعبیده معمر بن مثنی نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے' دھکم بن عمرو بن مجدع بن حذیم بن حارث بن نعیلہ بن ملیک بن ضمر ہ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ''۔

5865 - آخُبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: الْحَكَمُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُسَجَدَّعِ بُنِ حِذْيَمِ بُنِ حُلُوانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نُعَيْلَةَ بْنِ مُلَيْكِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَاُمَّهُ اُمَامَةُ بِنَتُ مَالِكِ بُنِ الْاَشْهَلِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ حِذْيَمِ بْنِ حُلُواسَانَ وَهُوَ وَالِ عَلَيْهَا سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ

﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' تھم بن عمرو بن مجدع بن حزیم بن حلوان بن حارث بن نعیلہ بن ملیک ضمر ہ''۔ان کی والدہ'' امامہ بنت مالک بن اشہل بن عبداللہ بن غفار'' تھیں، بیخراسان کے والی مقرر ہوئے تھے، اورا ۵ بجری کو و بیں بران کا انتقال ہوا۔

5866 - حَدَّاثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّٰهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَ، قَالَ: وَالْحَكُمُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ مُجَدَّع بُنِ حِذْيَم بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نُعَيْلَةَ بُنِ مُلَيْكِ بُنِ صَمْرَةَ بُنِ بَنُ عَبْدِمَنَاةَ بُنِ كِنَانَةَ، وَنُعَيْلَةُ اَخُو غِفَارِ بُنِ مُلَيْكٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ بَحُولَ اِلَى الْبُصْرَةِ، فَنَزَلَهَا فَوَلَّهُ وَيَادُ بُنُ اَبِى سُفْيَانَ عَلَى خُرَاسَانَ حَتَّى مَاتَ بِهَا سَنَةَ خَمْسِينَ

﴿ ﴿ ﴿ حُدِ بن عَمرونے ان کا نسب یول بیان کیا ہے'' حکم بن عمرو بن مجدع بن جذیم بن حارث بن نعیله بن ملیک بن ضمرہ بن بکر بن عبدمنا ہ بن کنانہ'' اور نعیلہ جو ہیں یہ غفار بن ملیک کے بھائی ہیں، یہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْتُمْ کی حیات میں آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْتُمْ کی حیات میں آپ مَنْ اللَّهُ عَلَیْتُمْ کی صحبت میں رہے، بعد میں یہ بعد میں میں نقل ہوگئے، اوروہیں قیام پذیر رہے، زیاد بن ابی سفیان نے ان کوخراسان کا عامل مقرر کیا، • ۵ جمری کو وہیں یران کا انتقال ہوا۔

5867 – أَخْبَرَنَا أَبُوْ جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِح السَّهُمِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ التَّاجِرُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُنْمَانَ بُنِ اَبِى عَنْ اَبِى حَاجِبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، يَقُولُ الْحَكَمِ بُنِ عَمْرٍ و الْفِفَارِيِّ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ عَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، يَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ اَحَقُّ مَنْ اَعَانَىنَا عَلَى هِذَا الْامْرِ، فَقَالَ: إِنِّى سَمِعْتُ خَلِيلِى ابْنَ عَمِّكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اللهُ مُلَد اللهِ مِثْلَ هِذَا ان اتَّخِذُ سَيُفًا مِنْ خَشَبٍ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5867 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابوحاجب بیان کرتے ہیں کہ میں حکم بن عمر و غفاری کے پاس موجو دھا، اس کے پاس حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹؤ کاسفیر آیا،اس نے کہا:امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ڈاٹٹؤ آپ کے لئے فرماتے ہیں: جن لوگوں نے اس طالب ڈاٹٹؤ آپ کے لئے فرماتے ہیں: جن لوگوں نے اس (بیمیہ والے معاطم میں) ہماری معاونت کی ہے ان میں سے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے تہارے چھازاد بھائی، اپنے خلیل رسول الله مُناٹِقِمُ کویے فرماتے ہوئے سنا ہے ''جب معاملہ اس نوعیت کا ہو تو تم لکڑی (میسرآئے تواس) کی تلوار بنالینا''۔

5868 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْغِفَارِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ، سَمِعُتُ آحُمَدَ , بُنَ شَيْبَانَ يَتُولُ: الْحَكَمُ بُنُ عَمْرٍو، وَرَافِعُ بُنُ عَمْرٍو، وَعُلَيَّهُ بُنُ عَمْرٍ وَ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيْ اللهُ عَلَى خُرَاسَانَ، وَكَانَ سَبَبُ وَفَاتِهِ آنَّهُ دَعَا عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ بِمَرُو فِي كِتَابٍ قُرِءَ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ زِيَادٍ، وَآخَرَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَاستُجِيبَتُ دَعُوتُهُ، وَمَاتَ بِمَرُو، وَكَانَ مَاتَ قَبْلَهُ بُرَيْدَةُ الْاسْلَمِيُّ فَدُفِنَهِ جَمْزَةَ السُّكَرِيِّ قَدْ زُرْتُ قَبْرَيْهِمَا جَمِيعًا فِي مَقْبَرَةٍ حُصَيْنِ بِمَرُو مُقَابِلَ حَمَّامِ آبِي حَمْزَةَ السُّكَرِيِّ قَدْ زُرْتُ قَبْرَيْهِمَا

### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 5868 - سكنت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ احمد بن شیبان کہتے ہیں: تھم بن عمر و، رافع بن عمر و اور علیہ بن عمر و الله الله مظالم الله مظالم می سعادت عاصل ہے، پھر زیاد نے تھم کوخراسان کا والی بنا دیا، ان کی وفات کا سبب یہ تھا کہ مقام ''مرو'' میں زیاد کی جانب سے ان کوایک خط موصول ہوا تھا اور ایک خط حضرت معاویہ کی جانب سے ان کوموصول ہوا، ان کو پڑھ کر انہوں نے اپنی وفات کی خود دعاما تگی تھی، ان کی دعا قبول ہوگئی اور مقام''مرو'' میں ہی ان کا انتقال ہوگیا۔ ان سے پہلے ای دن حضرت بریدہ اسلمی ڈائٹو کا انتقال

5867: المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه حمزة ما اسند الحكم بن عمرو - حديث: 3088

ہوا تھا۔ان دونوں کو حزہ سکری کے جمام کے بالقابل حمین قبرستان میں دُن کیا گیا۔ (احمد بن شیبان) کہتے ہیں: میں نے ان دونوں کی قبر کی زیارت کی ہے۔

9869 - فَحَدَّثَنِيْ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَعَثْ زِيَادٌ الْحَكَمَ بُنَ عَمْرِو الْفِفَارِيِّ عَلَى حُرَاسَانَ فَاصَابُوا السَّحَاقِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَعَثْ زِيَادٌ الْحَكَمَ بُنَ عَمْرِو الْفِفَارِيِّ عَلَى حُرَاسَانَ فَاصَابُوا غَسَالُهُمَ كَثِيْرَةً، فَكَتَبَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَتَبَ انْ يَصْطَفِى لَهُ الْبَيْضَاءَ ، وَالصَّفُرَاءَ ، وَلا تَقْسِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً، فَكَتَبَ اللَّهِ الْحَكُمُ: امَّا بَعُدُ، فَإِنَّكَ كَتَبَتَ تَذْكُرُ كِتَابَ امِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنِّى الْمُعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبَتَ تَذْكُرُ كِتَابَ اللهِ قَبُلَ كِتَابِ امِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنِّى الْقُيمُ بِاللهِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْارُصُ رَتُقًا عَلَى عَهُدٍ وَجَدَدْتُ كِتَابَ اللهِ قَبُلَ كِتَابِ امِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنِّى الْقُيمُ بِاللهِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْارُصُ رَتُقًا عَلَى عَهُدٍ وَجَدَدْتُ كِتَابَ اللهِ قَبُلَ كِتَابِ امِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنِّى الْقُيمُ مِنْ اللهِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْارُصُ رَتُقًا عَلَى عَهُدٍ وَجَدَدْتُ كِتَابَ اللهِ قَبُل كَتَابِ اللهِ قَبُل كِتَابِ اللهِ قَبُل كِتَابِ اللهُ مَنْ مُعَرِبًا وَ السَّلَامُ ، امْرَ الْحَكُمُ مُنَادِيًا فَنَادَى ان اغُدُوا عَلَى فَيْئِكُمْ فَقَسَمَهُ اللهَا عُلَى وَجَهَ اللهِ مَنْ قَيْدَةُ وَحَبَسَهُ، فَمَاتَ فِى قُيُودِهِ وَدُونَ فِيْهَا، وَقَالَ: إِنِى مُخَاصِمٌ

## (التغليق - من تلخيص الذهبي) 5869 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَسِن روایت کرتے ہیں کہ زیاد نے حضرت علم بن عمر وغفاری کوخراسان کاوالی مقرر کیا۔ان لوگوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت لگا۔حضرت معاویہ نے ان کی جانب پیغام جھجوایا کہ پورا مال امیر الموشین کے لئے رکھ لیا جائے اوراس میں سے سونا، چا ندی اور کچھ بھی مسلمانوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔اس خط کے جواب میں حضرت علم والنون نے حضرت معاویہ والنوئو کو کھا '' اما بعدتم نے خط کھا تذکرہ کیا ہے، جبکہ میرے پاس امیر الموشین کے خط سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر زمین اور آسان ڈال دینے جا نمیں، کین وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان پر زمین اور آسان ڈال دینے جا نمیں، کین وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کر ہے واللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی نہ کوئی راہ نجات بنا دیتا ہے، والسلام ۔ اس کے بعد تھم بن عمرو نے منادی کو تھم دیا کہ پورے شہر میں اعلان کر دو کہ کل صبح تمام لوگ اپنے مال غنیمت لینے میرے پاس آئیں ۔ اس کے گرفآر کروایا اور قید نے پورامال لوگوں میں تقسیم کردیا۔ تھم بن عمرو کے اس عمل پر ناراض ہوکر معاویہ ڈٹائٹو نے ان کومعزول کرکے گرفآر کروایا اور قید کردیا۔ان کا انتقال قید میں ہی ہوا۔وہ کہا کرتے تھے 'میر ااختلاف فی سبیل اللہ ہے۔

5870 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَلِيٌ بَنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مِنْهَالٍ، آنَا عَلَى بَنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حُمَيْدٌ، وَيُونُسٌ، عَنُ حَبِيْبِ بَنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ زِيَادًا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بَنَ عَمْرٍ و الْخِفَارِيَّ عَلَى جَيْشُ فَلَقِيَهُ عِمْرَانُ بَنُ حُصَيْنٍ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ: اَتَدُرِى فِيْمَ جَنُتُكَ؟ اَمَا الْخِفَارِيَّ عَلَى جَيْشُ فَقَعْ فِي النَّارِ، فَقَامَ الرَّجُلُ لِيَقَعَ تَدُكُرُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَعَهُ الَّذِي قَالَ لَهُ اَمِيْرُهُ: فَمْ فَقَعْ فِي النَّارِ، فَقَامَ الرَّجُلُ لَيَقَعَ فِي النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ وَقَعَ فِيْهَا لَدَخَلَ النَّارَ، لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَالَ الْحَدِيثَ هَذَا لَحَدُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ وَقَعَ فِيْهَا لَدَخَلَ النَّارَ، لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ قَالَ الْحَدِيثَ هَذَا الْحَدِيثَ هَذَا الْحَدِيثَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ

يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5870 - صحيح

﴿ ﴿ حَسن بیان کرتے ہیں کہ زیاد نے حضرت حکم بن عمر و خفاری و الگ لشکر کا سپہ سالا ربنا کر بھیجا، دارالا مارۃ میں لوگوں میں ان کی ملا قات عمران بن حصین کے ساتھ ہوگئ، عمران بن حصین نے ان سے کہا: تمیں پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ کیا تہمیں یا ذہیں ہے کہ جب رسول الله مُنافِیْنِ کے پاس ایک آدی نے بیدواقعہ بیان کیا تھا کہ ایک آدی کواس کے امیر نے آگ میں کو د جاتا میں کو د نے کوکہا تو وہ آگ میں چھلانگ لگانے لگا تو امیر نے اس کو د بوج لیا۔ نبی اکرم مُنافِیْنِ نے فرمایا، اگروہ آگ میں کو د جاتا تو دوز خ میں جاتا، امیر کی ایسی بات نہیں مانی چاہئے جس میں الله تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو۔ حکم نے کہا: بی بان مجھے یاد ہے۔ تو عمران بن حصین نے کہا: میں تہمیں یہی حدیث یا ددلانے آیا ہوں۔

5871 – آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْمِهُرَ جَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْحَبَرِ السَّحَاقَ التَّسْتَوِيُّ، ثَنَا الْمُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ بُنُ عَمْرُو اللهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا جَمِيلُ بُنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ، ثَنَا آبُو الْمُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ بُنُ عَمْرُو اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ فَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: لِمَ تَقُولُ هَذَا ؟ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَتَمَنَّنَ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمُ، وَلَكِيِّى الْبَادِرُ سِتَّا: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَتَمَنَّنَ آحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمُ، وَلَكِيِّى الْبَادِرُ سِتَّا: بَيْعَ الْحَكِمِ، وَكُثْرَةَ الشَّرُطِ، وَإِمَارَةَ الصِّبْيَانِ، وَسَفُكَ اللِّمَاءِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشُوا يَكُونُونَ فِى الْحِرِ الزَّمَانِ يَتَعَدُونَ الْقُرُآنَ مَزَامِيرَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5871 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

- ا) .... ثالث بك رہے ہيں۔
- ۲).... شرطیس بر هدای ہیں۔
- س)....بي حكومتين كررب بين-
- م) ....خوز برزیوں کی بہتات ہے۔
- ۵)....رشته داریون کاپاس نہیں رکھا جاتا۔
- ٢).....اورآ خرى زمانه ميں پچھ لوگ ہوں گے جو قرآن كو كانا باجا بناليس كے۔ (اس فرمان مصطفیٰ كے مطابق وہ زمانه

آپکاہ)

# دِكُرُ مَنَاقِبِ رَافِعِ بُنِ عَمْرٍ و الْغِفَادِيِّ أَخُو الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَرْتَ حَمْرِ وَالْغِنْ كَا تَذَكره حضرت حَكم وظافَرُ كَا اللهُ عَنْهُمَا حضرت حَكم وظافَرُ كَا كَا الْمُ كَرِّهِ

5872 – اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَرَافِعُ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُجَدَّعِ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ الْحَارِثِ الْغِفَارِيِّ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَّةَ خَمْسِينَ

♦ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''رافع ہی محمرو بن مجدع بن جذیم بن حارث عفاری'' ۵۰ ہجری کو بھر میں آپ کا انتقال ہوا۔

5873 - أخبرَنَا الشَّيْخُ آبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا مُ صَلَّى سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هُلالٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِى ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ بَعُدِى قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِى يَقُرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مَنَ اللّهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بُنَ يَعُودُونَ فِيهِ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الصَّامِتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بُنَ عَمُ رِو الْمُغَارِثَى، فَقُلْتُ لَهُ: مَا حَدِيثٌ سَمِعْتَهُ مِنْ آبِي فَزَ كَذَا وَكَذَا فَذَكُرُتُ لَهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَمَا آغَجَبَكَ مِنْ هَذَا وَلَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَوطِ الْمَعْدِيْنَ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَوطِ الْمَدِينِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَوطِ مُنْ وَلُهُ مِنْ وَلُهُ مِنْ وَلُهُ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَوطِ مُنْ وَلُهُ مُنْ وَلُهُ إِلَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صَحِيعٌ عَلَى شَوطِ مُنْ وَلُهُ مُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَا عَبْمَاهُ مِنْ وَلُهُ لَيْعُورَ وَاللّهُ مُنْ وَلُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَرِّعُولُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا عَلِيهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مُنْ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5873 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوذر رُفَاتُونُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَفَاتُقِدا نے ارشادفر مایا: عنقریب میرے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قر آن کی تلاوت کریں گےلیکن قر آن ان کے گلے جسے نیچ نہیں اترے گا،وہ دین سے ایسے نکل جا کیں گے جیسے تیر چکنے سے نکل جا تا ہے، پھر یہ لوگ بھی دین میں لوٹ کرنہیں آئیں گے،ان کی نشانی ''سرمنڈ انا'' ہوگی۔

عبدالله بن صامت النظافر ماتے ہیں: میں حکم بن عمر دغفاری کے بھائی رافع بن عمر وسے ملا اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سی حدیث ہے جوتم نے ابوذ رغفاری سے نمنی ہے؟ پھر میں نے بیرحدیث ان کوسنائی، وہ کہنے لگے: تمہیں اس حدیث سے کیا تعجب ہور ہاہے، میں نے خود بیحدیث رسول الله مُنَالِیَّا جسن ہے۔

المسلم ملم ملائد كمعيارك مطابق صحيح بيكن شيخين موالياني الساد المام ملم موالية كالمسلم موالية

5874 – أَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِي، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا

5873: صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب الخوارج شر الخلق والخليقة - حديث: 1840 سنن ابن ماجه - المقدمة باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب في ذكر الخوارج وحديث: 168 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البصريين حديث رافع بن عمرو الموزي - حديث: 1987 المعجم الكبير للطبواني - باب الذال واقع بن عمرو الغفاري - حديث: 1987 المعجم الكبير للطبواني - باب الذال واقع بن عمرو الغفاري - حديث : 4332

مُعُتَ مِسُرُ بُنُ سُلَيْ مَانَ، حَدَّنِنَى ابْنُ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيُّ، عَنْ عَمِّهِ رَافِع بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ اَرْمِي نَخُلًا لِلْلَانُصَارِ، وَاَنَا غُلَامٌ، فَرَ آنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا غُلامُ، لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ؟ فَقُلْتُ: آكُلُ. قَالَ: فَلَا تَرْمِ النَّخُلَ، وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي اَسْفَلِهَا، ثُمَّ مَسَحَ رَاسِي، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اَشْبِعُ بَطْنَهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5874 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَكُم بِن عُم وغفاری وَالْوَا کَ بِیٹِ نے اپنے چپارافع بن عُمروکا یہ بیان نقل کیا ہے (فرماتے ہیں) بجیپن میں مئیں انصار کے درختوں پر پھر مار مار کر پھل گرا کر کھایا کرتا تھا، (ایک دفعہ) نبی اکرم سُکاٹیٹی نے مجھے دکھے لیا، آپ نے فرمایا: اے بچا درختوں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا: پھل کھانے کے لئے، آپ سُکاٹیٹی نے فرمایا: درخت پر پھر مت پھینک۔ بلکہ جو پھل خود بخود نیچ گرجائے وہ اٹھا کر کھالیا کر، پھر آپ سُکاٹیٹی نے بیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور یوں دعادی''یا اللہ! اس کا پیٹ محردے''۔ (بیتھم اُس زمانے کے لئے تھا، جب گرے ہوئے پھل کھانے سے مالک کو اعتراض نہیں تھا، آج کل جب کہ مالک گرے ہوئے پھل کھانے کے لئے بھی اجازت درکار مورکے پھل کھانے کے لئے بھی اجازت درکار موگے۔)

5875 - وَآخُبَرْنَاهُ عَبُدُ اللهِ بَنُ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اَبُو يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ اَسِهِ الْسَمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْفَصَٰلُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ آبِى جَعْفَرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍ و الْفِفَادِيِّ، قَالَ: كُنْتُ الْسَمَرُوزِيُّ، ثَنَا الْفَصَٰلُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا صَالِحُ بُنُ آبِى جَعْفَرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍ و الْفِفَادِيِّ، قَالَ: كُنْتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: هِذَا يَرُمِى نَخُلَنَا. فَكُلُ مَا وَشَعُ لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِى نَخْلَهُمْ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِى نَخْلَهُمْ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِى نَخْلَهُمْ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِى نَخْلَهُمْ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا لَلهُ وَارُواكَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5875 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت رافع بن عمر غفاری رفانی فرماتے ہیں کہ میں انسار کے باغات میں ان کے تھجوروں کے درختوں پر پھر مارمار کر تھجوریں اتار کر کھایا کرتا تھا (ایک دفعہ) انہوں نے مجھے پکڑلیا اور مجھے رسول اللہ منافیا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رسول اللہ منافیا کی اسوال اللہ منافیا کی مجوروں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسوال اللہ منافیا کی مجوروں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسوال اللہ منافیا کی مجوروں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کی: یارسوال اللہ منافیا کی مجور کی وجہ سے، آپ منافی کے فرمایا: جوٹوٹ کرخود بخود بنچ کرجائیں وہ کھالیا کرو۔

5874: الجامع للترمذى - ' ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فى الرخصة فى اكل الثمرة للمار بها حديث: 524: البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 2267 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب البيوع حديث: 1246 مسند ابى داود - كتاب البيوع والاقضية ' من رخص فى اكل الثمرة إذا مر بها - حديث: 19879 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البصريين 'حديث رافع بن عمرو المونى - حديث: 1450 المعجم الكبير للطبرانى - باب الذال وافع بن عمرو الغفارى - حديث: 4330 السنن الكبرى للبيهقى - كتباب الضحايا ' جماع ابواب ما لا يحل اكله وما يجوز للمضطر من الميتة - باب ما يحل للمضطر من مال الغير 'حديث: 18286

(پیاجازت صرف اس علاقے یا اس زمانے کے لئے ہیں جہاں پیعرف جاری ہواورلوگ گری ہوئی تھجوروں یا تھلوں کا اٹھا کر کھانے کی اجازت دیتے ہوں۔ آج جب کہ گرے ہوئے پھل بھی کوئی شخص مفت میں دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو اب گرے ہوئے پھل بھی اٹھا کر کھانا جا ئرنہیں ہے۔)

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْقُرَشِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبد الرحمٰن بن سمره قرش ولي التَّنَاكِ فضائل

5876 - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: آبُو سَعِيدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةَ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَبُدِهَمْسٍ، وَأُمَّهُ اَرُوَى بِنَتُ آبِيُ الْفَرَعَةِ بُنِ عَبُدِهُمْ بُنِ عَبُدِهُ الرَّحْمَنِ بُن خُزَيْمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ بُنِ حِدَاشٍ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ كِنَانَةَ تُوفِّى الْفَرَعَةِ بُنِ حِدَاشٍ بُنِ غَنْمٍ بُنِ مَالِكِ بُنِ كِنَانَةَ تُوفِّى بِالْبَصُرَةِ سَنَةَ خَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ زِيَاذٌ وَمَشَى فِي جِنَازَتِهِ

ان عبدالرحل بن عبداللدز بیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے ''ابوسعیدعبدالرحلٰ بن سمرہ بن حبیب بن عبد مشن' ان کی والدہ ''اروکی بنت ابوالفرعہ بن کعب بن عمر و بن طریف بن خزیمہ بن علقمہ بن خداش بن غنم بن مالک بن کنانہ'' ہیں۔ حضرت عبدالرحلٰ بن سمرہ قرشی والی کا انتقال سن بچاس ہجری کو بھرہ میں ہوا۔ زیاد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ، اوران کے جنازے کے ساتھ بھی چلاتھا۔

5877 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ، آنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عُيَنَةُ بُسْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ وَزِيَادٌ يَمُشِى اَمَامَ الْجَنَازَةِ، فَيَعُلُ لُوْنَ: رُوَيُدًا رُوَيُدًا بَارِكَ اللهُ فِيكُمُ، الْجَنَازَةِ، وَيَقُولُونَ: رُويُدًا رُويُدًا بَارِكَ اللهُ فِيكُمُ، الْجَنَازَةِ، وَيَقُولُونَ: رُويُدًا رُويُدًا بَارِكَ اللهُ فِيكُمُ، الْجَنَازَةِ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ مَهُ إِللهُ عَلَيْهِ مِ إِلْعَلَبَةِ وَاهُورَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُدُ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَايُتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ اَنُ نَزُمُلَ بِهَا رَمَّلا

﴿ ﴿ عیدند بن عبدالرحمٰن بن جوش اپنے والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ واللہ اللہ علیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ واللہ علیہ خانے ہیں شرکت کے لئے ذکلا، میں نے دیکھا کہ زیاد جنازے کے آگے آگے چل رہا تھا اوراس کے پچھ حاشیہ بردار بھی نیاد کی اتباع میں جنازے کے آگے چل رہے تھے اورلوگوں کوآ ہتہ چلنے کی تلقین کررہے تھے، راوی کہتے ہیں، راستے میں ایک مقام پر ابو بکرہ والی تھی ہمارے ساتھ شریک ہوگئے، جب انہوں نے ان لوگوں کی اس حرکت کو دیکھا تو کوڑا لے کر ان لوگوں پر بل پڑے، ان کو مارتے ہوئے کہنے لگے: پیچھے ہٹو، اس ذات کی تئم جس نے ابوالقاسم کے چہرے کو رونق بخش ہے ہم رسول اللہ مُنافِیْقِمْ کے ہمراہ جنازہ میں شرکت کیا کرتے تھے، ہم بہت تیز چلا کرتے تھے۔

5878 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذِ، وَآبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَا، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ آبِي مُوسَى، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ: ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِشَمْسٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5877 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اس میں انہوں نے حضرت میں کہتے ہیں: ہمیں عبدالرحلٰ بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس نے حدیث بیان کی۔ (اس میں انہوں نے ان کا نسب "عبدالرحلٰ بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس " ذکر کیا ہے )

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبدالرحلن بن عثمان تيمي رَثَاثِيُ كَ فضائل

5880 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَجَاءٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْعَلَاثُ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّهْرِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عُنْمَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحِ، فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ حَضرت عثان بن عبدالرحن بن عثمان مي اپنو والد كايد بيان قل كرتے ہيں (وه فرماتے ہيں كه) ميں فتح مكه كے موقع پر ايمان لايا،اوررسول الله مَا الله عَلَيْظِم كے ہاتھ پر بيعت كى۔

5881 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طُلُحَةَ التَّيْمِتُ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مَعَ ابُنِ طُلُحَةَ التَّيْمِتُ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مَعَ ابُنِ الزُّبَيْرِ، فَامَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَدُفِنَ فِى مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ امَرَ الْحَيْلَ عَلَى قَبْرِهِ لَيَّلَا لِيُخْفِى آثَرَهُ المَّامِدِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ امَرَ الْحَيْلَ عَلَى قَبْرِهِ لَيَّلَا لِيُخْفِى آثَرَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5881 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَثَانَ بَنَ عَبِدَالَرَمِنَ بَنِ عَثَانَ آپِ بِهِ إِنَّ كَابِهِ بِيانِ نَقَلَ كُرتِ بِينِ (وہ فرماتے بین كه) ميرے والدمحرّ محضرت عبدالرحمٰن الله بن زبير كے علم پران كومسجد حرام ميں وفن عبدالرحمٰن الله بن زبير كے علم پران كومسجد حرام ميں وفن كيا كيا ،اور پھراو پر سے گھوڑے دوڑائے گئے تا كه اس كى قبر كے نشانات كوختم كرديا جائے۔

5882 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ اَبِيُ ذِنْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ التَّيْمِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ طِيبُ الدَّوَاءِ، وَذَكُرُ الضِّفُدَعِ يَكُونُ الدَّوَاءَ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5882 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وعبدالرحمٰن بن عثان تیمی ر النظافر ماتے ہیں: ایک طبیب نے رسول الله علی الله علی ارگاہ میں ذکر کیا کہ ایک دواالی ہے جس میں مینڈک استعال کیا جاتا ہے، تو رسول الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی ال

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بُنِ آبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت عثمان بن ابي العاص ثقفي والتؤك فضائل

5883 - حَدَّتَنِسَى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: عُثْمَانُ بُنُ اَبِى الْعَاصِ بُنِ عَبْدِرَهَمَانَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ هَمَّامٍ التَّقَفِيِّ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللهِ، تُوقِّى سَنَةَ حَمْسِينَ

﴾ ﴿ مصعب بن عبدالله فرماتے ہیں: عثان بن ابی العاص بن عبدر ہمان بن عبدالله بن ہمام ُتقفی کی کنیت'' ابوعبدالله'' ہے، ان کی وفات پچاس ہجری کوہوئی۔

5884 - اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بَنُ سَهْلٍ الثَّغُرِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ شُخِهَ، عَنْ شُخِهَ، عَنْ شُخِهَ، عَنْ شُخِهَ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ فِي جِنَازَةٍ عُثْمَانَ بَنِ اَبِي الْعَاصِ، قَالَ: فَكُنَّا نَمْشِي مَشْيًا خَفِيفًا، قَالَ: فَرَفَعَ ابُو بَكْرَةَ سَوْطَهُ، وَقَالَ: لَقَدْ رَايُتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرْمُلُ رَمَّلا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5884 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ جَعِينَه بن عبد الرحمٰن اپنے والد كايه بيان نقل كرتے ہيں كه وہ حضرت عثان بن ابى العاص وَلَّ النَّهُ كَ جنازے ميں شريك تھے۔ ہم آہته آہته چل رہے تھے، تو حضرت ابو بكرہ وَلَّ النَّهُ عَلَيْ اللهُ مَالِيَّةً ہُم رسول اللهُ مَالَيْتُمْ كَ ہمراہ (جنازے ميں) تيز چلا كرتے تھے۔ (جنازے ميں) تيز چلا كرتے تھے۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ سُفْيَانَ بْنِ عَوْفٍ الْعَامِدِيّ

# حضرت سفیان بن عوف غامدی والنیز کے فضائل

5882: سنن ابى داود - كتاب الطب باب فى الادوية المكروهة - حديث: 3391 السنن للنسائى - كتاب الصيد والذبائح الضفدع - حديث: 4730 السنن الكبرى للنسائى - باب ما قذفه البحر الضفدع - حديث: 4730 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الطب فى المضفدع يتداوى بلحمه - حديث: 23202 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 1532 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصيد والذبائح باب ما جاء فى الضفدع - حديث: 17675

5885 - حَدَّقُنِنِيُ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُضْعَبُ بُنُ عَبُواللهِ، قَالَ: " وَسُفْيَانُ بُنُ عَوْفٍ الْعَامِدِيُّ مِنُ اَهْلِ حِمْصٍ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَهُ بَاسٌ وَنَجُدَدٌ، وَسَخَاءٌ، وَهُو الَّذِي اَغَارَ عَلَى هَيْتَ، وَالْاَنْبَارِ فِي اَيَّامٍ عَلِيَّ فَقَتَلَ، وَسَبَى وَكَانَ مِمَّنُ قَتَلَ لَهُ بَاسٌ وَنَجُدَدٌ، وَسَخَاءٌ، وَهُو الَّذِي اَغَارَ عَلَى هَيْتَ، وَالْاَنْبَارِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَيْلَةَ بِنُتِ حَسَّانَ الْوَافِدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَيْلَةَ بِنُتِ مَصَّانَ الْوَافِدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَيْلَةَ بِنُتِ مَحْرَمَةَ، فَحَطَبَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ فِي خُطْيَتِهِ: إِنَّ اَحَا غَامِدٍ قَدُ اَغَارَ عَلَى هَيْتَ، وَالْانُبَارِ، وَكَانَ عَلَى مَمْوَدِ الْفَرَارِيَ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُ وَيَقُولُ إِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ عَلَى الْهُ وَلَى الْمُعُولِيةُ عَلَى الْمُعْودِ الْفَزَارِيَّ فَقِيْلَ:

(البحر الطويل)

﴿ الله معادت عاصل ہے، آپ بہت طاقتور، بلندقامت اور تی شخص سے۔انہوں نے ہی حضرت علی والله منا الله منا الله علی ع

اے ابن مسعود جنگ کی بنیاد کومضبوط کرجیبیا کہ سفیان بن عوف اس کومضبوط کیا کرتا تھا۔

اوراے ابن مسعود تم قیصر کی بستیوں کونشان زدہ کروجیسے سفیان بن عوف انہیں نشان لگا تا تھا۔

اورسفیان اپنے تبیلے کے سرداروں کا سردارہے وہ الیاصاحب فضیلت ہے کہ کوئی تخص اس کا ہم پلزہیں ہے ذِکْرُ مَنَاقِبِ الْمُعِیْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رُضِیَّ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت مغيره بن شعبه رئافة ك فضائل

5886 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُونَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيًّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ:

الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُغْبَةَ يُكَّنَّى اَبَا عَبُدِ اللَّهِ، وَلِيَ الْكُوفَةَ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ حَمُسِينَ

♦ ♦ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: مغیرہ بن شعبہ ڈٹائیئ کی کنیت'' ابوعبداللہ'' تھی ، کوفہ کے گورنر ہے تھے، پچاس ہجری میں کوفہ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔

5887 - اَخْبَسَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاَزْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَسَرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُعِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ اَبِى عَامِرِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ مُعَيِّبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَاذِنَ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسٍ

﴾ ﴿ على بن مدینی نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے''مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن مسعب بن ما لک بن عمر و بن سعد بن عمر و بن قیس بن شیبہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن فصصہ بن قیس''۔

5888 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بُنُ شُجَاع، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بُنُ شُجَاعٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ اَسْلَمَ، اَبِى رَافِيعٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ يَزِيدَ الْجَرُمِيُّ - وَكَانَ مِنُ اَخْيَرِ اَهْلِ زَمَانِهِ - عَنْ هِشَامٍ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِي عِيسَى

الله معرت مغيره بن شعب والفي فرات بين كدرسول الله من في في مرى كنيت "ابعيلي، مكى -

5889 - حَدَّفَ اللهِ عَبُراللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ عَمُو بَنِ مَعْدِ بُنِ عَلَيْ بَنِ عَلَيْ بَنِ عَمُو فَ بُنِ مَعْدِ بُنِ عَمْدِ وَ بُنِ مَعْدِ بُنِ عَلَيْ بَنِ عَمُو وَ بُنِ مَعْدِ بُنِ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ بَنِ عَلَيْ بَنِ عَمْدِ وَ بُنِ مَعْدِ بُنِ عَمُو فَ بُنِ مَنْ فَيْ بَنِ مُنَيِّهِ بُنِ بَكُو بُنِ هَوَازِنِ بُنِ مَنْصُورِ بُنِ عِكْرِمَةَ بُنِ حَصَفَةَ بُنِ قَيْسِ بُنِ غَيْلانَ عَوْفِ بَنِ نَقِيفٍ وَاسْمُهُ قُصَى بُنِ مُنتِهِ بَنِ بَكُو بُنِ هَوَازِنِ بُنِ مَنْصُورِ بُنِ عِكْرِمَةَ بُنِ حَصَفَةَ بُنِ قَيْسِ بُنِ غَيْلانَ بَنِ مُصَلَّ بِي نِهُ وَكَانَ يُكَلِّى مَنْ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآقَامَ مَعَهُ حَتَّى اعْبَمَو عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي اَحْدِهِ مَا مَحْرَجًا، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآقَامَ مَعَهُ حَتَّى اعْتَمَو عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيةِ فِي اَحْدِهِ مَا مَحْرَجًا، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآقَامَ مَعَهُ حَتَّى اعْتَمَو عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيةِ فِي وَحَد فِي الْفَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، قَالَ الْمُعِيْرَةُ: فَكَانَتُ آوَلُ سَفْرَةٍ حَرَجُتُ مَعَهُ فِيْهَا، وَكُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْفِ فَانُولَهُمْ عَلَيْهِمْ وَآكُومَهُمْ، وَبَعَدُهُ وَسُعِدَ الْمُعِيْرَةُ وَلِكَ الْمَصَاعِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا سُفْيَانَ بُنَ حَرْبِ إِلَى الطَّائِفِ فَهَوْمُوا الْوِيَةً "

﴿ ﴿ ﴿ مَد بن عمر نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے'' مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف (ان کا نام قصی ہے) بن منبہ بن یکر بن ہوازن بن منصور بن عکر مہ بن نصفہ بن قیس بن عمر و بن سعد بن عوف بن تیس بن عمر و بن سعد بن عوف بن قیس بن عمر الله علی الله بن عمر بن نصفہ بن قیس بن عمر بن نراز' ۔ ان کی کنیت' ابوعبدالله'' تھی۔ ان کو مغیرہ الرائ بھی کہا جا تا تھا۔ آپ بہت بجھداراور زیرک تھے۔ ان کو بھی بھی دوامور میں سے ایک چننا پڑتا تو آپ بہت جلد کی جانب نگلنے کا فیصلہ کر لیتے تھے۔ آپ رسول الله مَن الله الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن

ے ہمراہ میرایہ پہلاسفرتھا، میں حضرت ابو بکرصدیق بڑاٹیؤ کے ہمراہ تھا،اوررسول اللہ مٹاٹیؤ کے ساتھ مستقل رہنے والوں ہے۔ بھی شامل تھے،عمرہ حدید بیہ کے بعدتمام غزوات میں رسول اللہ مٹاٹیؤ کے ہمراہ شرکت کی، قبیلہ ثقیف کا ایک وفدرسول اللہ مٹاٹیؤ کے ہمراہ شرکت کی، قبیلہ ثقیف کا ایک وفدرسول اللہ مٹاٹیؤ کے بارگاہ میں آیا تو آپ مٹاٹیؤ نے ان کا بہت اکرام فرمایا۔رسول اللہ مٹاٹیؤ کے ان کواور حضرت ابوسفیان بن حرب کو طائف کی جانب بھیجا تھا تو انہوں نے بہت سارے لشکروں کو شکست دی۔

5890 - حَدَّثَنَا ٱبُو ٱحْمَدَ اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا ٱلْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكِمِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ بُنَ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً، قَالَ: " لَمَّا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَيْنِي ٱبُو عَوْنِ النَّقَفِيُّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً، قَالَ: " لَمَّا تُوفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَيْنِي آبُو بَكُرٍ الصِّدِيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى آهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَيْنِي آبُو بَكُرٍ الصِّدِيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى آهُلِ اللهُ عَيْرَةِ، ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَرَمُوكَ فَأُصِيبَتْ عَيْنِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ فَأُصِيبَتْ عَيْنِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَرَمُوكَ فَأُصِيبَتْ عَيْنِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَرَمُوكَ فَأُصِيبَتْ عَيْنِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ فَأُصِيبَتْ عَيْنِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَرَمُوكَ فَاصِيبَتْ عَيْنِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَرْمُوكَ فَأُصِيبَتْ عَيْنِي يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ شَهِدْتُ الْيَوْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5890 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت مغیرہ بن شعبہ وَالْوَ فَر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مَالِیْ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو برصدیق والوئونے مجھے اہل بحیرہ کی جانب بھیجا، پھر میں جنگ بمامہ میں شریک ہوا، پھر میں شام کی فقو حات میں سلمانوں کے ہمراہ شریک رہا، پھر میں جنگ میں میری آئھ ضائع ہوگئ، اس کے بعد میں جنگ قادسیہ میں بھی شریک ہوا، میں حضرت سعد کی جانب سے رستم کی طرف سفیر تھا، میں نے حضرت عمر بن خطاب والیوئو کے لئے بہت ساری فقو حات کیں۔ ہدان میں نے بی فتح کیا۔ جنگ نہاوند میں نعمان بن مقرن کے میسرہ دستے میں شریک تھا، حضرت عمر والیوئونے نے بہتر رائھی تھی کہ اگر نعمان شہید ہوگیا تو حذیفہ کوامیر بنایا جائے، اورا گرحذیفہ بھی شہید ہوجائے تو مغیرہ بن شعبہ کوامیر بنایا جائے، بھرہ میں سب اگر نعمان شہید ہوگیا تو وزار تیں میں نے مقرر کیں۔ میں نے اس معالمے میں لوگوں کا فنڈ جمع کرانے کا ذہن بنایا۔ حضرت عمر بن خطاب وزار تیں میں نونہ کا گورز تھا، پھر حضرت عمر والیوئونہ کا گورز تھا، پھر حضرت میں والیونہ کی شہادت ہوئی تواس وقت میں کوفہ کا گورز تھا، پھر حضرت میں معاویہ نے بھی مجھے وہاں کا گورز مقرر کیا تھا۔

5891 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيَّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ " لَمَّا عُمَرَ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ " لَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ انَّكَ نَزَلْتَ فِى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ انَّكَ نَزَلْتَ فِى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ انَّكَ نَزَلْتَ فِى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ انَّكَ نَزَلْتَ فِى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَقَدْ رَآى صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَقَدْ رَآى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُحَدِّثُ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ رَآى

مَوْقِعَهُ فَتَنَاوَلَهُ فَدَفَعَهُ اللَّهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5891 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَـالَ ابْنُ عُـمَـرَ: وَحَـدَّثَنَا مُوسَى النَّقَفِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالْكُوْفَةِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ حُمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ سَنَةً فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ

﴿ ﴿ حضرت على اللَّهُ فَا مَاتَ بِين: نِي اكرم مَ اللَّهُ اللَّهُ فَا كَا مَ مَ اللَّهُ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَ اللَّهُ فَا فَيْنَ كَ مُوقع پر حضرت مغيره بن شعبه الله عَلَيْهِ كَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابن عمر، حضرت موی ثقفی کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹھ کوفہ میں بچاس ہجری کو ماہ شعبان المعظم میں ستر برس کی عمر میں حضرت معاویہ ڈٹاٹھ کی خلافت میں فوت ہوئے۔

5892 - حَـدَّثَـنَا ٱبُـوْ بَـكُـرِ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقِ الطَّلْحِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَافِعُ الْكَرَابِيسِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا ابُوْ عَتَابٍ سَهُلُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابُوْ كَعْبِ صَاحِبُ الْحَرِيرِ، عَنْ عَبُدِالْعَزِيزِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ، قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ الصَّغِيْرِ الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ - يَعْنِي بَابَ غَيْلانَ: ٱبُو بَكُرَـة - وَٱخُوهُ نَافِعٌ وَشِبُلُ بُنُ مَعْبَدٍ، فَجَاءَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ يَمْشِي فِي ظِلالِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ يَوْمَئِذٍ مِنْ قَصَبِ فَانْتَهَى إلى آبِي يَكُرَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ آبُو بَكُرَةَ: آيُّهَا الْامِيْرُ مَا آخُرَجَكَ مِنْ دَارِ الْإِمَارَةِ؟ قَالَ: اتَتَحَدَّثُ الْكِيكُمْ، فَقَالَ لَهُ إِنُو بَكُرَةَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، الْاَمِيرُ يَجْلِسُ فِي دَارِهِ، وَيَبْعَثُ اللّي مَنُ يَشَاءُ فَسَحَدَّتَ مَعَهُمْ، قَالَ: يَمَا اَبَا بَكُرَةَ: لَا بَاسَ بِمَا اَصْنَعُ فَذَخَلَ مِنْ بَابِ الْآصُغِرِ حَتَّى تَقَدَّمَ إلى بَابِ أُمّ جَمِيلِ امْرَاةٍ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: وَبَيْنَ دَارِ آبِي عَبْدِاللهِ، وَبَيْنَ دَارِ الْمَرْآةِ طَرِيْقٌ فَلَحُلَ عَلَيْهَا، قَالَ آبُو بَكُرَةَ: لِيُسَ لِى عَـلَى هَلَا صَبُرٌ، فَبَعَثَ الِلَي غُكَامٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: ارْتَقِ مِنْ غُرُفَتِي فَانْظُرُ مِنَ الْكُوَّةِ، فَانْظَلَقَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ رَجَعَ فَقَالَ: وَجَدْتُهُ مَا فِي لِحَافٍ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: قُومُوا مَعِي، فَقَامُوا فَبَدَا آبُو بَكُرَةَ فَنَظَرَ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحِيدِ: انْظُرْ، فَسَظَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ الزِّنَا، ثُمَّ قَالَ: مَا رَابَكَ؟ انْظُرْ، فَنَظَرَ قَالَ: مَا رَابَكِ؟ رَآيُتُ الزِّنَا مُحْصَنًا. قَالَ: أشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمُ. قَالُوا: نَعَمُ. قَالَ: فَانْصَرَفَ إِلَى اَهْلِهِ، وَكَتَبَ اللهَ عُلَيْكُمُ الْـحَـطَّابِ بِـمَا رَاَى، فَاتَاهُ اَمُرٌ فَظِيعٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَلُبَثُ اَنُ بَعَثَ اَبَا مُوسَى الْاشْعَرِيَّ آمِيْرًا عَلَى الْبَصْرَةِ، فَأَرْسَلَ آبُو مُوسَى إِلَى الْمُغِيْرَةِ آنُ آقِمْ ثَلَاثَةَ آيَّامِ أَنْتَ فِيهَا أَمِيْرُ نَفْسِكَ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ، فَارْتَحِلُ انْتَ وَابُو بَكُرَةَ وَشُهُودُهُ، فَيَا طُوبَى لَكَ إِنْ كَانَ مَكْذُوبًا عَلَيْكَ، وَوَيُلُ لَكَ إِنْ كَانَ مَـصْـدُوقًا عَـلَيُكَ، فَارْتَـحَـلَ الْقَوْمُ آبُو بَسَكْرَةَ وَشُهُودُهُ وَالْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ حَتّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ عَلَى آمِيْرِ

الْمُؤُمِنِيْنَ، فَقَالَ: هَاتِ مَا عِنْدَكَ يَا اَبَا بَكُرَةَ، قَالَ: اَشْهَدُ آَيِّى رَايَّتُ الزِّنَا مُحُصَنَّا، ثُمَّ قَدَّمُوا شِبُلَ بُنَ مَعْبَدٍ الْبَجَلِيَّ، فَسَالَهُ فَشَهِدَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَدَّمُوا فَشَهِدَ، فَقَالَ: اَشْهَدُ آنِى رَايَتُ الزِّنَا مُحْصَنَّا، ثُمَّ قَدَّمُوا شِبُلَ بُنَ مَعْبَدٍ الْبَجَلِيَّ، فَسَالَهُ فَشَهِدَ كَذَلِكَ، ثُمَّ قَدَّمُوا وَيَادًا، فَقَالَ: وَايَّتُهُمَا فِي لِحَافٍ، وَسَمِعْتُ نَفَسًا عَالِيًا، وَلَا اَدْرِى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَكَبَّرَ عُمَرُ وَفَرِحَ إِذْ نَجَا الْمُغِيْرَةُ وَصَرَبَ الْقُومَ إِلَّا زِيَادًا، قَالَ: كَانَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَلَى وَفَرِحَ إِذْ نَجَا الْمُغِيْرَةُ وَصَرَبَ الْقُومَ إِلَّا زِيَادًا، قَالَ: كَانَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَلَى عُتْبَةً بُنَ غَنْرَوَانَ الْبُصُرَةَ فَقَدِمَهَا سَنَةَ سِتَ عَشُرَةَ وَكَانَتُ وَفَاتُهُ فِي سَنَةٍ تِسْعَ عَشُرَةَ، وَكَانَ عُتُهُ يَكُرَهُ ذَلِكَ، وَيَعْدَرَهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

﴿ ﴿ عبدالعزیز بن ابی بکرہ فرماتے ہیں: ہم لوگ متحد میں باب عیلان کے قریب بیٹے ہوئے تھے، ابو بکرہ،ان کے بھائی نافع ،اور شبل بن معبد بھی وہاں موجود تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹھ متحد کے سائے میں چلتے ہوئے آئے،ان دنوں متحد کی جھت گھاس بھوس کی تھی، وہ ابو بکرہ کے پاس بہنچ،ان کوسلام کیا،

چلے جاؤ ، کتنا ہی اچھا ہو کہ ان لوگوں کی باتیں تمہارے بارے میں سب جھوٹ ثابت ہوں ، اور کتنا ہی براہو گا اگرآپ پر لگا ہو االزام سچا ثابت ہو،وہ لوگ،ابوبکرہ اورتمام گواہ اورحضرت مغیرہ بن شعبیہ ڈاٹٹؤوہاں سے چل پڑے اور مدینہ منورہ میں امیر المومنین کے پاس آپنیچ،امیرالمومنین ڈائٹئانے کہا: اے ابوبکرہ!تمہارے پاس جومعلومات ہیں وہ بیان کرو،ابوبکرہ نے کہا: میں نے شاوی شدہ لوگوں کو زنا میں مبتلا و یکھا، پھر انہوں نے ان کے بھائی ابوعبداللہ کو پیش کیا، انہوں نے کہا: میں گواہی ویتاہوں کہ میں نے شادی شدہ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہوں نے شبل بن معبد کوپیش کیا،حضرت عمر والنظیئنے ان سے بھی یو چھا توانہوں نے بھی آی طرح گواہی دی، پھر انہوں نے زیاد کو پیش کیا،حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے ان سے یو چھا: تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے ان دونوں کو ایک ہی لحاف میں دیکھا ہے اوران کو او نیچے سانس لیتے ہوئے سا ہے، کیکن لحاف کے اندرکیا ہور ہا تھا مجھے اس کا پانہیں ہے،حضرت عمر ڈاٹٹونے اللہ اکبرکہا اورخوش ہوگئے کیونکہ حضرت مغیرہ پر الزام ثابت نہیں ہوسکا تھا اوتوم نے زیاد کو ہی برا بھلا کہا۔

امیر المومنین حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے عتبہ بن غزوان کو بصرہ کا گورز بنایا تھا۔ ۱۲ اجری کو انہوں نے بید ذمہ داری سنجالی کیکن ا گلے ہی سال کا جمری کوان کی وفات ہوگئی۔حضرت عتبہ گورنری کو براسمجھتے تھے اوراس سے چھٹکارے کی دعامانگا کرتے تھے، وہ ایک دفعہ کہیں جاتے ہوئے رائے میں سواری ہے گر گئے اور نوت ہو گئے ،اس کے بعد حضرت مغیرہ کا واقعہ پیش آیا۔

5893 – حَـدَّثَنَا اَحْـمَـدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن أَيُّوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن اِسْجَاقَ، قَالَ: " فُتِحَتْ مِصْرُ سَنَةَ عِشُرينَ وَفِيْهَا كَانَ فَتُحُ الْفُرَاتِ عَـنُـوَـةً، وَقِيْـلَ: افْتَتَـحَهَـا الْـمُـغِيْـرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، وَكَانَ اسْتَخْلَفَهُ عُنْبَةُ بْنُ غَزُوانَ، وَتَوَجَّهَ اِلَى عُمَرَ، وَاَمَّرَ عُمَرُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْبَصْرَةِ، وَكَتَبَ اللَّهِ بَعْدَهُ، فَكَانَ مِنْ آمْرِهِ وَآمْرِ أُمّ جَمِيلِ الْقَيْسِيَّةِ مَا كَانَ "

💠 💠 محد بن اسحاق کہتے ہیں:مصرین ٢٩ جرى كو فقح ہوا،اى سال فرات جہاد كے ساتھ فقح ہوا بعض مؤرخين كا كہنا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلائٹئے نے اس کو فتح کیا تھا، عتبہ بن غزوان نے ان کو وہاں اپنا نائب بنایا تھا، وہ بعد میں حضرت عمر و اللہ کا اس کے مصرت عمر وٹائٹوٹانے ان کوبھرہ کا گورنر بنایا۔اس کے بعدان کے ساتھ خط و کتابت بھی ہوتی رہی ،اس کے بعدان کا اورام جمیل کا معاملہ پیش آیا۔

5894 – فَحَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي السَّرِيّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْكُلْبِيّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِئُ، قَالَ: "شَهِدْنَا جِنَازَةَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَلَمَّا دُلِّي فِي حُـفُـرَتِهِ وَقَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مَنْ هلاَا الْمَرْمُوسُ؟ فَقُلْنَا: ۚ آمِيْرُ, الْكُوْفَةِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَوَاللَّهِ مَا لَبِتَ أَنُّ قَالَ:

> اَرَسُدُمُ فِيَسارِ بِسَالُسُمُ فِيسُرَ وَتُسَعُسرَكُ فَسِانُ كُنُسِتَ قَدُ ٱبْقَيْتَ هَامَانَ بَعُدَنَا

عَلَيْسِهِ رَوَابِسَى الْبِحِينِّ وَالْإِنْسِ تَعْرِفُ وَفِرْعَوْنَ فَساعُلَمُ أَنَّ ذَا الْعَرْشِ يُنْصِفُ

قَالَ: فَاَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَشْتِمُونَهُ فَوَاللَّهِ مَا اَدْرِى اَتَّى طَرِيْقٍ اَخَذَ، وَكَانَتُ وِلَايَةُ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ الْكُوفَةَ سَبْعَ نِيْنَ"

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن سعید الکندی فرماتے ہیں: ہم حضرت مغیرہ بن شعبہ والفیائے جنازے میں شریک تھے، جب ان کو لحد میں اتاراجانے لگاتوایک آدمی پکارکر بولا: بیکفن میں لپٹا ہواشخص کون ہے؟ ہم نے کہا: کوفہ کے امیر حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹو ہیں۔اس نے فوراً بیاشعار کہے۔

🔾 کیاشہر مغیرہ بن شعبہ کے نام سے پہچاناجاتا ہے،اس کوتوانسان اور جنات سب جانتے ہیں۔

🔾 اگرتونے ہمارے بعد ہامان اور فرعون کوزندہ رکھا تو جان لے کہ عرش کا مالک انصاف ضرور کرے گا۔

رادی کہتے ہیں:لوگ اس کو برا بھلا کہنے گئے،خدا کی قتم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس گلی میں بھاگ گیا۔حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈائٹؤسات سال کوفہ کے گورنرر ہے۔

5895 - حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدِ الْمُزَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ، اَخُبَرَئِي عَبُدُ الْحَمِيدِ، ثَنَا صُورِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ، سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ فِي جِنَازَةِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ: اسْتَغْفِرُو الِآمِيْرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ الْعَافِيَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5895 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

♦ ﴿ زیاد بن علاقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جنازے میں جریر نے کہا: اپنے امیر کے لئے بخشش
 کی دعا کروکیونکہ وہ عافیت کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔

5896 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا اَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ السُلَمَ، اَنَّ رَجُلَا جَمَاءَ ، فَنَادَى يَسُتَأْذِنُ اَبُو عِيسَى عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلْ لِعِيسَى عَلَى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلْ لِعِيسَى مِنْ آبٍ اَمَا فِي كُنَى الْعَرَبِ مَا تَكْتَنُونَ بِهَا اَبُو عَبْدِاللهِ، وَابُو السُمُ عِيْدِالرَّحْمَنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: اَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكِيِّى بِهَا الْمُغِيرَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَهَلْ لِعِيسَى مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكِيِّى بِهَا الْمُغِيرَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُونِ مَا يُفْعَلُ بِنَا، فَكَنَاهُ إِنَا فِي خُلَجٍ مَا نَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِنَا، فَكَنَاهُ بَابُى عَبْدِاللهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5896 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

نے رکھی تھی۔ حضرت عمر ولائٹونے فرمایا: نبی اکرم ملکاٹیو کے تواللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمادیئے ہیں، مجھے اس سلسلے میں بہت البحن ہورہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عمر ولائٹونے ان کی کنیت''ابوعبداللہ'' رکھ دی۔

5897 - أخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآزُهَرِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ رَجَاءٍ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ عَدِيٍّ، عَنُ مُحَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، وَابُنِ عَيَّاشٍ وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ عَدِيٍّ، عَنُ مُحَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، وَابُنِ عَيَّاشٍ وَإِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَة عَلَى الْكُوفَة عَشَرَ سِنِيْنَ، وَمَاتَ فِى سَنَةٍ خَمْسِينَ، فَضَمَّ الْكُوفَة مُعَاوِيَةُ إِلَى زِيَادٍ وَقَدُ صَحَّتِ الرِّوايَاتُ، اَنَّ الْمُغِيْرَةَ وَلِى الْكُوفَة سَنَة إِحْدَى وَارْبَعِيْنَ، وَهَلَكَ سَنَة خَمْسِينَ "

﴾ ﴿ شعبی کہتے ہیں: حضرت مغیرہ بن شعبہ ﴿ اللَّهُ نَهُ كُوفِه پر دس سال حکومت كی ، پچاس جمری کو ان كا انتقال ہوا ، ان كے بعد حضرت معاويہ نے كوفه كی ذمه دارى زياد كوسونپ دى۔

نوٹ روایات اس سلسلہ میں صحیح ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹا اہم ہجری کو کوفہ کے گورنر بنے ، اور پچاس ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔

898 – فَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنَا مُوسَى بَنُ اِسْحَاقَ الْآنْصَارِيُّ الْقَاضِى، ثَنَا اَحُمَدُ بَنُ يُولُسَ، ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ عَيَّاشٍ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنْ هَلالِ بَنِ يَسَافٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بَنِ ظَالِمٍ، قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بَنُ يُعِيدِ بَنِ شُعِيدِ بَنِ شُعْلَةٍ مِنْ عَلِيٍّ، وَاقَامَ حُطَبَاءَ يَنَالُونَ مِنْهُ، فَبَيْنَا هُوَ يَخُطُبُ، وَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ، وَإِلَى جَنبِي سَعِيدِ بَنِ شُعْبَ لِي بَعْمُ وِ بَنِ نَفْيُلٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: فَصَرَبَنِي بِيدِهِ وَقَالَ: اللّا تَرَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ – اَوُ قَالَ هَوُلاءِ – اَشُهَدُ وَيُدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ نَفْيُلٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: فَصَرَبَنِي بِيدِهِ وَقَالَ: اللّا تَرَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ – اَوُ قَالَ هَوُلاءِ – اَشُهِدُ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدُ الرَّحُمُنِ بَنُ عَوْفٍ، فَتَزَلُولَ الْجَبَلُ، وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَالّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرَاهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلّا نَبِيٌّ مَا وَ صِدِّيْقٌ، اَوْ شَهِيدٌ

﴿ حَمِدِ الله بِي خطيب مقرر كَ مَعَ جَو حفرت مغيرة بن شعبه وَالْمَوْالِي خطي مِيلَ حفرت على وَالْمَوْالِي سب وشتم كرت تخد ايك وفعد كا ذكر ہے كه وہ خطي ميں حسب معمول حضرت على وَالْمَوْا كَ مَن الله الفاظ بول رہے تھے ، اس وقت مير بي پيلو ميں حفرت سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل حضرت على وَالْمَوْا كَ مَن الله عن رسول الله على وسلم - باب مناقب ابى الاعور 'حدیث: 3774'سن ابى داود حساب السنة 'باب في الخلفاء - حدیث: 4052'سن ابن ماجه - المقدمة 'باب في فضائل اصحاب رسول الله عليه وسلم - كتاب المسنوة رضى الله عنهم' حدیث: 1334'صحیح ابن حبان - كتاب إجباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر إثبات المجنة لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه - حدیث: 7106'مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفضائل' ما ذكر في ابى بكر الصديق رضى الله عنه - حدیث: 31306 مصنف ابن ابی شيبة - كتاب الفضائل' ما ذكر في ابى بكر الصديق رضى والا عنه - حدیث: 31308'السنن الكبرى للنسائى - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - ابو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم اجمعين' حدیث: 7890

عدوی ڈاٹھ بیٹے ہوئے تھے۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے اپنا ہاتھ مجھے مارااور کہا: کیاتم دیکے نہیں رہے ہو کہ بید کیا کہہ رہا ہے؟

اس نے ۹ صحابہ کرام کے بارے میں توجنتی ہونے کا اقرار کرلیا ہے۔ اگر میں دسویں کے بارے میں قتم کھالوں تو میں اس قتم کھانے میں سچا ہونگا۔ میں رسول اللہ مُلُ اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللہ مُلُ اللّٰہ کے ہمراہ حراء میں تھا، وہاں میں تھا، حضرت ابو بکر، حضرت معد، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اللہ اللہ ملا موجود تھے، بہاڑ ملنے لگ گیا، نبی اکرم مُلُ اللّٰہ کے اللہ مالیا: رک جا، کیونکہ تیرے اوپرایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہے۔

9899 - حَدَّثَنَا الْحَكُمُ مِنُ هِشَامِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ مِنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِیُّ، ثَنَا الْحَكُمُ مِنُ هِشَامِ النَّقَفِیُّ، حَدَّثِنِی عَبْدُ الْمَلِكِ مِنُ عُمَیْدٍ، عَنْ وَارِدٍ، مَوْلَی الْمُغِیْرَةِ مَنِ شُغبَةَ، عَنِ الْتِبْدِسِیُّ، ثَنَا الْحَكُمُ مِنُ هِشَامِ النَّقَفِیُّ، حَدَّثِنِی عَبْدُ الْمَلِكِ مِنُ عُمَیْدٍ، عَنْ وَارِدٍ، مَوْلَی الْمُغِیْرَةِ مِنِ شُغبَةَ، قَالَ: سِرُنَا مَعْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَیٰلَةً، فَصَرَب بِیدِهِ عَلَی عُنْقِ رَاحِلِتِی، ثُمَّ قَالَ: مَعَكَ مَاءٌ؟ قُلُتُ: نَعَمْ، هٰذِه سَطِيحَة مِنْ مَاءٍ مَعِی. قَالَ: فَنَزَلَ فَقَضَی الْحَاجَة، ثُمَّ آتَانِی فَقَالَ: اَتُویِدُ قَالَ: مَعَكَ مَاءٌ؟ قُلُتُ: لَا. فَعَسَلَ يَدَیْهِ مِنُ مَاءٍ مَعِی. قَالَ: فَنَزَلَ فَقَضَی الْحَاجَة، ثُمَّ آتَانِی فَقَالَ: اَتُویدُ الْمُحَاجَة؟ قُلُتُ اللهُ عَلَیْهِ مِنْهَا، فَاخُورَجَ يَدَیْهِ مِنْ تَحْدِ بَخُرِجَ ذِرَاعَیْهِ، وَكَانَتُ عَلَیْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَیِّقَةٍ، فَلَمْ یَقُدِرُ آن یُخْرِجَ ذِرَاعَیْهِ مِنْهَا، فَاخُورَجَ یَدَیْهِ مِنْ تَحْدِ الْحُجْرَجَ ذِرَاعَیْهِ، وَكَانَتُ عَلَیْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ضَیْقَةٍ، فَلَمْ یَقُدِرُ آن یُخْرِجَ ذِرَاعَیْهِ مِنْهَا، فَاخُورَجَ یَدَیْهِ مِنْ تَحْدِ الْحُجْرَجَ فِرَاعِیْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ وَمَسَحَ عَلَی الْخُفَیْنِ، ثُمَّ سِرُنَا فَلَحِقَنَا الْقُومَ فَصَلَّی بِهِمْ اللهُ عَلَیه وَسَلَمَ فَمَنَعَنِی فَصَلَیْنَا، ثُمَّ قَصَیْنَ الله عَلَیه وَسَلَمَ فَمَنَعَنِی فَصَلَیْنَا، ثُمَّ قَصَیْنَ اللّٰهُ عَلَیه وَسَلَمَ فَمَنَعَنِی فَصَلَیْنَا، مُثَمَّ فَصَدِی النَّایِکَ عَرِیْ مُن عَوْفِ، فَارَدُتُ اَنُ اُوْذِنَهُ بِهٰذِهِ السِّیَاقِةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5899 - حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه

المسلم ا

کی، تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، تین مرتبہ اپنا چرہ دھویا، اس وقت آپ مُنالِیْجُ نے تک آسیوں والا جبر زیب تن کیا ہوا تھا،

آپ الیہ نے اس کی آسینیں اوپر چڑھانا چاہیں، لیکن آسینیں تک ہونے کی وجہ سے وہ اوپر نہ چڑھ کیں تو آپ مُنالِیْجُ نے جہ کے نیچے ہاتھ تکال لئے، پھر آپ مُنالِیْجُ نے اپنا سخر شروع کردیا اور اور قافلے کے ساتھ جا ملے، حضرت عبد الرحمٰن بن کیا اور موزوں پر بھی مسمح کیا، اس کے بعدہم نے اپنا سفر شروع کردیا اور اور قافلے کے ساتھ جا ملے، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو کورسول اللہ مُنالِیْجُ کے آنے کی اطلاع دینا چاہتا تھا گررسول اللہ مُنالِیْجُ کے آنے کی اطلاع دینا چاہتا تھا گررسول اللہ مُنالِیْجُ نے، دوسری رکعت جماعت میں شریک ہوگئے، دوسری رکعت جماعت میں شریک ہوگئے، دوسری رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی اور کہا رکعت جورہ گئی قبی وہ ہم نے بعد میں پڑھی۔

المناه المستعمريب مصحيح الاسناد بي كيكن شيخين ميسياس كواس اسناد كي مراه نقل نهيس كياب

5900 - حَدَّفَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ هَبِيْ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَمَّادِ بُنِ فَسَيْرٍ، حَدَّبَيْنَى حُصَيْنُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ آبِى وَائِلٍ، قَالَ: شَهِدُتُ الْقَادِسِيَّةَ فَانَطَلَقَ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً، فَلَمَّا اللّهَ بُنُ رُسُتُمَ عَلَى السَّرِيرِ وَثَبَ، فَجَلَسَ مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَحَيَّرُوا، فَقَالَ لَهُمُ الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةُ: مَا الَّذِى تَفْزَعُونَ مِنُ هَلَذَا؟ آنَا آلَانَ اَقُومُ، فَارْجِعُ إلى مَا كُنتُ عَلَيْهِ وَيَوْجِعُ صَاحِبُكُمُ إلى مَا كَانَ عَلَيْهِ . قَالُوا: اَخْبَرَنَا مَا جَاءَ بِكُمُ ؟ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: كُنَا ضُلَّالًا فَبَعَتَ اللهُ فِينَا نَبِيًّا فَهَدَانَا إلى دِيْنِهِ وَرَزَقَنَا، فَكَانَ فِيْمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ يَكُونُ مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: كُنَا ضُلَّالًا فَبَعَتَ اللهُ فِينَا نَبِيًّا فَهَدَانَا إلى دِيْنِهِ وَرَزَقَنَا، فَكَانَ فِيْمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ يَكُونُ مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: كُنَا ضُلَّالًا فَبَعَتَ اللهُ فِينَا نَبِيًّا فَهَدَانَا إلى دِيْنِهِ وَرَزَقَنَا، فَكَانَ فِيْمَا رَزَقَنَا حَبَّةٌ يَكُونُ فَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْبِهِ الْمُعَمِّدُ فَى اللهُ عَبْدَاهُ اللهُ فِينَا مَنْ اللهُ فِينَا وَالْعَمُنَاهَا الْقُلَادَ، قَالُوا: إِنَّ عَلْمُ اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ ع

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)5900 - حذفه الذهبي من التلحيص لضعفه

﴿ ﴿ ابوداکل بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ قادسیہ ہیں شریک ہوئے، اس میں حضرت معیرہ بن شعبہ ڈاٹٹوائن رستم کے برابر تخت پر براجمان ہوئے، تو وہ تخت شاہی پر بیٹے ہو اوہ تخت شاہی پر بیٹے ہو اوہ تخت شاہی پر بیٹے ہو اوہ تخت شاہی پر بیٹے ہوا ہوا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹوئے نے کہا: تم کس آ دمی سے ڈررہے ہو، یہ ہوگئے، لوگ یہ صورت حال دکھ کر بہت خوف زدہ ہوگئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹوئے نے کہا: تم کس آ دمی سے ڈررہے ہو، یہ دکھو، یہ میں ہوں، ہاں ہاں، میں ابھی کچھ ہی دریاں سے اٹھ جاؤں گا اور اپنے مقام پر بیٹی جاؤں گا اور تہاراساتھی اپنے مقام پر بیٹی جاؤں گا اور تہاراساتھی اپنے مقام پر بیٹی جاؤں گا اور تہاراساتھی اپنے ہو، یہ مقصد کی خاطر بیہاں آئے ہو؟ آپ ڈاٹٹوئے نے جواب دیا۔ ہم لوگ گمراہی کی دلدل میں کوئے سے اور اپنے ہوں کے جواب دیا۔ ہم لوگ گمراہی کی دلدل میں کوئے ہوں اللہ تعالی نے ہماری طرف اپنارسول بھیجا، اس نے جم تہارے علاقے میں ہوتا ہے، جب ہم نے وہ دانہ گھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھروالوں نے کہا: ہمیں کھانے کے لئے بہی دانا چاہئے، اس کے بغیر ہم صرفہیں کر سکتے، اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھروالوں نے کہا: ہمیں کھانے کے لئے بہی دانا چاہئے، اس کے بغیر ہم صرفہیں کر سے آگر ہم تہمیں قبل کردیں؟ ان لوگوں نے کہا: آگر ہم تہمیں قبل کردو گے تو ہم جنت میں جائیں جہاں پر یہ دانا پایا جاتا ہے، لوگ کہنے گھے: آگر ہم تہمیں قبل کردیں؟ ان لوگوں نے کہا: آگر ہم تہمیں قبل کردو گے تو ہم جنت میں جائیں گواوراگر ہم تہمیں قبل کردیں گوتر تا میں جاؤں گے۔

5901 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذٍ، وَيَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، قَالاً: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْنَهِ بُنُ وَرَيْعٍ، ثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّاتُ، حَدَّثِينُ إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةً، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَهُمُ الْقَادِسِيَّةِ بُعِثُ بِالْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةً إلى صَاحِبِ فَارِسَ، فَقَالَ: بَعَنُوا مَعِى عَشْرَةً فَبُعثُوا فَصَدَّعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، كَنَ الْمُعْيَرة بُنِ شُعْبَةً إلى صَاحِبِ فَارِسَ، فَقَالَ: بَعَنُوا مَعِى عَشْرَةً فَبُعثُوا فَصَدَّعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ انْطُلَق حَتَّى اتَوْهُ، فَقَالَ: الْقُوالِي تُرُسًا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْعِلْمُ: إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ قَدُ مَعَلَى الْمُعِيءِ إِلَيْنَا ٱنْتُمْ قَوْمٌ لا تَجِدُونَ فِي بِلادِكُمُ مِنَ الطَّعَامِ مَا تَشْبَعُونَ مِنْهُ، فَحُدُوا نَعْ مِلْهُ اللهُ عِلَيْهُ فَقَالَ الْمُعْرَبُ وَلَا عَلَيْ الْمُعَلَمُ عَلَى الْمُعِينَ عَلَيْهُ اللهُ الل

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 5901 – صحيح

بنائیں۔اورتم نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم بھیک ما تگئے آئے ہیں، توس اخدا کی قتم ،ہمیں اتنا کھانا میسرنہیں ہے کہ ہم اس سے
سر ہوجائیں، بلکہ کئی مرتبہ تو ہم پانی کے ایک گھوٹ کے لئے بھی ترس جاتے ہیں۔ ہم تمہاری سرزمین پر آئے ،ہم نے یہاں
طعام بھی بہت اور پانی بہت پایا، خدا کی قتم ہم بیسب بچھاپنا کئے بغیر یہاں سے نہیں لوٹیں گے۔اس نے فارس زبان میں کہا:
علج ۔اس کامعنیٰ ہے 'صدق' تونے بچ کہا۔اور تیری آئکھ ضائع ہوجائے۔توا گلے دن ان کی آئکھ میں ایک تیرلگاجس کی وجہ
سے وہ ضائع ہوگئی۔

الاسناد ہے لیکن شیخین جیسیائے اس کونقل نہیں کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ رُكَانَةَ بُنِ عَبْدِيَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت رکانہ بن عبدیزید ٹالٹیڈ کے فضائل

5902 - حَدَّثَنِنِى آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ آخْمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: مَاتَ رُكَانَهُ بْنُ عَبْدِيَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ بِالْمَدِيْنَةِ فِي آوَّلِ اِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ٱرْبَعِيْنَ

﴾ ﴿ حضرت مصعب بن عبدالله فر ماتے ہیں: رکانه بن عبدیزید بن ہاشم بن مطلب بن عبدمناف کا انقال مدینه منوره میں ۴۶ جحری کوحضرت معاویہ کی امارت کے اوائل میں ہوا۔

5903 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَ اَبُو بَكُرِ بَنُ قَيْسٍ قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنَا الْمُو بَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ رُكَانَةَ بُنِ عَبُدِيَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ عَمَّالًا بِنَّ مُحَمَّدُ بُنُ رُكَانَةَ بُنِ عَبُدِيَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ الْعَسُقَلَانِيُّ، ثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ رُكَانَةَ بُنِ عَبُدِيَزِيدَ، عَنْ اَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ رُكَانَةُ سَمِعْتُ النَّيِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَرُقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

﴿ ﴿ ابِدِ جَعْفِر محمد بن ركانه بن عبدين يدا بن والدكايه بيان قل كرتے بيں كه انہوں نے رسول الله مَالَيْظِم كے ساتھ كشتى كى تورسول الله مَالَيْظِم نے ان كو بچھاڑ ديا۔حضرت ركانه بڑائیؤ فرماتے ہيں كه نبى اكرم مَالَّتُظِم نے ارشاوفر مایا: ہمارے اورمشركيين كے عاموں ميں فرق بدہے كہ ہم ٹولي برعمامہ باندھتے ہيں۔

# ذِ کُرُ مَنَاقِبِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حضرت عمرو بن عاص رٹائٹۂ کے فضائل

5903: الجامع للترمدى ابواب اللباس - باب العمائم على القلانس عديث: 1752 سن ابى داود - كتاب اللباس باب في العمائم - حديث: 3574 سن ابى داود - كتاب اللباس باب في العمائم - حديث: 3574 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند ركانة حديث: 1382 المعجم الكبير للطبرانى - من اسمه ربيعة وكانة بن عبد بزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف - حديث: 4477 شعب الإيمان للبيهقى - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان فصل في العمائم " - حديث: 5974

5904 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْوُ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتُبْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ نَمَيْرٍ، قَالَ: "مَاتَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوْتِي بْنِ غَلْلِبٍ، وَأُمَّهُ النَّابِغَةُ بِنْتُ حَرُمَلَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كُلْتُوم بْنِ جَوْشَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ عَنزَة بْنِ عَنزَة بْنِ سَبِيَّة مِنْ عَنزَة بْنِ السَّعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُزَيْمَة بْنِ عَنزَة بْنِ سَبِيَّة مِنْ عَنزَة بْنِ السَّعِيدِ بْنِ السَّعَادِي وَكَانَ قَصِيرًا يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ، وَقَدْ قِيْلَ: النَّابِعَةُ بِنْتُ حَرُمَلَة بْنِ سَبِيَّة مِنْ عَنزَة ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ، وَاخُوهُ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ، قُتِلَ يَوْمَ وَخُمْدِينَ وَاللهُ اللهُ اعْدَلَ وَلَى اللهُ الْعَاصِ، قُتِلَ يَوْمَ الْعَاصِ، وَتَلَ يَوْمَ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَامِ الْعَلَى الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ اللهِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَلْمُ الْعَامِ اللهُ الْعَامِ الْمَامِ الْعَامِ الْعُمْ الْعَامِ الْعَامِ الْعِلْمُ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الْعَامِ الللهُ الْعَامِ اللْعَامِ اللّهُ الْعَامِ اللْعَامِ اللْعَامِ الْعَامِ اللّهُ الْعَامِ الْعَامِ اللّهُ الْعَامِ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَامِ الْعَلَمُ الْعَامِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَامِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ال

﴿ ﴿ ﴿ حُمد بن عبدالله بن نمير نے ان كانصب يول بيان كيا ہے ' حضرت عمر وبن العاص بن واكل بن ہاشم بن سعيد بن سهم بن عمر و بن بن عبر و بن بن عبر و بن بن عبر و بن عبدالله بن عرو بن عبدالله بن عرو بن عبدالله بن عرو بن عبد الله بن عزه و بن اسد بن رہيد بن نزار' علل ۔ آپ كوتاه قد سے ، كالا خضاب لگايا كرتے ہے ۔ بعض مؤرخين كا كہنا ہے كہ نابغہ بنت حرملہ سيد كى بيٹى بيں ، جوكہ عزه كى اولا ديئل ہے ہيں ۔ اور حضرت عمر و بن العاص كا ايك مال شريكى بھائى جوكہ عروه بن العاص كا بيٹا تھا ، آپ حبشہ كى جانب ، جرت كرنے والوں ميں سے ہے ، ان كے بھائى ہشام بن العاص جنگ اجنادين كے موقع پرشہيد ہوئے ، اور يہ بھى قول ہے كہ حضرت عمر و بن العاص رائھ كا كا انقال ا ۵ ، جرك كو موا۔ والله اعلم

5905 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، وَمُوسَى بُنُ الْحَسَنِ، وَعَبُدُ اللهِ بَنُ مِهُ اللهِ بَنُ مَهُ مَا اللهِ بَنُ مَهُ اللهِ بَنُ مَهُ اللهِ بَنُ مَهُ مَا اللهِ بَنُ مَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابْنَا الْعَاصِ مُؤْمِنَان: هِشَامٌ، وَعَمُرُّو "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5905 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَرَت الِو بَرِيه قُلْ الْمُعْوَالِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5906 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت عمر وبن العاص و التنزيك آزادكرده غلام ابوفراس بيان كرتے ہيں كه جب حضرت عمر و بن العاص والتنز كى

وفات کا وفت قریب آیا توانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا: جب میری روح پرواز کرجائے تو مجھے عسل دینا، کفن پہنا نا، کفن کے بندکی گرہ زورہے لگانا کیونکہ عنقریب مجھ سوالات کئے جائیں گے۔ اور جب مجھے عسل دے چکوتو مجھے جنازہ گاہ میں لے جانے کی جلدی کرنا، جب جنازہ گاہ میں میری میت رکھوتو بیعید کا دن بوگا،عید الفطر ہوگی یا عیدالضی ہوگی،تم تمام گلیوں اور بازروں اورعیدگاہ کے تمام راستوں کو اچھی طرح دیکھ لینا جب تہمیں یقین ہوجائے کہ سب لوگ پہنچ چکے ہیں اورکوئی شخص پیچیے نہیں رہا، تب عید کی نماز پڑھا تا (اس کے بعد میراجنازہ پڑھا تا،اس کے بعد )جب تم مجھے لحد میں اتاروتو مجھ پرمٹی وال دینا اورمیری دائیں جانب، بائیں جانب سے زیادہ مٹی کی مستحق نہیں ہے۔ جبتم مٹی برابرکر چکوتواتی ویرتک میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا جنتی ور اونٹ کو ذرج کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، تمہارے اس عمل سے میرادل لگارہے گا۔

5907 – أَخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةً الْعَدْلِ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُو هِكَالِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الْوَفَاةُ، قَالَ: كِيلُوا مَالِي فَكَالُوهُ فَوَجَدُوهُ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ مُلَّا، فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا فِيهِ؟ يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا . قَالَ: وَكَانَ الْمُدُّ سِتَّةَ عَشَرَ أُوقِيَّةً، الْأُوقِيَّةُ مِنْهُ مَكُوكَانِ وَمَاتَ عَـمُـرُو بْنُ الْعَاصِ يَوُمَ الْفِطُرِ، وَقَدْ بَلَغَ اَرْبَعًا وَيَسْعِيْنَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ، وَدُفِنَ بِالْمُقَطِّمِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى مِصْرَ وَاعْمَالَهَا اَخَاهُ عُتْبَةَ بُنَ اَبِي سُفْيَانَ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5907 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 محد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت عمر و بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم کی کنیت "ابوعبدالله"، تھی ، ان کی والدہ'' نابغہ بنت حرملہ سبید عنز ہ کی اولا دمیں سے تھی۔ان کے دو مال شر کی بھائی تھے،عمر وبن ا ثاثہ بن عباد بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن آسی اورعدیف بن الی العاص بن امیه بن عبرتش حضرت عمر و بن العاص رفاتینا کی وفات کے وقت میں اختلاف

5909 - فَحَدَّثَنِينَيُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: تُوُفِّى عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ يَوْمَ الْفِطْرِ بِمِصْرَ سَنَةَ اثْنَتَيُنِ وَارْبَعِيْنَ، وَهُوَ وَالِ عَلَيْهَا، وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ انَّهُ تُوُقِّى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَارْبَعِيْنَ، وَسَمِعْتُ بُعُضَ اَهُلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ آنَّهُ تُوُقِّى سَنَةَ اِحُدَى وَخَمْسِينَ وَاَصَحُّ مَا سَمِعْتُ فِي وَقُتِ وَفَاةِ عَمْرِو بُنِ

💠 💠 عمر و بن شعیب کہتے ہیں: حضرت عمر و بن العاص ڈالٹھنا کا انتقال ۲۳ ججری کومصر میں عید الفطر کے دن ہوا۔اس وفت آب وہاں کے گورنر منصے۔ اوربعض مؤرخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کاانقال ۲۳ جری کو ہوا بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں ۵۱ جمری کوآپ کا انتقال ہوا۔

5910 - إِنِّي سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ اللُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنِ، يَقُوْلُ: مَاتَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَاَرْبَعِيْنَ، وَدُفِنَ بِمِصْرَ 💠 💠 کیلیٰ بن معین فر ماتے ہیں: حضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹئے کا نقال ۱۳۴۳ ہجری کو ہوا اوران کومصر میں دفن کیا گیا۔

5911 - فَ حَدَّدَ لَيْنِي مُ حَدَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، آخُبَرَنِي آبُو يَحْيَى، آخُبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ اثْبَرَنِي ابْرُاهِيمُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَمَان، يُكَنَّى ابَا عَبْدِاللهِ، وَتُوُقِى بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَارْبَعِيْنَ وَهُوَ وَالِ عَلَيْهَا

﴾ ﴿ ﴿ ابراہیم بن منذرفر ماتے ہیں: عمرو بن العاص بن وائل ۸ ہجری کورسول الله مَنَّ الْقِیْمُ کی بارگاہ میں آئے اور ۲۲ ہجری کومصر میں عید کے دن ان کا انتقال ہوا۔ اُس وقت آپ وہاں کے گورنر تھے۔

912 - حَدَّثَنَى يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيْسٍ، عَنُ رَاشِدٍ، مَوْلَى حَبِيْسِ بُنِ اَوْسٍ، حَدَّثَنِى عَمُرُو بَنُ الْعَاصِ، مِنْ فِيْهِ، السَحَاقَ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِى حَبِيْسٍ، عَنُ رَاشِدٍ، مَوْلَى حَبِيْسِ بْنِ اَوْسٍ، حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، مِنْ فِيْهِ، قَالَ: خَرَجْتُ عَامِدًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاسْلِمَ، فَلَقِيتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفَتْحِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ فَقُلْتُ: اَيْنَ تُرِيدُ يَا اَبَا سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ: وَاللّهِ لَقَدِ اسْتَقَامَ الْمِيسَمُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنَبِيِّ، اَذْهَبُ وَاللّهِ مَا جِنْتُ إِلَّا لِاسْلِمَ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّهِ لَقَدِ اسْتَقَامَ الْمِيسَمُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَنبِيِّ، اَذْهَبُ وَاللّهِ مَا جِنْتُ إِلَّا لِاسْلِمَ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللّهِ لَعَدِ الْعَيْفَةُ مُ خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فَاسُلَمَ وَبَايَعَ، ثُمَّ ذَنُوتُ فَايَعْتُهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ

﴿ حبیب بن اوس کے آزاد کردہ غلام راشد بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمروبن العاص ڈاٹھؤ نے خودا پنے منہ سے بید بات بتائی ہے کہ میں قبول اسلام کے ارادے سے رسول الله مُؤلٹو لیا گھاہ میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا، میری ملاقات حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ بھی مکہ کی طرف جارہے تھے، ملاقات حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ بھی مکہ کی طرف جارہے تھے، میں نے ان سے پوچھا: اے ابوسلیمان! کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے کہا: حج کے ایام آگئے ہیں، اوراللہ پاک نے اپنا نبی بھی بھی نے ان سے انکار کروں گا۔ میں نے کہا: خدا کی قسم! میرے بھی دیا ہے، تم بخدا، اس کا راستہ، امن کا راستہ ہے، میں کب تک اس سے انکار کروں گا۔ میں نے کہا: خدا کی قسم! میں حاضر جانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چا ہتا ہوں۔ چنا نچہ ہم دونوں رسول اللہ مُؤلٹیؤ کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔ حضرت خالد بن ولید ڈاٹھؤ کے پہلے ملاقات کی اور اسلام قبول کرلیا اور رسول اللہ مُؤلٹیؤ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے بعد میں آپ مُؤلٹیؤ کے قریب ہوا، اسلام قبول کیا، بیعت کی اور واپس آگئے۔

5913 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُكْرَمٍ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْعَمِ الْقَاضِى، ثَنَا اَسُو الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْعَمِ الْقَاضِى، ثَنَا اَسُعِيدُ بْنُ عُنْفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَصِيرًا دَحُدَاحًا

💠 💠 عبدالرحمٰن بن شامه فرماتے ہیں: حضرت عمر دبن العاص مُثَالَئِهُ کوتاہ قد تھے۔

5914 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا آبُو الْاَحْوَصِ الْقَاضِيُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، قَالَ: آخُبَرَنِيُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ الْحَارِثِ، خَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَلِّهِ، اَنَّ عُمَرَ

بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَاى عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَقَدْ سَوَّدَ شَيْبَهُ، فَهُوَ مِثْلُ جَنَاحِ الْغُرَابِ، فَقَالَ: مَا هلذَا يَا اَبَا عَبُدِاللّٰهِ؟ فَقَالَ: اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أُحِبُّ اَنْ تَرَى فِى بَقِيَّةً، فَلَمْ يَنْهَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعِبْهُ عَلَيْهِ، وَتُوُفِّى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَسِنَّهُ نَحُو مِنْ مِائَةِ سَنَةٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5914 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عَمروبِن شعیب اپنے والد ہے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جنونے حضرت عمر وبن العاص مَنْ الْفِیْمُ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سفید بالوں پر سیاہ خضاب لگایا ہواہ (اس خضاب کی وجہ ہے ان کے بال استے سیاہ تھے یوں لگتا تھا) گویا کہ کوے کا پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جُناتُونے نوچھا: اے ابوعبداللہ! بیر کیا ہے؟ انہوں کے بہ امیر االمونین! مجھے یہ پند ہے کہ تم مجھے نو جوان سمجھو۔ حضرت بن خطاب جُناتُونے ان کومنع نہیں کیا اور نہ اس وجہ سے ان پر وَنَ عیب لگایا۔ حضرت عمر و بن العاص جُناتُون تقریباً سوسال کی عمر میں فوت ہوئے۔

5915 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمُرُو بُنُ الْعُصِيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمُرُو بُنُ الْعُاصِ يَقُولُ: عَجَبًا لِمَنْ نَزَلَ بِهِ عُمَرَ وَ بُنُ الْعَاصِ يَقُولُ: عَجَبًا لِمَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، قَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبُدُ اللهِ: فَصِفُ لَنَا الْمَوْتَ وَعَقُلُكَ الْمَوْتُ، وَعَقُلُكَ مَعَلَى مُنَا الْمَوْتُ وَعَقُلُكَ مَعَكُ. فَقَالَ: يَا بُنَى، الْمَوْتُ اَجَلُّ مِنُ اَنْ يُوصَف، وَلَكِنِّى سَاصِفُ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا اَجِدُنِى كَانَّ عَلَى عُنُقِى جِبَالُ رَضُوى، وَآجِدُنِى كَانَّ فِي جَوْفِى شَوْكُ السِّلاحِ، وَآجِدُنِى كَانَّ نَفْسِى تَخُرُجُ مِنْ ثَقْبِ اِبْرَةٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5915 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ وَانه بَنَ عَكُم فَرِ مَاتِ بِينَ : حَفَرت عَمروبن العاص وَلَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْ

2916 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، ثَنَا اللَّيْتُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالًا: انْبَا ابْنُ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنُ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ التُّجيبِيِّ، عَنُ زُهَيْرِ بُنِ قَيْسٍ الْبَلَوِيِّ، عَنُ عَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ إِلَى الْبَحْرَيُنِ، ثُمَّ عَلُهُ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ وَحَرَجُنَا مَعَهُ فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي سَرِيَّةٍ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُمَّ اللهُ عَمْرًا قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَتَحَمَّ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَتَعَمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَحِمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَتَعَلَى اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَحِمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَتَعَلَى اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَتَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُنَالَ وَاللهُ عَمْرًا وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فُنَالَ وَلَا اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَحِمَ اللهُ عَمْرًا قَالَ: وَتَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْسَ اللّهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلْمُ وَلَيْلًا فَاسْتَيْقَطَ، فَقَالَ: وَحِمَ اللّهُ عَمْرًا قَالَ: فَتَذَاكَ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

الله عَمْرًا، ثُمَّ نَعَسَ النَّالِئَة، ثُمَّ اسْتَيْقَظ، فَقَالَ: رَحِمَ الله عَمْرًا فَقُلْنَا: مَنْ عَمْرٌ و يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: عَمْرُ و بُنُ الْعَاصِ. قَالُوا: مَا بَالُهُ؟ قَالَ: " ذَكُورُتُهُ إِنِّى كُنْتُ إِذَا نَدَبْتُ النَّاسَ إِلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِالصَّدَقَةِ فَاَجُزَلَ فَاقُولُ لَلهُ مِنْ اَيْنَ لَكَ هَذَا؟ فَيَقُولُ: " فَلَمَّ اللهِ عَمْرُ و إِنَّ لِعَمْرٍ و خَيْرًا كَثِيْرًا " قَالَ زُهَيْرٌ: " فَلَمَّا كَانَتِ لَلهُ: مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا قَالَ فَلَمُ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا قَالَ فَلَمُ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيثُ صَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا قَالَ فَلَمُ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيثُ صَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا قَالَ فَلَمُ أَفَارِقُهُ هَذَا حَدِيثُ صَحْمَةُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)5916 - صحيح

💝 🟵 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام سلم میشانیے اس کوفل نہیں کیا۔

5917 - آخُبَرَنِی آخُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِیهُ بِبُخَارَی، ثَنَا اِبْرَاهِیمُ بُنُ مَعْقِلِ النَّسَفِیُّ، ثَنَا صَفُوَانُ بُنُ صَالِح، ثَنَا الْوَلِیدُ بُنُ مُشْلِمٍ، عَنْ یَحْیَی بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَبَّانَ بُنِ اَبِیْ جَبَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: مَا عَدَلَ بِیْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَالِدِ بُنِ الْوَلِیدِ آحَدًا مِنُ اَصْحَابِهِ فِی حَرْبِهِ مُنْذُ اَسُلَمُنَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5917 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

> ذِكُرُ مَنَاقِبِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت قيس بن مخرمه طَالتُوْكَ فضاكل

﴿ 5918 - حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: ابْنُ

بَيِسى الْـمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ قَيْسُ بُنُ مَخْرَمَةَ بُنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَأُمُّهُ اَسْمَاءُ بِنَتُ عَامِرٍ امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَار

ان کی والدہ''اساء بنت عامر انصاریہ ہیں۔ بن عبد المطلب بن عبد مناف کا ایک بیٹا قیس بن مخر مہ بن مطلب بن عبد مناف

9919 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابُنِ الْمُطَّلِبِ بَنِ عَبُدِمَنَافٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَلِّهِ، إِسْ حَاقَ، حَدَّثَنِى الْمُطَّلِبِ بَنِ عَبُدِمَنَافٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَلِّهِ، قَالَ: وُلِدُتُ اَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ فَنَحْنُ لِدَانِ

﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: مطلب بن عبدالله بن قیس بن مخرمه بن مطلب بن عبدمناف اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کدان کے دادانے فرمایا: میں اوررسول الله منافی الله عام الفیل میں پیدا ہوئے، البذا ہم دونوں 'مهم عمر' ہے۔ فرکو مناقب عَدِداللهِ بُنِ هِشَامِ بُنِ زُهْرَةَ الْقُرَشِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت عبدالله بن مشام بن زهر قرشي والتؤك فضائل

5920 - آخبرَ نِى آخمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بُنُ هِشَامِ بُنِ رُهُورَةً، وَاللهُ بُنُ خَلِيفَةُ بُنُ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةً، وَالْمُهُ الْمَرَاةٌ مِنْ يَنِى اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ نَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةً، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَلَمُ يُنِ لَيُسِ لَيْتُ بُنِ بَنِ عَبْدِمَنَاةً، ذَهَبَتْ بِهِ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَلَمُ يُنِ عَبْدِمَنَاةً، ذَهَبَتْ بِهِ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَلَمُ يُبَاعِعُهُ

﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' عبداللہ بن ہشام بن زہرہ بن عثان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ''۔ان کی والدہ'' بنی اسد بن خزیمہ بن سعد بن لیٹ بن بکر بن عبدمنا ق'' سے تعلق رکھنے والی خاتون تھیں ۔ بجین میں ان کی والدہ ان کو نبی اکرم مُلَّا اَیْنِ اُس کے سر پر ہاتھ چھیرا تھا۔ان کی بیعت نہیں ای والدہ ان کو نبی اکرم مُلَّا اِیْنِ اُس کے سر پر ہاتھ چھیرا تھا۔ان کی بیعت نہیں ای تھی ۔

5921 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ زَكَرِيَّا بُنِ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ زَكَرِيَّا بُنِ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوْبَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى آيُّوبَ، عَنُ آبِى عَقِيْلٍ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ هِشَامٍ، وَقَدْ اَدُرَكَ النَّهِ بُنُ مَلْمَةً وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ اُمَّهُ اَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَاسَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَكَانَ يُصَحِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيع اَهْلِهِ

ابو تقیل زہرہ بن معبد، حضرت عبداللہ بن ہشام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ منافیق کی صحبت پائی ہے، ان کی والدہ ان کورسول اللہ منافیق کی بارگاہ میں لائی تھیں، نبی اکرم منافیق نے ان کے سر پر ہاتھ چھیراتھا اور ان کے لئے دعا بھی فر مائی تھی۔ میصابی پورے گھرکی طرف سے صرف ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔

5922 - آخبرَنَا آبُو جَعْفُو مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ الْبَعُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو الزِّبُّاعِ رَوْحُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ، ثَنَا رِشُدِيْنُ بُنُ سَعْدٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ زُهْرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ، عَنُ جَدِّهِ عَبْدِاللّهِ بُنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، وَهُو آخِذُ بِيدِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ لَاحَبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُو آخِذُ بِيدِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لَاحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ يَا عُمرُ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)5922 – حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه

# حضرت منكدر بن عبداللد ابو محد قرشي كے فضائل

5923 - حَدَّثَنِي ٱبُوْ بَكُو بَنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: الْمُنْكَدِرُ بُنُ عَبُدِاللهِ بَنِ الْهُدَيْرِ بُنِ مُحْرِزِ بَنِ عَبْدِالْعُزَّى بَنِ عَامِرِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ حَارِثَةَ بَنِ سَغُدِ بَنِ تَيْمِ بَنِ الْمُنْكَدِرُ بَنْ عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ وَسَمِعَ مِنْهُ مُرَّةَ اَدُرَكَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ

المعتب بن عبداللدان كانسب يول بيان كرتے ہيں "منكدر بن عبداللد بن مدير بن محرز بن عبدالعزى بن عامر بن

5922: صحيح البخارى - كتاب الايمان والبذور، باب: كيف كانت يمين النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 6269 مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين، حديث عبد الله بن هشام جد زهرة بن معبد - حديث: 17732 المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف، من اسممه احمد - حديث: 317 البحر الزخار مسند البزار - مسند عبد الله بن هشام عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 2923 شعب الإيمان للبيهقى - الرابع عشر من شعب الإيمان وهو باب في حب النبي صلى حديث: 1368

ل (اس حدیث میں سے کچھ الفاظ محذ دف ہیں، پوری حدیث بخاری شریف کے حوالے سے درج ذیل ہے بیفق)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّتَنِى ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى حَيْوَةً، قَالَ: حَدَّثِنِى اَبُو عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ، لَانْتَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِى بِيَدِهِ، حَتَّى اَكُونَ اَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، حَتَّى اكُونَ اَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الآنَ يَا عُمَرُ

زہرہ بن معبد اپنے داداعبداللہ بن ہشام کا یہ ییان نقل کرتے ہیں کہ (وہ فرماتے ہیں کہ) ہم رسول اللہ تا ہی ہے ہمراہ تھے، وہ حضرت عمر بن خطاب بڑا ہنا کا ہاتھ تھا ہے ہو عضرت عمر وہ خطاب بڑا ہنا کا ہاتھ تھا ہے ہو جسے محضرت عمر بڑا ہونے نے فرمایا: یارسول اللہ تاہی ہی خطاب بڑا ہی ہو کے اس کے مرسول اللہ تاہی ہے ہوں ہے محبت نہ کے رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ہمیں، اے عمر خداکی قتم (تم اس وقت تک کال مومن نہیں ہو کتے ) جب تک کہ اپنی جان ہے بھی زیادہ عرب ہوں کہ ہوں کے مرباب (تمہارا ایمان کرو۔ حضرت عمر بڑا ہوں کے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تب رسول اللہ تاہی نے فرمایا: اے عمر، اب (تمہارا ایمان کالل ہوگا ہے۔)

مارث بن مارث بن سعد بن تيم بن مره 'انهول نے نبى اكرم تُلْقَيْم كَ صحبت بهى پائى ہے اور آپ عليها سے ساع بهى كيا ہے۔ 5924 - آخبر رَنِي آبُو زَكْرِيّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ، ثَنَا الزَّبَيْرُ بَنُ بَكَادٍ، قَالَ: كَانَ الْمُعْرِيْنُ وَنِي يَعْدِ اللهِ عَامَ اللهِ عَامَ اللهِ عَامَ اللهِ عَامَ اللهِ عَنْهَا، فَشَكَا اِلَيْهَا الْحَاجَة، فَقَالَتُ: اَوَّلُ شَيْدِ اللهِ عَامُ اللهِ عَامَ اللهِ عَلَيْمَة أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، فَشَكَا اِلَيْهَا الْحَاجَة، فَقَالَتُ: اَوَّلُ شَيْدِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَرُهُمِ ، فَبَعَثَتُ بِهَا اللّهِ مَا عَلَيْهِ الْحَدِيْدُ وَلَهُ مَ اللهُ عَنْهَا جَارِيَةً فَوَلَدَتُ لَهُ يَنِيْدِ اللهُ مُحَمَّدًا، وَابَا بَكُو، وَعُمَرَ، وَذُكِرُوا كُلُّهُمْ بِالصَّلاح، وَحُمِلَ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ

﴿ ﴿ زیر بَن بِکَارِفَر مَاتِ بِین: منکدر بن عبدالله، ام المونین حضرت عائشہ فِی اِس آئے اورا پی حاجت کی شکایت کی۔ ام المونین فی اِس آئے اورا پی حاجت کی شکایت کی۔ ام المونین فی اِس فی میرے یاس سب سے پہلے جو چیز بھی آئے گی وہ میں تمہاری طرف بھیج دول گی۔ اُم المونین کے پاس دس ہزاردر ہم آئے، آپ نے حسب وعدہ وہ تمام منکدر بن عبدالله کی جانب بھیج دیے، انہوں نے ان درا ہم سے ایک لونڈی خریدی، اس لونڈی سے ان کے بیٹے محمد، ابو بکر، اور عمر و پیدا ہوئے سب کے سب نیک مقی ہوئے اوران سے احادیث بھی مروی ہیں۔

5925 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا حُرَيْتُ بُنُ السَّائِبِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَافَ حَوُلَ الْبَيْتِ السَّائِبِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَافَ حَوُلَ الْبَيْتِ السَّائِبِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَافِ وَقِيهِ كَانَ كَعَدُلِ رَقَبَةٍ يَعْتِقُهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5925 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ محد بن منكدرا بِي والدكامير بيان نقل كرتے بيں كه رسول الله مُثَالِيَّةً نے ارشاد فرمایا: جو شخص بفتے میں ايک مرتبه كعبة الله شريف كا طواف كرلے، اس ميں دنياوى گفتگونه كرے، اس كا ثواب ايك غلام آزادكرنے كے برابرہے۔

5926 - حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمُدَانَ مِنُ آصُلِ كَتَابِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةً، اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةً، عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ الْمُعَلِّمِ الْعُرَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكِدِر، عَنُ آبِيهِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انَّهُ حَرَجَ ذَاتَ لَيلَةٍ، وَقَدُ آخَرَ صَلاةً الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيٰلِ هُنَيْهَةً - آوُ سَاعَةً - وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا تَنْتَظِرُونَ فَى الْمُسَجِدِ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ صَلاةً لَمُ يُصَلِّهُ الْحَدِر، عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا النَّطُرُ الصَّلاةَ. فَقَالَ: مَا النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا النَّعُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: النَّجُومُ اللهُ عَلَيْ السَّمَاءِ، فَقَالَ: النَّجُومُ اللهُ السَّمَاءِ، فَاللهُ السَّمَاءِ، فَالَ السَّمَاءِ، فَاللهُ السَّمَاءِ، وَاهُلُ بَيْتِى المَانُ لِاهُلُ بَيْتِى المَانُ لِاهُ مَا يُوعَدُونَ، وَاهُلُ بَيْتِى المَانُ لِلْاهُ اللهُ بَيْتِى اللهُ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ، وَاهُلُ بَيْتِى الْمَانُ لِلهُ مَا يُوعَدُونَ، وَاهُلُ بَيْتِى المَانُ لِلْاهُ السَّمَاءِ الْوَالِي السَّمَاءِ الْعَلَى السَّمَاءِ اللهُ الْعَلَى السَّمَاءِ الْمَانُ لِلْهُ الْمُعَلِي السَّمَاءِ الْمُلْ السَّمَاءِ الْمُعَلِّى الْمَانُ لِلْمُ اللْمَائِقُ الْمَانُ الْمُعْلُونَ الْمُالُ السَّمَاءِ الْمُعَلِّى السَّمَاءِ الْمُعَلِّى السَّمَاءُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالُ الْمُعَلَى السَّمَاءُ اللَّهُ اللهُ الْمُعَلَى السَّمَاءُ اللهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلَى السَّمَ اللهُ اللهُ السَّمَاءُ اللهُ السَّمَاءُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْمُعَلِى السَّمَاءُ اللهُ السَّمَاءُ اللهُ السَّمَ

<sup>5925:</sup> المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم من اسمه منكدر - منكدر ابو محمد التيمي حديث: 17637 شعب الإيمان للبيهقي -

فضيلة الحجر الاسود عديث: 3877

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَدِ مِن مَلَدُرَا بِي وَالدَكَا يَهِ بِيَانَ قَلَ كُرِ تَعْ بِينَ كُهُ الْكِ مِرْتِهِ فِي الْرَمْ اللَّهِ الْمُعَادِرَ مِن مَلَدُرَا بِي وَالدَكَا يَهِ بِيَانَ قَلَ كُر مِن آبِ كَا آنظار كُررَ ہِ ہِ جَو ، آپ اللَّهِ اُلِمَ عَلَا اور لوگ منجد میں آپ كى آمد كا انتظار كرر ہے ہو؟ لوگوں نے كہا: نماز كا۔ آپ مَلَ اللَّهُ اِن فرمایا: تم جب تک نماز كے انتظار میں ہو، گویا كه نماز میں ہی ہو، گویا كه نماز میں ہی ہو، گویا كه نماز میں ہی ہو، گویا كه نماز میں ہو، گویا كه نماز میں ہی ہو، فرمایا: یہ نماز (عشاء) الی نماز ہے جوتم سے پہلے كى بھى امت نے نہیں پڑھی، پھر آپ مَلَ اللهِ مِن مِراكِ آسان كى لئے امان ہیں، اگر ستارے ٹوٹ گئے تو آسان پر قیامت آئے گی، اور میں اپ عباب اٹھا یا اور فرمایا: ستارے اہل آسان کے لئے امان ہوں، جب میری روح قبض ہوگئی تو میرے صحابہ کے ساتھ وہ معاملات پیش آئیں گے جن كا ان سے وعدہ كيا گيا ہے۔ اور میرے اہل بیت اٹھ جائیں گئو میری امت کے لئے امان ہیں، جب میرے اہل بیت اٹھ جائیں گئو میری امت بو وہ حالات آئیں گے جن كا ان سے وعدہ كيا گيا ہے۔

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ إَبِي آتُوبَ الْآنصارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت ابوابوب انصاري طالنظ نے فضائل

5927 - آخُبَرَنِى آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا عُلاَثَةُ، ثَنَا آبِى، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا الْكُورَ عَنْ عُلْوَلَةً، ثَنَا عُلَاثَةُ، ثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِى غَنْمِ بُنِ الْاَسْوَدُ، عَنْ عُرُورَةَ، اَنَّ مِنْ تَسُمِيَةِ اَصْحَابِ الْعَقَبَةِ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ الْبُو اَيُّوبَ وَهُوَ خَالِدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ كُلَيْبِ بُنِ ثَعْلَبَةً

﴾ ﴿ وَهِ فرماتے ہیں: جن لوگوں نے لیلۃ اُلعقبہ میں نَبی اکرم سَالِیَّا کِل بیعت کی تھی ان میں بی عظم بن مالک بن نجار کی جانب سے حضرت ابوایوب انصاری ڈائٹڈ تھے۔ان کانام'' خالد بن زید بن کلیب بن تعلبہ'' ہے۔

5928 - آخبر رَنِى ٱبُو سَهُ لِ بُنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ الْحَسَنِ الْازُرَقِ، ثَنَا آحُمَذُ بُنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ اَبِى الْوَلِيدِ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عِمْرَانَ التَّرِيدِ، قَالَ: غَزَوْنَا الْقُسُطَنُطِينِيَّةَ، وَمَعَنَا آبُو اللَّهُ بَا الْانْصَارِيُّ، فَصَفَفْنَا صَفَيْنِ مَا رَايَتُ صَفَيْنِ قَطُ اللهِ بَنُ لَهِيعَةً وَمَعَنَا آبُو اللهِ الْعَزَاةِ، وَكَانَ الْوَصَى اَنُ يُدُفَنَ فِى اصل سُورِ الْقُسُطَنُطِينِيَّةِ، وَالْ يُعْوَلِ مِنْ يُقْطَى وَمَاتَ آبُو اللَّهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ ابوعران تحیی بیان کرتے ہیں: ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوئے، ہمارے ہمراہ حضرت ابوابوب انصاری بڑائیڈ کھی تھے، ہم نے دوسفیں بنا کیں، ہم نے اس سے پہلے اتن کمینی صفیں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ اسی غزوہ میں حضرت ابوابوب انصاری بڑائیڈ شہید ہوئے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ دفن کیا جائے اوران کے ذمہ جوقر ضہ جات ہیں وہ اداکردیئے جاکیں۔ ان کی وصیت بڑمل کرتے ہوئے ایسے ہی کیا گیا۔

5929 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ اللَّهِ ٱلْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا

مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ آبِى ٱَيُّوبَ، وَبَيْنَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَشَهِدَ ٱبُو ٱَيُّوبَ بَدُرًا، وأُحُدًا، وَالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوُقِّى عَامَ غَزَا يَئِوبَ بَدُرًا، وأُحُدَّا، وَالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُوُوقِى عَامَ غَزَا يَنِهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَخَمْسِينَ، وَقَبْرُهُ بِأَصُلِ حِصْنِ الْقُسُطَنُطِينِيَّة بِيهُ مَعَاوِيَةَ سَنَةَ اثْنَتُيْنِ وَخَمْسِينَ، وَقَبْرُهُ بِأَصْلِ حِصْنِ الْقُسُطَنُطِينِيَّة بِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَمْسِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَسْفَوْنَ بِهِ إِذَا قَحَطُوا

﴿ ﴿ حُمْدِ بِن عَمِر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَا الله مَ

5930 – آخبرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنِ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيْة ، ثَنَا آبُو بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : شَهِدَ آبُو ٱبُّوبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَلَّفُ عَنُ غَزَاةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا هُوَ فِيْهَا إِلَّا عَامًا وَاحِدًا ، فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْجَيْشِ رَجُلٌ شَابٌ بَدُرًا ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَلَّفُ عَنُ غَزَاةِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا هُوَ فِيْهَا إِلَّا عَامًا وَاحِدًا ، فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْجَيْشِ رَجُلٌ شَابٌ فَقَعَدَ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ وَيَقُولُ : مَا عَلَى مَنِ اسْتُعْمِلَ فَمَرِضَ وَعَلَى الْجَيْشِ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ فَقَعَدَ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ وَيَقُولُ : مَا عَلَى مَنِ اسْتُعْمِلَ فَمَرِضَ وَعَلَى الْجَيْشِ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَة فَقَعَدَ ذَلِكَ الْعَامَ ، فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهُ فُ وَيَقُولُ : مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعُولِ وَعَلَى الْجَيْشِ يَعُودُهُ فَقَالَ : مَا حَاجَتُكَ ؟ فَقَالَ : حَاجَتِى إِذَا آنَا مُتُ فَارْكُبُ ، ثُمَّ السَّع فِى ارْضِ الْعَدُوقِ مَا وَجَدُتَ مَسَاعًا ، فَإِذَا لَمُ تَجِدُ مَسَاعًا ، فَاذُولِي يَعُودُهُ فَقَالَ : مَا خَاجَتُكَ ؟ فَقَالَ : وَكَانَ آبُو ٱيُوبَ يَقُولُ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : (انْفِرُوا حِفَافًا وَتُعَلِّى (التوبة : 14) ، فَلَا أَجِدُنِى إِلَّا حَفِيفًا اوْ تَقِيلًا

#### (التعليق - من تلخيص الدهبي) 5930 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حُرِ بن سیرین کہتے ہیں: حضرت ابوابوب رہا ہوئے بدر میں رسول اللہ طالیہ ایک نوجوان کوامیر مقرر کردیا گیا تھا،

کے بعد بھی مسلمانوں کے کسی غزوے میں پیچے نہیں رہے، البتہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں ایک نوجوان کوامیر مقرر کردیا گیا تھا،

اس جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے بعد آپ اس میں شرکت نہ کرنے پر بہت افسوں کیا کرتے تھے اور کہا

کرتے تھے کہ جس کوامیر لشکر بنایا گیا تھا مجھے اُس کی امارت قبول کرنی چاہئے تھی۔ اس کے بعد آپ بیار ہوگئے، اور لشکری ذمہ

داری پر بدین معاویہ پرتھی، وہ ان کی زیارت کرنے کے لئے آیا، اُس نے اِن سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں

نہ ہوتو مجھے فن کردینا۔ حضرت ابوابوب فرمایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

انفرو اخفافاو ثقالا

اور میں اپنے آپ کوخفیف یا تقلیل دونوں میں سے ایک یا تا ہوں۔

593 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُوَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا آخْمَدُ بُنُ حَنْبَلِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا شَهِدَ أَبُو أَيُّوبَ مِنْ حَرْبِ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؟ قَالَ: شَهدَ مَعَهُ يَوْمَ حَرُورَاءَ

💠 💠 حضرت شعبه فرماتے ہیں: میں نے حکم ہے کہا: حضرت ابوابوب رفاشیا حضرت علی ابن ابی طالب رفاشیا کی جنگ میں شریک ہوئے ؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ، جنگ حروراء میں انہوں نے شرکت کی تھی۔

5932 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ بَكْرِ الْمُؤَذِّنُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى الْلاحُونِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلًا عَلَى آبِي آيُوبَ الْاَنْصَارِيّ فِي غَرْفَةٍ، وَكَانَ طَعَامُهُ فِي سَلَةٍ مِنَ الْمَخْدَعِ، فَكَانَتْ تَجِيءُ مِنَ الْكُوَّةِ السِّنُّورُ حَتَّى تَأْخُذَ الطَّعَامَ مِنَ السَّلَّةِ، فَشَكَّا ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْغُولُ، فَإِذَا جَاءَتُ فَقُلْ لَهَا عَزَمَ عَلَيْكِ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ لَّا تَرْجِعِي . قَالَ: فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا اَبُو ٱيُوبَ: عَزَمَ عَلَيْكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَّا تَرْجِعِي فَقَالَتْ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، دَعْنِيُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ، فَوَاللَّهِ لَا أَعُودُ فَتَرَكَهَا، فَإَيْبَى وَشُلُّولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْبَرَهُ قَالَتْ: ذَلِكَ مَرَّتَيْن، ثُمَّ قَالَتْ: هَلُ لَكَ اَنُ اُعَلِّمَكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ لَا يَقُرَبُ بَيْتَكَ شَيْطَانٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَذَلِكَ الْيَوْمَ وَمِنْ غَدِ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَتِ: اقْرَأ آيَةَ الْكُرْسِيّ: (اللهُ لَا اِللهَ الَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة: 255)، قَالَ: فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَحْبَرَهُ، فَقَالَ: صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5932 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

تھہرے ہوئے تھے، آپ کا کھانا کوٹھڑی کے اندرایک ٹوکری میں رکھا جاتا تھا، کھڑکی سے بلی اندرآتی اورٹوکری میں سے کھانا کھاجاتی، رسول الله مَا اَتَّا کُم کویہ بات بتائی گئ تو آپ مَا اِتَّا نے فرمایا: وہ بلی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چڑیل ہے، اب اگر آئے تواس کو کہنا تھے رسول الله مُنافِیم نے تھم دیا ہے کہ آئندہ ادھرنہیں آنا، راوی کہتے ہیں: وہ بلی دوبارہ آئی، حضرت ابوابوب و المنتخاف اس سے کہا: مجھے رسول الله منا الله من وہ میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔حضرت ابوابوب بڑاٹھئے اس کوچھوڑ دیا اوررسول اللدمٹائیٹی کے پاس حاضر ہوکروہ واقعہ سایا۔وہ بلی دومرتبہ آئی تھی اور دونوں مرتبہاس نے حضرت ابوایوب ڈٹاٹٹؤ کوای طرح کہا تھا اورتیسری مرتبہ اُس نے کہا: کیا آپ جا ہے۔ . 5932:"مختصر ا"الجامع للترمذي - الذبائح' ابواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب' حديث: 2880'مسند احمد بن حنبل -مستبد الانصار حديث ابي ايوب الانصاري - حديث: 22993 مصنف ابن ابي شيبة - كتباب الدعاء ' الغيلان اذا رئيت ما يقول الرجل - حديث: 29139 المعجم الكبير للطبواني - بـاب الخاء ، باب من اسمه خزيمة - عبد الرحمن بن ابي ليلي

ہیں کہ میں تنہمیں الی چیز بتادوں کہ اگرتم وہ پڑھ لوتو اُس دن اور رات کوئی سرکش جن اور شیطان تمہارے گھر کے قریب نہیں آئے گا،انہوں نے کہا: جی ہاں،اُس نے کہا: آیۃ الکری یعنی

الله لااله الاهو الحي القيوم

پڑھ لیا کرو، راوی کہتے ہیں،حضرت ابوا یوب ڈلٹٹؤنے آکر رسول اللہ مُٹلٹِٹِٹم کو یہ بات بتائی،تو رسول اللہ مُٹلٹٹِٹم نے ارشاد فر مایا: وہ تھی تو جھوٹی کیکن بات سی بتا گئی ہے۔

5933 - وَحَدَّثَمَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَنَا ابْنُ لَهُ مِرْبَدٌ لَهِ مِنْ عُمَرَةً، عَنْ عُبِمَارَةً بُنِ غَزِيَّةً، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَبِى عَمْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ اَبَا اَيُّوبَ الْاَنْصَادِيَّ، كَانَ لَهُ مِرْبَدٌ لِلسَّمْرِ فِي حَدِيقَةٍ فِي بَيْتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مِنْهُ (ص:520).

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5933 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابواابوب انصاری ڈاٹیڈ کی حویلی میں ایک باغیجہ تھا جس میں کھجوریں جمع ہوتی تھیں، اس کے بعدسابقہ پوری حدیث بیان کی۔

5934 - حَدَّقَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنَا عَبُدَانُ الْاَهُوَازِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا الْمُو الْرِيِّ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنَا عَبُدَانُ الْاَهُوَازِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ آخِيهِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5934 - هذا أجود طرق الحديث

اس کے بعد سابقہ صدیث کی طرح پوری صدیث بیان کی ۔ اس کے بعد سابقہ صدیث کی طرح پوری صدیث بیان کی ۔

5935 - آخُبَرَنِى أَبُو عَبْدِاللّٰهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا الْهُو الْهُو الْهُو الْهُو مَا بُنُ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، اَنَّ اَبَا أَيُّوبَ، اَتَى مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ لَهُ حَاجَةً، مُ وسَسى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ انَسٍ، ثَنَا الْاعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، اَنَّ اَبَا أَيُّوبَ، اَتَى مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ لَهُ حَاجَةً، قَالَ: اَلَّهُ مَانِ؟ قَالَ: اَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَخْبَرَنَا اللهُ سَيُصِيبُنَا بَعْدَهُ اَثَرَةً قَالَ: وَمَا اَصَرِحُومَ اللهِ عَلَيْهِ الْحَوْضَ . قَالَ: فَاصْبِرُوا قَالَ: فَعْضِبَ ابُو أَيُّوبَ، قَالَ: وَمَا اَمُرَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ الْحُوصَ . قَالَ: فَاصْبِرُوا قَالَ: فَعْضِبَ ابُو أَيُّوبَ، وَحَلَفَ اَنُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ كَمَا خَرَجَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ فَخَرَجَ لَهُ عَنْ بَيْتِهِ كَمَا خَرَجَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ، وَقَالَ: إِيشُ تُرِيدُ؟ قَالَ: اَرْبَعَةُ غِلْمَةٍ يَكُونُونَ فِى مَحِلِّى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْتِهِ، وَقَالَ: إِيشُ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْبَعَةُ غِلْمَةٍ يَكُونُونَ فِى مَحِلِّى،

5935:مسند الحارث - كتناب المناقب فضل ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه -حديث: 1013 المعجم الكبير للطبراني - باب

الحاء 'باب من اسمه خزيمة - ابن عباس 'حديث: 3778

قَالَ: لَكَ عِنْدِي عِشْرُونَ غُلامًا هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5935 - صحيح

💠 💠 حضرت مقسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوابوب ڈلائٹؤ حضرت معاویہ ڈلائٹؤ کے باس گئے اورا پی حاجت کا ذکر کیا، حضرت معاویہ ولائٹؤنے یو چھا: کیا آپ حضرت عثان ولائٹؤ کے ساتھی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کیا رسول اللہ مُالْلَیْكِم نے حضرت عثان ولانظ کے ساتھ پیش آنے والے معاملات ہمیں پہلے ہی نہیں بتادیئے تھے؟، انہوں نے کہا: رسول الله مَا اللَّهُ عَالَ فِيم نے تہمیں کیا تھم دیا تھا؟ حضرت ابوابوب مٹائٹ نے فرمایا: بیرکہ ہم صبر کریں گے حتیٰ کہ ہم حوض کوثریرا تکھے ہوں۔حضرت معاویہ نے کہا: ٹھیک ہے پھر صبر ہی کرو،اس پر حضرت ابوایوب ڈاٹٹو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا:اور شم کھالی کہ ان سے بھی بھی بات نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوابوب ڈاٹٹؤ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو کے یاس گئے اورسارامعاملہ ان کو بتایا ،تو حضرت عبدالله بن عباس و الفیان کے لئے گھر سے باہرتشریف لائے جس طرح حضرت ابوابوب و الفیارسول الله کے لئے این گھر سے باہر آئے تھے۔ گھر سے باہر آکرانہوں نے یوچھا: آپ کیا جائے ہیں؟ انہوں نے کہا: مجھے قرض خواہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے لئے چارغلام درکار ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس ٹا ان کہا: میں آپ کو ہیں غلام پیش کرتا ہوں۔

🕄 🕄 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مِینشیاورامام مسلم مُیشد نے اس کُوثل نہیں کیا۔

5936 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِنَانِ، عَنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ، أَنَّ اَبَا آيُّوبَ الْاَنْصَادِتَ، قَدِمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ الْبَصْرَةَ فَفَرَّغَ لَهُ بَيْتَهُ، وَقَالَ: لَاصْنَعَنَّ بِكَ كَمَا صَنَعْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: كُمُ عَلَيْكَ مِنَ الدَّيْنِ؟ قَالَ: عِشُرُونَ ٱلْفًا، قَالَ: فَاعْطَاهُ ٱرْبَعِيْنَ ٱلْفًا وَعِشْرِينَ مَمْلُوكًا، وَقَالَ: لَكَ مَا فِي الْبَيْتِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5936 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حبیب ابن ابی ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوابوب انصاری ڈاٹٹٹ بھرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹنا کے پاس کئے ،حضرت عبدالله بن عباس و ان کے ان کے اپنا مکان خالی کرواد یا اور کہا: میں آپ کے لئے وہی طرز عمل اپناؤں گا جو آپ نے رسول الله مَالَيْكِمُ كے لئے اپنايا تھا۔ رحضرت عب الله بن عباس فاللهائے دريافت كياكه آپ كے ذبه كتنا قرضه ہے؟ حضرت ابوابوب والنوائي نے فر مايا: ٢٠ ہزار۔ راوي کہتے ہيں: حضرت عبدالله بن عباس والنا ان کو حياليس ہزاراور بيس غلام پيش کئے۔اور کہا: اس گھر میں جو پچھ بھی ہے سب آپ کا ہے۔

5937 – أَخُبَرَنَا الشَّيْئِخُ ٱبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، أَنَا ٱحْمَدُ بْنُ اِبْر الْمِيم بِنِ مِلْحَانَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَلَّاتِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيٍّ، عَنْ اَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ اَبَا أَيُّوبَ كَانَ فِي مَجْلِسِ، وَهُوَ يَ قُولُ: آلا يَسْتَطِيعُ اَحَدُكُمُ اَنْ يَقْرَا ثُلُتَ الْقُرْآن؟ قَالَ: فَجَاءَ اِلنَّهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ ابَا

<sup>5937:</sup>مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم٬ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - حديث: 6441

## ٱيُّوبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ اَبُو اَيُّوبَ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و النيونور مات ہيں كه حضرت ابوابوب و النيواكي مجلس ميں موجود تھے، آپ فر مارے تھے: كيا تم ميں كوئی شخص ایک ننهائی قرآن نہیں پڑھ سكتا، راوی كہتے ہيں: اسى اثناء ميں رسول الله مُلَاثِيَّا اِسْرَ ليف لے آئے، آپ مُلَاثِيَّا مِن نے حضرت ابوابوب وَانْ اُلَا بِينَ مِن كرفر مايا: ابوابوب سج كهدر ہاہے لے

5938 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَهُ وَصَلَّمَ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ: " نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَا أَكُلُ طَعَامًا بَعَثَ إِلَيْهِ بِفَضْلِهِ، فَيَنظُرُ إِلَى مَوْضِعٍ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَاكُلُ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعٍ يَدِهِ، فَصَنَعَ ذَاتَ يَوْمٍ طَعَامًا فِيْهِ ثُومٌ، فَارْسَلَ بِهِ إِلَيْهِ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ مَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا وَقَالَ حَمَّاهُ فِي حَدِيْثِهِ: " اَحَرَامٌ هُ وَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا وَقَالَ حَمَّاهُ فِي حَدِيْثِهِ : يَارَسُولَ اللهِ بَعَثْتَ إِلَى مَعْبَدُ فِي حَدِيْثِهِ : " اَحَرَامٌ هُ وَكَا لَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا وَقَالَ حَمَّاهُ فِي عَدِيْثِهِ : يَارَسُولُ اللهِ بَعَثْتَ إِلَى مَا لَمُ تَأْكُلُ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلِى إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5938 - على شرط مسلم

5938: الجامع للترمذى - ابواب الاطعمة - باب ما جاء فى كراهية اكل الثوم والبصل حديث: 1776 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البصرين حديث جابر بن سمرة السوائى - حديث: 20403 صحيح ابن حبان - كتباب الهبة ذكر البيان بان المرء وإن كان خيرا فاضلا إذا اهدى إليه - حديث: 5187 مسند الطيالسي - احاديث ابى ايوب الانصارى رحمه الله حديث: 584 المعجم الكبير للطراني - باب الجيم باب من اسمه جابر - شعبة بن الحجاج وحديث: 1858 شعب الإيمان للبيهقى - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان البيهقى - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان الكرد - حديث: 5690

نے کھا نانہیں کھایا بلکہ اس طرح واپس بھیج ویا کیونکہ )اس میں نہان تھا۔

حضرت شعبہ ہے بھی بیر حدیث مروی ہے،اس میں بی بھی ہے کہ حضرت ابوا یوب ڈاٹٹوئے رسول اللہ مٹاٹیٹی ہے پوچھا کہ یارسول اللہ مٹاٹیٹی کی اید حرام ہے؟ تو آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا: نہیں۔ اور حماد نے اپنی حدیث میں بیر الفاظ ذکر کے بین ' حضرت ابوا یوب ڈاٹٹوئے نے بوچھا: یارسول اللہ مٹاٹیٹی آپ نے کھانا کھائے بغیرواپس کیوں بھیج دیا؟ آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا: تم میرے جیسے نہیں ہو،میرے یاس تو فرشتہ آتا ہے۔

😌 🕄 به حدیث امام مسلم وَمُولِیْتِ کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین وَمِیلیانے اس کوفل نہیں کیا۔

5939 - حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الْإِمَامُ، رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبُواهِيمَ الْحَنْ ظَلِيّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، حَدَّثِنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُنُ آبِي اللهِ عَنْ مَرْ ثَلِدِ بُنِ عَبْدِاللّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنُ آبِي الْمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، عَنْ آبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: بِآبِي آنُتَ وَأُمِّى إِنِّى اكْرَهُ أَنُ اكُونَ فَوْقَكَ، وَتَكُونَ اَسْفَلَ مِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: بِآبِي آنُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: بِآبِي آنُونَ وَي السُّفُلَى لِمَا يَعْشَانَا مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَلَقَدُ رَايَتُ جَرَّةً لَنَا مَا لَنَا لِحَافَ غَيْرَهَا نُنْشِفُ بِهَا الْمَاءَ فَرَقًا اَنْ يَصِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَسَلَّمَ شَيْءٌ يُوفِيهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ يُوفِيهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ يُؤُولِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ (التّعليق – من تلخيص الذهبى) 5939 – على شرط مسلم (التعليق – من تلخيص الذهبى) 5939 – على شرط مسلم

المسلم والمسلم والمسلم

5940 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيُءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، فَالَ يَحْيَى بُنُ آبُوبَ مَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِي أُمَامَةَ، عَنْ آبِي آبُوبَ فَالَ: آنَا يَحْيَى بُنُ آبُوبَ عَنْ عَبِيدٍ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِي أُمَامَةَ، عَنْ آبِي آبُوبَ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِي أُمَامَةَ، عَنْ آبِي آبُوبَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنْ اللهِ اللهِ بُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

عاصم - ابو ايوب خالد بن زيد' حديث: 1669

الأنْصَارِيّ، قَالَ: نَزَلَ عَلَىّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا فَنَقَبُتُ فِى عَمَلِهِ كُلِّهِ، فَرَايَتُهُ إِذَا زَالَتُ - الشَّمْسُ - اَوْ كَمَا قَالَ - إِنْ كَانَ فِى يَدِهِ عَمَلُ الدُّنْيَا رَفَضَهُ، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَكَانَّمَا يُوقَظُ لَهُ، وَلَا غَيْ مَلْ فَي فَي عَمِلُ الدُّنْيَا رَفَضَهُ، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَكَانَّمَا يُوقَظُ لَهُ، فَي عُمِلُ الدُّنْيَا رَفَضَهُ، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا فَكَانَّمَا وَلَا اللهِ مَكُنْتَ عِنْدِى شَهُرًا، وَوَدِدُتُ انَّكَ مَكُنْتَ اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَنَقِبْتُ فِى عَمَلِكَ كُلِّهِ، يَنْطَلِقَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَكَنْتَ عِنْدِى شَهُرًا، وَوَدِدُتُ انَّكَ مَكُنْتَ اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَنَقِبْتُ فِى عَمَلِكَ كُلِّهِ، فَلَا اللهُ نَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَبُوابَ السَّمَاءِ يُقَتَّحُنَ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ، فَلَا تُرْتَجَنَّ اَبُوابُ السَّمَاءِ وَالْعَبْدِيْنَ وَالْعَلَاقُ، فَا حُبَبْتُ اَنْ يَصْعَدَ إِلَى رَبِّى فِى تِلْكَ السَّاعَةِ، فَلَا تُرْتَجَنَّ اَبُوابُ السَّمَاءِ فَى الصَّلاةِ عَمَلِى عَمَلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَبُوابَ السَّمَاءِ يُفَتَّحُنَ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ، فَلَا تُرْتَجَنَّ المَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَنْ يُوعَعَمُلُ الدُّنِي وَيَقَلَ السَّاعَةِ، فَلَا تُوابُ السَّمَاءِ فَعَالَ السَّاعَةِ، فَلَا تُوبُونُ السَّاعَةِ عَلَى السَّعَةِ عَمَلِى وَالْعَالِ الْعَالِدِيْنَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5940 - حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه

﴿ حضرت ابوابوب انصاری ڈھھٹو ماتے ہیں کہ نبی اگرم مگاٹیٹو نے ایک مہینہ میرے گھر کواپنے قیام سے روئی بخشی،

اس دوران میں رسول اللہ مگاٹیٹو کے افعال کو بغورہ کھتار ہا، میں نے دیکھا کہ جب سورج ڈھل جاتا تواس وقت اگرآپ کی دنیاوی کام میں مشغول بھی ہوتے تواس کو چھوٹر دیتے ،اوراگرآپ سوئے ہوئے ہوئے ہوتے تو یوں اٹھ جاتے جیسے کسی نے آپ کو اٹھا دیا ہے، آپ شسل کرتے یا وضوکرتے اورظہر کی نماز اداکرتے، اس کے بعد بہت خشوع وخضوع کے ساتھ احسن طریقے سے چار رکھتیں اداکرتے، جب رسول اللہ مگاٹیٹو کے نے میرے گھر سے جانے کا ارادہ فر مایا: تو میں نے عرض کی: یارسول اللہ مگاٹیٹو کے اورکو اللہ مگاٹیٹو کے میں نے آپ کے افعال پر بہت تورکیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تو آپ اگر کسی دنیاوی معاملہ میں مصروف بھی ہوتے تب بھی آپ اس کو چھوٹر دیتے اورنماز میں مشغول ہوجاتے، رسول اللہ مگاٹیٹو نے جوابافر مایا: بے شک آسان کے دروازے انہی اوقات میں کو چھوٹر دیتے اورنماز کی ادائی تک کھلے رہتے ہیں، میں سے چاہتاہوں کہ ان اوقات میں نیکیاں اللہ پاک کی بارگاہ میں سے کہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔

9941 - حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَيِّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُحَرِّمِيُّ، ثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَيِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَنْ مَحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَن عَبُدِ اللهِ مَن عَبُدِ اللهِ عَلَى وَسَلَمَ نَزَل عَبُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَزَل عَبُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَزَل فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ مَسْكَنِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ مَسْكَنِى كَمَا خَرَجُتَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا اَبَا ايُّوبَ، إِنِّى اُرِيدُ اَنْ اَخُرُجَ لَكَ مِنْ مَسْكَنِى كَمَا خَرَجُتَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا اَبَا ايُوبَ، إِنِى اُرِيدُ انْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ، فَامَرَ اَهُلَهُ فَخَرَجُوا، وَاعُطَاهُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ فِي الدَّارِ، فَلَمَّا كَانَ وَقُتُ انْطَلَاقِهِ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالَ: حَاجَتُك؟ قَالَ: حَاجَتِي عَطَائِي وَثَمَانِيَةُ اَعْبُدٍ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِي، وَكَانَ عَطَاؤُهُ اَرْبَعَةَ الْفِ فَاصْعَفَهَا لَهُ حَمْسَ مِرَارًا، وَاعْطَاهُ عِشْرِينَ الْفًا وَأَرْبَعِينَ عَبُدًا قَدْ تَقَدَّمَ هَاذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ صَحِيْحٍ، وَاعَدُتُهُ لِلزِّيَادَاتِ فِيه بِهاذَا الْإِسْنَادِ عِشْرِينَ الْفًا وَأَرْبَعِينَ عَبُدًا قَدْ تَقَدَم بإسناد صحيح (التعليق – من تلخيص الذهبي) 5941 – قد تقدم بإسناد صحيح

ﷺ یہ حدیث متصل صحیح ابناد کے ہمراہ پہلے گزر چک ہے۔ میں نے اس کو دوبارہ اس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ اس اسناد کے ہمراہ اس میں پچھالفاظ کا اضافہ ہے۔

5942 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّلْتِ، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ نَبِيْكُمُ صَلَّى اللهُ عُمَرُ، عَنُ آبِى آتُوبَ الْآلُهُمُ اغْفِرُ لِى آخَطَائِى وَذُنُوبِى كُلَّهَا ٱلْعِمْنِى وَآخِينِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَمِعُتُهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ: اللَّهُمُ اغْفِرُ لِى آخَطَائِى وَذُنُوبِى كُلَّهَا ٱلْعَمْنِى وَآخِينِى وَآخِينِى وَآخُينِى وَآذُونُ فَينِى وَآخُينِى وَالْمَيْنِي اللهُ وَالْاَحْمَالِ وَالْاَحْكَاقِ، فَإِنَّهُ لَا يَهُدِى لِصَالِحِهَا إِلَّا ٱلْتَ، وَلَا يَصُرِفُ عَنُ سَيِّبُهَا إِلَّا اللهُ مُ الْعَلَى وَالْمَالِحِهَا إِلَّا ٱلْتَ، وَلَا يَصُرِفُ عَنُ سَيِّبُهَا إِلَّا اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5942 - حذفه الذهبي من التلخيص

<sup>5942:</sup> المعجم الصغير للطبراني - من اسمه عبد الله عديث: 611 المعجم الاوسط للطبراني - بناب العين من اسمه عبد الله -حديث:4542 المعجم الكبير للطبراني - باب الحاء ، باب من اسمه خزيمة - عبد الله بن عمر ، حديث:3777

ابوالیوب انصاری ٹاٹٹو فرماتے ہیں: میں نے جب بھی رسول اللہ مٹاٹٹو کے بیچھے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد آپ مٹاٹٹو کو یہ دعا مانگتے ساہے

الله مُ اغْفِرُ لِى آخُطَائِى وَذُنُوبِى كُلَّهَا آنُعِمْنِى وَآخِينِى وَارُزُقْنِى، وَاهْدِنِى لِصَالِحِ الْاعْمَالِ وَالْالْحُمَالِ وَالْاَحْمَالِ وَالْالْحَمَالِ وَالْاَحْمَالِ وَالْاَحْمَالِ وَالْاَحْمَالِ وَالْعَالَ وَالْعَالِ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَلَيْدُ وَالْعَلَى وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَى وَالْعَلَيْدِي وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَى فَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ لَهُ لَيْعِمْنِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِي اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُعْلَ

''اے اللہ اُتومیری تمام خطاؤں اور گناہوں کو بخش دے، تو مجھے نعمت عطافر ما، مجھے زندگی عطافر ما، مجھے رزق عطافر ما، اور مجھے اخلاق کی توفیق عطافر ما، کیونکہ بے شک نیک اعمال اوراجھے اخلاق کی توفیق توہی عطافر مانے والا ہے۔اور گناہوں سے بچانے والا بھی توہی ہے''۔

5943 – آخُبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ الْعَسَةِ فَعَلَى بُنُ الْعَلَاءِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي ٱيُّوبَ، آنَّهُ آخَذَ مِنْ لِحْيَةِ رَسُولِ السُّوءُ يَا آبَا ٱيُّوبَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا يَكُنُ بِكَ السُّوءُ يَا آبَا ٱيُّوبَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوابوب و النفوفر ماتے ہیں: میں نے رسول الله منافقیم کی ریش مبارک کے پچھ موئے مبارک لے لئے، حضور منافقیم نے فرمایا: اے ابوابوب! جب تک بیتمہارے پاس ہیں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوسکتا۔ ﴿ ﴿ وَهِ مَا مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰلِمِلْمِلْمُ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰلِمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُلِمُلْمُلِمُ الللّٰمِلْمُلْمُل

5944 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، اَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْوَيْسِ، حَدَّثَنِى آخِى، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنُ اُسْآمَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنَ عَبُسٍ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا فِى الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَاسَهُ بِالْمَاءِ مِنُ غَيْرِ جَنَابَةٍ، فَارُسَلَانِى اللهِ بُنَ عَبُسٍ وَالْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ اللّهُ عَنُ ذَلِكَ. فَذَكُرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هٰذِهِ فَارُسَلَانِى اللّهُ وَالْمِنُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هٰذِهِ فَارُسَلَانِي اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ. وَاخُنُ اَنَّ الشَّيْحَيْنِ رَضِى الللهُ فَاللّهُ عَنْ ذَلِكَ. وَاظُنُ اَنَّ الشَّيْحَيْنِ رَضِى الللهُ فَالِي السَّوَالِ، وَاظُنُ اَنَّ الشَّيْحَيْنِ رَضِى الللهُ عَنْ الللهُ عَرْجَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا فِى كِتَابِ الطَّهَارَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5943 - صحيح

5944: صحيح البخارى - كتاب الحج' ابواب المحصر وجزاء الصيد - باب الاغتسال للمحرم' حديث: 1752' صحيح مسلم - كتاب الحج, باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه - حديث: 2166' سنن ابى داود - كتاب المناسك' باب المحرم يغتسل - حديث: 1581' السنن للنسائى - كتاب مناسك الحج' غسل المحرم - حديث: 2630' السنن الكبرى للنسائى - كتاب المناسك' المواقبت - غسل المحرم' حديث: 3521' موطا مالك - كتاب الحج' باب غسل المحرم - حديث: 705' سنن الدارمى - من كتاب المناسك' باب في الاغتسال في الإحرام - حديث: 1789' سنن ابن ماجه - كتاب المناسك' باب المحرم - حديث: 2932' سنن الدارقطنى - كتاب الحج' باب المورم يغتسل او يغسل راسه - ديث: 15936

﴿ ﴿ ابراہیم بن عبداللہ بن حنین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا کا اور حضرت مسور بن مخر مہ جھٹو کا آپ سے میں اس بات پر اختلاف ہوگیا کہ محرم اگر جنبی نہ ہوتو وہ اپنا سرپانی کے ساتھ دھوسکتا ہے یانہیں؟ ان دونوں نے حضرت ابوایوب انساری بھٹو کی جانب ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ آپ سے اس مسئلہ کا جواب بوچھ کر آئے ، ان دنوں حضرت ابوایوب بھٹو کہ کے کسی کنویں پر موجود تھے۔اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

(اما م حاکم کہتے ہیں)اس حدیث حضرت ابوایوب انصاری ڈاٹٹو کی فضیلت نظر آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹ نے اور حضرت مسور بن مخر مہ ڈاٹٹو نے سوال کے معاملہ میں ان سے رجوع کیا۔اور میراخیال ہے کہ شخین میں اون نے یا ان میں سے کسی ایک نے بیرحدیث کتاب الطہارت میں ذکر کی ہے۔ ا

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ الطُّفَيْلِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَخْبَرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَرْتُ مَنَاقِبِ الطُّفَيْل بن عبدالله بن خبر ه رُلَّيْنَ كِ فضائل من عبدالله بن خبر ه رُلَّيْنَ كِ فضائل

5945 – آخُبَسَرَنَىا آبُو بَكُرٍ آخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُبِي بُن حِرَاشٍ، قَالَ: قَالَ الطَّفَيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ آجِي عُمْدُ رِبُعِيّ بُن حِرَاشٍ، قَالَ: قَالَ الطَّفَيُلُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ آجِي عُمْدُ دَى اللهِ ابْنِ آجِي عَمْدُ دِنَ اللهِ ابْنِ آجِي لَا (بَيْهِ) اللهِ ابْنِ أَحِي اللهِ ابْنِ أَحَدُ لَهُ اللهِ ابْنِ أَحِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ابْنِ أَحْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

حَدِّتُ نَسَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ يُوسُفَ، اَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبُدِاللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَ عَبُدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغُسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَالَ المِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَقَالَ المِسُورُ: لاَ يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَالَ المِسْورُ: لاَ يَغْسِلُ المُحْرِمُ وَاسَهُ، فَارُسَلَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَبَّاسِ، اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ عَبُدُ اللهِ بَنُ العَبَّاسِ، اَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْسِلُ رَأْسِهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوَصَلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْسِلُ رَأْسِهُ وَمُو مُحْرِمٌ؟ فَوصَلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْسِلُ رَأْسِهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوصَلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَالْسِهِ مُو وَقَالَ وَعُلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ وَيُعْدَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُوا عَلَيْهُ وَسُلُوا عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَاللهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ الللهُ عَلْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلُو اللّهُ عَلْهُ وَلْمُ عَلْمُ وَالْعُوا عَلَى الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَل

اورامام مسلم نے اس حدیث کو باب جواز عنسل الحرم بدندوراسہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ امام مسلم کی روایت کروہ حدیث درج ذیل ہے۔

وحَدَّتَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَيِى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيُر بُنُ حَرْبٍ، وَقُتَيَهُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللهُ عُنَى اللهُ عُنِينَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِمَ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ اَنْسٍ، فِيْمَا فُرِءَ عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِمَ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ اَنْسُ ، فِيْمَا أَوْمَلَهَ بِالْاَبُواءِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَبْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَهُ، فَارُسَلُهُ وَقُلَ الْمِسْوَرُ: لا يَعْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاسَهُ، فَارُسَلِيْ ابْنُ عَبْسِ إلى آبِي آبُو بَ الْانْصَارِيّ اَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ المُحْرِمُ وَلَمَ اللهُ عَنْسَالُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَبُ بِعَرْبٍ، قَالَ يَعْمِدُ اللهِ مَنْ وَلَا اللهُ عَنْدُ اللهِ مَنْ وَلَكَ، فَوَجَدْتُهُ يَعْسَلُ اللهُ عَنْدُ وَلَى اللهُ عَنْدُ اللهِ مَنْ وَلَوْلَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ وَكُونَ وَاسُولُ اللهُ عَنْ وَلَوْلَ اللهُ عَنْدُ يَكُولُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدُ وَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ وَلَاللهُ عَنْدُ وَلَاللهُ عَنْدُ وَلَاكُ وَلَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ وَلَاللهُ عَنْدُ وَلَاللهُ عَنْدُ وَلَالَهُ وَلَلْكَ عَلَى وَلَوْمَ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ وَلَاللهُ عَنْدُ وسَلَمَ وَاللّهُ عَلْدُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلْدُ وسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْدُ وسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلْدُ وسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْلُهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى

(مملم شريف باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه حديث نمبر١٢٠٥)

جبیبا کہ داری شری**ف میں** موجوو ہے

عَنِيْشَةَ لِهُوِّهَا اللَّهُ وَاَى فِي الْمَنَامِ اللَّهُ لَقِي رَهُعُطَّ مِنَ النَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّكُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا النَّكُمْ الْقَوْمُ لَوْلَا النَّكُمْ الْقُوْمُ لَوْلَا النَّكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ، فَقَالَ: وَالنَّهُ الْقَوْمُ لَوْلَا النَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ، فَقَالَ: وَالنَّهُ الْقَوْمُ لَوْلَا النَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّهُ الْقَوْمُ لَوْلَا النَّكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ، وَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

آخُبَرَنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَانَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِيْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ الطُّفَيْلِ - آجِي عَائِشَةَ - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشُوكِينَ لِوَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: نِعْمَ الْقَوْمُ ٱنتُمْ لَوُلَا آنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ: " لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ "

(سنن داری، مدیث من کتاب الاستیذان، باب النهی عن ان یقول ماشاء الله وشاء محمد - مدیث نمبر ۲۷ مرا ۲۷ استی مرا م اس مدیث میں بالکل واضح تیم موجود ہے کہ ' اشاء الله ثم شاء محمد' کہا کرو۔ (شفیق)

مِنَ الْإَوَّلِ

﴿ ﴿ ہماد بن سلمہ عبدالملک بن عمیر کے واسطے سے ربعی بن حراش کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عاکثہ ﴿ ﴿ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ بِاللّٰهِ بِن عَبِداللّٰهِ بن عَبِداللّٰهِ بن عَبِر و فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا۔۔۔۔۔
پھراس کے بعدسابقہ حدیث کی مثل حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث پہلی کی بہنست زیادہ محفوظ ہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ نُبَيْشَةَ الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت نبیشه خیر طالقیّ کے فضائل

5947 - آخبَرَنَا آبُو مُسَحَمَّدٍ آحُمَدُ بَنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا آبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامُ اللهِ الْمُزَنِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا آبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامُ اللهِ بُنِ شَيْبَانَ بُنِ عَتَّابِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالْعُزَّى وَهُوَ نُبَيْشَهُ الْحَيْرِ يُكَنَّى آبَا طَرِيفٍ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَمُو نُبَيْشَهُ الْحَيْرِ يُكَنَّى آبَا طَرِيفٍ نَزَلَ الْبَصْرَةَ

ابوعبیده معمر بن المثنی نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' نبیشہ بن عبداللہ بن شیبان بن عاب بن حارث بن حسین بن حارث بن حسین بن حارث بن عبدالعزیٰ' ، یہ نبیشة الخیریں،ان کی کنیت' ابوطریف' ہے، آپ بھرہ میں قیام پذیر رہے۔

5948 - آخُبَرَنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، ثَنَا عِيسَى بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْحَدُنِ عَبُدُ اللّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، ثَنَا عِيسَى بُنُ إِبُرَاهِيمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ أُمَّ وَلَدِ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةً بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمَّاهُ نُبَيْشَةَ الْحَيْرِ دَحَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمَّاهُ نُبَيْشَةَ الْحَيْرِ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ اَسَارَى، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنَّ عَلَيْهِم، وَإِمَّا اَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِم، وَإِمَّا اَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِم، وَإِمَّا اَنْ تَعُدَّ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ اَسَارَى، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، إِمَّا اَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِم، وَإِمَّا اَنْ تَعُنْ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ اَسَارَى، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، إِمَّا اَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِم، وَإِمَّا اَنْ تَعُنْ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ اَسَارَى، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ، إِمَّا اَنْ تَمُنَّ عَلَيْهِم، وَإِمَّا اَنْ تَعُنْ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ اَسَارَى، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعِنْدَهُ اَسَارَى، فَقَالَ: بَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسَلّمَ : اَمَوْتَ بِخَيْرِ اَنْتَ نُبَيْشَهُ الْخَيْرِ بَعْدَ ذَلِكَ

﴿ الله منان بن سلمه بن حمق منه لى كى أمّ ولد حفرت أمّ عاصم فرماً فى بين: ميرے پاس تبيعة آئے، رسول الله منافيظ نے ان كانام نبيعة الخير ركھا تھا۔ (اس كا واقعه يوں ہے كه آپ) رسول الله منافيظ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اس وقت رسول الله منافيظ كانام نبيعة الخير ركھا تھا۔ (اس كا واقعه يوں ہے كه آپ) رسول الله منافيظ ان لوگوں پراحسان كرتے ہوئے ان كوچھوڑ ديا جائے، يا ان سے فديہ ليا جائے، رسول الله منافیظ نے فرمایا: تم نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، آج كے بعد تم "عبيشة الخير" (بھلائى افشاء كرنے والے) ہو۔

# ذِكْرُ مَنَاقِبِ آبِي آيُوبَ الْأَزْدِيِّ صَحَابِيٍّ مِنَ الزُّهَّادِ

حضرت ابوالوب از دی ڈھاٹھئے کے فضائل ،آپ صحابی رسول ہیں اور عبادت گزار ہیں۔

5949 - حَـدَّثَنِـنَى ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِعُوفٍ مِنْ يَنِى تَمِيمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِعُوفٍ مِنْ يَنِى تَمِيمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِعُوفٍ مِنْ يَنِى تَمِيمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ

النَّجَّارِ شَهِدَ الْعَقَبَةَ، وَبَدُرًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَفُتُوحَ الْعِرَاقِ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صِفِّيْنَ ثُمَّ صَارَ الشَّامِ، فَدَحَلَ اَرْضَ الرُّومِ غَاذِيًا، وَنَزَلَ الْقُسُطَنْطِينِيَّةَ

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بن تعلیہ بن عبدالله زبیری نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے' ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بن تعلیہ عبدعوف' ان کا تعلق بن تمیم بن مالک بن نجار سے ہے۔ آپ بیعت عقبہ میں، جنگ بدر میں اور تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد ملک شام کی طرف کوچ کر گئے اور سرز مین مورم میں مجاہد بن کر داخل ہوئے اور پھر قسطنطنیہ میں قیام فرمایا۔

5950 - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّضُرِ، ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ، اَنَّ اَبَا اللَّهُ وَ النَّضُرِ، ثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ، اَنَّ اَبَا اللَّهُ وَ الْاَزْدِيَّ مَرَّ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ الَّذِى تَقَدَّمَ لِاَبِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَاوِيَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ الَّذِى تَقَدَّمَ لِاَبِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُعَاوِيَةً مُوسَلٌ مُسْنَدٌ فَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ

﴿ ﴿ عمارہ بن غزید فرماتے ہیں: حضرت ابوابوب از دی وٹائٹؤ حضرت معاوید کے پاس گئے،اس کے بعدائی طرح کی مفصل حدیث بیان کی جوحضرت ابوابوب انصاری وٹائٹؤ کے بارے میں گزرچکی ہے۔

ﷺ یہ حدیث مرسل ہے کوئکہ عمارہ بن غزیہ اور ابوالیب ومعاویہ کے درمیان کافی وقفہ ہے۔ حضرت ابوالیوب انصاری جائنٹو کی حدیث متصل ہے، مندہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حضرت جرير بن عبدالله ككي وثاتَّةُ ك فضائل

5951 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُضْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَجَرِيرُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ جُشَمِ بُنِ عَوْفِ بُنِ شُلَيْلِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ جُسَمِ بُنِ عَلِيّ بُنِ مَالِكِ بُنِ وَيُعْمَلِ بُنِ اللهِ عَبْقِرِ بُنِ اَنْعَلَ بَنِ ثَعْلَمَةً بَنِ عَلِيّ بُنِ مَالِكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَبْقِرِ بُنِ اَنْعَالَ ، كَانَ قَدْ اَقَامَ فِي الْفِعْنَةِ بِقِرُ قِيسَاءَ ، ثُمَّ انتَقَلَ بُنِ سَكَنِ بُنِ مَالِكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَبْقِرٍ بُنِ اَنْعَلَ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ إِحْدَى وَحَمْسِينَ مَالِكُ اللهُ عَنْهُ سَنَةَ إِحْدَى وَحَمْسِينَ

ا بن عبدالله بن عبدالله زبیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے' جریر بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ثعلبه بن جشم بن عوف بن عبدالله بن من من من بن علی بن مالک بن زید بن قیس بن عبقر بن انمار' فتنے کے زمانے میں انہوں نے قر قیساء میں قیام کیا، پھر وہاں سے کوفہ میں منتقل ہوگئے اور • ۵ ہجری کو وہیں پران کا انتقال ہوا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ أَبِي مُوسَى عَبُدِ اللَّهِ بَنِ قَيْسِ الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمْرَت ابوموى عبدالله بن قيس اشعرى ولاتنائك فضائل

5952 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكْيْرٍ، عَنِ ابْنِ

اِسْحَاقَ، قَالَ: أَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ قَيْسٍ حَلِيفُ آلِ عُتَبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَبُدِشَمُسِ ﴿ اللهِ بُنُ قَيْسٍ حَلِيفُ آلِ عُتَبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَبُدِشَمُ كَعَلِفَ سَحِهِ ﴿ ابْنَ اسْحَالَ كَمَا لِمُعَلِي عَبِلَا للهُ بِنَ قَيْسٍ وَلَاَثَةً مَا لَا عَتَبَهِ بِنَ رَبِيعِهِ بَنِ عَبْدِ شَمِّسَ كَعَلِفَ سَحِهِ ﴿ ابْنَ اسْحَالَ كَعَلِفَ مِنْ عَبْدِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

5953 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ اَنِ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِیُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُم، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِیُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ قَیْسِ بُنِ سُلیْمِ بُنِ حَضَّارِ بُنِ حُریُثِ الْفَوَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِیُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بُنِ اَلْاَشْعَرِی وَهُو نَبْتُ بُنُ اُدَةَ بُنِ يَشْجُبَ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَامِرِ بُنِ عُلْدٍ بُنِ وَائِلِ بُنِ نَاجِیةَ بُنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ الْاَشْعَرِی وَهُو نَبْتُ بُنُ اُدَةَ بُنِ يَشْجُبَ بُنِ عَتِيكٍ، وَقَدْ كَانَتُ اَسُلَمَتُ، وَمَاتَتُ بِالْمَدِينَةِ، بُنِ يَعْدِرُ بَنِ قَلْمَ لَكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَكَّةَ، وَهَاجَرَ اللّٰ اَرْضِ الْحَبَشَةِ، ثُمَّ قَدِمَ مَعَ آهُلِ السَّفِينَتُيْنِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ

﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت ابوموی اشعری واٹنو کانام ' عبداللہ بن الیس بن سلیم بن حضار بن حریث بن عامر بن بکر بن عامر بن عذر بن واکل بن ناجیہ بن مہاجر بن اشعری اوروہ نبت بن ادد بن یتجب بن یعر ب بن قطان' تھا۔ ابوموی اشعری واٹنو کی والدہ طیبہ بنت وہب بن عذیک تھیں۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کرلیا تھا اور مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابوموی اشعری واٹنو کہ آئے تھے اور ابوا ججہ سعید بن العاص کے حلیف بنے تھے۔ مکہ شریف میں ہی ایمان لائے اور حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ چھر دوکشتیوں والوں کے ہمراہ واپس آگئے، اس وقت رسول اللہ منافی فیمر میں تھے۔

5954 – حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اللهُ السَّحَاقَ، قَالَ: كَانَ آبُو مُوسَى الْالشُعْرِيُّ مِمَّنُ هَاجَرَ اللَّي آرْضِ الْحَبَشَةِ، وَاقَامَ بِهَا حَتَّى بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّحَاشِيِّ عَمْرَو بُنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ، فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَيْهِ بِحَيْبَرَ بَعُدَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّحَاشِيةِ عَمْرو بُنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ، فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَيْهِ بِحَيْبَرَ بَعُدَ الْحُدَيْبِيةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ بِحَيْبَرَ بَعُدَ الْحُدَيْبِيةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بَعْدَيْرَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيةِ فَى مَا عَلَيْهِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ بِعَيْبَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْدَيْرِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْدَيْرِ مَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ بَعْدَيْرِ مِنْ الْمَعْلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَالُهُ عَلَيْهِ مَنْ عَالَمُ وَاللهُ اللهُ الْعُرَاقِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلِي الْعَمَلُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

5955 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ يَالَوَلِهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ، ثِنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، آنَّهُ وَصَفَ الْاَشْعَرِيَّ آبَا مُوسَى، فَقَالَ: رَجُلٌّ حَفِيفُ الْجِسُمِ قَصِيرٌ قَطُّ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنُ آبِي بُرُدَةَ، آنَّهُ وَصَفَ الْاَشْعَرِيُّ آبَا مُوسَى، فَقَالَ: رَجُلٌّ حَفِيفُ الْجِسُمِ قَصِيرٌ قَطُّ حَسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ مَعْنِ الْوَبِرِهِ وَاللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ عَنْ اللّهُ مُعَلِيدٌ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَاللّهُ مَا مُؤْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ مَا لَمِنْ عَلَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مُنْ أَلّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ أَلَّا عَلَالْمُعُلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُوا مُنْ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ أَلِمُ عَلَيْكُولُولُ مُنْ أَلّهُ مُنَا مُنَا عَلَ

﴿ ﴿ حَضرت ابوبردہ ﴿ فَالْمُوَّ، حَضرت ابومویٰ اشعری ﴿ فَالنَّوَّا کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: وہ بہت دیلے پتلے اور کوتاہ قدیتھے۔

5956 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ آبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً

💠 💠 محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں: حضرت ابومویٰ اشعری ٹائٹو ۳۳ برس کی عمرس ۲۴ ہجری کوفوت ہوئے۔

5957 - وَسَـمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَخْيَى بُنَ مَعِيْنِ، يَقُولُ: اسْمُ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ

المعلى المرات المرات المرات المراك المعرى والتعري والمراء عبداللد بن قيس " قار

5958 - حَدَّدُننِي اَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَيْرٍ، ثَنَا ابْنُ الْبُرْفِيّ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ كُبَرُ اهْلِ السَّفِينَةِ وَاصْغَرِهِمْ قَالَ ابُو عَامِرٍ الْاَشْعِرِيُّ: آنَا اكْبَرُ اهْلِ السَّفِينَةِ، وَالْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ كُبَرُ اهْلِ السَّفِينَةِ وَاصْغَرُهُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ كُبَرُ اهْلِ السَّفِينَةِ، وَالْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ كُبَرُ اهْلِ السَّفِينَةِ وَاصْغَرُهِمْ قَالَ اللهُ عَلِيهِ وَاللهِ وَابُو مَالِكِ وَابُو مَالِكِ وَابُو مُوسَى، وَكَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ اَظُنَّهُمْ خَرَجُوا بِالْابُواءِ اصْعَرَهُمْ قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ فِيْهِمْ ابُو عَامِرٍ، وَابُو مَالِكِ وَابُو مُوسَى، وَكَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ اَظُنَّهُمْ خَرَجُوا بِالْابُواءِ وَاللهُ مُوسَى، وَكَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ اَظُنَّهُمْ خَرَجُوا بِالْابُواءِ عَلَى السَّفِيدَةِ وَكَانَ فِيْهِمْ ابُوْ عَامِرٍ، وَابُو مَالِكِ وَابُو مُوسَى، وَكَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ اَظُنَّهُمْ خَرَجُوا بِالْابُونِ وَالْمَالِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَى الْعَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي

9599 - أَخْبَرَنَا آبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيُّ، أَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ مَ أَنَا اَبُو عَسَانَ، ثَنَا عَبَدُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: "الْقَضَاءُ فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً بِالْمُدِيْنَةِ، وَثَلَاثَةً بِالْكُوفَةِ فَبَالْمَدِيْنَةِ: عُمَرُ، وَابَيَّ، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَبِالْكُوقَةِ: عَلِيِّ، وَعَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبُدُ اللهِ مَ وَعَبُدُ اللهِ مُ وَابُولُ مُوسَى يُضَافُ إليهِمْ قَالَ: كَانَ اَحَدَ الْفُقَهَاءِ فَحَدَّتَنِيهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَاسِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَاصِمِ الشَّهِيدُ رَضِى اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ امام معنی کہتے ہیں: رسول الله مُلَّيِّ الله مُلَّالِيَّة مِن الله الله مُلَّالِيَّة مِن الله الله مُلِيِّة مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله

ن حضرت عمر والثقط الله المائلة المائلة

ن حفرت زید بن ثابت خاتیک

اور جو کوفہ میں ہیں ان کے نام یہ ہیں۔

🔾 حضرت على ابن ابي طالب ذلائفة 🔻 🔾 حضرت عبدالله ذلاثفة

🔾 خضرت ابوموی اشعری دلانفهٔ

شيبانى كہتے ہيں: ميں في سے كها: ابوموى كى ان ميں كيا خصوصت ہے؟ انہوں نے كها: وہ فقيه بھى ہيں۔ 5960 - حَدَّقَنَا آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بْنِ بُدَيْنٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، ثَنَا الْهَيْشُمُ بْنُ عَدِيّ، ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: انْتَهَى عِلْمُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيّ، ثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: انْتَهَى عِلْمُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللى هَـؤُلاءِ النَّـفُرِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، وَعَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَاُبَيّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَاُبَيّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَاَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ

قَالَ مَسْرُوقٌ: " الْقُطَاةُ اَرْبَعَةٌ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدُ بَنُ ثَابِتٍ، وَاَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5960 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المح المروق كہتے ہيں: نبي اكرم مَنْ النَّيْمُ كے صحابہ كرام النَّهُ اللَّهُ كاعلم كى انتهاء ان افراد تك ہوتى تقى۔ (يعني بيلوگ چوثى

کے علماء تھے )

ت مفرت على ابن الى طالب والمورد والفذو

○حضرت الى بن كعب رفاتفاً \_

○حضرت زيد بن ثابت راتفؤ۔

🔾 حضرت ابومویٰ اشعری ﴿اللَّهُ وَ \_

○ حضرت عمر بن خطاب دلاتنز ـ

🔾 حضرت عبدالله بن مسعود طالقياب

🔾 حِفرت معاذ بن جبل ﴿ اللَّهُ وُ

🔾 حضرت ابوالدرداء مثافنة \_

مسروق کہتے ہیں: ان میں قاضی حارافراد تھے۔

○حضرت على رخاتفؤ۔

حضرت ابوموی اشعری دانشد

○ حضرت عمر دفاتفنا-

Oحضرت زيد بن ثابت طالعيات

5961 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَجُدَةً، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ شَقِيْقِ بُنِ سَلَمَةً، قَالَ: خَطَبَنَا اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَئِنُ اَطَعْتُمُ اللّٰهَ بَادِيًّا وَعَبُدَ اللّٰهِ بُنَ عَاصِمٍ، عَنُ شَقِيْقِ بُنِ سَلَمَةً، قَالَ: خَطَبَنَا اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَئِنُ اَطَعْتُمُ اللّٰهَ بَادِيًّا وَعَبُدَ اللّٰهِ بُنَ قَيْسِ ثَانِيًا لَآحُمِلَنَّكُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ

﴿ ﴿ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں: حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹٹٹؤ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: خدا کی قشم اگرتم ظاہر طور پر اللہ تعالٰی کی اطاعت کروہو میں تہمیں راہ راست پر سمجھوں گا۔

5962 - آخبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّغْرَانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا آبُو دَاوُدَ، آنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِى التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: مَا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَاكِبٌ خَيْرٌ لِاَهْلِهَا مِنْ آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5962 - على شرط مسلم

💠 🗢 حسن ابمری فرماتے ہیں: بصرہ میں حصرت ابومویٰ اشعری ڈائٹو سے بہتر کوئی سوار نہیں آیا۔

5963 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا حَسَنُ بُنُ عَطِيَّة، ثَنَا يَسُحَيَى بُنُ سَلَمَة بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ: إِنَّ عَلِيًّا اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ

يُخَرِّ جَاهُ، وَالْغَرَضُ مِنْ إِحْرَاجِهِ بَرَاءَةُ سَاحَةِ اَبِي مُوسَى مِنْ نَقْصِ عَلِيِّ، ثُمَّ رِوَايَةُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهُ"

\$ \Partial حفرت عبدالله بن عباس التَّافِي فرمات بين كه حضرت ابوموى اشعرى التَّعْرَ في الله على التَّعْرَ على الله على ال

کی بیت مدیث میں الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹرینیٹا اورامام مسلم ٹرینٹ نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو درج کرنے کا مقصد بیا ثابت کرنا تھا کہ حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹوئٹ کے بھی بھی حضرت علی ڈاٹٹوئٹ کی شان میں کمی نہیں کی۔ اور یہ بھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹریٹٹ نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

5964 – فَحَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةً، عَنَ البَّيْ التَيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُّلَ اَسُودَ كَانَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ حَدَّتَ بِاَحَادِيْتَ، عَنَ آبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّيْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ الْمَشْعِرِيُّ اِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا آتِى كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِشَى إِسُرَائِيلَ كَانَ إِذَا اَصَابَ اَحَدَهُمُ الْبُولُ وَقَالَ: إِنَّ بَيْئُ إِسُرَائِيلَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْكَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّ

﴿ ﴿ ابوالتیاح فرماتے ہیں: بھرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رہے ہمراہ ایک سیاہ فام تخص ہوتا تھا، وہ حضرت ابومویٰ اشعری رہائیڈ کے حوالے سے نبی اکرم سکاٹیڈ کی اعادیث بیان کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رہائیڈ کے حضرت ابومویٰ اشعری رہائیڈ کی جانب ایک خط لکھا جس میں اس شخص کے بارے میں اُن سے وضاحت طلب کی (کہ بیش س پ کو البومویٰ اشعری رہائیڈ نے جوائی مکتوب حوالے سے بہت اعادیث بیان کرتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابومویٰ اشعری رہائیڈ نے جوائی مکتوب میں لکھا: بے شک آپ اپنے زمانے کے لوگوں کو بہتر جانتے ہیں، میں نے رسول اللہ سکاٹیڈ کے حوالے سے صرف یہی ایک عدیث (اس کو) بیان کی ہے کہ میں نبی اکرم سکاٹیڈ کے ہمزاہ تھا، آپ سکاٹیڈ کے نبیشا برنے کا ارادہ فر مایا تو آپ وہاں قریب میں دیوار کے ساتھ نرم رہتا ہی زمین پر گئے، (اوروہاں بیشاب کیا اور بعد میں ) فر مایا: بی اسرائیل کے کسی فرد کے جسم پر نبیاست لگ جاتی توان کو اپنا جسم تینچیوں کے ساتھ کا ٹنا پڑتا، اس لئے جبتم پیشاب کرنا چا ہوتو پیشاب کے لئے (کوئی نرم زمین والی جگہ) تلاش کرو۔

5965 - آخبرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بِنِ آيُّوب، ثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا بَلَلُ بُنُ الْمُحَبَّرِ، ثَنَا الله عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، سَمِعَ اَبَا وَائِل، يَقُولُ: شَهِدُتُ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيَّ، وَعَمَّارَ بُنَ يَاسِر، وَابَا مَسْعُودٍ شَعْبَهُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، سَمِعَ اَبَا وَائِل، يَقُولُ: شَهِدُتُ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيَّ، وَعَمَّارَ بُنَ يَاسِر، وَابَا مَسْعُودٍ شَعْبَهُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، سَمِعَ اَبَا وَائِل، يَقُولُ: شَهِدُتُ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيَ وَعَمَّارَ بُنَ يَاسِر، وَابَا مَسْعُودِ 1964 مَسْدِهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

الْبَدُرِيَّ، فَسَمِعُتُ اَبَا مُوسَى، وَاَبَا مَسْعُودٍ يَقُولَانِ لِعَمَّارٍ: مَا رَايْنَا مِنْكَ فِى الْإِسْلامِ اَمْرًا اَكُرَهُ اِلنَّنَا مِنْ تَسَارُعِكَ فِى هَٰذَا الْآمُرِ، قَالَ عَمَّارٌ: وَاَنَا مَا رَايَتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اَسْلَمُتُمَا اَمُرًا اَكُرَهُ اِلَيَّ مِنْ اِبْطَائِكُمَا عَنْهُ، ثُمَّ تَسَارُعِكَ فِى هَٰذَا الْآمُرِ، قَالَ عَمَّارٌ: وَاَنَا مَا رَايَتُ مِنْكُمَا مُنْذُ اَسْلَمُتُمَا اَمُرًا اكْرَهُ اِلنَّى مِنْ اِبْطَائِكُمَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجُوا اِلَى الْمَسْجِدِ جَمِيعًا

الدم حضرت ابودائل فرماتے ہیں: میں حضرت ابوموی اشعری والتی مارین یاسر والتی اورحضرت ابومسعود ابومسعود علی خدمت میں حاضرتھا۔ میں نے سا،حضرت ابوموی اورحضرت ابومسعود والتی حضرت مارین یاسر والتی ہدرے بحد من اس معاملہ میں جو جلد بازی کی ہے،ہم نے تمہاری شخصیت میں اس سے زیادہ ناپندیدہ بات کوئی نہیں دیکھی۔جوابا حضرت ممارین یاسر والتی نے فرمایا: اور جب سے تم مسلمان ہوئے ہومیں نے تم دونوں میں اس معاملہ میں مستی سے زیادہ ناپندیدہ بات کوئی نہیں دیکھی۔اس کے بعدوہ تمام اصحاب معجد کی جانب رواندہوگئے۔

5966 - حَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُحُوزُ بَنُ هِ شَامِ الْمُحُوزُ بَنُ هِ شَامُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَابِي مُوسَى، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَبِي مُوسَى، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابِي مُوسَى ذَاتَ لَيُلَةٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، وَابُو مُوسَى يَقُرَ الْفَقَامَا فَاسْتَمَعَا لِقِرَاءَ تِهِ، ثُمَّ مَضِيا، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَرُثُ بِكَ يَا اَبَا مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيْهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5966 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرَتَ الوَمُوىُ الْبَعْرِى وَلَيْ الْمَهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَى وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الوَرَامِ المُوعِينَ وَلَيْنَا عَلَم مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الورام المُوعِينَ وَلَيْنَا عَلَم مَا اللّهُ عَلَيْهُ الورام المُوعِينَ وَلَيْنَا عَلَم مَا اللّهُ عَلَيْهُ الورام المُوعِينَ وَلَيْنَا عَلَم مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللْمُعَلّمُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

5967 - أَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا النَّضُرُ بُنُ 5965: صحيح البحارى - كتباب الفتن باب الفتنة التى تموج كموج البحر - حديث: 6707 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجمل وصفين والخوارج في مسير عائشة وعلى وطلحة والزبير - حديث: 37147

5966: مسند ابى يعلى الموصلي - حديث ابى موسى الاشعرى عديث: 7115 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة وكر قول ابى موسى للمصطفى صلى الله عليه وسلم ان لو - حديث: 7304

شُسمَيْسِ ، آنَا عَوْق ، عَنُ آبِى جَمِيلَة ، عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة ، عَنُ آبِى بُرُدَة ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عُمَر : آتَدُرِى مَا قَالَ آبِى لِآبِيك ؛ قُلْتُ : لَا . قَالَ آبِى لِآبِيك : هَلُ يَسُرُّكَ آنَّ اِسْلَامَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَجَهَادَنَا مَعَه ، وَعَمَلَنَا مَعَه عُه وَعَمَلَنَا مَعَه ، وَعَمَلَنَا مَعَه عُه وَعَمَلَنَا مَعَه ، وَعَمَلَنَا مَعَه ، وَعَمَلَنَا مَعَه ، وَعَمَلَنَا مَعَه ، وَعَمَلَنَا مَعَه عُه وَانَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاه بَعْدَه وَسَلَّم وَصَلَّيٰهَ وَسَلَّم وَصَلَّيٰهَ وَسَلَّم وَصَلَّيٰهَ وَسَلَّم وَصَلَّيٰهَ وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰهَ وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَّم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسَلَّم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَسُلَم وَصَلَّيٰه وَعُولُنَا خَيْرً وَقَالَ وَعُمِلْنَا وَعُمِلْنَا خَيْرً اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَصَلَّيْه وَسَلَّم وَصَلَّيْه وَسَلَّم وَصَلَّيْه وَسَلَم وَصَلَّيْه وَسَلَم وَصَلَّيْه وَسَلَم وَسَلَم وَسُولِ الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَالله وَلَه وَسَلَم وَسَلَم وَالله وَلَو وَلَا مِنْه وَالله وَلَو الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَم الله وَلَه المَا مِرَاسُ وَالَ الله وَلَه المُولِ الله وَلَا عَلَى الله وَلَه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَه الله وَلَه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَه وَلَا الله وَلَه وَلَه وَلَا الله وَلَه وَلَا الله وَلَه وَلَه وَلَه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَه وَلَا الله وَ

الد خوصت ابوبردہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دالتونے جھے سے کہا: تہمیں معلوم ہے کہ میرے والد نے تہمارے والد نے تہمارے والد سے کہا ہے کہ تہمارے والد سے کہا ہے کہ کیا تہمیں اس بات سے خوقی ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام بھی رسول الله تلکی ہمراہ ہے، ہماری ہجرت ان کے ساتھ ہے، ہمارا جہاد ان کے ہمراہ ہیں حصہ لیا ہے، کیا ہمارے وہ اعمال کے ہمراہ ہیں ہم نے حضور تلکی ہی ہم اور ہہاد میں حصہ لیا ہے، کیا ہمارے وہ اعمال (ہمارے نامہ اعمال میں) کیا ہو چکے ہیں اور اب حضور تلکی ہی تعدہ م جو بھی عمل کرتے ہیں (اگران میں کوئی کی کوتای رہ جاتی ہوتی)، ہمارے پہلے اعمال کی بناء پر بید معاف ہوجا کیں گے؟ تمہارے والد نے میرے والد سے کہا نہیں۔ خدا کی تشم اجم نے رسول الله من اللہ علی کی بناء پر بید معاف ہوجا کیا، نمازیں پر بھیں، روزے رکھے اور بہت نیکیاں کیس۔ اور ہم اس کی خدا کی تشم اجم نے رسول الله من گھی تو جہاد کیا، نمازیں پر بھیں، روزے رکھے اور بہت نیکیاں کیس۔ اور ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ وہ مقبول ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی والے ہیں: پھر میرے والد نے تمہارے والد سے کہا: اس کی دوت کی بنا ہیں ہمارے بہلے اعمال کی وجہ سے معاف کردی جائے گی۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تمہارے والد میرے والد سے بہتر ہیں۔ کوتائی ہمارے بہلے اعمال کی وجہ سے معاف کردی جائے گی۔ حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تمہارے والد میرے والد سے بہتر ہیں۔

السناد بليكن شخين ميساند الكوالم الماد كالماد كالماد الماد الماد الماد كالماد الماد الماد

5968 - اَخْبَونِي اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ اَبَا مُوسَى عَلَى سَرِيَّةِ الْبُحْرِ، فَبَيْنَا هِى تَجْرِى بِهِمْ فِى الْبَحْرِ فِى اللَّيْلِ اذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ فَوْقِهِمْ: اَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللهُ عَلَى نَفْسِهِ اَنَّهُ مَنْ يَعْطَشُ اللهِ فِى يَوْمِ صَائِفٍ، فَإِنَّ حَمَّا عَلَى اللهِ اَنْ يَسْقِيَهُ يَوْمَ الْعَطْشِ الْاكْبُرِ

<sup>5967:</sup> صحيح البخاري - كتاب المناقب مات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى المدينة - حديث: 3722

ل (اس حدیث پاک میں خط کشیدہ العاط عرف الام عالم کے روایت کردہ ہیں، جبکہ بخاری شریف میں اس مدیث میں یردنیں ہے بلکہ "برد" ہے، اورفتخ الباری میں بیان ہے کہ سعید بن الی بردوکی روایت میں "برد" کی بجائے "فطف" کے الفاظ ہیں۔ جس کا معنی ہے ثابت ہونا، ہمیشہ ہونا۔ اس لئے یہاں سے گمان ہے کہ شاید المتدرک کی کنابت میں کوئی شلطی ہوئی ہے۔ شفیق)

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5968 - ابن المؤمل ضعيف

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والمهافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالَیْتُوْم نے سمندر کی جہادی مہم میں حضرت ابوموی اشعری والله کوسید سالار بنا دیا ، یہ لوگ کشتی میں تھے اور کشتی سمندر میں سفر کررہی تھی کہ رات کے وقت کی ندادی' خبر دار! کیا میں تمہیں اس فیصلے کی خبر نہ دول جواللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کررکھا ہے، خبر دار! وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص گری کے ایام میں ایک دن اللہ کی رضا کے لئے پیاس برداشت کرے گا (یعنی روزہ رکھے گا)، اللہ تعالیٰ پر بیرت ہے کہ اس کوسب سے زیادہ بیاس والے دن یانی بلائے گا۔

الاسناد ہے کین شیخین میشانے اس کونقل نہیں کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبٍ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ آبِي عَمْرٍو الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت عقبه بن عامر ابوعمر وجہنی والنیؤ کے فضائل

9969 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمِ الْحَنْظِلِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْكَامِلِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِي فَيَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِي لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، اَنَّ مُحَاوِيَةَ اسْتَعْمَلَ عَلَى الْمُهَنِيَّ، وَذَلِكَ سَنَةَ اَرْبَعِ مُعَاوِيَةَ اسْتَعْمَلَ عَلَى مِصْرَ بَعْدَ وَفَاةِ آخِيهِ عُتْبَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، وَذَلِكَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَارْبَعِيْنَ، فَاقَامَ الْحَجَّ فِيْهَا مُعَاوِيَةً "

قَالَ اَبُو بَكُرٍ: فَحَدَّنَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا مَعُرُوفُ بُنُ حَرَّبُو ذِ الْمَكِّى، قَالَ: بَيْنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: " حَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيُهِ إِذْ اَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ فَجَلَسَ اللهِ، فَاعْرَضَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: " مَا لِى اَرَاكَ مُعُرِضًا؟ السَّتَ تَعْلَمُ ابِّى اَحَقُّ بِهِلْذَا الْاَمْرِ مِنَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لِمَ؟ لِانَّهُ كَانَ مُسْلِمًا، وَكُنْتُ كَافِرًا، لَا، وَلَكِنِي ابْنُ عَبِّ عُفْمَانَ ." قَالَ: فَإِنَّ عَمِّى خَيْرٌ مِنَ ابْنِ عَمِّكَ . قَالَ: إِنَّ عُفْمَانَ قُتِلَ مَظُلُومًا . قَالَ: وَعِنْ هَذَا وَاللهِ اَحَقُ بِالْامْرِ مِنْكَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ كَافِرٌ وَعُنْمَانُ قَتِلَهُ مُلَومًا . فَالَ وَاللهِ اَحْقُ بِالْامْرِ مِنْكَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ كَافِرٌ وَعُنْمَانُ قَتِلَهُ مُسَلِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنَّ هَذَا وَاللهِ اَحْقُ بِالْامْرِ مِنْكَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ عُمَرَ قَتَلَهُ كَافِرٌ وَعُنْمَانُ قَتِلَهُ مُسَلِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ وَ اللهِ اَدْحَضُ لِحُجَيْكَ

﴾ ﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ والتھ اپنے بھائی عتبہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت عقبہ بن عامر جہنی والتھ کو کورز بنایا تھا۔ یہ بات ۴۳ ہجری کی ہے۔اس سال حضرت معاویہ نے حج قائم فرمایا۔

معروف بن خربوذ کی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اسمجد میں بیٹے ہوئے تھے اور ہم لوگ ان کے اردگر دموجود تھے، حضرت معاویہ آئے اوران کے بیاں بیٹھ گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا ان سے منہ پھیر لیا، حضرت معاویہ کا فیڈنے نے منہ پھیرنے کی وجہ بوچھتے ہوئے کہا: کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے پچپازاد بھائی سے زیادہ اس منصب کا میں مستحق ہوں؟ حضرت عبداللہ نے بوچھا: وہ کیسے؟ حضرت معاویہ نے کہا: اس لئے نہیں کہ وہ مسلمان تھے اور میں کا فرتھا

بلکہ اس لئے کہ میں حضرت عثان کے چپا کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: پھر بھی میرا چپا تمہارے چپا کے بیٹے سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت عثان رہائٹ کوظلما شہید کیا گیا حالانکہ اس وقت ان کے پاس حضرت عمر کے دو بیٹے موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رہائٹ فرمایا: خداکی قسم! وہ تم سے زیادہ اس منصب کا حقدار ہے۔ حضرت معاویہ نے کہا: حضرت عمر رہائٹ کو ایک کا فرنے شہید کیا جبکہ حضرت عثان کومسلمان نے شہید کیا۔ جضرت عبداللہ بن عباس رہائٹ فرمایا: خداکی قسم بیر بیات تو تمہاری دلیل کو باطل کردیت ہے۔

5970 - حَدَّثَنِنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يُونُسَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَمْرٍو، تُوفِّى سَنَةَ اثْنَيَّنِ وَحَمْسِينَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَمْرٍو، تُوفِّى سَنَةَ اثْنَيَّنِ وَحَمْسِينَ

﴿ ﴿ ابراہیم بن منذرحزامی فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر جہنی ڈٹاٹٹؤ کی کنیت'' ابوعمرو'' تھی۔۵۲ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔

5971 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ عَبُدِالصَّمَدِ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا اَبُو النَّصُرِ السَحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي هِ شَامٌ الْعَابِدُ، حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بُنُ نُسَيّ، وَكَانَ عَامِلًا لِعَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ عَلَى الْأُرُدُنِّ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَاسٍ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْخٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَفَرَّجُوا عَلِي الْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ عَلَى الْأُرُدُنِّ، قَالَ: مَرَرْتُ بِنَاسٍ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى شَيْخٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَفَرَّجُوا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ يَ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ لَمُ عَنِي، فَإِذَا شَيْخٌ يُحَدِّثُ، يَقُولُ: "يَا النَّهَا النَّاسُ، إِنَّ ثَلَاثًا عِنْدَكُمُ امَانَةٌ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ لَمُ يَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ فَي مُؤْمِنٍ إِنْ قَالَ: صَلَّيْتُ وَلَمْ يُصَلِّ، وَصُمْتُ وَلَمْ يَصُمْ، وَاغْتَسَلْتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ يَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصُمْ، وَاغْتَسَلْتُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهِ مَا لَى مَنْ يَمِينِى : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عُقْبَةُ بُنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصُمْ وَاغْتَسَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمَلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْتُلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهِ

﴿ ﴿ حضرت عبادہ بن نبی عبدالملک بن مروان کی جانب سے اردن کے گورنر تھے،آپ فر ماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا،وہ لوگ ایک بزرگ کے قریب جمع تھے اوروہ بزرگ ان کوا حادیث سنا رہے تھے۔ جب میں ان کے قریب بہنچا تولوگوں نے میرے لئے جگہ بنادی، میں نے سنا وہ شخ کہہ رہے تھے: تین چیزیں تمہارے پاس امانت ہیں،جوان کی حفاظت کرے گا،وہ مؤمن نہیں ہے۔

O وہ تحض جس نے نماز نہ پڑھی ہواوروہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی۔

Oوہ تخض جس نے روزہ نہر کھا ہواور کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔

Oو ہخص جس نے جنابت کاغسل نہ کیا ہواور کہے کہ میں نے غسل کرلیا ہے۔

عبادہ کہتے ہیں: میرے داکمیں جانب سے کسی نے پوچھا: یہ کون بزرگ ہیں؟ تو دوسرے مخص نے جواب ویا کہ بدرسول القد طالقة اللہ علی خضرت عقبہ بن عامر جہنی طالعہ ہیں۔

ذِكُرُ مَنَاقِبٍ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ رَاهِبُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذِكُرُ مَقْتَلِهِ

حضرت حجر بن عدى و النه المعدى المن المعدى المن المعدى المعدد الم

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5972 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ زیاد کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ مجھے زیاد نے حضرت جربن عدی کی جانب ان کو بلانے کے لئے بھیجا، ان کو ''ابن اوبر'' کہا جاتا تھا۔ حضرت جرنے آنے سے انکار کردیا۔ زیاد نے دوسری مرتبہ بھیجالیکن انہوں نے اس بار بھی آنے سے منع کردیا۔ اس نے تیسری مرتبہ یہ کہ کر بھیجا کہتم ایسے امور کی دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ یہ کہ کر بھیجا کہتم ایسے امور کی دم کے پیچھے پڑنے سے باز آجاؤ جن امور کے سینوں پر سوار ہوئے والے بھی ہلاک ہوگئے۔

5973 - حَـدَّقَـنَـا آبُـوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثنا الْهَيْقُمُ بُنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ، ثنا آبُوُ كُريُبٍ، ثنا يَكُو بُنُ آدَمَ، عَـنُ آبِيُ بَكُو بُنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْآغَمَشِ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عُلَاثَةَ، قَالَ: رَآيُتُ حُجُرَ بُنَ الْآدُبَرِ حِينَ آخُرَجَ بِهِ زِيَادٌ اللَّي مُعَاوِيَةَ، وَرِجُلاهُ مِنْ جَانِبٍ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5973 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ زیاد بن علا ثدفر ماتے ہیں: میں نے حضرت حجر بن ادبر کو دیکھا جب زیاد نے ان کو حضرت معاویہ کی جانب جیجا۔ (ان کی کیفیت بیتھی کہ )ان کواونٹ کے ساتھ ایک جانب باندھا گیا تھا اوران کے پاؤں ایک جانب لٹک رہے تھے۔

5974 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثِنا اِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثِنا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الزُّبِيْرِيُّ، قَالَ: " حُجُرُ بَنُ عَدِيِّ الْكُنُدِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، كَانَ قَدْ وَفَدَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدَ الْجَمَلَ، وَصِقِيْنَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَهُ مُعَاوِيَةٌ بَنُ اَبَى سُفْيَانَ بِمَرْجٍ عَذْرَاءَ، وَشَهِدَ اللهِ مَعْدُولَةً بَنُ اللهِ مُعَاوِيَةً بَنُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَعْدُولَةً مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ مُعَاوِيَةً بَنُ اللهِ وَقَيْلَ حُجُرٌ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ " وَكَانَ لَهُ ابْنَانِ: عَبْدُ اللّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَتَلَهُمْ مُصْعَبُ بَنُ الزُّبَيْرِ صَبْرًا، وَقُيْلَ حُجُرٌ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5974 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

5975 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثنا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى بْنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي آبِي، ثنا آبِي، عَنِ

ابُنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " لَـمَّا كَـانَ لَيَـالِى بَعْثِ حُجْرٍ اللَّى مُعَاوِيَةَ جَعَلَ النَّاسُ يَتَحَيَّرُونَ وَيَقُولُونَ: مَا فَعَلَ حُجْرٍ إلَى مُعَاوِيَةَ جَعَلَ النَّاسُ يَتَحَيَّرُونَ وَيَقُولُونَ: مَا فَعَلَ حُجْرٌ؟ فَاتَى خَبَرُهُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُخْتَبِى ۚ فِي السُّوقِ، فَاطَلَقَ حَبُوتَهُ وَوَثَبَ، وَانْطَلَقَ فَجَعَلْتُ اَسْمَعُ نَحِيبَهُ، وَهُوَ مُولَ "

## (التعليق - من تلخيص اللهبي) 5975 - سكت عنه اللهبي في التلخيص

﴿ حضرت نافع فرماتے ہیں جب حضرت جمر بن عدی وہ کا کو حضرت معاوید کی جانب بھیجاجار ہاتھا،لوگ بہت جیران سے اور پوچھے سے کہ جمر کا قصور کیا ہے؟ یہ خبر حضرت عبداللہ بن عمر فات اسکی بینی، وہ اس وقت بازار میں کسی جگہ رو پوش سے ،آپ نے رو پوشی ختم کی اورلوگوں کے درمیان آگئے۔جب وہ واپس جارہ سے تھے تو میں ان کی پھوٹ پھوٹ کررونے کی آوازیں من رہاتھا۔

5976 - حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثنا الْهَيُثَمُ بُنُ حَلَفٍ، ثنا اَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَمْ عَالْمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَ

#### (التعليق - من تلخيص اللهبي) 5976 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ابواسحاق کہتے ہیں: میں نے حضرت حجر بن عدی رٹائٹ کو دیکھا ہے وہ اللہ تعالی اورلوگوں کو گواہ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے خبر دارا میں اپنی بیعت پر قائم ہوں، نہ میں نے اس کوتو ڑاہے اور نہ تو ڑنے کی خواہش رکھتا ہوں۔

9977 - حَذَّتَنَا اَبُو السَّحَاقَ اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِلسَّحَاقَ التَّقَفِيَّ، ثنا الْمُفَضَّلُ بَسُ غَسَّانَ الْعَلَابِيُّ، ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، وَهِ شَامٌ، ثنا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو، عَنُ بِشُو بُنِ عَبُدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ زِيَادٌ بِحُجْرِ بُنِ عَدِيِّ إِلَى مُعَاوِيَةَ اَمَرَ مُعَاوِيةُ بِحَبْسِهِ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: مَرُجُ عَذَرَاءَ ، ثُمَّ السَّتَشَارَ النَّاسَ فِيهِ بَعَكُوا يَقُولُونَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ. قَالَ: فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسَدٍ الْبَجَلِيُّ فَقَالَ: " يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَنْتَ وَالْعَفُولُ وَنَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ. قَالَ: فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسَدٍ الْبَجَلِيُّ فَقَالَ: " يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَنْتَ رَاعِيْنَ وَالْعَفُولُ وَنَا اللّهُ مُنُولًا عَمْدُولًا عَمْدُولًا عَنُ رَعِيْتِهِ " قَالَ: فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ قَوْلِهِ

﴿ بشربن عبد الحضر می کہتے ہیں: جب زیاد نے حضرت جربن عدی کو حضرت معاویہ کی جانب بھیجا تو معاویہ نے ان کو ایک جگہ پر قید کرنے کا حکم دیا، اس جگہ کو' مرج عذراء'' کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے ان کے بارے ہیں مشورہ کیا تو لوگ کہنے گئے کہ ان کو آل کریں، ان کو آل کریں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زید بن اسد بجلی اٹھ کر کھڑ ہے ہوئے ، اور بولے : اے امیر المونین ! آپ ہمارے حکم ان ہیں اور ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ ہماری بنیاد ہیں اور ہم آپ کے ستون ہیں۔ اگر آپ مزادیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے بہت بردی نیک اگر آپ مزادیں کے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے بہت بردی نیک ہے اور معاف کرنا ہی تقویل کے قریب ترہے۔ اور ہر ذمہ دارہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ راوی کہتے

میں: حضرت عبدالله بن زید بن اسد کے لیے است ہی سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔

5978 – آخبَرَنِى آجُ مَدُ بُنُ عُشْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقُرِءُ، بِبَغُدَادَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَرِيدِيّ، ثنا سُلَيْ مَانُ بُنُ اَبَى شَيْحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا اَبُو مِخْنَفٍ، آنَّ هَدِيَّةَ بُنَ فَيَّاضِ الْاَعُورَ، اَمَرَ بِقَتْلِ سُلَيْ مَانُ بُنُ اَبَى شَيْحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الشَّيْبِ السَّيْفِ، فَارْتَعَدَتُ فَرَائِصُهُ فَقَالَ: يَا حُجُرُ، الْيُسَ زَعَمْتَ آنَكَ لَا تَجْزَعُ مِنَ الْمَسُورِ، وَلَيْ لَا تَجْزَعُ مِنَ الْمَسُورِ، وَكَفَنَا مَنْشُورًا، وَسَيْفًا مَشْهُورًا، وَإِنَّى اللهِ لَنَ اللهِ لَنَ اللهِ لَنَ اللهُ لَنَ الْقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَ قَالَ: فَقَتَلَهُ وَذَلِكَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5978 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابِوَكُونَ فَرَ الْتَ عِينَ بِهِ يَهِ بِنَ فَياضَ اعْوَرُوكُمُ وَيا كَيا كَهُ جَرِ بِنَ عَدَى كُونْلَ كَروه وه ا بِي تَلُوار لَ لِي كَرَان كَي جانب برها، تو حفرت جر بركيكي طاري بوگئ، به يه بين فياض نے كہا: كيا تم يہ وعول نہيں كيا كرتے سے كه م موت سے تہيں گھراتے ہو؟ تاكہ بم مجھے چھوڑ ویں۔ حفرت جر نے كہا: ييں كيوں نے گھراوں كه جھے كھودى بوئى قبرنظرا آرہى ہے، جھے بكھرابواكفن وكھائى و ناراض موت بيا ہے، اور تلوارسونى بوئى نظرا آرہى ہے۔ اور خداكى قتم! ميں وہ بات ہر گرنہيں كه سكتاجو الله تبارك و تعالى كو ناراض كردے۔ راوى كہتے ہيں: اس كے بعد بديہ بن فياض نے ان كوشهيد كرديا۔ يه واقعه شعبان كے مهينے ميں اله جرى كا ہے۔ كردے۔ راوى كہتے ہيں: اس كے بعد بديہ بن فياض نے ان كوشهيد كرديا۔ يه واقعه شعبان كے مهينے ميں اله جرى كا ہے۔ موقعہ بين قبل مُحمد الله النّر سِنَى الله النّر سِنَى الله النّر سِنَى الله اللّه النّر سِنَى الله اللّه ا

﴿ وَالتَّعَلِيقُ - مِن تُلْخِيصُ الذَّهِبِي)5979 - سِكَت عنه الذَّهِبِي فِي التَّلْخِيصُ

﴾ محمد بن سیرین فرماتے ہیں: حضرت حجر بن عدی ڈٹاٹٹانے فرمایا: تم میراخون نه دھونا،اورنه ہی میری بیڑیاں اتارنا اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں فن کرنا، کیونکہ کل ہماری ملاقات اپنے نظریئے پر قائم رہتے ہوئے ہوگی۔

5980 - حَدَّقَنَا آبُو عَلِيّ مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَوٍ، ثنا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا حَرُمَلَةُ بُنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ، حَدَّثِنِي آبُو زُرْعَةَ بُنُ عَمْرِو بُنِ جَرِيرٍ، قَالَ: مَا وَفَدَ جَرِيرٌ قَطُّ اِلَّا وَفَدُتُ مَعَهُ، وَمَا دَخُلْنَا مَعَهُ عَلَيْهِ اِلَّا ذَكَرَ قَتْلَ حُجْرِ بُنِ عَدِيٍّ قَطُّ اِلَّا وَفَدُتُ مَعَهُ، وَمَا دَخُلُتُ مَعَهُ عَلَيْهِ اِلَّا ذَكَرَ قَتْلَ حُجْرِ بُنِ عَدِيٍّ قَطُّ اِلَّا وَفَدُتُ مَعَهُ عَلَيْهِ اللهِ هَي التلحيص (التعليق – من تلخيص الذهبي) 5980 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوزرعہ بن عمر و بن جرمر فرماتے ہیں: جرمر جب بھی سفر پر گئے، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہوں۔اور وہ جب بھی معاویہ کے پاس گئے، میں ہمیشہ ان کے ہمراہ رہا ہوں۔اور ہم جب بھی حضرت معاویہ کے پاس گئے، حضرت جحر بن عدی بڑا ﷺ کے قبل کا تذکرہ ضرور ہوا۔

5981 - حَدَّثَنِي عَلِي بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ

الْبَغَوِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّة، عَنُ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيُرِينَ، اَنَّ زِيَادًا، اَطَالَ الْخُطْبَة، فَقَالَ حُجُرُ بُنُ عَدِيِّ: الصَّلاةُ فَمَضَى فِى خُطْبَتِهِ، فَقَالَ لَهُ: الصَّلاةُ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَصَى، وَضَرَبَ النَّاسُ بِايَدِيهِمُ إِلَى الْحَصَى، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ كَتَبَ فِيهِ إِلَى مُعَاوِيَة فَكَتَبَ مُعَاوِيةُ: اَنْ سَرِّحْ بِهِ إِلَى فَسَرَّحَهُ النَّهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيُهِ اللَّهُ مُعَلِيهِ أَلَى مُعَاوِيةً فَكَتَبَ مُعَاوِيةً: اَنْ سَرِّحْ بِهِ إِلَى فَسَرَّحَهُ النَّهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَلَّلُهُ مُعَلِيهِ مَلَى السَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قَالَ: وَآمِيسُ اللهُ مُؤْمِنِيْنَ النَّ إِنِّى لَا الْقِيلُكَ، وَلَا السَّقِيلُكَ، فَامَر بِقَتْلِهِ، فَلَمَ بِقَتْلِهِ، فَلَمَ بِقَتْلِهِ، فَلَمَا اللهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُطُلِقُوا عَنِى السَّلِهُ عَلَيْكَ مَا مَوْدُ اللهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُطُلِقُوا عَنِى مُخَاصِمٌ قَالَ: فَقُتِلَ قَالَ هِشَامٌ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِينَ عَدِيلًا عَنِ الشَّهِيدِ ذَكَرَ حَدِيثَ حُجُرَ

ہشام کہتے ہیں: محمد بن سیرین سے جب بھی شہید کے بارے میں پوچھاجا تا تو آپ حضرت حجر ڈاٹٹؤوالا واقعہ سایا کرتے تھے۔

5982 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ قُتَيْبَةَ الْعَسُقَلانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْكِينِ الْيَسَمَامِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا مَخُشِيُّ بُنُ حُجْرِ بُنِ عَدِيّ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: اَيُّ يَوْمٍ هِلْذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَاَيُّ بَلَدٍ هِلْذَا؟ قَالُوا: الْبَلَدُ الْحَرَامُ، قَالَ: فَاَيْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هِلَا كَحُرْمَةِ شَهْرٍ؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَامُوالْكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هِلَا كَحُرْمَةِ شَهْرٍ؟ قَالُوا: يَعْمِ هُذَا كَحُرْمَةِ بَلَدِكُمُ هِلَا الْيَبِلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضِ شَهْرٍكُمْ هَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الشَاهِدُ الْعَلِيْبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضِ شَهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

زيد بن ثعلبة الانصاري - حجير ابو محشى عديث: 3488

﴿ ﴿ فَعَى بِن جَرِ بِن عدى اپن والدكايه بيان فل كرتے بيں كه نبى اكرم كُلُّيْ الله خطبه دية ہوئ ارشاد فر مايا يه كون سادن ہے؟ لوگوں نے كہا: حرمت والا دن ہے۔ آپ نے پوچھا: پيشہر كون ساشہر ہے؟ لوگوں نے كہا: حرمت والاشبر ہے۔ آپ مُلُّيْ الله نے پوچھا: يہ كون سامہينه ہے؟ لوگوں نے كہا: حرمت والامہينه ہے۔ تو آپ مُلُّيْ الله فر مايا : تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عز تیں تم پراى طرح حرام ہیں، جیسے آج كے دن كى حرمت ہے، جیسے اس مہینے كى حرمت ہے، جیسے اس شہركى حرمت ہے، جیسے اس مجینے كى حرمت ہے، جیسے اس شہركى حرمت ہے۔ تم میں سے جولوگ اس وقت يہال موجود ہیں ان كو چاہئے كہ يه با تیں ان لوگوں تك بھى پہنچاد يں جو اس وقت يہال موجود ہيں ان كو چاہئے كہ يه با تيں ان لوگوں تك بھى پہنچاد يں جو اس وقت يہال موجود ہيں ان كو چاہئے كہ يہ با تيں ان لوگوں تك بھى پہنچاد يں جو اس وقت يہال موجود ہيں ان كو چاہئے كہ يہ با تيں مارتے پھرو۔

5983 - سَمِعْتُ اَبَا عَلِيّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ قُتَيْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ يَعُقُوبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ قُتَيْبَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: قَدْ اَدُرَكَ حُمْرُ بُنُ عَدِيّ الْجَاهِلِيَّةَ، وَاكُلَ الدَّمَ فِيْهَا، ثُمَّ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَعَ مِنْهُ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ الْجَمَلَ، وَصِفِّيْنَ، وَقُتِلَ فِي مُوالَاةٍ عَلِيّ

﴿ ﴿ ابراہیم بن یعقوب فرماتے ہیں گہ حضرت حجربن عدی والنظ نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، اس زمائے میں خون بھی کھایا، پھر رسول الله منافیقی کی محبت بھی پائی، آپ منافیقی سے دین کے احکام بھی سے حضرت علی والنظ کے ہمراہ جنگ جمل اور صفین میں شریک بھی ہوئے، اور حضرت علی والنظ کے وفاداروں میں شہید ہوئے۔

5984 - أخبر نَا أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَتَّابِ الْعَبُدِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا آخُمَدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَمْدُ بَنُ عَبَدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا عَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بَنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بَنْ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَرُوَّانَ بَنِ الْمُحَدِّمِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَالْمِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا مُعَاوِيَةُ، قَتَلُتُ حُجُرًا الْمُحَدِّمَةِ، وَفَعَلْتَ الَّذِى فَعَلْتَ وَذَكَرَ الْحِكَايَةَ بِطُولِهَا "

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب، مروان کابی بپان نقل کرتے ہیں (مروان کہتاہے آلہ) میں حضرت معاویہ کے ہمراہ اُمّ المونین حضرت عائشہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُمّ المونین نے کہا: تونے حجر بن عدی اوران کے ساتھیوں کو آل کیا ہے اور ان کے ساتھ تم نے بہت زیاد تی کی ہے، اس کے بعدراوی نے پوراقصہ بیان کیا ہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ الْخُوَاعِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت عمران بن حصین خزاعی طانیز کے فضائل

5985 – حَـدَّثَنَا عَلِیَّ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِیسَی بُنِ السَّکَنِ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا عَمْرُو بَنُ عَوْنِ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا اَبُوْ بِشُرٍ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بُنِ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ زِیَادٌ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنِ: یَا اَبَا نُجَیْدٍ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا هُ شَیْمٌ، ثَنَا اَبُوْ بِشُرٍ، عَنْ مُعَاوِیَةَ بُنِ قُرَّةَ، قَالَ: قَالَ زِیَادٌ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصِینَ مِنْ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَمْدُ لِهَادا۔ ﴿ لَهُ مُعَاوِیةَ بِی کَهُ زیاد مُنا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَمْدُ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ ا

5986 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْهَوَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْهَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْهَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْهَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ حَلْفِ بُنِ عَبْدِنَهِمِ بُنِ حُزْمَةَ بُنِ جَهْمَةَ بُنِ غَاضِرَةَ ثَنَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنِ عَاضِرَةً

وَيُكَنَّى اَبَا نُجَيْدٍ، اَسْلَمَ قَدِيمًا هُوَ وَاَبُوهُ وَاُخْتُهُ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَوَاتٍ، وَلَمْ يَزَلُ فِى بِلادِ قَوْمِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْبَصْرَةِ، فَنَزَلَ بِهَا إِلَى اَنْ مَاتَ بِهَا، وَوَلَدُهُ بِهَا، وَتُوفِّىَ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ بِالْبَصْرَةِ قَبْلَ ذِيَادٍ بِسَنَةٍ، وَتُوفِّى زِيَادٌ سَنَةَ حَمْسِ وَجَمْسِينَ

الله المحرون ان کانسب یول بیان کیا ہے'' عمران بن حصین بن عبید بن خلف بن عبدتم بن جمه بن الله مالی جمه بن عاصرہ'' ان کی کنیت''ابو نجید'' تھی۔آپ کے والد اورآپ کی بہن بہت پہلے پہل اسلام لائے تھے،اوررسول الله مالی این قوم کے علاقے میں ہی رہے، پھر بھرہ میں نتقل ہوگئے اوراپنے اہل ہمراہ تمام غزوات میں شرکت بھی کی۔آپ مسلسلِ اپنی قوم کے علاقے میں ہی رہے، پھر بھرہ میں نتقل ہوگئے اوراپنے اہل وعیال سمیت وفات تک و بیں رہے۔حضرت عمران بن حصین ڈاٹھ بھرہ پر زیاد کی حکومت آنے سے ایک سال پہلے ۵۰ ہجری میں فوت ہوئے۔

5987 - حَـدَّثَنِـى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِنهِمِ الْخُزَاعِيُّ بِالْبَصُرَةِ سَنَةَ عَبُدِاللَّهِ النَّبَيْرِيُّ، قَـالَ: مَاتَ اَبُو نُجَيْدٍ عِمُرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ بُنِ خَلَفِ بُنِ عَبْدِنَهِمِ الْخُزَاعِيُّ بِالْبَصُرَةِ سَنَةَ الْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ

انقال۵۲ جمری کو ایک مصحب بن عبدالله زبیری فرمات بین که ابونجید عمران بن حصین بن خلف بن عبدتهم خزاعی کا نقال۵۴ جمری کو بھرہ میں ہوا۔

5988 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَابِ، ثَنَا يَعُلَى بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْاَعْمَ شُهُ، عَنُ هَلَالِ بُنِ يَسَافٍ، قَالَ: انْطَلَقُتُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَلَهَ خَلْتُ الْمَسْجَدَ، فَإِذَا شَيْخٌ مُسْتَنِدٌ إلى الْسَطُوانَةِ يُحَدِّتُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّ الَّذِينَ عَلُونَهُمُ، ثُمَّ الَّذِينَ عَلُونَهُمُ وَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ هَذَا يَلُونَهُمُ عَلَيْ صَرِّحِهُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَا يَعْمُونَ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5988 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا بِن بِيافَ فَرَمَاتِ مِينَ كَهُ مِينَ بِهِرِهُ كَيَا وَرُو ﴾ لَى متجد مين واخل ہوا توايک بزرگ ستون کے ساتھ طیک لگائے حدیث شریف بیان کررہے تھے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاوفر مایا: سب سے بہترین زمانہ میرا ہے،اس کے بعدوہ جو مین جو بن جومیرے زمانے سے متصل ہے، پھر اس کے بعدایہ لوگ آئیں گے جو بن مائے گوائی دیں گے۔ میں نے بوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تولوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمران بن حصین جائے ہیں۔ مائے گوائی دیں گے۔ میں نے بوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تولوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمران بن حصین جائے اس وُنقل کے معیارے مطابق صبح ہے لیکن شیخین مُونینا نے اس وُنقل کے معیارے مطابق صبح ہے لیکن شیخین مُونینا نے اس وُنقل

" 5989 - آخْبَرَنِي اَبُوْ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو قُتَيْبَةَ، عَنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ زِيَادًا، اَوِ ابْنَ زِيَادٍ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ سَاعِيًا، فَحَاءَ وَلَمْ يَرُجعُ مَعَهُ دِرُهُمْ، فَقَالَ لَهُ اَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ اَرْسَلَتْنِي ؟ اَحَذُنَاهَا كَمَا كُنَّا نَاخُ ذُهَا عَلَى عَهْدِ نَاهًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْنَاهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنَّا نَصَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعْنَاهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنَّا نَصَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذّهبي) 5989 - صحيح

﴿ ﴿ ابراہیم بن عطاء اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ زیاد یا ابن زیاد نے حضرت عمران بن حصین بڑاتین کوئیکس وصول کرنے کے لئے بھیجا، وہ جب لوٹ کرآئے توان کے پاس ایک درہم تک نہ تھا، حضرت معاویہ بڑاتین نے پوچھا: مال کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: کیاتم نے جھے مال کے لئے بھیجا تھا؟ ہم نے اسی حساب سے لیا ہے جس حساب سے رسول اللہ مٹائینی کے زمانے میں ایم خرچ کیا کرتے تھے۔ زمانے میں لیا کرتے تھے اورانہی مقامات برخرچ بھی کردیا ہے جہاں رسول اللہ مٹائینی کے زمانے میں ہم خرچ کیا کرتے تھے۔ ﷺ کے زمانے میں ہم خرچ کیا کرتے تھے۔ ﷺ کے دمانے میں ہم خرچ کیا کرتے تھے۔ ﷺ کے دمانے میں ہم خرچ کیا کرتے تھے۔ ﷺ کے دمانے میں ہم خرچ کیا کرتے تھے۔ ﷺ کے دمانے میں ہم خرچ کیا کرتے تھے۔ کیا کہ کہ تھے۔ کیا کہ کا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کرنے کیا کہ کرنے کرنے کیا کہ کر

5990 - حَـدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا هُشَيْمٌ، اَنَا اَبُوُ بِشُوِ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ مِنْ اَشَدِّ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتِهَادًا فِي الْعِبَادَةِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5990 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ڈٹائٹن کا شاررسول اللّٰدمُٹائٹینے کے ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو عبادت میں بہت مگن رہا کرتے تھے۔

5991 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا عَارِمُ بَنُ الْمُنَكِدِرِ، قَالَ: مَا قَدِمَ اَحَدُّ الْبَصُرَةَ مِنْ الْمُنْكِدِرِ، قَالَ: مَا قَدِمَ اَحَدُّ الْبَصُرَةَ مِنْ اَلْمُنْكَدِرِ، قَالَ: مَا قَدِمَ اَحَدُّ الْبَصُرَةَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُضُلُ عَلَى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5991 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَمد بن منكدر فرمات ميں: بصره ميں جتنے لوگ آئے ميں ان ميں حضرت عمران بن حصين رہائيؤے زياده صاحب فضل كوئي نہيں ہے۔

5992 - حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا ابْنُ عُلَيْةَ، عَنْ الْبُصُوةِ الْمَاكُوفَةِ، فَمَا عُلَيْةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوفَةِ، فَمَا تَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا يُنَاشِدُ الشِّعْرَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5992 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان ہورہ ہے کوفہ کی جانب نکلے،آپ ہردن ان کھین ٹائٹٹا کے ہمراہ بھرہ سے کوفہ کی جانب نکلے،آپ ہردن شعر گنگنا کا کرتے تھے۔

5993 - آخُبَرَنِي آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِي، بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، آنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَطَاءِ بْنِ آبِي مَيْمُونَة، عَنْ آبِيهِ، آنَّ نَاقَةً لِنُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَمَيَتُ، وَعِمْرَانُ مَرِيضٌ، فَتَاذَّى بِهَا، فَلَعَنَهَا عِمْرَانُ فَخَرَجَ نُجَيْدٌ وَهُوَ يَسُهَنَّرُجِعُ، وَكَانَتُ نَاقَتُهُ تُعْجِبُهُ فَقِيْلَ لَهُ: مَا لِكَ؟ فَقَالَ: لَعَنَ آبُو نُجَيْدٍ نَاقَتِي، فَمَا لَبَتَ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى انْدَقَ عُنْقُهَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)5993 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابراہیم بن عطاء بن الی میمونہ اپنے والد کا بیر بیان نقل کرتے ہیں کہ نجید بن عمران بن حصین کی اونٹی گر پڑی، اس وقت عمران بن حصین مریض سے ان کواس اوٹٹی ہے تکلیف پنچی او خضرت عمران نے اوٹٹی پرلعنت کی ۔ پھر حضرت عمران اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے، یہ اوٹٹی نجید کو بہت پندھی ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا: کہ (والد صاحب) ابو نجید نے میری اوٹٹی پرلعنت کی ہے۔ ابھی زیادہ دینہیں گزری تھی کہ اس اوٹٹی کی گردن تو ہے۔

5994 – آخُبَرَنِی آبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضُلِ، ثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِیُّ، ثَنَا الْوَلِیدُ بُنُ شَجَاعِ السَّکُونِیُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ اَسُلَمَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنُ اَبِی التَّیَّاحِ، عَنُ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِاللّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بُنُ شُجَاعِ السَّکُونِیُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ اَسُلَمَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنُ اللّهِ اللّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بُنُ شُجَاعِ السَّکُونِیُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ اَسُلَمَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنُ اللّهِ اللّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَعْدِ اللّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَعْدِيلَ اللّهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ بُعُرِينَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَعْدِيرَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلْ عَلْمَ اللّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلْ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ لَوْلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 5994 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مطرف بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رفائیڈ نے فرمایا: اے مطرف! جان لوکہ فرشتے میرے سرکے پاس مجھ پرسلام بھیجتے تھے، بیت اللہ کے پاس بھی اور باب الحجر کے پاس بھی۔ جب مجھے داغ لگا توبیہ معاملہ ختم ہوگیا بھر جب میرازخم درست ہوگیا تواے مطرف میری زندگی میں میرایہ راز بھی کئی سے نہ کہنا۔

5995 - اَخُوَرَنِيُّ آبُوْ الْبَحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بَنِ بُكَيْرٍ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَحَلِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ بُنِ حُصَيْرٍ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بُنُ مُسْلِحٍ، فَنَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْرٍ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِنَ مُسْلِحٍ، فَنَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْرٍ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِنَ مُسْلِحٍ مُنَا عَلَىٰ مُسُلِّحٍ اللَّيْعَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ بِيَعِينِي مُنْظُرِّ كَانُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِذَا تَحِدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ ضَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)5995 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَمِ الْ بَن حَسِينَ وَلَيْ فَيْ مَا عَنِي كَمِيسَ فَي جَب سے رسول الله مَنَّ فَيْمَ كَي بعت كى ہے، اس وقت سے آج تك النج إلى مِن باتھ سے بھی اپی شرمگاہ كؤميں چوا ( كونكه يه باتھ رسول الله مَنَّ فَيْمَ لَهُ الْعَوْل سے مس بوچكاتھا) 6996 - حَدَّ فَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمِ بُنِ الْفَصْلِ، فَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَانِيُّ، فَنَا سَوَّارُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، فَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّ فَيْنَى حُمَيْدٌ، فَنَا رَافِعُ بُنُ سَحْبَانَ، اَنَّ رَجُلًا اَتَى عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ وَهُو فِي الْعَنْبَرِيُّ، فَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّ فَيْنَى حُمَيْدٌ، فَنَا رَافِعُ بُنُ سَحْبَانَ، اَنَّ رَجُلًا اَتَى عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ وَهُو فِي الْمَاسَجِدِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَقَ امْرَاتُهُ وَهُو فِي مَجْلِسِ فَلَاقًا، فَقَالَ: إِثْمٌ لَزِمَهُ وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ امْرَاتُهُ، فَانُطَلَقَ فَذَكَرَ اللهُ فِينَا مِثُلَ اَبِي نُجَيْدٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 5996 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ رافع بن حبان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمران بن حصین والنظائے پاس آیا، اس وقت حضرت عمران والنظائی مجد میں سے، اس نے کہا: ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہیں۔حضرت عمران بن حصین والنظائی مجد میں نے فرمایا: وہ شخص سخت گذاگار ہوا ہے، اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوچکی ہے۔ وہ شخص چلا گیا اور حضرت ابوموی کے سامنے ان کی عیب جوئی کرنے لگا تو حضرت ابوموی نے فرمایا: اللہ تعالی ابونجید جیسے لوگوں کی ہم میں کثرت فرمائے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ فَصَالَةً بُنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَآخِيهِ زِيَادِ بُنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَلَهُ أَيْضًا صُحْبَةٌ

حضرت فضاله بن عبيد انصارى اوران كے بھائى زيد بن عبيد ظافها كے فضائل يہ بھى صحابى رسول بير ۔
5997 - آخبر نَا الشَّيْخُ ابُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ،
قَالَ ابْوُ مُحَمَّدٍ: فَضَالَةُ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ النَّاقِدِ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ جَحْجَبَا بْنِ كُلْفَةَ بْنِ عَوْفٍ الْانْصَارِيُّ، وَامُّهُ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْجُلاحِ، مَاتَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ، وَفِيهَا مَاتَ آخُوهُ ذِيادُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَيُقَالُ بَعُدَهُ بِسَنَةٍ

﴿ ﴿ وَمَدِ مِن عَبِدَاللّٰدَ بِن مَمِر فِ ان كَانْسِ يُول بِيان كِيا ہے' ابو محد فضالہ بن عبيد بن ناقد بن صهيب بن جَجَا بن كلفه بن عوف انسارى' ـ ان كى والدہ محمد بن عقبہ بن احجہ بن جلاح كى بيئى بيں \_ آپ كا انقال ٥٣ جمرى كو دشق ميں ہوا \_ و بيں پر ان كے بعائى زياد بن عبيد كا ابھى انقال ہوا \_ بعض مؤخين كا كہنا ہے كہ ان كے بعائى كا انقال ان سے ايك سال بعد ہوا \_ ان كے بعائى زياد بن عبيد كا ابھى انقال ہوا \_ بعض مؤخين كا كہنا ہے كہ ان كے بعائى كا انقال ان سے ايك سال بعد ہوا \_ 8998 - فَحَدَّ فَنِي اللّٰهِ الْبَيْرُ و بِتَيّ، ثَنَا الْبُرُ اهِيمُ بِنُ يَعْقُونَ بَالْهَوَى، وَكَانَ يُكَنِّى بُنُ يَعْقُونَ الْمَائِقَ بُن عُبَيْدٍ بِالْكُوفَةِ، وَدُفِنَ بِاللَّهِى، وَكَانَ يُكَنَّى بُنُ يَعْقُونَ الْمَائِقُ بُن عُبَيْدٍ بِالْكُوفَةِ، وَدُفِنَ بِاللَّهِى، وَكَانَ يُكَنَّى

اَبَا الْمُغِيْرَةِ، فَرَثَاهُ حَارِثَهُ بُنُ بَلْدٍ فَقَالَ: صَــلَــى الْسالَــهُ عَـلَــى قَبْسِ وَطَهَّــرَهُ عِـنْــدَ الشَّـوِيَّةِ يُسُسقَــى فَـوُقَــهُ الْـمَـوُرُ

زَقَّتُ النِّهِ قُلْرَيُسِ نَعُسَ سَيِّدِهَا أَنَسَا النَّهُ عَنَّ رَقِ وَالدَّنْيَسَا مُنفَجَعَةٌ السَّالَ مَعُرفة قَسَدُ كَسانَ عِنْدَكَ لِلْمَعُرُوفِ مَعُرِفَة وَكُنْتَ تَعُشَى وَتُعْظَى الْمَالَ مِنْ سَعَةٍ وَالنَّاسُ بَعُدَكَ قَدْ خَفَّتُ حُلُومُهُم

فَ الْسَجُودُ وَالْحَزُمُ فِيْسِهِ الْيَوْمَ مَ قَبُورُ وَإِنَّ مِسْ خُسرٌ قِ السَدُّنُيسا الْسَمَغُرُودُ وَكَسانَ عِسْدَكَ لِسلْسَكُورَاءِ تَسُكِيرُ إِنْ كَسانَ بَسَابُكَ اَضْعُسى وَهُو مَعْجُودُ كَسانَهَسا نُسِجَتُ فِيْهَا الْعَصَافِيرُ

﴿ ﴿ ابراہیم بن یعقوب جوز جانی فرماتے ہیں: فضالہ بن عبید ﴿ اللَّهِ عَلَى حَفرت زیاد بن عبید ﴿ اللَّهُ كَا كُوفه میں انتقال ہوا،مقام توى میں ان كو فن كيا گيا۔ ان كى كنيت ابومغيره تقى۔ حارثه بن بدرنے ان كامر ثيه كہتے ہوئے اشعار كہے جن كا مفہوم بيہ ہے۔

الله تعالی مقام نؤی مین این کی قبر بادسیم کے ساتھ رحمتوں کی برکھا برسائے اوران کوخوب پاک کردے

🔾 قریش اینے سرداری میت سنوار کراس مقام میں لے گئے ہیں، آج جودو کرم کامنیع اُس شہر میں دفن کردیا گیا۔

🔾 میری مراد'' ابومغیرہ'' ہے۔اس کی اچا تک موت کی خبر دنیا کولی ،اور پیجی دنیا کے دھوکوں میں سے ایک دھوکا ہے۔

ا ابومغیرہ! تیرے پاس نیکیوں کی پہچان تھی اور تیرے پاس برائی کوکوئی جانتا ہی نہیں تھا۔

🔿 تیرادرواز ہ بندبھی ہو،تب بھی توسب کوجھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے۔

🔾 اے ابومغیرہ! تیرے بعد لوگوں کے حوصلے پت ہو گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے چڑیوں نے گھونسکے بنا لیتے ہوں ۔

ذِكُو مَنَاقِبَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

## حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبكرصديق رايعُهٰ ك فضائل

999 - حَدَّثَنَا ٱبُو مُحَمَّدٍ آحُمَدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا ٱبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا اَبُو حُبَيْدَةً مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: كَانَ اسْمُ عَبُدِالرَّحُمَنِ بُنِ اَبِى بَكْرٍ الصِّدِيْقِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبُدَ الْعُزَّى، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ

﴿ ﴿ ابوعبیده معمر بن مثنی فر ماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرصد بق طاق کا نام زمانہ جاہلیت میں'' عبدالعزیٰ' تھا۔رسول الله مَثَالِیۡظِمْ نے ان کانام''عبدالرحمٰن''رکھا۔

6000 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثِنَى مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ السَّرِّحُسَمَنِ بُنُ اَبِى بَكْرٍ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللهِ، وَقِيْلَ: اَبَا مُحَمَّدٍ، وَاُمُّهُ أُمُّ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: "كَانَ عَبْدُ السَّرِّحُسَنِ بِنُ عَبْدِ صَمَّى اَبُ كَانِ عَبْدِ صَانَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ الله امْرَاةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ فَلْيَنْظُرُ الله الْمَ

رُومَانَ تُوُوِّيَتُ ۚ أُمُّ رُومَانَ فِي ذِي الْحِجَةِ سَنَةٍ سِتٍّ مِنَ الْهِجْرَةِ "

﴿ لَهُ مَصَعَبِ بَنِ عَبِدَ اللَّهُ زَبِيرِي فَرِ مَاتِ بِينَ : حَفِرَتَ عِبِدَ الرَّمَٰنِ بَنِ الْيَبِكُرِ اللَّهِ اللهُ كَنْتِ "ابوعبداللهُ "تقی ۔ بعض مؤرثین کا کہنا ہے کہ ان کی کنیت "ابوعبدالله "تقی ۔ ان کی اور حضرت عاکشہ والله ان ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبر شمس بن عبد مناف بین ، آپ مسلمان بوگئی تقیس ۔ رسول الله مُنافِظ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کے جو محض حورثین کو دیکھنا جا ہتا ہووہ اُم رومان کو دیکھنا جا ہتا ہوں اُن کے بارے میں فرمایا تھا کے جو محض حورثین کو دیکھنا جا ہتا ہوں اُن کے میں فوت ہوئیں ۔

6001 - أَخْبَرَنِيُ آحُسَمُدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، آنَا الْمَعْمَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا بَكْرِ بْنَ آبِي شَيْبَةَ، يَقُولُ: كَانَ اسْمُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكْرٍ عَبُدَ الْعُزَّى، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ وَيُكَنَّى اللهُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَبِي بَنْتَ الْجُودِيِّ حِينَ فَتَحَ دِمَشُقَ، وَكَانَ لَهَا عَاشِقًا ابَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ شَهِدَ فَتْحَ دِمَشُقَ فَنَقَلَهُ عُمَرُ لَيْلَى بِنْتَ الْجُودِيِّ حِينَ فَتَحَ دِمَشُقَ، وَكَانَ لَهَا عَاشِقًا

﴿ ﴿ معمری کہتے ہیں: ابو بکر ابن ابی شیبہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبد الرحمٰن ابن ابی بکر جی کا اصل نام''عبد العزیٰ'' تھا، رَّمُول اللّٰهُ مَا الْحَدِّمُ فَيْنِهِ فِي اللّٰهِ عَبْدِ الرحمٰن'' رکھا۔ اوران کی گئیت''ابوقی ''تھی۔ آپ فتح دمشق میں شریک تھے۔ حضرت عمر جانتی نے لیل بنت جودی غنیمت کے طور بران کوعطافر مائی۔ آپ اُس سے بیار کرتے تھے۔

6002 - حَدِّاتُ نَهَا بِشُورُ بَكُرِ بُنُ إِسُحَاقَ الْإِمَامُ، وَعَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُدَمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنِي عُمَيْرُ بُنُ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: آخَبَرَنِى عَبُدُ السَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا إلى الشَّامِ فِى رَكُبٍ مِنْ آهُلِ مَكَّةَ يَمْتَارُونَ، فَاتَوُا امْرَاةً يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى فَرَاوُا مِنْ هَيْئِتِهَا وَجَمَالِهَا، فَرَجَعَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِي بَكُرٍ وَهُوَ يُشَيِّبُ بِهَا:

تَلَكَّرُتُ لَيُلَى وَالسَّمَاوَةَ دُونَهَا مَا وَهُ دُونَهَا مَا لَابُنَةِ الْجُودِيِّ لَيُلَى وَمَالِيَا

وَإِنِّهِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا إِنْ اللَّهِ مَالِيلًا مُعَالِمُ اللَّهِ وَالِيسَا

فَكَوَّا كَانَ زَمِّنُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ، وَافْتَتَحَ الشَّامَ اصَابُوهَا فِيْمَا اَصَابُوا مِنَ السَّبِي، فَكَلَّمَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِي بَكْرٍ فِيْهَا خَالِدًا، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ اَبُو بَكْرٍ يَعْطُونَهَا إِيَّاهُ فَيَامِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6002 - سكت عنه الذهبي في التلخيص براررك

﴿ ﴿ ﴿ وَهِ بِن زِبِرِفر مِائِتِ مِينِ كَهُ حَضِرت عِيدِالِرَمِنَ بِن ابِي بَرَصِد يق وَقَالِهَا اللَّ مَهُ كَ ايك قافله كے بمراہ ملك شام كى طرف جہاد كے لئے گئے، يدلوگ ايك عورت كے پاس كينچ جس كوليل كے نام سے پكاراجا تا تھا،ان لوگوں نے اس كے حسن وجمال كود يكھا، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمراوالیس آئے توان كواُس كی بہت یادآیا كرتی تھی ہے ہے اور ایک میں ابن بمراوالیس آئے توان كواُس كی بہت یادآیا كرتی تھی ہے ہے ہے۔

🔿 میں نے ساری رات اس کو یاد کیا، جودی کی بٹی کیلی کے ساتھ مید میرا کیسارشتہ قائم ہوگیا ہے۔

حضرت خالدین ولید بھاتھ کے زمانے میں شام فتح ہوااور قیدیوں میں کیلی بھی آئی، حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر جاتھ نے حضرت خالدین ولید سے اس سلسلہ میں بات چیت کی تو حضرت خالدین ولید بھاتھ نے اس بارے میں حضرت ابوبکر جاتھ کی جانب خط لکھا (اوراجازت ما کگی) حضرت ابو بمرصد ایق ڈٹاٹٹڈ نے جوابی مکتوب میں فرمایا: کہ عبدالرحمٰن کو کیلی عطا کردو۔

2003 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدُ بُنِ الْبَرَاءِ، اَنْبَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الْمَصَدِينِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنُ عَلِيِّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ، اَنَّ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ اَبِى بَكُرٍ، فِي فِتْيَةٍ مِنُ قُرَيْشٍ هَاجَرُوا ٓ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الْفَتْح

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6003 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ على بن زید بن جدعان فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بحرقریثی جوانوں کی اس جماعت میں تھے جو فتح کمہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تھے۔

6004 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَرَ، قَالَ: وَعَبُدُ السَّرِّ بُنُ اَبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ لَمُ يَزَلُ عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ فِى الشِّرُكِ حَتَّى شَهِدَ بَدُرًا مَعَ الْسَمُسُرِكِينَ، وَدَعَا إِلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ إِلَيْهِ اَبُوهُ اَبُو بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ لِيُبَارِزَهُ، فَذَكَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلَاهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلَاهِي بَنْفُسِكَ

﴿ ﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: اور عبد الرحمٰن بن الى بكر رہٰ ﷺ بن قوم كے مشركاند دين پرقائم سے، آپ مشركين كے ہمراہ جنگ بدر ميں شريك ہوئے سے، آپ نے جنگ كے لئے مدمقابل كو پكارا، تو حفزت ابو بكر رہٰ ﷺ ان كے ساتھ اللہ ما اللہ منا ﷺ نے حضرت ابو بكر كوفر ما يا تھا كہتم اپنى جان كے ساتھ ہميں فائدہ دو۔

ثُمَّ إِنَّ عَبُدُ الرَّحُمَنِ اَسُلَمَ فِي هُدُنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِاللّٰهِ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ بُنِ اَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ لِعَبُدِ الرَّحْمَنِ وَلَدٌ يُقَالُ لَهُ اَبُو عَتِيقٍ، وَيُقَالُ لِوَلَدِهِ بَنُو اَبِي عَتِيقٍ

پھر حضرت عبد الرحمٰن وہ ان کی کنیت ''ابوعبد اللہ'' تھی۔ حضرت معاویہ بن ابوسفیان وہ کا مارت میں ۵۳ ہجری کوان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد الرحمٰن وہ کا نیک بیٹا تھا جس کو''ابوعتیں'' کہا جاتا تھا۔ اوراس کی اولا دوں کو''بنوائی عثیق' (ابوعتیق کی اولا دیں) کہا جاتا تھا۔

6005 - أَخْبَرَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيِّ الْعَزَّالُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ لِآبِي الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ مَعْمَدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ لَابِي اللهُ عَنْدُ وَايَّتُكَ يَوْمَ الْحُدِ فَصَفَحْتُ عَنْكَ، فَقَالَ آبُو بَكْرٍ: لَكِنِي لَوْ رَآيَتُكَ لَمُ آصُفَحْ عَنْكَ بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْدُ لَوْ رَآيَتُكَ لَمُ آصُفَحْ عَنْكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6005 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوب فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر واقع نے حضرت ابو بکرصد لیں واقع سے کہا: اہاجان جنگ احد میں میں نے کی مرتبہ آپ سے چٹم پوشی کی۔(اورآپ کواپنے وار سے بچایا) حضرت ابو بکر دلائیڈ نے فرمایا: کیکن اگر میں مجھے و کھے لیتا تومیں تیرے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتا۔

6006 - اَخْسَرَنِي اَحْسَمَدُ بُنُ يَعْقُونِ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُّسُتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطِ، قَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي بَكْرٍ فُجَاءَةً، وَكُنْيَتُهُ اَبُوْ عَبْدِاللَّهِ، مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ

﴾ ﴿ خليفه بَن خياط كَهِتِه بَين: عبدالرحمٰن بن الى بكر رَفَّ كا انتقال احيا نك بهواتها ـ ان كى كنيت ' ابوعبدالله' ، تقى ، آپ كا انتقال ۵۳هجرى كو بهوا ـ

6007 - آخبَسَرَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيْه، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ ءَصُورِ بَنِ عَبُوالرَّحْمَنِ، عَنُ أَمُّهُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، قَالَتُ: قَدِمْتُ عَمْرِو، عَنُ آبُهُ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، قَالَتُ: قَدِمْتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، فَآتَيْتُهَا أُعَزِيهَا بِآخِيهَا عَبُوالرَّحْمَنِ بُنِ آبِى بَكْرٍ فَقَالَتُ: رَحِمَ اللَّهُ آخِى إِنَّ آكُثَرَ مَا عَائِشَةَ وَكُن اللَّهُ الْحَيْرَةِ وَلَا اللَّهُ الْحَيْرَةِ وَلَا اللَّهُ الْحَيْرَةِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْرَةِ وَلَيْ اللَّهُ الْحَيْرَةِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّلْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6007 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت صفیه بنت شیبه فرماتی ہیں: اُمِّ المومنین حضرت عائشہ رہاتی تو میں ان کے پاس ان کے بھائی عبدالرحلٰ ابن ابی بکر ﷺ کی تعزیت کے لئے گئی۔انہوں نے فرمایا: اللہ تعالی میرے بھائی پررم کے مجھے اکثریہ پریشانی لاحق رہتی ہے کہ میرے بھائی کو وہاں وفن نہیں کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی۔صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں: ان کے بھائی کا انتقال حبشہ میں ہواتھا،لیکن قریشی جوانوں کی ایک جماعت ان کواٹھا کر مکہ کے بالائی علاقے میں لے آئی۔

6008 – آخُبَرَنِى اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى بُنُ اللهِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى بَكُو الصِّلِيْقِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: " مَا نَعْلَمُ فِى الْإِسْلامِ اَرْبَعَةً اَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءَ مَعَ الْاَبْسَاءِ اللَّذِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآبَاءَ مَعَ الْابْسَاءِ اللَّذِي اللهُ عَنْهُمُ " أَنِي بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6008 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله مَا ال

حضرت ابوقاف، حضرت ابوبكرصديق، حضرت عبدالرحن ابن ابي بكراوران كابيثا ابعثيق محمد بن عبدالرحن ابن ابي بكر المنظمة 6009 - اَخْبَوَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَوِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، كَالَ: مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِي بَكْرِ الصِّلِدِيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُجَاءَةً

﴾ ﴿ خليفه بَن خياطَ فرماتً مِين : حضرت عبدالرحمٰن ابنِ الى بكرصديق وَفَهُ كَل وفات احيا تك بهو كَي تقى \_

6010 - آخُبَرَنِی اِسْمَاعِیلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِیُّ، ثَنَا جَدِّی، ثَنَا نُعَیْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا مُوسَی بُنُ ثَـوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیِّبِ، قَالَ: مَا تَعَلَّقَ عَلَی عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ اَبِی بَکُرٍ بِکَلْبَةٍ فِی الْإِسْلام

﴾ ﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب رہائی فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر وہائی نے اسلام میں بھی مجھوٹ نہیں۔ لا۔

6011 - حَدَّثَنَا اللهُ عَفْرِ اَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْاَسَدِى الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا السَمَاعِيلُ بَنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ بَنُ بِلالِ، عَنُ عَلْقَمَةَ بَنِ اَبِي عَلْقَمَةَ، عَنُ أُمِّهِ، اَنَّ امْرَاةً دَحَلَتُ بَيْتَ عَائِشَةَ فَصَلَّتُ عِنْدَ بَيْتِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِى صَحِيْحَةٌ فَسَجَدَتُ، فَلَمُ تَرُفَعُ رَاسَهَا دَحَلَتُ بَيْتَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِى صَحِيْحَةٌ فَسَجَدَتُ، فَلَمُ تَرُفَعُ رَاسَهَا حَتْى مَاتَتُ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى يُحْيى وَيُمِيتُ، إِنَّ فِي هذِه لِعِبْرَةً لِي فِي عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ ابِي حَتَّى مَاتَدَ فَى مَقِيلٍ لَهُ قَالَهُ، فَذَهَبُوا يُوقِظُونَهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ، فَدَحَلَ نَفْسَ عَائِشَةَ تُهُمَةُ اَنْ يَكُونَ صُنِعَ بِهِ بَكُ رِ وَعَجَلَ عَلَيْهِ فَدُفِنَ وَهُو حَيٌّ فَرَاتُ آنَّهُ عِبْرَةٌ لَهَا، وَذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهَا مِنْ ذَلِكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6011 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عاقمہ بن ابی علقمہ اپی والدہ کا بیہ بیان قل کرتے ہیں کہ ایک عورت اُمّ المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں آئی، اور اس نے نماز شروع کی توبالکل تندرست وتوانا تھی، جب وہ حدے میں گئی تو پھر سرنہیں اٹھایا، (دیکھا تو) وہ فوت ہو پھی تھی۔ اُمّ المومنین نے کہا: تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جو زندہ رکھتی ہے اور مارتی ہے۔ اس عورت کی موت میں میرے لئے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹھ اُس کے حوالے سے بہت عبرت ہے، کیونکہ وہ قبلولہ کے لئے لیٹے تھے، جب لوگ ان کو بیدار کرنے کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے تھے، اُمّ المونین کے دل میں بیخدشہ رہتا تھا کہ ان کے بھائی کے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہے اور لوگوں نے ان کو دفن کرنے میں عجلت سے کام کیا ہے اور ان کو زندہ ہی دفن کردیا ہے۔ لیکن جب اُمّ المومنین نے اس عورت کی اتنی اچا تک موت دیکھی توان کے دل سے وہ خدشہ ختم ہوگیا۔ (اوران کو یقین آگیا کہ اتی جلدی بھی موت آسکتی ہے۔)

2001 - آخبرَنِنَى آحُمهُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَاتَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى بَكْرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ، وَشَهِدَ الْجَمَلَ مَعَ اُخْتِهِ عَائِشَةَ، وَقَدِمَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ الْبَصْرَةَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکرصد ایق ﷺ۵۳جری کوفوت ہوئے، آپ اپنی بہن حضرت عائشہ ﷺکے ہمراہ جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے اور بھرہ میں ابن عامر کے پاس آئے تھے۔

6013 - أَخْسَرَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا أَبُوْ عُلاثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا عِيسَى بْنُ

يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوفِيّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ بِالْحُبْشِيّ عَلَى بَرِيدٍ مِنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا حَجَّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَتَتْ قَبْرَهُ فَبَكَتُ وَقَالَتُ: "

مِنَ السَّدُهُ مِرِ حَتْى قِيْلَ لَنُ يَتَصَدَّعَا لِسطُولِ الجُتِمَاعِ لَمْ نَبِتُ لَيُلَةً مَعَا اَمَا وَاللَّهِ لَوُ شَهِدُتُكَ لَدَفَنْتُكَ حَيْثُ مِتَّ

وَكُنَّسا كَنَدُمَسانِي جَدِيدَهَ حِقْبَةً فَلَدَّمَّسا تَفَرَّفُنَسا كَانِي وَمَسالِكًسا ثُسمَّ رَدَّتُ السي مَسكَّةَ وَقَسسالَست

﴿ ﴿ ابْنِ الْي مليكَ فرماتے ہيں: حضرت عبدالرحنٰ ابن الى بكرصديق رفي عَلَيْ عَبْنَ فوت ہوئے، يہ مكہ سے ایک ایک برید کے فاصلے پر ہے۔ اُمّ المونین حضرت عائشہ رفی اُن کے لئے آئیں تو اُن کی قبرانور پر بھی گئیں، قبرانور کی زیارت کر کے آپ رویزیں اور وہاں بیا شعار کیے:

ہم دونوں آپس میں ایسے دوست کی طرح تھے جو ایک طویل عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہوں جی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک دوسرے سے جداثہیں ہوں گے۔

اور جب ہم جدا ہوئے توالی دوری ہوئی ،اتناعرصہ ساتھ گزارنے کے باوجودلگتاتھا کہ ہم ایک دن بھی ساتھ نہیں ہے۔ ہے۔

ک پھروہ یہ کہتے ہوئے مکہ کی جانب لوٹ آئی کہ اللہ کی تتم!اگر میں وہاں موجود ہوتی تو جہاں تیری وفات ہوئی ہے، میں تجھے وہیں فن کرواتی۔

6014 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُّوَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيِّ الْعَزَّالُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَا الْحَسَنِ بُنِ شَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مَا تَعَلَّقَ عَلَى عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِى بَكُرٍ بِكَذْبَةٍ فِى الْإِيسُلامِ

﴿ ﴿ حضرت سعيد بن مسيتب وللمُعَنْ فرمات بين :حضرت عبدالرحمن بن ابي بكر والفينان اسلام مين بهي جموع نهيس بولا۔

6015 - حَدَّقَنَا آبُو زَكُوِيًّا بَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنبَوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّصُو بُنِ سَلَمَةَ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا النَّصُو بُنِ عَبُدِالْتَعُونِ بُنِ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمَّنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ قَالَ: بَعَتُ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي بَكُو الصِّدِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِائَةِ ٱلْفِ دِرْهَمِ بَعُدَ آنُ آبَى الْبَيْعَةَ لِيَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةً اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِائَةِ ٱلْفِ دِرْهَمِ بَعُدَ آنُ آبَى الْبَيْعَةَ لِيَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةً، فَرَدَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَآبَى آنُ يَاتُحُذَهَا وَقَالَ: آبِيعُ دِيْنِي بِدُنْيَاى، وَحَرَجَ إِلَى مَكَةً حَتَّى مَاتَ لَكُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6015 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابراہیم بن محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحن بن عوف اپنے والد سے،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحن بن ابی بکر ٹاٹھئانے حضرت معاویہ کی بیعت سے انکارکردیا تھا،تو حضرت معاویہ ٹاٹھئانے حضرت

عبدالرطن بن ابی بکرصدیق ڈاٹھ کی جانب ایک لا کھ درہم ہدیہ بھیجا۔ حضرت عبدالرطن بن ابی بکر ڈاٹھ نے وہ دراہم قبول کرنے سے انکار کردیا اور واپس بھیج دیئے۔ اور فر مایا: میں دنیا کے بدلے دین کونہیں ﷺ سکتا۔ پھر آپ مکہ کی جانب نکل گئے اور راستے میں فوت ہو گئے۔

6016 - أَخْبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ بِنيُسَابُورَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَدْلِ، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ شَرِيكٍ الْاَسَدِئُ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثَنَا آبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتِنِى بِدَوَاةٍ وَكَتِفِ ٱكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعْدَهُ آبَدًا، ثُمَّ وَلَّانَا قَفَاهُ، ثُمَّ آقَبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَابَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا آبَا بَكُرٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6016 - إسناده صحيح

6017 - أَخْبَرَنِي عَبِدُ اللَّهِ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى بْنُ آبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا الْحُرَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى بْنُ آبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا اَحُرُدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثِنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، اَحْدَمُ بْنِ مُكِرِ، عَنُ اَبِيْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ اَبِيْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُ لَهُ: اَرْدِفُ انْحُتَكَ عَائِشَةَ، فَاعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِذَا هَبَطَتِ الْآكَمَةَ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمُ، فَإِنَّهَا عَمُرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6017 - إسناده قوى

استقبالیہ عروبی ہے۔ اس کو مروبی ہے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّ الْفِیْم نے ان کوفر مایا: اپنی بہن عائشہ کو اس میں میں میں کہ میں کو میں کے اس کو عمرہ کراؤ، اور جب بہاڑی سے نیچ اتر وتو اس کو کہو کہ احرام باندھ لیس کیونکہ یہ استقبالیہ عمرہ ہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ عَبُدِاللّٰهِ بَنِ اَبِي بَكْرٍ الصِّلَّةِيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا حضرت عبدالله بن الي بكرصديق ولي الله كالسلام

6018 – آخبَرَنَا آبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُوَدِ، عَنُ عُرُوَةَ، قَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوةَ، قَنَا آبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوةَ، قَنَالَ: وَقُتِسَلَ يَوْمَ الطَّائِفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَنِي تَيْمِ بُنِ مُرَّةَ عَبْدِاللّهِ بْنِ آبِي بَكُرٍ رُمِي بِسَهْمٍ، فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَمْسِينَ يَوْمًا

﴾ ﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں: جنگ طائف میں مسلمانوں میں بی تمیم بن مرہ کی جَانب سے عبداللہ بن آئی بکر وہا ہے۔ شہید ہوئے، ان کوایک تیرلگا تھا، اس کے بچاس دن بعدآپ شہید ہوگئے۔ 6019 – حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَـنُ هِشَـامِ بُـنِ عُـرُوَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الَّذِى يَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِى بَكْرٍ فِى الْعَارِ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ اَبِى بَكْرٍ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَيْ وَالدَّكَامِيهِ بِيانَ تَقَلَّ كُرِيَّةً مِينَ كَهُ جَبِ رَسُولَ اللهُ مَثَالِيَّةً أور حضرت البوبكر وَلَا تَشَاعَار مِينَ عَصَوْتُ حضرت عبدالله بن ابی بکر وَلِ تُشَانُ تک اشیائے خوردونوش پہنچاتے تھے۔

6020 - آخبر رَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ حَمَّادِ بُنِ زُغْبَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُقْبَةَ، قَالَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ سعید بن عقبہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْظُمْ کی وظہتہ کے بعد جس سال سیدہ فاطمہ ظا کا انتقال ہوا،ای سال حضرت عبدالله بن ابی بکر ظاہر کا انتقال ہوا۔

6021 - انجسرنى ابُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَبَّسِ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا ابُو الْعَبَّسِ الدَّعُولِيُّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِي، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا الْهَيْعَمُ بَنُ عَدِيّ، ثَنَا السَّمَةُ بَنُ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: رُمِى عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْبَعِيْنَ كَيْلَةً، فَمَاتَ اللهِ بَنُ بَعُد وَفَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْبَعِيْنَ كَيْلَةً، فَمَاتَ فَدَحَلَ ابُو بَكُو عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: اَى بُنَيَّةُ، وَاللهِ لَكَانَمَا الْحِدُ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: اَى بُنَيَّةُ، وَاللهِ لَكَانَمَا الْحِدُ بِاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَائِشَةً، فَقَالَ: اللهِ عَلَى رُشُدِكَ، فَحَرَجَ ثُمَّ وَحَلَ ، فَقَالَ: اللهِ عَلَى وَلِمَ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ . " اَسُتَعِيدُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ . " عَبُدَ اللهِ وَهُو حَيِّ ؟ فَقَالَ: اللهُ عَلَى وَلَهُ لِللهِ وَالْ اللهِ وَهُو حَيِّ ؟ فَقَالَ: هَلُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ السَّهِ مَنَ الشَّيْطُانِ . " اَسُتَعِيدُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ السَّهِ مَنَ السَّيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطُانِ . " فَقَالَ: هَلُ السَّهِ مَنَ السَّيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّيْعُ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ السَّيْعِ الْعَلِيمِ الْعَلَى اللهِ السَّيْمِ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ السَّهِ مُ اللهُ اللهِ السَّيْمِ الْعَلَى اللهُ اللهِ السَّهُ مَا عَدُولُ السَّهُ مُ اللهُ اللهِ السَّهُ مُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمُ اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ السَّهِمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ ﴿ قَاسَم بن محرفر ماتے بین کہ طائف کے محاصرے کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ابی بکر فاہا کو تیر لگا تھا،اس کے عالیہ دن بعداس تیر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوگا اور یہ واقعہ رسول اللہ مُؤائی کی وفات کے بعد کا ہے۔ عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ولائی ام المونین حضرت عاکشہ واقعہ سے اکثہ واقعہ سے اس آئے اور فر مایا: اے میری بیاری بیٹی!خدا کی قتم، یوں لگتا ہے جسے کسی بکری کو کان سے بکر کر ہمارے گھر سے نکال دیا گیا ہو،ام المونین نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے بیں جس نے آپ کے دل کو مضبوطی عطافر مائی ہے اور آپ کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا ہے، یہ کہ کر حضرت ابو بکر ولائی گھرسے باہر چلے گئے ،تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور فر مایا: کیا تمہیں یہ خدشہ ہے کہ عبداللہ کو زندہ وفن کر دیا گیا ہے؟ اُم المونین نے کہا:ابا

بی! انا للدوانا الیدراجعون حضرت ابو بحر فراتش نے کہا: استعید بالله السمیع العلیم من الشیطن الرجیم (میں سنے والے اور علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہوں مردود شیطان سے )اے میری پیاری بیٹی برخض کو دوطرح کے خیالات آتے ہیں۔ پھے خیالات فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں اور پھے شیطان کی طرف ہے۔

راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بمرصدیق بھاتھ کے پاس ثقیف کا وفد آیا، ابھی تک وہ تیر ہمارے پاس سنجال کر رکھا ہوا تھا، حضرت ابو بمرصدیق بھاتھ نے وہ تیرنکالااور فرمایا: کیاتم میں سے کوئی شخص اس تیرکو پہچانتا ہے؟ بن عجلان کے جھائی حضرت سعد بن عبید نے کہا: یہ تیرتو میرے ہاتھ کا تیار کیا ہوا ہے، اور یہ پھینکا بھی میں نے ہی تھا۔ تو حضرت ابو بمرصدیق بھاتھ نے فرمایا:
یہ وہ تیرہے جس نے عبداللہ بن ابی بمر بھاتھ کوشہید کرویا ہے۔شکر ہے اس ذات کا جس نے تمہارے ہاتھ سے اُس کوعزت بہت اور اُس کے ہاتھ سے تمہیں رسوانہیں کیا۔ بے شک اللہ رب العزت بہت برکت والا ہے۔

6022 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بُرُدَى جِبَرَةٍ، كَانَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ قَدْ آمُسَكَ تِلْكَ الْمُحَلَّةِ لِنَفْسِهِ خَتْى يُكَفَّنَ فِيهَا آبِى بَكُرٍ قَدْ آمُسَكَ تِلْكَ الْمُحَلَّةِ لِنَفْسِهِ خَتْى يُكَفَّنَ فِيهَا آبِى بَكُرٍ قَدْ آمُسَكَ تِلْكَ الْمُحَلَّةِ لِنَفْسِهِ خَتْى يُكَفَّنَ فِيهَا إِنَّهُ مَا تَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُعْدَ اللهُ وَسُولَةُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُعْدَ اللهُ وَسُولَةً مَا اللهُ وَسُولَةً مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُولَةً فَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيُهِ مَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6022 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ اَمِ المُومَنِينِ حَفَرت عَا كَتُهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْمِ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُعْمَالًا مُعْمَا مِنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُعْمَامِهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ م

6023 - حَدَّثَ مَا عَهُدُ اللّٰهِ مِنُ اِسْحَاقَ النحرَ اسَانِيُّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا عُمُدَا اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ الْانْصَارِيِّ، عَنْ جَهْمِ بُنِ عُثْمَانَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ جَهْمِ بُنِ عُثْمَانَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بَنِ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِيْقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ مَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِيْقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا بَلَغَ الْمَرُهُ الْمُسُلِمُ ارْبَعِينَ سَنَةً صَرُفَ اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ انْوَاعٍ مِنَ الْبَلاءِ: النَّحْنُونَ وَالْجُذَامَ عَلَى اللهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ انْوَاعٍ مِنَ الْبَلاءِ: النَّحْنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبُرَصَ، وَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً غَفَرَ لَهُ ذَنْبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَآخَرَ، وَكَانَ اسِيْرَ اللهِ فِي الْاَرْضِ، وَالشَّفِيعُ فِي الْمُرْضِ، وَالشَّفِيعُ فِي الْعَرْضِ، وَالشَّفِيعُ فِي الْعَرْضِ، وَالشَّفِيعُ فِي الْعَرْضِ، وَالْقَيَامَةِ "

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن ابی بمرصدیق بی فی فی فرماتے ہیں که رسول الله منافی آغیر نے ارشاوفر مایا: جب مسلمان چالیس س کی عمر کو پہنچتا ہے تواللہ تعالیٰ اُس سے تین قتم کی آز مائش ختم فرمادیتا ہے۔ جنون، جذام اور برص۔ اور جب مسلمان کی عمر پی س سال ہوجاتی ہے تواللہ تعالیٰ اس کے اگلے بچھلے تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے اوروہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا قیدی ہوتا ہے اور قیامت کے دن اینے گھر والوں کے لئے سفارشی بھی ہوگا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ أَبِى عَتِيقٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ ابعَتَيْقِ محد بن عبد الرحمٰن بن الى بكرصديق المُنْ اللهُ عَنْهُمُ

﴿ ﴿ مُویٰ بن عقبه فرماتے ہیں: ہم ایسے سی شخص کونہیں جانے جس کی چارچشیں رسول الله مَالَيْظِم کی صحبت سے فیضیاب ہوئی ہوں سوائے ان لوگوں کے حضرت ابوقیافہ ۔حضرت ابوبکر صدیق ۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکراورابونتیق محمد بن عبدالرحمٰن المُنْلِقَةُ الله عبدالرحمٰن الله عبدالرحمٰن المُنْلِقَةُ الله عبدالرحمٰن الله عبدالرحمٰن الله عبدالرحمٰن المُنْلِقَةُ الله عبدالرحمٰن الله

ذِكُرُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنُفُذٍ الْقُرَشِيُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَمَا لِهِ اللَّهُ عَنْهُ مَهَا لِم بِن قنفذ قرش وَلِيَّذَ كَ فضائل

0025 - حَدَّثُنِي آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِّبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: "
الْسُمُهَا جِرُ بُسُ قُنُفُذِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ جُدُعَانَ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّةً، وَكَانَ قُنُفُذُ بُنُ عُمَيْرٍ مِنْ اَشُرَافِ
قُسرَيْسٍ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: شَارِبُ الذَّهَبِ، أُمَّهُ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ بَنِى غَنْمٍ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَبْدِمَنَاةً بُنِ عَلِيّ بُنِ
لُبُانَةَ آتَى الْمُهَاجِرَ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَمَاتَ بِهَا "

﴿ ﴿ مصعَب بن عبدالله نے ان کا نب یوں بیان کیا ہے'' مہاجر بن قعفذ بن عمیر بن جدعان بن کعب بن سعد بن تیم بن مرو'' حضرت قنفذ کا شارقریش کے بااعتاد لوگوں میں ہوتا ہے، ان کو'' شارب الذہب'' کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان کی والدہ ہند بنت حارث ہے جن کا تعلق بن عنم بن ما لک بن عبدمناۃ بن علی بن لبانہ ہیں۔ آپ مہاجر ہوکر بھرہ کی طرف آگئے تھے اور یہیں بھرہ میں ان کا انتقال ہوا۔

6026 - حَـدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُـنُ زُرَيْمِ، عَـنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ الْمُنذِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ، قَالَ: مَرَدُثُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى، فَلَمَّا فَرَغَ رَدَّهُ عَلَى وَاعْتَذَرَ اِللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَآنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَاعْتَذَرَ اِلنَّهُ لَمْ يَمْنَعُنِي آنُ أَرُدَّ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ كَ بِاس سَ كُرْرا،اس وقت رسول الله وضوكر به ته مي من الله وضوكر به ته من على الله عَلَيْهِ كوسلام كيا، كيكن آپ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَقِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعِلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَعِيْمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ الْاَنْصَادِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت كعب بن عجره انصاري اللهُ يُنْ كَفَائل

6027 – آخُبَرنَا آبُو نُعَيْمٍ مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْغِفَارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعُتُ آخُمَدَ بُنَ زُهَيْرٍ، يَقُولُ: كَعُبُ بُنُ عُجُرَةَ بُنِ عَدِيِّ بُنِ عَبُدِ الْحَادِثِ بُنِ عَمُرِو بُنِ عَوْفٍ بُنِ عَنْمِ بُنِ سَوَادَةَ، وَيُقَالُ لِآبَائِهِ الْقُوَاقِلُ، وَكَانَ آخُرَمَ مِنَ الشَّامِ حِينَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُرَجَ مَعَهُ، وَكَعُبُ بُنُ عُجُرةً لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ مَعَهُ، وَكَعُبُ بُنُ عُجُرةً عَلِيفُ بَنِي عُوفِ بُنِ الْحَادِثِ بُنِ الْحَزْرَج

﴿ ﴿ احد بن زَمِيرِ نَ ان كانسب يوں بيان كياہے "كعب بن عجر ہ بن عدى بن عبدالحارث بن عمر و بن عوف بن عنم بن سوازة" ان كآباء كو قواقل كہاجا تا تھا جب نبى اكرم مَالْيُؤُمْ عمرہ حديبيا كے لئے نكلے توبيشام سے احرام باندھ كر. نكلے،رسول اللّه مَالْيُؤُمْ كَ نَكُمْ يَكُمْ يَهُمْ سے آجام باندھ كر. نكلے،رسول اللّه مَالْيُؤُمْ كَ نَكُمْ يَكُمْ يَهُمْ سے آجام محرت كعب بن عجر ہ ڈالٹُوئِنى عوف بن حارث بن خزرج كے حليف تھے۔

6028 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدَاللَّهِ عَنْ آبِيْهِ، فَقُلْتُ: يَا آبَا مُحَمَّدٍ مَا الَّذِى آمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْلِقِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي إِحْرَامِكَ؟ فَقَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْلِقِ، اخْلِقَ، احْلِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْلِقِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى إِلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَاقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ إِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

♦ ♦ سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كدميں نے كہا: اے محمد! احرام سے متعلق وہ

6026: سنن ابى داود - كتاب الطهارة ، باب ايرد السلام وهو يبول - حديث: 16 سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها ، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول - حديث: 347 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق ، باب قراءة القرآن - ذكر خبر قد يوهم غير طلبة العلم من مظانه انه مضاد ، حديث: 803 صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء ، جماع ابواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب - باب استحباب الوضوء لذكر الله ، حديث: 206 السنن للنسائى - كتاب الطهارة ، ذكر الفطرة - رد السلام بعد الوضوء ، حديث: 38 شرح معانى الآثار للطحاوى - باب التسمية على الوضوء ، حديث: 73 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين ، حليث المهاجر بن قفذ بن عمير بن جدعان اليمى ، حديث: 626 قفذ - حديث: 1866 سند التيمى ، حديث . 626

کیا بات تھی جس کا حکم تہمیں رسول الله مُنَا ثَیْنِ نے حدیبیہ کے موقع پر دیا تھا؟ انہوں نے کہا: مجھے رسول الله مُنَاثِیْنَ نے فرمایا تھا۔ حلق کراؤ، حلق کراؤ۔

ُ 6029 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبِيعَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبِيعَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرَ، قَالَ: مَاتَ كَعْبُ بُنُ عُجْرَةَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ

﴿ ﴿ حَمد بن عمر فر ماتے ہیں: حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹاٹٹو مدینہ منورہ میں ۵۲ جمری کوفوت ہوئے ،اوروفات کے وقت ان کی عمر ۲۵ برس ہوچکی تقی ۔

6030 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَدٍ، ثَسَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُعْبِ بُنِ عُجُواَةً: يَا كَعْبُ بُنُ عُجُواَةً، إِنِّى أُعِيذُكَ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ . وَسَالَمُ لِكُعْبِ بُنِ عُجُواَةً : يَا كَعْبُ بُنُ عُجُواَةً وَاللهِ مِنْ اِمَارَةِ السُّفَهَاءِ . قَالَ: يَارَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6030 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ جابر بن عبدالله رُفَا ﴾ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّا ﷺ نے حضرت کعب بن عجر ہ رفاق سے فرمایا: میں تنہیں الله کی پناہ میں ویتا ہوں بے وقو فوں کی کیا علامت ہے؟ حضرت کعب نے میں دیتا ہوں بے وقو فوں کی کیا علامت ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا: کچھامراء میرے بعد ہوں گے، جوان کے پاس جائے گاوہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا،اورظلم پران کی مدد کرے گا،نداس کا تعلق مجھ سے ہے اور ندمیرااس سے کوئی تعلق ۔اور ندہی وہ میرے پاس حوض کوثر پر آسکے گا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ آبِي قَتَادَةَ الْآنصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت ابوقیادہ انصاری ٹائٹیئے کے فضائل

 اسْمِهِ فَكَانَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: اسْمُهُ النَّعُمَانُ بُنُ رِبُعِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: عَمُرُو بُنُ رِبُعِيٍّ شَهِدَ أُحُدًا وَالْخَنْدَقَ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

﴿ ﴿ وَحَدِیْنَ عَمْرِ نِے اَن کَانَسِ یول بیان کیا ہے'' ابوقادہ حارث بن ربعی بن بلدمہ بن خناس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن یزید بن جشم بن جراح'' ان کے نام کے بارے میں مؤرضین کا اختلاف ہے۔ محمد بن اسحاق کا کہنا ہے کہ ان کا نام''نعمان بن ربعی'' ہے۔ بعض دیگرمور خین کا موقف ہے کہ ان کا نام عمرو بن ربعی ہے۔ آپ جنگ احد، خندق اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے ہمراہ شریک ہوئے۔

6032 - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللهِ بْنُ آبِى قَتَادَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي قَتَادَةَ، قَالَ: اَدُرَكِنِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ ذِى قَرَدٍ فَنَظَرَ إِلَىّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِى شِعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَقَالَ: افْلَحَ وَجُهُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ ذِى قَرَدٍ فَنَظُرَ إِلَىّ، فَقَالَ: اللهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِى شِعْرِهِ وَبَشَرِهِ وَقَالَ: افْلَحَ وَجُهُكَ يَارَسُولُ اللهِ. قَالَ: فَتِلَتُ مَسْعَدَةُ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ. قَالَ: فَمَا هِذَا اللّهِ يَوْجُهِكَ ؟ قُلْتُ: سَهُمٌ رُمِيتُ به يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَادُنُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَبَصَقَ عَلَيْهِ فَمَا ضَرَبَ عَلَى قَطُّ، وَلَا قَاحَ

قَىالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: تُوُقِّى آبُو قَتَادَةَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ٱرْبَعِ وَخَمْسِيسَ وَهُوَ ابْنُ سَبِعِيْنَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَلَمْ اَرَ بَيْنَ آبِى قَتَادَةَ وَاهْلِ الْبَلَدِ عِنْدَنَا اخْتِلَافًا، إِنَّ آبَا قَتَادَةَ تُوقِّى بِالْمَدِيْنَةِ وَقَدْ رَوَى آهُلُ الْكُوفَةِ، آنَّ آبَا قَتَادَةَ مَاتَ بِالْكُوفَةِ

﴿ ﴿ يَجِي ٰ بن عبدالله بن الى قماده اپنے والد كايد بيان تقل كرتے ہيں كه حضرت ابوقباده و التفاعشر برس كى عمر ميں سن ۵۴ ہجرى ميں مدينه منوره ميں فوت ہوئے۔

محمد بن عمر فرماتے ہیں: کہ ہمارے علماء میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابوقیادہ ڈاٹٹٹ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا۔اوراہل کوفہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابوقیادہ ڈلٹٹٹ کا انتقال کوفہ میں ہوا۔

6033 - اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، اَخْبَرَنِى اَبُو يُونُسَ، اَنَا الْمَالِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: اَبُو قَتَادَةَ بُنُ رِبُعِيِّ اَحَدُ بَنِى سَلَمَةَ، تُوفِّى بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: اَبُو قَتَادَةَ بُنُ رِبُعِيِّ اَحَدُ بَنِى سَلَمَةَ، تُوفِّى بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِيْنَ الْمُوالِمَةِ مِن مَنذرفرمات بين كه حضرت ابوقاده بن ربعی بن سلمه کے فرد بین، ان کا انقال ۵۴مجری کو مدینه میں

ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمرستر برس تھی۔

## ذِكُرُ مَنَاقِبِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ

## رسول الله مَثَاثِينَا كِي آزادكرده غلام حضرت ثوبان طِالتَيْنَاكِ فضائل

6034 - سَمِعْتُ ابَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، سَمِعْتُ يَعُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: ثَوْبَانُ مَولِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُوَ اَبُو عَبْدِاللهِ

الله مَا الل

6035 - اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: ثُوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَصُلُهُ مِنَ الْيَمَنِ، اَصَابَهُ سَبْيٌ، فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكَنَّى اَبَا عَبُدِ اللهِ، مَاتَ بِحِمُصَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَخَمْسِينَ

﴾ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ کِ آِ زاد کردہ غلام حضرت توبان بڑاتھ کی پیدائش یمن میں ہوئی ، پھر پید کھو خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُنَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مُنا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مُنا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰہ اللّٰہ مُنا اللّٰ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰ مُنا اللّٰ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰہ مُنا اللّٰ مُنا

6036 - حَدَّثَ فَنَا مُرِحَمَّدُ بَنُ الْمُطَفَّرُ الْحَافِظُ، ثَنَا بَكُرُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَفْصِ الْوَصَّابِيُّ، بِحِمْصَ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّد بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ مَوَالِى قُرينُ شُوْبَانُ بَنُ بُحُدُدٍ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِ اللهِ رَجُلٌ مِنَ الْسَعَانِ اَصَابَهُ السَّبُى فَاعَتَقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ: يَا يَوْبَانُ إِنْ شِفْتَ اَنُ تَلُحَقَ مَنُ اَنْتَ مَنْ اَنْتَ مِنْهُمْ، وَإِنْ شِفْتَ اَنُ تَثُبُتَ، وَاَنْتَ مِنَا اَهُلَ الْبَيْتِ عَلَى وَلَاءٍ رَسُولِ اللهِ قَالَ: بَلُ اَثَبُتُ عَلَى وَلاءِ وَسُلَّمَ وَقَالَ لِللهِ بَنِ قُرُطٍ عَلَيْها سَنَةَ اَرْبَعٍ وَحَمْسِينَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى إِمَارَةٍ عَبُدِ اللهِ بَنِ قُرُطٍ عَلَيْها سَنَةَ اَرْبَعٍ وَحَمْسِينَ وَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ بِحِمْصَ فِى إِمَارَةٍ عَبُدِ اللهِ بَنِ قُرُطٍ عَلَيْها سَنَةَ اَرْبَعٍ وَحَمْسِينَ

﴿ ابوبكر احمد بن محمد بن عيدى مؤرخ كصة بين: بهارے پاس مص كى جوآخرى اطلاعات موصول بوئى بين، كه دہاں پر اصحاب رسول بين سے اور قريش كے موالى ميں سے سب سے آخر ميں حضرت ثوبان بن بجدد و النظامية بين ان كا كنيت "ابوعبداللّّه" تھى، ان كا تعلق البهان قبيلے سے تھا، يہ قيدى ہوكر آئے تھے، رسول الله مَالَيْتِهُم نے ان كوآزاد كرديا تھا اور حضرت ثوبان سے فرمايا تھا كہ اے ثوبان باكرتم اپنے قبيلے ميں واپس جانا چاہوتو جا سكتے ہواورا گراللّه كے رسول مَالَيْتُم كى سر پرتى ميں رہنا چاہتے ہوتو يہاں رہ لوہ حضرت ثوبان والله مُلَيْتُهُم كى سر پرتى ميں رہنا قبول كيا۔ حضرت عبدالله بن قرط والله على الله على

6037 - اَخْبَرَنِي الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، اَنَا اِسْحَاقُ بْنُ

اِسْمَاعِيلَ الطَّالُقَانِيُّ، ثَنَا مَسْعَدَةُ بُنُ الْيَسَعِ، عَنِ الْحَصِيبِ بُنِ جَحْدَبٍ، عَنِ النَّصُرِ بُنِ شُفَيٍ، عَنُ آبِي اَسْمَاءَ ، عَنُ ثَوْبَانَ، قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَلَفُتَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَدَعُهَا، وَاقْذِفْ ضَعَائِنَ الْجَاهِلِيَّةَ تَحْتَ قَدَمِكَ، وَإِيَّاكَ وَشُرُبَ الْخَمُرِ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُقَدِّسُ شَارِبَهَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6037 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ثوبان فرماتے ہیں: رسول اللّٰه مَا ﷺ نے مجھے فرمایا: جب تو کسی گناہ پرقتم کھالے تو اس کو چھوڑ دے اور زمانہ جاہلیت کے آپس کے بغض اپنے قدموں کے نیچے پھینک دو،اورشراب نوشی سے بچو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ شراب نوش کو پسندنہیں کرتا۔

6038 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيمِ، ثَنَا عَلِى بُنُ قَرِينٍ الْبَاهِ لِيَّ مُنَا عَلَى بُنُ قَرِينٍ الْبَاهِ لِيُّ مُنَا صَعْدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْمَلِيلِ بُنِ مُرَّةَ، عَنُ حُمَيْدٍ الْآعُرَجِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ ثَوْبَانَ، الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْمَحْلِيلِ بُنِ مُرَّةً، عَنُ حُمَيْدٍ الْآعُرَجِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْمِنْ عَبُّاسٍ، عَنُ ثَوْبَانَ، الْمَبُدَ لَيُحْرَمُ النَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَزِيدُ فِي الرِّزُقِ، وَإِنَّ الْعَبُدَ لَيُحْرَمُ الرِّزُقَ بِالذَّنُ بِي يُصِيبُهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6038 - ابن قرين كذاب

﴿ ﴿ حضرت ثوبان و النفظ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مُنَالِقَامِ نے فرمایا: بے شک دعاقضا کوٹال دیتی ہے،اور بے شک نیک عمل کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور بے شک گناہ کی وجہ نے رزق ننگ ہوجا تا ہے۔

6039 – آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آيُّوبَ، ثَنَا آبُو حَاتِم الرَّازِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُكْرَمُ بْنُ آخَمَدَ الْقَاضِيُ، ثَنَا آبُو أَسُمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالا: ثَنَا آبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ الْحَلِبِيُّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ اَخْبَرَهُ آنَّهُ، سَمِعَ آبَا سَلَّامٍ، حَدَّثِنِي آبُو اَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، آنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ هُ حَبْرٌ مِنْ آحُبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنْتُ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ هُ حَبْرٌ مِنْ آحُبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ هُ حَبْرٌ مِنْ آحُبَارِ الْيَهُودِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعُتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصُرَعُ مِنْهَا، فَقَالَ: لِمَ تَدُفَعُنِى؟ فَقُلْتُ: آلَا تَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ

6038: سنن ابن ماجه - المقدمة باب في القدر - حديث: 89 مصنف ابن ابي شيبة - كتباب الدعاء 'من قال: المدعاء يرد القدر - حديث: 29262 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار ومن حديث ثوبان - حديث: 21848 المعجم الكبير للطبراني - باب الثاء ' باب من اسمه ثعلبة - ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم 'حديث: 1427

6039: صحيح مسلم - كتاب الحيض؛ باب بيان صفة منى الرجل - حديث: 499؛ صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء؛ جماع ابواب غسل الجنابة - باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل؛ حديث: 232؛ صحيح ابن حبان - كتباب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة؛ ذكر الإخبار عن وصف اول ما ياكل اهل الجنة عند دخولهم - حديث: 7529 السنن الكبرى للنسائى - كتاب عشرة النساء؛ كيف تؤنث المراة - حديث: 8796 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه؛ حديث: 2232 المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف؛ من اسمه احمد - حديث: 469 المعجم الكبير للطبرانى - باب الثاء؛ باب من اسمه عديث: 1400 المعجم الكبير للطبرانى - باب الثاء؛ باب

فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: آمَا إِنَّا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِى سَمَّاهُ بِهِ آهُلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اسْمِى الَّذِى سَمَّانِى بِهِ آهُلِى مُحَمَّدٌ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: جِنْتُ آسُالُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: سَلَ . فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقَالَ: سَلَ . فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ النَّاسُ يَوْمُ تَبُدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْحَشُورِ. قَالَ: فَمَنْ آوَلُ النَّاسِ إَجَازَةً؟ قَالَ: فَقَرَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْحَشُورِ. قَالَ: فَمَنْ آوَلُ النَّاسِ إَجَازَةً؟ قَالَ: فَقَرَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْوَقِ الْحَشُورِ . قَالَ: فَمَا عَرَاهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْوَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْوَلِهِ عَلَى الْوَلِدِ، قَالَ: وَمَا شَرَابُهُمُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ الْمَرْافِقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْوَلِدِ، قَالَ: السَمَعُ بِالْفُلِى عَنْ الْوَلِدِ، قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْوَلِهِ الْمَرْاةِ مَنِي الْوَلِدِ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6039 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ رسول اللهُ مَنَا لَيْكُمْ كَ آزادكردہ غلام حضرت ثوبان را الله عليك يا محد ميں رسول الله مَنَا لَيْكُمْ كَ سامنے كھڑا مواقعا ايك يہودي عالم حضور مَنَا لَيْنَا كَ ياس آيا وركها ' السلام عليك يامحد'' ميں نے اس كواچا تك زورداردهكا ديا،

اس نے پوچھا تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟

میں نے کہا: تم '' یارسول الله مَثَالَّيْظِ نهيں کہه سکتے ؟

یہودی نے کہا: ہم توان کوأس نام سے پکاریں گے جونام ان کے گھر والول نے رکھا ہے۔

رسول الله مَنَالِيَّةِ فِي مايا: مير عگر والول في ميرانام "محمد" ركها ب-

يبودي نے كہا: مين آپ سے يچھ يوچھنے كے لئے آيا ہول،

رسول الله مَا الله عَلَيْظِ في حيها: الرميس تهميس كيه بناؤل توتمهيس اس كاكوئي فائده موكا؟

اُس نے کہا: میں اینے کانوں سے آپ کی بات سنوں گا۔

رسول الله مَنَالِيَّةُ فِي فِي الكِيكري كے ساتھ اس كو جو بھ مارى اور فرمايا: يوچھو!

یبودی نے کہا: جس دن زمین آسان ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تواس دن لوگ کہاں ہول گے؟

حضور مَلَّ تَقِيْمُ نِهِ فرمایا: اندهیرے میں ہوں گےلیکن ابھی حشر قائم نہیں ہوا ہوگا۔

اُس نے پوچھا سب سے پہلے س کواجازت ملے گی؟

The state of the s

حضور مَا الله عنها عنها عنها جرين كور

اُس نے پوچھا: جس دن وہ جنت میں داخل ہوں گے توان کوسب سے پہلے کیا تحفہ دیا جائے گا؟ آب نے فرمایا: مچھلی۔

اُس نے کہا: اس کے بعدان کو کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ ..

رسول اللدمن في المنظم في الله ان كے لئے جنتى بيل ذيح كيا جائے گا جس كے سرى يائے وغيره ونيا ميس كھايا كرتا تھا۔

أس نے بوچھا: ان كويينے كيلئے كيا ديا جائے گا؟

رسول الله مَنَا فَيْنِيمُ فِي ارشاد فرمايا: ايك نبر ب جس كا نام "سكسبيل" بـ

اس نے کہا: میں بیٹے کے بارے میں پوچھنا جا ہتا ہوں ( کرایک بنی میاں بیوی سے بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے اور بھی بیٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟)

آپ من الله است فرمایا: مرد کا مادہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عورت کا مادہ زرد رنگ کا ہوتا ہے توجب یہ دونوں مادے جمع ہوتے ہیں تواگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آجائے تواللہ کے جمم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے اورا گرعورت کی منی مرد کی منی پر عالب آجائے تواللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔

یہودی نے کہا: آپ نے بالکل سیج فرمایا: یے شک آپ واقعی نبی ہیں، پھر وہ پیخص چلا گیا۔

🟵 🟵 بیرحدیث امام بخاری مُتِنتِین ورامام سلم مُتِنتِین کے معیار کے مطابق ہے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ الْقُرَشِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ

## حضرت حكيم بن حزام والتؤك فضائل

6040 - حَدَّثِنِى عَلِیٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ الْهَ الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْسُمنُ نِنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْسُمنُ نِنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ السَّهِ بْنِ عَبُدِالْعُزَّى بْنِ قُصَى ﴿ 63 يُكَنَّى اَبَا حَالِدٍ، مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَحَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ مِائِةٍ وَعِشُوينَ سَنَةً، وُلِلَا قَبْلَ الْفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ مَاتَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَحَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ مِائِةٍ وَعِشُوينَ سَنَةً، وُلِلَا قَبْلَ الْفِيلِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ مَاتَ سَنَةً اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

پیداہوئے۔

6041 - سَمِعْتُ اَبَا الْفَضْلِ الْحَسَنَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ اَبَا اَحْمَدَ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالْوَهَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا اَحْمَدَ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالْوَهَّابِ، يَقُولُ: وَلِلَا حَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ فِي جَوُفِ الْكَعْبَةِ، دَخَلَتُ أُمُّهُ الْكَعْبَةَ فَمُخَضَتُ فِيْهَا فَوَلَدَتُ فِي الْبَيْتِ

﴿ ﴿ على بن غنام عامرى فرماتے ہیں: حکیم بن حزام کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کی والدہ کعبہ کے اندر داخل ہو کیں، وہیں ان کو دردِ زِہ ہوئی اور حکیم بن حزام پیدا ہوگئے۔

6042 - آخبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: مَاتَ اَبُوْ حَالِدٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ سَنَةَ سِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةً سِتِينَ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةً

♦ ﴿ ابراہیم بن منذرحزامی فرماتے ہیں: ابوخالد حکیم بن حزام کا نقال ۲۰ جمری کو ہوا، ان کی عمر ۲۰ اسال تھی۔

6043 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مُنَ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ اَبِي حَبِيْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ اَبِي حَبِيْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعُتُ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ، يَقُولُ: وُلِدُتُ قَبُلَ قَدُومِ اَصْحَابِ الْفِيلِ بِثَلَاتَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَانَا اَعْقِلُ حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِخَمْسِ سِنِينَ اللهُ عَبُدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ مولِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ سِنِينَ (التعليق – مَن تلخيص الذهبى) 6043 – سكت عنه الذهبى فى التلخيص

قَ الَ ابْنُ عُ مَرَ: ثَنَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قِيْلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَا الْمَالُ يَا آبَا خَالِدٍ؟ فَفَالَ: قِلْةً فِيَالَ

قَالَ: وَقَدِمَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَهَا، وَبَنَى بِهَا دَارًا، وَمَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَحَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ

مِاثَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً

﴿ حضرت حكيم بن حزام و المنظور مات ميں: اصحاب الفيل ك آنے سے ١٣ مرى بيلے ميرى بيدائش ہوئى۔ ميں ان دنوں سمجھدار تھا جب حضرت عبداللہ کوذنح كرنے كا ارادہ كيا تھا۔ بيدرسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَيْتُمْ كَى ولادت سے يائج سال بيلے كا واقعہ ہے۔

محمہ بن عرفرماتے ہیں: کیم بن حزام اپنے والد کے ہمراہ''فجار'' میں شریک ہوئے تھے، ان کے والد حزام بن خویلد دوسری جنگ فجار میں مارے گئے تھے۔ کیم بن حزام ڈاٹھڑ کی کیدیت''ابوخالد' تھی۔ ان کی اولا د امجادیہ ہیں'' عبداللہ، خالد، کیکی ، ہشام۔ ان کی والدہ زینب بنت عرام بن خویلد بن عبدالعزی بن قصی' ہیں۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ' ہشام بن کیم کی والدہ ''ملکہ بنت ما لک بن سعد ہیں، ان کا تعلق بن حارث بن فہر کے ساتھ تھا، کیم بن حزام کے تمام بیٹوں نے رسول اللہ مُنافیع کی صحبت پائی ہے، فتح کمہ کے موقع پرمسلمان ہوئے اور آپ مُنافیع کے صحابہ میں نام پایا۔ کہاجا تا ہے کہ کیم میں حزام کی تاری موقع پرمسلمان ہوئے اور آپ مُنافیع کے صحابہ میں نام پایا۔ کہاجا تا ہے کہ کیم میں حزام کی عمر ۱۹۰۰ برس ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ج کے موقع پرحفزت امیر معاویہ ڈاٹھڑان کے پاس سے گزرے توان سے پوچھا کہ ان کی عمر ۱۹۰۰ برس موئی تھی۔ کیا ہیں؟ حضرت معاویہ ڈاٹھڑان کی باس سے گزرے توان سے پوچھا کہ آپ کھاتے کیا ہیں؟ حضرت کیم میں والی اور گئی ہیں جاتی ہو حضرت معاویہ ڈاٹھڑانے ایک دودھ والی اور آپ کی میں موئی ہیں جبھی تا کہ وہ اس کا دودھ پئیں۔ اور (مال کی بھری ہوئی) ایک ٹوکری ہی جبھی ایکن حضرت کیم بن حزام ڈاٹھڑانے ایک کودوھ پئیں۔ اور (مال کی بھری ہوئی) ایک ٹوکری ہی جبھی ایکن حضرت کیم بن حزام ڈاٹھڑانے نے میراحق دینے کے اور مایا بھی میں نے ان سے اپنا حق لینے سے افکار کردیا تھا۔

﴾ ﴿ ابن عمر کہتے ہیں: حضرت حکیم بن حزام سے پوچھا گیا: اے ابوخالد مال کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: کم بچے ہونا۔ اور محمد بن عمر فر ماتے ہیں: حکیم بن حزام رٹائٹوئد یند منورہ آئے، وہاں قیام کیا۔ ایک مکان بھی بنایا۔ اور ۱۲ اسال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ۵۴ ہجری کوانتقال ہوا۔

6044 – أخبرنا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحَمَدَ بُنِ بَالُوَيْه، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ السُّهِ، فَلَدَّكَرَ نَسَبَ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ وَزَادَ فِيْهِ، وَأُمَّهُ فَاخِتَةُ بِنْتُ زُهَيْرِ بُنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَكَانَتُ وَلَدَتُ حَكِيمًا فِي الْكُعْبَةِ وَهِي حَامِلٌ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاصُ، وَهِي فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، فَوَلَدَتْ فِيهَا فَحُمِلَتْ فِي وَلَدَتْ حَكِيمًا فِي الْكَعْبَةِ اَحَدُ قَالَ نِطعِ ، وَغُسِلَ مَا كَانَ تَسَحْتَهَا مِنَ الشَّيَابِ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ، وَلَمْ يُولَدُ قَبْلَهُ، وَلَا بَعْدَهُ فِي الْكُعْبَةِ اَحَدُ قَالَ الْمُحَاكِمُ ، وَلَمْ يُولَدُ قَبْلَهُ، وَلا بَعْدَهُ فِي الْكُعْبَةِ اَحَدُ قَالَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ وَجُهَهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ

اسد بن عبداللہ نے علیم بن حزام رہا ہوں کا نسب بیان کرنے کے بعدفر مایا''ان کی والدہ فاختہ بنت زہیر بن اسد بن عبدالعزیٰ' ہیں۔ انہوں نے علیم کو کعبہ میں جنم دیا۔ یہ حاملہ تھیں، کعبہ میں گئیں اور وہیں ان کو در دِزہ شروع ہوگئ، اور عکیم کی پیدُش ہوگئ، چڑے کے ایک قالین پر پیدائش کاعمل ہوا، اور ان کے نیچ جو کپڑے تھے وہ زمزم کے کنویں پر

لاكردهوئ كئے،ندان سے پہلےكوئى كعبد ميں پيدا مواندان كے بعد۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: مصعب کواس حدیث کے آخر میں وہم ہواہے۔ کیونکہ اس بارے میں روایات حدثواتر تک پنچی ہوئی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسدنے امیر المومنین حضرت علی ڈٹاٹٹو کو کعبہ کے اندرجنم دیا۔

6045 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَسِمَاقَ الْإِمَامُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ، لَمْ يَقْبَلُ مِنْ اَبِي بَكُو شَيْئًا حَتَّى شَيْبَةَ، ثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ حَكِيمَ بُنَ حِزَامٍ، لَمْ يَقْبَلُ مِنْ اَبِي بَكُو شَيْئًا وَلَا مِنْ مُعَاوِيَةَ حَتَّى مَاتَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6045 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام ڈلاٹٹؤ نے حضرت ابو بمرصدیق ڈلاٹٹؤ سے ، حضرت عمر ڈلاٹٹؤ سے ، حضرت عثمان ڈلاٹٹؤ سے اور نہ حضرت معاویہ ڈلاٹٹؤ سے کسی ہے بھی کچھ قبول نہیں کیا۔

6046 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَـةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: اَعْتَقُتُ اَرْبَعِيْنَ مُحَرَّرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِي فِيْهِمْ مِنُ اَجْرٍ؟ فَقَالَ: اَسُلَمْتَ عَلَى مَا سَبَقَ لَكَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6046 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عَيهم بن حزام فرماتے ہیں: میں نے زمانہ جاہلیت میں ﴿ علام آزاد کے، میں نے رسول الله عَلَيْظِ ہے ۔ پوچھا: یارسول الله عَلَيْظِ نے فرمایا: توان اعمال پر ایمان لایا ہے جو گزر چکے ہیں۔ (بعنی تجھے ان کا بھی ثواب ملے گا)

الله المسلم مُنارى مُنارى مُنارى مُنارى مُنارك مطابق صحيح ہے۔

﴾ نُتُ أَصْنَعُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَحَنَّتُ بِهِ هَلُ لِي فِيْهِ مِنْ آجُرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ آجُرِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6047 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهُ مَا أَلَيْكُمْ مِن عُرَوهُ اللَّهُ مَا أَلَيْكُمْ مِن عُرَام وَلِأَتُوا فَ وَالدكامِ مِيان نقل كرتے ہيں كه حضرت حكيم بن حزام وَلِأَتُوا فَي وَالدكامِ مِي ايك سوغلام آزاد كئے ، اور ايك سواونٹ خيرات كئے ، جب اسلام لائے تورسول الله مَا اللهُ عَلَيْكُمْ مِين مَن عَلَيْكُمْ مِين مَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

6048 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُرُبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى ابْنُ اَبِى فِنْ عَبُدُ اللهِ بَنِ وَجُنَدُبٍ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اَبِى فِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي وَيَدُ مَسَالَتَكَ يَا حَكِيمُ، إِنَّمَاهُ لَذَا الْمَالُ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ ذَلِكَ فَاعُ طَانِى وَيَدُ اللهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطِى، وَيَدُ الْمُعْطِى فَوْقَ يَدِ السَّائِلِ، وَيَدُ السَّائِلِ اَسُفَلُ الْآيَدِى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6048 - صحيح

﴿ حضرت صَيم بن حزام وَلَا مُؤُولُ ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُؤَالِیُّم سے کچھ مانگا تو حضور مُؤَالِیُّم نے مجھے عطافر مایا،
میں نے مزید اصرار کے ساتھ مانگاتو آپ مُؤَالِم نے (دوبارہ عطاکرنے کے بعد) فرمایا: اے حکیم! بے شک یہ مال میٹھا اور سر سبز ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے اور عطاکرنے والے کا ہاتھ مانگنے والے کا ہاتھ مانگنے والے کا ہاتھ ان سب کے نیچ ہوتا ہے۔
والے کا ہاتھ مانگنے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے اور مانگنے والے کا ہاتھ ان سب کے نیچ ہوتا ہے۔
ﷺ والے کا ہاتھ اس کُون نہیں کیا۔
ﷺ ورا مام بخاری مُونا ہم المام بخاری مُؤانیۃ اور امام مسلم مُؤانیۃ نے اس کُونا نہیں کیا۔

6049 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

6048: صحيح البخارى - كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسالة - حديث: 1414 صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب بيان ان البد العليا خير من الميد السفلى - حديث: 1779 سنن الدارمى - كتاب الصلاة باب النهى عن المسالة - حديث: 1653 الجامع للترمذي ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2446 السنن للنسائى - كتاب الزكاة اليد العليا - حديث: 2492 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزكاة باب الميد العليا - حديث: 2492 مصنف ابن ابى شببة - كتاب الزهد ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فى الزهد حديث: 33715 مصنف عبد الزهد ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فى الزهد حديث: 33715 مصنف عبد الرزاق الصنعائى - كتاب الوصايا الرجل يعطى ماله كله - حديث: 1585 المعجم الكبير للطبرانى - باب من اسمه حمزة وما اسند حكيم بن حزام - سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام حديث: 3011 مسند الحميدى - احاديث حكيم بن حزام رضى الله عنه حديث: 536 مسند المكيين مسند حكيم بن حزام - حديث . 536 مسند المكيين مسند حكيم بن حزام - حديث .

عُمَّمَرَ، حَدَّثَنِى عَابِدُ بُنُ بَحِيرٍ، عَنُ اَبِى الْحُويُرِثِ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْشِ، عَنُ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ، قَالَ: لَقَدُ رَايَتُنِىٰ يَوْمَ بَدُرٍ، وَقَدُ وَقَعَ بِالْوَادِى بُحَارٌ مِنَ السَّمَاءِ قَدُ سَلَّا الْاَفْقَ، فَإِذَا الْوَادِى يَسِيلُ مَاءً فَوَقَعَ فِى نَفْسِى اَنَّ هٰذَا شَىءٌ مِنَ السَّمَاءِ أَيِّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا كَانَتُ اللَّا الْهَزِيمَةُ، وَكَانَتِ الْمَلائِكَةُ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 6049 - سکت عنه الذهبی فی التلخیص

﴿ لله حضرت علیم بن حزام رفانی فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں دیکھا وادی کے اندرآ سان سے ایک دھواں سا آیا ہے جس نے پورے آسان کو گھرلیا ہوا ہے، اور وادی میں پانی بہنے لگ گیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی چیز آسان سے نازل ہوئی ہے جس کے ذریعے حضرت محمد مُنَافِیْم کی مدد کی جارہی ہے۔ اس کے بعدتو شکست مشرکین کا مقدر بن گئی۔ وہ فرشتے تھے۔

6050 - آخبرَ نَسَا آبُو السَّصْرِ مُحَمَّدُ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اَبُو صَالِحِ، حَدَّتَنِي اللَّيْتُ، حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ عِرَاكِ بَنِ مَالِكِ، اَنَّ حَكِيمَ بَنُ حِزَامٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ النَّبِيُّ النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّا، وَحَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَرَجَ حَكِيمُ بَنُ حِزَامِ الْمَوْسِمَ فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي احَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا تَنَبَّا، وَحَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَرَجَ حَكِيمُ بَنُ حِزَامٍ الْمَوْسِمَ فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنِ ثَبُناعُ بِخَمْسِينَ دِرْهَمَّا، فَاشْتَرَاهَا لِيُهْدِيَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ بِهَا عَلَيْهِ، وَارَادَهُ عَلَى قَبْضِهَا فَابَى عَلَيْهِ – قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَسِبُتُ انَّهُ قَالَ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ مِنَ الْمُشْوِكِينَ شَيْئًا، وَلَكِنُ احَدُناهَا عِلَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ الْ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ فِيهَا عِلَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ الْ شَيْئًا وَلَكِنُ احَدُناهَا بِالشَّمَ مِنْ اللهِ عَلَى السَامَةَ، فَقَالَ: يَا السَامَةُ، اَنْتَ تَلْبَسُ حُلَّةً ذِى يَزِنَ، قَالَ عَيْهُ اللهِ مَكَةَ الْعَجْمُ مُن وَيُو مُ اللهِ عَلَى السَامَةَ وَهَالَ عَيْرٌ مِنْ اللهِ عَلَى السَامَةَ، فَقَالَ: يَا السَامَةُ، اَنْتَ تَلْبَسُ حُلَّةً ذِى يَزِنَ، قَالَ عَيْرٌ مِنْ الْبَعْدِ وَلَا إِلَيْ مَكَةَ الْعَجْمُهُمُ وَيَا اللهِ الْمَامَةَ وَهَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَقَالَ: يَا السَامَةَ وَهَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6050 - صحيح

﴿ ﴿ حَيْم بن حزام وَلِيْ فَرَمات بِين كَرَرَمانه جاہليت مِيس، سب لوگوں سے زيادہ مجھے محمد نبي مَالِيْ اَسِين سي حبت تھی۔ جب آپ مَالَيْ فَلِمَ نَهُ عَلَيْ اور مدينه منور ﴿ كَي جانب جَمرت كر كئے ۔ حضرت حكيم بن حزام وَلَا مُنْلِيْ عَلَيْ كَي اَنهوں نے ذکی بن كا ایک بہت خوبصورت جبور یکھا ﴿ كَه بِجَاس درہم كَا فَروخت ہور ہا تھا، انہوں نے رسول الله مَالِيْنِ كَي كَتَّفَة كور بِين كيا، ليكن رسول الله مَالِيْنِ كَي كَتَّفَة كور بِين كيا، ليكن رسول الله مَالِيْنِ كَي كَا مَالُول كرنے سے انكار كرديا كے لئے وہ جبہ خريدليا۔ اوررسول الله مَالَيْنِ كَا كُوك حضور مَالِيْنَ كَي ليا، ہم مشركين كاكوكي تحقة قبول كرنے ، البعة ہم يہ اور (عبيد الله فرماتے بين ميراخيال ہے كہ اس موقع حضور مَالِيْنَ خي فرمايا: ہم مشركين كاكوكي تحقة قبول نہيں كرتے ، البعة ہم يہ خريد ليتے بيں۔ (حضرت حكيم) فرماتے بين: ميں نے وہ جبہ قيمتاً بيش كرديا (نبى اكرم مَالَيْنِ غَلِي نوه جبہ خريدليا، حضرت حكيم بن حزام - حدیث: 15058 المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه 6050

0000 مسند الحمد بن حيل - مسند المحيين مسند لحجيم بن حرام - حديث. 15005 السمعجم الحبير للقبرالي - باب من السما حمزة، وما اسند حكيم بن حزام - عراك بن مالك عن حكيم بن حزام، حديث:3055 فرماتے ہیں) پھر جب میں ہجرت کرکے مدینہ نورہ آیا تو میں نے حضور مُنَالِیَّا کو وہ جبہ پہنے ہوئے منبر پر جلوہ فرماد یکھا، اُس دن حضور مُنَالِیُّا جینے خوبصورت لگ رہے تھے میں نے ان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔حضور مُنالِیُّا نے یہ جبہ حضرت اسامہ بڑا تی کا عصابہ میں نے حضرت اسامہ بڑا تی کا جبہ پہنے حضرت اسامہ بڑا تی کوعطا فر ادبیا تھا۔حضرت کیم نے حضرت اسامہ پر یہ جبد دیکھا تو فرمایا: اے اسامہ! تم ذی برن کا جبہ پہنے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا: جی اِس، اس لئے کہ میں ذی برن سے بہتر ہوں اور میراوالد اُس کے والد سے بہتر ہے اور میری والدہ اُس کی والدہ سے بہتر ہے۔حضرت کیم فرماتے ہیں: پھر میں مکہ کی جانب آیا اورلوگوں کو حضرت اسامہ ڈٹائٹو کی یہ بات بہت خوشی کے ساتھ سایا کرتا تھا۔

6051 - آخبَرَنَا آحُمهُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ آبِى عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيَّ، ثَنَا الْسَمَاعِيلُ بُنُ اِبُواهِيمَ، قَالَ: سَمِعُتُ آبِى يُحَدِّثُ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ آبِى حَاتِم، صَاحِبِ الطَّعَامِ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ صَاعِبُ الطَّعَامِ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ وَالِيَّا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لَا عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ وَالِيَّا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لَا تَمَسَّ الْقُرُآنَ إِلَّالٍ وَٱنْتَ طَاهِرٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6051 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت حَكِيم بن حزام وَثَانَوُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَانِیَّا نے ان کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو اور یہ ارشاد فرمایا: قرآن کو بغیر طہارت کے مت چھونا۔

😯 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ریشتہ اورامام سلم ریشتہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بُنِ حِزَامٍ

## حضرت خالد بن حزام والنيؤك فضائل

6052 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِاللهِ ٱلاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمِ بَنِ عُمَرَ بَنِ قَتَادَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ آخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزَّبُيْرِ، وَحَدَّثِنِي مُوسَى بنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِيهِ، وَحَدَّثِنِي ابْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ آخِي الزَّهْرِيِّ، عَنِ الزَّبَيْرِ، وَحَدَّثِنِي مُوسَى بنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ آبِيهِ، وَحَدَّثِنِي ابْنُ ابْنُ حَرَاهٍ فَنَهَ شَتُهُ حَيَّةٌ آبِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فِيْمَنُ هَاجَرَ إِلَى آرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ النَّانِيَةَ خَالِدُ بَنُ حِزَاهٍ فَنَهَ شَتُهُ حَيَّةً فِي الطَّرِيْقَ فَمَاتَ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: فَحَدَّثَنِي الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْاَسَدِيُّ، اَخْبَرَنِي اَبِي، قَالَ: " فِيهِ نَزَلَتْ (وَمَنُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ) (النساء: 100) "

6051 سنن الدارقطنى - كتباب البطهارة باب في نهى المحدث عن مس القرآن - حديث: 381 المعجم الاوسط للطبراني - باب الساء عن اسمه بكر - حديث: 337 المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه حمزة وما اسند حكيم بن حزام - حسان بن بلال المزنى عن حكيم بن حزام ، حديث: 3065

﴿ ﴿ وَاوُدِ بِن مُصِن فر ماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب دوسری ججرت کرنے والوں میں حضرت خالد بن حزام ملاکھ میں ہے، راہتے میں ان کوسانپ نے ڈس لیا تھا تو پیفوت ہوگئے۔

محمد بن عمر ،حضرت مغیرہ بن عبدالرحمٰن اسدی کے حوالے سے ان کے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ سورۃ النساء کی بیہ آیت نمبر ۱۰۰ حضرت خالد بن حزام ڈٹائٹو کے بارے میں نازل ہوئی۔

وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ

''اور جواپنے گھرسے نکلااللہ ورسول کی طرف ہجرت کرتا پھراسے موت نے آلیاتو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہوگیا اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے''

# ذِكُرُ مَنَاقِبِ هِشَامِ بُنِ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَصْرت بشام بن حكيم بن حزام (النَّيْزُكِ فضاكل

6053 - قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيْثِ الزَّهْرِيِّ، عَنُ عُرُوةَ، وَعَبُدِ الرَّعُمَنِ بُنِ عَبُدٍ الْقَارِيِّ انَّهُمَا، سَمِعًا عُمَرَ بُنَ الْحَظَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَرَرُتُ بِهِ شَامٍ بُنِ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، وَهُوَ يَقُدُ الْمَقَرَةِ فِى حَيَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِذَا الْحَرَامِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا الْحَدِيثِ بِطُولِهِ، قَالَ: وَمِنْ رَسُمِ تَرْتِيبِ هِلَا الْحَدِيثِ بِعُولَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَهُمْ الْمُسْتَفِيلِهِ عَنْدَ ذِكُرُ حَكِيمٍ لِيَكُونَ اقْرَبَ إِلَى فَهُمْ الْمُسْتَفِيلِهِ

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب وَالنَّوْ فَر مات مِیں کہ میں حضرت ہشام بن کیم بن حزام کے پاس سے گزرا،اس وقت وہ سور وہقرہ کی تلاوت کررہے تھے، یہ واقعہ رسول اللّٰہ ﷺ کی ظاہری حیاۃ مبارکہ کا ہے۔اس کے بعد مفصل حدیث بیان کی۔
اس کتاب کی ترتیب کا تقاضا تو یہ تھا کہ خالد بن حزام والله کا تذکرہ کیم بن حزام سے پہلے ہوتا۔اورہشام بن کیم والیّؤ کا تذکرہ ان دونوں کے بعد ہوتا لیکن میں نے اس مقام پر کیم کے ذکر کے ہمراہ باقیوں کاذکر بھی جمع کردیا تا کہ سجھنے کے قریب ترہوجائے۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ النَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ فِي هِجَاءِ الشِّرُكِ وَالْمُشْرِكِينَ حضرت حسان بن ثابت انصاري رَفَّيْ كَفَضائل

جوکہ مشرکین کی شرکیہ تبرا بازیوں سے رسول اللہ مٹائی کا دفاع کیا کرتے تھے۔

6054 - حَـدَّثَنِنِى آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ﴿ أَيْمُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: عَاشَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَكُنيَتُهُ آبُو الْوَلِيدِ وَفِي الْإِسُلامِ سِتِّينَ سَنَةً، وَهُو حَسَّانُ بُنُ نَابِتِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ حَرَامِ بُنِ عَمْرِو بُنِ زَيِّدِ مَنَاةَ بُنِ عَدِيّ بُنِ عَمْرِو بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ شَاعِرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمُّ حَسَّانَ الْفُرَيْعَةُ بِنْتُ خَالِدِ بْنِ خُنيُسِ بْنِ لَوْذَانَ بُنِ عَبْدِوَدٍّ قِيْلَ إِنَّهُ تُوفِّى قَبْلَ الْاَرْبَعِيْنَ، وَقِيْلَ تُوفِّى سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِينَ

﴿ الله مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رہ الله خالمیت میں ۲۰ سال گزار بے ہیں، اور ۲۰ سال اسلام میں گزار بے ہیں۔ ان کی کنیت' ابوالولید' ہے۔ ان کانسب یوں ہے' حسان بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زیدمنا ق بن عدی بن عمرو بن ما لک بن نجار' رسول الله منافیق کے شاعر ہیں۔ حضرت حسان رہا تھا اور پھھ فریعہ بنت خالد بن حتیس بن لوذان بن عبدود' ہیں۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ۴۴ جمری سے پہلے ان کا انتقال ہوگیا تھا اور پھھ مؤرخین کہتے ہیں کہ ۵۵ جمری میں فوت ہوئے ہیں۔

6055 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ سَعُدٍ الزُّهُرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، ثَنَا اَبِى، عَنُ اَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَرْمَلَةَ رَاوِيَةَ حَسَّانَ بَنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، ثَنَا اَبِى، عَنُ اَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حَرْمَلَةَ رَاوِيَةَ حَسَّانَ بَنُ البَّا الْحُسَامِ " بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: اتَيْتُ حَسَّانَ فَقُلْتُ: يَا اَبَا الْحُسَامِ "

♦ ♦ حضرت حسان بن ثابت كراوى حرمله كہتے ہيں: ميں حضرت حسان كے پاس آيا اوران كو "اے ابوحسام" كہدكر
آواز دى۔

6056 حَدَّفَ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّفِنَى مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السُّعَدَ بُنِ زُرَارَةَ، حَدَّثِنِى النَّبُتُ مِنْ رِجَالِ قَوْمِى، عَنْ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " وَاللهِ إِنِّى لَعُكُمْ يَعُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السُّعَدَ بُنِ زُرَارَةَ، حَدَّثِنِى النَّبُتُ مِنْ رِجَالِ قَوْمِى، عَنْ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: " وَاللهِ إِنِّى لَعُكُمْ يَعْفَى النَّهُ لِلهُ إِنِّى لَعُلَامٌ يَفُو مَا سَمِعْتُ إِذْ سَمِعْتُ يَهُو دِيًّا، وَهُو عَلَى اَطَمَةٍ يَعُرِبَ يَصُرُخُ: يَا مَعْشَرَ لَيْهُودِ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالُوا: وَيْلَكَ مَا لَكَ؟ فَقَالَ: قَدُ طَلَعَ نَجُمُ الَّذِي يُبْعَثُ اللَّيُلَةَ "

بَكَرٍ مُحَدَّمَدُ بِنَ حَلَّفٍ الحدادِى، حَدْثِنِى إِسحَاق بِن إِبراهِيم الراذِى، حَدْثِنِى سلمه، تنا سلمه بن الفضلِ، عَنْ مُحَدَّمَدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: "عَاشَ جِدُّنَا حَرَامٌ ابُو الْـمُنْ ذِرِ عِشُورِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَعَاشَ ابْنُهُ الْمُنْذِرُ عِشُوينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَعَاشَ ابْنُهُ ثَابِتٌ عِشُورِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَعَاشَ ابْنُهُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ عِشُورِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، وَلَمَّا احْتُضِرَ حَسَّانُ اَجْجَ نَارًا، وَجَمَعَ عَشِيرَتَهُ، ثُمَّ اَنْشَا

يَقُولُ

وَإِنِ امْرُؤٌ أَمْسَى وَاصْبَحَ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ اِلَّا مَا جَنَى لَسَعِيدُ قَـالَ: ثُـمَّ عَـاشَ بَـعُدَ عَبُدِالرَّحُمَنِ بُنِ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ نَيِّفًا وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ اَجَّجَ نَارًا، وَجَمَعَ عَشِيرَتَهُ، ثُمَّ ٱنْشَا يَقُولُ:

وَإِنِ امْرُؤٌ نَالَ الْعِنَى، ثُمَّ لَمُ يَنَلُ صَدِيقًا لَهُ مِنْ فَضُلِهِ لَكَفُورُ ثُمَّا لَهُ مِنْ فَضُلِهِ لَكَفُورُ ثُمَّا وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ: ثُمَّ عَاشَ بَعْدَهُ سَعِيدُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ نَيِّفًا وَثَمَانِيْنَ سَنَةً، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ:

وَإِن امْرُؤٌ دُنْيَاهُ يَطْلُبُ رَاغِبًا لِمُسْتَمْسِكِ مِنْهَا بِحَبْلِ غُرُورِ"

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت حمان بن ثابت وَلَيْمُونَ كَي بِي تَعبد بن عبد الرحمٰن فرمات ميں : ہمارے واواحرام ابوالمنذ ركى عمر ١٦٠ سال سمى، ان كے بينے منذركى عمر بھى ١٢٠ سال سمى ١٢٠ سال كے ہوئے ہيں اوران كے بينے حمان بن ثابت واللہ كا وقت قريب آيا تو انہوں نے آگ جمر كا كى اورائے خاندان كوجمع ١٦٠ سال ہوكى۔ جب حضرت حمان بن ثابت واللہ كا وفات كا وقت قريب آيا تو انہوں نے آگ جمر كا كى اورائے خاندان كوجمع كركے بيا شعار پڑھے۔

اگر کسی آ دمی کوشیج ،شام لوگوں کی جانب ہے اس کے جرم ہے زیادہ تکلیف نہ پنچے تووہ بہت نیک بخت ہے۔ پھر ان کے بعد عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت ۸۰ ہے کچھ زیادہ سال زندہ رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے بھی آگ بھڑ کائی اوراپنے خاندان کوجمع کرکے بیاشعار کے

○ اورا گرکوئی آ دی دولت پائے ہمیکن وہ اپنے دوستوں کواپنی دولت کا فائدہ نہ پہنچائے تو وہ ناشکراہے۔

پھران کے بعد سعید بن عبد الرحمٰن بن حسان بن ثابت ۸۰ سے پھھ زیادہ سال زندہ رہے اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیا شعار کیے۔

🔾 اورا گرکوئی شخص دنیا کوبہت دلچین کے ساتھ طلب کرتا ہے تو دھو کے کی رسی کو تھا ہے ہوئے ہے۔

6058 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهْبِ، اَحُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَهِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَهِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاحِرُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اَوْ فَاحَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اَوْ فَاحَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اَوْ فَاحَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

6058: الجامع للترمدى ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بناب ما جاء في إنشاد الشعر حديث: 2847 سنن ابي داود - كتباب الإدب باب ما جاء في الشعر - حديث: 4382 مسند احمد بن حبل - مسند الانصار الملحق المستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حديث: 23910 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عائشة حديث: 4470 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه الحارث حريث بن زيد بن ثعلبة الانصاري - حسان بن ثابت الانصاري حديث : 3498

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ مَنْ مِیں کہ رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ عَلَیْمَ مِیں کہ رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ مِی کہ رسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

6059 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخُبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِى اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِى اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِي اللهِ عَنُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6058 - صحيح

﴿ اِیک دوسری سند کے ہمراہ بھی اُم المومنین حضرت عائشہ ﴿ اَللهُ عَلَى سَادُو اللهُ مَا اَللهُ عَلَيْهِ كَا اِیا ہی فرمان منقول ہے 6060 - حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَیُّوبَ، ثَنَا اَبُو یَحْیَی بُنُ اَبِی سَبُرَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهَ اَبُو یَحْیَی بُنُ اَبِی سَبُرَةَ، قَالَ: کَانَتُ عَائِشَهُ رَضِی اللّٰهُ عَنْهَا تَكُرَهُ اَنْ یُسَبَّ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ عِنْدَهَا وَتَقُولُ: " اَلَیْسَ الَّذِی قَالَ:

فَإِنَّ اَبِىٰ وَوَالِدَتِى وَعِرْضِى لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6060 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

ان بن المعلا کہا جائے ہیں: اُم المونین سیدہ عائشہ ڈھٹٹ کو بیہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ ان کے سامنے حسان بن عابت وٹھٹٹ کو برا بھلا کہا جائے۔وہ کہا کرتی تھیں کیا بیروہی نہیں ہیں جو کہا کرتے تھے

O \_ برشک میرے ماں باپ اور میری عزت سب کچھ حضرت محمد مَثَاثَیْنَا کے دفاع کے لئے ہے۔

6061 - اَخْبَرَكَ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيْ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: رَايُتُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَلَهُ نَاصِيَةٌ قَدُ شَدَّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ " قَدُ شَدَّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6061 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

2006 - آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْهَيْفَمُ بُنُ حَالِدٍ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عِيسَى بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثِنِی عَلِی بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، حَدَّثِنِی عَدِی بُنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن مَناقَب الصحابة ، ذكر البيان بان جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت - حدیث: 7253 المعجم الكبير للطبرانی - من اسمه الحارث وریث بن زید بن ثعلبة الانصاری - ما اسند حسان بن ثابت رضی الله عنه الدویانی - عدی بن ثابت عن البراء و حدیث : 381

لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ: إِنَّ رَوْحَ الْقُدُسِ مَعَكَ مَا هَاجَيْتَهُمْ هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6062 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت براء بن عازب رُلاتُنْ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَالْیُنْ کِلِم نے حضرت حسان بن ثابت رُلاتُنْ اللّٰہ عَالِیٰ جب تک تم مشرکین کوجواب دیتے رہتے ہو، بیروح القدس تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔

6063 - أَخْبَسَ رَنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْفَضْلِ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، آنَا عَبْدَةُ بُنُ سَلْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةً، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِنَسَبِي فِيهِمُ؟ فَقَالَ حَسَّانُ: لَاسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6063 - على شرط البحاري ومسلم

قَالَ هِشَامٌ: قَالَ اَبِي: وَذَهَبُتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا تَسُبَّ حَسَّانَ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا" إنَّمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بطُولِهِ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ، وَذَكَرَ فِيْهِ الْقَصِيدَةَ بطُولِهَا:

(البحر الطويل)

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَآجَبُتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ"

ام المومنين حفرت عائشہ والخافر ماتی ہیں کہ حفرت حسان بن ابت والفؤنے رسول الله مالی الله مالی الله مالی ہو کرنے کی اجازت مانگی، تورسول الله مُلَاثِیَّا نے فرمایا: تم ان کی جوکیے کروگے ؟ کیونکہ خودمیرانسب بھی توانہیں میں ماتاہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رہ اللہ ان عرض کی حضور منافیظ میں آپ کواس جو سے بول نکال اول گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا

بشام کہتے ہیں: میں أم المونین کے یاس حسان کی برائی کرنے لگاتوام المونین نے مجھے ان کی برائی کرنے سے منع كرديا اورفر مايا: وه رسول اللَّه مَا يَثْنِيْمُ كا دفاع كيا كرتا تفات

الله المراجي المراجي المعالي المسلم مينية كالمسلم مينية كالمعارك مطابق صحيح بيكن انهول في اس حديث كواس طرح نقل نہیں کیا۔امام مسلم رسنتے نے لیٹ کی خالد بن پزید کی سند کے ہمراہ مفصیل حدیث بیان کی ہے اوراس میں مفصل قصیدہ بھی 6063:صحيح البخاري - كتاب المناقب باب من احب ان لا يسب نسبه - حديث: 3359 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عبائشة حديث: 4261 شيرح معيانسي الآثيار للطحاوي - كتباب الكراهة باب رواية الشعر , هيل هي مكروهة ام لا ؟ -حديث: 4638 صحيح ابن حبان - كتاب المخطر والإباحة باب التفاخر - ذكر الإخبار عن إباحة هجاء المسلم المشركين إذا لم يطمع في' حديث: 5866

6064: مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الادب الرخصة في الشعر - حديث: 25517

موجود ہے۔جس قصیدے کا ایک شعربہ بھی ہے۔

تونے محمر اللَّهِ عَنْ يَرِيدَ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ ابُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا اللهِ الْمَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ مَنْ يَزِيدَ بْنِ عَنْ يَرِيدَ اللهِ بْنِ وَالْحَةَ، وَحَسَّانَ بَنِ كَثِيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَسَيْطٍ، عَنْ آبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى يَنِي نَوُفَلٍ، آنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَحَسَّانَ بُنِ كَثِيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ آبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى يَنِي نَوُفَلٍ، آنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، وَحَسَّانَ بُنِ كَثِيرٍ اللهِ مَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتُ (طسم) (الشعراء: 1) الشَّعَرَاءِ يَبْكِيَانِ وَهُو يَقُرَا بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتُ (طسم) (الشعراء: 1) الشَّعَرَاءِ يَبْكِيانِ وَهُو يَقُرَا عَلَيْهِ مَا لُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتُ (طسم) (الشعراء: 22) عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا طُلِمُوا) (الشعراء: 227) قَالَ: آنْتُمْ (وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا) (الشعراء: 227) قَالَ: آنْتُمْ (وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا) (الشعراء: 227)

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6064 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ بَى نُوفُلَ كَ آزادر كُروہ غلام الوالحن فرماتے ہیں كہ جب سورۃ شعراء نازل ہوئى تو حضرت عبدالله بن رواحه ولائن الله الله على الله ملى الله ملى الله على الله على الله ملى الله على ا

وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ آلَمُ تَوَ آنَهُمُ فِى كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ وَآنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَتَّى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالفاظ ير يَنْجِوَوْ مايا: (اس سِم مراد) ثم لوگ (بو) و جب رسول الله كثير اكالفاظ ير يننج تو پر فرمايا (اس سے مراد) ثم لوگ (بو) پر جب وانت صروا من اور جب و ذكر وا الله كثير الى سے مراد) ثم لوگ (بو) بعدماظلموا ير ينيج تو پر فرمايا: (اس سے مراد) ثم لوگ (بو)

6065 - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَائِيءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ انَسٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُرٍ السَّهُ مِتُّ مُنَ ابْنُ صَالِح بُنِ هَائِيءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحِرِيثَ. وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ السَّهُ مِتُّ بُنُ اَبِي صَغِيْرَةَ اَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ. وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ السَّدِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى فَقِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ بُنَ السَّيَةِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ يَهُجُوكَ فَقَامَ ابْنُ رَوَاحَةً، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي فِيهِ، فَقَالَ: اللهِ تَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ، انْذَنْ لِي فِيهِ، فَقَالَ: اللهِ تَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سَنٍ تُثْبِيتَ مُوسَى وَنَصُرًا مِثْلَ مَا نُصِرُوا

فَتَبَتَ اللّهُ مَا أَعُطَاكَ مِنْ حَسَنٍ قَالَ: وَأَنْتَ يَفُعَلُ اللّهُ بِكَ خَيْرًا مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ: ثُمَّمَ وَثَبَ كَعْبُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيْهِ قَالَ: اَنْتَ الَّذِي تَقُولُ هَمَّتُ قَالَ: نَعَمُ . قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ:

# فَلَيُغُلَبَنَّ مُغَالِبُ الْعَلَّابِ

### هَمَّتْ سَجِينَةُ أَنْ تُغَالِبَ رَبَّهَا

قَالَ: آمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْسَ ذَلِكَ لَكَ

قَالَ: ثُمَّ قَامَ حَسَّانُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي فِيهِ وَآخُرَجَ لِسَانًا لَهُ اَسُودَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي فِيهِ وَآخُرَجَ لِسَانًا لَهُ اَسُودَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، انْذَنْ لِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

هُ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ، وَمِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بُن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بُن يَزِيدَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6065 - صحيح

الله تعالیٰ نے جو بھلائی آپ کوعطافر مائی ہے، وہ قائم رکھے جیسے مویٰ علیہ السلام کی بھلائیوں کو قائم رکھا اوراللہ تعالی آپ کی بھی اس طرح مدوفر مائے جیسے اُن لوگوں کی مدد کی گئی۔

ان کے بعد حضرت کعب کھڑے ہوئے اور عرض کی: یارسول الله مُثَاثِیَّام مجھے بھی جواب دینے کی اجازت عنایت فر ما کیں۔ آپ مُثَاثِیَّام نے ان کواجازت عطافر مائی ،توانہوں نے بیشعر کہا۔

تخينه اپنشو ہرير غالب آنا جا ہتى ہے، تو مغلوب لوگ، غالبوں پر غالب آ جا كيں گے۔

پھر حفرت حیان بن ثابت مخال الله مخال کو کھڑے ہوئے اور عرض کی: یارسول الله مخال کھے بھی اس کاجواب دینے کی اجازت دیجے ، یارسول الله مخال ہوں۔ آپ مخال کے اجازت دیں تو میں ان کی بہت زیادہ ندمت بیان کرسکتا ہوں۔ آپ مخال نے فرمایا: تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤاوراس سے ان کے حالات وواقعات، ان کے حسب نسب اور خاندانی معاملات کے بارے میں معلومات لے کرآؤ پھر ان کی فدمت بیان کرو، جریل امین علیا تمہمارے ساتھ ہیں۔ تا ہم امام مسلم مُوالد من یزید کی اساد کے ہمراہ مفصل بیان کیا ہے۔

🕬 🕾 بیرحدیث سیح الا سنا دہے لیکن امام بخاری جیستہ اورامام مسلم جیستہ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ بیان نہیں کیا۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ مَخْرَمَةً بَنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت مخرمه بن نوفل قرشي طالنفظ كاتذكره

6066 - حَـدَّقَنَا ٱبُـوُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ

عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ آهْيَبَ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے آپ کا نسب یول بیان کیا'' مخرمہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف'۔ ان کا شار ''مولفۃ القلوب''میں سے ہیں۔

6067 - فَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُدَالًا عَمْدَ، قَالَ الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُدِفَةً عُدَيْشِهَا وَكَانَتُ لَهُ مَعْرِفَةً عُدَرَهُ وَكَانَ عَالِمًا بِنَسَبِ قُرَيْشٍ وَاَ حَادِيْشِهَا وَكَانَتُ لَهُ مَعْرِفَةً بِأَنْصَابِ الْحَرَمِ، فَوَلَدُهُ مَحْرَمَةً صَفُوانُ، وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى، وَهُوَ الْآكُبَرُ مِنْ وَلَدِهِ

﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت مخرمہ بن نوفل والنظافة محمد عموقع اسلام لائے، آپ قریش کے خاندانوں، ان کے نسب اوران کے واقعات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ حرم کے بتوں کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں۔ مخرمہ کے بنیٹ کا نام صفوان ہے اورانہی کے نام سے ان کی کنیت ہے مفوان ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔

6068 - فَسَمِعْتُ اَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا عَبُدِاللهِ مُحَمَّدَ بُنَ اِبُرَاهِيمَ الْعَبْدِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ عَبْدِاللهِ بُنِ بُكَيْرٍ، يَقُولُ: مَحْرَمَةُ بُنُ نَوْفَلٍ يُكَنَّى اَبَا الْمِسْوَرِ

الله الله بن عبدالله بن بكير فر مات بين بخر مه بن نوفل كى كنيت "الولمسور" تقى \_

6069 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ التِّرُمِذِيُّ، ثَنَا مَخُلَدُ بُنُ مَالِكٍ، ثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، وَعَطَّافُ بُنُ حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، قَالَ: اَخْبَرَنِى الْمِسُوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابِي: يَا اَبَا صَفُوانَ

ا کہ حضرت مسور بن مخر مدفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم منگائی نے میرے والدکو' ابوصفوان' کہد کر پکارا۔

6070 - وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُسَّتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حُنَيْنٍ، فَاعْطَاهُ مِنْ غَنَائِمِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدَ مَخْرَمَةُ بِنُ نَوْفَلٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حُنيْنٍ، فَاعْطَاهُ مِنْ غَنَائِمِ حُنيَّنٍ خَمْسِينَ بَعِيرًا، وَمَاتَ مَخْرَمَةُ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَخَمْسِينَ، وَكَانَ يَوْمَ مَاتَ ابْنَ مِائَةٍ وَخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً

کھ جمہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت مخر مہ بن نوفل جائٹورسول اللہ سکا ہی جمراہ جنگ حنین میں شریک ہوئے ، رسول اللہ سکا ہی جمراہ جنگ حنین کی غنیمت میں سے پچاس اونٹ عطافر مائے۔ حضرت مخر مہ ۱۵ برس کی عمر میں ۵۴ ہجری کو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔

6071 – فَحَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ مِهُرَانَ بَنِ خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ عُقْبَةَ، يَقُولُ: تُوفِّقِى مَحْرَمَةُ بَنُ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيُّ وَهُوَ ابْنُ خَمُسَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ اسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ مِنَ الْمُوَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ

﴿ ﴿ حضرت سعید بن عقبه فرماتے ہیں کہ حضرت مخر مد بن نوفل قرشی را الله الرس کی عمر میں فوت ہوئے۔آپ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے۔آپ موافقة القلوب میں سے بھی تھے۔

6072 - حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عِبُدِ اللهِ الزُّهْرِي، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِى سُفْيَانَ، وَعِنُدَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدُ اللهِ الزُّهْرِي، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِى سُفْيَانَ، وَعِنُدَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْهُوَيَ بُنُ اللهِ الزُّهْرِي، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِى سُفْيَانَ، وَعِنُدَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْهُورَةِ اللهِ الزُّهْرِي، قَالَ لَهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْهُولِيةِ اللهِ النَّهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ يَزُعُمُ بِقُوتِهِ اللهِ يَكُفِيهِ إِيَّاى، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْبَرُصَاءِ ذَلِكَ مَحْرَمَةَ، فَقَالَ: "جَعَلَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَتِيمًا فِي حِجْرِهِ يَزُعُمُ بِقُوتِهِ اللهُ يَكُفِيهِ إِيَّاى، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْبَرُصَاءِ اللّهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ ازْهَرَ، فَرَفَعَ عَصًا فِي يَدِهِ وَضَرَبَهُ فَشَجَّهُ، وَقَالَ: اعَدُونًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَحْسِدُنَا فِي الْإِسُلام، وَتَدُحُلَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْآزُهِرِ

﴿ حَصَرَت معاویہ بن ابوسفیان ڈائٹو کے پاس عبدالرحمٰن بن از ہر موجود ہے، حضرت معاویہ نے کہا مخر مہ بن نوفل میری بہت برائیاں بیان کرتا ہے، کون شخص اس سے میرادفاع کر ہے گا۔عبدالرحمٰن بن از ہر نے کہا: میں تمہارا دفاع کروں گا۔
اس بات کی اطلاع حضرت مخر مہ تک پنچی تو انہوں ونے کہا: عبدالرحمٰن نے مجھے اپنی گود میں بیٹیم بنایا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنی روزی کے ساتھ میری کفایت کرے گا۔ ابن البرصاء لیٹی نے ان سے کہا: وہ عبدالرحمٰن بن از ہر ہے، اُس نے اپنا عصاالما کر اس کے سر پر مارا اور اس کا سرپھوڑ دیا اور کہا: وہ جاہلیت میں ہمارادمُمن تھا اور تم اسلام میں ہم سے حسد کرتے ہو۔ اور میر سے اور ابن از ہر کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہو۔

6073 - حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ الْفَصْلِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتُ مَخْرَمَةَ بُنَ نَوُ فَلِ الْوَفَاةُ بَكْتُهُ ابْنَتُهُ فَقَالَتْ: وَاابَتَاهُ كَانَ هَيِّنَا لَيِّنَا فَقَالَ: مَنِ النَّادِبَةُ؟ قَالَ: ابْنَتُك، فَقَالَ: تَعَالَى، فَجَاءَ تُ فَقَالَ: "لَيْسَ هَكَذَا يُنْدَبُ مِثْلِى: قُولِي وَاابَتَاهُ كَانَ سَهُمًا مُصِيبًا كَانَ اللهَمَّا مُصِيبًا كَانَ اللهَمَّا مُصِيبًا كَانَ اللهَمَّا مُصِيبًا كَانَ اللهَمَا اللهُ اللهُولَةُ اللهُ الل

﴿ ﴿ زبیر بن بکارفر ماتے ہیں: جب حضرت مخر مد بن نوفل ٹھاٹیئ کی موت کا وقت آیا توان کی بیٹی روتے ہوئے پکارنے لگی، ہائے میرے ابا جان نرم مزاج تھے، انہوں نے بوچھا: یہ کون رور ہاہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہے۔ انہوں نے بیٹی کواپنے پاس بلایا، وہ ان کے قریب آئیں، تو انہوں نے کہا: میرے جیسے محض کی وفات پرالی با تیں کر کے نہیں رویا کرتے بلکہ تم یوں کہو'' ہائے میرے والد، وہ نشانے پر لگنے والے تیر تھے وہ ایک مضبوط قلعہ تھے۔

074 - حَدَّثَنَا الشَّينِ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ وَرُدَانَ، ثَنَا الشَّيْ عُلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ، ثَنَا اَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفِي اَيْنَ اَصُحَابِهِ، فَقَالَ لِى آبِى: انْطَلِقُ بِنَا اللَّهُ اللَّهُ اَتَتُهُ اَفْبِيَةٌ فَقَكَلَّمَ اَبِى عَلَى الْبَابِ، فَعَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: خَبَّاتُ لَكَ هذَا، خَبَّاتُ لَكَ هذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: خَبَّاتُ لَكَ هذَا، خَبَّاتُ لَكَ هذَا

اپنے مسورین مخرمہ رہ گانوافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنافیقا کے پاس کچھ چا دریں آئیں، آپ مُنافیقا نے وہ چا دریں اپنے صحابہ کرام ہوں میں تقسیم فرمادیں۔میرے والد نے مجھے کہا تم ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ نبی اکرم مُنافیقا کے پاس چا دریں آئی ہیں۔ہم وہاں چلے گئے،میرے والد ابھی دروازے پر بات کررہے تھے کہ نبی اکرم مُنافیقا نے ان کی آواز پیچان لی،اورخود با ہر تشریف لے آئے، آپ باہر آئے تو آپ کے پاس چا درتھی، آپ (میرے والد سے ملتے ہی) فرمانے لگے کہ میں نے یہ چا در تمہارے لئے سنجال کررکھی تھی۔

6075 - أخبرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ دُرُسُتَويُهِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا ابْنُ الْمَعْيِدُ بُنُ عُفَيْرٍ، وَسَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بُنُ بُكثِرٍ الْمِصُوتُونَ بِمِصُرَ، ثَنَا ابْنُ لَهِ سَعْةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: " لَمَّا اطْهَرَ لَهِ سَعْةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: " لَمَّا اطْهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اسْلَمَ اهْلُ مَكَةَ كُلُّهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ يَهُرِضَ الصَّلاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَعْدُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اسْلَمَ اهُلُ مَكَةَ كُلُّهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ يَهُرِضَ الصَّلاةَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَعْدُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلامَ اسْلَمَ اهُلُ مَكَةَ كُلُّهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ آنُ يَهُرِضَ الصَّلاةَ حَتَى إِذَا كَانَ يَعْدُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَى اللهُ عَلَيْ الْمُعْلَقِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عُلُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ السَلَمَ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ مسور بن مخرمه این والد کا به بیان نقل کرتے ہیں کہ جب رسول الله من اعلام کا اعلان کیا تو تمام اہل مکه نے اسلام کو قبول کرلیا، یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، حالت یہ تھی کہ جب کوئی آیت سجدہ پڑھی جاتی تو (لوگوں کی بھیٹر ہونے کی وجہ سے) سجدہ نہیں ہو یا تا تھا۔ قریش کے سرداران ولید بن مغیرہ، ابوجہل اوردیگر لوگ طاکف میں اپنی زمینوں میں شجے جب بیلوگ واپس آئے (انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں) تو انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا کہ ''تم لوگوں نے اجادہ کے دین کو کیوں چھوڑ ویا ہے؟ (ان کی بہت کوششوں کے بعد) وہ لوگ دوبارہ کا فرہوگئے۔ لیعقوب بن سفیان کہتے ہیں ، مخرمہ بن نوفل کی اس حدیث کے علاوہ کوئی اور مند حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔

6074 صحيح البخارى - كتاب الشهادات باب شهادة الاعمى وامره ونكاحه وإتكاحه ومبايعته وقبوله فى التاذين وغيره حديث: 2535 صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب إعطاء من سال بفحش وغلظة - حديث: 1814 الجامع للترمذى ابواب الادب عن رسول الله صلى الله عليمه وسلم - باب حديث: 2815 سنن ابنى داود - كتاب اللباس باب ما جاء فى الاقبية - حديث: 3528 صحيح ابن حان - كتاب السير باب الغنائم وقسمتها - ذكر ما يستجب للإمام استمالة قلوب رعيته عند القسمة بيهم عنائمهم خديث: 4893 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزينة لبس الاقبية - حديث: 5253 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزينة لبس الاقبية - حديث: 5253 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزينة لبس الاقبية - حديث: 5253 أسسر حمعانى الآثار للطحاوى - كتاب التكبر اهة باب لبس الحرير - حديث: 4402 شسكل الآثار للطحاوى - كتاب التكبر اهة باب لبس الحرير - حديث الوقيين الطحاوى - معانى الله علية حديث: 5832 مسند احتد بن حبل - اول مسند الكوفيين حديث المسور بن مخرمة الزهرى - حديث 1856 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب صلاة الحوف باب ما ورد فى الاقبية الموردة بالذهب - حديث: 5701 ألمسور بن مخرمة الزهرى - حديث 1856 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب صلاة الحوف باب ما ورد فى الاقبية الموردة بالذهب - حديث: 5701 ألمعجم الأوسط للطبرانى - باب العين باب الميم من اسمه : محمد - حديث 5831

# ذِ مُحَرُ مَنَاقِبِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعِ الْمَخْزُومِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حضرت سعيد بن ريوع مخزومي والنيز كي فضائل

6076 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَائِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرَ، قَالَ: سَعِيدُ بُنُ يَرُبُوعِ بُنِ عَنْكَتُهَ بُنِ عَامِرِ بُنِ مَخْزُومٍ وَيُكَنَّى آبَا هُودٍ آسُلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَشَهِدَ مَعَ كُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمٍ حُنَيْنٍ حَمْسِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمٍ حُنَيْنٍ حَمْسِينَ بَعِيرًا

﴿ ﴿ ﴿ حُدِينَ عَمْرِ فِي ان كَانْسِ يول بيان كياہے''سعيد بن يربوع بن عنكش بن عامر بن مخزوم' ان كى كنيت' ابو بود' ہے، آپ فتح مكہ كے موقع پر اسلام لائے اور رسول الله سُلُقَيْرُ كے ہمراہ جنگ حنين ميں شركت فرمائى۔ رسول الله سُلِقَيْرُ فِي ان و حنين كے مال غنيمت سے بچاس اونٹ عطافر مائے تھے۔

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَوُمًا إِلَى مَنْزِلِ سَعِيدِ بْنِ يَسْرُبُوعِ، فَعَزَّاهُ بِنَ عُمَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَسْرُبُوعٍ، فَعَزَّاهُ بِنَهَابِ بَصَرِهِ وَقَالَ: لَا تَدَعِ الْجُمْعَةَ، وَلَا الصَّلَاةَ فِي مَسْحِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ لِي قَالِ: وَتُولِقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ لِي قَالِدٌ، قَالَ: وَتُولِقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: وَتُولِقِي سَعِيدُ بُنُ يَرْبُوعٍ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَع وَحَمْسِينَ، وَكَانَ يَوْمَ تُولِقِي ابْنَ مِائَةٍ وَعِشُويِنَ سَنَةً

﴿ ﴿ وَمَ مِن عَرِفَرَماتَ مِين عَمِن مِن عَلَى اللّه بن جعفركو بيفرمات ہوئے سا ہے كدا يك دن حضرت عمر بن خطاب الله على حضرت سعيد بن ير بوع كے گھر تشريف لائے ،اوران كى بينائى زائل ہوجانے پران كى تعزيت فرمائى ۔اوران كو بدايت كى كه جعد كى نماز نبيس جھوڑنى ۔ انہوں نے كہا: مجھے ساتھ لے جانے والا كوئى نبيس ہے، حضرت عمر الله كے لئے آدمی بھیج دیا ۔حضرت سعید بن آدمی بھیج دیا ۔حضرت سعید بن بربوع دائل کی جانب بھیج دیا ۔حضرت سعید بن بربوع دائل کی الله کوئی میں ہے ایک لڑكا ان كی جانب بھیج دیا ۔حضرت سعید بن بربوع دائل دائل ہوں كى عمر میں ۵۴ جمرى كو مدينه میں فوت ہوئے ۔

6077 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: مَاتَ سَعِيدُ بُنُ يَرْبُوعِ بُنِ عَنْكَثَةَ بُنِ عَامِرٍ الْمَخْزُومِيُّ سَنَةَ خَمْسٍ وَحَمْسِينَ، وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَثَمَانَ عَشُرَةَ سَنَةً

﴿ ﴿ هِمْ مَصْعِب بن عبداللَّه زبیری فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن پر بوغ بن عنکشہ بن عامر مخزومی ڈٹائٹڈ ۱۸ ابرس کی عمر میس ۵۵ ہجری کوفوت ہوئے۔

قَالَ مُصْعَبُ: وَكَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ صِرْمًا، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدًا وَاسْمُ مِّهِ هِنُدٌ ﴾ ﴿ حضرت مصعب فرماتے ہیں: جاہلیت میں ان کا نام''صرم'' ہوتا تھا۔ رسول الله مَلَّ اَلَّهُ مَانے ان کا نام''سعید'' رکھا۔ ان کی والدہ کا نام''ہند'' تھا۔

# َذِكُرُ مَنَاقِبِ آبِى الْيَسَوِ كَعْبِ بُنِ عَمْوٍ و الْاَنْصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

6078 – آخبَرَنَا آبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبِى، ثَنَا الْهَيْشَمُ، ثَنَا ابْنُ لَهِ عَةَ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبُو الْهَيْقَمُ، ثَنَا ابْنُ لَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ بَنِى عَمْرِو بُنِ سَوَادَةَ آبُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنْ بَنِى عَمْرِو بُنِ سَوَادَةَ آبُو الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُ سَلَمَةً مِنْ آهُلِ بَدُرٍ شَهِدَ الْمُعَبِّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ تَمِيمِ بُنِ سَوَّادِ بُنِ غَانِم بُنِ كَعْبِ بُنِ سَلَمَةً مِنْ آهُلِ بَدُرٍ شَهِدَ الْمُقَبَةَ، وَهُو الَّذِى آسَرَ الْعَبَّاسَ بُنَ عَبُدِالْمُطَّلِبِ

﴿ ﴿ عروہ فرماتے ہیں: بن عمرو بن سوادہ کی جانب سے رسول اللہ مَالِیَّتِیْم کی بیعت عقبہ کرنے والوں میں ابو یسر کعب بن عمرو بن عباد بن عائم بن کعب بن سلم، ' ہے۔ آپ بدری صحابی ہیں۔ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ بیدہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رہائٹ کو گرفتار کیا تھا۔

6079 – سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْمَسِ وَخَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَهُوَ الْحِرُ سَمِعْتُ يَحْمَسٍ وَخَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَهُوَ الْحِرُ الْحِرُ الْحِرُ الْحِرُ وَفَاةً

﴾ ﴿ لَي كِيلَى بن معين فرمات بيس كه ابواليسر كعب بن عمر و والنظام المجرى كو مدينه ميس فوت موئ - آپ بدرى صحابه ميس سب سے آخر ميں فوت موئ -

6080 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ أَمُّاتَ اَبُو الْيَسَرِ كَعُبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَّادِ بْنِ غَانِم بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَانِم بْنِ اَسُدِ بْنِ جُشَم بْنِ الْخَزْرَجِ سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ

جہ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ان کانسب یول بیان کیا ہے ' ابوالیسر کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غانم بن کعب بن سلمہ بن سعد بن غانم بن اس دن جشم بن خزرج''۔ آپ ۵۵ ہجری کو مدینہ میں فوت ہوئے۔

6081 – حَـدَّنِنَى اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزَّبَيْرِيُّ، قَـالَ: اَبُـو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَّادِ بْنِ غَانِم بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ غَانِم بْنِ اَسَدِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْحَزْرَجِ

ا بن عبر الله زبیری نے ان کانب یول بیان کیا ہے "ابوالیسر کعب بن عمر وبن عباد بن عمر و بن سواد بن عانم بن کعب بن سلمہ بن غانم بن اسد بن جشم بن خزرج" -

# ذِكُرْ مَنَاقِبِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْاَزْدِيِّ

## حضرت عبدالله بن حواله از دی را الله کانته کے فضائل

قَالَ الْوَاقِدِيُّ: مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً ﴾ ﴿ وَاقدى كَبْحِ بِي كَرَبِ عِلْ سَنَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ذِكُرُ مَنَاقِبِ حُوَيْطِبِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى الْعَامِرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت حويطب بن عبدالعزى عامري رالتي كفضائل

6082 - حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " حُويُ طِبُ بُنُ عَبْدِالْعُزَّى الْعَامِرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، ابْنِ آبِى قَيْسِ بْنِ عَبْدِوقِ بْنِ نَصْرِ بُنِ مَالِكِ بُنِ حِسُلٍ مِنُ مَسْلَمَةَ الْفَتْحِ، مَاتَ فِى الْحِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، أُمَّهُ وَأُمُّ بِنِ مَالِكِ بُنِ حِسُلٍ مِنْ مَسْلَمَةَ الْفَتَحِ، مَاتَ فِى الْحِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ، أُمَّهُ وَأُمُّ حَيْبَةَ، وَأُمُّ آخِيهِ رُهُمُ بُنُ عَبُدِالْعُزَى زَيْنَبُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ بُنِ غَزُوانَ بُنِ يَرْبُوعِ بْنِ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرِو بُنِ مَحِيصٍ، حَيْبَةً، وَأُمُّ آخِيهِ رُهُ مُ بُنُ عَبُدِالْعُزَى زَيْنَ بِينَ عَلْقَمَةَ بُنِ غَزُوانَ بْنِ يَرْبُوعِ بْنِ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرِو بُنِ مَحِيصٍ، وَكَانَ حُويُطِبُ بَاعَ مِنْ مُعَاوِيَةَ وَارًا بِالْمَدِيْنَةِ بِارْبَعِيْنَ ٱلْفَ دِيْنَارٍ فَاسْتَشُرَفَ النَّاسُ لِلْكِكَ، فَقَالَ: وَمَا ارْبَعُونَ الْفَ دِيْنَارٍ فَاسْتَشُرَفَ النَّاسُ لِلْكِكَ، فَقَالَ: وَمَا ارْبَعُونَ الْفَ دِيْنَادٍ لِرَجُلٍ لَهُ الْوَالِ لِلَهُ مِنَ الْعِيَالِ "

﴿ مصعب بن عبداللد زبیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے' حویطب بن عبدالعزی عامری بن ابی قیس بن عبدود بن نفرین مالک بن حسل' ۔ فتح کمہ کے موقع پر اسلام لائے۔ حضرت امیر معاویہ رفائٹ کی امارت کے اواخر میں فوت ہوئے۔ ان کی عمر ۱۰ اسال تھی۔ ان کی والدہ ، حبیبہ کی والدہ اوران کے بھائی رہم بن عبدالعزی کی والدہ'' زینب بنت علقہ بن غزوان بن بر یوع بن معقد بن عمرو بن محیص' ہیں۔ حضرت حویطب نے حضرت معاویہ سے مدینہ منورہ میں چالیس ہزاردینار میں ایک مکان خریدا تھا، لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا: جس آدی کے چار بیچے ہوں ، اس کے لئے چالیس ہزاردینار کی کیا اہمیت ہے۔

6083 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْحَزَّازُ، ثَنَا دَاوُدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّبَاعُ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ الرَّنَجِيُّ، عَنِ ابْنِ ابِي نَجِيحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا لَرَّبَاعُ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ الرَّنَجِيْ عَنِ ابْنِ ابِي نَجِيحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ حُويْطِبِ بْنِ عَبْدِالْعُزَى، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا يَدُمُ النَّهُ الْمُرَّاةُ تَعَوَّذُ بِالْكُعْبَةِ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَمَدَّ يَدَهُ اللَهُا، فَيَا بِي الْمُرَاةُ تَعَوَّذُ بِالْكُعْبَةِ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَمَدَّ يَدَهُ اللَهُا، فَيَا اللَّهُ الْمُرَاقُ لَا شَلْ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6083 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ويطب بن عبدالعزى فرماتے كه زمانه جاہليت ميں ايك مرتبه بهم كعبہ كے محن ميں بيٹے ہوئے تھے۔ ايك خاتون نے آكراپنے شوہر سے كعبہ كى پناہ مانگى، اى اثناء ميں اس كا شوہرآگيا،اوراس پر دست درازى كرنا جابى، تواس كا ہاتھ خشك ہوگیا۔ میں نے اس کا خشک ہاتھ اسلام کے زمانے میں بھی دیکھا ہے۔

6084 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبْدِ اللهِ الأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا ٱلْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الاَشْهَلِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ حُويُطِبُ بُنُ عَبُدِالْعُزَى قَدْ عَاشَ عِشُرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ، سِتِينَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَسِتِينَ فِي الإِسْلاَم، فَلَمَّا وَلِيَ مَرُوانُ بُنُ الْتَحَكَمِ الْمَدِيْنَةَ فِي عَامِهِ الأوَّلِ، دَحَلَ عَلَيْهِ حُويْطِبٌ مَعَ مَشَايِخ جُلَّةٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَمَحْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، فَتَحَدَّدُ وَا عِنْدَهُ وَتَفَرَّقُوا، فَدَحَلَ عَلَيْهِ حُوَيُطِبٌ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَحَدَّتَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا شَانُكَ؟ فَانْحَبَرَهُ، فَلَقَالَ لَلهُ مَرُوانُ: تَاتَحَرَ إِسْلاَمُكَ اَيُّهَا الشَّيْخُ، حَتَّى سَبَقَكَ الاَحْدَاثُ، فَقَالَ حُويُطِبٌ: وَاللَّهِ لَقَدْ هَ مَ مَ مُ تُ بِالْإِسْلام غَيْرَ مَرَّةٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَعُوقُنِي ٱبُوكَ عَنْهُ وَيَنْهَانِي، وَيَقُولُ: تَضَعُ شَرَفَ قَوْمِك، وَدِيْنَ آبَائِك، لِلدَيْنِ مُنْحُدُثٍ، وَتَصِيْرُ تَابِعَهُ؟! قَالَ: فَالسَّكَتَ مَرُوَانَ وَنَدِمَ عَلَى مَا كَانَ قَالَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ حُويَطِبٌ: اَمَا كَانَ آخْبَورَكُ عُثْمًانُ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِيكَ، حِينَ آسُلُمَ، فَازْدَادَ مَرْوَانُ غَمَّا، ثُمَّ قَالَ حُوِّيْطِبٌ؛ مَا كَانَ فِي قُرَيْشِ آحَدٌ مِنْ كُبَرَائِهَا، الَّذِينَ بَقُوا عَلَى دَيْنِ قَوْمِهِمْ، اللي أَنْ فُتِحَتُّ مَكَّةُ، أَكُرَةٍ لِمَا فُتِحَتْ عَلَيْهِ مِنِّي، وَلَكِن الْمَقَادِيرُ، وَلَقَدُ شَهِدُتُ بَدُرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَرَايَتُ عَبُرًا، فَرَايَتُ الْمَلاَئِكَةَ تَقْتُلُ وَتَأْسِرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ، فَقُلْتُ: هذا رَجُلُ مَمْنُوعٌ، وَلَمَّا ذُكِرَ مَا رَايُتُ أُحُدًا، قَانْهَزَمْنَا رَاجِعِيْنَ اللي مَكَّةَ، فَأَقَمْنَا بِمَكَّةَ، وَقُرَيْشٌ تُسْلِمُ رَجُلاً رَجُلاً، فَلَمَّنَا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ، حَضَرُتُ وَشَهِدُتُ الصَّلْحَ، وَمَشَيْتُ فِيْهِ، حَتَّى تَمَّ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَزِيدُ الإِسُلاَمُ، وَيَابَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَمَا يُرِيدُ، فَلَمَّا كَتَبْنَا صُلْحَ الْحُدَيْبِيَةِ، كُنْتُ احِرَ شُهُودِهِ، وَقُلْتُ: لاَ تَوَى قُرَيْشٌ مِنْ مُحَمَّدٍ الاَّ مَا يَسُوءَ هَا، قَدُ رَضِيتُ إِنْ دَافَعَتُهُ بِالرِّمَاحِ، وَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَةِ الْقَصَاءِ، وَحَرَجَتُ قُرَيْشٌ مِنْ مَكَّةً، كُنتُ فِيمَنُ تَحَلَّفَ بِمَكَّةَ، اَنَا وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، لاَنْ نُخْرِجَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَمَّا انْقَصَتِ الثَّلاّتُ، اقْبَلْتُ أَنَا وَسُهَيْلُ بنُ عَمْرِو فَقُلْنَا: قَدْ مَضَى شَرْطُكَ، فَإَخُوجُ مِنْ بَلَدِنَا، فَصَاحَ: يَا بِلاّلُ، لا تَعِبِ الشَّمْسُ وَاحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّة، مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنا.

قَـالَ الْمِنُ عُـمَرَ: وَآخُبَرَنِيُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ مَحْمُودٍ، عَنْ آبِيهِ، وَحَدَّثِنِي آبُو بَكُرِ بُنُ عَلْدِاللهِ بُنِ آبِي سَهُرَدةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَهْمٍ، قَالَ: قَالَ حُوَيْظِبُ بُنُ عَلْدِالْعُزَى: لَمَّا دَخلَ رَسُولُ اللهِ سَسُرَدةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَهْمٍ، قَالَ: قَالَ حُويْظِبُ بُنُ عَلْدِالْعُزَى: لَمَّا دَخلَ عَلَى فِي مَواضِعَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ عَامَ الْفَتْح خِفْتُ خَوْفًا شَدِيدًا فَخَرَجُتُ مِنْ بَيْتِي، وَفَرَّقُتُ عِيَالِي فِي مَواضِعَ يَامُنُونَ فِيهًا، فَانْتَهَيْتُ إِلَى حَائِطٍ عَوْفٍ، فَكُنتُ فِيهِ فَإِذَا آنَا بِآبِي ذَرِّ الْغِفَارِيّ، وَكَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُلَّةٌ، وَالْخُلَّةُ يَامُنُونَ فِيهُا، فَانْتَهَيْتُ إِلَى حَائِطٍ عَوْفٍ، فَكُنتُ فِيهِ فَإِذَا آنَا بِآبِي ذَرِّ الْغِفَارِيّ، وَكَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُلَّةٌ، وَالْخُلَّةُ مَا اللهِ عَوْفُ . قَالَ: الا مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: لَبَيْكَ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: الْحَوْفُ. قَالَ: لا حَوْفَ عَلَى اللهِ عَزْ وَجَلَّ، فَرَجَعْتُ اللهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اذْهَبُ إِلَى مَنْزِلِي وَاللهِ مَا أُرَانِي آفِلُ إِلَى بَيْتِي حَيًّا حَتْي الْفَى فَاقْتَلَ اوْ يَدْخُلُ عَلَى مَنْزِلِي وَاللّٰهِ مَا أُرَانِي آفِلُ إِلَى بَيْتِي حَيًّا حَتِّي الْفَى فَاقْتَلَ اوْ يَدْخُلُ عَلَى مَنْزِلِى وَاللّٰهِ مَا أُرَانِي آفِلُ إِلَى بَيْتِى حَيًّا حَتِّي الْفَى فَاقْتَلَ اوْ يَدْخُلُ عَلَى مَنْزِلِى وَاللّٰهِ مَا أُرَانِى آفِلُ إِلَى بَيْتِى حَيَّا حَتِّى الْفَى فَاقْتَلَ اوْ يَدْخُلُ عَلَى مَنْزِلِى فَاقْتَلُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَيْ الْهُ فَالْتُهُ مُ اللّٰهِ مَا أُولِي اللهِ اللهِ الْهُ اللهِ اللّٰهِ عَلَى اللهِ الْفَى فَاقْتَلَ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ إِلِي مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَفِي مَوَاضِعَ شَتَى قَالَ: فَاجْمَعُ عِيَالَكَ فِي مَوْضِع ، وَآنَا اَبْلَغُ مَعَكَ إِلَى مَنْ لِكَ ، فَبَلَغَ مَعِى ، وَجَعَلَ يُنَادِى عَلَى اَنَّ حُويُ لِطِبًا آمِنٌ فَلَا يُهَجْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اَبُو ذَرِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ: اَولَيْسَ قَدُ اَمِنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ اَمَرْتَ بِقَيْلِهِمْ ؟ قَلَ نَ فَاطَمَانُنُتُ وَرَدَدُتُ عِيَالِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرٌ كَثِيْرٌ فَاتِ لَى مَتَى ؟ وَإِلَى مَتَى إِلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ مَعْلَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُعْجَاءِ وَعِنْدُهُ أَنُو اللهِ وَالْمُ وَلُولُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِلللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِاللللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنْ آبِى الزِّنَادِ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: بَاعَ حُوَيُطِبُ بُنُ عَبُدِ الْعُزَى دَارَهُ بِمَ كُمَّةَ مِنُ مُعَاوِيَةَ مِارُبُوعِيْنَ ٱلْفِ دِيْنَادٍ فَقِيلَ لَهُ يَا ابَا مُحَمَّدٍ بِاَرْبَعِيْنَ ٱلْفَ دِيْنَادٍ قَالَ: وَمَا اَرْبَعُونَ اَلْفَ دِيْنَادٍ لِمُعَلَّ مَعُولَ الْفَعَدِيْنَ الْفَ دِيْنَادٍ عَلَيْهِ الْقُوتَ كُلَّ شَهْرٍ قَالَ: وَمَا تَا مُحَمَّدُ مِنَ الْعِيَالِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الزِّنَادِ: وَهُو يَوْمَئِذٍ يُوفِرُ عَلَيْهِ الْقُوتَ كُلَّ شَهْرٍ قَالَ: وَمَاتَ ثُمَّ قَدِمَ حُويُ طِبٌ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَهَا، وَلَهُ بِهَا ذَارٌ بِالْبَلَاطِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ . قَالَ: وَمَاتَ حُويُطِبُ بُنُ عَبُدِ الْعُزَى بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَحَمْسِينَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ مَاتَ مِائَةٌ وَعِشُرُونَ سَنَةً

﴿ ﴿ ابراہیم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمه اشہلی اپ والد کا بدیان نقل کرتے ہیں کہ حویطب بن عبدالعز کی ڈاٹھؤنے نے زمانہ جاہلیت میں ۱۲۰ سال گزارے اور ۲۰ سال اسلام میں۔ جب مروان بن محم کوپہلی مرتبہ مدینہ کا والی بنایا گیاتو حضرت حویطب ٹاٹھؤیچنر جلیل القدر مشائخ '' محکیم بن حزام ،اور مخر مد بن نوفل ٹاٹھؤاکے ہمراہ ان کے پاس آئے۔ اور پچھ گفتگو کی۔ اور چلے گئے۔ اس کے بعدایک دن حویطب ان کے پاس گئے اوران سے ہم کلام ہوئے۔ مروان نے ان سے کہا: تمہاراکیا حال ہے؟ انہوں نے ان کو بتایا۔ مروان نے کہا: اے شخ تم نے بہت تاخیر سے اسلام قبول کیا ،بعدوالے لوگ آپ سے آگے نکل گئے۔ حویطب نے کہا: خدا کی قتم ایس نے کئی مرتبہ اسلام لانے کا ارادہ کیا ،ہرمرتبہ تیرے والد نے مجھے ڈانٹ کرمنع کردیا۔ اور ہ سے ہے ور دوگے اوراس کے تابع ہوجاؤگے؟ اوروں کہتے ہیں: انہوں نے مروان کو خاموش کرادیا اوروہ اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندہ ہوا۔ پھرحویطب نے کہا: کیا تمہیں حضرت عثان نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت تنہاڑے والد نے ان کے ساتھ کیا عثان نے وہ حالات نہیں سائے کہ جب حضرت عثان نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت تنہاڑے والد نے ان کے ساتھ کیا

سلوک کیا تھا۔ بیس کر مروان اور بھی آزردہ ہوگیا۔ پھر حویطب نے کہا: قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ان میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ پریشان نہیں تھا۔ میں جنگ بدر میں مشرکین کے ہمراہ شریک ہوا تھا۔ میں نے ایک باول سادیکھا، پھر میں نے ملائکہ کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اوروہ زمین سے آسان تک حاکل تھے۔ میں نے کہا: اس آ دمی کا دفاع بہت مضبوط ہے۔ چرجب وہ معاملات ذکر کئے جن کا جنگ احد میں مشاہرہ کیا تھا، پھرہم وہاں سے مکدی جانب بھاگ نظے،اورو ہیں قیام کیا،قریثی لوگ ایک ایک کرے حلقہ بگوش اسلام ہونے لگ گئے۔اورحدیبیہ کے موقع پر بھی حاضر ہوا، میں صلح میں بھی موجودتھا اور سلح مکمل ہونے تک میں بھی شامل تھا، کین اسلام دن بدن بر هتا گیااوراللد تعالی نے کفرکو کمرورکردیا۔ جب صلح حدیبید کامعامدہ لکھی گئی توان کے گواہوں میں آخری گواہ میں تھا۔ میں نے کہا: قریش بھر سے وہی معاملات دیکھیں گے جو ان کے لئے نقصان وہ ہوں گے، وہ لوگ اینے نیزوں کے ساتھ رسول ا مقالب کے لئے نکلے تواس وقت میں اور مہل بن عمرو مکدمیں رہ جانے والوں میں شریک تھے، تا کہ جب وقت گزرجائے توہم رسول الله منافیظ کو مکہ ہے باہر زکال ویں گے۔ جب تین ون پورے ہو گئے تو میں اور سہل بن عمر ورسول الله منافیظ کے پاس گئے اوركها: آپ كا وقت بوراموچكا ب،اب آپ مارے شهرے چلے جائے، توحضور مَاليَّنْ ان حضرت بلال كوزورے آوازدے كركها: اب بلال! جننے لوگ ہمارے ساتھ عمرہ كے لئے آئے ہيں وہ سب شام ہونے سے پہلے پہلے مكہ سے نكل جائيں۔ محد بن عمرایک دوسری سند کے ہمراہ منذر بن جہم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) فتح مکہ کے موقع پر جب رسول الله من الله على المحمل موسئ توميس بهت محمرايا تها، ميس خودمدينه شريف سے باہر چلا كيا اوراپ بيوى بچول كومخلف محفوظ مقامات پر چھیادیا، میں چلتے عوف کے باغ میں پہنچا، وہاں پر حفرت ابوذ رغفاری ڈاٹنز کااورمیرا آمنا سامنا ہوگیا۔ ان کے ساتھ میری پہلے سے بہت اچھی دوسی تھی۔ اور دوتی ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے، میں نے جب ان کو دیکھا تو بھاگ نکلا، انہوں نے 'اے ابوع،' کہ کر مجھے آوازدی میں نے ''لبیک' کہ کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا: تمہیں کیا ہواہے؟ میں نے کہا: مجھے خوف طاری ہے۔ انہوں نے کہا تہمیں کوئی خوف نہیں ہے، تواللد کے حکم سے امان میں ہے۔ بین کرمیں ان کی جانب لوٹ كرآ گيا،آكرسلام كيا۔ انہوں نے كہا: تم اپنے گھر چلے جاؤ، ميں نے كہا: كيا ميرے لئے اپنے گھرجانے كى كوئى صورت ہے؟ خدا كى قتم ! ميں نہيں سمحتا كه ميں زندہ گھر پہنچ سكتا ہوں يا اگرزندہ وسلامت گھر چہنچنے ميں كامياب ہوبھی گيا تو مجھے گھر ميں ماردیا جائے گا۔ اورمیرے بیوی بیج مختلف مقامات پر بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا: تم اپنے بیوی بچوں سب کوایک جگه پراکٹھے کرو، میں تختے تیرے گھر تک پہنچاؤں گا۔حویطب کہتے ہیں:حضرت ابوذ رمیرے ساتھ ساتھ چلتے گئے اور راستے میں یہ اعلان کرتے گئے کہ حویطب کوامان دے دی گئی ہے،اس کو کچھ نہ کہاجائے۔ (مجھے میرے گھر پہنچاکر)حضرت ابوذر التَّوْز فودرسول الله تَلْقَيْم كى بارگاه مين حاضر بو كن اورحضور مَلْقَيْم كو (ميرے بارے مين) بتاديا، آپ مَلْقَيْم نے فرمايا: تمام لوگوں کو امان ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے قل کرنے کا ہم نے حکم صادر فرمادیا ہے۔آپ فرماتے ہیں کہ میں مطمئن

ہوگیا اوراپنے اہل وعیال کو واپس لا کرگھر چھوڑا،اورحضرت ابوذر ڈاٹٹوکے پاس چلا آیا، حضرت ابوذر ڈاٹٹوٹے بجھے کہا: اے ابوٹھ اس کے بیکر اس طرح چھنے چھپاتے زندگی گزاروگی؟ تم نے ہرموقع ضائع کردیا ہے، اور بہت ساری بھلا کیاں کھو بیٹھے ہو، تم رسول اللہ ٹاٹٹوٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اسلام قبول کر لو، رسول اللہ ٹاٹٹوٹی سب نے زیادہ بھر ان کی شرافت، تیری شرافت، تیری شرافت، تیری عزت، تیری عزت ہے۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے میں آپ کے ہمراہ چلول گا۔ تم جھے حضور تلکٹوٹی کی بارگاہ میں اور اللہ تلکٹوٹی کی عزت، تیری عزت ابدی میں موجود تھے، میں ان کے ہمراہ چلول گا۔ تم جھے حضور تلکٹوٹی کی پاس حضرت لیو چھا: جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انہول نے کہا: تم کہو:المسلام علیك ایسا السنب ورحمہ اللہ بھی موجود تھے، میں ان کے پاس جا کر گھڑا ہوگیا اور حضرت ابوذر رٹٹٹوٹنے بوچھا: جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انہول نے کہا: تم کہو:المسلام علیك ایسا السنب ورحمہ اللہ بھی موجود تھے، میں ان کے پاس جا کر گھڑا ہوگیا اور حضرت ابودر شائٹوٹی نے جواب میں کہا: و علیك السلام حویطب میں نے کلمہ شہادت پر حماد رسول اللہ تلکٹوٹی نے فرمایا: شکر ہے اس اللہ تبارک وتعالی کا جس نے جمہیں ہوایت وی رسول اللہ تلکٹوٹی کو شیش کے۔ بھی اکرم تلکٹوٹی نے جگھ مال قرضہ ما نگا، میں نے جالیس ہزارد بینار حضور تلکٹوٹی کو پیش کے۔ بھی اور غزوہ طائب میں، رسول اللہ تلکٹوٹی کے ہمراہ شرکت کی۔ نبی اکرم تلکٹوٹی نے جگہ شین کے مال غذیمت سے ایک مورون کے تھے۔

محمد بن عمر ایک اورسند کے ہمراہ فرماتے ہیں کہ حویطب بن عبدالعزی ڈٹاٹیؤ نے اپنا مکہ شریف والا مکان حضرت معاویہ سے چالیس ہزارد بنار کے عوض خریدا تھا۔ ان سے لوگوں نے کہا: اے ابوٹھہ! کیا تم نے بیگھر واقعی چالیس ہزارد بنار میں خریدا ہے؟ انہوں نے کہا: جس آ دمی کے پانچ نیچے ہوں ،اس کے پاس چالیس ہزارد بنار کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عبدالرحمٰن بن ابی الزناد کہتے ہیں: ان دِنوں ہر ماہ ان کے رزق میں اضافہ ہور ہاتھا۔ پھراس کے بعد حضرت حویطب بن عبدالعزی دی وہیں قیام کیا،اصحاب مصاحف کے نزدیک بلاط میں ان کا ایک گھر تھا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت حویطب بن عبدالعزی دی الله کی الله کی مہر کو کہتے ہیں: حضرت حویطب بن عبدالعزی دی تھی۔ میں فوت ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۱۱ سال تھی۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت بزید بن شجره ر بادی بالنی کے فضائل

6085 - حَدَّثَ نِنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: مَاتَ اَبُوْ شَجَرَةَ يَزِيدُ بَنُ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّومِ فِى سَنَةِ ثَمَانِ وَحَمْسِينَ

َ ﴿ ﴿ مصعب بَن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ کے صحابی حضرت ابو شجرہ برید بن شجرہ رباوی بڑا تھا ۵۸ ہجری کوروم میں فوت ہوئے۔

6086 - حَدَّثَنَا اَبُو الظَّفَرِ اَحْمَدُ بُنُ الْفَصْلِ الْكَاتِبُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا اللهِ 6086 - حَدَّثَنَا اَبُو الطَّفَرِيزِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ نُنَ شَجَرَةَ، بِاَرُضِ الرُّومِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السُّيُوفُ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6036 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الملاح الله حضرت يزيد بن شجره والتؤفر مات بين كدرسول المدخل في في ارشادفر مايا: تلوارين جنت كي جابيان بين

مُحَصَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، يُحَلِثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، يُحَدِثُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ شَجَرَةَ الرَّهَاوِيّ، وَكَانَ مِنْ الْسَوَةَ وَالْحَيْوِشِ، فَخَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُووا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَوْنَ مَا اَرَى مِنْ اَسُودَةَ وَالْحَيْوِشِ، فَخَطَبَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُووا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَوْنَ مَا اَرَى مِنْ اَسُودَةَ وَالْحَرَّ وَالْجَيْقِ وَالْيَقِلَ، وَزُيْنَ الْحُورُ وَيَطَلَعْنَ، فَإِذَا الْقَبَلَ الْحَدُهُ وَالْمَوْءُ وَاذَا وَلَى الْحَجَرُ وَزُيْنَ الْحُورُ وَيَطْلَعْنَ، فَإِذَا الْفَهَمَّ ارْحَمُهُ وَالْهَوْمُ وَلَمُونُهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَوْهُ وَالْمَوْهُ وَالْمَوْهُ وَالْمَوْهُ وَالْمَوْهُ وَالْمَوْدُ وَالْمَوْدُ وَالْمَوْدُ وَاللّهُمَّ الْمُعْرَةُ وَلَاهُ وَلَى اللّهُمَّ الْحُورُ وَيَطْلَعُنَ، فَإِذَا اللّهُمَّ الْحُورُ وَيَطْلَعُنَ اللّهُمَّ الْمُعَلِّعُ وَاللّهُ مَا اللّهُمَّ الْمُورُهُ وَالْمَعُودُ وَاللّهُ وَلَيْنَ الْمُورُودُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُمَّ الْمُعَلِّعُ وَالْمَعْمُ اللّهُ مَا اللّهُمَّ الْمُورُونِ وَالْمَوْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُمَ الْمُورُونَ عَلَى اللّهُ مَلْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ مَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الللهُ اللهُ اللهُو

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6087 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اللہ اللہ معاویہ اللہ معارف کی اللہ کا اللہ ہوں جات ہے، حضرت میں فرماتے ہیں کہ وہ شام کے امراء میں سے تھے، حضرت معاویہ انہیں کو نشکر کا سید سالار بنایا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے جمیس خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو!اللہ تعالی نے تم پر جو نعتیں کی ہیں ان کو یاد کرو، کاش کہ تم بھی وہ کا نے ، سرخ ، سبز اور سفید سب کچھ دکھے یاؤجو میں و کھتا ہوں۔ اور خیموں میں جو پچھ ہے وہ بھی و کھی وہ کا نے جماعت کھڑی ہوتی ہے تو آسان کے، جنت کے اور دوزخ کے دروازے کھول ویکے ہے۔

<sup>6086</sup> مصنف ابن ابي شيبة - كتاب فضل الجهاد ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه - حديث: 18934

جاتے ہیں،اورحوریں بن سنور کرظاہر ہوتی ہیں۔ جب کوئی مخض جہاد کے لئے نکاتا ہے تووہ حوریں کہتی ہیں'' یااللہ!اس کو ٹابت قدمی عطافر ما الله!اس کی مدوفر ما''۔ جب وہ بندہ لوٹ کرآتا ہے تووہ حصب جاتی ہیں اور کہتی ہیں'' یا الله!اس کی مغفرت فرما، یااللہ اس پر رحم فرما'' (پھرحضرت یزید بن شجرہ نے فرمایا: اے لوگو) میرے ماں باپتم پر قربان ہوجا کیں ہتم قوم پرحملہ کرو، کیونکہ تمہارے خون کا پہلاقطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے گناہ اس طرح جمر جاتے ہیں جیسے خٹک درخت کے بیے جمر تے ہیں۔ دوحوریں اس کے پاس اس کے چبرے سے غبار صاف کرتی ہیں۔وہ ان کو کہتا ہے: میں تمہارے لئے ہوں، وہ آگے سے کہتی ہیں:اورہم تیرے لئے ہیں۔اس کوایک سوقیتی جوڑے پہنائے جاتے ہیں (وہ جوڑے اس قدرزم ونازک ہوتے ہیں کہ)ان سب کو اگر میں دوا لگلیوں کے درمیان رکھنا چاہوں تووہ ان میں ساجا کیں گے۔وہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت سے لائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے نام، تمہاری نشانیاں، تمہاری زیبائش، تبہاری سر کوشیاں اور تمہاری مجالس لکھی ہوئی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، تو تہمیں یوں آواز دی جائے گن'اے فلال مخض! بيترانور ب،اوراك فلال! تيراكوكي نورنبيس ب،اورب شك جبنم كاايك ساحل بي جيس مندركا ساحل موتاب، اس کے اندر درختوں جینے بڑے کیڑے اور سانپ ہول کے اور نچر جینے بڑے سانپ ہول گے، جب جہنمی لوگ عذاب میں تخفیف کے لئے مدد مانکیں گے توان کو کہاجائے گا کہ ساحل کی جانب نکل جاؤ،وہ لوگ ساحل پرآئیں گے،لیکن وہ زہر لیے جانوراس کو چېروں اور ہونٹوں سے نوچ ليں گے، پھروہ اس کوچھوڑيں گے تووہ ان سے چھوٹ کی آگ کی جانب بھا گناجا ہیں گے، پھران پر خارش مسلط کردی جائے گی ،جس ہے ان کی جلد جھڑ جائے گی ،حتیٰ کہان کی ہڈیاں ننگی ہوجا ئیں گی۔ پھروہ لوگ ایک دوسرے سے پوچیس گے: اے فلال! کیا تمہیں بھی اسی طرح کی تکلیف ہورہی ہے؟ وہ کہے گا: ہاں۔ وہ کہے گا: یہ اس لئے ہے کہ تومسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔

# ذِحُرُ مَنَاقِبِ مَسْلَمَةَ بُنِ مَحْلَدِ الْأَنْصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت مسلمه بن مخلد انصاري والني كالنوك فضائل

6088 - حَدَّلَنَسَا اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، قَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " وَمَسْلَمَةُ بُنُ مَنْحُلَدِ بُنِ الصَّامِتِ بُنِ نِيَارِ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ خَزْرَجٍ يُكَنَّى اَبَا مَعْنٍ، قِيْلَ مَاتَ بِمِصْرَ، وَقِيْلَ فَالَ: " وَمَسْلَمَةُ بِيْنَ مَنْ عَبِدَ الصَّامِدَ كُلَّهَا، وَفِيْدِ يَقُولُ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ:

هَا إِنَّ ذَا خَالِي أَبَاهِي بِهِ فَلَيُرِنِي كُلُّ امْرِءٍ خَالَهُ"

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِعْتِ بِن عَبِدَاللَّهُ زَبِيرِى كَبَتِم بِينَ '' مُسلمه بن مخلد بن صامت بن نيار بن لوذان بن خزرج'' كى كنيت '' المِعن'' تقی \_ كچهموَ رفین كا كبنا ہے كہ ان كى وفات مصر میں ہوئى اور كچه كا كبنا ہے كہ ١٩ ہجرى كو مدينه میں فوت ہوئے۔ آپ غزوہ احد اور ديگر تمام غزوات میں شریك ہوئے، انہى كے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا شعار کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا تھا ہے ہوئے کے بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا ہے کہ بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا ہے کہ بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا ہے کہ بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بیا ہے کہ بارے میں حضرت حیان بن ثابت رفائو نے بارے بیا ہوئے کی بارے بیا ہے کہ بارے بیا ہے کہ بارے بیا ہے کہ بارے بیا ہوئے کے بارے بارے بیا ہوئے کے بیا ہوئے کے بارے بیا ہو

ک پیمیرے ماموں ہیں، میں ان پر نخر کرتا ہوں، کسی کا ایسا ماموں ہوتو مجھے دکھائے۔

6089 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ، قَـالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ مَسْلَمَةَ بُنِ مَخْلَدٍ بِمِصْرَ فَقَرَا الْبَقَرَةَ، فَمَا اَسُقَطَ مِنْهَا وَاوَّا وَلَا الْفًا "

﴿ ﴿ مِهِ مِهِ اللهِ كَهِيْ مِينَ مِينِ مُصرمين حضرت مسلمه بن مخلد اللهُوَاكِ بِيحِيدِ نَماز بِرُهِي ، انهول نے سورہ بقرہ پرُهی ، اس میں کوئی واوَ اورکوئی الف (بینی کوئی مدوغیرہ)نہیں چھوڑا۔

6090 - اَخُبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَفِيْهَا مَاتَ يَعْنِى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُكَانَ اَمِيْرَهَا هُوَ اَوَّلُ مَنُ جُمِعَتُ لَهُ مِصْرُ وَالْمَغُرِبُ مِنَ الْاُمْرَاءِ وَلَهُ رِوَايَةٌ: ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ وَهُوَ ابْنُ عَشَرَ سِنِيْنَ

﴿ ﴿ خَلَيْفَهُ بِن خَياطَ كَتِمْ بِينَ ٢٢ بَجِرى كُومُصرِ مِيلَ حَفِرتِ ابوسعيدُ مسلمه بن مخلد انصارى بْنَاتِيْ كَى وفات بُولَى \_ آپ مصر كے امير تھے، آپ پہلے شخص بیں جن کے لئے مصراور مغربی (ممالک کے) امراء جمع ہوئے تھے، ان كى مرویات بھى موجود بیں ۔ کہتے بیں کہ جب نبی اگرم مُنَاتِیْنِ كَى ولادت بوكى اس وقت ان كى عمر ۱ اسال تھى ۔

ذِكُرُ مَنَاقِبِ آبِي إِسْحَاقَ سَعْدُ بْنُ آبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## ابواسحاق حضرت سعدبن ابي وقاص دلالنؤك فضائل

6091 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَةَ، عَنْ عَلِي بُنِ وَقَاصٍ، آنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصٍ، آنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَ إِنْ وَهُولَ اللهِ مَنْ آنَا؟ فَقَالَ: أَنْتَ سَعُدُ بُنُ مَالِكِ بُنِ آهُيَبَ بُنِ عَبْدِمَنَافِ بُنِ زُهُرَةَ فَمَنْ قَالَ: غَيْرُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعُنَهُ اللهِ

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت سعد بن ابی وقاص رُلِاتُونِ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ کی بارگاہ میں آئے ،اورعرض کی: یارسول اللّٰد مُلَّاتِیْمُ میں کون ہوں؟ آپ مُلَّاتِیْمُ نے فرمایا: تم سعد بن ما لک بن اہیب بن عبدمناف بن زہرہ ہو۔ جو اس کے علاوہ کچھ کیے اس پراللّٰہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

6092 – حَدَّلَنِسَى ٱبُوُ سَعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيَّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بْنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: سَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَاصٍ وَلَاهُ عُـمَرُ وَعُشْمَانُ الْكُوْفَةَ، أُمَّهُ حَمْنَةُ بِنْتُ اَبِى سُفْيَانَ بْنِ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِشَمْسِ بُنِ عَبْدِمَنَافِ

﴿ ﴿ خَلَيفَه بَن خَياطِ فَر مَاتِ بَيْنَ كَهُ حَفِرت عَمْر وَلِيَّنَا وَرَحْفِرت عَنَان وَلَاثِينَا فَ حَفرت سعد بن الى وقاص وَلَاثَيْنَا كوكوفه كا والى مقرر فر مايا ـ ان كى والده ومنه بنت الى سفيان بن اميه بن عبر من سن عبر مناف ' بين \_

6093 - حَـدَّقَنِـى مُـحَـمَّـدُ بُـنُ الْـمُـؤَمَّـلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنَبَلٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: يَا اَبَا اِسْحَاقَ

المعرت جابر بن سمره والتعنوفر مات مي كد حضرت عمر والتفواف حضرت سعد والثير كو "ابواسحاق" كهدكر يكارا-

6094 - حَـدَّقَنِى اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ، ثَنَا مَطَرٌ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَبِی كامِـلٍ، فَـنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدُ بُنُ اَبِی وَقَاصٍ، وَعُمَیْرٌ، وَعَامِرٌ، وَعُقْبَةُ، اِخُوَةٌ، وَالْهُو وَقَّاصٍ مَالِكُ بُنُ اَهْيَبَ بُنِ عَبْدِمَنَافِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ زُهْرَةَ

﴿ لَهُ يَعْقُوبِ بن ابراجيم بن سعد فرماتے جیں: میں نے سنا ہے کہ سعد بن ابی وقاص عمیر، عامر اور عقبہ سب بھائی جیں۔ اور وقاص کے والد'' مالک بن اہیب بن عبد مناف بن حارث بن زہرہ'' جیں۔

6095 - آخُبَرَنَا آبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفُضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا نُوحُ بُنُ يَنِ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ يَوْ فَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، قَالَ: تُوقِي سَعُدُ بُنُ آبِي وَقَاصٍ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بَعُدَ حَجَّتِهِ الْاُولَى، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹا پنے پہلے جج کے بعد حضرت معاویہ کے دور حکومت میں فوت ہوئے ، ان کی عمر ۸۳ مرس تھی۔

6096 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ الْبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ اَبُو اِسْحَاقَ سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَاصٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً بِالْمَدِيْنَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَم وَهُوَ وَالِيهَا الْحَكَم وَهُوَ وَالِيهَا

﴿ ﴿ محمد بن عبدالله بن نمير فرماتے ہيں كہ ابواسحاق حضرت سعد بن ابى وقاص ﴿ اللَّهُ ٤٥ برس كى عمر ميں مدينہ ميں فوت ہوئے ، مروان بن حكم نے ان كى نماز جنازہ پڑھائى ، وہ اس وقت وہاں كے والى تھے۔

6097 - اَخْبَوْنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيُ، ثَنَا اَبُوُ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، حَدَّثِنِي اَبُوُ بَكُرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْاَنْصَادِيُّ، اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ اَبِيُ الْحِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً

 قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَتُنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَائِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، قَالَتْ: مَاتَ آبِي سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرُوَانُ بْنُ الْحَكَم وَهُوَ وَالِى الْمَدِينَةِ

﴿ ﴿ عَائِشَهُ بنت سعد فرماتی ہیں: میرے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹائٹُ ) کوتاہ قد تھے، گندھے ہوئے جسم کے مالک تھے، سر پر چوٹی رکھتے تھے،انگلیاں موٹی تھیں۔ان کی کنیت' ابواسحاق''تھی، مدینہ منورہ ہے دس میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے محل میں ان کا انقال ہوا۔ وہاں سے لوگ اپنی گردنوں پر ان کو اٹھا کر مدینہ شہر میں لائے تھے۔

حضرت سعد کی صاحبزادہ عائشہ بیان کرتی ہیں: میرے والد کا انتقال 55 ہجری میں ہوا۔ مروان بن تھم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی وہ (اس وقت) مدینہ منورہ کا گورنرتھا۔

6099 - اَخُسَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا رِشُدِيْنُ، عَنْ يُعْدِهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ سَعْدُ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6099 - سنده واه

﴾ ﴿ ابن شہاب حضرت سعید بن میتب دلائیّۂ کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دلائیّۂ سیاہ رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

6100 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّادِمِيُّ، ثَنَا اَبُوُ صَالِحٍ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهُرِيِّ، اَنَّ سَعْدَ بُنَ اَبِي وَقَاصٍ، لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْثُ وَعَا بِحَلَقِ جُبَّةٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ فَقَالَ: كَفِّنُونِي فِيْهَا، فَاتِّى لَقِيتُ الْمُشُرِكِينَ فِيْهَا يَوْمَ بَدُرٍ، وَإِنَّمَا كُنْتُ اُخَبِّاهَا لِهِذَا الْيَوْم

﴿ ﴿ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں: جب حضرت سعد بن ابی وقاص کاٹٹو کی وفات کا وقت قریب آیا توانہوں نے اپنا پراٹا اونی جبہ منگوایا اور فرمایا: مجھے اسی میں کفن دینا، کیونکہ جنگ بدر میں، یہی پہن کر میں نے مشرکین سے جنگ کی تھی، میں نے بیجبہ آج کے دن کے لئے ہی سنجال کررکھا تھا۔

6101 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارِيُّ، وَاَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بُنُ اَبِى وَقَاصِ الْحِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً

﴾ ﴿ حضرت سعد بن ابی وقاص و الله علی عضرت عامر فرماتے ہیں: مہاجرین میں سب سے آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص و الله علی کی وفات ہوئی۔

6102 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا نُوحُ بُنُ اَبِي وَقَاصٍ الْحِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً

♦ ♦ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلٹٹٹؤ کی وفات تمام مہاجرین کے بعد ہوئی۔

6103 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا نُوحُ بُسُ يَزِيدَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، قَالَ: تُوقِي سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بَعُدَ حَجَّتِهِ الْأُولَى، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً قَالَ اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ: وَاسْلَمَ سَعُدٌ وَهُوَ ابْنُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً

﴿ ﴿ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص وٹھٹو کی انقال ان کے پہلے جج کے بعد حضرت معاویہ وٹھٹو کے دور حکومت میں ہوا۔ ان کی عمر ۸۳ برس تھی، ابوعبداللہ کہتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص وٹھٹو نے ۱۹سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔

ُ 6104 – حَدَّثِنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَـالَ: أُمُّ سَعْدٍ وَأُمُّ اَخَوَيْهِ عُمَيْرٍ، وَعَامِرٍ حَمْنَةُ بِنْتُ اَبِى سُفْيَانَ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبُدِشَمْسٍ، وَاسْتُشْهِدَ عُمَيْرٌ بِبَدْرٍ، وَكَانَ عَامِرٌ مِنْ مُهَاجِرِى الْحَبَشَةِ، وَكَانَ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ يَعْنِى سَعْدًا

6105 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ سَعُدٌ اخِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً قَالَ عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ سَعُدٌ اخِرَ الْمُهَاجِرِينَ وَفَاةً قَالَ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ سَعُدٌ عَلَى عَشَرَةِ اَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَحُمِلَ عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ اِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَ مَرُوانُ يَوْمَئِذٍ وَاللَّا عَلَيْهَا

﴿ ﴿ رَبِرِى كَبِتِ بِينِ كَهِ مِها جَرِينَ مِينَ سب سے آخر مِينَ حضرت سعد بن الى وقاص رُفَاتُونَ كَى وفات ہوئى۔ميرے والد كاكہنا ہے كه حضرت سعد مدينه منورہ سے وس ميل كے فاصلے پر ايك مقام پر فوت ہوئے، لوگ اپنے كندھوں پر اٹھا كر ان كو مدينه مِين لائے، ان دنوں مروان بن حكم مدينه منورہ كا والى تھا۔

مَّ 6106 - حَدَّلَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ مُصَعَبُ بَنُ مَعُدِ قَتَلَهُ الْمُخْتَارُ بَنُ اَبِى عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ سَعْدٍ قَتَلَهُ الْحَجَّاجُ بَنُ يُوسُف، وَكَانَ مِمَّنُ أُسِرَ مِنُ اَصْحَابِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْاَشْعَثِ، وَأُمُّهُمَا مَارِيَةُ بِنَتُ قَيْسِ بَنِ مَعْدِى يُوسُف، وَكَانَ مِمَّنُ أُسِرَ مِنُ اَصْحَابِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْاَشْعَثِ، وَأُمُّهُ هَمَا مَارِيَةُ بِنَتُ قَيْسِ بَنِ مَعْدِى كَوسَالِحُ بَنُ سَعْدٍ، وَكَانَ نَوَلَ بِالْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَرِبَ مِنْ كِنُدَةَ، وَعَامِرُ بَنُ سَعْدٍ، وَأُمَّهُ بَهُرَاء ، وَصَالِحُ بَنُ سَعْدٍ، وَكَانَ نَوَلَ بِالْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَرِبَ مِنْ كِنَدَة، وَعَامِرُ بَنُ سَعْدٍ، وَأُمُّهُ بَهُرَاء ، وَصَالِحُ بَنُ سَعْدٍ، وَكَانَ نَوَلَ بِالْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِيرَةِ لِشَيْءٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُؤْمِدُ مُ اللهُ عَلَى بَنُ سَعْدٍ، وَالْمُعِيمُ بَنُ سَعْدٍ، وَالْمُ بَنُ سَعْدٍ، وَالْمُ بَنُ سَعْدٍ، وَاللهُ مِنْ سَعْدٍ، وَالْمَ اللهُ اللهِ مَعْدِهُ وَعَالِشَهُ بَنُ سَعْدٍ، وَالْمُ بَنُ سَعْدٍ، وَالْمُ بَنْ سَعْدٍ، وَاللهُ مَنْ سَعْدٍ، وَالْمُ مَنْ سَعْدٍ، وَالْمَاسُولُ مَنْ سَعْدٍ وَعَائِشَةُ بَنُ سَعْدٍ، وَعَائِشَةُ بِنُ سَعْدٍ وَعَائِشَةُ بِنُ مَا مَا لَاللهُ مَا مُن سَعْدٍ وَعَائِشَةُ بَنُ سَعْدٍ وَعَائِشَةً وَمَا لَا مُعْدِ الْمُلْوِلِ الْمُعْدِ وَعَائِشَةً وَاللهُ مُعْدِ الْمُعْدِ اللّهِ الْمُعْدِ وَعَائِسَةً وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ السَامِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُو

ان کی تفصیل بول بیان کے مصعب بن عبداللہ زبیری حضرت سعد بن ابی وقاص رہا اٹن کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تفصیل بول بیان

ل

(۱)عمر بن سعد۔

ان کومخاراین الی عبید نے شہید کیا تھا۔

(۲)محمد بن سعد\_

ان کو جاج بن یوسف نے شہید کروایا،آپ عبدالرحمٰن بن محمد بن اشعدہ کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جن کو قید کرلیا میں تھا۔ ان دونوں کی والدہ'' ماریہ بنت قیس بن معدی کرب' ہیں، قبیلہ کندہ سے ان کا تعلق ہے۔

- (۳)عامر بن سعد \_ان کی والدہ بہراء ہیں \_
  - (۴) صالح بن سعد

صالح اورعامر کے درمیان کچھ اختلاف ہوجانے کی وجہ سے صالح بن سعد''مقامِ جیرہ'' کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی والدہ'' خولہ بنت عمیسر بن تغلب بن واکل'' ہیں۔

- (۵)ابراہیم بن سہدر
- (٢) اسحاق بن سعد
- (۷)عا ئشە بنت سعد ـ

6107 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرِّحِ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْدِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بَنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَيْمِ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرُ وَسَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَاصٍ يُقَالُ لُدَاتُ عَامٍ وَاحِدٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وُلِدُوا فِي عَامٍ وَاحِدٍ

﴾ ﴿ مؤیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی والنظاء حضرت طلحہ والنظاء حضرت زبیر والنظاور حضرت سعد بن ابی وقاص والنظ سب ایک ہی سال میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم کہتے ہیں: پیسب لوگ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے۔

6108 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، اَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَ نِنَ عَمْدُو بْنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بُكْيُر بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ الْاَشَجِّ حَدَّثَهُ، عَنْ بِشُرِ بْنِ سَعِيدٍ، اَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نُجَالِسُ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَاصٍ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ حَدِيثُ النَّاسِ وَالْجِهَادِ، وَكَانَ يَتَسَاقَطُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6108 - سكت عنه الذهبي في التلخيص (التعليق - من تلخيص الذهبي) وقاص والمنافظ عنه الذهبي المنافظ الم

اور جہاد کی باتیں کیا کرتے تھے۔آپ بھی رسول الله مُنَافِیْنَا کے حوالے سے احادیث بیان کیا کرتے تھے۔

6109 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيدُ، ثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ رَزِينٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَشُرَمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثِنِيُ آبِي، اَوْ حَدَّثِنِيُ حَالِي، اَنَّ سَعْدًا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ اَوْ حَدِيْثٍ فَاسْتَعْجَمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَاكُرَهُ اَنْ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا تَزِيدُونَ فِيْهِ مِائَةً

﴿ ﴿ سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے یا چھانے بتایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹؤسے کسی چیزیا حدیث کے بارے میں بوچھا گیا تووہ عاجزی کی بناپر ( پچھ دیر) خاموش رہے، پھر بولے: مجھے یہ بات پسنرنہیں ہے کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں اورتم اس میں سوکااضا فہ کرلو۔

6110 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى اللَّايْثِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِالْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَدٍ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بُنَ اَبِي وَقَاصٍ كَذَا وَكَذَا سَنَةً، فَلَمْ اَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَدِيْثًا وَاحِدًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6110 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کو بھی رسول اللہ منافیق کے حوالے سے حدیث بیان کرتے نہیں سنا، سوائے ایک حدیث کے۔

6111 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي ٱبُو بَكُرِ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: ٱسْلَمْتُ يَوْمَ ٱسْلَمْتُ وَمَا فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ مَعَهُ بَدُرًا، وَأَحُدًا، وَثَبَتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَّى النَّاسُ، وَشَهِدَ الْحَدُنَدَق، وَالْحُدَيْبَيَة، وَخَيْبَرَ، وَفَتْحَ مَكَّة، وَكَانَتُ مَعَهُ يَوْمَئِذٍ الحُدَى رَايَاتِ الْمُهَاجِرِينَ النَّلات، وَشَهِدَ الْحَدُنَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمُهَاجِرِينَ النَّلات، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ مِنَ الرُّمَاةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

💠 💠 حضرت سعد بن ابی وقاص دلی فی فراتے ہیں کہ فرضیت نماز سے پہلے میں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص بڑاٹھ رسول الله منافی کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اوراحد میں جب لوگوں میں بھگدڑ کچ گئی تھی اس وقت بدرسول الله منافی کے ہمراہ ثابت قدم رہے تھے، آپ نے جنگ خندق، غزوہ خیبر، فتح کمہ اورتمام غزوات میں رسول الله منافی کے ہمراہ شرکت کی ہے۔ فتح کمہ کے موقع پرمسلمانوں کے تین جھنڈوں میں سے ایک ان کے ہاتھ میں تھا۔ اورآپ رسول الله منافی کے تیراندازوں میں بھی تھے۔

6112 - فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ نَجَادٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهَا سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ آنَهُ قَالَ:

حَسَيْتُ صَسَحَايَتِی بِصُدُودِ نَبَلِی بِسَکُسلِّ مُسزُونَةٍ وَبِسکُسلِّ سَهُسلِ بِسَهُسمٍ مَسِعُ دَسُولِ السُّسهِ قَبُسلِسی آلا أنْسِبِ أَرَسُولُ السُّلِيهِ آنِسى اَذُودُ بِهَساعَسدُوَّهُمُ فِيَسادًا فَسمَسا يَسعُسَدُّ رَامٍ مِسنُ مَسعَد

💠 💠 عا کشہ بنت سعدا ہے والد حضرت سعدا بن ابی وقاص دلائٹی کے اشعار بیان کرتی ہیں جن کا ترجمہ سے ہے۔

🔾 خبردار، رسول الله مَالَيْظُمْ نے بیہ بات بتائی ہے کہ میں نے اپنے تیروں کے بھالوں کے ساتھ حق صحابیت ادا کیا ہے۔

میں نے تیروں کے ساتھ دشمنوں سے ہرسخت اور زم زمین میں دفاع کیا ہے۔

🔾 مجھ سے پہلے کسی تیرانداز نے اتنی خوداعمّادی کے ساتھ رسول الله مَثَاثِیّمُ کے دفاع میں تیراندازی نہیں کی۔

6113 - حَدَّفَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيةَ، ثَنَا عَلِيَّ بُنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ سَعْدُ بُنُ اَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذا خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُؤْ خَالَهُ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هذا خَالِي، فَلْيُرِنِي امْرُؤْ خَالَهُ هَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6113 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت جابر ٹاٹنڈ فر ماتے ہیں: ہم نمی اکرم ٹاٹنڈ کم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے،حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹنڈ وہاں آگئے، نبی اکرم ٹاٹنڈ کم نے فر مایا: یہ میراماموں ہے۔کوئی محف مجھے اپنا ماموں دکھائے (جوان جیسا ہو)

المسلم موالی میں امام بخاری میں اور امام مسلم موالیہ کے معیار کے مطابق ہے لیکن شیخین نے اس کونل نہیں کیا۔

6114 - حَدَّلَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِى وَقَاصٍ اَوَّلُ مَنُ اَخْبَرَنِى حَفْصُ بْنُ اللهِ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6114 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت سعید بن مسیّب ڈٹائٹوئور ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈٹاٹٹوئوہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْعَقِصِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِی شَیبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِی عُبَیْنَ اَبِی شَیبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِی عُبَیْدَ اَبِی عُنِ اَلِاعُمَشِ، عَنْ اَبِی خَالِدٍ الْوَالِبِیّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ رَمَی بَسَهُمٍ فِی سَبِیْلِ اللهِ سَعْدُ بُنُ اَبِی وَقَاصٍ هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6115 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹؤفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے جس نے تیراندازی کی وہ حضرت سعد بن الی وقاص ڈٹاٹٹؤہیں۔

😌 🕃 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری تو اللہ اورامام مسلم تو اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

المستدرك (مترجم) جلائجم

6116 – اَخْبَرَنَا بَـكُـرُ بُـنُ مُـجَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضُلِ، ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَخْبَرَنِی هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِیْهِ، قَالَ: لَقَدُ رَایَتُنِیْ وَاَنَا لَئُلُثُ الْإِسُلامِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6116 - صحيح

جامر بن سعداہ والد حضرت سعد بن الی وقاص ڈاٹھ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) میراخیال ہے کہ میں اسلام کا تیسراحصہ ہوں (بیعنی تیسر بے نمبر پر اسلام لائے)

قَـالَ: وَحَـدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ هَاشِمٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصٍ، قَالَ: مَا اَسُلَمَ اَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدُ مَكَثْتُ سَبْعَ لَيَالٍ ثَالِكَ الْإِسْلَامِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " الْيَوْمِ الَّذِي اَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدُ مَكَثْتُ سَبْعَ لَيَالٍ ثَالِكَ الْإِسْلَامِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب و الله عنو فرمات میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص و الله عنون نے فرمایا: جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن اور کسی نے اسلام قبول کہیں کیا۔ (رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

6117 - آخُبَرَنَا آبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْخَصِيبُ بُنُ نَاصِحٍ، ثَنَا عَبُدَةُ بُنُ نَائِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيُهَا، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ ثَلَاتَ لَيَالٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ آدُخِلُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَبُدًا يُحِبُّكُ وَتُحِبُّهُ فَدَخَلَ مِنْهُ سَعُدٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6117 - صحيح

﴾ الله عائشہ بنت سعدا پنے والد كابير بيان نقل كرتى جيں كه نبى اكرم مُكَاثِيَّا تمين دن تك منجد ميں تشريف فرمار ہے اور بيد دعاما تكتے رہے'' اے اللہ ااس دروازے سے اس كو داخل فرما جو تجھ سے محبت كرتا ہے، تو حضرت سعد ابن الى وقاص وَكَاثَنَا دروازے سے داخل ہوئے۔

6118 — آخُبَرَنَا اَبُو الْفَصَٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَبُدِالُوهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَبُدِالُوهَابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَوْنِ، ثَنَا اِسْمَعَتُ سَعُدًا، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَوْنِ، ثَنَا اِسْمَعَتُ سَعُدًا، يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ 6118 صحيح ابن حبان - كتباب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ، ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم لسعد باستجابة دعائه اى - حديث :7100 البحر الزحار مسند البزار - إسماعيل ، حديث :1084

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمُ اسْتَجِبُ لَهُ إِذَا دَعَاكَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)6118 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت سعد وللفؤ فرماتے ہیں که رسول الله مُلَا لِيَّامُ نے میرے لئے یوں دعاما تگی 'اے اللہ! بیہ جب بھی تیری دعا مائکے بتواس کی دعا کو قبول فرما۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشا اورامام سلم میشاند نے اس کو قل نہیں کیا۔

6119 - آخُبَرَنَا الْمُحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، ٱنْبَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِالْاَعْلَى، آنْبَا ابْنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِى بَكُرُ بُنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ سَعُدُ بُنُ آبِى وَقَاصِ:

لِلشُّلْ مَةِ لِلْمُصْطَفَى مِنَ الْعَرَبِ خُصَّ بِهَا دُونَ كُلِّ مُحْتَسِبِ قِتَسَالَ اَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْكُتُبِ مِنْهُمْ بِسَهُمَ إِذًا وَلَمْ يُسَصَبُ

آنَى ا ابْسنُ مُسْتَسجَابِ الدُّعَاءِ وَالسَّاد يَسكُلُاهَ السِّسِيِّ مُسخَتَسِبً وَاخْتَسَلَفَ السَّساسُ بَيْسنَهُ مُ فَسابَس سَسَّسَمَ السَّسهُ السِّسهُ لَسمُ يُصبُ اتحد حضرت سعد بن الى وقاص وَلَيْوْفر ماتِ بِين:

میں متجاب الدعوات شخص کا بیٹا ہوں اور اہل عرب میں سے اس شخص کا بیٹا ہوں جومصطفیٰ کریم مَنَّا اَبَیْزَا کے لئے تمام رخنے بند کرنے والا تھا۔

نیت سے نی منافقہ کی حفاظت کرتے تھے،اوران کورسول الله منافقہ کے خاص طور پر اس عمل پر مامور کیا

اورلوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا،آپ نے اہل توحید اور اہل کتاب سے جہاد کرنے سے منع کیا۔

الله تعالی ان کوسلامت رکھے،ان میں ہے کسی کا تیران تک نہیں پہنچااورنہ آپ نے ان کو تیر مارا

6120 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ،

عَنُ آبِي بَلْجٍ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ سَعْدٍ، آنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَدَعَا عَلَيْهِ سَعُدُ بُنُ مَالِكٍ فَجَاءَ تُهُ نَاقَةٌ أَوْ جَمَلٌ فَقَتَلَهُ، فَاعْتَقَ سَعُدٌ نَسَمَةً، وَحَلَفَ آنُ لَّا يَدْعُوَ عَلَى آحَدٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6120 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

خصرت سعد ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حصرت علی ڈاٹٹؤ کی شکایت کی ،حضرت سعد بن مالک ڈاٹٹؤ نے اس
 کے لئے بددعا کردی، ایک اونٹی یا اونٹ آیا اوراس کو کچل گیا،اس پر پریشان ہوکر حصرت سعد ڈاٹٹؤ نے ایک غلام آزاد کیا اور تم
 کھائی کہ آئندہ بھی بھی کسی کو بددعانہیں دیں گے۔

السّرِى، فَسَا حَامِدُ بَنُ يَحْيَى الْبَلْحِى الْسَدُوعِ، هَذَا الْسَحَدِيْثِ الشَّيْحُ ابُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، آنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ آبِى حَالِمٍ، فَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِى حَالِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِى حَالِمٍ، قَالَ: كُنتُ بِالْمَدِينَةِ فَبَيْنَا آنَا اَطُوفُ فِى السُّوقِ إِذْ بَلَغُتُ اَحْجَارَ الزَّيْتِ، فَرَايَتُ قَوْمًا مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى فَارِسٍ قَدُ وَكَبَ وَابَّةً، وَهُو يَشُتِمُ عَلِى بْنَ آبِى طَالِبٍ، وَالنَّاسُ وُقُوفٌ حَوَالَيْهِ إِذْ اَفْبَلَ سَعْدُ بْنُ آبِى وَقَاصٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: يَا هَذَا، وَهُو يَشْتِمُ عَلِى بُنَ آبِى طَالِبٍ؟ آلَمُ يَكُنُ اَوَّلَ مَنْ اَسُلَمَ؟ آلَمُ يَكُنُ اَوَّلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ؟ آلَمُ يَكُنُ اَوَّلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ؟ آلَمُ يَكُنُ اَوَّلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْتَهِ؟ آلَمُ يَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ؟ آلَمُ يَكُنُ صَاحِبَ رَايَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ؟ آلَمُ يَكُنُ صَاحِبَ رَايَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ؟ آلَمُ يَكُنُ صَاحِبَ رَايَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ؟ آلَمُ يَكُنُ صَاحِبَ رَايَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6121 - على شرط البخاري ومسلم

😌 🕄 به حدیث امام بخاری مُشاللة اورامام سلم موالیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُشاللة نے اس کوهل نہیں کیا۔

6122 – وَحَدَّلَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْآسُفَاطِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى الشَّحَرِيُّ، عَنْ اَبِيْدِ، حَدَّثِنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثِنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ شَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ سَدِّدُ رَمَيْتُهُ، وَاجِبُ دَعُوتَهُ هَذَا حَدِيْتُ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ هَانِءِ بْنِ خَالِدٍ الشَّجَرِيُّ وَهُوَ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِنْ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6122 - تفرد به الشجرى وهو ثقة

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سعد بن ابی وقاص وَالتَّوْفر ماتے ہیں کدرسول الله مَلَ الله ماں کے دعا کو قبول فر ما۔

6123 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا عَاشِمُ بُنُ هَاشِمِ الزُّهُوِيُّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: كُنتُ جَالِسًا مَعَ سَعْدٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بُنُ الشَّوقِ، فَقَالَ لَهُ: يَا اَبَا اِسْحَاقَ، إنِّى كُنتُ آنِفًا عِنْدَ مَرُوانَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: إنَّ هذَا الْمَالَ مَالُنا نُعْطِيَهُ مِنْ شِئْنَا. قَالَ: فَرَفَعَ سَعْدٌ يَدَهُ وَقَالَ: آفَادُعُو فَوَثَبَ مَرُوانُ وَهُو عَلَى سَرِيرِهِ فَاعْتَنَقَهُ، وَقَالَ: اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ حضرت سعید بن میتب رفائنو فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رفائنو کے پاس ہیں ہوئے سے، حارث بن برصاء نامی ایک خض بازار سے آیا اور آکر کہنے لگا: اے ابواسحاق! میں ابھی مروان کے پاس تھا، میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت سعید بن میتب رفائنو فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص رفائنو نے اپنے ہاتھ بلند کر کے کہا: کیا میں دعاما گلوں؟ تو مروان اپنے تخت سے اچھل کر اٹھا اوران کو زور سے پکڑ کر بولا: اے ابواسحاق! میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ میرے لئے کوئی بددعا نہ کیجئے، وہ مال اللہ کا ہے۔

6124 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو ٱلحَمَدَ بَكُر بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ ٱلْحَمَدَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَضُلِ الْبَلَخِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هَاشِمُ بَنُ هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ بَنُ الْبَلُخِيُّ، ثَنَا مَكِيُّ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هَاشِمُ بَنُ هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ بَنُ الْبَرَصَاءِ وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ لَهُ: يَا اَبَا اِسْحَاقَ، إِنِّي سَمِعْتُ مَرُوانَ يَزُعُمُ اَنَّ مَالَ اللهِ مَالُهُ مَنُ شَاءَ اعْطَاهُ، وَمَنْ شَعْدٌ وَبِيدِ الْحَارِثِ حَتَّى وَمَنْ شَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعُمْ، قَالَ سَعِيدٌ: فَاَخَذَ بِيَدِى سَعْدٌ وَبِيدِ الْحَارِثِ حَتَّى وَمَنْ شَعْدٌ وَبِيدِ الْحَارِثِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرُوانَ، فَقَالَ: يَا مَرُوانُ، أَنْتَ تَزُعُمُ اَنَّ مَالَ اللهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ اَعْطَيْتُهُ وَمَنْ شِئْتَ مَنْعَدُ عَلَى اللهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ اَعْطَيْتُهُ وَمَنْ شِئْتَ مَنْعَدُ عَلَى اللهِ مَالُكَ، وَاللهِ مَالُكَ، اللهُ مَالُ اللهِ مَالُكَ، مَا شِئْتَ اَعْطُيْتُهُ وَمَنْ شِئْتَ مَنْعَدُ عَلَى اللهِ مَنْ شَاءَ الْمُعَلِي الْعُولِي اللهُ مَنْ شَاءَ اعْطَاهُ اللهِ مَالُكَ، فَالَ اللهُ مَنْ شَاءَ اللهُ مَالُ اللهُ مَنْ شَاءَ اللهُ اللهُو

﴾ ﴿ حضرت سعید بن مستب والنیوفر ماتے ہیں: حارث بن برصاء بازار سے آئے ،اور حضرت سعد بن ابی وقاص والنیو سے کہنے گئے: اے ابواسحات! میں نے سنا ہے، مروان کہتا ہے: اللّٰہ کا مال اُس کا مال ہے، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور جس سے چاہے روک سکتا ہے، حضرت سعد ولائٹوٹ نے پوچھا: کیاتم نے خوداس کو یہ کہتے ہوئے سناہ؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ حضرت سعد بن مستب ولائٹوٹ راتے ہیں: حضرت سعد نے میرااور حارث کا ہاتھ پکڑااور مروان کے پاس چلے گئے، اس کے پاس جاکر فرمایا: اے مروان! کیاتم یہ بیجھتے ہوکہ اللہ کا مال، تیرامال ہے؟ اور توجے چاہے دے دے وے اور جس سے چاہے روک لے؟ اُس نے کہا: جی ہاں، میں نے یہ کہا ہے۔ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا کر کر کہا: کیا میں تیرے لئے بددعا کروں؟ تو مروان اچھا کر آپ کی جانب بڑھا اور کہنے لگا: میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرے لئے بددعا نہ کریں۔ وہ مال اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے دوک لے۔

6125 – أَخْبَرَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِاللهِ السَّعُدِيُّ، اَنْبَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اَرِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلًا يَحُرُسُنِى مِنْ اَصْحَابِى اللَّيْلَةَ . قَالَتُ: فَسَمِعُنَا صَوْتَ السِّلاحِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَاذَا؟ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ: اَنَا يَارَسُولَ اللهِ جِنْتُ اَحُرُسُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ جَنْتُ اَحُرُسُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ هَاذَا؟ فَقَالَ سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ: اَنَا يَارَسُولَ اللهِ جِنْتُ اَحُرُسُكَ، فَقَالَ سَعُدُ بُنُ اَبِى وَقَاصٍ: اَنَا يَارَسُولَ اللهِ جَنْتُ اَحُرُسُكَ، فَقَالَ سَعْدُ بُنُ اَبِى وَقَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ عَطِيطُهُ هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَا مَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يَخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6125 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وُلِهَا فر ماتى بين كه ايك رات رسول الله طَالَيْكِم كونيندنيس آرہى تھى، آپ نے فر مايا: كاش كه اس رات ميرے صحابہ ميں ہے كوئى چوكيدارى كرے، ام المومنين فر ماتى بيں: ہم نے ہتھياروں كى آوازيں سنيں، رسول الله طَالِيْكُم من سعدابن ابى وقاص وُلِمُون ہوں۔ ميں آپ كى پہرے دارى كرنے كہا: يہ كون ہے؟ تو آگے ہے جواب آيا: يارسول الله طَالِيْكُم ، ميں سعدابن ابى وقاص وُلمُونين كے آجانے كے بعد )رسول دارى كرنے كے لئے آيا ہوں، اُم المومنين حضرت عائشہ وَلَهُ فَلَ مِين: (سعد بن ابى وقاص وَلمُونين كے اِعلا )رسول الله طَالِيْكُم اِنْ سكون كى نيندسوۓ كه ميں نے آپ طَالُوني كے خرالوں كى آوازى۔

6125: صحيح البخارى - كتاب الجهاد والسير؛ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - حديث: 750؛ صحيح مسلم - كتاب في غضل سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه - حديث: 4532؛ البجامع للترمذى 'ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث، 3773 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب المناقب ' للمسحابة ' ذكر سعد بن ابي وقاص الزهرى رضوان الله عليه وقد فعل - حديث: 7096 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - سعد بن مالك رضى الله عنه ' حديث: 7948 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل ما جاء في سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه - حديث: 31513 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار - مسدد الله عنه الملحق المستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ' حديث: 24564 سند إسحاق بن راهويه - ما يروى عن عبد الله بن عامر ويحيى بن عبد الرحمن وحديث: 979 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عائشة ' حديث: 4729 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف' من اسمه احمد - حديث: 863 الادب المفرد للبخارى - باب التمني ' عديث: 909

2616 - حَدَّنَينِي عَلِتُي بُنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، وَابْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنُ نَعَيْمِ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ اَبِي عِمْرَانُ بُنُ مُعوسَى الْقَزَّازُ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةَ، عَنُ نَعَيْمِ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ الْمُعَقِّمُ حَلَيْمِ اللَّهُمَّ ارِنِي مِنَ الْحَقِّ حَدْرُونِي عَنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6126 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَدِين بِن فَارِجِ فَرِ مَاتِ بِن کَه جب بِہلا فَتَدَ آیاتو میں (نظریاتی طور پر) بہت مشکل میں جتلا ہوگیا، میں نے دعاما گئی کہ یااللہ! مجھے تن کا وہ راستہ دکھا جس پر میں مضبوطی سے گامزن ہوجاؤں۔ جھے خواب میں دنیااورآخرت دکھائی گئ، دونوں کے درمیان ایک چھوٹی کی دیوارہوتی ہے، اور میں اس کے نیچ ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کاش کی طریقے سے میں اس کے اوپر پڑھ جاؤں، اورا تی کے مقتولوں کو دیکھوں (کہ وہ کس حالت میں ہیں) اوروہ جھے اپ حالات بتا کیں۔ آپ فرماتے ہیں: پھر مجھے ایک ایک جگہ اتارا گیا جہاں کافی درخت تھ، وہاں میں نے پھولوگوں کو بیٹھے دیکھا، میں نے پوچھا: کیا تم شراء ہو؟ انہوں نے کہا: اگلے درجات میں جاسے، میں ایک درجات ہو ہاں بیں؟ انہوں نے کہا: اگلے درجات میں جاسے، میں ایک درجاو پر پڑھ گیا، اس کے حسن اوروسعت کو اللہ بی بہتر جانتا ہے، وہاں میں نے حضرت محمد مُلِیُّ اُلِیْ اُلِی درجات ہم طیالیا نے درجات ہم طیالیا کے درجات ابراہیم طیالیا نے درجات کی دعافر مائے، ابراہیم طیالیا نے درجات سے درجات ابراہیم طیالیا کے انہوں نے ابراہیم طیالیا کے مقدرت ہم تو اوپ کی ایک میں نے موجا کہ شہید کیا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جیسا میرے دوست سعد نے کیا۔ (اس کے بعد میری آئی کھل گی) میں نے سوچا کہ شہید کیا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جیسا میرے دوست سعد نے کیا۔ (اس کے بعد میری آئی کھل گی) میں نے سوچا کہ میں نے جو خواب دیکھی ہم انہوں کو میں جاوں گا اور حضرت سعد کا مکان دیکھوں گا، اورانہی کے جو کو اب س کروہ بہت خوش میں دوست ابراہیم طیالیا نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا: آپ کس جماعت کے باس دوری کا۔ وہ مختف خواب س کروہ بہت خوش

ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا: میں دونوں جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا: آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ایک بکری خرید لواوراس ہیں؟ انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: کیا تیرے پاس کوئی بکری ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔انہوں نے کہا: ایک بکری خرید لواوراس میں مصروف ہو جاؤ۔

# ذِكْرُ الْاَرْقَمِ بْنِ اَبِی الْاَرْقَمِ الْمَخْزُومِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزوی ڈاٹٹیزکے فضائل

6127 - آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ بْنِ آحُمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ الْجَوْهَرِى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِقِرَاءَ تِى عَلَيْهِ سَنَةَ تِسْعِ وَارْبَعِيْنَ وَارْبَعِمِانَةٍ، قَالَ: اَنْبَانِى الْحَاكِمُ الْإِمَامُ اَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُعُدَادِيُّ، ثَنَا عَبْدِاللهِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبُعُدَادِيُّ، قَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، فِى تَسْمِيةِ اَبُعُ مَرُو بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا آبِى، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، فِى تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ يَنِى مَخُزُومٍ الْارْقَمِ بْنِ آبِى الْارْقَمِ "وَاسْمُ آبِى الْارْقَمِ عَبْدُ مَنَافِ بْنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْدَ اللهِ مُعْمَلِ الْمُعُونِ فِى وَقَتِ بُنِ عَمْدَ اللهِ مُعَمَّدًا اللهِ مُنْ يَنِى مَخُزُومٍ الْلَاهُ هُو وَآبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُثْمَانُ بُنُ مَظُعُونٍ فِى وَقْتٍ بُنِ عَمْدَ اللهِ وَكَانَ الْارْقَمُ مِنْ الْجِرَاحِ اهْلِ بَدُرٍ وَفَاةً

﴿ ﴿ وَهِ بِن زَبِيرِ فَرِ مَاتَ بِينَ كُوَّرِيشَ سِ تَعَلَّقُ رَكِفَ وَالْحِقْبِلِدِ بَى مُخْرُوم كَى جَانِب سِ غَرْوه بدر مِين شريك ہونے والوں ميں حضرت اوقم بن ابی اوقم مخزومی والوں میں حضرت اوقم بن ابی اوقم مخزومی والوں میں۔ ابوالا رقم کے والد کا نام ' عبدمناف بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ' ہے۔ آپ بدری صحابی ہیں، آپ، حضرت ابوعبیدہ بن جراح والتھ اور حضرت عثمان بن مظعون والتھ اکھے مسلمان ہوئے تھے۔ اور حضرت اوقم والتھ بابدری صحابہ کرام میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔

6128 – آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَقَالَ الْمَخُزُومِيُّونَ: أُمُّ الْاَرْقَمِ بُنُ آبِي الْاَرْقَمِ تُمَاضِرُ بِنْتُ حِذْيَمٍ مِنْ يَنِيْ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصٍ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں بخزومیوں کا کہنا ہے کہ ارقم بن ابی ارقم ڈٹٹٹؤ کی والدہ ''تماضر بنت حذیم'' ہیں جو کہ بی سہم بن عمرو بن بصیص سے تعلق رکھتی ہیں۔

2619 - حَدَّثَنِى عُثُمَانَ بُنُ هِنْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرَا، حَدَّثِنِى عُثُمَانَ بُنِ الْارْقَمِ بُنِ اَبِى الْارْقَمِ الْمَخُزُومِيُّ، قَالَ: اَخْبَرَنِى آبِى، عُثَمَانَ بُنِ الْارْقَمِ اللهُ كَانَ، يَقُولُ: اَنَا ابْنُ سُبُعِ الْإِسْلَامِ، اَسْلَمَ عَنْ يَسُعَةٍ، وَكَانَتُ دَارُهُ عَلَى الصَّفَا وَهِى الذَّارُ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِيهَا فِي الْاسْلَامِ، وَفِيها فِي السَّلَمِ، وَفِيها فَوْمٌ كَثِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْإِسْلَامِ، فَاسْلَمَ فِيهَا قَوْمٌ كَثِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْاثُنَاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْلَمَ فِيهَا قَوْمٌ كَثِيرٌ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اللهُ نَتَ النَّهُمَّ اعِزَ الْإِسْلَامَ بِاَحَتِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اوْ عَمْرُو بُنِ هِشَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ عَمْرُو بُنِ هِشَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُنَ اللهُ عَمْرُو بُنِ هِنَها إِنْ عَمْرُو بُنِ هِنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُولُ اللهُ عَلَوْ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَمْرُو بُنِ هِ هَمَامٍ، فَجَاءَ عُمَرُ بُنُ الْعُنَانِ وَيُهَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَوْ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

الْبَحَطَّابِ مِنَ الْغَدِ بَكُرَةً، فَاسُلَمَ فِى دَارِ الْارُقَمِ، وَحَرَجُوا مِنْهَا وَكَبَّرُوا وَطَافُوا بِالْبَيْتِ ظَاهِرِينَ، وَدُعِيَتُ دَارُ الْارْفَمِ وَاللهِ الرَّحْمَنِ الْاَرْفَمِ عَلَى وَلَدِهِ، فَقَرَأْتُ نُسْخَةَ صَدَقَةِ الْارْقَمِ بِدَارِهِ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّقَمُ فِى رَبُعِهِ مَا حَازَ الصَّفَا، اللهَا صَدَقَةٌ بِمَكَانِهَا مِنَ الْحَرَمِ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُورَّتُ شَهِدَ الرَّامُ اللهُ الدَّامُ صَدَقَةً قَائِمَةً فِيهَا وَلَدُهُ يَسْكُنُونَ هِشَامُ بُنُ الْعَاصِ، وَاللهُ اللهُ اللهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6129 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: فَاخْبَرَنِيْ آبِي، عَنْ يَحْيَى بُنِ عِمْرَانَ بَنِ عُثْمَانَ بُنِ الْاَرْقَمِ، قَالَ: "إِنِّى لَاعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِى وَقَعَ فِيى نَفْسِ آبِى جَعْفَو اللَّهُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُورَةِ فِي حَجَّةٍ حَجَّهَا وَنَحْنُ عَلَى ظَهْرِ الدَّارِ، فَيَمُو تَسَخَتَا لَوْ اَشَاءُ اَنَ آخُذَ قَلْنَسُوتَهُ لَا خَذْتُهَا، وَآثَهُ لَيَنْظُرُ النَّنِ عِنْ عِينِ يَهْبِطُ الْوَادِى حَتَّى يَصْعَدَ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا حَرَبَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَنْمَادَ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ حَسَنٍ بِالْمَدِينَةِ، كَانَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ عُنْمَانَ بُنِ الْاَرْقَعِ مِمَّنُ بَايَعَهُ، وَلَمْ يَحْرُجُ مَعَهُ وَيَعَلَى عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ آنَ يَعْبِسَهُ وَيَعْلِ عَلَى مَعْهُ وَيَعَلَى مَعْهُ وَيَعَلَى عَلَيْورَتٍ، وَكَتَبَ مَعَهُ إلى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ آنَ يَعْبِسَهُ وَيَعْلِ عَلَى مَعْهُ وَيَعْلَ مَنْ عَبُورَتٍ، وَكَتَبَ مَعَهُ إلى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ آنَ يَعْبِسَهُ وَيَعْلَ مَا يَأْمُونُهُ فَكَتَ بَعْنَورَتٍ، وَكَتَبَ مَعَهُ إلى عَامِلِهِ بِالْمَدِينَةِ آنَ يَعْمَلَ مَا يَامُورُهُ فَعَلَى الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ شِهَابُ بُنُ عَبُورَتٍ، وَكَتَبَ مَعَهُ اللهِ عَالِمَهِ بِالْمَدِينَةِ آنَ يَعْمَلَ مَا يَأْمُونُ مُنَى وَهُو مَنْ مَنْ عَلَى سَعْةً وَقِيرُهِمْ وَكَمَائِلُ الْمُؤْمِئِينَ يُويدُهُ الْمَوْمِينَ وَلَكُونَ مَعْمَ وَلَمَ اللهُ وَعَمِى فِيهُا شُورً كَا عُولِى وَعَيْرُهُ مِنْ عَلَى سَعْعَةً عَشَرَ الْفَ دِيْنَادٍ ، فَقَالَ : إِنَّهَا مُنْ عَلَيْهِ وَمَعِى فِيهُا شُرَاءٍ عَلَى سَبْعَةً عَشَرَ الْفَ دِيْنَادٍ ، ثُمَّ مَتَعَمَ الْمُهُدِى لَيْ لِلْمُعْتَلِهُ وَلَى مُعْمَلِ عَلَيْهُ وَمَعِى فِيهُا شُورَاءٍ عَلَى سَعْمَةً عَشَرَ الْنَ بِعَمْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلِي وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلَهُ مَنَ النَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا الْمُهُولُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالَ الْمُولِي وَلَمُ وَلَا الْمُؤْلِقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَالْ الْمُؤْلِو

قَـالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ هِنْدٍ، عَنُ آبِيهِ قَالَ: حَضَرَتِ الْاَرْقَمَ بُنَ آبِى الْاَرْقَمُ الْوَفَاةُ، فَاوُصَى اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ صَعْدٌ، فَقَالَ مَرُوانُ: اتَحْبِسُ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ غَائِبِ اَرَادَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ؟، فَابَى عَبُدُ اللهِ بْنُ الْاَرْقَمِ ذَلِكَ عَلَى مَرُوانَ، وَقَامَتُ مَعَهُ بَنُو مَخُزُومٍ وَوَقَعَ بَيْنَهُمْ كَلامٌ، ثُمَّ اَرَادَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ وَخَلِكَ سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِينَةِ وَهَلَكَ الْاَرْقَمُ وَهُوَ ابْنُ بِضُعِ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً حَمْسٍ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِينَةِ وَهَلَكَ الْاَرْقَمُ وَهُوَ ابْنُ بِضُعِ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً

 اوراس گھر میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، رسول الله مالی گھر میں پیرکی شب کو بید دعافر مائی 'اے اللہ! دوآ دمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو تجھے پند ہے تواس کے سبب دین اسلام کوعزت بخش' اگلے ہی دن ضح سویرے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹیڈ عاضر خدمت ہوئے اور دارار قم میں اسلام قبول کیا، (آپ ٹاٹیڈ کے قبول اسلام کے بعد) تمام صحابہ کرام ڈھٹھ نفعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دارار قم سے باہر آئے اور کھلے عام بیت الله شریف کا طواف کیا۔ دارار قم کودار الاسلام کا نام دیا گیا۔حضرت ارقم نے اپنے بیٹے کے نام پروہ مکان صدقہ کردیا، میں نے خود دارار قم میں صدقہ کرنے کی دستاویز پڑھی، اس کی تحریریوں تھی ''بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ بیدستاویز اس بات کا ثبوت ہیں کہ ارقم نے اپنا بید مکان جو کہ صفاک دستاویز پڑھی، اس کی تحریریوں تھی '' بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ بیدستاویز اس بات کا ثبوت ہیں کہ ارقم نے اپنا بید مکان جو کہ صفاک بالمقابل ہے بیحرم کے لئے صدقہ ہے، اس کونہ وراثت کے طور پڑھیم کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کو بیچا جاسکتا ہے، ہشام بن عاص اور ہشام بن عاص کے فلاں آزاد کردہ فلام اس بات کے گواہ ہیں۔ اس کے بعد ابوجعفر کے زمانے تک بیگھ صدقہ کے طور پر اس کے بعد ابوجعفر کے زمانے تک بیگھ صدقہ کے طور پر اس کے میں حضرت ارقم ڈاٹیوٹ کی اولادیں کرا بید دے کر رہتی رہیں۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: یچی بن عمران بن عثمان بن ارقم فرماتے ہیں: مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے جس کی بناء پر ابوجعفر کے ول میں اس مکان کے بارے میں خیال پیدا ہوا۔ (واقعہ پچھاس طرح ہے کہ)جب ابوجعفر حج کے لئے آیا،وہ صفامروہ کی سعی كرر باتها، بم اين مكان كي حجت برته، وه مارے فيج سے گزرا، (وه اتن قريب سے گزرا) كداگر بم ال كي او بي اتارنا چاہتے توا تاریکتے تھے، وہ جب وادی سے نیچ اتر تاتو ہمیں دیکھاتھا، پھر وہ صفایر چڑھ جاتا۔ جب محمد بن عبدالله بن حسن نے مدینہ میں بغاوت کی تواس موقع پر عبداللہ بن عثان بن ارقم نے ان کی بیعت کرلی تھی اور محد برقی عبداللہ بن حسن کے ساتھ بغاوت میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، ابرجعفر نے اس بات کا سخت نوٹس لیا، اس نے مدینہ میں اینے عامل کی جانب خط لکھا کہ اس کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے ، پھر کوفہ کے رہنے والے ایک شہاب بن عبدرب نامی شخص کو بھیجا اوراس کے ساتھ مدینہ کے عامل کے نام ایک مکتوب بھی بھیجا جس میں یہ ہدایت دی گئ تھی کہ شہاب بن عبدرب جو کہے اس برعمل کیا جائے، چنانچہ شہاب بن عبدرب نے جا کرعبداللہ بن عثان کوگرفتار کرلیا عبداللہ بن عثان اس وقت اسی سال سے زائد عمر کے بزرگ انسان تھ، قیداورزنجیروں کی وجہ سے بہت گھراگئے تھے،شہاب نے کہا: اگرتم پیرمکان مجھے چے دوتو میں تہمیں اس تکلیف سے نجات دلاسکتا ہوں۔ امیر المونین به مکان لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ چے دیں تومیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ شہیں رہا کردیں۔حضرت عبداللہ بن عثان نے فرمایا: بیمکان تو صدقہ کا ہے، ہاں البتہ میں اپناحق ان کودے سکتا ہوں، کین اس مکان میں صرف میں ہی نہیں ہوں بلکہ میرے ہمراہ میرے دیگر بھائی بھی (شریک) ہیں۔اس نے کہا: آپ اینے حق کے ذمددار ہیں،آپ اپناحق ہمیں دے دیں،توتم اس سے بری ہو،شہاب نے اس بات پر گواہ قائم کے،اورابوجعفری طرف خط لکھ دیا کہ میں نے وہ مکان عامر دینار کے بدلے میں خریدلیا ہے،اس کے بعدان کے بھائیوں کو ڈھونڈا،ان کو بہت زیادہ مال ودولت كى لا ليج دى، انہوں نے اپنا حصہ نے دیا۔اس طرح وہ مكان ابوجعفر اوراس كے حصه داروں كا ہوگيا۔اس كے بعديد مكان مهدى نے موى و بارون كى والدہ خيزران كوديا، اس نے اس كى تغيرنوكى، وبى اس كى بېچان بن گئ، چريد مكان جعفر بن

موسیٰ ہادی کاہو گیا،اس کے بعد سطوی اورعدنی لوگ اس کے مالک رہے، پھر پھر اس کے اکثر حصص کوجعفر بن موسیٰ کے بیٹے غسان بن عباد نے خریدا۔اوردارارقم مدینہ بنی زریق میں ہے۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: مجھے محمد بن عمران بن ہندا پنے والد کے حوالے سے بتایا ہے کہ ارقم بن ابی ارقم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سعد پڑھا کیں، مروان نے کہا: کیا تم ایک ایسے آدمی کے انتظار میں جو یہاں سے غائب ہے ایک صحابی رسول کو روک رہے ہو؟ وہ جنازہ پڑھانا چاہتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن ارقم نے مروان کو اپنے والد کا جنازہ پڑھانے سے منع کردیا۔ اور بنو مخزوم ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں بات بڑھ گئ، اتن ویر میں حضرت سعد تشریف لے آئے اوران کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ یہ ۵۵ ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ارقم کی عمراسی سال سے کے ماویر تھی۔

6130 - حَدَّفَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْعَطَّافُ بُنُ حَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ الْآرُقَمِ، عَنْ جَدِّهِ الْآرُقَمِ، وَكَانَ بَدُرِيَّا، وَكَانَ ارَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوَى فِي دَارِهِ عِنْدَ الصَّفَا حَتَّى تَكَامَلُوا اَرْبَعِيْنَ رَجُلًا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ الْحِرَهُمُ إِسُلَامًا عُمْرُ بُنُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَنْهُم، فَلَمَّا كَانُوا اَرْبَعِيْنَ حَرَجُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ الْآرُقَمُ: فَجَنْتُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاوَدِعَهُ، وَارَدُتُ النُّحُرُوجَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَلَاةً هَا هُنَا خَيْرٌ مِنْ اللهِ صَلَاةٍ ثَمَّ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْاسُنَادِ، وَلَمُ يُخِرِجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)6130 – صحيح

﴿ ﴿ عَثَانَ بِنَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ ارْمَ مَخْوَدِی این وادا ارقم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدری صحابی تھے، اور اس گھر میں قریب انہی کے گھر میں رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰمِ عَلَیْہِ مُظْہِرے تھے اور اس گھر میں پورے جالیس آدی پورے ہوگئے تو یہ لوگ مشرکین کی جانب سب ہے آخر میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھی اللہ مُنْ اللّٰهِ کی بارگاہ میں آپ سے الوداع ہونے کے لئے آیا، کیونکہ میں بیت المرتدی کی جانب کی جانب روائی کا ارادہ کرچکا تھا۔ رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰهُ ہُنَا اللّٰہ مُنْ اللّٰہ ہُنَا ہُنِ ہُنَا ہُنَا

الاسناد بي كين امام بخاري وشية اورامام مسلم ومينات اس كوفل نهيس كيا-

6131 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيِّ، ثَنَا اَبُوْ مُضْعَبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عِـمْرَانَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَدِّهِ عُثْمَانَ بْنِ الْارْقَمِ بْنِ اَبِى الْارْقَمِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَمْرَانَ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ جَدِّهِ عُثْمَانَ بْنِ الْارْقَمِ بْنِ اَبِى الْارْقَمِ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ بَدُرٍ: ضَعُوا مَا كَانَ مَعَكُمُ مِنَ الْاثْقَالِ. فَرَفَعَ ابُو اسَيْدِ السَّاعِدِيُّ سَيْفَ ابْنِ عَائِدِ السَّاعِدِيُ سَيْفَ ابْنِ عَائِدِ السَّاعِدِيُ سَيْفَ ابْنِ عَائِدِ السَّاعِدِي مَعْرَفَهُ الْارْقَمُ بْنُ اَبِى الْارْقَمِ فَقَالَ: هَبْهُ لِى يَارَسُولَ اللّهِ، فَاعْطَاهُ إِيَّاهُ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6131 – صحيح

﴾ ﴿ عثمان بن ارقم بن الى ارقم اپن والد كايد بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مُنَالِيَّةِ فِي جنگ بدر كے موقع پر ارشاد فرمايا: تمہارے پاس جو بوجھ ہے سب اتاردو۔ تو حضرت ابواسيد ساعدى نے ابن عائذ مرزبان كى تلواراتاردى۔ حضرت ارقم بن ابى ارقم خاتفے نے وہ تلوار الله مَنَالِّيَّةِ نِي ارسول الله مَنَالِّيَّةِ نِي يَلُوار جَمِعے عطافر ماد يَجِحَ بَتُورسول الله مَنَالِيَّةِ نِي وہ تلوارانبى كو عطافر مادى۔ عطافر مادى۔

🕀 🕄 پیرحد بیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری وکھنٹی اور امام سلم وکٹائلڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

6132 - حَدَّثَنَا الشَّينُ الْهُ الْمُو بَكُرِ بُنُ السُحَاقَ، انْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بَكَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بَكَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُحَدُّ وَمِيّ، عَنُ عَشَادُ بُنُ الْهُ وَلَيْ بَنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ الَّذِي يَتَحَطَّى دِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمُ كَالْجَارِ قَصَبَهُ فِي النَّادِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6132 - هشام بن زياد واه

﴾ ﴿ حضرت عثمان بن ارقم ابن الى ارقم اپنے والد ارقم كايد بيان نقل كرتے ہيں كه رسول الله مُثَالَّيْنِمُ نے ارشادفر مايا: ب شك وه شخص جو جمعه كے دن لوگوں كى گردنيں بچلانگتا ہے اورلوگوں كو جدا جدا كرتا ہے، أس شخص كى طرح ہے جو دوزخ ميں اپنا دامن گھيٹما ہے۔

# كَعُبُ بُنُ عَمْرٍ و أَبُو الْيَسَرِ الْأَنْصَادِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَضَمَ اللهُ عَنْهُ حَضَرَت كعب بن عمر وابواليسر انصاري رَالَّيْنَ كَ فضائل

<sup>6132:</sup>المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه اقرم واحد الارقم بن ابي الارقم المخزومي بدري - حديث: 904

بن عثان بن کعب بن سلمہ ہے، آپ بدری صحابی ہیں،اور بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، یہی وہ مخض ہیں جنہوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب کو گرفتا کیا تھا۔

6134 - آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاثَةَ، ثَنَا ابْنُ اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُولَةَ، فَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُولَة، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَبُو الْيَسَرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو "

💠 💠 عروه کہتے ہیں: انصار میں سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں'' ابوالیسر کعب بن عمرو'' بھی تھے۔

6135 - حَدَّلَنِي ٱبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِيِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَمْرٍو ٱخُو بَنِى سَلِمَةَ، مَاتَ سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ بِالْمَدِيْنَةِ، وَكَانَ رَجُلًا قَصِيرًا دَحُدَاحًا ذَا بَطْنِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں' ابوالیسر کا نام'' کعب بن عمرو'' ہے، آپ بنی سلمہ کے بھائی ہیں۔ ۵۵ ہجری کومدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، آپ کوتاہ قد، گھے ہوئے جسم کے مالک تھے، آپ کا پیٹ بچھ بڑا تھا۔

6136 - حَـدَّقَنَا آبُو عَبُدِاللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ رُسُتَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرِو بُنِ عَبَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ غَزِيَّةَ بُنِ سَوَّادٍ، وَشَهِدَ آبُو مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرِو بُنِ عَبَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ غَزِيَّةَ بُنِ سَوَّادٍ، وَشَهِدَ آبُو الْمَشَاهِدَ الْمَسَرِ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّوايَاتِ، وَشَهِدَ بَدُرًا وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَشَهِدَ أُحُدًا، وَالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَجُلًا قَصِيرًا دَحُدَاحًا ذَا بَطْنٍ، وَتُوفِقِى بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ حَمْسٍ وَحَمْسِينَ

﴿ ﴿ ﴿ مَهِ بَن عَمر کہتے ہیں: ابوالیسر کا نام'' کعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن غزید بن سواد'' ہے۔ تمام مؤرخین کا اس بات پراتفاق ہے کہ حضرت ابوالیسر بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے ، اُس وقت ان کی عمر ۲۰ سال تھی۔ آپ جنگ احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول الله مَالَّةُ اللَّهِ عَمراه شریک ہوئے ، آپ کوتاہ قد، گھے ہوئے جسم والے اور بڑے پیٹ والے تھے، ۵۵ ہجری کو مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔

6137 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي الْيَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، ابْسُطُ يَدَكَ حَتَّى أَبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطُ عَلَى، فَانْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَبُايِعُ النَّاسَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، ابْسُطُ يَدَكَ حَتَّى أَبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطُ عَلَى، فَانْتَ اللهُ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكَ

 بارگاہ میں آیا،آپ مُنَا اَیْنَا اُلَیْ ای وقت لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، میں نے کہا: یارسول اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ الل

ذِكُرُ مُعَتِّبِ بُنِ الْحَمْرَاءِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت معتب بن حمراء مخزومی والفیئے کے فضائل

6138 – أخبرنا آبُو جَعُفَو الْبَعُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاثَةَ، ثَنَا آبُى اَبُن لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَتِّبُ بُنُ عَوْفِ بُنِ عَامِرِ بُنِ الْفَصُٰلِ بُنِ عَفِيفٍ "وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَتِّبُ بُنُ عَوْفِ بَنِ عَامِرِ بُنِ الْفَصُٰلِ بُنِ عَفِيفٍ "وَهُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعُرَّوم، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبِ بُنِ الْحَمْرَاءِ، وَثَعُلَبَةَ بُنِ حَاطِبٍ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبِ بُنِ الْحَمْرَاءِ، وَتَعْلَبَةَ بُنِ حَاطِبٍ، وَشَهِدَ مُعَتِّبِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مُعَتِّبِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ سَنَة وَشَهِ وَحَمْدِينَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابُنُ ثَمَانِ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً "

یمی صحابی ہیں جنہیں'' معتب بن حمراء'' کہاجا تا ہے،ان کی کنیت ابوعوف ہے، آپ بی مخزوم کے حلیف ہیں، حبشہ کی جانب دوسری ہجرت کرنے والوں میں شامل ہیں۔مؤرخین کا کہناہے کہ رسول الله مُنَالَّیْمِ نے ان کو حضرت ثعلبہ بن حاطب طائعۂ کا بھائی بنایا تھا۔ ۸۷ برس کی عمرسن ۵۵ ہجری کوان کا انتقال ہوا۔

ذِكُرُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ الْآنُصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

## حضرت شدادبن اوس انصاری ڈاٹٹؤ کے فضائل

6139 - أَخْبَرَنِي آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، مَثَمَّ صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بِسُنُ الْمُنْذِرِ الْمِزَامِيُّ، قَالَ: شَدَّادُ بُنُ اَوْسِ بُنِ ثَابِتِ بُنِ الْمُنْذِرِ بُنِ حَرَامٍ يُكَنَّى اَبَا يَعْلَى، وَكَانَ نَزَلَ بِفِلَسُطِينَ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانِ وَخَمْسِينَ وَهُوَ ابُنُ خَمْسٍ وَسَبُعِيْنَ

﴿ ﴿ ابرائیم بن منذر حزامی کہتے ہیں:' تعفرت شداد بن اوس بن ثابت بن منذر بن حرام'' کی کنیت'' ابویعلیٰ'' ہے۔ فلسطین میں اقامت پذیر رہے ہیں۔ ۵۷ برس کی عمر میں سن ۵۸ ہجری کو انتقال ہوا۔

6140 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، ثَنَا

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْآغُورُ، قَالَ: قَالَ اَبُو مَعْشَوٍ: وَهَلَكَ اَبُو هُرَيْرَةَ وَشَدَّاهُ بْنُ اَوْسٍ سَنَةَ ثَمَانِ وَحَمْسِينَ

﴿ ﴿ ابومعثر كَهُ بِن مَضرت ابو بريه ﴿ اللَّهُ عَنْهُ اور حضرت شداد بن اوس ﴿ لللهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ كَثُرَ الْحِكَافُ فِي اسْمِهِ، وَاسْمِ آبِيهِ

# حضرت ابو ہرریہ دوسی ڈائٹٹا کے فضائل

## آپ کے نام اور آپ کے والد کے نام میں مؤرخین کا اختلاف ہے

6141 - فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكْيُوٍ، عَنِ ابْنِ السَّحَاقَ، قَالَ: "كَانَ السَمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ السَّحَاقَ، قَالَ: "كَانَ السَمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ السَّحَاقَ، قَالَ: "كَانَ السَمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ شَمْسِ بُنِ صَخْوِ، فَلُسَجِّيتُ فِي الْإِسُلَامِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا كَنُّونِي بِابِي هُرَيْرَةَ لِآتِي كُنْتُ ارْعَى غَنَمًا لَسَّمْسِ بُنِ صَخْوِ، فَسُجِيتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلْتُهَا فِي كُمِّي، فَلَمَّا رَجَعْتُ عَنْهُمْ سَمِعُوا اصْوَاتَ الْهِرِّ مِنْ حِجْرِي، لَاهُ لِي اللهُ عَبْدُ شَمْسٍ؟ فَقُلْتُ: اَوُلَادُ هِرِّ وَجَدَتُهَا، قَالُوا: فَانْتَ ابُو هُرَيْرَةَ فَلَزَمَتْنِي بَعْدُ " قَالَ ابْنُ السَّحَاقَ: وَكَانَ ابُو هُرَيْرَةَ وَسِيطًا فِي دَوْسٍ حَيْثُ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ مِنْهُمُ

﴿ حضرت ابوہریہ وہ الله ہمیں نہانہ جاہیت میں میرانام ''عبر مس بن صحر'' تھا۔ اسلام میں میرانام'' عبد الرحمٰن' رکھا گیا۔ لوگ جھے''ابوہریہ'' کی کنیت سے پکارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی بکریاں جہایا کرتا تھا، میں نے ایک دفعہ جنگلی بلی کے بیچ دیھے، میں ان کواٹھا کراپئی آستین میں ڈال لیا، جب میں لوٹ کر گھر آیا تو لوگوں نے میری گود میں سے بلی کے بچوں کی آوازیں سنیں، تو پوچھے گھ: اے''عبر مش'' یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یہ بلی کے بچوں کی آوازیں سنیں، تو پوچھے گھ: اے''عبر مش' کے ساتھ کی ہوگئ۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: حضرت ابو ہر رہ ولائٹ قبیلہ دوس کے ٹالث تھے کیونکہ وہ انہیں میں رہنا جا ہتے تھے۔

6142 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْعِزَامِيُّ، ثَنَا سُفُيَانُ بُنُ حَمُزَةَ الْآسُلَمِيُّ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونِي اَبَا هِرِّ، وَيَدْعُونِي النَّاسُ اَبَا هُرَيْرَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6142 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ زُناتُونُو ماتے ہیں: رسول الله مُناتِیْنَا مجھے''ابو ہر'' کہدکر پکاراکرتے تھے۔اور ہاقی لوگ''ابو ہریرہ'' کہتے تھے۔

6143 - حَدَّثَنِي آبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَالِيَ مُنَا عَلِيٍّ، ثَنَا اللهِ مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُونِي آبَا هِرِّ، وَيَدْعُونِي النَّاسُ آبَا هُرَيْرَةَ

﴿ ﴿ ایک دوسری سند کے ہمراہ منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤفر ماتے ہیں: رسول الله مُٹاٹیؤم مجھے"ابو ہر" کہہ کر پکارا کرتے تھے۔اور باتی لوگ"ابو ہریرہ' کہتے تھے۔

6144 - حَـدَّ ثَنِـنَى اَبُـوْ سَعِيـدٍ عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَامِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَآنُ تُكَثُّونِى بِالذَّكِرِ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ تُكَثُّونِى بِالْأَنشَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6144 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ ﴿ اللَّهُ وَمَاتِ ہیں: موسَث الفاظ سے بکارے جانے کی بجائے، فدکرالفاظ کے ساتھ بکارا جانا مجھے زیادہ اچھالگتاہے

6145 - حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلَى بُنُ مُقَدَّمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بُنِ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ اسُمُ اَبِى عَبْدَ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ غَنْمٍ

کے حرر بن ابی ہریرہ ڈاٹھیئو ماتے ہیں: میرے والد کا نام'' عبد عمر و بن عبد عنم'' تھا۔

6146 - حَـدَّثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنَى بَعْضُ اَصْحَابِى، عَنْ اَبِى هُزَيْرَةَ، رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اسْمِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ شَمْسِ بْنَ صَخْرٍ، فَسَمَّانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ الله علی جالمیت میں میرانام''عبر شمس بن صحر'' تھا، رسول الله مُنالِیّنِا نے میرانام'' عبدالرحمٰن' رکھ دیا۔

6147 - وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عِيسَى التِّنيسِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ: كَانَ اسْمُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدَ غَانِمٍ

العريد بن عبدالعزيز فرمات بين حضرت ابوبريره والنفؤ كانام "عبدعانم" تقار

6148 - سَمِعْتُ اَبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيى، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا مُسْهِرٍ، يَقُولُ: اَبُو هُرَيْرَةَ اسْمُهُ عَلِىٌ بْنُ عَبْدِشَمْسٍ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَسَمِغَتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: ثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، قَالَ: اسْمُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ لَلْهِ

ابومسبر كهتي بين حضرت ابو بريره وفاتين كانام "على بن عبدشن" تقاله ابوعبيده حداد كهتي بين حضرت ابو بريره والتأثية كا

نام''عبداللٰد''ہے۔

6149 - أَخْبَرَنِي الْبَحُسَيْنُ بُنُ الْبَحَسَنِ بُنِ ٱيُّوبَ، ثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِاللهِ الْاُوَيُسِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيْتٍ، قَالَ: اسْمُ اَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ نَهِم بْنُ عَامِرٍ

المعريد بن الى حبيب كمت مين حضرت الومريه والنواكانام وعبدتم بن عامو على الماء

6950 - اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ غَانِمِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: "مَاتَ اَبُوُ هُرَيْرَةَ بِالْعَقِيْقِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو، وَمَنِ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ: ابْنُ عَبْدِالْعُزَّى "

6151 – آخُبَـرَنِــى مُــحَــمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: " وَاَبُو هُرَيْرَةَ يُقَالُ: عَبْدُ شَمْسٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ نَهِمٍ، وَيُقَالُ: عَبْدُ غَانِمٍ وَيُقَالُ: سِكِّمِينٌ "

﴾ ﴿ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا کانام'' عبدتمس'' تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ'' عبدغانم'' تھااور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا نام'' سکین'' تھا۔

6152 - فَاخَبَرَيْى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ زَنْـجُويْهِ، ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَ: اسْمُ اَبِى هُرَيْرَةَ سِكِّينٌ، فَقَدِ اسْتَقَرَّ هَذَا الْخِلاڤ فِي اسْمِ اَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى بِنِ زَنْـجُويْهِ، ثَنَا ابْنُ عَائِشَةَ، قَالَ: اسْمُ اَبِى هُرَيْرَةَ سِكِّينٌ، فَقَدِ اسْتَقَرَّ هَذَا الْخِلاڤ فِي السِمِ اَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى يَسْعَةِ اَوْجُهٍ اَصَحُّهَا عِنْدِى فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدُ شَمْسٍ، وَفِي الْإِسْلامِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَكَذَلِكَ سَنَةَ وَفَاتِهِ مُخْتَلِفٌ فِيهَا

﴿ ابن عائشہ فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رہائی کانام ''سکین' تھا۔ یہاں تک حضرت ابو ہریرہ رہائی کا نام کے بارے میں ۹ اتوال بیان ہوئے ہیں۔(امام حاکم کہتے ہیں)ان سب میں میرے نزدیک معتبریہ ہے کہ جاہلیت میں آپ کا نام ''عبدش' تھااوراسلام میں' عبدالرحمٰن' تھا۔ای طرح آپ کے بن وفات میں بھی اختلاف ہے۔

6153 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، ثَنَا حَجَّاجُ الْاَعْوَرُ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَمْسِينَ، وَمَاتَ فِى تِلْكَ السَّنَةِ سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِ، وَعَائِشَةُ، وَسَعُدُ بُنُ مَالِكٍ

﴾ ﴿ ابومعشر کہتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کے دورحکومت میں ۵۸ ججری کو نوت ہوئے، اسی سال حضرت سعید بن عاص ڈاٹٹؤ، حضرت عاکشہ ڈاٹٹؤ اور حضرت سعد بن مالک ڈاٹٹؤ کا انتقال ہوا۔

6154 - اَخْبَرَنِي اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ وَاقِعٍ، ثَنَا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: "مَاتَ اَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَحَمْسِينَ، وَيُقَالُ: مَاتَ سَنَةَ تِسْعِ وَحَمْسِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَسَبُعِيْنَ سَنَةً "

﴿ ﴿ صَمَر ہ بن رہیعہ رہائیڈافر ماتے ہیں :حضرت ابوہریرہ رہائیڈا کا انقال ۵۸ ججری کوہوا۔اورایک قول یہ ہے کہ ۵۸ برس کی عمر میں سن ۵۹ ججری کو آپ کا انقال ہوا۔

6155 - آخُبَرَنِي قَاضِى الْقُضَاةِ آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُسْتَعِيْنِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا اللهِ بَنُ عَيْنَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، قَالَ: مَاتَ اَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سَبُع وَخَمْسِينَ

💠 💠 مشام بن عروه کہتے ہیں .حضرت ابو ہر رہ ڈالٹیاے ۵ ججری کوفوت ہوئے۔

6156 - حَـدَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيدُ، ثَنَا هَاشِمُ بُنُ مَحْبُوبِ الشَّامِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً، قَالَ: مَاتَ اَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ خَمْسِ وَخَمْسِينَ

💠 💠 ایک دوسری سند کے ہمراہ ہشام بن عروہ کا بیہ بیان منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنز کا انقال ۵۵ ججری کو ہوا۔

6157 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: تُوفِّى أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِينَ فِى الْحِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ لَهُ يَوْمَ تُوفِّى ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بُنُ عُتْبَةَ وَهُوَ آمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ، وَمَرُوانُ يَوْمَئِذٍ مَعْزُولٌ عَنْ عَمَلِ الْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثِنِى ثَابِتُ بَنُ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بِنُ عَمْلِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو آمِيرُ الْمَدِيْنَةِ، وَمَرُوانُ يَوْمَئِذٍ مَعْزُولٌ عَنْ عَمَلِ الْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثِنِى ثَابِتُ بَنُ مِشْحَلٍ، قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ الله مُعَاوِيَة يُخْبِرُهُ بِمَوْتِ آبِى هُويَوَة، فَكَتَبَ اللّهُ انظُرُ مَنُ بَنُ وَمَنْ نَصَرَ تَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى هَعَهُ فِى الدَّارِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى

﴿ ﴿ ﴿ مَدِ بَنَ عَمْرِ كَتِ مِينَ : حَفْرِت الو ہر يره وَ وَلَيْ كَا انقال ٥٩ جَرى كو حضرت معاويد وَ وَلَيْ كَ حَكومت كے اواخر عيں ہوا۔
جب حضرت عثمان بن عفان وَلَيْنَ كَي شہادت ہوئى اس وقت ان كى عمر ٤٨ برس تقى ، وليد بن عتب ان دنوں مدينہ كاامير تھااسى في حضرت ابو ہر يره وَلَيْنَ كَي نَمَاز جنازه بِرُحائى تقى ، ان دنوں مروان مدينہ سے معزول تھا۔ وليد نے بن عتب نے حضرت معاويد وَلَيْنَ كَي نَمَاز جنازه بِرُحائى تقى ، ان دنوں مروان مدينہ سے معزول تھا۔ وليد نے بن عتب نے حضرت معاويد وَلَيْنَ في جانب خط لكھا كہ حضرت ابو ہر يره وَلَيْنَ كَا انتقال ہوگيا ہے۔ اس كے جواب عيس حضرت معاويد وَلَيْنَ نَح ط عيس لكھا كہ وارثوں كود يكھو (كہ كتنے ہيں؟) ان كے ہروارث كو دس ہزار درہم دے دو، ان كے ساتھ اچھا سلوك كرو، ان كى خوب خدمت كرو، كونكہ حضرت ابو ہر يره وَلَيْنَ ان لوگوں عيس سے ہيں جنہوں نے حضرت عثمان وَلَيْنَ كى مدد كي تقى۔ اور ان كے ساتھ ان كے گھر عيس موجودر ہے۔

6158 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْص، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ شَعَيْبٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اُمَيَّةَ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ قَيْسٍ بْنِ مَحْرَمَةَ، حَدَّثَهُ، اَنَّ رَجُّلا جَاءَ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ فَسَالَهُ عَنُ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: عَلَيْكَ بِاَبِي هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ بَيْنَا اَنَا وَابُوْ هُرَيْرَةَ وَفُلَانٌ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ يَوْمٍ نَدْعُو اللَّهَ

تَعَالَى، وَنَدُكُرُ رَبَّنَا حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، قَالَ: فَجَلَسَ وَسَكَّنَا، فَقَالَ: عُودُوا لِلَّذِى كُنتُمْ فِيْهِ. قَالَ زَيْدٌ: فَدَعَوْتُ آنَا وَصَاحِبِى قَبْلَ آبِى هُرَيْرَةَ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اَسْأَلُكَ مِثْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى اَسْأَلُكَ مِثْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِينَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِينَ، فَقُلْنَا: يَارَسُولُ اللهِ، وَنَحُنُ مَسْأَلُ اللهَ عِلْمَا لا يَنْسَى فَقَالَ: سَبَقَكُمَا بِهَا الدَّوسِيُّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6158 – حماد بن شعيب ضعيف

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِن قِيلِ بِن عُرِمه فرماتِ بِي كَه ايك آدى حضرت زيد بن ثابت رُاليَّوْ كَيْلَ اِي اوران سے كوئى مسئله يوچها حضرت زيد رُاليُّوْ ن اس سے كہا جہيں ابو بريره سے مسائل يوچهنے چائيں، كيونكه ايك دفعه كاذكر ہے كہ ميں، ابو بريره اور فلال شخص معجد ميں بيٹے ہوئ ذكر الى اور دعاميں مشغول تھے، اسى اثناء ميں رسول الله مَاليَّوْ اَشْريف لے آئے اور آكر مارے پاس بيٹے، ہم خاموش ہوگئے، رسول الله مَاليُّوْ ن فرماين تم اپناعمل جارى ركو، حضرت زيد فرماتے ہيں دعا مائى، رسول الله مَاليُّوْ ن فرماين جي بيلے دعا مائى، رسول الله مَاليُّوْ الله مَاليُّوْ الله مَاليُّوْ الله مَاليُّوْ الله مَاليُّوْ الله مَاليُّوْ الله مَاليُوْ الله مَاليُوْ الله مَاليُوْ الله مَاليُون جو مارى دعا بر الله مائل الله مَاليُون جو مارى دعا بر الله الله مائل الله من الله من الله مائل الله مائل الله مائل الله من الله مائل الله مائل الله من الله مائل الله مائل الله مائل الله من الله مائل الله من الله من الله مائل الله من الله من الله مائل الله من الله مائل الله من الله مائل الله مائل الله من ا

🖼 🕄 بیر حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری وَیَشْتُ اورامام سلم وَیُشْتِ نے اس کُوَقَلْ نہیں کیا۔

6159 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو النَّضُرِ، ثَنَا آبُو الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو النَّضُرِ، ثَنَا آبُو الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آبُو هُرَيْرَةَ وِعَاءُ الْعِلْمِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6159 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ".

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6160 - صحيح

﴿ خَالد بن سعد بن عمر و بن سعید بن العاص اپن والد کابی بیان نقل کرتے ہیں کہ اُم المونین حضرت عائشہ وہ خضانے حضرت ابو ہریرہ والنظام الدیم ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ تم وہ حضرت ابو ہریرہ والنظام الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی کے جوالے سے بیان کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے زیادہ سنا ہے؟ کیا تم نے ہم سے زیادہ رسول الله منافی کے حوالے سے بیان کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے زیادہ سنا ہے؟ کیا تم نے ہم سے زیادہ سنا کی الله منافی کہ اور بناؤسنگھاری بھی افعال دیکھے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ والنظام کہ اے اُم المونین! آپ کوتو ( کنگا) شیشہ، (تیل) سرمہ اور بناؤسنگھاری بھی مصروفیت ہوتی تھی (جس کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ بہت سارے اقوال اور افعال کا آپ کو پتا نہ چلتا ہولیکن) خدا کی قتم! جھے کسی فتم کوئی کوئی بھی مصروفیت نہیں ہوتی تھی۔

🔆 😯 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری تو اللہ اورامام مسلم تر اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

6161 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ اللهُ عَنْهُ مِنْ اَحُفَظِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مِنْ اَحْفَظِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مِنْ اَحْفَظِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

💠 💠 ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہر پرہ ڈٹائٹڑ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حافظہ رکھتے تھے۔

6162 - انحُبَرَنِى اَبُو بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْجَمَالُ، ثَنَا اَبُو رَبِيعَةَ فَهُدُ بُنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ فَيْرُوزِ الدَّانَاجُ، قَالَ: اَنْبَانِي اَبُو رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَنُ عَوْفٍ، حَدَّثَتُكُمُ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: حَفِظتُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَادِيْتُ مَا حَدَّثَتُكُمُ بِعَدِيْثِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " بِهَا، وَلَوْ حَدَّثَتُكُمْ بِحَدِيْثٍ مِنْهَا لَرَجَمْتُمُونِي بِالْاحْجَارِ هِذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6162 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت الوہریرہ رفافیٰ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله منافیٰ کی احادیث میں بہت ساری چیزیں یاد کی ہیں، ان میں سے پچھ تووہ ہیں جومیں تمہیں بیان کردیتا ہوں اور پچھ ایس بھی ہیں کہ اگروہ میں تمہارے سامنے بیان کردوں تو تم مجھے رجم کردوں گے۔

😯 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری تریشات اورامام مسلم ترواند نے اس کوفقل نہیں کیا۔

6163 - حَدَّقُنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا هَوْ ذَهُ بُنُ حَلِيفَة، ثَنَا عَوْفَ"، عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى الْحَسَنِ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْ اَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَاَنَّ مَرُوانَ بَعَنْهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: ارُو كَمَا رَوَيُنَا، فَلَمَّا اَبَى عَلَيْهِ تَعَدَّقُهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَدِينَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: ارُو كَمَا رَوَيُنَا، فَلَمَّا اَبَى عَلَيْهِ تَعَدَّلُهُ مَنْهُ مَ عَدِيثَهُ اَجْمَعَ، فَقَالَ عَلَيْهِ تَعَدَّلُهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: ارُو كَمَا رَوَيُنَا، فَلَمَّا اَبَى عَلَيْهِ تَعَدَّلُهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَارَادَ حَدِيثُهُ، فَقَالَ: اللهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَارَادَ عَدِيثُهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُدَوْقِقِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ وَارَادَ عَدِيثُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدَالِقَةُ مَا لَهُ عَلَى الْمُعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ ال

# مَرُوانُ: تَعْلَمُ أَنَّا قَدُ كَتَبُنَا حَدِيْتُكَ اَجُمَعَ؟ قَالَ: اَوَ قَدُ فَعَلْتُمْ، وَإِنْ تُطِيعُنِي تَمْحُهُ؟ قَالَ: فَمَحَاهُ (التعليق - من تلخيص الذهبي)6163 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6164 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ سُلَيْمَانَ النَّرْسِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ، ثَنَا اَبُو الزَّعَيْزِعَةَ كَاتَبَ مَرُوَانُ بَنُ الْحَكِمِ، اَنَّ مَرُوَانَ دَعَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَنَا حَمُرُو بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا اَبُو الزَّعَيْزِعَةَ كَاتَبَ مَرُوَانُ بَنُ الْحَكِمِ، اَنَّ مَرُوَانَ دَعَا اِبَا هُرَيْرَةَ فَنَا حَمَّا وَ بَنُ عُبَيْدٍ، فَنَا عَمْرُو بَنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا اَبُو الزَّعَيْزِعَةَ كَاتَبَ مَرُوَانُ بَنُ الْحَكِمِ، اَنَّ مَرُوانَ دَعَا اِبَا هُرَيْرَةَ فَا فَعَدَهُ وَرَاءَ فَاقُعَدَهُ وَرَاءَ السَّرِيرِ، وَجَعَلَ يَسُالُهُ عَنُ ذَلِكَ، فَمَا زَادَ وَلَا نَقَصَ وَلَا قَدَّمَ وَلَا اَخْرَ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ الْحَرْجَاهُ" فَيَعَلَى يَسْأَلُهُ عَنُ ذَلِكَ، فَمَا زَادَ وَلَا نَقَصَ وَلَا قَدَّمَ وَلَا اَخْرَ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6164 - صحيح

﴿ ﴿ مروان کے کاتب ابوالزعیز عدکہتا ہے کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو بلایا، مجھے چار پائی کے پیچھے بٹھا دیا او خودان سے سوالات کرنے لگ گیا، میں من کر سب کچھ لکھتار ہا، تقریباً ایک سال کے بعداس نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو دوان سے سوالات کئے، کسی ایک حدیث میں کوئی کمی زیادتی نہیں مقمی، اور کسی قتریم و تا خیر نہیں تھی۔

6165 - آخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، آنَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّغَدِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى وَائِلٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلَّ لا بُنِ عُمَرَ: اِنَّ ابَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْتَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُعِيدُكَ بِاللهِ اَنْ تَكُونَ فِى شَكِّ مِمَّا يَحْيَهُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَا وَجَبُنَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6165 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَضرت حذیفہ وَالنَّوْ فرماتے ہیں: ایک آدمی نے حضرت عبداللد بن عمر وَالنَّاسے کہا کہ ابو ہریرہ وَالنَّوْرسول اللّه سَلَيْقِيْمَ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

اس بات سے کہ تو ابو ہریرہ کی بیان کردہ کسی چیز کے بارے میں شک کرے۔ وہ ہمت کرکے احادیث بیان کر لیتے ہیں اور ہم خوف خدا کے مارے خاموش رہتے ہیں۔(اس لئے ان کی مرویات زیادہ ہیں اور ہماری کم ہیں)

6166 - آخبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آيُّوب، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ آبُو هُرَيْرَةَ جَرِينًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُهُ عَنْ آشَيَاءَ لا نَسْالُهُ عَنْهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6166 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابن کعب فرماتے ہیں: حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹٹر سول الله مَاٹٹٹر کے باتیں پوچھنے میں بہت حریص ہوتے سے ،جبکہ ہم آپ مُاٹٹٹر کے اور سوالات نہیں کیا کرتے تھے۔

6167 - آخبَرَنَ الشَّيخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ السَّكَنِ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُ مُرَّ بِآبِي هُ شَيْمٌ، عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنُ شَهِدَ دَفَنَهَا هُرَيُرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطًانِ آعُظُمُ مِنُ أُحُدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابَا هُرَيْرَةً، انظُرُ مَا تُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاظٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ أَسَمُ عَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاظٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ عَرُسُ وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَ أَيْوَ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا بِحَدِيْهِهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا بِحَدِيْهِهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا بِحَدِيْهِهِ وَسَلَّمَ وَاعْلَمَا بِحَدِيْهِهِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6167 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله عن عبد عبد من مروی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ وَ اللهٰ عَلَیْوَ کے پاس سے گزرے، اُس وقت حضرت ابو ہریرہ وَ اللهٰ عَلَیْوَ کے پاس سے گزرے، اُس وقت حضرت ابو ہریرہ وَ اللهٰ عَلَیْوَ کَی یہ حدیث بیان کررہے تھے ''جو جنازے کے ساتھ چلا، اس کے لئے ایک قیراط (ثواب) ہے۔ جو کہ احد پہاڑ سے بھی (ثواب) ہے۔ جو کہ احد پہاڑ سے بھی براہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وَ الله عَلَیْوَ کَی الله مَا اللهُ عَلَیْوَ کَی وَ اللهُ مَا اللهُ عَلَیْوَ کَی الله کا الله عَلیْوَ کَی الله کی جوالے سے کیا بیان کررہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ وَ وَ اللهُ عَلَیْوَ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَلَیْوَ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَلیْدِ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَالِ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَلیْدِ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَلیْوَ اللهُ عَلیْدِ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْدِ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْدِ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْدِ اللهُ عَلیْدِ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْدُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْدُ عَلیْ اللهُ عَلیْدُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَالِی اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ ال

6167:مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتباب الجنائز٬ باب فضل اتباع الجنائز - حديث: 6068،مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم٬ مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - حديث: 4307 قتم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ عَلَیْمِیْم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے ''جوخص جنازہ کے ساتھ چلا اس کے لئے ایک قیراط ہے، اوراگروہ اس کی تدفین میں بھی شریک ہواتواں کے لئے دوقیراط ہے۔ ام المونین حفرت عائشہ ڈاٹھانے کہا: جی بال حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھیْنے کہا: کسی شادی یا بازار کے کام کی وجہ سے میں رسول اللہ مَثَاثِیْنِم کی بارگاہ سے بھی غیر حاضر نہیں ہوا۔ میں تورسول اللہ مُثَاثِیْم سے ایک ایک کلمہ سیھنے اورا یک ایک لقمہ کھانے کا طلبگار ہوا کرتا تھا۔ حفرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھی نے کہا: اے ابو ہریرہ ڈاٹھی ہم سب سے زیادہ تم رسول اللہ مُثَاثِیْم کے ساتھ رہتے تھے، اور تم رسول اللہ مُثَاثِیْم کی احادیث کو ہم سے زیادہ جانے ہو۔

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام مسلم میشاندے اس کوفل نہیں کیا۔

6168 - حَـدَّنِى اَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَفْصٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَبُو مَرُوَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ صَالِحِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ قُدَامَّةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: الْمِدَادُ فِى ثَوْبِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6168 - سنده واه

﴾ ﴿ وَصَرِت ابو ہریرہ ٹُنی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی ﷺ نے ارشاد فرمایا: طالب علم کے کپڑے پر سیاہی کا دھبہ ایسے ہی ہے جیسے کنواری لڑکی کے کپڑوں پرخوشبوگلی ہو۔

6169 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، انْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الْفَصْلِ بَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى جَعْفَرٍ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِيّ، عَنْ اَبِيهِ، فَالَ: عَدَّرُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدُ مِلْوَقَ بِحَدِيْثٍ فَانْكُرَهُ، فَقُلْتُ: إِنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْك، قَالَ: إِنْ كُنتَ سَمِعْتَهُ مِنِيّ، فَإِنَّهُ مَلْدُوبٌ عِنْدِى، فَاخَذَ بِيدِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ وَسُولٍ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ وَقُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ وَسُولِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6169 - هذا منكر لم يصح

﴿ فَعْلَ بِن حَن بِن عَمِو بِن اميضمرى اپن والدكائي بيان نقل كرتے بيں (وه فرماتے بيں) ميں نے حضرت ابو ہريه الله الله كائيان الله الله كائيان الله الله كائيان كى الكين الله الله كائيان كى الكين الله كائيان كى الكين الله كائيان كى الله كائيان كى الله كائيان كى الكين الله كائيان كى الله كى

6170 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهُرَانَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثَمَانَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنُ سُلِيمَانَ الْاَهُ عَنْهُ، قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُ فِي الْحَدِيْثِ: سُلَيْمَانَ الْاَهُ عَنْهُ، قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُ فِي الْحَدِيْثِ: سُلَيْمَانَ الْاَهُ عَنْهُ، قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُ فِي الْحَدِيْثِ:

كَانَ يَقُولُ فَهُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ و الله الله علی الل

6171 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى أُويُس، حَدَّثِنِى ابْنُ ابِي الزِّنَادِ، عَنُ ابِيهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، آنَهُ قَعَدَ فِى مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمْ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْكِرُهُ بَعْضُهُمْ، وَيَعُرِفُهُ الْبَعْضُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَعَرَفْتُ يَوْمَئِذٍ اَنَّ ابَا هُرَيْرَةَ اَحْفَظَ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِ بن عَمرو بن حزم کے بارے میں مردی ہے کہ وہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس میں حضرت ابو ہریرہ والنظم اللہ منافق کے احادیث بیان کررہے تھے،ان لوگوں میں سے پچھلوگ اس حدیث کو پیچانتے تھے اور پچھلوگ نہیں بیچانتے تھے، اور پچھلوگ میں وہ حدیث کئی مرتبہ سنائی۔ میں نے اس دن یقین ہوگیا کہ حضرت ابو ہریرہ والنظم النظم النظم

6172 - حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ الْفَقِيهُ، آنُبَا آبُو حَامِدِ الشَّرُقِيُّ، وَمَكِّى بُنُ عَبُدَانَ، قَالَا: ثَنَا آبُو الْاَزْهَرِ، ثَنَا آبِى، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ، عَنُ آبِى آنَسٍ مَالِكِ بُنِ آبِى عَامِرٍ، قَالَ: كُنتُ عِنْدَ طَلُحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللهِ فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا آبَا مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا لَدُرِى، هٰذَا الْيَهِمَانِيُّ آعُلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُ ٱنتُمْ؟ تَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ يَعُلُمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُ ٱنتُهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ يَعُلُمُ إِنَّا كُنّا قُومًا آغُنِياءَ لَنَا بُيُوتٌ وَاهُلُونَ، كُنَا نَبْى نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ نَسْمَعُ وَعَلِمَ مَا لَمُ نَعْلَمُ إِنَّا كُنّا قُومًا آغُنِياءَ لَنَا بُيُوتٌ وَاهُلُونَ، كُنَا نَبْى نَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ نَسْمَعُ وَعَلِمَ مَا لَمُ نَعْلَمُ إِنَّا كُنّا قُومًا آغُنِياءَ لَنَا بُيُوتٌ وَاهُلُونَ، كُنَا نَاتِي نَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ نَوْمَ مَا لَمُ مَعْلَمُ إِنَّا كُنّا قُومًا آغُنِياءَ لَنَا بُيُوتٌ وَاهُلُونَ، كُنَا نَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي النَّهُ إِنَّهُ فَلَ عَلَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَهُ يَعْلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمُ يَقُلُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6172 - على شرط مسلم

﴿ ابوانس ما لک بن ابی عامر فرماتے ہیں: میں طلحہ بن عبداللہ کے پاس موجود تھا، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا: اے ابوٹھ اِخداکی قتم اِمیں نہیں جانتا کہ یہ یمانی شخص (یعنی حضرت ابو ہریرہ) رسول الله مَثَاثِیْم کو زیادہ جانتا ہے یا تم لوگ زیادہ جانتے ہو؟ یہ رسول الله مَثَاثِیْم کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو آپ مَثَاثِیْم نے کی بی نہیں ۔حضرت طلحہ ڈاٹھیٹا نے دیا وہ باتیں میں اس بارے میں کوئی شکنہیں ہے کہ اس نے رسول الله مَثَاثِیْم کی وہ باتیں میں جوہم نے نہیں سی اور یہ

وہ کچھ جانتے ہیں جوہم نہیں جانتے ،ہم لوگ مالدار تھے، ہمارے اپنے گھر باراوراہل وعیال ہوتے تھے ہم دن میں دوچارمر تبہ رسول الله مُنَائِنَا کی خدمت میں حاضری دے کر واپس چلے جاتے تھے، جبکہ ابو ہریرہ ڈائٹو مسکین تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، ندان کے اہل وعیال تھے ان کا ہاتھ رسول الله مُنَائِنَا کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضور مُنَائِنَا جہاں جاتے ،یہ آپ مُنائِنا کے ہمراہ ہوتے ،اوراس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو وہ کچھ جائے ہیں جو ہم نہیں جانے اورانہوں نے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا۔اور ہم میں سے کوئی شخص بھی ان پریہ الزام نہیں لگاسکتا کہ انہوں نے رسول الله مُنائِنا کے حوالے کوئی بات ایس کی ہوجودرحقیقت نبی اکرم مُنائِنا کے نہیں گی۔

وَ وَهُ يَ مِدَيْنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلْفِ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَّ حِ الْمَدَايِنِي، ثَنَا شَبَابَهُ بُنُ سَوَّارٍ، وَ مَا لَمُهُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَخُوجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقْبِضُ عَلَى رُمَّانَتِي اللهُ عَنْهُ يَخُوجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقْبِضُ عَلَى رُمَّانَتِي اللهُ عَنْهُ يَخُوجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقْبِضُ عَلَى رُمَّانَتِي الْمِنْبَرِ قَائِمًا وَيَقُولُ: حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ رَسُولُ اللهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَزَالُ يُحَدِّنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَزَالُ يُحَدِّنُ وَالْمَعُورَةِ لِخُرُوجِ الْإِمَامِ لِلصَّلاةِ جَلَسَ هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، حَتَى اللهُ عَنْهُ لِحِفْظِهِ لِحَدِيْثِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ لِحِفْظِهِ لِحَدِيْثِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَصْرِنَا هَذَا اللهُ عَنْهُ لِحِفْظِهِ لِحَدِيْثِ مِنْ اوَّلِ الْإِسْلامِ وَإِلَى عَصْرِنَا هَذَا اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ مُنَ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ إِللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمَ وَاحَقُّهُمُ إِللْهُ الْمُحْفِظَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6173 - صحيح

﴿ ﴿ عاصم بن محمد اپنے والد کامیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ) میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ کودیکھا کہ وہ جمعہ کے دن نکلتے اور منبر کے دوستونوں کو پکڑے ہوئے لوگوں کورسول اللّه مُٹائٹِٹِم کی حدیثیں سناتے رہے حتیٰ کہ جب امام کے نکلنے کے لئے دروازہ کھلنے کی آواز سنتے تو بیٹھ جاتے۔

(امام حاکم کہتے ہیں) میراتویہ خیال تھا آغاز حضرت ابوہریرہ ڈھاٹھ کے فضائل سے ہونا چاہئے کیونکہ آپ کورسول اللہ طَالَیْکِم کی بہت ساری حدیثیں یادتھیں۔اورصحابہ کرام اللہ تھی اورتا بعین نے ان کے بارے میں اس بات کی گوائی بھی دی ہے، کیونکہ اول اسلام سے لے کر آج تک جس نے حدیث شریف کاعلم حاصل کیا ہے، وہ حضرت ابوہریرہ کی جماعت میں سے ہے اورانہی کے ندہب پر ہے۔کیونکہ حضرت ابوہریرہ ڈھاٹھی سب سے پہلے حافظ الحدیث ہیں اور یہی اس نام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔

6174 - وَقَدْ آخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُوٍ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ الْإِمَامَ، يَقُولُ: وَذَكَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: كَانَ مِنُ اكْثُو اَصْحَابِهِ عَنْهُ رِوَايَةً، فِيْمَا انْتَشَرَ مِنْ رِوَايَتِهِ وَرِوَايَةِ غَيْرِهِ

مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَحَارَجٍ صِحَاحٍ قَالَ اَبُو بَكُرٍ: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اَبُو اَيُّوبَ الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ مَحَارَجٍ صِحَاحٍ قَالَ اَبُو بَكُرٍ: وَقَدْ رَوَى عَنْهُ اَبُو اَيُّوبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ

﴿ ﴿ ابوبكر محمد بن اسحاق نے حضرت ابو ہر رہ و ڈٹاٹیڈ کا تذکرہ کیا اور فر مایا: اکثر صحابہ کرام نے ان سے حدیث پاک کی روایت لی ہے،ان کی جوروایات مشہور ہوئی ہیں۔اور دیگر صحابہ کرام نے جوروایت بیان کی ہیں۔ جوجیح احادیث کی بنیاد ہیں۔ ابوبکر کہتے ہیں: حضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹیڈ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے حالانکہ وہ خود ظیم المرتبت صحابی ہیں، رسول اللّٰہ مَالیہ اللّٰہ مَالیہ کی مقربہ ہیں ان کے گھر کھم ہرے تھے۔

6175 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ بِسُطَامِ الزَّعُفَرَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُفْيَانَ الْجَحُدِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَشْعَتُ بَنِي الشَّعْفَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَإِذَا الْبُو اَبُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَالْتُ صَاحِبُ مَنْزِلَةٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ حِرْصًا عَلَى الْعِلْمِ رَوَايَتُهُ عَنْ مَنْ كَانَ اقَلَّ رَوَايَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ حِرْصًا عَلَى الْعِلْمِ رَوَى عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ

6176 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرُ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عُبَيْسُ بُنُ مَرْحُومِ الْعَظَّارُ، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ آبِي عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلْ يُشْهِرَنَّ آحَدُكُمُ عَلَى آخِيهِ السَّيْفَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفْرِ النَّارِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: لَا يُشْهِرَنَّ آحَدُكُمُ عَلَى آخِيهِ السَّيْفَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفْرِ النَّارِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: لَا يُشْهَرَنَّ آحَدُكُمُ عَلَى آخِيهِ السَّيْفَ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفْرِ النَّارِ قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: 176 صحيح البخارى - كتاب الفق على الله عليه وسلم: "من حمل - حديث: 679 صحيح مسلم - كتاب اللقطة؛ باب والسلاح الى مسلم - حديث: 4849 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب اللقطة؛ باب ذكر رفع السلاح - حديث: 1800 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم؛ مسند ابنى هريرة رضى الله عند - حديث: 8029 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر البعض الآخر من العلة التى من اجلها زجر عن هذا ولاينا - وهذي المناه الذي من العلة التى من اجلها زجر عن هذا ولايناء 6033 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة كتاب الرهن - ذكر البعض الآخر من العلة التى من اجلها زجر عن هذا وهذا المناه 6033 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة والإباحة والمناه المناه المناه التي من اجلها والمؤلون المناه المناؤ والإباعة والمناه المناه المناه

سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

قَالَ اَبُو بَكُو بَكُو بَكُو بَكُو بَهُ عَلَى الْعِلْمِ يَبْعَثُهُ عَلَى سَمَاعِ خَبَو لَمْ يَسُمَعُهُ مِنَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ فِى اَبِى هُرَيْرَةَ لِلَهُ عَالَيْهُ عَالَى اللهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا يَفْهَمُونَ مَعَانِى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ مِنْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَيَرْمُونَهُ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ مَى اللهُ قُلُوبَهُمْ فَلَا يَفْهَمُونَ اَبَا هُرَيُرَةَ وَيَرْمُونَهُ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَرَى طَاعَةَ خَلِيفَةٍ، وَلَا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَرَى طَاعَةَ خَلِيفَةٍ، وَلَا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَرَى طَاعَةَ خَلِيفَةٍ، وَلَا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ ابِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَرَى طَاعَةَ خَلِيفَةٍ، وَلا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ ابِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَرَى طَاعَة خَلِيفَةٍ، وَلا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ ابِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَرَى طَاعَة خَلِيفَةٍ، وَلا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اَخْبَارَ ابِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَرَى طَاعَة خَلِيفَةٍ، وَلا إِمَامٍ إِذَا سَمِعَ اخْبَارَ ابِى هُرَيُرة وَيَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُهُمُ الَّذِى هُو ضَلَالٌ، لَمُ يَجِدُ حِيلَةً فِى دَفْعِ اَخْبَارِهِ بِحُجَةٍ وَبُولُونَ كَانَ مَفْرَعُهُ الْوَقِيعَةَ فِى آبِى هُرَيْرَةً،

اً و قَدَرِى اعْتَزَلَ الْإِسُلامَ وَاَهُلَهُ وَكَفَّرَ اَهُلَ الْإِسُلامِ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الْآفُدَارَ الْمَاضِيَةَ الَّتِي قَدَّرَهَا اللهُ عَلَيْهِ تَعَالَى، وَقَدْضَاهَا قَبُلَ كُسُبِ الْعِبَادِ لَهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى انْجَارِ اَبِى هُرَيْرَةَ الَّتِي قَدْ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقَدْ رَوَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

آوُ جَاهِ لَ يَتَعَاطَى الْفِقَة وَيَطُلُبُهُ مِنْ غَيْرِ مَطَاتِهِ إِذَا سَمِعَ آخُبَارَ آبِى هُرَيْرَةَ فِيمَا يُخَارِهُ مَفَّلِيهُ مَنْ غَيْرِ مَطَاتِهِ إِذَا كَلَمْ فِي آبِى هُرَيْرَةَ، وَدَفَعَ آخُبَارَهُ الَّهِي تُخَالِفُ مَلْهَانِهُ الْمُعَنَجِّ فَيَحْبُوهِ عَلَى مُحَالَفَتِهِ إِذَا كَانَتُ آخُبَارُهُ مُوالِقَةً لِمَلْهَبِهِ، وقَدَ ٱلْكُرَبَعْضُ هلِهِ الْفَرَقِ عَلَى آبِى هُرَيْرَةَ وَخَارًا لَمْ يَفْهُمُوا مَعْنَاهَا آنَا ذَاكِرٌ بَعْضُهَا بِمَشِيئَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ آبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَلَى: فِي هلذَا الْمُعَنِقُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ الْإِمَامُ آبُو بَكُو رَحِمَهُ اللهُ تَعَلَى: فِي هذَا اللهُ عَنْهَا الَّذِي تَقَلَّمَ ذِكْرِى لَهُ، وَحَدِيثُ آبِى هُرَيْرَةَ عُلِبَتِ اللهُ تَعْدَالُهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنَّ وَبِالُوصُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ذَكْرَهَا، والْكَلامُ وَمَنْ كَانَ مُصَلِيًّا بَعْدَ النَّهُ مُومَدِة وَمَا يُعَارِضُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَبِالْوُصُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ذَكْرَهَا، والْكَلامُ وَمَنْ كَانَ مُصَلِيًا بَعْدَ النَّهِ بُنُ اللهُ بَنُ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي هلذَا رِوايَةَ آكَابِو الصَّحَابَةِ رَضِى عَدْ يَعْمُ اللهِ بُنُ عَمْرَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَرَدَ وَاللهُ بَنُ عَمْرَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرَ الْعَقِيلِيْ ، وَابُو رَانِعُ وَالْعَلَوى ، وَابُو رَفِي عَنْهُ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرَهُ وَاللهُ بُنُ عَمْرَهُ وَاللهُ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِى ، وَابُو مُوسَى الْاللهُ عَدُونَ وَالْكُولُونُ وَعَلَيْكُ وَاللهُ مُنُ عَمْرَةً وَالْمُعَلِى ، وَابُو رَدِينِ الْعُقَيْلَى ، وَآبُو وَالْكَهُ بُنُ الْالْمِ بُنُ عَمْرَهُ وَلَى الْمُعَلِى اللهُ عَنْ الْمُعَلِى ، وَالْمُورُولُ اللهُ عَنْ الْمُعَرِّ الْمُعَلِى ، وَالْمُورُولُ الْمُعَمِّى الْمُعَلِى وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِولَ الْمُؤْرُ الْمُولِولُ وَالْمُولِولُ اللهُ اللهُ ا

التَّابِعُونَ فَلَيْسَ فِيهِمُ اَجَلُّ وَلَا اَشُهُرُ وَاَشُرَفُ وَاَعْلَمُ مِنُ اَصْحَابِ اَبِى هُرَيْرَةَ، وَذِكُرُهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَطُولُ لِكُثْرَتِهِمْ وَاللَّهُ يَعُصِمُنَا مِنْ مُخَالَفَةِ رَسُول رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّحَابَةِ الْمُنْتَخِينَ وَالثَّكَبِينَ وَاللَّهُ عَنْهُمْ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ اَيْسَالِمِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ فِي آمْرِ الْحَافِظِ عَلَيْنَا شَرَائِعَ الدِّينِ اَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ فِي آمْرِ الْحَافِظِ عَلَيْنَا شَرَائِعَ الدِّينِ اَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ

﴿ حضرت ابوہریہ و النظافر ماتے ہیں کہ رسول الله مَالَيْتُمْ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی پر تلوار نہ سونتے ، کہیں ایبانہ ہو کہ شیطان اس کے ہاتھ سے تلوار چلادے اوروہ دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے۔ حضرت ابوہریہ و ڈائٹو فر ماتے ہیں: میں نے مہل بن سعد ساعدی کو یہ حدیث رسول الله مَالِیْتُوْمُ کے حوالے بیان کرتے ہوئے سا ہے۔

ابوبكر كہتے ہیں: حضرت ابو ہريرہ و الله عَلَيْظُ كى طلب حديث پرحرص ہى ہے كہ جو حديث انہوں نے خود رسول الله عَلَيْظُ سے نہیں سنی وہ اُس صحابی سے ليتے ہیں جس نے رسول الله مَثَلِيْظُ سے سنی ہے۔

حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کی ذات پران کی روایت نہ لینے کے لئے وہی شخص اعتراض کرتا ہے جس کا دل اللہ تعالی نے اندھا کر دیا ہے اوروہ حدیث کے مفہوم اور معانی کونہیں سمجھتا۔ پچھ لوگ معظلی جمی ہیں، یہ لوگ جب اپنے کفر مذہب کے خلاف کوئی روایت سنتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ کو ہرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوران پر ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے مروی احادیث قابل جمت نہیں ہیں۔

کے خوارجی لوگ ہیں جو کہ امت محمد یہ پرتلوار چلانے کو جائز سمجھتے ہیں، خلیفہ کی اطاعت لازم نہیں سمجھتے اور نہ ہی کسی امام کی اطاعت کو ضرور کی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جب حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی کوئی بھی حدیث اپنے گراہ ند ہب کے خلاف سنتے ہیں توان کی حدیث کا دفاع کرنے کے کسی حیلے پر کوئی دلیل اور بر ہان نہیں پاتے تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔

پچھ قدری لوگ ہیں، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو الگ کردیا، اور بیلوگ ان مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں جوگزشتہ تقدیر
کی اس طرح اتباع کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر بندوں کے کسب سے پہلے بنائی ہے اوران کا فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ
لوگ حضرت ابو ہریرہ کی رسول اللہ مظاہر کے حوالے سے روایت کردہ احادیث کود کیھتے ہیں تو ان کوکوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں
ملتی جس کی بنیاد پر وہ اپنے کفریہ اور شرکیہ موقف کی تائید کر سکیں۔ وہ اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹو کی
روایت کردہ احادیث قابل جمت نہیں ہے۔

یاکوئی فقہ دانی کا دعویدار جاہل شخص جوفقہ کواس کے بنیادی اصولوں سے ہٹ کرحاصل کرتاہے،جب وہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے مروی کوئی حدیث اس مام کے ندہب کے خلاف یا تاہے جس کا ندہب اوراحادیث بغیر کسی دلیل وجمت کے صرف تقلیدی بنیادوں پراس نے قبول کیا ہواہے، تو وہ شخص حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتاہے۔اوران کا مخالف ہونے کے باوجوداگران کی مروی کوئی حدیث کے اس کے ندہب کے موافق ہوتواس سے جمت بکڑتا ہے۔اوراس گروہ

کے بعض لوگوں نے تو حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹؤ کی ان مرویات کا انکارہی کردیا ہے جس کامعنی انہیں سمجھ نہیں آیا۔

اگراللہ نے چاہاتو میں اس کے فضل وکرم ان میں سے بعض احادیث ذکر کروں گا۔ امام ابو بکر میں نے اس مقام پر اُمّ المونین سے مروی وہ حدیث نقل کی ہے جس کا ابھی میں ذکر کر آیا ہوں ، یوں ہی حضرت ابو ہر برہ سے مروی وہ حدیث جس میں ایک بلی کی وجہ سے عورت کے دوزخ میں جانے کا ذکر ہے۔ اوروہ حدیث جس میں جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والے آدی کا ذکر ہے۔ اوروہ حدیث جس میں جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والے آدی کا ذکر ہے۔ یونہی اس کے معارض حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث۔ اوروہ حدیث کہ جس نے آگ پر کچی ہوئی چیز کھائی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ان کے بارے میں اگر کلام کیا جائے تو بہت طوالت ہوجائے گی۔

ور المرام ما كم كہتے ہيں: ہيں اس باب ميں ان اكابر صحابہ كرام كا تذكرہ كروں گا جنہوں نے حضرت ابو ہريرہ والتنظيم مديث روايت كى ہے۔ (حضرت ابو ہريرہ ولا فائناسے روايت كرنے والے صحابہ كرام التنظم اللہ التا كرامي ورج ذيل ہيں)

زید بن ثابت، ابوابوب انصاری ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن زبیر ،انی بن کعب ، جابر بن عبدالله ، عاکشه ، مسور بن مخرمه ،عقبه بن حارث ،ابوموی اشعری ،انس بن مالک ،سائب بن یزید ،ابورافع (رسول الله عکم آزاد کرده غلام) ابوامامه بن سهل ،ابولطفیل ،ابونضره غفاری ،ابور بهم غفاری ،شداد بن باد ،ابوصدر دعبدالله بن حدرد اسلمی ،ابورزین عقیلی ،واثله بن اسقع ، تبیصه بن و ویب ،عمرو بن حتی ، حجاج اسلمی ،عبدالله بن عکیم ، الاغرجهی ،شرید بن سوید

حضرت الوہريرہ ڈائنٹو سے دوايت کرنے والوں کی تعداد ٢٨ ہے، اور تابعين ميں اگرد يکھا جائے تو حضرت ابوہريرہ کے شاگردوں سے زيادہ کوئی بزرگ نہيں ہے، ان تمام کا شاگردوں سے زيادہ کوئی بزرگ نہيں ہے، ان تمام کا ذکر اس مقام پر طوالت کا باعث بن جائے گا کيونکہ ان کی تعداد بہت زيادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہميں رسول الله تو الله تعالیٰ آپ فراس مقام پر طوالت کا باعث بن جائے گا کيونکہ ان کی تعداد بہت زيادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہميں اس بات سے بچائے کے صحابہ کرام، تابعين اور ان کے بعدوالے ائمہ مجتمدين کی مخالفت سے محفوظ فرمائے ، اور اللہ پاک ہميں اس بات سے بچائے کہ ہم اس شخصيت (حضرت ابوہريہ دائن ہوں کی مخالفت کریں جنہوں نے دین اور شریعت کومخفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔

6177 – حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ جَبُرِ بُنِ عُبَيْدَةً، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْهِنْدِ، فَإِن اسْتُشْهِدُتُ كُنْتُ مِنْ خَيْرِ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ رَجَعْتُ فَانَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ

ابو ہریرہ وہ الی ہریرہ وہ الی اللہ میں کہ رسول اللہ میں گئی نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ لیا۔ اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو میں بہترین شہید ہو تکا۔ تو میں بہترین شہید ہو نگا۔

<sup>6177:</sup> السنن للنسائى - كتاب المجهاد عزوة الهند - حديث: 3139 السنن الكبرى للنسائى - كتاب المجهاد عزوة الهند - حديث: 6969 سنن سعيد بن منصور حديث: 4251 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 6969 سنن سعيد بن منصور - كتاب الجهاد باب من قال الجهاد ماض - حديث: 2197

# ذِكُرُ اَبِى مَحْذُورَةَ الْجُمَحِيِّ وَهُوَ اَحَدُ مُؤَذِّنِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتُلِفَ فِى اسْمِهِ ابومحذورة حجى الله عنائل

آپ رسول الله مُن الله عُم كموذن مين،ان كے نام كے بارے مين اختال ف ہے۔

6178 – فَ حَدَّنِيْ آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: آبُو مَحُذُّورَةَ آوُسُ بُنُ مِعْيَرِ بُنِ وَهْبِ بُنِ دَعْمُوصِ بُنِ سَعْدِ بُنِ جُمَحٍ، وَٱمُّهُ خُزَاعِيَّةُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْتَجَرُبِيُّ: " هَكَذَا قَالَ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ، وَقَدْ قِيْلَ: اسْمُهُ سَمُرَةُ بُنُ مِعْيَرِ "

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: ' آبو محذورہ اول بن معیر بن وہب بن دعموص بن سعد بن جم ''ان کی والدہ' نخزاعیہ'' ہیں۔ ابراہیم حربی کا کہنا ہے کہ ان کا نام' اللہ میں۔ ابراہیم حربی کا کہنا ہے کہ ان کا نام' سمرہ بن معیر'' ہے۔

6179 - فَ حَدَّثَنَا البُّوسَعِيدِ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: اَبُو مَحُذُورَةَ اَوْسُ بُنُ مِعْيَرٍ بُنِ لَوُذَانَ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ شَبَّابٌ، وَقَالَ اَبُو الْيَقُظَانِ: اَوْسُ بُنُ مِعْيَرٍ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ كَافِرًا، وَاسْمُ اَبِى مَحُذُورَةَ سَلُمَانُ بُنُ سَمُرَةَ قَالَ شَبَّابٌ: وَيُقَالُ اسْمُهُ سَمُرَةُ بُنُ مِعْيَرٍ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں: '' ابو محذورہ اوس بن معیر بن لوذان بن ربعہ''۔ شباب کہتے ہیں: اور ابوالیقظان نے کہا: اوس بن معیر جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا تھا، ابو محذورہ کا نام' سلمان بن سمرہ'' ہے۔ شباب کہتے ہیں: ریبھی کہا گیا ہے کہان کا نام' سمرہ بن معیر'' ہے۔

6179 – وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: اَبُوْ مَحْذُورَةَ السُمُهُ اَوْسُ بُنُ مِعْيَرِ بُنِ لَوْذَانَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ عُوَيْحِ بُنِ سَعْدِ بُنِ جُمَحٍ، وَكَانَ لَهُ اَخْمِنُ عُمَرَ، قَالَ: اَبُوْ مَحْذُورَةَ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى سَنَةَ تِسْعِ وَعُمْسِينَ، وَلَمْ يُهَاجِرُ وَلَمْ يَزَلُ مُقِيمًا بِمَكَّةً

﴿ ﴿ محمد بن عمر ان کا نسب فرماتے ہیں: ابومحذورہ کا نام'' اوس بن معیر بن لوذان بن رہیعہ بن عوت کی بن سعد بن جمح ہے۔ ان کا ایک سگا بھائی تھا۔اس کا نام'' انیس'' تھا۔ جنگ بدر میں حالت گفر میں مارا گیا تھا۔حضرت ابومحذورہ کا انتقال مکہ میں ۵۹ جمری کو ہوا۔انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ سلسل مکہ شریف میں ہی قیام پذیر رہے۔

6180 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: سَالُتُ اَبَا سَعِيدِ بُنَ اَبِى مَحُذُورَةَ الْمُؤَذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنِ اسْمِ جَدِّهِ فَقَالَ: مِعْيَرُ بُنُ مُحَيْرِيزِ ان کے داداکانام پوچھا کھ بن رافع قشری فرماتے ہیں: میں نے مسجد حرام کے موذن ابوسعید بن ابی محذورہ سے ان کے داداکانام پوچھا توانہوں نے کہا: 'معیر بن محیر بن محیر بن ' ہے۔

6181 - اخْبَرَنَا الشَّينُ الْبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَلِى بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا اَيُّوبُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ مَجْزَاةَ، اَنَّ اَبَا مَحُذُورَةَ، كَانَتُ لَهُ قُصَّةٌ فِى مُقَدَّمِ رَاسِهِ إِذَا قَعَدَ اَرْسَلَهَا فَتَبُلُغُ الْاَرْضَ فَقَالُوا لَهُ: عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ مَجْزَاةَ، اَنَّ اَبَا مَحُذُورَةَ، كَانَتُ لَهُ قُصَّةٌ فِى مُقَدَّمِ رَاسِهِ إِذَا قَعَدَ اَرْسَلَهَا فَتَبُلُغُ الْاَرْضَ فَقَالُوا لَهُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا بِيَدِهِ، فَلَمُ اكُنُ لِآخُلِقَهَا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا بِيَدِهِ، فَلَمُ اكُنُ لِآخُلِقَهَا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا بِيَدِهِ، فَلَمُ اكُنُ لِآخُلِقَهَا حَتَّى الْمُوتَ فَلَمُ يَحُلِقُهَا حَتَّى مَاتَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6181 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ صفیہ بنت مجزاۃ سے مروی ہے کہ ابو محذورہ کے سرکی اگلی جانر پہ پالوں کی ایک چٹیاتھی جب بیٹے تو اس کو لئکا لیت تو وہ زمین کے ساتھ جالگتی،لوگوں نے ان سے کہا: آپ اس کو کٹوا کیوں نہیں دیتے ؟ انہوں نے جواب دیا: ان بالوں پر رسول اللہ منافیظ نے اپنا دست مبارک لگایا تھا، میں پوری زندگی اس کونہیں کٹواؤں گا۔پھر انہوں نے کیا بھی ایساہی کہ موت تک اس کو نہیں کٹواؤ اواق تھا۔

6182 – آخُبَرَنِى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اللهُ نَدُ لُهُ رُضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ اَبِي مَحُدُورَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِى عَبُدِ الْمُطَّلِبِ السِّقَايَةَ، وَلِبَنِى عَبُدِ الدَّارِ الْحِجَابَة، وَجَعَلَ الْآذَانَ لَنَا وَلِمَوَالِينَا

﴿ ﴿ ابن ابی محذورہ اپنے والد کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مظافی نے بنی عبدالمطلب کو آب زم زم کی ذمہ داری دی، بن عبدالدارکودر بانی کی ذمہ داری دی، اور ان کی ذمہ داری ہمیں اور ہمارے موالی کودی۔

6183 - حَدَّثَنَا آبُو ٱحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَ فِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلُخِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، ثَنَا كَامِلُ بُنُ الْعَلَاءِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: الْبَلُخِيُّ، ثَنَا خَالِدُ بَنُ عَبُدُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: الْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا مَحْذُورَةَ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6183 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹی فرماتے ہیں کہ رسول الله مالی کی اللہ مالی کی اللہ مالی کی الفاظ دودومرتبہ

6181:المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سمرة اسمرة بن معير ابو محذورة الجمحي - حديث: 6590

6182: مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار؛ من مسند القبائل - حديث ابى محذورة؛ حديث: 26659؛ المعجم الاوسط للطبرانى - باب الالف؛ من اسمه سمرة؛ سمرة بن معير ابو محذورة الجمحى - حديث: 763؛ حديث المحمد - حديث المحدد - ح

6183:سنن الدارقطني - كتاب الصلاة عباب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها - حديث: 786

کہواورا قامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ کہو۔

(''اشهدان لا اله الا الله اشهدان لا اله الا الله'' بيد دونوں شهادتيں مل كرايك ہے، تواذان ميں اس كو دومرتبه كهواورا قامت ميں ايك مرتبه )

6184 - آخُبَرَنِی آبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِیمِ الْحَنْظَلِیُّ، ثَنَا آبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا آبُوْ عَاصِمٍ، آنْبَا ابْنُ جُرَیْجٍ، آخُبَرَنِیْ عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ آبِیْ مَحْدُورَةَ، آنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَیْرِیزٍ آخُبَرَهُ: وَکَانَ یَتِیمًا فِی حِجْرِ آبِیْ مَحْدُورَةَ بْنِ مِعْیَرٍ حَتَّی جَهَزَهُ إِلَی الشّامِ

﴾ ﴿ عبدالله بن محیریز نیتیم تھے اور حضرت ابومحذورہ بن معیر نے ان کواپی پرورش میں لیا تھا۔ پھر ان کوشام کی جانب بھیج دیا۔

6185 – آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِءُ، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ، ثَنَا عَبُدُ السَّزَّاقِ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَذَّنَ مُؤَذِّنُ مُعَاوِيَةً فَاحْتَمَلَهُ السَّزَّاقِ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَذَّنَ مُؤَذِّنُ مُعَاوِيَةً فَاحْتَمَلَهُ السَّزَّاقِ، اَبْنُ ابْنُ جُرَيْحٍ، قَالَ: اَذَّنَ مُؤَذِّنُ مُعَاوِيَةً فَاحْتَمَلَهُ السَّرَاقِ مَحْدُورَةَ فَالْقَاهُ فِي زَمْزَمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)61.85 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

♦ ♦ ابن انی ملیکہ فرماتے ہیں: حضرت معاویہ کے موذن نے اذان دے دی، تو حضرت ابومحذورہ نے ان کواٹھا کر زم زم کے کنویں میں پھینک دیا۔

ذِكُرُ اَبِى اُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

# حضرت ابواسيد ساعدي والنيزك فضائل

6186 - آخبَرَنَما آبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاثَة، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: اسْمُ آبِي اُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ

♦ ♦ حضرت عروه كتب بين: حضرت ابواسيد ساعدى كانام "ما لك بن رسيد" بـــ

6187 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: اَبُو اُسَيْدٍ مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْبَدَنِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَزْرَجِ بْن سَاعِدَةَ

﴿ ابن اسحاق نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے' ابواسید ما لک بن رسید بن بدن بن عامر بن عمر و بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن عرف بن حارثہ بن عرف بن ساعدہ''۔

6188 - حَدَّثَنِيْ ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ، ثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا آبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي اَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي اُسْدِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا، ثُمَّ ذَهَبَ بَصَرُهُ بَعُدُ بَكُرٍ، عَنْ بَعْضِ يَنِي سَاعِدةَ، عَنْ آبِي اُسْدِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا، ثُمَّ ذَهَبَ بَصَرُهُ بَعُدُ بَكُو مَعْ بَنِ اسْحَاقَ كَتِمْ بِينَ كَ يَعْدَانَ كَى بِينائَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

6189 - حَدَّفَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ اَبُو النُّعُمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ يَعَزِيدَ بُنِ حَارِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، آنَّ اَبَا اُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ اُصِيبَ بِبَصَرِهِ قَبْلَ قَتُلِ عُثْمَانَ رَضِى وَيُدِهِ عَنْ يَعَزِيدَ بُنِ حَارِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، آنَّ اَبَا اُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ اُصِيبَ بِبَصَرِهِ قَبْلَ قَتُلِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى مَتِّعُنِى بِبَصَرِى فِى حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ الْفِتْنَةَ فِى عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَرَادَ اللهُ الْفِتُنَةَ فِى عَبْدِهِ كَتَّ بَصَرى عَنْهَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6189 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ حضرت عثان ﴿ اللّٰهُ کی شہادت سے پہلے، حضرت ابواسید ساعدی ﴿ اللّٰهُ کی بینا کَی زائل ہوگئ تھی۔ آپ کہا کرتے تھے''اس اللّٰد کاشکر ہے جس نے مجھے نبی اکرم مُلَّلِيْظِ کی حیات مبارکہ میں بینائی سے نوازا، پھر جب اللّٰہ تعالٰی نے پوگوں کوآ ماکش میں ڈالنا چاہاتو میری بصارت ختم کردی۔

6190 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: فِي السَّنَةِ الْجَمَاعَةِ سَنَةَ اَرْبَعِيْنَ مَاتَ اَبُو اُسَيْدٍ مَالِكُ بُنُ رَبِيعَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَوْفِ بُنِ الْحَزُرَجِ بُنِ سَاعِدَةَ، وَهُو الْجَرُ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ بَدُرٍ، وَكَانَ مِمَّنُ اَبْصَرَ الْمَلائِكَةَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَكُفَّ بَصَرُهُ، فَكَانَ آمِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6190 - هذا خطأ

﴿ مصعب بن عبدالله بیان کرتے ہیں: جماعت کا سال بہ جمری ہے۔ حضرت ابواسید ما لک بن ربیعہ بن عامر بن عوف بن خزرج بن ساعدہ'' ہیں۔ بدری صحابہ میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر کے دن ملا تکہ کو دیکھا تھا۔ ان کی بینائی زائل ہوگئ تھی۔ آپ رسول الله مُثَاثِیْم کی از واج مطہرات کے امین ہواکرتے تھے۔ بدر کے دن ملا تکہ کو دیکھا تھا۔ ان کی بینائی زائل ہوگئ تھی۔ آپ رسول الله مُثَاثِیْم کی از واج مطہرات کے امین ہواکرتے تھے۔ مصلی الله علیہ میں اللہ بن عَانِم الصَّلَهُ لَائِیْ ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بن عَانِم الصَّلَهُ لَائِیْ ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ يَيْ بِن بَكِيرِ فَرِمَاتِ بِن البِواسِيدِ سَاعِدِى الْمُنْ الْمُحَمِّى كُونُوت بُوكِ ، وفات كَ وقت ان كى عمر ١٩ سال كَى - 6192 - حَدَّثَنَا الْوُ عَبْدِ الْاصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي أَبُ الْفَرَجِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي أَبُ الْسَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : رَايَتُ اَبَا السَّاعِدِيِّ بَعُدَ اَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ حَدَاحًا البَيْضَ الرَّاسِ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : رَايَتُ ابَا السَّعِدِ السَّاعِدِيِّ بَعْدَ اَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَ حَدَاحًا الْبَيْضَ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ ، وَرَايَتُ رَاسُهُ كَثِيْرَ الشَّعْدِ ، وَمَاتَ اللَّهُ السَيْدِ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سِتِينَ وَهُو

ابُنُ ثَمَانِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وَهُوَ الْحِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِ بَدُرٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6192 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ عباس بن سهل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں: میں نے ابواسید ساعدی ڈاٹٹو کوان کی بینائی زائل ہوجانے کے بعد دیکھا ہے، آپ کوتاہ قد، گٹھے ہوئے جسم والے تھے، آپ کے سراور داڑھی شریف کے بال سفید تھے۔ میں نے ان کاسردیکھا ہے، آپ کے سر پر بہت زیادہ بال تھے۔حضرت ابواسید ڈاٹٹو سن ۲ ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، وفات کے وقت ان کی عمر ۹۸ برس تھی۔ بدری صحابہ کرام میں سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا۔

6193 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ وَآنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ آبِيهِ، آنَّ آبَا اُسَيُدٍ الْاَنْصَارِيَّ، قَدِمَ بِسَبِي آخَبَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَنَظَرَ اليَّهِمُ فَإِذَا امْرَاةٌ تَبْكِى فَقَالَ: مَا يُبُكِيكِ؟ مِنَ البُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيلُ اللهِ مَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6193 - مرسل

﴿ جعفر بن محد اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابواسید انصاری بڑاٹھ بھرین کے قید یوں کے ہمراہ آئے سے، ان کوایک قطار میں کھڑا کیا، رسول اللہ مٹاٹھ نے ان کا معائنہ کیا تو آپ مٹاٹھ نے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، آپ مٹاٹھ نے اس سے رونے کی وجہ بوچھی تواس نے کہا: میرے بیٹے کو بنی عبس میں بچے دیا گیا ہے۔ تورسول اللہ مٹاٹھ نے ابواسید سے فر مایا: تم جاؤاوراس کے بیٹے کو لے کرآؤ، حضرت ابواسید بڑاٹھ گئے اوراس عورت کے بیٹے کو لے کرآؤ، حضرت ابواسید بڑاٹھ گئے اوراس عورت کے بیٹے کو لے کرآئے۔

كو 6194 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى اِمُلاءً، ثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيَّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُسَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّهُ حَدَّتَ، اَنَّ فِتْيَةً سَالُوا اَبَا السَيْدِ السَّاعِدِيَّ، عَنْ تَخْيِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "خَيْرُ فَبَائِلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "خَيْرُ فَبَائِلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "خَيْرُ فَبَائِلِ الْاَنْصَارِ: دُورُ يَنِى النَّجَارِ، ثُمَّ يَنِى عَبُدِالْاَشَهِلِ، ثُمَّ يَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزُرَجِ، ثُمَّ يَنِى سَاعِدَةَ، وَفِى كُلِّ دُورِ الْاَنْصَارِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ السَعادِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَالِ الصحابة وضى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الصحابة وضى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الصحابة وضى اللهُ عَلَيْهِ وسلم على اللهُ عَلَى عَنْ وَلَو الانصار وضى اللهُ عنهم - حديث: 1437 المعجم الكبير للطبرانى - ابواب الميم ما استد الساعدى - حديث: 1437 المعجم الكبير للطبرانى - باب الميم ما استد ابو اسيد الساعدى الله عنه وسلم - باب ما حاء فى اى دور الانصار وضى الله عنه ، حديث: 1437 المعجم الكبير للطبرانى - باب الميم ما استد ابو اسيد الساعدى ورالانصار وضى الله عنهم حديث: 1839 المهاجرين والانصار - ذكر خير دور الانصار وضى الله عنه م حديث: 8069

الْأَنْصَارِ خَيْرٌ " قَالَ آبُو اُسَيْدٍ: لَو كُنْتُ قَابِلًا غَيْرَ الْحَقِّ لَبَدَاْتُ بِفَخِذِي بَنُو سَاعِدَةً

﴿ ﴿ عَمَاره بن غزید این والد کاید بیان نقل کرتے ہیں کہ کچھ جُوانوں نے حضرت ابواسید ہا تھے انصار کے فضائل میں کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے کہا: میں نے رسول الله منافیا کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے کہا: میں نے رسول الله منافیا کے مارث بن خزرج، پھر بنی ساعدہ ۔ اورانصار کے تمام سب سے اچھے" بنی نجاز" کے گھر انے ہیں، پھر بنی عبدالا جہل، پھر بنی حارث بن خزرج، پھر بنی ساعدہ ۔ اورانصار کے تمام محمرانوں میں خیر بی خیر ہے۔ حضرت ابواسید فرماتے ہیں: اگر میں حق کے سواسی چیز کو قبول کرنے والا ہوتا تو میں بنی ساعدہ کے کسی خاندان سے (انصار کے خاندان شار کرنا) شروع کرتا۔

# ذِكُو بِلَالِ بُنِ الْحَادِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت بلال بن حارث المز في رَثَاثِيَّ كَ فَضَائل

6195 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدٌ الْمُزَنِيُّ، أَنَّ بِلاَّلَا الْمُزَنِیَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ هُو بِلَالُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ مَازِنِ بُنِ صُبَیْحِ بُنِ حَلَاوَةَ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ ثَوْرِ بُنِ هَدُمِهِ بُنِ لَاطِمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مُزَیْنَةَ

﴾ ﴿ ابوعبدالله محمد المزنى فرماتے ہیں که حضرت بلال مزنی رسول الله منظی کے صحابی ہیں، ان کانسب یوں ہے'' بلال ہن حارث بن مازن بن صبیح بن خلاوہ بن ثعلبہ بن ثور بن مد بن لاظم بن عمرو بن مزینہ''

6196 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْآنُمَاطِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ هَارُونَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ، يَقُولُ: بِكَلُ بُنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ

💠 💠 ہارون بن عبدالله فرماتے ہیں: بلال بن حارث مزنی کی کنیت'' ابوعبدالرحمٰن' تھی۔

6197 – اَخُبَـرَنَـا الشَّيْـخُ آبُـوُ بَـكُرٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ بِكَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ سَنَةَ سِتِّينَ

♦ ﴿ محمد بن عبدالله بن نمير فر ماتے ہيں: حضرت بلال بن حارث مزنی والنظاء ٢ ججری میں فوت ہوئے۔

6198 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ بِلَالُ بُنُ الْمَحَارِثِ الْمُزَنِيُّ اَحَدَ مَنْ يَحْمِلُ لِوَاءً مِنَ الْاَلْوِيَةِ النَّلاثَةِ الَّتِى عَقَدَهَا لَهُمْ رَسُولُ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ بِلَالُ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، وَكَانَ يَسُكُنُ جَبَلَى مُزَيْنَةً: السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَكَانَ بِلَالُ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، وَكَانَ يَسُكُنُ جَبَلَى مُزَيْنَةً: السَّهِ صَلَّى اللهُ عُرَدِ، وَيَأْتِى الْمَدِيْنَةَ كَثِيرًا، وَتُوفِّى سَنَةَ سِتِينَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً "

﴾ ﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت بلال بن حارث والفؤان لوگوں میں سے تھے جن کورسول الله مَالَيْوَا نے فتح مکہ کے موقع پر تین جھنڈے دیئے تھے (قبیلہ مزینہ کا جھنڈ انہی کے ہاتھ میں تھا)۔ حضرت بلال کی کنیت' ابوعبدالرحمٰن' تھی۔ آپ

مزینہ کے اشعراوراجردتامی دو پہاڑوں میں رہتے تھے،مدینہ منورہ میں اکثر آ جایا کرتے تھے، • ۸سال کی عمر میں سن • ۲ ہجری کوان کا انتقال ہوا۔

6199 – آخبرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ دُرُسُتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ سُفَيَانَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ الْمُويْسِيُّ، ثَنَا حُمَيْدُ بَنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ، وَبِلالٍ ابْنَى يَحْيَى بَنِ بِلالِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُطِعَةُ الْفَطِيعَةُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُطِيعَةُ، وَكَتَبَ لَهُ: هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُطِيعَةُ، وَكَتَبَ لَهُ: هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ حضرت بلال بن حارث مزنی فرماتے ہیں: رسول الله مُنَاتِّيَّا نے حضرت بلال بن حارث کو کچھ زمینیں عطا فرمائیں۔ اوران کو یہ بات لکھ کر دی کہ بیرہ وہ زمینیں ہیں جو محمد رسول الله مُنَاتِّئِم نے بلال بن حارث کو عطاکی ہیں۔ آپ مُنَاتِیْم نے ان کو مدینہ کے قرب میں، بہاڑی علاقے کی اورنجد کی زمینیں دیں؛ ا

6200 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِیٌّ بَنُ عَبْدِالْعَزِیزِ، ثَنَا الْقَعْنَبِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِیزِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍو، عَنُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ بِلالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَیَدِهِ

﴾ حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَلِّقَامِ نے ارشاد فرمایا: (کامل)مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرےمسلمان محفوظ ہوں۔

6201 – أخبرَ رِنى اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيّ الْحَطَبِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُسَمَاعِيلُ بُنُ عَلِيّ الْحَطَبِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُحَمَّدٍ اللَّرَاوَرُدِيُّ، حَدَّثِنِى رَبِيعَةُ بْنُ اَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ الْحَرْفِي عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، فَسُخُ الْحَجِ لَنَا حَاصَّةً، أَمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ بُن بَلالِ بُنِ الْحَجِ لَنَا حَاصَّةً، أَمُ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ (القرن، بيتالمقرن) التبلي عمرادمين عرادمين عَرب ايكآبادي به (القدن، بيتالمقدن)

6201:سنن ابي داود - كتاب المناسك؛ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة - حديث: 1556 السنن للنسائي - كتاب مناسك الحج؛ إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى - حديث: 2771 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المناسك؛ إشعار الهدى - إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى عديث: 3662 اسنن ابن ماجه - كتاب المناسك؛ باب من قال كان - حديث: 2982 اسنن المدارمي - من كتاب المناسك؛ باب في فسخ الحج - حديث: 1845 اسرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب مناسك الحج؛ باب من الحرم بحجة فطاف لها قبل ان يقف بعرفة - حديث: 2496 اسنن الدارقطني - كتاب الحج؛ باب المواقيت - حديث: 2092 السنن الكبرى للبيهقي - جماع ابواب وقت الحج والعمرة؛ جماع ابواب الإحرام والتلبية - باب من احرم بنسك فاراد ان يفسخه لم ينفسخ ولم ينصرف؛ حديث: 8460

قَـالَ: بَـلُ لَـنَـا حَـاصَّةً وَبِاسْنَادِهِ، عَنْ بِكلالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

﴿ ﴿ وَهُ فَرَمَاتِ بِنَ بَلَالَ بَنَ حَارِثُ مِنْ اللَّهِ وَالدَكَابِهِ بِإِنْ نَقَلَ كُرتِ بِينَ (وه فَرَمَاتِ بِينَ كَهَ) بيس نَعْرَضَ كَى:

الرسول الله مَالَيْنَا جَ صرف ہمارے لئے فنخ ہوا ہے یا بیتکم تمام لوگوں کے لئے ہے؟ تو حضور مَالَیْنَا بی فرمایا: بیصرف ہمارے
لئے ہے۔ اسی اسناد کے ہمراہ حضرت بلال بن حارث مزنی را الله عنائے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم مَالیّنَا نے کواہ کے ساتھ قتم لے کر
فیصلہ فرمایا۔

# ذِكُرُ صَفُوَانَ بَنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت صفوان بن معطل سلمي والنيائي كفضائل

6202 - آخُبَرَنِى آبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: صَفُوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ بْنِ رَحَضَةَ بْنِ خُزَاعِيِّ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ فَالِحِ بْنِ ذَكُوانَ بُنُ الْمُعَلَّلِ بْنِ وَلَحْ بْنِ رَحَضَةَ بْنِ خُزَاعِيِّ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ مُلَّالٍ بْنِ فَالِحِ بْنِ ذَكُوانَ بْنُ الْمُعَلِّلِ بْنِ الْبَصْرَةِ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، تُوقِّى بِالْجَزِيرَةِ بِنَاحِيَةِ شِمُشَاطٍ وَقَبْرُهُ هُنَاكَ بُنِ شَعْلَيَةً بْنِ سُلِيمٍ، وَلَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ فِي سِكَّةِ الْمِرْبَدِ، تُوقِّى بِالْجَزِيرَةِ بِنَاحِيَةٍ شِمُشَاطٍ وَقَبْرُهُ هُنَاكَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''صفوان بن معطل بن رحضہ بن خزاعی بن محارب بن مرہ بن مرہ بن اللہ بن فالح بن ذکوان بن تعلیہ بن بہت بن سلیم''بھرہ میں اونٹوں کے گلے والی گلی میں ان کا مکان تھا۔ آپ شمشاط کے ایک نواحی جزیرہ میں فوت ہوئے ،ان کا مزار پرانواربھی وہیں پر ہے۔

6203 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَيْسِيعِ وَشَهِدَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عُمَرِه، وَاَسْلَمَ قَبُلَ غَزُوةِ الْمُرَيْسِيعِ وَشَهِدَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَمْرِه، وَاَسْلَمَ قَبُلَ غَزُوةِ الْمُرَيْسِيعِ وَشَهِدَهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا الْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا الْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَكَانَ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى الْجَدُرِ، وَمَاتَ صَفُوانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ بِشَمْشَاطٍ سَنَةَ سِتِينَ

﴾ ﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: صفوان بن معطل کی کنیت' ابوعمرو''تھی۔ آپ غزوہ مریسیع سے پہلے اسلام لائے اور رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ کے ہمراہ اس غزوہ میں شریک ہوئے، آپ جابر فہری کے ہمراہ ان عربیوں کو پکڑنے کے لئے گئے تھے جنہوں نے ذی الجدر میں رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ کے صدیقے کے اونٹ اغوا کر لئے تھے۔صفوان بن معطل شمشاط میں ۲۰ ہجری کوفوت ہوئے۔

6204 - حَدَّثَنَا الشَّينِ مُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ الْسُحَاقَ، انْبَا يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُعَطَّلِ الْمُعَطَّلِ الْمُعَطَّلِ الْمُعَلَّلِ الْمُعَطَّلِ الْمُعَلَّلِ اللهِ عَلَى مَنْ سَعِيدٍ الْمَقَبُرِيّ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيّ، اَنَّهُ سَائِلُكَ عَنُ امْرٍ اَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَانَا الشَّلَمِيّ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّى سَائِلُكَ عَنُ امْرٍ اَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَانَا بِهِ جَاهِلٌ . قَالَ: فَاذَا صَلَّيْتَ بِهِ جَاهِلٌ . قَالَ: هَلُ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ مِنْ سَاعَةٍ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتَ

الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ لِقَرْنَى شَيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاةَ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِىَ الصَّبْحَ فَدَعِ الصَّلاةَ فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِى تُسْجَرُ فِيْهَا الشَّعْسُ عَلَى رَاسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاةَ فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِى تُسْجَرُ فِيْهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيْهَا ابُوَابُهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمُسُ، فَإِذَا زَاغَتُ، فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ وَعُلَمْ لَا تَعْرُبُ الشَّمُسُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6204 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت صفوان بن معطل سلمی کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منا ہیں ہے کوئی مسئلہ بو چھا اور کہا اے اللہ کے نبی منا ہیں ہے ہیں اور میں اس سے جابل ہوں۔ نبی اکرم منا ہی ہے ہیں اور میں اس سے جابل ہوں۔ نبی اکرم منا ہی ہی ہوں۔ نبی اکرم منا ہی ہی ہوں۔ نبی اکرم منا ہی ہوں۔ نبی اکرم منا ہی ہوں۔ نبی اکرم منا ہی ہی ہوں۔ نبی اکرم منا ہی ہوں ہونے تک (نفلی) نماز جھوڑ دو، کیونکہ سورج نماز مکروہ ہے؟ آپ منا ہی ہوتا ہے، اور سورج خوب بلند ہوجائے تو) چھر نماز پڑھ سکتے ہو، یبال تک کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، (جب سورج خوب بلند ہوجائے تب نماز نہ پڑھو کیونکہ اس وقت دوزخ کو سر پر نیزے کی طرح برابرہوجائے، جب سورج نیزے کی طرح سر پر آجائے تب نماز نہ پڑھو کیونکہ اس وقت دوزخ کو بحر کا یاجا تا ہے، اورای وقت جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سورج ڈھلے تک نماز سے درکے رہو، پھر جب سورج ڈھل جائے تو نمازعمر پڑھنے تک نماز پڑھ سکتے ہو، (پھر جب عمر پڑھ لوتو) غروب آ قاب تک (نفلی) نماز سے درکے رہو۔ حسورج دولوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سورج ڈھلے تک نماز سے درکے رہو، پھر جب سورج دھلے جائے تو نمازعمر پڑھنے تک نماز پڑھ سکتے ہو، (پھر جب عصر پڑھ لوتو) غروب آ قاب تک (نفلی) نماز سے درکے رہو۔

🟵 🤁 بیر حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مین اللہ اور امام مسلم مینواند نے اس کوفل نہیں کیا۔

6205 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، ثَنَا اَبُوْ وَهْبٍ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ الْمُعَطَّلِ، قَالَ: بَعَشِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَسَلَمَ أَنَادِى اَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِى الْجَرَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6205 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6206 – أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحُسَمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى أُويُس، حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: وَقَعَدَ 6204 السَمَاعِيلُ بُنُ أَبِى أُويُس، حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ هِشَام بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: وَقَعَدَ 6204 السَمَا السَلْمي - حديث: 2079 السَن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلاة عماع ابواب - مسند الانصار عديث صفوان بن المعطل السلمي - حديث: 2079 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلاة عماع ابواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع - باب ذكر الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه عديث: 4077 صحيح ابن حبان الصلاة في الموء من ترك إنشاء الصلاة النافلة النافلة المنافلة 1561 المنهى عنها - ذكر الإخبار عما يجب على الموء من ترك إنشاء الصلاة النافلة النافلة 1561

صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَضَرَبَهُ، وَقَالَ صَفُوانُ حِينَ ضَرَبَهُ:

(البحر الطويل)

تَــَلَـقَ ذُبَــابَ السَّيْفِ مِنِّــى فَــِانَّنِــى غُلَامٌ إِذَا هُــوجِيــتُ لَسُـتُ بِشَــاعِــرِ وَلَــكِـنَّـنِـىُ آخـمِـى حِـمَـاىَ وَاَشْتَفِى مِـنَ الْبَـاهِــتِ الــرَّامِـى الْبَرَاءَ الطَّوَاهِـرِ

قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنُهَا: وَفَرَّ صَفُوانُ، وَجَاءَ حَسَّانُ يَسَّتَعْدِى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَهَبَ مِنْهُ ضَرْبَةَ صَفُوانَ إِيَّاهُ، فَوَهَبَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَهَبَ مِنْهُ ضَرْبَةَ صَفُوانَ إِيَّاهُ، فَوَهَبَهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ نَحُلٍ عَظِيمٍ وَجَارِيَةً رُومِيَّةً تُدْعَى سِيْرِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ نَحُلٍ عَظِيمٍ وَجَارِيَةً رُومِيَّةً تُدْعَى سِيْرِينَ فَهَا عُرَامُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا مِنْ نَحُلٍ عَظِيمٍ وَجَارِيَةً رُومِيَّةً تُدْعَى سِيْرِينَ فَهَا عُرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَتِهِ بِمَالٍ عَظِيمٍ وَجَارِيَةً رُومِيَّةً تُدْعَى سِيْرِينَ

هَلْدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6206 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وُلِیُّ فَا مِیں کہ حضرت صفوان بن معطل وُلِیُوْ حضرت حسان بن ثابت وُلِیُوْ کے پاس بیٹھے، حضرت حسان نے ان کو مارا، جب حضرت حسان نے ان کو ماراتو حضرت صفوان نے پچھاشعار کے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ ○ تلوار کی دھار مجھے لگی ہے، بے شک میں بچے تھا، جب میں ان کے پاس جاتا تھا،اور میں شاعز نہیں ہوں۔

کنیکن میں نے اپنی حمٰیٰ کی حفاظت کی ہے اور پا کدامن، باعزت خواتین پر جھوٹی تہمت لگانے والے سے میں نے شفاحاصل کی ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ بڑا فیافر ماتی ہیں: صفوان چلا گیا، اور حضرت حسن بن ثابت بڑا نیز رسول اللہ مٹالیڈی کی بارگاہ میں مدو طلب کرنے کے لئے آئے (یعنی ان کی شکایت لے کرآئے تا کہ ان کو مزادی جائے) رسول اللہ مٹالیڈی نے حضرت حسان سے کہا کہ وہ صفوان نے جو پچھ بھی ان کو کہا ہے وہ رسول اللہ مٹالیڈی کی رضا کے لئے ان کو معاف کردیں۔حضرت حسان نے معاف کردیا، تو رسول اللہ مٹالیڈی کی رضا کے لئے ان کو معاف کردیں۔ حضرت حسان جی موض میں حضرت حسان بڑا نئی کو مجوروں کا ایک بہت بڑا باغ دیا اور ایک روی لونڈی دی جس کانام 'سیرین' تھا۔حضرت حسان بڑا نئی نے حضرت معاویہ بڑا نئی کی حکومت میں، یہ باغ ان کو بہت بھاری رقم کے عوض بھی جی تھا۔

ﷺ بیرحدیث امام سلم رئین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری رئین امام سلم رئین کا اس کو قال نہیں کیا۔ کیا۔

6207 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ بْنِ مَطَرٍ، ثَنَا آبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثِنِى سَلَّامُ آبُو عِيسَى، ثَنَا صَفُوانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: "خَرَجُنَا حُجَّاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَرْجِ إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرِبُ، فَلَمْ تَلْبَثَ آنُ مَاتَتُ فَاحْرَجَ لَهَا رَجُلٌّ مِنَّا خِرُقَةً مِنْ عَيْبَتِهِ لَهُ، فَلَقَّهَا فِيهَا وَغَيَبَهَا فِي الْاَرْضِ فَدَفَنَهَا، ثُمَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَإِنَّا لِبِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَخْصٌ فَقَالَ: اَيُّكُمُ صَاحِبُ عَمُرِو بُنِ جَابِرٍ ؟ فَقُلْنَا: مَا نَعُرِفُ عَمُرَو بُنَ جَابِرٍ . قَالَ: اَيُّكُمُ صَاحِبُ الْجَانّ؟ قَالُوا: هَلْذَا، قَالَ: اَمَّا آنَّهُ جَزَاكَ اللَّهُ حَيْرًا اَمَا آنَّهُ قَدْ كَانَ الْحِرَ التِّسْعَةِ مَوْتًا الَّذِينَ آتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُونَ الْقُورُ آنَ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6207 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت صفوان بن معطل رُفَائِؤُ فرماتے ہیں کہ ہم جی کرنے کے لئے روانہ ہوئے، جب ہم مقام عرج میں پہنچہ،
تو ہم نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا سانپ ویکھا جو تڑپ رہا تھا، کچھ ہی در میں وہ مرگیا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے اپنی زنبیل سے کیڑے کا ایک کُلڑا نکالا، اُس سانپ کواس کیڑے میں لپیٹ کرزمین میں وفن کردیا، پھر ہم مکہ شریف پہنچہ، ہم مجد حرام کے دروازے پر تھے کہ ایک آدمی ہم سے ملا،اس نے پوچھا: تم میں عمرو بن جابر کا ساتھی کون ہے؟ ہم نے کہا: ہم عمرو بن جابر کا ساتھی کون ہے؟ ہم نے کہا: ہم عمرو بن جابر کونیس جانتے ،اس نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کو جزائے جبر عطافر مائے، وہ سانپ ان ۹ جنات میں سے آخری تھا جورسول اللہ تَالَیٰ کہ میہ آدمی ہے۔ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطافر مائے، وہ سانپ ان ۹ جنات میں سے آخری تھا جورسول اللہ تَالَیٰ کُھنگہ کی خدمت میں حاضر ہوکر قر آن سنا کرتے تھے۔

﴿ کُورُ حَمُورٌ ہَ اُن عَمُورِ وَ اُلاَسُلُمِدی کُر ضِنی اللّٰہُ عَنْهُ

# حضرت حمزه بن عمرواسلمی ڈلاٹٹڑ کے فضائل

6208 – أخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَمُزَةَ الْاسْلَمِيِّ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُزَةَ بُنِ عَمْرِو الْاسْلَمِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَمْزَةَ الْاسْلَمِيِّ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: "كَانَ بَسَدُءُ طَعَامِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدَى اَصْحَابِ هِ هِذِهِ السَّيْلَةَ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَهُ بُنُ عَمْرٍ و الْاسْلَمِيُّ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ، مَاتَ سَنَةَ اِحْدَى وَسِتِينَ وَهُوَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَسَنَةً اِحْدَى وَسِتِينَ وَهُوَ الْنُ الْحُدَى وَسِتِينَ وَهُوَ الْنُ الْحُدَى وَسِتِينَ وَهُوَ الْنُ الْمُحَمَّدِ، مَاتَ سَنَةً الحَدَى وَسِتِينَ وَهُوَ الْنُ الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَاتَ سَنَةً الحَدَى وَسِتِينَ وَهُوَ الْنُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَاتَ سَنَةً الحَدَى وَسِتِينَ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَاتَ سَنَةً الْحَدَى وَسِتِينَ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةً وَكَانَ حَمْزَةُ بُنُ عَمْرٍ و الْاسُلَمِيُّ يُكَنِّى اَبَا مُحَمَّدٍ، مَاتَ سَنَةً الحَدَى وَسِتِينَ وَهُو الْنُ الْحُدَى وَسَيْعِينَ سَنَةً الْحَدَى وَسِتِينَ وَهُو

﴿ ﴿ حَضَرَت حَزَه بَن عَمِ وَ رَا اللهُ عَلَيْهُ فَر مَاتِ بِين : شروع شروع ميں رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهُ كَ ساتھيوں كو كھانا مہيا كرنے كے لئے صحابہ كرام نے آپس ميں بارياں مقرد كرد كھى تھيں، ميرى بارى آئى تو ميں رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْهُ كے ساتھيوں كا كھانا تيار كرواكر لے گيا، حضرت سفيان بن حمزه فر ماتے بين : حمزه بن عمروا سلمى كى كنيت ابوج " تقی آپ اے برس كى عمر ميں الا بجرى كوفوت ہوئے۔ حضرت سفيان بن حمزة اللهِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ بن رُسُتَة، فَنَا سُفْيَانُ بُنُ دَاوُدَ، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بنِ رُسُتَة، فَنَا سُفْيَانُ بُنُ دَاوُدَ، فَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ رُسُتَة، فَنَا سُفَيَانُ بُنُ دَاوُدَ، فَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ رُسُتَة، فَنَا سُفَيَانُ بُنُ دَاوُدَ، فَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْدَ مُنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْدِ بنِ حَمْزَةَ الْاسْلَمِيّ، اَنَّ حَمْزَةَ كَانَ يُكَنَى اَبَا مُحَمَّدٍ، وَمَاتَ سَنَةَ الْحَدِي وَسِتِينَ

💠 💠 محمر بن حمزه اسلمی فرمانے ہیں: حضرت حمزه کی کنیت''ابومجر''متھی۔اوران کا انتقال ۲۱ ہجری کو ہوا۔

# ذِكُرُ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَمْر تَعْبِدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بن عاصم انصارى رَثَاتُهُ كَ فَضَالَلَ حَرْتَ عَبِدَ اللهُ بَن زيد بن عاصم انصارى رَثَاتُهُ كَ فَضَالَلَ

6210 – أَخْبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْآصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بُنِ تَعِيمٍ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ

💠 💠 عباد بن تميم کهتے ہيں: حضرت عبداللہ بن زيد بن عاصم''یوم الحرہ'' میں شہید ہوئے۔

6211 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ النَّجَادِ، عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَصْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ مَبُذُولٍ، شَهِدَ اُحُدًّا، وَالْحَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ وَالْمُنَاهِدَ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدٍ فِيمَنُ قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ اللهِ بُنُ زَيْدٍ فِيمَنُ قَتَلَ مُسَيْلِمَةَ اللهِ بُنُ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَكَانَ الْحِرَذِى الْحِجَةِ مِنُ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ فِى اللهِ بُنُ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَكَانَ الْحِرَ ذِى الْحِجَةِ مِنُ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ فِى إِمَارَةِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةَ

﴿ ﴿ مَحْدِ بَنَ عَمِرِ نَهِ ان كانسِ يول بيان كيا ہے''عبدالله بن زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنيم بن مازن بن نجار''۔ان كى والدہ''ام عمارہ'' كا نام''نسيبہ بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول' ہيں۔آپ جنگ احد، خندق اور تمام غزوات ميں رسول الله مُثَاثِيَّا كے ہمراہ شريك ہوئے ہيں۔عباد بن تميم كے چاہيں۔عبدالله بن زيد ان لوگوں ميں شامل ہيں جنہوں نے جنگ بمامہ كذاب كوئل كيا تھا۔حضرت عبدالله بن زيد الله عن شہيد ہوئے۔ يہ واقعہ سل جبرى كويزيد بن معاويہ كى حكومت ميں ذى الحجہ كے آخرى ايام ميں پيش آيا۔

6212 - حَدَّثَنِنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَقِهِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، اَنَّهُ كَانَ شَهِدَ بَدُرًا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6212 - هذا خطأ

﴾ ﴿ عباد بن تميم النبي بِحَياد عبدالله بن زيد ' ك بارے ميں فرماتے بيں كه وہ جنگ بدر ميں شهيد ہوئے تھے۔ 6213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، فَنَا آخَمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ،

قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدِ بُنِ عَاصِمٍ هُوَ خَزُرَجِيٌّ مِنْ بَنِي مَازِنِ بُنِ النَّجَارِ، وَهُو قَاتِلُ مُسَيْلِمَةَ

﴾ ﴿ اسحاق بن ابراہیم منظلی فرماتے ہیں:عبداللہ بن زید بن عاصم خزر جی ہے بنی مازن بن نجار سے ان کا تعلق ہے، مسلمہ کو واصل جہنم کرنے والوں میں سے ہیں۔ 6214 - اَخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي يَقُولُ: عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ

﴿ ﴿ احمد بن زبير بن حرب ا بن والدكايد بيان الله كرت بيل كُ ' عبد الله بن زيد رُنَّوَّوَ ' كَى كنيت ' ابومُ ' صلى و و الدكايد بيان الله مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَصْرَمِيُ ، ثَنَا وَ وَمَدُ بُنُ اللهِ بَنِ اللهِ مُن يَكُو وَ مَن عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ جَاءَ رَجُلٌ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ وَهَيْبٌ ، ثَنَا عَمُ مُرُو بُنُ يَحُيى ، عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيمٍ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ جَاءَ رَجُلٌ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ وَهَيْبٌ ، فَقَالَ: لا أَبَايِعُ عَلَى هذَا اَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6215 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ عباد بن تميم فرماتے ہيں: حرہ کے زمانے میں ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن زید کے پاس آیا اور کہنے لگا: ہدا بن حظلہ ہے، بیموت پرلوگوں کی بیعت لیتا ہے۔حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا: رسول الله مُنْ اَیَّیْمُ کے بعداس (موت) پرکسی ک بیعت نہیں کروں گا۔

﴿ يَ مَدِيثِ امام بخارى بُوَاللَّهُ اورامام سلم بُواللَّهُ كَ معيار كَ مطابق صحح بِ ليكن شيخين نے اس وُنقل نهيں كيا۔ ذِكُو رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ربيعہ بن كعب اسلمي رُفائِنْ كَ فضائل

ُ 6216 - حَدَّقَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بَنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ يَوْلُ رَبِيعَةُ بُنُ كَعْبٍ يَلُومُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَمْ يَوْلُ رَبِيعَةُ بُنُ كَعْبٍ يَلُومُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعُونُ وَمَعَهُ حَتَى يَعْبَى وَلَمْ وَلِيعِمُ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَوْلَ بِعُرَ بِلَادِ السَلَمَ، وَهِي عَلَى بَوِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَاللهَ وَبَعْرَ بِلَادِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَلَى بَوِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَوْلَ بِعُرَ بِلَادِ السَّلَمَ، وَهِى عَلَى بَوِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَنَوْلَ بِعُرَ بِلَادِ السَّلَمَ، وَهِى عَلَى بَوِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَبَقِى وَبِيعَةً إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ وَيَعَلَى وَبِيعَةً إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَاثِ وَلِيعَةً إلى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلِيدِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَيَعَلَى وَلِيعَا وَكَانَتِ الْحَرَّةُ فِى ذِى الْحِجَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِيتِينَ

﴿ ﴿ وَمِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسَلّهُ وَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَسُلّهُ وَسُولُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَسُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَسُلّهُ وَسُلّهُ وَسُلّهُ وَسُلّهُ وَسُلّهُ وَسُلّهُ وَسُلّهُ وَسُلُوا وَاللّهُ وَال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6217 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت رہیمہ اسلمی و النظافة مل مل رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى خدمت كيا كرتا تھا۔ ایک دن نبی اكرم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ في محصرت رہیمہ اسلمی و الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللللهُ عَلَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

## ذِكُرُ مُعَاذِ بُنِ الْحَارِثِ الْقَارِيِّ

## حضرت معاذبن حارث القاري رالتنزك فضائل

6218 - آخُبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ الْمَعْرَافِيُّ، قَالَ الْحَارِثِ الْوَالْمِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْمَعْرَامِيُّ، قَالَ: مُعَاذُ بُنُ الْحَارِثِ الْقَارِيُّ مِنْ بَنِى النَّجَارِ، يُكنَّى اَبَا الْحَارِثِ بُنِ الْحَرَةِ فِى ذِى الْحَجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ بُنِ اللهُ عَنْهُ وَلَاثٍ وَسِتِّينَ رَضِى اللهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ ابراہیم بن منذر حزامی ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' ابوالحارث بن حباب بن ارقم بن عوف بن ما لک بن نجار'' ہے۔ان کا تعلق بن نجار سے ہے۔ان کی کنیت'' ابوالحارث'' ہے۔ ذی الحجین ۱۳ ہجری کوحرہ کے واقعہ میں شہید ہوئے۔

ذِكُرُ مَعْقِلِ بنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ

# حضرت معقل بن سنان انتجعی رہائیڈ کے فضائل

6219 ﴿ مِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ الْإَشْجَعِيُّ شَهِدَ الْفَتْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ

یجیٰ بن معین فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن سنان انتجعی رئیات فتح مکہ میں نبی اکرم مُلَاثِیَّم کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔اور وااقعہ حرہ میں سن ۲۲ ہجری کوفوت ہوئے۔

6220 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُـمَرَ، قَالَ: كَانَ مَعُقِلُ بُنُ سِنَانِ بُنِ مُظَهِّرِ بُنِ عَرَكِيِّ بُنِ فَتَيَانَ بُنِ سُبَيْعِ بُنِ بَكُرِ بُنِ اَشُجَعَ شَهِدَ الْفَتْحَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ﴿ ﴿ مُحَدِينَ عَمر كَمِتِ مِينَ !' حضرت معقل بن سنان بن مظهر بن عركى بن فتيان بن سبيع بن بكر بن التَّجع رَاللَّذِ ' فَتَح مَد ميں رسول اللّه مَنْ اللَّهِ مَا اللّه مَنْ اللَّهِ عَمراه شريك ہوئے تھے۔

فَحَدَّثَنِيُ ٱبُو عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: كَانَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ قَدُ

صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمَلُ لِوَاءٌ قَوْمِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَكَانَ شَابًا طَرِيًّا، وَبَقِى بَعُدَ ذَلِكَ حَتَى بَعَنَهُ الْوَلِسِدُ بَنُ عُتْبَهَ بُنِ اَبِى سُفْيَانَ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، فَاجْتَمَعَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانِ، وَمُسْلِمُ بُنُ عُقْبَةَ الَّذِى يُعْرَفْ بِمُسُرِفٍ - فَقَالَ مَعْقِلُ لِمُسْرِفٍ - وَقَدْ كَانَ آنسَهُ وَحَادَتُهُ إلى اَنْ ذَكَرَ مَعْقِلُ يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيةَ - فَقَالَ مَعْقِلُ : إِنِّى حَرَجْتُ كَرُهَا لِبَيْعَةِ هَلَا الرَّجُلِ، وَقَدْ كَانَ آنسَهُ وَحَادَتُهُ إلى اَنْ ذَكَرَ مَعْقِلُ يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيةَ - فَقَالَ مَعْقِلُ : إِنِّى حَرَجْتُ كَرُهَا لِبَيْعَةِ هَلَا الرَّجُلِ، وَقَدْ كَانَ مِنَ الْقَصَاءِ وَالْقَدَرِ خُرُوجِي إلَيْهِ هُوَ رَجُلٌ يَشُرَبُ الْحَمُورَ وَيَذِي بِللَّحَرَمِ، ثُمَّ نَالَ مِنْهُ، وَذَكَرَ خِصالًا كَانَتْ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِمُسْرِفِ: اَحْبَبُ انَ اَصْفَعَ ذَلِكَ عِنْدَكَ . فَقَالَ مُسُرِفٌ: اَصَّا اَنْ اَذْكُو لَا لِي عَلَى عَهُدٌ وَمِينَاقُ لَا وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ، وَلِكِنُ لِلَّهِ عَلَى عَهُدٌ وَمِينَاقُ لَا مُسُرِفٌ: اَصَّا اَنْ اَذْكُورَ ذَلِكَ لِلْمَيْرِ السَّمُومُ مِنِينَ يَوْمِى هَلَا فَلَا وَلِي اللهُ الْمَعْلِ الْمَعْقِلُ بُنَ مُنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الْمُعِينَ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلِي مُنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمَعْلِ بُنَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَالِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْرَالُ اللهُ اللهُ

آلَا تِلْكُمُ إِلَّانُصَارُ تَنْعِي سُوَاتَهَا ﴿ وَاشْجَعُ تَنْعِي مَعْقِلَ بْنَ سِنَانِ

ابوعبدالرحمٰن بن عثان بن زیاد انجی اپ والد کا به بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن سان انجی والد کا به بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن سان انجی والد کا بہ بیان نقل کرم سی تھے۔ اور بہت چست و چو بند نو جوان سے ۔ رسول اللہ منظی کی وفات کے بعد زندہ رہے، پھر جب ولید بن عتبہ بن البی سفیان مدینہ کے عامل سے، ان دنوں ولید بن عتبہ نے ان کو بھیجا، معقل بن سان دائٹو اور اور مسلم بن عقبہ المعروف ' مسرف' کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ان دونوں کی آپ کی بھی بن سان دائٹو اور اور مسلم بن عقبہ المعروف ' مسرف' کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، ان دونوں کی آپ میں بات چیت شروع ہوئی، دور ان گفتگوریزید بن معاویہ کاؤکر چل لکلا، حضرت معقل بن سان دائٹو نے کہا: میں نے تو اس آدی کی بیعت سے نفرت کرتے ہوئے بغاوت کی ہے، اور یہ قدرت کا ہی فیصلہ تھا جو میں نے اس کے خلاف بغاوت کی ہے۔ وہ خص شرابی ہے، ذائی ہے، ذائی ہے، دائی جمہ بھی بھی کھول کھول کول کر بیان کردیا چاہتا ہوں۔ مسرف می جمعی بھی تھی بیغ البہ حاصل ہوا، اور تم میرے قابو میں آگے، تو میں تبہا داسر قلم کروادوں گا۔ جب میرے ذمے یہ جب بھی جھی تھی بیغ البہ کے لئے میں آبا دونوں حضرت معقل بن سان واقعی شروع ہوا، ان دونوں حضرت معقل بن سان دونوں کا دونوں کو بین بیاں گئی ہی ہا ہو بیان پولیا ہا ہی اللہ کی ہا ہو کہا اور کہ میا کہا ہو کہا کہا ہیں کہا ہوں کی بیات کی ہو بیات کی ہو بیات کی ہو بیات کی ہو بیات کی بیات ہو بیان بین بیا بیا ہی ہوں نے کہا کہا ہوں کی بیان ہوں کے بین خوال بین بیایا گیا، مسرف نے بوچھا: تم نے بانی پی لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہا ہوں کی بیاں۔ ان کو شہد کر کردن ماردو، نوئل بن مساحق نے ان کوشہد کردیا ۔ یاس نیک گئی در اس نے کہا) اے نوفل بن مساحق اضوادراس کی گردن ماردو، نوفل بن مساحق نے ان کوشہد کردیا ۔ یاس نیک کو اس نے کہا) اے نوفل بن مساحق اضوادراس کی گردن ماردو، نوفل بن مساحق نے ان کوشہد کردیا ۔ یاس نیک کو اس نے کہا) اے نوفل بن مساحق نے ان کوشہد کردیا ۔

حره كا واقعه ذي الحبين ٦٣ ججري كوبيش آيا ـ

اے انصار یو!تم اپنے قید یوں کی موت کی خبریں دے رہے ہواور قبیلہ اشجع حضرت معقل بن سنان کی وفات کی خبر سنار ہا

# ذِكُرُ الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حَمْرِت اشْعَث بن قيس الكندي رَبْنَ عَنْ كَ فَضائل

6221 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرٍ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: مَاتَ اَبُو مُحَمَّدٍ الْاَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ الْكِنْدِئُ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِالْكُوْفَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَلَيْ وَلَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

کو کہ بن عبداللہ بن نمیر فرماتے ہیں: ابو محمد اضعت بن قیس کندی جن کا تعلق بنی حارث سے تھا، کوفہ میں فوت ہوئے، ان دنوں حضرت حسن بن علی کوفہ میں ہی قیام پذیر تھے اور حضرت معاویہ کے ساتھ ان کی صلح ہو پھی تھی۔ حضرت حسن بن علی بھٹانے حضرت اضعت بن قیس الکندی ٹھٹائے کی نماز جنازہ پڑھائی۔

6222 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَينُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ حِدَاشٍ، ثَنَا عَبُدَةُ بَنُ حُمَيْدٍ، بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ حِدَاشٍ، ثَنَا عَبُدَةُ بَنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي حَالِدٍ، عَنُ حَفْصٍ بُنِ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ الْاَشْعَتُ بُنُ قَيْسٍ، قَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ: إِذَا غَسَّلُتُ مُوهُ فَلَا تُهِيِّحُوهُ حَتَّى تَاتُونِى بِهِ، قَالَ: فَاتِى بِهِ فَدَعَا بِحَنُوطٍ فَوَضَّا بِه يَدَيْهِ وَوَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ وَرَجُهَهُ اللهَ ادْرُجُوا

﴿ ﴿ حضرت منص بن جابر فرماتے ہیں: جب حضرت اشعث بن قیس ڈاٹٹی کا انتقال ہوا،تو حضرت حسن بن علی ڈاٹٹی کے اپنے خرمایا: جب تم ان کوشسل دے لوتو کفن دینے سے پہلے اس کومیرے پاس لانا، چنانچہ ان کوحضرت حسن بن علی ڈاٹٹیؤ کے پاس لایا گیا،حضرت حسن ڈاٹٹیؤ نے خوشبومنگوا کران کے ہاتھو، یاؤں اور چبرے پرملی۔ پھر فرمایا: اس کو کفن پہنا دو۔

ذِكُرُ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ الزُّهُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت مسور بن مخر مه زہری ڈالٹیؤ کے فضائل

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''مسور بن مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ''۔ان کی والدہ''عا تکہ ہنت عوف'' ہیں جو کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹیٹا کی بہن ہیں۔ 6224 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ صَعْدٍ، ثَنَا اَبِى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِىُّ، اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، اَنَّ عَلْمِ سَعْدٍ، ثَنَا اَبِى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِىُّ، اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، اَنَّ عَلَى مُعْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخِدَ مَعْتُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ رَضُوانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَى مِنْ طِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " عَلَى مِنْبَرِهِ، وَانَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6224 - روياه بالمعنى

﴿ ﴿ امام زین العابدین فرماتے ہیں حضرت حسین بن علی رفاق کی شہادت کے بعد جب ہم لوگ یزید بن معاویہ کے پاس سے مدینہ منورہ آئے تو حضرت مسور بن مخرمہ ڈاٹٹوئے ان سے ملاقات کی اورانہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللّٰد مُلْکِیْوْمُ کُورِ مُنْرِشْریف پرخطبہ دیے ہوئے سا ہے میں اس وقت بالغ تھا۔

😅 یہ حدیث امام بخاری بیشہ اورامام مسلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

6225 - حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: " مَاتَ الْمِسُورُ بُنُ مَخُرَمَةَ بِمَكَّةَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسِتِينَ، وَيُقَالُ: إنَّهُ مَاتَ بِالْحَجُونِ، اَصَابَهُ حَجَرُ الْمَنْجَنِيقِ، وَهُوَ فِى الْمُصَورُ بُنُ مَخُرَمَةَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ارْبَعِ وَسِتِينَ، وَيُقَالُ: إنَّهُ مَاتَ بِالْحَجُرِ بِمَكَّةَ فَمَكَتَ خَمْسًا، ثُمَّ مَاتَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ وَسِتِينَ سَنَةً "

﴿ ﴿ خلیف بن خیاط کَتِ ہیں: حضرت مسور بن مخر مد رہا ہے کہ اللہ جمری کو مکہ میں فوت ہوئے لیعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ آپ متاام جو ن میں فوت ہوئے منجنیق کا ایک پھر ان کو لگا تھا، آپ مکہ میں مقام جمر میں تھے، پاپنچ دن کے بعدان کا انتقال ہوگیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زہیر رہا تھانے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۲۸ برس تھی۔

6226 - آخُبَرَنِيُ مَخْلَدُ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، قَالَ: وَلَدِ الْمِسُوَرُ بُنُ مَخْرَمَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْهِجُرَدِةِ بِسَنتَيْنِ، وَتُوفِّقَى لِهِلالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْاحِرِ سَنةَ اَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَكَانَ يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ فِيْمَا حَدَّثْتُ عَنْهُ الْهِجُرَدَةِ بِسَنتَيْنِ، وَتُوفِّي فِيْمَا حَدَّثْتُ عَنْهُ يَقُولُ: مَاتَ الْمِسُورُ بُنُ مَحْرَمَةَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَهَاذَا غَلَطٌ مِنَ الْقَوْلِ "

﴿ ﴿ حُمَدَ بِنَ جَرِيكَةٍ بِيَنَ مسور بِن مُخَرِّمَة بَحِرتَ كَ دوسال بعد مَد بيل بيدا بوع ، اور ۱۴ بجرى كو ماه ربح الاول بيل فوت بوئ وي بن معين كها كرتے ہے : مسور بن مُخرمة عرب كوفوت بوئ (امام حاكم كہتے ہيں) يو تول غلا ہے۔ 6227 حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ زَكْرِيّا الْفَقِيهُ، ثَنَا زَكْرِيّا بُنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ زَكُويّا اللّهِ بُنِ جَعُفَو الْمَحْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي اَبُو بَكُو بِنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعُفَو الْمَحْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي اللّهُ اللّهِ بَنِ مَحْرَمَةً، عَنُ اَبِيهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَمُّ بَكُو بِنُتُ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً، عَنُ اَبِيهِ اللّهُ وَسَلّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَانَا ابْنُ إِحْدَى عَشُرَةً سَنَةً

﴿ ﴿ ام بكر بنت مسور بن مخر مه اپنے والد كاميہ بيان نقل كرتى ہيں: رسول الله مَثَاثِیْمُ نے جھے ایک تھال میں تھجوریں عطافر مائیں۔میرے پاس تمہارے اس مٹی کے برتن جیسا بھی كوئی برتن نہ تھا۔رسول الله مَثَاثِیُمُ كا جب انتقال ہوا، اس وقت میری عمرااسال تھی۔

6228 – أخبرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ، ثَنَا اَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْبِيَةٌ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَصْحَابِهِ، فَقَالَ لِى آبِى: انْطَلِقُ بِنَا اللَّهِ، فَإِنَّهُ اتَّنَهُ اَفْبِيَةٌ، فَتَكَلَّمَ اَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: خَبَّاتُ هٰذَا لَكَ، خَبَّاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ حُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَفِظَ الْمِسُورُ خُطَبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَفِظَ الْمِسُورُ وَعُكَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَقَدْ خَفِظَ الْمِسُورُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَهُ وَالْمَا الْعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الْمَعْلَى اللهُ الْمُعْولُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَالِي الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمُعْلِي اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ

﴿ ﴿ حضرت مسور بن مخرمہ و و جادر ہیں: رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ کے پاس کچھ قبائيں آئيں آئيں ، آپ مَنْ الله عَلَيْهِ نِ وہ جادر ہیں الله عَلَيْهِ نِ من مرادیں۔ میرے والد نے مجھے کہا: تو ہمارے ساتھ چل،رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ کے پاس چادر ہیں آئی ہیں، حضور مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ کے دروازے پر پہنچ کر میرے والد صاحب میرے ساتھ گفتگو کررہے تھے،رسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ نِ ان کی آواز بہتان کی آئی آئی ہوئی تھی، آپ کے لئے بہاکررکھی ہوئی تھی، آپ کے لئے بہاکررکھی ہوئی تھی، آپ کے لئے بہاکررکھی تھی۔ بہاکررکھی تھی۔

کی بیہ حدیث مسلم شریف میں درج ہے۔ میں نے بیہ حدیث دوبارہ اس لئے لکھی ہے تا کہ پڑھنے والے کومعلوم موجائے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رفائڈ اپنے والد کے ہمراہ نبی اکرم مُلاَثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے رحضرت مسور وفائڈ کو رسول اللہ مُلاَثِیْنِ کے خطبے یاد تھے۔

6229 - كَـمَا حَـدَثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْحَمْنِ بَنُ مَعْرَمَةً، الْحَارُكِ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اهْلَ الشَّمْرُ كِ وَالْاَوْتَانِ كَانُوا يَدُفَعُونَ مِنُ هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُء وُسِ الْجِبَالِ كَانَهَا عَمَائِمُ الشِّمْرُ كِ وَالْاَوْتَانِ كَانُوا يَدُفَعُ بَعْدَ انْ تَغِيبَ، وَكَانُوا يَدُفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُء وُسِ الْجِبَالِ كَانَهَا عَمَائِمُ السِّجَالِ كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْ المَعْمِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْبَعِطَةً السِّجَالِ عَلَيْهُ مَعْدَ انْ تَغِيبَ، وَكَانُوا يَدُفَعُونَ مِنَ الْمَشْعِرِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْبَعِطَةً السِّعَمُ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُنْبَعِطَةً الْمَالِمُ مُن المَعْمُ اللّهُ مُنْ المَعْمُ اللّهُ الْمُعْرَامِ الْمَعْمِ الْمُعْرِعُ الْمَالَعْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مُعْرَامًةً اللّهُ الْمَنْ المُحْرَامُ اللّهُ الْمُحْمَلُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا السَّيْ الْمَعْمُ اللّهُ اللّهُ مُن المَعْمُ اللّهُ الْمُعْمِى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ الْمَعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَمَلُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَمَانُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْمِلُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

دخول مكة - باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس عديث: 8944

مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَمَا يَتَوَهَّمَهُ رَعَاعُ آصُحَابِنَا آنَّهُ مِمَّنُ لَّهُ رِوَايَةٌ بِلَا سَمَاعٍ (التعليق – من تلخيص الذهبي)6229 – على شرط البخارى ومسلم

﴿ ﴿ حضرت مسور بن مخر مد رُالْتُوفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَالْتُولِمَّا نے ہمیں عرفات میں خطبہ دیا ،الله تعالی کی حمد وثناء کے بعد فر مایا: اما بعد ، ب شک مشرکین اور بتوں کے بجاری لوگ یہاں سے اس وقت روانہ ہوجاتے تھے جب کہ سورج بہاڑوں کے اور وہ لوگ کے اور وہ لوگ کے اور وہ لوگ مشعر الحرام سے (بعنی مزدلفہ سے ) اس وقت روانہ ہوتے تھے جب کہ سورج طلوع ہو چکا ہوتا۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری جُیشہ اورامام مسلم بُریشہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اس کونقل نہیں کیا۔ اور میرے بیان سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ حضرت مسور بن مخر مہ ڈٹاٹٹ کا رسول اللہ مُٹاٹٹی سے ساع ثابت ہے۔ اور حقیقت حال ولیم نہیں ہے جو ہمارے ساتھیوں نے سمجھ رکھی ہے کہ مسور بن مخر مدان لوگوں میں شامل ہیں جو بغیر ساع کے روایت کرتے ہیں۔

# ذِكُرُ الصَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ الْأَكْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَالًا مَنْ اللَّهُ عَنْهُ ضَالًا مَنْ اللَّهِ عَنْهُ صَالًا مِنْ اللَّهِ عَنْهُ صَالًا مِنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

6230 - حَدَّثَنِى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ وَهْبِ بُنِ ثَعَلَبَةَ بُنِ وَاثِلَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ سِنَانِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ وَهْبِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ وَاثِلَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ سِنَانِ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ فِهُرٍ، وَأُمَّهُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ مِنْ كِنَانَةَ، وَهِى آيُضًا أُمُّ أُخْتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الصَّحَّاكِ بُنِ مُعَارِبِ بُنِ فِهُرٍ، وَأُمَّهُ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ مِنْ كِنَانَةَ، وَهِى آيُضًا أُمُّ أُخْتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الصَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ هُمَا لِآبٍ وَأُمَّ

﴾ الله مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''ضحاک بن قیس بن خالد بن وہب بن نظبه بن عمرو بن سنان بن محارب بن فہر''۔ان کی والدہ''امیمہ بنت ربیعہ'' ہیں،ان کاتعلق بنی کنانہ کے ساتھ ہے۔اور یہی امیمہ ضحاک کی بہن فاطمہ بنت قیس کی بھی والدہ ہیں۔ بیضحاک بن قیس کی سگی بہن ہیں۔

6231 - اَخُبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِیُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ هِشَامِ الْقَحْدَمِیُّ، عَنُ اَبِیْهِ، عَنُ جَدِهِ، وَابِیُ الْیَقْظَانِ وَغَیْرِهُمَا قَالُوا: " قَدِمَ ابْنُ زِیَادِ الشَّامَ، وَقَدُ بَایَعَ الْوَلِیدُ بُنُ هِشَامٍ الْقَحْدَمِیُّ، عَنُ الزُّبِیْرِ مَا خَلا اَهُلِ الْجَابِیةِ، فَبَایَعَ ابْنَ زِیادٍ، وَمِنُ هُنَاكَ كَانَ مِنُ بَنِی اُمَیَّةَ وَمَوَالِيهِمُ: اَهُلَ الشَّامَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبِیْرِ مَا خَلا اَهُلِ الْجَابِیةِ، فَبَایَعَ ابْنَ زِیادٍ، وَمِنُ هُنَاكَ كَانَ مِنُ بَنِی اُمَیَّةَ وَمَوَالِیهِمُ: مَرُوانُ بُنُ النَّهِ بُنَ الزُّبِیْرِ مَا خَلا اَهُلِ الْجَابِیةِ، فَبَایَعَ ابْنَ زِیادٍ، وَمِنُ هُنَاكَ كَانَ مِنُ بَنِی اُمَیّةَ وَمَوَالِیهِمُ: مَرُوانُ بُنُ النَّهِ مِنُ ذِی الْقَعْدَةِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسِتِینَ، ثُمَّ مَرُوانُ بُنُ اللّهَ عَلَى الضَّحَاكِ بُنِ الْهَزِيمَةُ عَلَى الضَّحَاكِ بُنِ اللّهَ عَلَى الضَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ وَانَاسٌ كَثِیْرٌ مِنُ قَیْسٍ اللّهَ مَلُ اللّهُ عَلَى الْفَحَوْدِ مِنْ سَنَةِ اَرْبَعِ وَسِتِینَ فَقُتِلَ الضَّحَاكُ بُنُ قَیْسٍ وَاصَحَابِهِ وَذَلِكَ فِی ذِی الْحِجَّةِ مِنُ سَنَةِ اَرْبَعٍ وَسِتِینَ فَقُتِلَ الضَّحَاكُ بُنُ قَیْسٍ وَاسَعَی فی التلحیص الذهبی) 6231 – سکت عنه الذهبی فی التلحیص (التعلیق – من تلحیص الذهبی) 6231 – سکت عنه الذهبی فی التلحیص

﴿ واید بن ہشام تحذی اپن والد ہے، وہ ان کے داداہے ادرابوالیقظان اوردیگررادی روایت کرتے ہیں کہ ابن زیاد شام میں آیا، جب اہل شام حضرت عبداللہ بن زیبر بڑاٹو کی بیعت کر چکے تھے، صرف اہل جابیہ نے ان کی بیعت نہیں کی سخی ۔ ان لوگوں نے ابن زیاد کی بیعت کی ۔ وہاں پر بنوامیہ اوران کے موالی کی جانب سے مروان بن تھم موجودتھا۔ (جابیہ کے لوگوں نے مروان کی بیعت کی اور )اس کے بعد خالد بن بزید بن معاویہ کی ۔ یہ واقعہ ۱۲ ہجری، ذی القعدہ کے درمیان پیش آیا۔ پھران لوگوں نے ضحاک بن قیس کی جانب پیش قدمی کی ۔ اور مرج راہط میں دونوں لشکروں کی ٹر بھیٹر ہوگئی۔ ہیں دن تک ان کے درمیان سخت جنگ ہوتی رہی ،اس کے بعد ضحاک بن قیس اور اس کے ساتھیوں کوشکست ہوئی۔ یہ واقعہ ۱۲ ہجری ذی الحجہ میں چیش آیا۔ اس جنگ میں ضحاک بن قیس رہائے اور اس کے ساتھیوں کوشکست ہوئی۔ یہ واقعہ ۱۲ ہجری ذی الحجہ میں چیش آیا۔ اس جنگ میں ضحاک بن قیس رہائے اور ان کے بہت سارے ساتھی شہید ہوئے۔

6232 - فَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الضَّجَّاكُ بُنُ قَيْسٍ الْاَكْبَرُ يُكَنَّى اَبَا اُنَيْسٍ، قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالضَّجَّاكُ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغُ

فَاخْبَرَنِى مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ، قَالَ: زَعَمَ الْوَاقِدِىُّ: آنَّ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسٍ لَمْ يَسُمَعُ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ: إنَّ الصَّوَابَ قَوْلُ آبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايَاتٌ ذُكِرَ فِيهَا سَمَاعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ "

﴾ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: حضرت ضحاک بن قیس اکبر رٹاٹھُؤ کی کنیت' ابوائیس''تھی۔ رسول اللہ سُلھیٰؤ کم کی وفات کے وقت حضرت قیس ابھی نابالغ تھے۔

واقدی کہتے ہیں: ضحاک بن قیس نے رسول الله منابی ہے ساع نہیں کیا۔ (امام حاکم کہتے ہیں) ہم الله تعالیٰ کی توفیق سے کہتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ابوجعفر محمد بن جریر مرسینے کا قول درست ہے۔ انہوں نے متعدد سے روایات نقل کی ہیں جن میں ان کے رسول الله منابی ہے ساع کا ذکر کیا گیا ہے۔ (ان میں سے ایک حدیث درج ذیل ہے)

6233 – مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، ثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهِ قِتَّى، ثَنَا سُنَيْدُ بُنُ دَاوُدَ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ، عَنُ مُعَاوِيَة بُنِ ابِي سُفْيَانَ، حَدَّثِنى الضَّحَّاكُ بُنُ قَيْسٍ، وَهُوَ عَدُلُ مَرَضِى، اللهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. لَا يَزَالُ وَالِ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْهَا:

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6233 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابوجعفر محمد بن صالح بن ہانی اپی سند کے ہمراہ حضرت معاویہ بن سفیان ڈلٹٹو کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ضحاک بن قیس کے خواک بن قیس عادل اور معتبر شخصیت ہیں) کہ انہوں نے رسول الله منافظ ہو کے بیر فرماتے ہوئے

سناہے کہ''والی ہمیشہ قریش میں سے ہوگا''۔ (ان میں سے ایک اور حدیث درج ذیل ہے)

6234 – مَا حَدَّقَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُرْ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ إِمُلاءً، ثَنَا اَبُو خَلِيفَة الْقَاضِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ حُمَدِ الْمُزَنِيُّ إِمُلاءً، ثَنَا الطَّحِيلُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ الضَّحَاكَ بُنَ قَيْسٍ، كَتَبَ إلى قَيْسِ بْنِ الْهَيْفَ مِ حَيْثُ مَاتَ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ: سَلامٌ عَلَيْكَ امَّا بَعُدُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ الْهَيْفَ مِ حَيْثُ مَاتَ يَزِيدُ بَنُ مُعَاوِيَةَ: سَلامٌ عَلَيْكَ امَّا بَعُدُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتنَا كَقِطَعِ الدُّحَانِ، يَمُوتُ مِنْهَا قَلْبُ الرَّجُلِ كَمَا يَمُوتُ بَدَنُهُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ مِنَ الدُّنُيَا قَلِيلٍ وَانُ يَزِيدَ قَدُ مُولًا يَبِعُ فِيْهَا اقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنُيَا قَلِيلٍ وَانُ يَزِيدَ قَدُ مَاتَ، وَانْمُونُ مَنَ الدُّنُيَا قَلِيلٍ وَانُ يَزِيدَ قَدُ مَاتَ، وَانْمُونُ مَا اللهُ عَلَيْ إِعْرَاء وَيُمُسِى مُؤُمِنًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ فِيْهَا اقْوَامٌ دِيْنَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنُيَا قَلِيلٍ وَانُ يَزِيدَ قَدُ مَاتَ، وَانْتُهُمْ إِخُوانُنَا وَاشِقَاؤُنَا " وَمِنْهَا:

﴾ ﴿ حضرت حسن کہتے ہیں جب بزید بن معاویہ فوت ہوا،تو حضرت ضحاک بن قیس رٹھٹٹئے نے قیس بن ہیٹم کی جانب ایک مکتوب لکھا، (جس کی تحریر کچھاس طرح تھی)

سلام علیک امابعد۔ میں نے رسول اللہ منگائی کی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دھوئیں کی مثل فتنے انھیں گے،لوگوں کے دل مردہ ہوجائیں گے جیسے انسان مرجا تا ہے۔ان حالات میں آ دمی ضبح کے دفت مومن ہوگا تو شام کو کا فر ہوجائے گا۔ دنیا کے چندسکوں کی خاطرلوگ اپنا دین بچ دیں گے۔ ہوگا،اورا یک آ دمی شام کے دفت مومن ہوگا اور شبح کو کا فر ہوجائے گا۔ دنیا کے چندسکوں کی خاطرلوگ اپنا دین بچ دیں گے۔

یزیدمرگیا ہے، جبکہتم لوگ ہمارے سکے بھائیوں کی طرح ہو۔ (ان میں سے ایک اور حدیث بھی درج ذیل ہے)

6235 - مَا اَخْبَرْنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ اَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبُداللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبُداللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، قَالَ: "قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا اتّى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ: قَحْطًا فَقَحُطًا لَهُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا اتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ: قَحْطًا فَقَحُطًا لَهُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا اتّى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ: قَحْطًا فَقَحُطًا لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ " وَمِنْهَا:

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6235 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید ضحاک بن قیس ﴿ الله عَیْنَ مَاتِ بین که میں نے رسول الله مَنَّ الله عَلَیْمَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی قوم میں آتا ہے اورلوگ اس کوخوش آمدید کہتے ہیں توجس دن وہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا،اس دن وہاں بھی اس کوخوش آمدید کہا جائے گا۔ اورجو شخص اپنی قوم میں آئے اوراس کی قوم اس کی برائی کرے، قیامت کے دن بھی اس کا حشر براہی ہوگا۔

#### (ان میں سے ایک اور حدیث درج ذیل ہے)

6235: المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2564 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد ، باب الصاد ، باب الصاد - ما اسند الضحاك بن قيس حديث: 8019

6236 – مَا حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمْدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِيْنَةِ امْرَاةٌ تَحْمُونَ الشَّحَاكِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِيْنَةِ امْرَاةٌ تَخْفِضُ النِّسَاءَ يُقَالُ لَهَا اُمُّ عَطِيَّةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفِضِى وَلَا تَنْهَكِى، فَإِنَّهُ اَنْضَرُ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفِضِى وَلَا تَنْهَكِى، فَإِنَّهُ اَنْضَرُ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفِضِى وَلَا تَنْهَكِى، فَإِنَّهُ اَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَاخْظَى عِنْدَ الزَّوْج

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6236 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ضحاک بن قیس رُفائِیُوْ مراتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں''ام عطیہ''نامی ایک عورت رہتی تھی، یہ عورت کا ختنہ کیا کرتی تھی، رسول الله مُثالِیُوْ نے اس کو ہدایت دی کہ ختنہ کیا کرولیکن زیادہ گہرانہیں کیا کرو، کیونکہ وہ بظاہر اچھا بھی لگتا ہے اور شوہر کواس میں لذت بھی زیادہ ملتی ہے۔ (عرب میں عورتوں ختنے کارواج ہوتا تھا، اس سلسلہ میں رسول الله مُثَالِیُوَّم نے ہدایت جاری فرمائی تھی)

# ذِكُرُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلِ السَّهُمِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَمْرُت عبدالله بن عرو بن عاص بن واكل سهى رَثْ النَّوْرُكَ فَضاكل مَرْدَ اللهُ عَنْهُ

6237 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرِجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمْرِو بُنِ الْعَاصِ بُنِ وَائِلِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْمَرَ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْمَرٍ، قَالَ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَ قَبْلَ آبِيهِ، وَكَانَ مِمَّا ذَكَرَ رَجُلًا طُوَالًا آحُمَرَ عَظِيمَ السَّاقَيْنِ آبَيْصَ الرَّاسِ كَعْمِهِ، السَّاقِيْنِ آبَيْصَ الرَّاسِ وَاللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و بِالشَّامِ سَنَةَ حَمْسٍ وَسِتِيْنَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ وَاللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و بِالشَّامِ سَنَةَ حَمْسٍ وَسِتِيْنَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ الْتُعَنِّ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَكَانَ قَدْ عَمِى فِي الْجِرِ عُمُرِهِ تُوفِّى عَبُدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و بِالشَّامِ سَنَةَ حَمْسٍ وَسِتِيْنَ، وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ

﴾ ﴿ ﴿ محمد بن عمر نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''عبداللہ بن عمر و بن عاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب''۔حضرت عبداللہ بن عمراپنے والے سے پہلے اسلام لائے تھے،آپ دراز قد تھے، رنگ سرخ تھا، پنڈلیال بری بری تھیں ،سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔آخری عمر میں نابینا ہوگئے تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ﴿ اللّٰؤ ۲۵ ہجری کوشام میں فوت ہوئے ، وفات کے وقت ان کی عمر ۲۲ برس تھی ،ان کی کنیت' ابو محکہ' تھی۔

8238 - فَحَدَّثَنِنِي ٱحُمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: وَكَانَتُ وَفَالَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَامُّهُ رَيْطَةُ بِنْتُ مُنَبِّهِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ حُذَيفَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَعْدِ بَنِ عَامِرٍ بُنِ الْعَاصِ اللَّهَ وَكَانَ يَخُصِبُ بِالسَّوَادِ، وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ اكْبَرَ مِنَ ابْنِه بِالْنَتْفَى عَشْرَةً سَنَةً بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهُم سَنَةً حَمْسٍ وَسِتِينَ، وَكَانَ يَخْصِبُ بِالسَّوَادِ، وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ اكْبَرَ مِنَ ابْنِه بِالْنَتْفَى عَشْرَةً سَنَةً لَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ اللهُ ال

6239 - حَدَّنَنِي اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْهَيْفَمُ بُنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بَنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا اِسُمَاعِيلُ بْنُ عَبُدِاللّٰهِ الْقُرَشِيّ، قَالَ: دَخَلَ عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِاللّٰهِ الْقُرَشِيّ، قَالَ: دَخَلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِاللّٰهِ الْقُرَشِيّ، قَالَ: دَخَلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِاللّٰهِ بُنُ عُمْرٍ وَ وَقَدُ سَوَّدَ لِحُيَتَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ: السَّكَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الشُّويَبُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَمْرٍ وَ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَبْدِاللّهِ مَنْ اللهُ مَلْولِ اللهِ صَلَّى الله عَبْدِاللّهِ مَنْ اللهُ عَبْدُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَبْدِالرّحْمَنِ؟ قَالَ: بَلَى آعُرِفُكَ شَيْحًا، فَانْتَ الْيَوْمَ شَابٌ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّفُورُ وَقَدْ حَضَابُ الْمُولُونِ، وَالْحُمْرَةُ خِضَابُ الْمُسُلِمِ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ الْكَافِرِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6239 - حديث منكر

﴿ ابوعبدالله قرشی فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر ،عبدالله بن عمر و کے پاس گئے ،عبدالله بن عمرونے اپنی داڑھی شریف کو سیاہ خضاب لگارکھا تھا، حضرت عبدالله بن عمر و الله کا اسلام کیا: السلام علیک ایکھا الشویب۔ اے پیارے بوڑھے ،تم پرسلامتی ہو۔حضرت عبدالله بن عمرونے کہا: اے ابوعبدالرحن! کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ میں نے رسول الله مُنَافِیّا کم کو بیغ نتاہوں لیکن آج تو آپ جوان ہیں۔ میں نے رسول الله مُنَافِیّا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ زردی مومن کا خضاب ہے اور سیا ہی کا فرکا خضاب ہے۔

6240 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافِ، بِمِصْرَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْحُبُلِيِّ، يَقُولُ: " جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ الى ابْنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنِي حُمَيْدُ بُنُ هَانِيءٍ آبُو هَانِيءٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابَا عَبْدِالرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: " جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ الى عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو، فَقَالُوا: يَا اَبَا مُحَمَّدٍ "

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن حبلی فرماتے ہیں: حصرت عبداللہ بن عمرو رہا تھیٰ کے پاس مین آ دمی آئے اور انہوں نے آپ کو' ابومجر'' کہہ کر یکارا۔

6241 - حَدَّثَنِينَ ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، أَمَّهُ رَيْطَةُ بِنُتُ مُنَيِّهِ بُنِ الْحَجَّاجِ بُنِ عَامِرِ بُنِ حُذَيْفَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ سَهُمِ بُنِ عَمْرِو بُنِ هُصَيْصِ بُنِ كَعْبِ بُنِ لُؤَيِّ

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: عبدالله بن عمرو بن عاص رفاتین آپ کی والدہ کانام' ریطہ بنت مدیہ بن حجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لوگ'' ہے۔

6242 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ دَاوُدَ بَنِ شَا اللهُ عَنُهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "حُذُوا شَابُورٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "حُذُوا الْقُورُ آنَ مِنُ اَرْبَعَةٍ: رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْانصارِ مِنْ عَبْدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِى الْقُدُرُ آنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ: رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْانصارِ مِنْ عَبْدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِى حُدَيْثُ صَحِيْحُ حُدَيْثَ صَحِيْحُ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ بِكَلِمَةٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليقي - من تلخيص الذهبي)6242 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

- 🛈 عبدالله بن مسعود ريانيند 😁
- ابوحذیفہ کے آزاد کردہ غلام ''سالم'' ڈاٹنٹا
  - الى بن كعب طالفنا
  - 🅜 حضرت معاذبن جبل رالثنيْهُ

راوی کہتے ہیں: اوررسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا صَعِيد اللهِ بن مسعود را الله على خاص بات بھي کہي تھي۔

الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اس کو قل نہیں کیا۔

6243 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، بِمَرُوّ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِي أُسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، انُبَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثِنِي عَمْرُوَ ۚ بَنُ شُعَيْبِ بِالشَّامِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَـمْرٍ و رَيْطَةَ بِنْتَ مُنَيِّهِ بُنِ الْحَجَّاجِ تُلْطِفُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَاهَا ذَاتَ يَوْم فَــقَــالَ: كَيْفَ ٱنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِاللّٰهِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ، وَعَبْدُ اللّٰهِ رَجُلٌ قَدْ تَرَكَ الدُّنْيَا، قَالَ لَهُ ٱبُوهُ يَوْمَ صِفِّينَ: اخْرُجُ فَقَاتِلْ، قَالَ: يَمَا اَبْعَاهُ اَتَأْمُرُنِي اَنْ اَخُرُجَ فَأَقَاتِلَ، وَقَدْ كَانَ مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ سَمِعْتَ. قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، اَتَعْلَمُ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكَ آنَّهُ اَحَذَ بيَدِكَ 6242:صحيح البخاري - كتاب المناقب باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - حديث: 3572 صحيح البخاري - كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه - حديث: 3618 صحيح البخاري - كتاب المناقب باب مناقب ابي بن كعب رضي الله عنه -حديث: 3620 صحيح البخاري - كتاب فصائل القرآن باب القراء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -حديث: 4718 صحيح مسلم - كتباب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه رضي الله تعالى - حديث: 4609 صحيح مسلم - كتباب فيضبائيل البصحابة رضي الله تعالي عنهم باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه رضي الله تعالى -حديث: 4610؛ صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى - حديث: 4611 البجامع للترمذي - ابواب السمناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بياب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عديث: 3826 صحيح ابن حبان - كتباب السرقيائية ، باب قراءة القرآن - ذكر الامر بباخذ القرآن عن رجلين من المهاجرين ورجلين من الانصار٬ حديث: 736٬ السنن الكبري للنسائي - كتاب فضائل القرآن٬ ذكر الاربعة الدين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله -حديث: 7737 مسند احمد بن حنيل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - حديث: 6353 مستند الطيالسي - احباديث النسباء ' احباديث عبد الله بن عمرو بن العباص - ما روى مسروق ' حديث: 2347 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف باب من اسمه إبراهيم -حديث: 2445 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه عليه حديث: 4863

فَوَضَعَهَا فِي يَدِي فَقَالَ: اَطِعُ اَبَاكَ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ . قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَاتِي آمُرُكَ اَنُ تُقَاتِلَ، قَافكلَ: فَخَرَجَ يُقَاتِلُ، فَلَمَّا وَضَعَتِ الْحَرُبُ، قَالَ عَبُدُ اللهِ:

بِصِفِيْنَ يَوُمَّا شَابَ مِنْهَا الذَّوَائِبُ كَتَائِبُ مِنْهُمْ، وَالْجَحَنَّتُ كَتَائِبُ كَتَائِبُ مِنْهُمْ، وَالْجَحَنَّتُ كَتَائِبُ كَتَائِبُ مِنْهُمْ، وَالْجَحَنَّتُ كَتَائِبُ عَلِيَّا فَقُلُنَا: بَلُ نَرَى اَنْ تُضَارِبُوا

كُو شَهِدُتُ جَمَلَ مَقَامِى وَمَشْهَدِى عَشِيَّةَ جَسَاءَ آهُ لُ الْعِرَاقِ كَسَانَهُمُ إِذَا قُلُتُ قَدُ وَلَوْاسِرَاعًا ثَبَتَ لَسَا فَفَسَالُوا لَسَنا: إِنَّا نَرَى اَنْ تُبَايِعُوا

الدہ جہ عمروبن شیعب اپنے والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بڑھنے کی والدہ ریط بنت منبہ بن حجاج ، رسول اللہ من اللہ تا گا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ ایک دن نجی اکرم من اللہ تا ان کا حال پوچھا تو وہ بولیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ حضرت عبداللہ تارک الدنیا تھے۔ جنگ صفین میں ان کے والد نے ان سے کہا: نکا وار جنگ کر و، انہوں نے کہا: اے میرے بیارے والد محترم آپ مجھے تھم دے رہے ہیں کہ میں باہر نکلوں نور جنگ کروں۔ جبکہ رسول اللہ منا لیون نے کہا: اے میرے بیارے والد محترم آپ مجھے تھم دے رہے ہیں کہ میں باہر نکلوں اور جنگ کروں۔ جبکہ رسول اللہ منا لیون نے کہا: میں تمہیں اللہ کی تمہد کے دور چھتا ہوں 'دکیا تم جانتے ہوکہ رسول اللہ منا لیون کی جانب کیا عہدتھا ؟ آپ منا لیون کے والد نے کہا: پھر میں باتھ کے بنچ رکھا اور فر بایا: اپنے والد عمرو بن عاص بڑا تھے کہا نے معاص ہوگی تو محترب عبداللہ نکا اور جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو محضرت عبداللہ نکا اور جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو محضرت عبداللہ نکا اور جنگ میں شریک ہوگے ، جب جنگ ختم ہوگی تو محضرت عبداللہ نے ندکورہ بالا اشعار کے (جن کا ترجمہ درج ذیل ہے)

کا گرمیں جنگ صفین میں اپنے مقام اور قتل گاہ میں حاضر ہوتا جس دن پیشانی کے بالوں میں بڑھاپے کے آٹارنظر آرہے تھے۔

○جس رات عراق کی فوجیس بہار کے بادلوں کی طرح آئیں،جن کی ہیب سے شکرلرزام ہے۔

جب وہ کم ہوئے تو بھاگ کھڑے ہوئے،جب ان کی ایک جماعت جمارے سامنے ثابت قدم رہی،اور پچھ شکر آہتہ آہتہ چل کرروانہ ہوگئے۔

وہ ہم سے کہنے لگے: ہم سمجھ رہے ہیں کہتم لوگ علی کی بیعت کرلوگے،ہم نے کہا: جبکہ ہم نوسمجھ رہے ہیں کہتم جنگ کروگے۔

6244 - حَدَّثَونِي الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَجْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنُ حَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ اَبِى هَلَالٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ لَهُ، فَفَزِ عَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْ جُنْ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنُووَةٍ لَهُ، فَفَزِ عَ السَّاسُ فَخَرَجُتُ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، السَّكِينَةُ،

فَقُلْتُ: لَاقْتَدِينَّ بِهِلَذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ حَتَّى اَتَى، فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُضَبًا، فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ، مَا هِلِهِ الْخِفَّةُ مَا هِلَا التَّرَفُ اَعَجَزْتُمُ اَنْ تَصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ هِلَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُضَبًا، فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ، مَا هِلِهِ الْخِفَّةُ مَا هِلَا التَّرَفُ اَعَجَزْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُضَبًا، فَقَالَ: آيُهَا النَّاسُ، مَا هِلِهِ الْخِفَةُ مَا هِلَا التَّرَفُ اعْجَزْتُمُ الْخَوْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُضَبًا، فَقَالَ: آيُّهَا النَّاسُ، مَا هِلِهِ الْخِفَةُ مَا هِلَا التَّرَفُ اعْجَزْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6244 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرون الله على عزوه ميں رسول الله مَلَ الله عَلَيْمَ عَلَم حضرت سالم وَلَا مَل عَلَم الله عَلَى طرف محبراہ ب بھیل گئی، میں اپنے ہتھیار پہن کر نکلا، میں نے حضرت ابوحذیفہ والله میں نے سوچا کہ میں اس نیک آدی کے پیچے دیکھا، وہ اپنے ہتھیار پہنے ہوئے بہت اطمنان کے ساتھ چلتے ہوئے آرہ ہے تھے، میں نے سوچا کہ میں اس نیک آدی کے پیچے چلوں گا، (چنانچ میں اس کے پیچے ہولیا، چلتے چلتے )وہ رسول الله مَلَ الله مَلَ الله مَل اله مَل الله مَل الله مَل الله مَل الله مَل الله مَل الله مَل الله

🖼 🟵 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری و اللہ اور امام مسلم و اللہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

6245 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، آخُبَرَنِيُ عَسُمُرُو بْنُ قَيْسٍ السَّكُونِیُّ، قَالَ: "كُنْتُ مَعَ وَالِدِی بِحُوَارِینَ اِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ ابْتَدَرُوهُ، قَالَ: وَكُنْتُ فِيْمَنِ ابْتَدَرَ مَجْلِسَهُ فَقُلْتُ: مَنْ هَاذَا الرَّجُلُ؟ قَالُوا: هاذَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ "

﴿ ﴿ ﴿ عَمرو بَن قَيسِ سَكُونَى فرماتِ ہيں: ميں اپنے والد كے ہمراہ حوارين ميں تھا، ايك آ دى آيا۔ جب لوگوں نے اس كو ديھا تواس كى جانب دوڑ پڑے، آپ فرماتے ہيں: ميں بھى دوڑ كراس شخص كى مجلس ميں بيٹھ گيا۔ ميں نے لوگوں سے پوچھا كہ پیشخص كون ہے؟ تولوگوں نے مجھے بتايا كہ يہ'' حضرت عبداللّٰہ بن عمرو بن عاص بڑائٹي'' ہيں۔

6246 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، اَتَأْذُنُ لِي فَاكْتُبُ مَا السَّمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمُ قُلْتُ: فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، قَالَ: نَعَمُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي اَنُ اَقُولَ عِنْدَ الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ اللهَ مَتَّالُهُ لَا يَنْبَغِي اَنُ اَقُولَ عِنْدَ الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ اللهِ حَقَّا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6246 - صحيح

الله من آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے جو بات بھی سنوں اس کولکھ لیا کروں؟ حضور من الله علی الله من الله علی الله

6246 سنين الدارمي - بياب من رخص في كتبابة العلم عديث: 506 سنن ابي داود - كتباب النعلم بياب في كتاب العلم -

ا جازت عطافر ما دی۔ میں نے کہا: عام حالت کی بھی اور غصے کی حالت بھی سب لکھ لیا کروں؟ نبی اکرم مُؤْثِیْظِ نے فر مایا: ہاں سب لکھ لیا کرو، کیونکہ طبیعت نارمل ہو یا غصے کی کیفیت، ہرحالت میں میری زبان سے حق ہی نکاتا ہے۔

🕀 🕾 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹریزائیا اورامام سلم ٹریٹائیے اس کوفل نہیں کیا۔

6247 – أخبر آنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيدَ لا نِيْ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةً، ثَنَا يَحْيى بُنُ يَحْيى، آنَا جَرِيرٌ، عَنَ عُمَارَةَ، عَنِ الْاَخْنَسِ بُنِ خَلِيفَةَ الطَّبِّيِ، قَالَ: رَآى كَعُبُ الْاَحْبَارِ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُوهِ يُفْتِى النَّاسَ، فَقَالَ: مَنُ هُذَا؟ قَالُوا: هذَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمُو بُنِ الْعَاصِ، فَارُسَلَ اللهِ رَجُلا مِنُ اَصْحَابِهِ قَالَ: قُلُ لَهُ: يَا عَبُدِ اللهِ بُنَ عَمُو بُنِ الْعَاصِ، فَارُسَلَ اللهِ رَجُلا مِنُ اَصْحَابِهِ قَالَ: قُلُ لَهُ: يَا عَبُدِ اللهِ بُنَ عَمُو بَنِ الْعَاصِ، فَارُسَلَ اللهِ رَجُلا مِنُ اَصْحَابِهِ قَالَ: قُلُ لَهُ: يَا عَبُدِ اللهِ بُنَ عَمُو بَعَدَابٍ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى وَلَهُ يَعْضَبُ. قَالَ: فَاعَادَ عَلَيْهِ كَعُبٌ الرَّجُلَ، فَقَالَ: سَلَهُ عَنِ الْبُنُ عُمْرِ مَا هُو؟ وَعَنُ ارُواحِ الْمُسْلِمِينَ أَيْنَ تَجْتَمِعُ ؟ وَارْوَاحُ اهْلِ الشِّرُكِ اَيْنَ تَجْتَمِعُ ؟ فَآنَاهُ فَسَالَهُ، فَقَالَ: امّا الْحُشُو فَا اللهِ عَلَى اللهِ مَعْ بِارِيحاءَ، وَآمَّا ارُواحُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ وَامُّ ارُواحُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ وَامُ الشَّرُكِ فَتَجْتَمِعُ بِصَنْعَاءَ، وَآمَّا اوَّلُ الْحُشُو ، وَمَنَ الرَّاحِ الْمُسْلِمِينَ أَيْنَ تَجْتَمِعُ ؟ وَارْوَاحُ الْمُسْلِمِينَ فَتَجْتَمِعُ بِارِيحاءَ، وَآمَّا ارْوَاحُ الْمُسْلِمِينَ فَتَجْتَمِعُ بِصَنْعَاءَ، وَآمَّا اوَّلُ الْحُشُو ، وَامَّا اللهِ السَّولُ لَا السِّرُ لِ فَتَجْتَمِعُ بِصَنْعَاءَ، وَآمَّا اوَّلُ الْحُسُولِ الْمُسُلِمِينَ فَتَجْتَمِعُ بِاللهِ فَاخْبَرَهُ بِاللّذِى قَالَ: صَدَقَ هذَا اللهُ السَّرُولُ اللهِ فَالَعُبَرَهُ بِاللّذِى قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ هذَا اللهُ فَسَلُوهُ اللهِ فَالَعُبَرَهُ بِاللّذِى قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ هذَا

# ذِكُو أَسْمَاءِ بُنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَنْهُ حَصْرَت اسماء بن حارثة انصارى والتؤوي كفضاكل

248 - حَـدَّتَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُـمَـرَ، قَـالَ: اَسْمَاءُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ هِنْدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ غِيَاثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ اَفْصَى مَوْلَى بَنِى حَارِثَةَ

﴾ ﴿ وَحَمَد بن عَمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''اساء بن حار ثہ بن ہند بن عبداللہ بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن افصیٰ مولیٰ بنی حارثۂ''

6249 حَدَّ ثَنِي سَعِيدُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى مَرُوَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ اَسُمَاءَ بُنِ حَارِثَةَ الْاَسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ: اَصُمْتَ الْيَوْمَ يَا اَسْمَاءُ ؟ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَصُمْ مَا يَقِى وَمُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا قَالَ اَسْمَاء ؟ فَلْتُ: لَا، قَالَ: فَصُمْ مَا يَقِى وَمُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا قَالَ اَسْمَاء ؟ فَلْتَ نَعْ لِي عَلِي فَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا نَعْ لِي بَي دِى فَا دُخَلُتُ رَحْلِى حَتَّى وَرَدُتُ عَلَى قَوْمِى فَقُلْتُ: إِنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوكُمُ اَنْ تَصُومُوا ، فَقَالُوا: قَدْ تَعَدَّيْنَا، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ آمَرَكُمُ اَنْ تَصُومُوا بَقَيَّةَ يَوْمِكُمُ

﴿ حَضرت اساء بن حارثه وَ النَّوْفُور ماتے ہیں: میں عاشوراء کے دن نبی اکرم مَثَلَیْفِیْم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا،
آپ مَثَلِیْفِیْم نے مجھ سے پوچھا: اے اساء! کیا تو نے آج روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں ۔ آپ مُنَافِیْم نے فر مایا: روزہ رکھا ورائی قوم کوجھی میں نے عرض کی: یارسول الله مُنَافِیْم میں ناشتہ کر چکا ہوں، آپ مُنافِیْم نے فر مایا: دن کا باقی حصہ روزہ رکھ لواورا پی قوم کوجھی روزہ رکھنے کا حکم دو، میں نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اورا پنے کجاوے میں سوار ہوکرا پی قوم میں آگیا، میں نے آکر کہا: بے شک نبی اکرم مُنافِیْم نے نے تہیں حکم دیا ہے کہتم روزہ رکھلو،لوگوں نے کہا: ہم نے توناشتہ کرلیا ہواہے، میں نے کہا: حصور مُنافِیْم نے فرمایا ہواہے، میں کے کہا:

6250 - اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَخْبَرَنِى اَبُو يُونُسَ، حَدَّتَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قَالَ: تُوفِيِّى اَسْمَاءُ بُنُ حَارِثَةَ سَنَةَ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

ابراہیم بن منذر حزامی فر ماتے ہیں: حضرت اساء بن حارثہ طائن سن ۱۲ جری کوفوت ہوئے، وفات کے وقت ان کی عمر ۸۰ برس تھی۔

6251 - أخُبر رَنِي الزَّبيْرُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ بِاسْتِرَابَاذَ، ثَنَا عَبْدَانُ الْاَهُوزِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَرِيش، 6249 صحيح ابن حبان - كتاب الصوم باب صوم التطوع - ذكر البان بان بعض النهار قد يكون صياما حديث: 3678 كسد احمد بن حنبل - مسند المكيين حديث هند بن اسماء - حديث: 15682 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف باب من اسمه امية السماء بن حارثة الاسلمي - حديث 3673 المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه امية السماء بن حارثة الاسلمي - حديث 3673

قَـالَ اَبُـوُ هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ اَرَى اَسْمَاءَ وَهِنْدًا ابْنَى حَارِثَةَ اِلَّا حَادِمَيْنِ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُولِ لُزُومِهِمَا بَابَهُ وَخِدُمَتِهِمَا إِيَّاهُ وَكَانَا مُحْتَاجَيُنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6251 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹوفر ماتے ہیں: میں حارشہ کے دوصا جزادوں لینی اساءاور ہند کو نبی اکرم مٹائٹینم کا خدمت گزار ہی سمجھتار ہا کیونکہ وہ دونوں اکثراوقات نبی اکرم مٹائٹیئم کے دروازے پرموجود ہوتے تھے۔اور نبی اکرم مٹائٹیئم کی خدمت کرتے تھے۔ یہ دونوں غریب لوگ تھے۔

# مِنْدُ بْنُ حَادِفَةَ الْأَسْلِمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت مند بن حارث اسلمی رٹائٹؤ کے فضائل

6252 - حَدَّفَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: " هِنَدُ بُنُ حَارِثَةَ الْاَسُلَمِيُّ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ هِنَدُ بُنُ حَارِثَةَ بِالْمَدِيْنَةِ فِى خِلاَفَةِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَقِيْلَ: إِنَّهُمْ ثَمَانِيَةُ اِخُوةٍ كُلُّهُمْ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدُوا بَيْعَةَ الرِّضُوانِ: وَهُمُ اَسْمَاء ، وَهِنَدٌ، وَخِرِاشٌ، وَذُوَيُبٌ، وَحُمْرَانُ، وَفَضَالَةُ، وَمَالِكُ بَنُو حَارِثَةَ بُنِ سَعِيدٍ "

🕝 .....حضرت مند والتثنيُّة

①.....عشرت اساء دلاتنة

🕜 .....حضرت ذويب دلافخهٔ

@.....حضرت خراش طافتهٔ

🕜 .....حضرت فضاله ثلاثنة

@.....هنرت حمران وكالثؤ

@.....حضرت سلمه الأثنة 2050 - أنتر أن أس أو

6253 – أَخْبَرِنِى اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بِنِ الْاَصَمِّ بِقَنْطَرَةٍ بَرَدَانِ، ثَنَا اَبُو قِلاَبَةَ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ اَبِى عَبْدِاللهِ مَنْ اَبُو عَالَيْهِ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتَ رَجُلًا مِنُ اَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَنُ اكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنُ اكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّة يَوْمِهِ قَدْ تَقَدَّمَتِ الرِّوَايَةُ بِأَنَّ اَسْمَاءَ هُوَ الرَّسُولُ بِذَلِكَ وَرُوىَ انَّهُ هِنْدٌ "

پیغام بھیجا کہ جس نے بھی پچھ کھا، پی لیا ہے وہ اپنا روزہ پورا کرے۔ اور جس نے پچھ نہیں کھایا، بیا وہ دن کا باقی حصہ بھی روزے سے گزارے۔ پیچھے بیروایت گزرچکی ہے جس میں بیثابت ہواہے که رسول الله مُثَاثِيَّا کا بیر پیغام لے جانے والے'' حضرت اساء بن حارثہ'' تھے۔ ایک روایت بیبھی ہے کہ وہ'' حضرت ہند بن حارثہ ڈٹاٹیُّا'' تھے۔

6254 - أَخْبَرُنَاهُ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، ثَنَا اَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْفَمِ، ثَنَا اَبُو هِ شَامٍ الْحَبُورِيِّ مَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ الْاَسْلَمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هِنْدِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ اَبِيْهِ هِنْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هِذَا الْيُومَ عَارُسُولَ الله عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ: مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هِذَا الْيُومَ قَالَ: الله إِنْ وَجَدْتُهُم قَدْ طَعِمُوا؟ قَالَ: فَلْيُتُمُّوا الْحِرَ يَوْمِهِمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ لَيُعَمِّونَا الله إِنْ وَجَدْتُهُم قَدْ طَعِمُوا؟ قَالَ: فَلْيُتُمُّوا الْحِرَ يَوْمِهِمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ لَهُ عَلَيْهُ مَا الله إِنْ وَجَدْتُهُم قَدْ طَعِمُوا؟ قَالَ: فَلْيُتُمُوا الْحِرَ يَوْمِهِمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6254 - صحيح

6255 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ لُجَهْمٍ، ثَنَا مَصْقَلَةُ، ثَنَا

6253: صحيح البخارى - كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما - حديث: 1835: صحيح البخارى - كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء - حديث: 1918 صحيح البخارى - كتاب اخبار الآحاد، باب ما كان يبعث النبى صلى الله عليه وسلم من الامراء - حديث: 1918 صحيح البخارى - كتاب الصيام، باب من اكل في عاشوراء فليكف بقية يومه - حديث: 1983 صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام، جماع ابواب صوم التطوع - باب الامر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم، حديث: 1946 صحيح ابن حبان - كتاب الصوم، باب صوم التطوع - ذكر الامر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء عديث: 3679 سنن حبان - كتاب الصلاة، باب في صيام يوم عاشوراء - حديث: 7601 السنن للنسائي - الصيام، إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع - حديث: 1620 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصيام، الحث على السحور - إذا لم يجمع من الليل، حديث: 2589 مسند احمد بن حنبل - مسند المدنيين، حديث سلمة بن الاكوع - حديث: 16210 المعجم الكبير للطبراني - من السمه سهل، من اسمه سلمة - يزيد بن ابي عبيد مولي سلمة ، حديث: 6163

6254:مسند احمَد بن حنبل - مسند المكيين٬ حديث هند بن اسماء - حديث: 15681٬الـمعجم الكبير للطبراني - باب الهاء ٬ من اسـمـه هلال - من اسـمـه هند٬ حديث: 18393٬شـر ح معانى الآثـار لـلطحاوى - كتـاب الـصيـام٬ بـاب صّـوم يـوم عاشوراء -حديث: 2101مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن قيس بن سعد بن عبادة٬ حديث: 1890 الْسُحُسَيْسُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدِ بْنِ الْجَوْنِ بْنِ آبِى الْجَوْنِ وَهُوَ عَبْدُ الْعُزَى بْنُ مُنْقِذِ بُنِ رَبِيعَة، وَيُكَنَّى آبَا مُطَرِّفٍ آسُلَمَ وَصَحِبَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَكَانَ اسْمُهُ يَسَارَ، فَلَمَّا اَسُلَمَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُلَيْمَانَ، وَكَانَتُ لَهُ سِنَّ عَالِيَةٌ وَشَرَقٌ فِى قَوْمِهِ، وَنَزَلَ الْكُوفَةَ حِينَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُلَيْمَانَ، وَكَانَتُ لَهُ سِنَّ عَالِيَةٌ وَشَرَقٌ فِى قَوْمِهِ، وَنَزَلَ الْكُوفَةَ حِينَ نَزَلَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ صِقِينَ، ثُمَّ اللهُ حَرَّجَ يَطُلُبُ وَمَ الْحُسَيْنِ بْنَ نَرْلَهَ اللهُ عَنْهُمَا وَتَحْتَ رَايَتِهِ اَرْبُعَةُ آلَافِ رَجُلٍ فَقُتِلَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ فِى تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَحُمِلَ رَاسُهُ إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ، وَكَانَ سُلَيْمَانُ يَوْمَ قُتِلَ ابْنَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ ﴿ حُمد بن عمر فرماتے ہیں کہ سلیمان بن صرد بن جون ابن ابی جون وفائظ ، ہی عبدالعزیٰ بن منقذ بن رہیعہ ہیں۔ان کی کنیت ' ابومطرف' کقی ،انہوں نے اسلام قبول کیا ،رسول الله مالالله کی صحبت بابرکت حاصل کی۔ ان کا نام ' بیار' تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تورسول الله مالالله کی عام ' سلیمان' رکھ دیا۔ آپ اپنی قوم بہت زیرک اور معتبرآ دمی ہے۔ جب مسلمان کوفہ میں گئے تو یہ بھی وہاں گئے ۔ اورامیر المونین حضرت علی وفائظ کے ہمراہ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ پھر یہ چیار ہزارافواج کا لشکر لے کر حضرت سلیمان بن علی وفی کا بدلہ لینے کے لئے نکلے،ای واقعہ میں حضرت سلیمان بن صرو کا تعلیم میں میں موروان کے دربار میں بھیج ویا گیا۔ جس دن حضرت سلیمان وفی کا شہید کیا گیا اس دن ان کی عرص ہوگے۔ اس کا سرمروان کے دربار میں بھیج ویا گیا۔ جس دن حضرت سلیمان وفی کو شہید کیا گیا اس دن ان کی عرص ہوگی ۔

6256 – سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: قَتَلَ الْمُخْتَارُ بُنُ اَبِى عُبَيْدٍ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ هَذَا اللهِ بُنَ وَيَادٍ

﴾ ﴿ محد بن اسحاق کہتے ہیں: میں نے محد بن اساعیل بخاری کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مختار بن ابی عبید نے حضرت سلیمان بن صرد عبیداللہ بن زیاد کو آل کر چکے تھے۔ سلیمان بن صرد عبیداللہ بن زیاد کو آل کر چکے تھے۔

6257 – حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِىُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَجَاءٍ، ثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِاللهِ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ: قَتَلَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ زِيَادٍ

کلی بن عبدالله مدین فرماتے ہیں: حضرت سلیمان بن صرو داللہ نے عبیدالله بن زیاد کوئل کیا تھا۔
 ذِکُو اَبِی شُویْتِ الْنُحُوَاعِیّ رَضِیَ الله عَنهُ

# حضرت ابوشريخ خزاعي والثنئك فضائل

6258 - اَخْبَونَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ اَنَّ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ اَنَّ اللهِ بَنِ نَمَيْرٍ اَنَّ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، وَاسْمُهُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ فَقَدُ قِيْلَ خُويْلِدُ بُنُ عَمْرٍ و اَبَا شُرَكِ حَمْدِ بن عَمْرِ و السُّمُهُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ فَقَدُ قِيْلَ خُويْلِدُ بُنُ عَمْرٍ و اَللهُ بَنَ عَمْرٍ و اللهُ مِن عَبِدَ اللهِ بن عَمِر وَثَرَاعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بارے میں اختلاف ہے، بعض مؤرخین نے ان کانام''خویلد بن عمرو'' بتایا ہے۔

ذِكُرُ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ بُنِ سَعْدِ الْآنُصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت نعمان بن بشير بن سعدانصاری ڈاٹٹئؤ کے فضائل

6259 - حَدَّقَنِى اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْجَلَّابُ ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ ثَنَا إِمَامُ عَصْرِهِ بِالْعِرَاقِ الْبَرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: النَّعُمَانُ بُنُ بَشِيرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: النَّعُمَانُ بُنُ بَشِيرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ كَعْبِ بُنِ الْحَزْرَجِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ الْحَزُرَجِ، وَالْمُهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ فَوُلِدَ لِنُعْمَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَبِه كَانَ يُكَنِّى اَبَا عَبْدِاللَّهِ مَنْ رَوَاحَةَ فَوُلِدَ لِنُعْمَانَ عَبْدُ اللَّهِ وَبِه كَانَ يُكَنِّى اَبَا عَبْدِاللَّهِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' نعمان بن بشیر بن سعد بن تعلبہ بن خلاس بن زید بن مالک الاغربن تعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج''۔ ان کی والدہ'' عمرہ بنت رواحہ'' بیں جو کہ حضرت عبدالله بن رواحہ کی بہن ہیں۔حضرت نعمان کے ہاں عبداللہ کی ولادت ہوئی ، تواسی کے نام سے ان کی کنیت''ابوعبداللہ'' ہے۔

6260 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى بَكُرٍ ، آنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَمُرِو بُنِ حَزُمِ قَالَ: جَلَسْنَا عِنْدَهُ فَلَا كَرَ آوَّلَ مَوْلُودٍ مِنَ الْاَنْصَارِ بَعُدَ قَدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ ، فَقَالَ: النَّهُ عَمَدُ أَنُ بَعُدَ آنُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ بِسَنَةٍ آوُ آقَلَّ مِنُ سَنَةٍ ، قَالَ: فَذَكُرُوا عَبُدَ اللهِ بُنَ آبِى طَلْحَةَ ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتُ أُمْ سُلَيْمٍ حَامِلًا بِهِ فَوَلَدَتْ بَعُدَ آنُ قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ: فَذَكُرُوا عَبُدَ اللهِ بُنَ آبِى طَلْحَةَ ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتُ أُمْ سُلَيْمٍ حَامِلًا بِهِ فَوَلَدَتْ بَعُدَ آنُ قَدِمَتِ الْمَدِيْنَة

﴿ ﴿ محد بن عمر و بن حزم فرماتے ہیں: ہم ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے، تواس بارے میں تذکرہ چلا کہ رسول الله مُثَاثِیْنَا کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعدسب سے پہلے کس کی ولادت ہوئی ؟ ایک نے کہا: رسول الله مُثَاثِیْنَا کے مدینہ منورہ آنے کے ایک ہی سال میں نعمان بن بشیر پیدا ہوئے تھے، اور ایک نے کہا کہ عبداللہ بن ابی طلحہ پیدا ہوئے تھے۔ پہلے آدمی نے کہا: اگرام سلیم اس وقت عبداللہ بن ابی طلحہ کے ساتھ حاملہ تھیں تو عبداللہ کی پیدائش اُمّ سلیم کے مدینہ منورہ آنے کے بعد ہوئی۔

6261 - اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا مُسْهِرٍ يَقُولُ: قُتِلَ النَّعُمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فِيْمَا بَيْنَ سُلَمِيَّةَ وَحِمْصَ قُتِلَ غِيلَةً

♦ ♦ ابومسهر فرماتے ہیں: نعمان بن بشیرسلمیہ اور حمص کے درمیان دھوکے سے قل کردیئے گئے تھے۔

6262 - فَاخُبَرَنِى قَاضِى الْقُصَاةِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ الْهَاشِمِیُّ، ثَنَا عَلِیٌ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَدَايِنِیُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ دَاوُدَ الشَّقَفِیُّ، وَمَسُلَمَةُ بُنُ مُحَدِّدٍ، وَغَیْرُهُمَا قَالُوا: لَمَّا قُتِلَ الضَّجَّاكُ بُنُ قَیْسٍ بِمَرْحِ رَاهِطٍ وَكَانَ لِلنَّعْمَانُ بَنُ بَشِیرٍ اَنْ يَهُرُبَ مِنْ لِلنَّعْمَانُ بَنُ بَشِیرٍ اَنْ يَهُرُبَ مِنْ لِلنَّعْمَانُ بَنُ بَشِیرٍ اَنْ يَهُرُبَ مِنْ لِلنَّعْمَانُ بُنُ بَشِیرٍ اَنْ يَهُرُبَ مِنْ حَمْصَ فَقَتَلُوهُ وَاحْتَزُّوا رَاسَهُ وَقَدُ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ بِسَمَاعِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

﴿ ﴿ لِعَقُوبِ بن داؤد ثقفی اور مسلمہ بن محارب اوردیگر کی محدثین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ضحاک بن قیس در الله الله میں شہید کردیا گیا، یہ واقعہ ۱۵ اور المجبری کامروان بن حکم کے دور کا ہے۔ نعمان بن بشیر ڈاٹھ جو کہ اس وقت مص کے گورز تھے، وہ خوف زدہ ہو گئے اوروہ وہاں سے بھاگ کر ابن زبیر کے پاس جانا چاہتے تھے۔ لیکن اہال ممص نے ان کو پکڑ لیا اور شہید کر دیا اور ان کامر کاٹ کر جدا کردیا۔ صحیحین میں صحیح روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹھ نے رسول الله مال کیا ہے۔

6263 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، نَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ، نَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَصَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنَا كَقِطُعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَسَعْمَ اللهِ لَقَدُ رَايَنَاهُمُ وَيُمُسِى مُؤْمِنًا وَيُصُبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقُوامٌ خَلاقَهُمْ فِيهَا بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيَا يَسِيْرٍ قَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدُ رَايَنَاهُمُ صَورًا بِلا عُقُولٍ، اَجْسَامًا بِلا آخَلامٍ، فَرَاشَ نَارٍ وَذِبّانَ طَمَعٍ، يَعْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ يَبِيعُ الْحَدُمُ وَيُعَلِي اللهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنيَا يَسِيْرٍ قَالَ الْحَسَنُ: وَاللهِ لَقَدُ رَايَنَاهُمُ صَورًا بِلا عُقُولٍ، اَجْسَامًا بِلا آخَلامٍ، فَرَاشَ نَارٍ وَذِبّانَ طَمَعٍ، يَعْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ يَبِيعُ اللهُ بَعْرَضٍ فِي اللهُ لِلْعَالَ الْمُعَلِيقِهُ مَنْ اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَيَرُوحُونَ بِدِرُهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ الْعَامِ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَيْلِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُظَلِمِ يُعْرَفُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعُلَالَ الْعَلَى اللهُ الْعُلَامِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُولِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الله

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6263 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت نعمان بن بشير الْمَاتُونُوماتِ بِين بَمِين رسول اللّه مَالَيْهُم كَ صحبت كَى سعادت حاصل ہوئى، ہم نے حضور مَنَا لَيْهُم كو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے كہ قرب قيامت ميں تاريك رات كى مانند فقتے ہوں گے، حالات ايسے ہوجائيں گے كہ انسان صح كے وقت مؤمن ہوگا اور شام كے وقت كافر ہوجائے گا۔ لوگ اپنا دين دنيا كے چندسكوں كے عوض ن و أليس گے۔ حسن بھرى فرماتے بيں: خداكى شم ہم نے ان كود كھ ليا ہے، ان كى صرف شكليں ہيں، ان ميں عقل نام كى كوئى جيز نہيں ہے، وہ صرف جم بيں ان ميں سجھ بو جھ كھ نہيں ہے۔ كينے ہيں، لا لچى كى صرف شكليں بيں، ان ميں عقل نام كى كوئى جيز نہيں ہے، وہ صرف جم بيں ان ميں سجھ بو جھ كھ نہيں ہے۔ كينے ميں ان ميں مول كے عوض دين كى صرف قبل ہيں، دودر ہموں كے ساتھ شام كريں گے، بكرى كے ايك بي كے عوض دين رہے واليں گے۔

# ذِكُرُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ابوواقد ليثي رَالْنُوْكَ فَضَاكل

6264 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ: اَبُوُ وَاقِدِ اللَّيْشُّ اسْمُهُ الْحَارِثُ بُنُ عَوْفِ بُنِ اُسَيُدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدَةَ مَنَاةَ بُنِ يَشْجُعَ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيْثٍ

6263: مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 18067 مسند عبد الله بن المبارك - من الفتن حديث: 249 مسند الطيالسي - النعمان بن بشير عديث: 832 المعجم الاوسط للطبراني - باب الاف باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2484

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط فر ماتے ہیں: ابو واقد لیٹی ڈٹاٹٹو کانام' ' عارث بن عوف بن اسید بن جاہر بن عبدة مناة بن یتجع بن عامر بن لیث'' ہے۔

6265 – فَحَدَّنِى اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِى، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَ وَالْحَبَرِ فَيَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَا: سَمِعْتُ عُسَمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنِ كَثِيرٍ بُنِ عُفَيْرٍ يَقُولُ: اَبُو وَاقِدِ اللَّيْفِيُّ الْحَارِثُ بُنُ عَوْفِ بُنِ السَيْدِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَوْفَرَةً بُنِ عَبُدِمَنَاةً بُنِ سَعِيدَ بُنِ كَثِيرٍ بُنِ عَفْدٍ بَنُ عَبُدِمَنَاةً بُنِ يَشَعُهُ بَنِ عَامِرٍ، وَكَانَ قَدِيمَ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ مَعَهُ لِوَاءُ يَنِي لَيْنٍ، وَضَمُرَةً، وَسَعْدِ بُنِ بَكُرٍ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَبَقِى اَبُو وَاقِدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا ثُمَّ حَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَجَاوَرَ بِهَا سَنَةً وَمَاتَ بِهَا

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِّ بِنَ عَمِرِ نَهِ اپنی سند کے ساتھ ان کانب یول بیان کیا ہے'' ابودا قدلیثی ، حارث بن عوف بن اسید بن جابر بن عور ہ بن عبد بن عمر نے اپنی سند کے ساتھ ان کانسب یول بیان کیا ہے ' ابودا قد بن سعد بن بکر کا جھنڈا، انہی کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ابودا قد لیٹی ڈاٹٹورسول اللہ مُلٹیو کی بعد کافی مدت تک زندہ رہے، پھر یہ مکہ کی جانب چلے گئے سے اوروفات تک وین قیام یذیررہے۔

6266 - حَدَّثَنَا ٱبُنُ جُرَيْج، عَنُ عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَج، ثَنَا اللَّهِ عَنُ عَبُدِاللهِ الْإَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَج، عَنُ عَبُدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْم، عَنْ نَافِع بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: عُدُنَا اللَّهِ عَيْ فَي مَوْضِهِ الَّذِي عَلَمَ اللهِ عُنَا اللَّهُ وَمَاتَ فَيْهَا مَنُ مَاتَ فِيهُ مَقْبَرَةِ الْمُهَاجِرِينَ بِفَخ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتُ مَقْبَرَةَ الْمُهَاجِرِينَ لِآنَهُ دُفِنَ فِيهَا مَنُ مَاتَ مِمَّنُ كَانَ اللَّهُ بُنُ كَانَ اتَى الْمَدِينَةَ، ثُمَّ حَجَّ وَجَاوَرَ، فَمَاتَ بِمَكَّةً فَكَانَ يُدُفَنُ فِي هٰذِهِ الْمَقْبَرَةِ مِنْهُمُ آبُو وَاقِدِ اللَّيْشُ مَا وَمَاتَ ابْدُ وَاقِدِ اللَّيْشُ سَنَةَ ثَمَانِ وَسِتِينَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَتَمَانِيْنَ سَنَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْسِ وَتَمَانِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ نَافِع بِن سرجس کہتے ہیں: جب حضرت ابوواقد لیٹی ڈاٹٹو مرض الموت میں مبتلا ہوئے،اس وقت ہم لوگ ان کی عیادت کے لئے گئے تھے۔ پھر ان کا انقال ہوگیا،ہم نے مقام'' فحن' میں مہاجرین کے قبرستان میں ان کی تدفین کی۔ کیونکہ جوخص ہجرت کر کے مدینہ آتا، پھر جج کرتااور مکہ میں ہی تھہر جاتااور وہیں فوت ہوتا اس کواسی قبرستان میں وفن کیا جاتا تھا،ان لوگوں میں حضرت ابوواقد لیٹی ڈاٹٹو بھی ہیں۔حضرت ابوواقد کا وصال ۱۸ ہجری کوہوا، وفات کے وقت ان کی عمر ۸۵ برس تھی۔

6267 - حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثِنَى آبِى، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ، حَدَّثِنِى عَمِّى مُوسَى بُنُ طَلْحَةَ ، حَدَّثِنِى آبُو ثَنَا عَبُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَسُّ رُكْبَيِى رُكُبَيِهِ، فَاتَاهُ آتٍ فَالْتَقَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَسُّ رُكْبَيِى رُكُبَيْهِ، فَاتَاهُ آتٍ فَالْتَقَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَيَعَقَدَهُ مَنْ يَاوِى إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ بِولَدِ السَمَاعِيلَ وَبَيْنُ قَيْلَةً وَسُولُ عَامِرِ بُنِ الطُّفَيْلِ يَتَهَدَّدُنِى وَيَتَهَدَدُ مَنْ يَاوِى إِلَى، وَقَدْ كَفَانِيْهِ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِولَدِ السَمَاعِيلَ وَبَيْنُ قَيْلَةً

#### يَعُنِى الْآنُصَارَ

ُ 6268 – حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَقَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا آبُو يَحْيَى الْمُحَمَّدُ بُنُ اَبُو يَحْيَى اللهِ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَمِينَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْشَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِى رَوَاتِبُ فِى الْجَنَّةِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6268 – سكت عنه الذهبي في التلخيص ﴿ حضرت ابوواقد ليثى وَلِيَّ فَرَمَاتِ مِين: رسول اللهُ مَنَّ فَيْمُ فِي ارشاد فرمايا: ميرے منبركے بائے جنت ميں قائم ميں۔ فِحُو زَيْدِ بُنِ الْاَرْقَمِ الْاَنْصَادِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت زيد بن ارقم انصاري وَلَيْعَيْ كَ فَضَائل

6269 - حَدَّثَنِيى اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ بُنِ زَيْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْاَغْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْحَزُرَجِ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَمْرٍو، وَتُوُفِّى بِالْكُوْفَةِ زَمَنَ الْمُخْتَارِ بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ

الغربين تقليم بن عبدالله زيري في ان كانسب يول بيان كيا هي "زيد بن ارقم بن زيد بن فيم بن نعمان بن ما لك بن الغربين تقليم بن تحديث بن عبد بن خراري "أن كي كنيت" اليوعرو" تقي مناربن الي عبيد ك زمافي ميل ١٨٥٠ بجرى كوركوفه ميل وصال بإيا و 6268 صحيح ابن حبان - كتاب الحج باب - ذكر رجاء نوال الجنان للمرء عديث: 809 السنن للنسائي - كتاب المساجد فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه - حديث: 693 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجمعة باب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 5085 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل باب ما اعطى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم - حديث: 3096 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المساجد فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه - حديث: 761 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عديث: 2420 السنن الكبرى للبيهقي حديث الم سلمة زوج العبي صلى الله عليه وسلم عديث: 2593 مسند الحميدي - احاديث حنبل - مسند الانصار مسند النساء - حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 2593 مسند الحميدي - احاديث ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 285 مسند البي على الموصلي - مسند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عديث: 1886 المسيب عن ابي واقد عديث: 3816 المسيب عن ابي واقد الله عديث: 3816 المسيب عن ابي واقد عديث: 3221

6270 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: " قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ ٱرْقَمَ: يَا آبَا عَمْرٍو "

﴾ ♦ ♦ ابواسحاق كتبع مين: مين زيد بن ارقم ذلافظ كو' ابوعمرو' كهه كريكارتا تھا۔

6271 – أَخْبَولَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ، اَثْبَا عَلِى بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِرَاهِيمَ بَنَ الشُعْبَةُ، عَنْ اَبِرَاهِيمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِمُ زَيْدُ بُنُ اَرْقَمَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ اِلَّا رَجُلٌ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا اَبَا عَنْ اَبِرَاهِ مَعْ خَزَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يَسْعَ عَشْرَةً، قُلْتُ: فَانْتَ كُمْ خَزَوْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6271 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ابواسحاق کہتے ہیں: لوگ نماز استہقاء کے لئے نکلے، ان میں حضرت زید بن ارقم ڈاٹٹو بھی تھے، میرے اوران کے درمیان صرف ایک آدمی کا فاصلہ تھا۔ میں نے ان سے کہا: اے ابوعمرو، نبی اکرم مُؤاٹٹو نم نے کتنے غزوات میں شرکت کی؟ انہوں نے کہا: ۱۹۔ میں نے کہا: آپ رسول اللہ مُؤاٹٹو کی ہمراہ کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ انہوں نے کہا: ۱۵میں۔

ا المعلم المام بخارى أو الله المسلم مُولاً الله كله معارك مطابق محيح ہے۔

6272 – اخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْفِفَارِيُّ، ثَنَا آبُو نُعَيْم، ثَنَا كَامِلْ اللهُ عَنْدُ فَالَ : سَمِعُتُ حَبِيْبَ بُنَ آبِي ثَابِتٍ يُخْبِرُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ جَعُدَةَ، عَنْ زَيْد بُنِ اَرْفَمَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ : كَا رَبُّ فَامَرَ بِدَوْحٍ، فَكُسِحَ فِي يَوْمٍ مَا آتَى خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى غَدِيرِ خُمِّ فَامَرَ بِدَوْحٍ، فَكُسِحَ فِي يَوْمٍ مَا آتَى عَلَيْهِ وَقَالَ : يَا آيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يُبُعَثُ نَبِي قَطُّ إلَّا مَا عَاشَ عَلَيْهِ وَقَالَ : يَا آيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يُبُعَثُ نَبِي قَطُّ إلَّا مَا عَاشَ نِصُفَى مَا عَاشَ الْذِى كَانَ قَبْلُهُ، وَإِنِّى أُوشِكُ أَنَ أُدُعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّى تَارِكُ فِيكُمْ مَا لَنُ تَضِلُوا بَعُدَهُ كِتَابَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ، ثُمَّ قَامَ فَاخَذَ بِيدِ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا آيُّهَا النَّاسُ، مَنُ اَوْلَى بِكُمْ مِنُ أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ مَا لَوْ لَكُ مُ مِنُ أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ هَذَا حَدِيْتُ وَرَسُولُهُ أَعُلَمُ مُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَوْلَاهُ هَذَا حَدِيْتُ وَرَسُولُهُ أَعْمَامُ اللهُ مَا مُولَاهُ هَلَا عَلَى مَوْلَاهُ هَا لَاللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا آيُهَا النَّاسُ، مَنُ اَوْلَى بِكُمْ مِنُ أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى مَا لَاهُ مَا يُعْرَبَحَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6272 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت زید بن ارقم فاتو اور میں: ہم رسول الله مَالَیْوَا کے ہمراہ روانہ ہوئے، اورغدرخم کے مقام پر پہنچہ رسول الله مَالَیْوَا کے ہمراہ روانہ ہوئے، اورغدرخم کے مقام پر پہنچہ رسول الله مَالَیْوَا نے وہاں پر سائبان لگانے کا حکم دیا،ای دن سخت گرم ہوا کیں چلنا شروع ہوگئیں، ہماری زندگی میں اس سے زیادہ گرم دن بھی نہیں آیا۔ نبی اکرم مَالَیْوَا نے الله تعالیٰ کی حمدوثاء کے بعد فر مایا: اے لوگو!الله تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے،وہ الله وا آجائے اور میں اس بلاوے کو قبول کرلوں، میں جمیجا ہے،وہ الله وا آجائے اور میں اس بلاوے کو قبول کرلوں، میں تمہارے اندروہ چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اس (کومضوطی سے تھام لینے ) کے بعدتم بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی

کتاب قرآن پاک۔ پھررسول الله مُنَالِیْنَمُ حضرت علی وَلَا مُنَا کا ہاتھ تھام کر کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! کونی ذات ہے جو تمہاری جانوں سے بڑھ کرتمہاری مالک ہے؟ لوگوں نے کہا: الله اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔حضور مُنالِیْنِمُ نے فرمایا: کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ مُنالِیْمُ نے فرمایا: جس کا میں مولی ہوں، علی بھی اس کا مولی ہے۔

نَهُ وَ يَهُ يَهُ مَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فَيُ اللهُ عَنْهُمَا فَيُ اللهُ عَنْهُمَا فَيُ اللهُ عَنْهُمَا فَيْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا فَيْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا مَعْمُ اللهُ اللهُ

6273 - أَخْبَرَنَا ٱبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، وَٱبُوْ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ قَالَا:

6272:المعجم الكبير للطبراني - بـاب الزاي من اسمه زيد٬ زيد بن ارقم الانصاري يكني ابا عامر ويقال ابو انيسة ويقال - يحيي بن جعدة 'حديث: 4849'واحرج الحديث " من كنت مولاه " في الجامع للترمذي - المذبائح' ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب على بن ابي طالب رضي الله عنه 'حديث: 3731'سنن ابن ماجه - المقدمة' باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضل على بن ابي طالب رضى الله عنه عديث: 120 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة ' ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالولاية لمن والى عليا - حديث: 7041 المعجم الاوسط للطبراني -باب الالف؛ من اسمه احمد - حديث: 349؛ المعجم الكبير للطبراني - باب من اسمه حمزة؛ حذيفة بن اسيد ابو سريحة الغفاري - ابو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن اسيد٬ حديث: 2978٬ مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل٬ فضائل على بن ابي طالب رضى الله عنه - حديث: 31434 والمثاني لابن ابي عاصم - واسلم من حزاعة وخزاعة من الازد بريدة الاسلمي وديث: 2079 السنن الكبري للنسائي - كتاب المناقب؛ مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار - فضائل على رضي الله عنه و حديث: 7879 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وحديث: 1519 مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه حديث: 631 مسند احمد بن حنيل - مستند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مستدعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وحديث: 934 مستد احدمد بن حنبل - مسند العشرية المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند على بن ابى طالب رضى الله عنه حديث: 943 مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الحلفاء الراشدين - مسند على بن ابي طالب رضي الله عنه حديث: 1277 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث البراء بن عازب - حديث: 18140 مسند احمد بن حنبل -اول مسند الكوفيين حديث زيد بن ارقم -حديث: 18904 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث زيد بن ارقم -حديث: 18929 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار عديث بريدة الاسلمي - حديث: 22362 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار' احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 22524'مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار' احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 22561 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار ، حديث ابي ايوب الانصاري -حديث: 22965'البحر الزخار مسند البزار - ابو الطفيل 'حديث: 459'البحر الزخار مسند البزار - ومما روى زيد بن يثيع عن على ' حديث: 711 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه وحديث: 544 مسند ابي يعلى الموصلي - شهر بن حوشب 'حديث: 2906

نَسَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنُ يَحْيَى الشَّهِيدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا آبِى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِى إِنْ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُوُقِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَ ةَ وَهِ كَذَا رَوَاهُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ، وَآبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَالْوَلِيدُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، اَمَا حَدِيْثُ آبَى دَاوُدَ

→ حضرت عبدالله بن عباس بطالها فرماتے ہیں: جب نبی اکرم مظالیاتی کا وصال مبارک ہوا، اس وقت میری عمر ۵ابرس تقی۔

ابراہم بن طہمان، ابوداؤ دطیالی، اور ولید بن خالد نے شعبہ سے اس طرح کی حدیث روایت کی ہے۔ ابوداؤر کی روایت کی ہے۔ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

6274 - فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ \$\Phi\$ نذكوره سند كساته البوداؤد نے شعبہ سے سابقہ حدیث روایت كی ہے۔

6275 – فَاخُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا مَحْشُرُ بُنُ عِصَامٍ، ثَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِاللهِ، ثَنَا الْهَلِيدِ بَنَا حَفُصُ بُنُ عَبُدِاللهِ، ثَنَا الْهَلِيدِ بَنَ مَحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْوَلِيدِ الْعَنَزِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ حَالِدِ بَنِ الْهُ عَلَيهُ بَنُ عَبُسٍ رَضِى اللهُ الْاَعُمْرَابِيّ، ثَنَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابُنُ حَمْسَ عَشُرَةَ هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ، وَالْدِيسُ بُنُ يَزِيدَ الْآؤُدِيُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ اَمَا حَدِيثُ سَعِيدٍ –

﴿ وليد بن خالد بن اعرابی حصرت شعبه كے حوالے سے، ابواسحاق كے واسطے سے حضرت سعيد بن جبير ر والله كابيہ بيان نقل كيا ہے كہ حضرت معبد بن عباس وقت ميرى عمر ١٥ بيان نقل كيا ہے كہ حضرت عبدالله بن عباس وقت ميرى عمر ١٥ برس تقى۔ برس تقى۔

اسی حدیث کوسعید بن ابی عروبہ اورادر ایس بن بزید اودی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔سعید بن ابی عروبہ کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے۔

مَّدُ اللهِ مَكُور فَنَا خَالِدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ اللهُ النَّاسِحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَعْدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا اللهُ حَمْسَ عَشْرَةَ وَقَدْ خُتِنتُ قَالَ عَبُسُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُوفِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ وَقَدْ خُتِنتُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ وَقَدْ خُتِنتُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةً وَقَدْ خُتِنتُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةً وَقَدْ خُتِنتُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ مَنْ عَلِي سَعِيدُ اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَوْ اللهُ عَلَيْ عَرُولَ اللهُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْتَلُولُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْتَلِ اللهُ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ اللهُ المُعْرَامِ اللهُ المُعْتَلُولُ اللهُ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلَ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِهُ اللهُ المُعْتَلِمُ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِمُ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِ اللهُ المُعْتَلِمُ الللهُ المُعْتَلَا اللهُ ا

الله بن ابی عروب، ابن اسحاق کے واسطے سے، سعید بن جبیر رفائظ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس وقت میری عمر ۱۵ سال تھی، اور میر اختنہ ہوچکا تھا۔

ا ساعیل بن اسحاق قاضی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ کی عمر کے بارے میں ابواسحاق اورابوعلی سعید بن جبیر میں اختلاف ہے۔اورابواسحاق کی روایت در سکی کے زیادہ قریب ہے۔

الله الله المام بخارى مُولِية اورا مام سلم مُولِية كم معيارك مطابق صحح بيكن شيخين في اس وُقل نبيس كيا\_

6277 - حَدَّقَنِى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُّاسٍ وَهُوَ ابْنُ اِحُدَى وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ ابْنُ اِحُدَى وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ ابْنُ اِحُدَى وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ ابْنُ اِحُدَى وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ اللهِ بُنَ عَبَّاسٍ وَهُو ابْنُ اِحْدَى وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَوُلِدَ فِى الشِّعْبِ قَبْلَ

اور جمرت الدول الله فرماتے ہیں: ابوالعباس حضرت عبدالله بن عباس تن ابوالعباس حضرت عبدالله بن عباس تن ابوالعباب من ان کی پیدائش ہوئی۔

ُ 6278 – آخُبَرَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا الْهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ يُكَنَّى اَبَا الْعَبَّاسِ قَالَ الْمُعَلِّي وَعَبَّاسٍ وَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ يُكَنَّى اَبَا الْعَبَّاسِ قَالَ عَلِيٌّ : وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي نَوْفَلٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: يَا اَبَا الْعَبَّاسِ "

﴾ ﴿ وقاسم بن محمد بن عبدالله بن عباس فرمات ميں: حضرت عبدالله بن عباس والله کی کنیت'' ابوالعباس' مقلی۔ ابونوفل فرماتے میں: میں حضرت عبدالله بن عباس والله کو''ابوالعباس'' کہا کرتا تھا۔

6279 – آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ آبِى يُونُس وَهُوَ حَاتِمُ بُنُ آبِى صَغِيرَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنْ آبِى كُرَيُبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: آتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَقُمْتُ وَرَاءَ هُ، فَاحَذَنِى فَاقَامَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَقُمْتُ وَرَاءَ هُ، فَاحَذَنِى فَاقَامَنِى حَذَاءَ هُ، فَلَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ فَقُمْتُ وَرَاءَ هُ، فَلَحَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَمًا هَلَا عَرِيهِ الْحَدِيثُ صَحِيْعُ لِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَالسِّياقَةِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْهِ السِّياقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6279 - على شرط البخاري ومسلم

 کپڑ کر مجھے اپنے برابر کھڑا کرلیا، آپ ٹاٹیٹی نماز میں مشغول ہو گئے تومیں پیچھے کی طرف کھسک گیا، جب نبی اکرم ٹاٹیٹی نماز سے فارغ ہوئے تومیں پیچھے کی طرف کھسک گیا، جب نبی اکرم ٹاٹیٹی نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے کھسکنے کی وجہ پوچھی، تومیں نے کہا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کسی امتی کویہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے برابر کھڑا ہوکر نماز پڑھے۔ نبی اکرم ٹاٹیٹی کوان کی یہ بات بہت انچھی گئی، آپ ٹاٹیٹی نے خوش ہوکر ان کے لئے وعافر مائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری فہم و فراست میں برکت عطافر مائے۔

🟵 🤁 به حدیث امام بخاری میکاند اورامامسلم میلند کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

6280 - حَدَّقَنَا عَلِى بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ، وَآبُوُ سَلَمَةَ فَآلَا: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبُواللهِ بَنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمِن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ مَا فَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةَ فَوَضَعَتُ لَهُ وَضُونًا، فَقَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةُ: عَنْهُ مَا قَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةُ وَصَعَتُ لَهُ وَضُونًا، فَقَالَتُ لَهُ مَيْمُونَةُ وَصَعَتُ لَهُ وَصُونًا مَا لَيْهُ مَلُهُ مَنْ مَعْدِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمُهُ التَّاوِيلَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِينُ وَصَعَتُ لَلهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6280 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سعید بن جبیر نُتَاتُوْرُ وایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فَتَابُونِ ارشاد فرمایا: نبی اکرم مَالَیْفِمُ اُمِّ اللهُ مَالِیْفِمُ اُمِّ اللهُ مَالِیْفِمُ اُمِّ اللهُ مَالِیْفِمُ اُمِّ اللهُ مَالِیْفِمُ اَللهُ مَالِیْفِمُ اَللهُ مَالِیْفِمُ اللهُ مَالِیْفِمُ اللهُ مَالِیْفِمُ اللهُ مَالِیْفِمُ اللهُ مَاللهُ اللهُ الل

السناد بي المسلم مينا الماد بي المام بخارى مينا المسلم مينا أواله المسلم مينا المينا الماري المينا كالماري مينا المسلم مينا الماري المينا الماري المينا الماري المينا المي

بِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ، وَإِنَّ اَصْدَقَهَا لَهُجَةً اَبُوْ ذَرٍّ، وَإِنَّ اَمِينَ هلِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ، وَإِنَّ مَلِيهِ الْاُمَّةِ اِعْبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ حَبْرَ هلِهِ الْاُمَّةِ لِعَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6281 - كوثر بن حكيم ساقط

6282 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِاللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، وَعَارِمُ بُنُ الْفَضْلِ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَادٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ جَابِرٍ لُحُومُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: " اَبَى ذَاكَ الْبَحْرَ - يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ - وَتَلَا (قُلُ لَا آجِدُ فِى مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا) (الأنعام: 145) "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6282 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ عمروبن دینارفرماتے ہیں: حضرت جابر ڈاٹٹؤ کے پاس پالتو گدھوں کے گوشت کا ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا: بحر ( یعنی ابن عباس نے )اس سے منع فرمایا ہے۔ پھریہ آیت تلاوت کی۔

قُلُ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) (الأنعام: 145)

''تم بیفر ما دوا جو چیز میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس میں حرام نہیں یا تا''۔

6283 - وَاَخْبَوْنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُسَمَّى الْبَحْرَ لِكُثْرَةِ عِلْمِهِ

العلم المركبة بين كرَّرت علم كي وجه مع حضرت عبدالله بن عباس الله المراكبة كود بحر" (يعني علم كاسمندر) كهاجا تا تقار

6284 - وَحَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ مُنْذِرٍ التَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَبْرَ مُنْذِهِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ الْأُمَّةِ

المعرض من حفية فرمات بين: حفرت عبدالله بن عباس والماس امت كروع عالم بين-

قَـالَ: وَحَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَا رَآيَتُ مِثْلَ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَـطُّ، وَلَـقَـدُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ حَبُرُ هاذِهِ الْأُمَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ يَوْمَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْيَوْمَ مَاتَ

## رَبَّانِي هلٰدِهِ الْأُمَّةِ

﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

6285 - حَـدَّقَـنَا آبُـو الْعَبَّاسِ مُحَـمَّـدُ بُـنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ، ثَنَا آبُو اُسَامَةَ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُسَمَّى الْبَحْرَ مِنْ كَثْرَةِ عِلْمِهِ

الله المح المركبة بين: حضرت عبدالله بن عباس والله كوكثرت علم كى وجد سے (علم كا) سمندركها جاتا تقا۔

6286 - حَدَّقَنَى الشَّيْسِ اللَّهِ مِن عَبُو اللَّهِ مَكُو اللَّهِ عَلَى الْمَعْاق اللَّهُ عَدُهُ قَالَ: اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِشَاءَ الْاحِرة حَتَى لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمِشَاءَ الْاحِرة حَتَى لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم الْمُشَاء الْاحِرة حَتَى لَمُ يَسْق فِي الْمَسْجِدِ اَحَدٌ غَيْرُهُ ، قَالَ: اللهُ مَلَى وَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسُلَم عَتْى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّم وَسُلُم عَتْى وَسَلَّم وَسُلُم عَتْى وَسَلَّم وَسُلُم وَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ثَلَات سَمِع عُتُ عَطِيطهُ ، قَالَ: المُعتوى عَلَى فِرَاشِهِ فَرَفَع رَاسَهُ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ثَلَات سَمِع عُتُ عَطِيطهُ ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَاشِهِ فَرَفَع رَاسَهُ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ثَلَات سَمِع عُلُه اللهُ عَلَيْهِ اللهَدُوسِ ثَلَات عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم قَامَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَالْمَ وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَالله وَصَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَالله وَسُرَانَ فَصَلّى وَكُولُ الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَو الله عَلَيْه وَالله وَله عَلَى وَالله وَلِم الله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَله وَله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَله وَ

وُ اللّٰهُمَّ اجْعَلُ فِى بَصَرِى نُوْرًا، وَاجْعَلُ فِى سَمْعِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى لِسَانِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا، وَاجْعَلُ فِى قَلْبِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ سَمُعِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ سَمُعِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ خَلْفِى نُورًا، وَاجْعَلُ مِنُ خَلْفِى نُورًا، وَاجْعَلُ عِنْ مَالِى نُورًا، وَاجْعَلُ لِى يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا، وَاعْظِمْ لِى نُورًا هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6286 - على شرط البخاري ومسلم

گزاری، ہیں مبحد کی جانب گیا، رسول اللہ مُنالِیْجُ نے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، (نماز پڑھ کرسب لوگ اپنے اپنے گھروں کو عشاء کی نماز پڑھائی، (نماز پڑھ کرسب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھے گئے) رسول اللہ مُنالِیُجُ کے علاوہ دوسراکو کی شخص مبد میں باتی نہ بچا تھا۔ پھر حضور مُنالِیْجُ میرے باس سے گزرے، آپ مُنالِیُجُ نے آنے کی وجہ بوچھی، تو میں نے تمایا کہ میرے واللہ صاحب نے بچھے تھم دیا ہے کہ میں رات آپ کے پاس گزاروں۔ آپ مُنالِیُجُ بچھے ساتھ لے گئے، جب گھر پنچے تو حضور مُنالِیُجُ بختے میاتھ لے گئے، جب گھر پنچے تو حضور مُنالِیُجُ بختے میاتھ لے گئے، جب گھر پنچے تو حضور مُنالِیُجُ بختے میاتھ لے گئے، جب گھر پنچے تو حضور مُنالِیُجُ اللہ عبداللہ کے لئے اور سوگے، (آپ اتن گہری نیند نہ آئے اور موگے، (آپ اتن گہری نیند سوئے تھے کہ ) میں آپ مُنازی حفاظت کرسکول۔ پھر صورہ آل عمران کی آخری آبت ان فی طلق السماوات والارش سوئے تھے کہ ) میں آپ مُنازی حفاظت کرسکول۔ پھر صورہ آل عمران کی آخری آبت ان فی طلق السماوات والارش سوئے تھے کہ ) میں آپ مُنازی حفائی ہو آپ کھر صورہ آل عمران کی آخری آبت ان فی طلق السماوات والارش سوئے تھے کہ ) میں آپ مُنازی حفائی ہو آپ کھر تھیں اورنہ زیادہ لمی تھیں۔ رادی کہتے ہیں، پھر حضور مُنالِیُجُ آپ نے نماز دورکھت نوافل پڑھے، یہ دونوں رکھتیں نہ بہت چھوٹی تھیں اورنہ زیادہ لمی تھیں۔ رادی کہتے ہیں، پھر حضور مُنالِیُجُ آپ نے نماز زیادہ کی تھیں۔ دونوں کو نور کو دے اور میں نور کردے، میری ساعتوں کو روثن کردے، میری اعتوں کو روثن کردے، میری اعتوں کو روثن کردے، میری اور کو دورے اور اس کو میرے لئے آؤں تواس دن بھی جھے نور کردے۔ اور اس کو میرے لئے اور اوران کو میرے لئے اور اور اور کی کہتے ہیں۔ کیور کو کو کو کو کو کو کو کو کورے میں تیری مانا قات کے لئے آؤں تواس دن بھی جھے نور کو کو کو کورے اور اس کو میں تورک دے۔ میرے انور کورکہ دے۔ اور اس کو میرے لئے اور انور کورکہ دے۔

﴿ وَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: مَتَى جِنْتَ يَا حَبِيْهِ؟ قَالَ: مُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّكرُمُ وَكَمْ يَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَعِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَاءَهُ وَعِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَا يَا عَبُواللهُ مُنَامَ وَرَاءَهُ وَعِنْدَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَا يَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُولُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَوَهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَوَهُ حَلَقٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَوَهُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْلَ وَقَقِهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَوَعُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَوَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ السّمَادِ وَالْحَمْلُ وَلَوْلُ وَاللّمَانِ وَاجْعَلُهُ مِنْ اللّهُ الْإِلْمَانِ هَذَا حَدِينًا وَلَكُنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6287 – بل منكر

﴿ ﴿ حضرت علی بن عبدالله بن عباس و الله فرماتے ہیں: حضرت عباس و الله علی عبدالله و الله و الله علی اکرم مَالِیّنَهُ کَی خدمت میں بھیجا، وہ نبی اکرم مَالِیّنِهُ کے بیچھے سوگئے، اس وقت نبی اکرم مَالِیّنِهُ کے پاک الله وسراحُض بھی بیٹھا ہوا تھا، نبی اکرم مَالِیّنِهُم نے توجہ فرمائی اور پوچھا: اے میرے دوست! تم کب آئے؟ انہوں نے کہا: ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے۔ آپ مَالِیّنِهُمُ

نے فرمایا: کیاتم نے میرے پاس کسی کودیکھا؟ اُنہوں نے کہا: جی ہاں، میں نے ایک آ دمی آپ کے پاس دیکھا ہے، حضور من هجینا نے فرمایا: وہ حضرت جبریل امین علینا تھے۔ انبیاء کرام کے علاوہ ،میرے چپاکے سوامخلوقات میں سے کسی نے بھی ان کونبیس دیکھا، مگریہ کہ تمہاری زندگی کے آخر میں یہ کام کردیا جائے۔ پھریوں دعافر مائی'' اے اللہ!اس کوتا ویل کاعلم سکھا اوراس کودین کی سبھے بوجھ عطافر ما۔اوراس کواہل ایمان میں سے بنا۔

6288 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَنَا آبُو عَاصِمٍ، ثَنَا فَشَيبَانِیٌ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ عَلِمُهُ تَأُولِلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ عَلِمُهُ تَأُولِلَ الْقُرُآنِ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6288 - شبيب بن بشر فيه لين

﴿ ﴿ حَصْرَت عبدالله بن عباس وُلِهُ فَر مات بين: رسولَ اللهُ مَالَيْهُمْ نَكَلَنه كَ درواز بي بيد داخل ہوئے ، توديكها كه كرے ميں ايك برتن وُها نيا ہوا ہوئے ، توديكها نيرس نے بنايا: ميں نے كہا: يارسول اللهُ مَالَيْهُمْ مِيں نے۔ تورسول اللهُ مَالَيْهُمْ نے اللهِ اس كو قرآن كريم كى تاويل كاعلم عطافر ما۔

6289 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا ٱلْاَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَوْ آنَ ابْنَ عَبَّاسٍ ٱدُرَكَ ٱسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا ٱحَدُّ هٰذَا عَنْ مُسْلِمِ بُنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ: لَوْ آنَ ابْنَ عَبَّاسٍ ٱدُرَكَ ٱسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا ٱحَدُّ هٰذَا عَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6289 - على شرط البخاري ومسلم

الله بن عباس الله الله (بن مسعود و الله الله عبی الرعبدالله بن عباس الله الله الله عمرتک بینی جائے تب بھی ہم علم وفضل میں ان کے دسویں جھے تک نہیں پہنچ سکتے۔

6290 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُصَرَ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ شَقِيْقٍ قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَافْتَتَحَ سُورَةَ النُّورِ، عُسَمَّدَ، ثَنَا ابُوْ مُعَاقِينَ فَجَعَلْتُ اقُولُ: مَا رَايَتُ وَلَا سَمِعْتُ كَلامَ رَجُلٍ مِثْلَهُ، لَوْ سَمِعَتُهُ فَارِسٌ وَالرُّومُ لَاسْلَمَتُ فَجَعَلْ يَقُرَا وَيُفَيِّرُ، فَجَعَلْتُ اقُولُ: مَا رَايَتُ وَلَا سَمِعْتُ كَلامَ رَجُلٍ مِثْلَهُ، لَوْ سَمِعَتُهُ فَارِسٌ وَالرُّومُ لَاسْلَمَتُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6290 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت شقیق فرماتے ہیں: جج کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ خطبہ دیا، انہوں سورۃ النورشروع کی، وہ پڑھتے جاتے تھے۔ میں کہہ رہاتھا: میں نے کسی شخص کو ان جیسی گفتگو کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ اگران کی گفتگو کو فارس اور روم والے س لیس تو مسلمان ہوجا کیں۔

6291 - أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ

سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ آبِي الصَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِاللّهِ قَالَ: نَعَمْ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6291 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن مسعود رفائفيُّ فرمات مين: عبدالله بن عباس واللهُ قرآن كريم كا كتنا احجها ترجمان ہے۔

🕀 🕄 بیر حدیث امام بخاری مُونید اورامام مسلم مُونید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے نقل نہیں کیا۔

6292 - آخُبَرَنِي بَكُرُ بُنُ آبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ جَعْفَرِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَكِيمٍ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، قَالَ: حَجَجْتُ آنَا وَصَاحِبٌ لِى وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى الْحَجِ، فَجَعَلَ يَقُرَا سُورَةَ النُّورِ وَيُفَسِّرُهَا، فَقَالَ صَاحِبِى: يَا سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا يَخُرُجُ مِنْ رَاسِ هٰذَا الرَّجُلِ، لَوْ سَمِعَتُ هٰذَا التُّرُكَ لَاسُلَمَتُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6292 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابودائل فرماتے ہیں: میں اور میراساتھی جج کرنے کے لئے گئے،ان دنوں حضرت عبداللہ بن عباس ڈگائی مجھی جج کے لئے آئے ہوئے تھے،میرے ساتھی نے کہا: مجھی جج کے لئے آئے ہوئے تھے،میرے ساتھی نے کہا: سبحان اللہ!اس آدمی کے منہ سے کیسے پیارے پھول جھڑ رہے ہیں۔اگراس کی گفتگوتر کی لوگ من لیس تو مسلمان ہوجا کیس۔ سبحان اللہ!اس آدمی کے منہ سے کیسے پیارے پھول جھڑ رہے ہیں۔اگراس کی گفتگوتر کی لوگ من لیس تو مسلمان ہوجا کیس۔ ﷺ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2033 - حَدَّقَ النُّمَالِيُّ، عَنُ آبِيُ صَالِحٍ، قَالَ: لَقَدُ رَايَتُ مِنَ ابْنِ عَبُّسٍ مَجُلِسًا لُوْ أَنَّ جَمِيعَ قُرَيْشٍ فَحَرَثُ بِهِ لَكَانَ لَهَا فَخُرَاء النَّمَالِيُّ، عَنُ آبِيُ صَالِحٍ، قَالَ: لَقَدُ رَايَتُ مِنَ ابْنِ عَبُّسٍ مَجُلِسًا لُوْ أَنَّ جَمِيعَ قُرَيْشٍ فَحَرَثُ بِهِ لَكَانَ لَهَا فَخُرًا، لَقَدُ رَايَتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا حَتَّى صَاقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ، فَمَا كَانَ آحَدُ يَقُدُر عَلَى انُ يَجِىءَ وَلَا يَلْهَبَ، قَالَ لِى: صَعُ لِى وَصُونًا، قَالَ: فَتَوَشَّا وَجَلَسَ، وَقَالَ لِى: "اخُرُجُ فَلَا لَهُ مَنْ كَانَ يُسِيدُ أَنْ يَسْالَ عَنِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَمَا اَرَادَ مِنْهُ أَنْ يَدُخُلَ " قَالَ: فَحَرَجُتُ فَقَلَ لِى: "اخُرُجُ وَقُلُ لَهُمْ، عَلَى بَايِهِ، فَقَالَ لِى: الْحَرُجُورَة، قَالَ: فَحَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ الْبَيْتَ وَالْحُجْرَة، قَالَ: فَحَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ إِنْ الْحَرَاجُورَة وَالَى الْمَعَلَوا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَة ، فَمَا سَالُوا عَنْهُ الْ وَلَى الْعَرَجُورَة ، فَمَا سَالُوا عَنْهُ الْ الْجَبَرَهُمْ عَنْهُ وَزَادَهُمْ مِثْلُ مَا سَالُوا عَنْهُ الْ وَلَى الْعَرَبُومُ وَعَلَى الْعَرَجُورَة ، فَمَا سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ وَلَا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَة ، فَمَا سَالُوا عَنْهُ اللَّ عَنِ الْعَرَبُومُ مَعْلُهُ وَالْدَعُولُ الْبَيْتَ وَالْحُجْرَة ، فَمَا سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ وَلَا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَة ، فَمَا سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ اللَّا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَة ، فَمَا سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ وَلَا الْبَيْتَ وَالْحُجْرَة ، فَمَا سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ اللَّهُ وَالْمَالُوهُ عَنْ الْمَالَ عَنِ الْعَرَبِيَةِ وَالشِعْرِ وَالْعَرِيبِ مِنَ الْكَلَامِ فَلْيَدُخُوا " قَالَ: فَخَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ لِى: "اخْرُجُ فَقُلُ : مَنُ الْكَامِ فَلْيَدُخُلُ " قَالَ: فَخَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ لِي الْعَرَبِيَةِ وَالشِيْعُرِ وَالْعَرِيبِ مِنَ الْكَلَامِ فَلْيَذُكُوا " قَالَ: فَخَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: "اخْرُجُ فَقُلُ : مَنُ اللَّهُ مَا الْبَيْتُ وَالْمُعَرِقُ الْمُعَرِقُ الْمُعَرِقُ الْمُعَلِى الْعَرَبِيَةِ وَالشِيْعُرِ وَالْعَرِيبِ مِنَ الْكَلَامُ فَلْيُؤَالُونُ الْمُعْرَاءُ وَلَا الْبَيْتُ وَالْمُ الْمُؤَا الْبَيْتُ وَالْمُعَلِقُ الْمَالِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

سَالُوهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا اَخْبَرَهُمْ بِهِ وَزَادَهُمْ مِثْلَهُ، قَالَ اَبُو صَالِحٍ: فَلَوْ اَنَّ قُرَيْشًا كُلَّهَا فَخَرَتْ بِلَالِكَ لَكَانَ فَخُرًا لَهَا، قَالَ: فَمَا رَايُتُ مِثْلَ هَاذَا لِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6293 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا و الراس پر پوراقریش فخر کی کا میں ہے۔ میں ایس کی میں ہے کہ میں ہے کہ میں کہ میں ہے۔ اگر اس پر پوراقریش فخر کرے تو واقعی پی فخری بات ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اتنا ججوم ہوجاتا تھا کہ گلیوں اور بازاروں میں جگہ اتنی شک پر جاتی کہ آمدورفت بالکل بند ہوجاتی ۔ آپ فرماتے ہیں: میں ان سے ملنے کے لئے گیا، میں نے ان کو بتایا کہ عوام ان کے دروازے تک پہنچ چکی ہے،آپ نے مجھے فرمایا: میرے لئے وضو کے پانی کا انتظام کرو، پھرانہوں نے وضو کیا اور بیٹھ گئے۔اور مجھے فرمایا: جاؤ،لوگوں سے کہد دوکہ جوکوئی قرآن پاک اوراس کے حروف کے متعلق بوچھنا جا ہتا ہو،وہ اندرآ جائے۔میں نے با ہر جاکر بداعلان کردیا تواضح لوگ اندرہ مے کہ ان کا حجرہ اور پورا گھر بھر کیا، پھر جس نے جوبھی سوال کیا،حضرت عبداللد بن بھائیوں کو بھی وقت دو،توسب لوگ وہاں سے باہر آ گئے،آپ نے پھر مجھے فرمایا: باہر چلے جاؤ،اوراعلان کردوکہ جو شخص حلال وحرام اورفقہ کے بارے میں کچھ یو چھنا جا ہتاہے وہ اندرآ جائے۔ میں نے باہر جا کریداعلان کردیا، پھرانے لوگ اندرآ نے کہ ان کا جرہ اور پورا گھر لوگوں سے بھر گیا،ان میں سے جس نے جوبھی سوال کیا،آپ نے اس کے سوال سے بڑھ کراس کو جواب دیا۔ پھران کوفر مایا کہاسے باہر والے بھائیوں کوبھی موقع دو، بیلوگ باہرآ گئے۔آپ نے پھر مجھے فرمایا: باہر چلے جاؤاوراعلان كردوكه جو خص وراثت ياسى سے ملتے جلتے كسى موضوع برسوال كرنا چاہتا ہو، وہ اندرآ جائے، ميں نے باہر جاكر اعلان كرديا، اب بھی اتنے لوگ اندرآئے کہ ان کا حجرہ اور سارا گھر بھر گیا۔ ان میں سے جس نے جوبھی سوال کیا،آپ نے اس کے سوال سے بڑھ کراس کو جواب دیا۔ آپ نے چرفر مایا: اپنے باہر والے بھائیوں کوموقع دو، بدلوگ باہر چلے گئے، آپ نے چر جھے فرمایا: باہر جاکراعلان کردوکہ جوکوئی عربی زبان ،شعر یا کسی غریب کلام کے بارے میں پچھ پوچھنا چاہتا ہو، وہ اندرآ جائے، میں نے اعلان کردیا، تواتنے لوگ اندرآ گئے کہ آپ کا حجرہ اور پورا گھر لوگوں سے بھر گیا،ان میں سے جس نے جو بھی سوال کیا، آپ نے اس کے سوال سے بڑھ کراس کوجواب دیا۔ ابوصالح کہتے ہیں: اگر پورا قریش ان پرفخر کرے تو واقعی بیان کے لئے فخر کی بات ہے۔ میں نے ان جیسا کوئی انسان نہیں ویکھا۔

6294 – أخبرنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آخُبَرِنِى جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا هَارُونَ، آخُبَرَزِنَى جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ: هَلُمَّ يَا فُلاَنُ، فَلْنَطُلُبِ الْعِلْمَ، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُيَاءٌ، قَالَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، تَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِيْهِمُ؟ قَالَ: " فَتَرَكُتُ ذَاكَ وَاقْبَلْتُ اطُلُبُ، إِنْ

كَانَ الْحَدِيْثُ لَيَنْلُغُنِي عَنِ الرَّجُلِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتِيهِ فَآجُلِسُ بِبَابَهُ فَتَسُفِى الرِّيحُ عَلَى وَجُهِى فَيَخُرُجُ إِلَى فَيَقُولُ: يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِكَ؟ مَا حَاجَتُك؟ " فَاقُولُ: حَدِيْثُ بَلَغَنِى تَرُويِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِك؟ مَا حَاجَتُك؟ " فَاقُولُ: خَدِيْثُ بَلَغَنِى تَرُويِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَلُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى اَنَ النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي فَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فَي فَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَا عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بِن عباس بُنَا اللهِ وَ بِين : جب رسول اللهُ عَالَيْهُ وَما كَن وَيَ الصارى فَحْصَ سے كہا: اے فلال فَحْصَ تم آو، ہم علم طلب كرليس كيونكہ اہمى رسول الله عَالَيْهُ كے اصحاب زندہ ہیں۔ اس نے كہا: اے ابن عباس بُنا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

ا کی چہدیث امام بخاری میشانیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کو قل نہیں کیا۔

6295 - انحُبرَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنُ عِكْرِمَةَ، اَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ الْحَوَلُهُمُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ آنَا كُنْتُ قَتَلْتُهُمُ لِقُولِ رَسُولِ اللهِ فَاحَدَى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلَمْ اكُنُ اُحَرِّقُهُمْ وَلَا يِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُنُ الْحَرِقُهُمُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنُ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَلَمْ اكُنُ اُحَرِقُهُمْ وَلَا يَعْدُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنَا الجَهاد والسير ، باب : لا يعذب بعذاب الله عدود عن البحاد و عن الموته عليه وسلم - بناب المجهاد والسير ، باب : لا يعذب بعذاب الله عليه وسلم - بناب ما جاء في الموته ، حديث: 1417 صحيح ابن حبان - كتاب الحولود عن الزجر عن تعذيب شيء من ذوات الارواح بسحرق النار - حديث: 5683 سنن ابى داود - كتاب المحدود ، بساب المحكم فيمن ارتد حديث: 3808 السنن للنسائي - كتاب تسحريم الذم العمكم في الموتد - حديث: 4013 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الجهاد ، باب القتل بالنار - حديث: 913 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الجهاد ، من نهي عن التحريق - حديث: 913 عنوب من نهي عن التحريق - حديث . 3249

وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنهُ فَقَالَ: وَيْحَ ابْنَ عَبَّاسٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6295 - على شرط البخاري

﴿ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹؤ کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوگئے، حضرت علی ڈاٹٹؤ نے ان کوآگ میں جلوادیا، اس بات کی خبر حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو تک پہنجی تو انہوں نے فرمایا: اگران کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کوسادہ طریقے سے تل کروادیتا کیونکہ میں نے رسول الله مُناٹیٹو کا کیا درشادین رکھا ہے کہ جس نے اپنا دین بدل لیا اس کوقل کردو، میں ان کو جلانے سے گریز کرتا کیونکہ میں نے رسول الله مُناٹیٹو کا بیارشادین رکھا ہے کہ کسی کواللہ تعالیٰ کے عذا ب جبیاعذاب نہ دو۔ اس بات کی اطلاع حضرت علی ڈاٹٹو تک پہنچی تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو پر نا راضگی کا اظہار فرمایا۔

6296 - حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، وَاَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي بِشُرٍ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَسْالُهُ عَنْ ابْنَ عَوْفِ: اتَسْالُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثْلُهُ، عَنْهُ يَسْالُهِي مَعَ اصْحَابِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ: اتَسْالُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثْلُهُ، قَالَ: فَسَالُهُمْ عَنُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: امَرَنَا اللهُ انَ اللهُ انْ عَبْسٍ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَقُلَ بُعُونُهُمْ وَقَلَ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: هُو اَجَلُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَرَا السُّورَةَ إِلَى الْحِرِهَا (إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) (النصر: 3) قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا السُّورَةَ إِلَى الْحِرِهَا (إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) (النصر: 3) قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللّهِ مَا عَلْمُ مِنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ هِذَا حَدِينً صَحِينً عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6296 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ وَمَا اللّٰهِ عَرَا اللّٰهِ عَرَى عَبِاللّٰهِ عَنَى عَبِاللّٰهِ عَنَى عَبِاللّٰهِ عَنَى عَبِاللّٰهِ عَنَى عَبِاللّٰهِ عَنَى عَبِاللّٰهِ عَلَى عَبِاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بچوں کے برابر ہے۔ حضرت عمر رفائنڈ نے فر مایا: وہ تمہارے اپنے علم کے لحاظ سے (تمہیں بچ نظر آتا ہے) حضرت عمر رفائنڈ نے دوسرے صحابہ کرام جو نُفَدُ ہے۔ سورہ اذاجاء نصر اللہ وافقتے کے بارے میں پوچھا تو کچھلوگوں نے کہا: اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی حمد بیان کریں اوراپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ پچھ نے کہا: ہمیں اس کاعلم نہیں ہے۔ انہوں نے جھے کہا: اے ابن عباس! اس سورہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا: یہ رسول اللہ مُنَّ اللّٰمِ الله مُنافِیْم کی وفات پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعدانہوں نے انہ کان تو اباتک پوری سورت پڑھی۔ عبداللہ بن عباس ٹھا افر ماتے ہیں: حضرت عمر رفائنڈ نے فر مایا: خداکی قسم! اس سورت کے بارے میں ہمیں وہی جانتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔

الله الله المام بخارى وشالته ورامام مسلم وشالته كے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوهل نہیں کیا۔

6297 – آخبَرَنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بَنُ كَامِلٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، ثَنَا عَاصِمُ بَنُ كُلَيْبٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ بَنُ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عُمَرُ بَنُ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَصَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، فَلَتَعَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اوْ ذَاتَ لَيُلةٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، فَلَائَتُهُ مَا لَعُشُو الْآوَاحِرِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا الْبُنَ عَبَّسٍ فَقَى الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعُرُومُ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْمُهُمْ: " إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: عَنْ رَأَيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلْمُ وَعَالَ اللهُ عَلْمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلْمُ وَكُلُ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلْهُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6297 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ اللهُ مَاتِ بِين : حضرت عمر بن خطاب وَ اللهُ مَالِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِيْ اللهُ مَالِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِيْ اللهُ مَالِيْ اللهُ مَالِيْ اللهُ مَالِيْ اللهُ اللهُ مَالِيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>6297:</sup> مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - اول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه

کہا: اگرآپ چاہیں تومیں بات کرتا ہوں۔حضرت عمر ڈاٹھؤنے فرمایا: میں نے تہمیں یہاں پر بات کرنے کے لئے ہی بلایا ہے، حضرت عبد اللہ بن عباس ڈاٹھؤنے فرمایا: میں آپ کی رائے مصرت عبد اللہ بن عباس ڈاٹھؤنے فرمایا: میں آپ کی رائے ہی تو سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُٹاٹھؤنم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے سات کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے، آسان سات ہیں، زمینیں سات ہیں۔اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا شَقَقْنَا الْلاَرْضَ شَقًّا فَٱنْبَتَنَا فِيْهَا حَبًّا وَعِنبًا وَقَصْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخُلا وَحَدَاثِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَٱبًّا

اس آیت میں حدائق ملتف ہیں،اور ہرملتف باغ ہے۔اور 'اب' سے مراد زمین سے اگنے والی ہروہ چیز جوانسان نہیں کھا تا۔حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹو نے فرمایا: کیاتم لوگ اس بچ جیسی گفتگو کرنے سے بھی عاجز ہو، یہ بچہ جوابھی تمہارے کھا تا۔حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹو نے فرمایا: میں تجھے گفتگو سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب میں تنہیں اجازت ویتا ہوں کہ میں جب بھی منہیں ان کے ساتھ بلاؤں تو تم اپناا ظہار خیال کیا کرو۔

😌 🕾 به حدیث صحیح الاسنا ہے لیکن امام بخاری مجالتہ اورامام مسلم میشانید نے اس کو قل نہیں کیا۔

6298 - أَخْبَرَنِيُ اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُسَحَاقُ بُنُ الْمُهَاجِرُونَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ: اذْعُ اَبُنَاءَ نَا كَمَا لَبُرُاهِيمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ الْمُهَاجِرُونَ لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ: اذْعُ اَبُنَاءَ نَا كَمَا لَنُعُو ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذَاكُمْ فَتَى الْكُهُولِ، إِنَّ لَهُ لِسَانًا سَنُولًا وَقَلْبًا عَقُولًا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6298 - منقطع

﴿ ﴿ رَبِرِى كَبَتِ مِينَ: مهاجرين نے حضرت عمر بن خطاب ر النظرات کہا: جیسے آپ عبداللہ بن عباس والله کوبلاتے ہو ایسے ہمارے بیٹوں کوبھی بلایا کریں۔آپ نے فرمایا:وہ مجھا ہوانو جوان ہے، اس کی زبان سوال کرنے والی ہے اوراس کا دل بہت سمجھدارہے۔

6299 - اَخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَنُطَرِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ اَبِي حُمَّدُ اللهُ عَنْ اَبِي حُمَّدُ الْقَنُطِرِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي حُمَّدِ اَلَى كُنتُ اَنَا وَحُمَّى بُنُ يَعْلَى، وَسَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْفُتْيَا فَكَاتَمَا الْبُنَ عَبَّاسٍ فَكُنتُ اَسُالُهُ عَنِ النَّسَبِ، وَيَسْأَلَهُ حُمَّى عَنُ آيَّامِ الْعَرَبِ، وَيَسْأَلُهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الْفُتْيَا فَكَاتَمَا نَعُرفُ مِنْ بَحُر

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6299 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابراہیم بن عَرمہ بن حِی فرماتے ہیں: میں ، حیی بن یعلیٰ اور سعید بن جیر ، حفرت عبداللہ بن عباس واللہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ میں ان سے نسب کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا، حیبی عرب کے ایام (یعنی عربوں کی تاریخ) کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ تو ہم نے ان کوعلم کا سمندر پایا۔ میں پوچھا کرتا تھا۔ تو ہم نے ان کوعلم کا سمندر پایا۔ 6300 ۔ حَدَّشَنِی آبُو ہُ بُکُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالْوَیْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ النَّصُو، ثنا مُعَاوِیَةٌ بُنُ

عَـمُوو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْاصْبَهَانِيّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، آلا تَعُجَبُ، جَاءَ نِي الْغُلامُ وَقَدُ آخَذُتَ مَضْجَعِي لِلْقَيْلُولَةِ فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ بِالْبَابِ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ: فَدَخَلَ فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ بِالْبَابِ يَسْتَأْذِنُ، قَالَ: فَدَخَلَ فَقَالَ: الْا تُخْبِرُ نِي عَنْ ذَاكِ الرَّجُلِ؟ قُلْتُ: اَتُّ مَنَ اللهِ عَلَيْ بُنُ ابَى طَالِبٍ، قُلْتُ: عَنْ آيِ شَانِهِ؟ قَالَ: مَتَى يُبْعَثُ؟ قُلْتُ: سُبُحَانَ اللهِ، يُبْعَثُ إِذَا بُعِتَ مَنُ رَجُلٍ؟ قَالَ: عَلَى شَوْلُ هَوُلاءِ الْحَمْقَاءُ ، فَقُلْتُ: اللهِ بَعْدَلَ اللهِ عَلَى هَذَا، فَلَا يَدُخُلَنَ عَلَى هَذَا اللهِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ " عَلَى هَذَا اللهِ عَلْمَ عَلَى صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6300 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ عبدالله بن شدادفر ماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس ڈالله نے مجھ سے کہا: اے شداد! کیا تہمیں ہے بات اچھی نہیں لگ رہی کہ میرے پاس ہے لڑکا آیا ہے اور میں قبلولہ کے لئے لیٹ چکا تھا، در بان نے بتایا کہ ایک آدی دروازے پرآیا ہے اوراندرآنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت ہے خص ضرورکی ضروری کام سے ہی آیا ہوگا۔ اس کو اندرآ نے کی اجازت دے دو، وہ اندرآ گیا، اس نے اندرآ کر مجھ سے پوچھا: آپ مجھے اس آدی کے بارے میں نہیں بتا کیں اندرآ نے کی اجازت دے دو، وہ اندرآ گیا، اس نے اندرآ کر مجھ سے پوچھا: آپ مجھے اس آدی کے بارے میں ان کہا: ان کے گیا؛ ان کے بارے میں اندا؛ جب دیگراہل قبور کواٹھایا بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: ان کو کب اٹھایا جائے گا؟ میں نے کہا: سجان الله! جب دیگراہل قبور کواٹھایا جائے گا توان کو بھی اٹھالیا جائے گا۔ اس نے کہا: اس کو یہاں جو قون جیسی بات کررہے ہیں۔ میں نے کہا: اس کو یہاں سے نکال دو، یہ میرے پاس نہ آئے ورنہ یہ مجھ سے مارکھائے گا۔

ام بخاری روز امام بخاری روز الله اورامام مسلم روز الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

6301 - آخسرَنِى اَبُو عَبْدِاللّٰهِ الصَّفَّارُ، ثنا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثنا ابْنُ اَبِى عُبِيلَدَة، حَدَّثِى اَبِى، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: " كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بُنِ النَّحَطَّابِ اِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ اَنَّ اَهُلَ الْكُوفَةِ قَدْ قَرَا مِنْهُمُ الْقُرْآنُ كَذَا وَكَذَا، فَكَبَّرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، فَقُلْتُ: اخْتَلَفُوا؟ فَقَالَ: اُكْ وَمَا يُدُرِيكَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ، فَاتَيْتُهُ مَنْزِلِى، قَالَ: فَارْسَلَ اِلنَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَاعْتَلَلْتُ لَهُ، فَقَالَ: عَنَمَ مُنْ لِى، قَالَ: فَعُضِبَ، فَاتَيْتُهُ فَقَالَ: كُنْتَ قُلْتَ شَيْعًا، قُلْتُ: اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لَا اَعُودُ اللّٰي شَيْءٍ بَعْدَهَا، فَقَالَ: عَزَمُتُ عَلَيْكَ اللهَ الْعَرْدُ اللّٰهَ لَا اَعُودُ اللّٰي شَيْءٍ بَعْدَهَا، فَقَالَ: عَزَمُتُ عَلَيْكَ اللّٰ اعْدُتَ عَلَى اللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ لَا اَكُورُ اللّٰهُ لَا اَعُودُ اللّٰهُ لَا اَعُودُ اللّٰهُ مَا عُلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَمْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَعُلُهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6301 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله بن عباس و الله الله الله عبر عبر عبر عبر عبر عبر عبر الله عبر ال

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهُ

یہ پڑھتے ہوئے،واللہ لا یحب الفساد تک پہنچ، جب کوئی آدمی ایسے قراء ت کرے گاقر آن کی قراء ت جاننے والاصبر نہیں کرسکتا، پھر میں نے بیآیت پڑھی

اِذَا قِيْلَ لَـهُ اتَّقِ اللَّهَ اَحَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وُفٌ بِالْعِبَاد

انہوں نے فرمایا: اس ذات کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نے سی کہا ہے۔

🟵 🤂 بیرحدیث امام بخاری رئیزاند اورامام مسلم رئیزاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

6302 - وَاخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ الشَّامِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْحَالِيهِ الصَّاعِيلُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُجَاشِعِيُّ، حَدَّنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ بَنِ عُمَيْرٍ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدُ اللهِ بَعْضَ اللهُ عَنْهُ مَ وَقَالَ : "لِمَ قُلُل عَمْرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ مَنَى يَقُرَءُ وَا عَنَى اللهُ عَنْهُ وَا يَضُولُ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، فَقَالَ : فَجَلَسَ عَنِي وَتَرَكِنِي اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَمْرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَهُ الظُّهُ وَقَالَ : اَجِبُ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ فَاتَيْتُهُ ، فَقَالَ : كَيْفَ الطُّهُ وَا عَالَا عَمْرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عُمْرُ وَضِى اللهُ عَنْهُ : إِنْ كُنْتُ لَا كُتُمُهَا القَاسَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6302 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن عبدالله بن عبيد بن عبير فرمات بين ايك مرتبه حضرت عبدالله بن عباس بي الله حضرت عمر ولا النواك به كه قرآن كريم لوگول عبدالله بن عباس بي الله بعض معرف الله على مرتبه حضرت عمر ولا النواك به كه قرآن كريم لوگول عبدالله بن عباس بي الله و الله الله مير الله و الله و

6303 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ عَوْدًا عَلَى بَدْءِ حِفْظٍ آوَ مِنَ الْكِتَابِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ شَيْبَانَ السَّرَمُ لِنَّيْ ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَيْمُونِ الْقَدَّاحُ، عَنْ شِهَابِ بُن حِرَاشٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اُهْدِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُلَمُ أَهُدَاهُ اللهُ كِسُرَى، فَرَكِبَهَا بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ، وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَا عُلَامُ قُلْتُ: لَيَنْكَ يَارَسُولَ اللهِ، قَلْ الْعَبْلِ مِنْ شَعْوِ، يَحْوَظُ الله تَجِدُهُ اَمَامَكَ، تَعَرَّفُ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعُوفُكَ فِي الشِّدَةِ، وَإِذَا سَالُتَ قَاسَالِ اللهُ اللهُ يَحْدُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ جَهَدَ النَّاسَ انْ يَصُرُّ وَكَ بِمَا لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُودِ وَ عِمَا لَمْ يَقُضِهِ اللهُ لَكَ لَمْ يَعْدُرُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ جَهَدَ النَّاسَ انْ يَصُرُّ وَكَ بِمَا لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُودُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ جَهَدَ النَّاسَ انْ يَصُرُّ وَكَ بِمَا لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُودُوا عَلَيْهِ، وَلَوْ جَهَدَ النَّاسَ انْ يَصُرُّ وَكَ بِمَا لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُودُوا عَلَيْهُ فَي السَّعَرُ عَلَى السَّعَلَةِ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْلَ اللهُ عَلَى عَلَى عَالَى مِن عَيْدِهُ اللهُ عَنْمَالَ اللهُ عَنْهُمَاء وَلَى السَّعَطِعُ قَاصُيرُ، وَقَنْ أَي عَلَى عَالَى مَن عَلَى عَلَى عَالَى عَنْ السَّعَلَى عَلَى عَلَى عَاللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَاء وَلَا الْقَدَّاحِ فِى الْصَيْدِ وَعَى الْكُوبُ الْفَا الْفَكَرُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْكُوبُ عَلْهُ عَنْهُمَاء وَلَى السَّعَلَى عَنْ الْمُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَاء وَلَى الْمُ عَنْهُمَاء وَلَى الْمُ اللهُ عَنْهُمَاء وَلَى اللهُ عَنْهُمَاء وَلَى الْمُ عَلَى عَلَى الْمُ وَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللهُ عَنْهُمَاء اللهُ عَنْهُمَاء اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُ اللهُ

چیز کا فائدہ دینا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھی ،تویہ تھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور ساری دنیا مل کر تھے اس چیز کا نقصان دینا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تویہ تھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر ہو سکے تو یقین کے ساتھ ممل کر ،اگر نہیں کر سکتا تو صبر اختیار کر کیونکہ ناپندیدہ چیز پر صبر کرنے میں بہت بھلائی موجود ہے۔ اور جان لوکہ مرتکی کے بعد آسانی ہوتی اور جان لوکہ مرتکی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اور جان لوکہ مرتکی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔

جے جھزت عبداللہ بن عباس و اللہ اللہ بن عمیر کے واسطے سے خطرت عبداللہ بن عباس و اللہ سے ،عالی ہے۔ تا ہم شیخین نے اپنی ' صحیحین' میں ' شہاب بن خراش' اور ' قداح' کی روایات نقل نہیں کیں۔

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6304 - عيسى بن محمد القرشي ليس بمعتمد

فرکرہ اسناد کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس بھا سے مروی ہے کہ رسول الله منافیقی نے ارشادفر مایا: تو (حدود) الله ک مخاطت کر الله تعالی تیری حفاظت کر الله تعالی تی میں تجھے یا در کھے گا ،اوراس بات کا یقین رکھو کہ جومعاملہ تجھے پیش آیا ہے ،وہ آنا ہی تھا ، وہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ اور جو تجھے نہیں مل سکا ،وہ ملنا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تجھے اس چیز کا فاکدہ دینا تھا ، وہ ٹل نہیں سکتا تھا۔ اور جو تجھے نہیں مل سکا ،وہ ملنا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تجھے اس چیز کا فاکدہ دینا چاہے جو الله تعالی نے تیری قسمت میں نہیں لکھی ، تو یہ تجھے بچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ ورساری دنیا مل کر تجھے اس چیز کا نقصان دینا چاہے جو الله تعالی نے تیری قسمت میں نہیں لکھی ، تو یہ تجھے بچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ جب بھی ما نگنا ہو ،اللہ سے نقصان دینا چاہے جو الله تعالی نے تیری قسمت میں نہیں لکھی تھا ہے بھی انسان دینا چاہ دو ما اسند عبد الله بن عباس دضی الله عنهما ۔ عبید الموصلی ۔ باب إبراهیم ، حدیث : 94 المعجم الکبیر للطبر انی ۔ من اسمه عبد الله ، وما اسند عبد الله بن عباس دضی الله عنهما ۔ عبید الله بن المیمان باب فی الرجاء من الله عالی ، حدیث : 694 شعب الإیمان للبیہ قبی ۔ الثانی عشر من اس میکھ ، حدیث : 1034 مصند الشعالی ، حدیث : 1086 شعب الإیمان باب فی الرجاء من الله تعالی ، حدیث : 1086 شعب الإیمان باب فی الرجاء من الله تعالی ، حدیث : 1086 شعب الإیمان باب فی الرجاء من الله تعالی ، حدیث : 1086 شعب الإیمان باب فی الرجاء من الله تعالی ، حدیث : 1086 شعب الایمان باب فی الرجاء من الله تعالی ، حدیث : 1086 شعب الایمان باب فی المرد تعالی ، 1086 شعب الایمان باب فی المرد تعالی ، حدیث : 1086 شعب الایمان باب فی المرد تعالی ، حدیث : 1086 شعب الایمان باب فی المرد تعالی ، حدیث : 1086 شعب الله تعالی می المرد تعالی می المرد تعالی می المرد تعالی می الله تعالی می الله تعالی می الله تعالی می المرد تعالی می المرد تعالی می الله تعالی می ت

مانگواور جب بھی مددطلب کرنی ہوتو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ اور جان لوکہ صبر کے ساتھ ہی مدد ہے۔ اور جان لوکہ ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہوتی ہے۔ اور جان لوکہ (تقدیر کے) قلم نے وہ سب لکھ دیا ہے جو قیامت تک ہونے والانہے۔ قیامت تک ہونے والانہے۔

6305 – آخبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا عَلِیٌ بُنُ عَبُدِالُعَزِیزِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ يُونُسَ، ثَنَا وَهُ بَلُ اللهِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنُ عَثَمَانَ بُنِ خُفَيْم، حَدَّثَنِی آبُو الطَّفَيْلِ، آنَّهُ رَآی مُعَاوِيَة رَضِی اللهُ عَنْهُ يَسَا وُهَ بَدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَآنَا ٱتُلُوهُمَا فِي ظُهُودِهِمَا اَسْمَعُ كَلامَهُمَا، فَطَفِقَ مُعَاوِيَةُ يَسَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَعَنِ يَسَارِهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ وَآنَا ٱتُلُوهُمَا فِي ظُهُودِهِمَا اَسْمَعُ كَلامَهُمَا، فَطَفِقَ مُعَاوِيَةُ يَسُطُونُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَاذَيْنِ الرُّكُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَيْنِ الرُّكُنَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَسْتَلِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنُ يَسْتَلِمُ هَا لَهُ وَلِكَ هَابُنُ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَىءٌ مِنُهَا مَهُجُورًا، فَطَفِقَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَذَرَهُ كُلَّمَا وَضَعَ يَلَهُ عَلَى فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُخَرِّجَاهُ وَسَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَعُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَلهُ ذَلِكَ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ ذَلِكَ هَاذَا حَدِينً صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6305 - صحيح

﴿ ﴿ ابوالطفیل فرماتے ہیں: انہوں نے حضرت معاویہ والنو کو بیت اللہ شریف کاطواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ کی بائیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس والنہ تھے، میں ان کے پیچھے چل رہا تھا، اوران کی گفتگو کی آواز مجھے آرہی تھی۔ حضرت معاویہ والنہ نے جر اسود کے دونوں رکنوں کا اسلام کیا، حضرت عبداللہ بن عباس والنہ نے ان کوکہا: بے شک رسول اللہ منافی نے ان کوکہا: بے شک رسول اللہ منافی اسلام نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ والنہ نے جواباً کہا: اے عبداللہ بن عباس والنہ اللہ بن عباس والنہ بن کے بعد جب بھی حضرت معاویہ والنہ کی رکن پر ہاتھ رکھتے تو حضرت عبداللہ بن عباس والنہ ان کی وہ بات دہراتے۔

الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشا ورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6306 - حَدَّثَنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَوَّادٍ، ثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، انْبَا جَرِيرٌ، عَنُ سَالِمِ بُنِ اَبِي حَفْصَةَ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَلِيكٍ الْعِجُلِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: اللَّهُ مَّ إِلِّي اللَّهُ عَنْهُمَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِلَى اتُوبُ اللَّكُ مِمَّا كُنْتُ افْتِي النَّاسَ فِي الصَّرُفِ هَلَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ مِنْ اَجَلِّ مَنَاقِبِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ رَجَعَ عَنُ فَتُوى لَمْ يَنْقِمُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ غَيْرَهَا "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6306 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالله بن ملیک بجلی فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله بن عباس ڈاٹھا کی وفات سے صرف تین دن پہلے ان کویہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ'' اے اللہ! بیں لوگوں کو جوفتو ہے دیا کرتا تھا، میں اس سے تو بہ کرتا ہوں۔

الاسنادہ، اس حدیث میں آپ کی بیسب سے بڑی فضیلت موجودہ کہ آپ نے فتو کی سے بڑی فضیلت موجودہ کہ آپ نے فتو کی سے رجوع فر مالیا تھا۔ (آپ کی ذات پراس ایک بات کے علاوہ اور کوئی اعتراض نہیں)

6307 - انْجَبَوْنَا اَبُوْ عَبُدِاللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْهُ عَنَهُ تَلا هلِهِ الْآيَةَ (اَيُودُ اَحَدُكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَعْجِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَعْجِيهَا الْآنُهَارُ لَهُ فِيهًا مِنْ كُلِّ الثَّمَوَاتِ) (البقرة: 266) إلى هَا هُنَا لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَعْجِيلٍ وَاَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَعْجِيهَا الْآنُهَارُ لَهُ فِيهًا مِنْ كُلِّ الثَّمَوَاتِ) (البقرة: 266) إلى هَا هُنَا (فَلَ صَابَهَا اعْصَارٌ فِيهُ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) (البقرة: 266) فَسَالَ عَنْهَا الْقَوْمَ، وَقَالَ: "فِيهُ مَا تَرُونَ آلزَلَتْ (ايَولُهُ اَعْدَكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ) (البقرة: 266) ؟ " فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ: " فُولُوا: نَعْلَمُ الْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ وَقَالَ: يَا ابْنَ الْجِي قُلُ، وَلَا تَحْقِرُ نَفْسَكَ، لَا نَعْلَمُ اللهُ لَهُ الشَّيْعَلَى اللهُ لَهُ الشَّيْعَلَى الْعُمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ لَا الشَّيْعَلَى اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ يَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ عَلَى اللهُ لَهُ الشَّيْعَيْنَ الْوَلَهُ وَالْتَكُمُ اللهُ لَهُ الشَّيْعَيْنَ الْوَلُهُ وَالْتَعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ لَهُ الشَيْعَيْنَ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلِهُ فَلَا يُولُونَ لَهُ اللهُ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ الله

♦ ابن انی ملکه فرمات میں حضرت عمر بن خطاب رہائن نے بیآیات پڑھیں

'' کیا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہوجس کے بینچے بہتی ہوں اس میں اس شخص کے (مختلف تشم کے ) کچل ہوں''۔

يرآيت يهال تك ہے:

فَاصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ

پھرلوگوں سے ان آیات کے بارے میں پوچھا: ''ایسو د احد کم ''والی آیت کا شان نزول کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بیس کر حفرت عمر بن خطاب وٹائٹو کوغصہ آگیا اور فرمانے گئے: (مجھے سیدھا جواب دو کہ) تمہیں بتا ہے یانہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹو نے کہا: یا امیر المونین! میرے دل میں ایک بات ہے، حضرت عمر وٹائٹو نے فرمایا: اے میرے بھتیج !اپ آپ آپ کوچھوٹا مت سمجھوبتم جو کہنا چاہتے ہو، کہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹون نے کہا: یہ مل کی مثال ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس پر کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر ڈائٹو نے فرمایا: بیدا یک مالدار شخص کی مثال ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، پھر اللہ تعالی اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس سے گناہ کروا تا ہے، جتی کہ اس کے تمام اعمال گناہوں میں ڈبود بتا ہے، اس شخص کا باغ تھا، لیکن جب اس کی اولا د بربھی، وہ خود بوڑھا ہوگیا، مسائل میں اضافہ ہوا، جب اس کو اس باغ کی زیادہ ضروت بڑی، اس وقت وہ جل کرخا کستر ہوگیا۔ کیا تم میں سے کوئی شخص بید پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص اپنے اعمال کا اجر پوراوصول کرنا جا ہتا ہو، اوراس کو پوراعمل نہ دیا جائے۔

﴿ ﴿ يَهِ مِدِيثِ امام بَخَارَى مُرَّالِيَةِ اورامام سلم مُرَّالِيَّةِ كَمعيار كِمطابِق صحح بِه لِيَن شَخين نے اس كوفل نہيں كيا۔ 6308 – حَدَّثَنَا ٱبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ بَكْرٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنَاهُ اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَانِيُءٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَضُ لِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَالَ لِى مُحَارِبُ بُنُ دِثَارٍ: هَلُ سَمِعْتَ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْكُوثِرِ شَيْئًا، قُلْتُ: نَعَمُ، هُوَ الْحَيْرُ الْكَثِيرُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ سَبِّحَانَ اللّٰهِ، قُلُ مَا يَسْقُطُ لِلْبُنِ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هُو نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتُ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُولَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُو نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنَ النَّهِ مَنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: صَدَقَ وَاللّٰهِ مِنْ ذَهَبٍ، يَسجُرِى عَلَى الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، شَوَابُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: صَدَقَ وَاللّٰهِ الْمُعْرَبِي عَلَى الدُّرِ وَالْيَاقُوتِ، شَوَابُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّهِنَ وَالْمُ يُحَرِّجُهُ اللهِ الْحَيْرُ الْكُولُ عَلَى اللّهِ الْحَيْرُ الْكُولُ لَكُولُ اللهِ الْحَيْرُ الْكُولُ عَلَى اللّهُ الْحَيْرُ اللّهِ الْحَيْرُ الْكَافُوتِ، هَوَ الْمُشَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجُهُ اللهِ الْحَيْرُ الْكُولُ الْكَالِهُ الْحَدْرُ الْكُولُ اللهِ الْحَيْرُ الْكَافُوتِ، هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجُهُ الْ

﴾ ﴿ عطاء بن سائب کہتے ہیں: محارب بن فضل بحل نے مجھ سے بوچھا: کیاتم نے سعید بن جبیر سے، کوڑکے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ کو یہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ نے فرمایا: جب بیآ بیت

إِنَّا اَعُطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ

"ب شک ہم نے شہیں خیرِ کثیر عطاکی"۔

نازل ہوئی تورسول اللہ مُنَافِیْظُم نے ارشاد فرمایا: یہ جنت میں بہنے والی ایک نہرہے،جس کے کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ محارب بن د ثار فرماتے ہیں: اللہ کی قتم! ابن عباس نے بالکل سے فرمایا: خداکی قتم! یہی خیر کثیر ہے۔

🕄 🕄 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام مسلم میشانیے اس کوفل نہیں کیا۔

ذِكُرُ وَفَاةِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت عبدالله بن عباس لطافها كي وفات كاذكر

6309 - آخُبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: مَاتَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ سَنَةَ ثَمَانِ وَسِتِّينَ

💠 💠 ابوقعیم فریاتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ٹنافٹ کا وصال مبارک 🗚 ہجری کوہوا۔

6310 - اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا اَشْعَتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ، اَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَرْبَعًا، وَقَالَ: هَلَكَ رَبَّانِيُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

﴿ ﴿ اشعث کہتے ہیں: محد بن حفیہ نے حضرت ابن عباس رہ کا جنازہ پڑھایا،اوراس میں جارتکبیریں پڑھیں۔اور فرمایا:اس امت کا ربانی فوت ہوگیا۔ 6311 - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَصُلُ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا سُنَيْدُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنِينُ اَجْلَحُ بُنُ عَبْدِاللّهِ بَنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا بِالطَّائِفِ فَرَكَ خِنَازَةَ عَبْدِاللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا بِالطَّائِفِ فَرَكَ نَعْدُ اللّهُ عَنْهُمَا بِالطَّائِفِ فَرَكُنَ عَبُواللّهِ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا بِالطَّائِفِ فَرَكَ نَعْدُ طَيْرًا الْبَيْضَ جَاءَ حَتَّى دَحَلَ تَحْتَ الثَّوْبِ فَلَمْ يُزَحْزَحْ بَعْدُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6311 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابوالزبیر فرماتے ہیں: میں طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کے جنازے میں شریک ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا پر ندہ آیا اور کیڑے کے نیچے داخل ہوا، پھر با ہرنہیں نکلا۔

6312 – وَاَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الدُّورِيُّ، ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ شُحَاعٍ، عَنْ سَالِم بُنِ عَجُلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ قَالَ: "مَاتَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالطَّالِفِ، فَشَهِدُتُ مَرُوَانُ بُنُ شُحَاءً عَنْ الْفَصْلُ بُنُ عَلَى خِلْقَتِهِ وَدَخَلَ فِي نَعْشِهِ فَنَظُرُنَّا وَتَامَّلُنَا هَلُ يَخُرُجُ فَلَمْ يُرَ اللَّهُ خَرَجَ مِنُ نَعْشِهِ فَنَظُرُنَّا وَتَامَّلُنَا هَلُ يَخُرُجُ فَلَمْ يُرَ اللَّهُ خَرَجَ مِنُ نَعْشِهِ فَلَمْ يُلُونَ تَلِهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي اللَّي رَبِّكِ فَلَكَمَّا دُونَ تُلِيَتُ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، وَلَا يُدُرَى مَنْ تَلاهَا (يَا اَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي اللَّي رَبِّكِ وَعِيسَى رَاضِيَةً فَادُخُلِى فِي عِبَادِى وَادُخُلِى جَنَّتِى) (الفجر: 28) " قَالَ: وَذَكَرَ السَمَاعِيلُ بُنُ عَلِيٍّ، وَعِيسَى بُنُ عَلِيِّ اللَّهُ طَيْرٌ اَبْيَثُ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6312 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

يَما اَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَّنِنَّةُ ارْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي) (الفجر: 2)

(امام حاتم کہتے ہیں)اساعیل بن علی رہنا تا وعیسی بن علی رہناتی فرماتے ہیں: وہ سفیدرنگ کا پرندہ تھا۔

6313 — آخُبَرَنِى آبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ الْإِمَامُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا ابُو حَمُزَةَ، ثَنَا عِمْرَانُ بُنُ عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ ابُنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَنفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا، وَادْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ ابُنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَوَلِيَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَنفِيَّةِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ ارْبَعًا، وَادْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَجْلَيْهِ وَضَرَبَ عَلَيْهِ الْبَنَاءَ ثَلَاثًا، وَالَّذِى حَفِظُنَا عَنْهُ نَحُوًا مِنْ اَرْبَعِمِائَةٍ حَدِيْثٍ

﴾ ﴿ عران بن عطاء فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ ہیں جنازے میں طائف میں گیا تھا ،محمہ بن حضیہ و وائن کی نماز جنازہ پڑھائی، اوراس میں چارتکبیریں کہی تھیں۔ اوران کو قدموں کی جانب سے لحد میں اتارا گیا تھا اور تین

قطاروں میں ان پر اینٹیں برابر کی گئیں۔ہم نے ان سے جوا حادیث یا دکی ہیں،ان کی تعداد ۲۰۰۰ کے قریب ہے۔

6314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُ، قَالَ ابْنُ وَاقِدٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُقْبَةً، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِيِّينَ بِالطَّائِفِ وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحُيَتَهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله عن عباس و الله على عنده على عمرت شعبه فرمات بين: حضرت عبدالله بن عباس و الله على و الله عبارك و الله عبل بوا۔ وفات كے وقت ان كى عمر شريف ۵ كرس تقى۔ آب اپنى داڑھى پر زردرنگ كا خضاب لگایا كرتے تھے۔

قَىالَ اِبْرَاهِ بِهُ بُنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ ابْنُ وَاقِدٍ: وَحَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْهَيْقَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: وَلِدُتُ قَبْلَ الْهِجُرَةِ وَنَحُنُ فِى الشِّعْبِ فَتُوقِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الشَّعُونُ وَهُوَ ابْنُ اِحْدَى وَثَمَانِيْنَ سَنَةً وَسَلَّمَ وَانَا ابْنُ ثَلَاتَ عَشْرَةَ قَالَ: وَتُوفِّى ابْنُ عَبَّاسِ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ اِحْدَى وَثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ ایک دوسری سند کے ہمراہ حضرت شَعبہ کا بیفر ماَّن منقول ہے (آپ فرماتے ہیں) میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹٹا کوفرماتے ہوں اکرم مَالٹیٹا کا انقال ہوا، عباس ڈاٹٹا کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ' میں ہجرت سے پہلے شعب ابی طالب میں پیدا ہوا، جب نبی اکرم مَالٹیٹا کا انقال ہوا، اس وقت میری عمر ۱۳ برس تھی۔ اس وقت میری عمر ۱۳ برس تھی۔

6315 - أَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِتَّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ بِشُرٍ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ عِبَّامٍ وَ ثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّاسٍ عَلِى ثُبُ بَنُ بَذِيمَةَ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بُنُ عُتُبَةَ بُنِ آبِى لَهَبٍ يَذْكُو السَّحَابَ الَّتِي سَقَتُ قَبْرَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

الى لهب كہتے ہيں:

بِسالُمَساءِ مَسرَّتُ عَلَى قَبْرِ ابُنِ عَبَّاسٍ عِسلُسمَ الْبَقِينِ فَمِنُ وَاعٍ وَمِنُ نَاسِى هَذَا لَسَعَسمُسِرِى اَمُسرٌ فِى يَدِ النَّساسِ عِنْدَ الْنُحُطُوبِ رَمُوكُمْ بِسابُنِ عَبَّاسٍ هَلُ مِثْلُهُ عِنْدَ فَصُلِ الْخُطَبِ فِى النَّاسِ لَمْ يُدُرَ مَسا ضَرْبُ آخَمَاسٍ لِاَسْدَاسٍ صَبَّتُ ثَلَاثًا سَمَاءُ اللَّهِ رَحُمَتَهَا قَدْ كَانَ يُسخُسِرُنَا هِذَا وَنَعُلَمُهُ إِنَّ السَّمَاءَ يَرُوى الْقَبُرَ رَحْمَتَهُ لَوْ كَانَ لِلْقَوْمِ رَأَى يُعْصَمُونَ بِهِ لِللَّسِهِ دِرَايَتُسهُ وَأَيْسَمَا رَجُسل لَكِنْ رَمُوكُمْ بِشَيْخِ مِنْ ذَوِى يُمُنِ

الله تعالیٰ کے آسان کے باول جب حضرت عبدالله بن عباس والله کی قبرے گزرے تین باررحمت کی برکھا برسائی۔

صفرت عبداللہ بن عباس بھا ہمیں ہرطرح کی خبریں دیتے تھے اورہمیں ان پر پوراپورایقین تھا۔ کیکن کئی لوگوں نے ان کی باتوں کو یا درکھا اور کئی ان کو بھول گئے۔

کے شک آسان ،ان کی قبرکوسیراب کرتاہے، اورلوگوں نے خوداس کا مشاہدہ کیا ہے۔

🔾 اگرلوگوں کی کوئی اپنی رائے ہوتی جس ہے وہ اپنی حفاظت کر سکتے تو وہتمہیں عبداللہ بن عباس کے سپر د کر دیتے۔

🔿 الله تعالیٰ ان پررحم کرے،اچھی گفتگو میں کون څخص ان کا ہم پلہ ہے۔

کنیکن انہوں نے تہمیں ایسے برکت والے شخص کے پاس بھیجا ہے جوجانتانہیں ہے کہ پانچ کو چھ سے ضرب دینے سے کیا تقیجہ نکاتا ہے۔

6316 - حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ آخِمَدَ بِنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بَنُ بِشُو بِنِ مَطْمٍ، ثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ عَبُهُ اللهِ بَنُ الْفَصْلِ بَنِ عَبَّسِ بَنِ اَبِى رَبِيعَةَ بَنِ الْسَحُورِ الصَّبِّيُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيْهِ، وَعَبُدُ اللهِ بَنَ عَبَّسِ بَنِ اَبِى الزِّنَادِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّسِ وَبِنَفَو مَعَهُ مِنُ اصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَكَلَّمَ ابْنُ عَبَّسِ وَبِنَفَو مَعَهُ مِنُ الْوَالِي، قَالَ حَسَّانُ: " وَكَانَ اَمُوا شَدِيدًا طَلْبُنَاهُ، قَالَ: فَمَا زَالَ وَتَكَلَّمُوا، وَذَكُرُوا الْاَنْصَارِ وَمَنَاقِبَهُمْ فَاعْتَلَّ الْوَالِي، قَالَ حَسَّانُ: " وَكَانَ اَمُوا شَدِيدًا طَلْبُنَاهُ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُرَاجِعُهُمْ حَتَّى قَامُوا وَعَذَّرُوهُ، إلَّا عَبُدَ اللهِ بَنَ عَبَّسٍ فَإِنَّهُ قَالَ: لا وَاللهِ مَا لِلْاَنْصَارِ مِنْ مَنْزِلٍ، لَقَدْ نَصَرُوا وَتَكَدُّوا الْالْانِ مَا فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا لِللهُ عَلْمُ وَقَالَ: إنَّ هَذَا لَشَاعِرَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنَافِحَ عَنُهُ، فَلَمْ يَرُلُ لَي وَاللهُ مَا لِللهِ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَسَلَّمَ وَالْمُنَافِحَ عَنُهُ، فَلَمْ يَرَلُ وَقَدُ وَحَلَ حَاجَتَنَا، قَالَ : إنَّ هَذَا لَسُعِدِ بِاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ فَمَرَرُتُ فِى الْمَسْعِدِ بِاللّهِ اللهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ فَمَرَرُتُ فِى الْمَسْعِدِ بِاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ مَنَا بَعُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ بِنَا، قَالُوا: اَجَلُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَهُ مُ بَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَلهُ عَلَيْهِ وَادْعُو لَلْ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

﴿ حَصْرَت حَمَان بِن ثابت وَالْوَاوُ وَ اِس بِي ابوالزناد راوی کوشک ہے) پھر ہم رسول اللہ مُلَّافِیْنا (شاید) حضرت عمر الله علیہ کے حصابہ کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس والزناد راوی کوشک ہے) پھر ہم رسول اللہ مُلِّافِیْنا کے صحابہ کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس والزناد راوی کوشک ہے اوران سے بات چیت کی ۔ ان کے درمیان انصارکا اوران کے منا قب کا تذکرہ ہوا۔ وہاں کا والی مریض تھا، حضرت حسان والنو وہ معاملہ بہت شدید تھا جوہم نے طلب کیا تھا۔حضرت حسان والنو مسلسل اس بات پرلوگوں کو ترغیب دلاتے رہے جتی کہ لوگ اٹھ کر کھڑ ہے ہوگئے اور حضرت عبداللہ بن عباس والنہ کے سواکوئی شخص بھی اس بات پرلوگوں کو ترغیب دلاتے رہے جتی کہ لوگ اٹھ کر کھڑ ہے ہوگئے اور حضرت عبداللہ بن عباس والنہ کی اسلام کو ٹھکانہ اس کا عذر ثابت نہ کرسکا، انہوں نے کہا: خداکی قتم!ہم کی طور بھی انصار کو نیچائیس کر سکتے ، انہوں نے اہل اسلام کو ٹھکانہ دیا اوران کی مدد کی ، اس کے علاوہ بھی انصار کے بہت سارے فضائل بیان کئے ، بے شک حضرت حسان بن ثابت والنو رسول

الله منافیظ کے شاعر ہیں، وہ رسول الله منافیظ کا دفاع کیا کرتے تھے۔حضرت عبدالله بن عباس و الله مسلسل انتہائی جامع مانع انداز میں ان کا دفاع کرتے رہے، جتی کہ ہماری حاجت پوری کرنے کے سواان کوکوئی جارہ ندر ہا، پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے اوراللد تعالی نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی گفتگوی برکت سے ہماری حاجت بوری کردی تھی۔ میں حضرت عبدالله بن عباس ولا الله علی کا ہاتھ تھا ہے ہوئے تھا اوران کی تعریفیں کرر ہا تھا اوران کے لئے دعا کیں کررہا تھا، ہمارا گزرمسجد میں بیٹھی ہوئی ایک جماعت کے پاس سے ہوا جو کہ حضرت حسان کے حمایتی تھے۔لیکن وہ لوگ وہاں نہیں پنچے تھے، میں نے ان کوسنا کر کہا: ہماری بنسبت ان کاتم پرزیادہ حق ہے۔انہوں نے کہا: جی ہاں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ علیہ کے بارے میں کہا: بے شک وہ نبوت کا تمتہ ہے،وہ احمر مجتبی محم مصطفیٰ مَا اللّٰیُمُ کے وارث ہیں۔وہ تم سے زیادہ حقدار ہیں۔حضرت حسان ڈٹاٹھ فرماتے ہیں: یہ کہتے ہوئے میں حضرت عبداللہ بن عباس والفا کی جانب اشارہ کررہا تھا۔

إِذَا قَسَالَ لَمْ يَتُسُرُكُ مَفَسالًا لِقَسَائِلٍ بِمُسْلَسَهِ ظَاتٍ لَا يُرَى بَيْنَهَا فَصْلَا سَـمَـوْتُ إِلَـى الْـعُـلْيَا بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ فَـنِـلْتُ ذُرَاهَا لَا دُنْيَا وَلَا وَعَلا

كَفَى وَشَفَى مَا فِى الصُّدُورِ فَلَمُ يَدَعُ لِيهِ السِّدِى إِرْبَةٍ فِسِى السَّفُولِ جَدًّا وَلَا هَزُلَا

جب انہوں نے گفتگو کی تواس میں ایبانشلسل تھا کہ سی کہنے والے کے لئے کچھ چھوڑ ائی نہیں۔

ن جو پچھ دلوں میں تھا وہ سب بیان کردیا اور بات چیت کے لئے ارباب رائے کے لئے اعتراض کی کوئی گنجائش نہ

صیں بلندی کی طرف چڑ ھا بغیر مشقت کے، میں نے اس کی انتہاء کو یالیا جو کہ نہ قریب تھی نہ دور۔

6317 – حَـدَّثَـنَا اَبُـوْ عَبُـدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَطَّةَ بْنِ اِسْحَاقَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْحَكَمِ بُنُ عَبُدِاللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: رَايَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَلْبَسُ الْمُطَّرِّفَ مِنَ الْمَخْزِ الْمَنْصُوبِ الْحَوَافِي بِمُزَالِفَ وَيَأْخُذُهُ بِأَلْفِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6317 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَىالَ إِبْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِيْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَوِ، حَدَّثَتِيْ أُمَّ بَكُرِ بِنَتُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحُرَمَةَ، أَنَّ مِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اعْتَلَّ فَجَاءَهُ ابْنُ عَبَّاسِ نِصْفَ النَّهَارِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ الْمِسْوَرُ: يَا اَبَا عَبَّاسِ، هَلَا سَاعَةٌ غَيْرُ هاذِهِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اَحَبَّ السَّاعَاتِ إِلَىَّ اَنْ أُؤَدِّى فِيْهَا الْحَقَّ اِلَيْكَ اَشَقَّهَا عَلَىّ

قَىالَ ابْسُ عُسمَسرَ: وَحَـدَّثَنِي اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيى، ثَنَا ٱبُوْ سَلَمَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: رَايَتُ قَبْرَ ابْنِ عَبَاسِ وَابْنِ الْحَنَفِيّة قَائِمْ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ أَنْ يُسَطَّعَ اللہ ہے جہ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس را اللہ کو دیکھا، وہ گاؤں میں جاتے تو ریشم کی کڑھائی والا جبہ پہنا کرتے تھے۔

حضرت مسور بن مخرمہ وٹائٹ کی صاحبزادی اُم بکر فرماتی ہیں: حضرت مسور بن مخرمہ وٹائٹ بیار ہوگئے، حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹ بیار ہوگئے، حضرت عبداللہ بن عباس وقت ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے، حضرت مسور نے ان سے کہا: یہ وقت تو عیادت کے لئے مناسب نہیں ہے (آپ تھم جاتے اور شام کوتشریف لے آتے) حضرت عبداللہ بن عباس واللہ بن عباس وہ وقت سب سے زیادہ اہم ہے جس کے اندر میں کوئی حق اداکرلوں، خواہ اس میں مجھے مشقت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔

6318 – آخبرَ إِنِي قَاضِى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ عَلِيّ، ثَنَا اَبُو اَحْمَدُ مُنَ الْمُسْلِمِينَ اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْحَرَّائِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِيْنِيُّ، ثَنَا اللهِ بَنُ اللهِ بْنُ عَبَّسٍ الْبَصْرَةَ وَمَا فِى الْعَرَبِ مِثْلُهُ جِسُمًا وَعِلْمًا وَثِيَابًا حَفُى مِنَ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ: وَوَلَدُ عَبُدااللهِ بْنِ عَبَّسٍ عَلِيًّا وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِهِ، وُلِدَ سَنَةَ ارْبَعِيْنَ، وَيُقَالُ وَحَمَّا الْجَمَلِ سَنَةَ سِتِّ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَ اَجْمَلَ قُرشِيّ عَلَى الْلاَرْضِ وَاوْسَمَهُ، وَاكْثَرَهُ صَلاةً، وَكَانَ يُدْعَى وَلِمَةَ اللهِ بْنِ عَلَى الْلاَرْضِ وَاوْسَمَهُ، وَاكْثَرَهُ صَلاةً، وَكَانَ يُدْعَى وَلِمَةَ اللهِ بُنِ عَبُواللهِ بَنِ عَلَى الْارْضِ وَاوْسَمَهُ، وَاكْثَوْرُهُ صَلاةً، وَكَانَ يُدْعَى السَّجَادُ، وَفِى عَقِيهِ الْجَلافَةُ، وَعَبَّاسًا، وَهُوَ اكْبَرُ وَلَدِهِ، وَبِهِ كَانَ يُكَنَى، وَمُحَمَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَالْفَصُلُ، وَمُحَمَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبُواللهِ بَنِ اللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَنِ اللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَنِ عَالَهُ اللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَاللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَاللهِ بَنِ عَبُواللهِ بَنِ عَبُوالهُ اللهِ بَنِ عَبُوالهُ اللهِ اللهِ بَنْ عَلَيْ اللهُ اللهِ بَنِ عَبُوالهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

﴿ ﴿ ابوبكرہ فرماتے ہیں: 'بھرہ' میں حضرت عبداللہ بن عباس وہ انہ اسے اس تھے ہمارے پاس تشریف لائے ، پورے عرب میں ان حسیاجیم ، عالم ، اوران جسیاصاحب جمال و کمال اورخوش لباس شخص کوئی نہیں تھا۔ علی بن محد فرماتے ہیں: عبداللہ بن عباس کھی اولا دا مجاومیں سے ' علی' بھی ہیں۔ یہ ان کی اولا در کے سردار ہیں۔ ، ہم ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ بعض مؤرخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جمل والے سال سن ۲۳ ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ بھی روئے زمین پرسب قریشیوں سے خوبصورت تھے۔ نماز کے پابند تھے، ان کو ' سجاد' کے نام سے پکاراجا تا تھا، ان کے بعد خلافت ان کے خاندان میں ربی ، ان کے ایک بیٹے کا نام ' عباس' تھی ، ان کے نام سے بیاراجا تا تھا، ان کے بعد خلافت ان کے خاندان میں ربی ، ان کے ایک بیٹے کا نام ' عباس' تھی ۔ اورا نہی کے نام سے ان کی کنیت' ابولوباس' تھی ۔ ان کے عبد کنام ' عباس' تھی۔ اورا نہی کے نام سے ان کی کنیت' ابولوباس' تھی۔ ان کے عبد کنام ' تھی ۔ اور عبل کی کوئی اولا دیتھی اور عبید اللہ فضل اور محمد یہ سب حضرت عبداللہ بن عبدالل

عباس و الله الله الله عبي تحييل - ان كے ہال حسن اور حسين بيدا ہوئے ، ان (اساء بنت عبداللہ) كى والدہ أمّ ولد تحييل -

6319 - حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ وَهُبِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعِ قَالَ: لَمَّا كُفَّ بَصَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: اِنَّكَ اِنْ صَبَوْتَ لِى سَبُعًا لَمُ تُصَلِّ اِلَّا مُسْتَلُقِيًّا تُومَ وَ اِيمَاءً دَاوَيْتُكَ فَبَرَاتَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، " فَارْسَلَ اللَّى عَائِشَةَ وَابِي عَبْسُ مِعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلٌّ يَقُولُ: اَرَايَتَ اِنْ مُتُ فِى هِذَا السَّبْعِ كَيْفَ تَصَنَعُ بِالصَّكَاوَةِ؟ " فَتَرَكَ عَيْنَهُ وَلَمْ يُدَاوِهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6319 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت مسيّب بن رافع فرماتے ہيں: جس زمانے ميں حضرت عبدالله بن عباس والله کی بينائی رائل ہوگئ تھی، ان دنوں کی بات ہے کہ ایک آدی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: اگرآپ جھے سات دن کا موقع دیں اور میری بات مانیں تو بیں آپ کا علاج کرسکتا ہوں اور آپ ٹھیک ہوجا کیں گے۔ سات دن لیث کراشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عبدالله بن سیماؤٹ ناف کرسکتا ہوں اور آپ ٹھیک ہوجا کیں گے۔ سات دن لیث کراشارے سے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عبدالله بن سیماؤٹ ناف کے ان اگرآپ ان سات ابو ہریرہ والٹو اور گرصحابہ کرام دولائے کی جانب بیغام بھیجا اور اس بارے میں مسئلہ دریافت کیا۔ سب نے کہا: اگرآپ ان سات ایام میں فوت ہوگئے تو آپ کی نماز وں کا کیا ہے گا؟ چنانچ انہوں نے اپنی آٹھوں کا علاج جھوڑ دیا اور اس سے دوانہ لی۔

ذِ نُحُرُ مَنَاقِبِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ رَصِى اللَّهُ عَنْهُ حضرت عوف بن ما لک انتجعی اللَّنْهُ کے فضائل

6320 – اَخْبَـرَنَـا اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: " عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِالرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ: اَبَا عَمْرٍو مِنْ سَاكِنِى الشَّامِ "

﴾ ﴿ خَلِفْهِ بَن خَياط كَهَتِم بِين: حضرت عوفٌ بن ما لك اتْجَعَى وَلِمَتْؤُ كَى كنيت ' ابوعبدالرحمٰن ' بقى ـ بعض مؤرخيين نے كہا ہے كدان كى كنيت ' ابوعمرو' ' تقى ، آپ ملك شام كے رہنے والے تھے۔

6321 - فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُظَفَّرٍ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ خُزَيْمٍ، ثَنَا ٱبُو زُرُعَةَ قَالَ: عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ وَكَانَ مَنْزِلُهُ بِحِمْصَ

💠 💠 ابوزرعه فرماتے ہیں: حضرت عوف بن ما لک اشجعی ڈٹائٹڑ کی کنیت'' ابوعمرو''تھی، ان کا گھر''حمص'' میں تھا۔

6322 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْيَزِيدِيُّ، ثَنَا اَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ، ثَنَا اَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَامُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، قَالَ: عَوْفُ بُنُ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ وَجَّهَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ اَبَا بَكُرٍ الصِّدِيْقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ اَبُو بَكُرٍ لِعَوْفٍ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، قَالَ: وَمَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ ارْبَعِيْنَ نَاقَةٌ ، قَالَ: فَاعْتَرَضُهَا ابُولُ

بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فَاَحَذَ نَاقَةً لِرَحْلِهِ، فَقَالَ عَوْثُ: إِنَّهَا لَرَحْلِى، فَقَالَ لَهُ اَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّهَا لَاعْظُمُ لِاجْرِكَ، قَالَ: فَسُقُ حِقَّهَا، فَسَاقَهَا اَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَحِقَّهَا اللى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاحْبَرَهُ بِصَنِيعِ عَوْفٍ وَقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعُ اللهِ فَاخْبِرُهُ إِنَّ اللهَ قَدُ بَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

6323 - حَدَّقَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: عَوْثُ بُنُ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيُّ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتُ مَعَهُ رَايَةُ اَشْجَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَوْثَ إِلَى الشَّامِ فَلِكِ الْاَشْجَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ عَوْثَ إِلَى الشَّامِ فِي خِلافَةِ اَبِى بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَنَزَلَ حِمْصَ وَبَقِى إلى اَوَّلِ خِلافَةِ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مَرُوانَ، ثُمَّ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبُعِيْنَ، وَكَانَ يُكَنَّى اَبَا عَمُوو

ﷺ ﴿ ﴿ مُحَدِّ بَن عُمرُو كَهِمْ مِينَ : حضرَت عُوف بن ما لک اتَّجَعی وَلَا عَنْ جَبَّل خیبر میں مسلمانوں کے ہمراہ شریک ہوئے ،اور فقح کمد کے موقع پر فلبیلد الجُع کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا۔اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق وَلَا اللهٰ کے دور خلافت میں حضرت عوف وَلَا اللهٰ کمد کے موقع پر فلبیلد اللهٰ کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا۔اس کے بعد حضرت ابو بکر صدی کے اوائل تک زندہ رہے،اور عبدالملک بن مروان کی حکومت کے اوائل تک زندہ رہے،اور عبدالملک بن مروان کی حکومت کے اوائل تک زندہ رہے، اسے ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی کنیت' ابو عمرو' تھی۔

ُ 6324 – اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ سَلُمَانَ بَنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا هِلالُ بَنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْدٍ و، حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بَنُ رَاشِدٍ، عَنِ الرُّهُرِيِّ، عَنْ عَبُدِالُحَمِيدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمَنِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمَنِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَبُدِالرَّحُمَنِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ مَالِكِ الْإَشْجَعِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ مَالِكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: اَدُخُلُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: اَدُخُلُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: اللهُ؟ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: كُلِّى، فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سِتُّ قَبُلَ السَّاعَةِ: اَوَّلُهُنَّ مَوْتُ نَبِيْكُمْ،

قُلْ: إِحْدَى " قُلْتُ: إِحْدَى، " وَالنَّانِيَةُ فَتُحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُلِ: اثْنَيْنِ " قُلْتُ: اثْنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: " وَالنَّالِئَةُ مَوْتَانِ
يَاخُذُكُمُ كَفُعَاصِ الْغَنَمِ قُلُ: ثَلَاثَةٌ " قُلْتُ: ثَلَاقًا، قَالَ: " وَالرَّابِعَةُ يُفِيضُ فِيكُمُ الْمَالُ حَتَّى اَنَّ الرَّجُلَ لَيُعْظَى
مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ يَتَسَخِطُهَا قُلْ: اَرْبَعًا " قُلْتُ: اَرْبَعًا " وَالْخَامِسَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِيكُمُ، قَلَّمَا يَبْقَى فِيكُمُ بَيْتُ وَبَرٍ
مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظُلُّ يَتَسَخِطُهَا قُلْ: اَرْبَعًا " قُلْتُ: اَرْبَعًا " وَالْخَامِسَةُ فِينَةٌ تَكُونُ فِيكُمُ، قَلَّمَا يَبْقَى فِيكُمُ بَيْتُ وَبَرٍ
وَلَا مَدَرٍ اللَّا وَخَلَتُهُ قُلْ: خَمْسًا " قُلْتُ: خَمْسًا وَالسَّادِسَةُ هُدُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِى الْاصْفَرِ فَيَجْتَمِعُونَ
لَكُمْ قَدْرَ حَمْلِ امْرَاةٍ، ثُمَّ يَغُدِرُونَ بِكُمْ فَيْقُبِلُونَ فِى ثَمَانِيْنَ رَايَةٍ كُلُّ رَايَةٍ الْنَا عَشَرَ الْفًا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6324 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عوف بن ما لک انتجى وللمؤفر ماتے ہیں: غزوہ تبوک کے موقع پر میں رات کے آخری پہر میں رسول الله مُن الله من الله

- (۱) تمهارے نبی کا انقال ہوگا۔حضور مَنْ اللّٰهِ نَے فرمایا: کہو: ایک میں نے کہا: ایک \_
  - (٢) بيت المقدس فتح ہوگا۔
- (m)موتان کی بیاری تہمیں اس طرح پکڑ لے گی جیسے جانوروں کو قعاص نامی بیاری پکڑتی ہے۔
  - (٣) مال کی حرص اتنی بڑھ جائے گی کہ ایک آ دمی سودیناریا کربھی خوش نہیں ہوگا۔
  - (۵)اکیک فتنه ایباعام ہوگا کہ ہرخاص وعام جھوٹے بڑے گھر میں داخل ہوجائے گا۔

(۲) پھرتمہارے اور بنی اصفر کے درمیان صلح ہوجائے گی، وہ لوگ ایک عورت کے حمل کے دوران کی مقدار تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ پھر وہ تمہارے عہد توڑ دینگے، پھر بیلوگ ۲۰جھنڈے لیے کرتم پر حملہ آورہوں گے اور ہر جھنڈے کے بینچا ۱۲ ہزار کالشکر ہوگا۔

السّه مِديّ، ثنّا نُعَيْمُ بُنُ حَمّادٍ، ثنّا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عُثْمَانَ، ثنّا مَالِحُ السّه مِديّ، ثنّا نُعَيْمُ بُنُ حَمّادٍ، ثنّا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبُدِالرَّحُمَنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، السّعة مِديّ، ثنّا نُعيّمُ بُنُ حَمّادِ الفتن باب اشراط الساعة - حديث: 3021: صحيح البخارى - كتاب الجزية باب الماريخ فكر الإخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده - حديث: 6784 مصنف ابن حديث: 4040 صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ فكر الإخبار عن فتح المسلمين بيت المقدس بعده - حديث: 6784 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفتن من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها - حديث: 36696 مسند احمد بن حبل - مسند الانصار ، حديث عوف بن مالك الاشجعي عوف بن مالك الاشجعي الانصارى - حديث: 2373 البحر المؤخار مسند البزار - من حديث عوف بن مالك الاشجعي حديث: 2373 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - ومن اشجع اشجع بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيلان محديث: 1160 المعجم حديث: 57 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله من اسمه عابس - ابو إدريس الخولاني وحديث: 4491

6325:المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله من اسمه عابس - جبير بن نفير الحضرمي ، حديث: 14929

عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْتَرِقُ ٱمَّتِى عَلَى بِضَعٍ وَسَبُعِيْنَ فِرْقَةً، اَعْظَمُهَا فِئْنَةٌ عَلَى ٱمَّتِى قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْاُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ وَسَبُعِيْنَ فِرْقَةً، اَعْظَمُهَا فِئْنَةٌ عَلَى ٱمَّتِى قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْاُمْبِي وَلَيْهِمْ فَيُحِلُّونَ الْحَرامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ (التعليق – من تلخيص اللهبي)6325 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

بی کی سیات کی ہے۔ کے حضرت عوف بن مالک والت اور این ایک میں ایک ایک میں ایک میں بٹ ایک والت سے زائد فرقوں میں بث جائے گی۔ میری امت کاسب سے برا فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنی رائے سے امور میں قیاس کریں گے اور حلال چیزوں کو حرام کردیں گے اور حرام کو حلال کردیں گے۔

# ذِكُرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

## حضرت عبدالله بن زبير بن عوام والثيناك فضائل

6326 - حَدَّثِنَى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثِنِى مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ الزَّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيُلِدِ بْنِ اَسَدِ بْنِ بَسُ عَبُدِ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيُلِدِ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنُ اللهُ عَنْهُ، وَاثْهَا قَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ عَبُدِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ، وَاثْهَا قَيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَى بُنِ عَبْدِ اَسَدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، وَعَبْدُ اللهِ يُكَنَى اَبَا بَكُرٍ

﴾ العدسب سے پہلے بیدا ہونے والے ''حفرت عبداللہ بن زیبر بیری فرمائے ہیں: ہجرت کے بعدسب سے پہلے بیدا ہونے والے''حفرت عبداللہ بن زیبر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی والدہ ''حفرت اساء بنت ابی بکرصدیق والدہ ''قوام کی والدہ ''قیلہ بنت عبدالعزی بن عبداللہ بن نصر بن ما لک بن حصل بن عامر بن لؤی'' ہیں ۔حضرت عبداللہ بن زیبر بن عوام کی کنیت ''ابو بکر' تھی۔۔

6327 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَسْرِو بُنِ عَامِرٍ، عَنْ أُمِّ كُلْنُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَائِشَةَ وَضَلَّمَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى عَبْدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ

﴿ المُونِين حَفَرت عائش وَ اللهِ عَمَدَ اللهِ اللهِ عَمَدَ اللهِ اللهِ عَبِداللهِ اللهِ اللهُ عَبِداللهُ اللهُ عَبِداللهُ اللهُ عَبِداللهُ اللهُ عَبِداللهُ اللهُ عَبِداللهُ اللهُ عَبِدَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بنَ عباس وَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْ عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الل

6329 - آخُبَرَنَا آبُو الْـحُسَيْنِ عَلِى بُنُ عَبِيدِ السَّحِمَنِ السَّبِيعِى بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ السَّبِيعِي بِالْكُوفَةِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ السُّجَيَيْرِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ آبِى مُلَيْكَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سُمِّيتُ بِالسُّمِ جَدِّى آبِى بَكْرٍ، وَكُنِيتُ بِكُنيَتِهِ وَكَانَ لِعَبْدِ اللهِ كُنيَتَانِ: آبُو بَكْرٍ وَآبُو خُبَيْبٍ "

﴿ وَعِدَاللَّهُ بِن زبیر اللَّهُ فَرَمَاتِ مِین : میرانام میرے ناناحضرت ابوبکرکے نام پر رکھا گیا اورانہی کی کنیت پر میری کنیت رکھی گئی حضرت عبدالله بن زبیر اللّٰهُ کی دوکنیتیں تھیں۔ "ابوبکر" اور "ابوضیب"۔

6330 - آخُبَرَنِيُ السَّمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَصْلِ بَنِ مُحَمَّدِ الشَّعُرَائِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بَنُ الْسَمِ الْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَعَاهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَعَاهُ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ عَبْدُ اللهِ عَلَى مَوْلِلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللهِ عَلَى عَرُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبْدُ اللهُ عَلَى عَرُولُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللهُ عَلَى عَرُولُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللهُ عَلَى عَرْوا عَلَى عَرْوا عَلَى عَرُولُو اعَلَى عَلْمُ ا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

 جب اہل شام نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹھؤ کوشہید کیا تواس وقت ان لوگوں کی تکبیر کی آ وازسی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب ڈاٹھؤنے کہا: جن لوگوں نے ان کی پیدائش پر نعرہ تکبیر لگایا تھا وہ ان کی شہادت پر نعرہ لگانے والوں سے بہت بہتر تھے

6331 - حَدَّثِنِى عَلِى بَنُ عِيسَى، فَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَيْمُونِ الْمَكِّى، وَمُحَمَّدُ بَنُ الطَّبَّاحِ، فَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَة، قَالَ: ذُكِرَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عِنْدَ ابْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ: كَانَ عَفِيفًا فِى الْإِسُلام، قَانِتًا لِلّهِ، ابُوهُ الزَّبَيْر، وَأَمَّهُ اَسْمَاء ، وَجَدُّهُ ابُو بَكُو، وَعَمَّتُهُ حَدِيْجَةُ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّة ، وَخَالَتُهُ عَائِشَة ، وَاللّهِ لَا حَاسِبَنَ لَهُ نَفْسِى بِشَىءٍ مُحَاسَبَةً لَمْ أَحَاسِبُهَا لِآبِي بَكُو وَلا لِعُمَر، وَلَكِنَّهُ عَمَدَ فَآثَرَ عَلَى الْحُمَيْدَاتِ وَاللّهِ لَا حَاسِبَنَ لَهُ نَفْسِى بِشَىءٍ مُحَاسَبَةً لَمْ أَحَاسِبُهَا لِآبِي بَكُو وَلا لِعُمَر، وَلَكِنَهُ عَمَدَ فَآثَرَ عَلَى الْحُمَيْدَاتِ وَاللّهِ لَا حَاسِبَنَ لَهُ نَفْسِى بِشَىءٍ مُحَاسَبَةً لَمْ أَحَاسِبُها لِلْبِي بَكُو وَلا لِعُمَر، وَلَكَ نَهُ عَمَدَ فَآثَرَ عَلَى الْحُمَيْدَاتِ وَالْإَسَامَاتِ وَالتُويَّيَّاتُ، قَالَ ابُو عَلِي الْقَبَانِيُّ: يُرِيدُ بِالْحُمَيْدَاتِ وَالْإَسَامَاتِ وَالتُويَّيَاتُ، قَالَ ابُو عَلِي الْقَبَانِيُّ: يُرِيدُ بِالْحُمَيْدَاتِ حُمَيْدَ بُن وَلَاللّهِ لَا عَلَى الْعَرَامِ بُنِ الْعَوْامِ بُنِ عَبُدِ الْعَزَّى، وَتُويْتُ بُنُ حَبِيْدٍ بُنِ السَدٍ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ بُنِ عَبُدِ الْعَزَى، وَتُويْتُ بُنُ حَبِيْدٍ بُنِ عَبُدِ الْعُزَى، وَتُويْتُ بُنُ حَيْدِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6331 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ اِن اَبِي مليكه فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس و الله علی مصرت عبداللہ بن زبیر و الله تو اللہ عن مضغول رہنے والے سے، ان کے والد تو حضرت عبداللہ بن عباس و الله عن مضغول رہنے والے سے، ان کے والد مصرت زبیر ' ہیں، اوران کی والدہ حضرت اساء بنت ابی بکر و الله بیں۔ ان کے دادا حضرت ابو بکرصدیق و الله اس کی وادی ' حضرت ابی بکر و الله بیں۔ ان کی خالہ ' حضرت ابو بکرصدیق و الله بیں نان کی بیان کی خالہ ' حضرت عائشہ و الله بیں ۔ ان کی خالہ ' حضرت عائشہ و الله بین ان کی وادی ' حضرت صفیعہ و الله بیں ۔ ان کی خالہ ' حضرت عائشہ و الله بین ان کے بارے میں کوئی حساب لگایا ہے جو کہ حضرت ابو بکراور عمر و الله کی خالہ بین حارث بن اسد بن عبدالحزی کے بین حارث بن اسد بن عبدالحزی کے بین عادم بن عبدالحزی کے بین عبدالحزی کے بین حبد بین اسد بن عبدالحزی کے بین حبد بین اسد بن عبدالحزی کے بین خویلد کی اولا دمیں سے ہیں۔

6332 - آخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُوِ، اَنْبَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ قُتَبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِی آبِی، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ آبِیْهِ قَالَ: مَحَا ابْنُ الزُّبَیْرِ نَفْسَهُ مِنَ اللّیوَانِ حِینَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِیْهِ قَالَ: مَحَا ابْنُ الزُّبَیْرِ نَفْسَهُ مِنَ اللّیوَانِ حِینَ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِی اللهُ عَنْهُمَا + + شام بن عروه این والدکایه بیان قل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان را الله کوشہید کردیا گیا تو حضرت عبدالله

بن زبیر نے حکومتی عہدے سے خودکوا لگ کرلیا تھا۔

6333 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثِنِى سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْاُمَوِيُّ، حَدَّثِنِى اَبِي الْكِرِيدُ الَّذِى اَتَى سَعِيدٍ الْاُمَوِيُّ، حَدَّثِنِى اَبِي، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ، عَنُ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ، حَدَّثِنِى الْبَرِيدُ الَّذِى اَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ: مَا حَدَّثِنِى كَعُبٌ بِحَدِيْثٍ إِلَّا وَجَدْتُ مِصْدَاقَهُ، إِلَّا اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَدَّثَنِي، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ سَيَقُتُلُنِي قَالَ الْاَعُمَشُ: وَمَا يَدُرِى أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - خَذَلَهُ الله - خَبَّا لَهُ وَمَا يَدُرِى أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - خَذَلَهُ الله - خَبَّا لَهُ وَمَا يَدُرِى أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - خَذَلَهُ الله - خَبَّا لَهُ وَمَا يَدُرِى أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - خَذَلَهُ الله - خَبَّا لَهُ وَمَا يَدُرِى أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ - خَذَلَهُ الله - خَبَّا لَهُ الله عنه الذهبي في التلخيص (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6333 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ إلى بن بياف فرمات بين: جوقا صد مخار کا سرك کر حضرت عبدالله بن زبير الله في خدمت مين حاضر بواتها،
اس کابيان ہے کہ انہوں نے جب حضرت عبدالله بن زبير کو ديکھا تو حضرت عبدالله بن زبير نے اس سے کہا: حضرت کعب نے
جو حدیث بھی مجھے سائی، میں نے اس کامصداق پالیا۔ صرف ایک بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وہ بیر کے قبیلہ ثقیف کا ایک
هخص مجھے قبل کرے گا۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں: ان کو کیا معلوم تھا که'' ابوجمہ'' (الله تعالیٰ اس کو رسوا کرے) کو الله تعالیٰ نے
اس کام کے لئے رکھا ہوا تھا۔

6334 – آخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِى الْحَافِظُ، آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ الشَّعِيلِ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُوَاصِلُ سَبْعَةَ آيَامٍ الْحَارِثِ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، ثَنَا حَبِيْبُ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يُوَاصِلُ سَبْعَةَ آيَامٍ فَيُصْبِحُ يَوْمَ النَّالِثِ وَهُوَ ٱلْيَكُنَا يَعْنِى بِهِ: كَانَّهُ لَيْتُ

﴾ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر سات سات دن مسلسل جنگ میں لڑتے رہے، بورے ہفتے کے بعد بھی وہ ہم سے زیادہ بہادر تھے، یوں لگتا تھا گویا کہ کوئی شیر ہو۔

6335 - وَاَخْبَرَنِى اَبُو الْـحُسَيْنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ اللَّاارِمِيَّ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ: "كَانَ لِابْنِ الزَّبَيْرِ مِائَةُ غُلامٍ يَتَكَلَّمُ كُلُّ غُلامٍ مِنْهُمْ بِلُغَةٍ اُخْرَى، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَلِّمُ كُلُّ عُكَامٍ مِنْهُمْ بِلُغَةٍ اُخْرَى، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَلِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِلُغَةٍ اُخْرَى، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِائَةً عُيْنٍ، وَإِذَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِلُغَةٍ مُ بِلُغَةِهِ، وَكُنْتَ إِذَا نَظُرُتَ اللَّهُ فِي اَمْرِ دُنْيَاهُ قُلْتَ: هَذَا رَجُلٌ لَمْ يُودِ الدُّنْيَا طَوْفَةَ عَيْنٍ " نَظُرْتَ النَّهِ فِي آمْرِ الْحِرَةِهِ، قُلْتَ: هَذَا رَجُلٌ لَمْ يُودِ الدُّنْيَا طَوْفَةَ عَيْنٍ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6335 - سكت عنه الذهبي في التلجيص

﴿ ﴿ عَمر بن قيس فرماتے بيں: حضرت عبدالله بن زبير ﴿ الله على ايك سوغلام تھے، ہر غلام الگ زبان ميں بات كرتا تھا اور حضرت عبدالله بن زبير ٹائو ہم ماتھ اسى كى زبان ميں بات كيا كرتے تھے۔ اورا گرتم دنياوى امور ميں ان كى مشغول تا ديكھوتو كہوگے كه بيشخص ايك لمحے كے لئے دينى كاموں ميں مشغول نہيں ہوتا،اورا گرتم ان كو دينى امور ميں مشغول ديكھوتو كہوگے كه بيشخص بھى دنياوى امور ميں مشغول ہواہى نہيں۔

6336 - آخُبَرَنِى آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِىُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ، ثَنَا عَلِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنَّ فِى قَلْبِكَ مِنَ ابُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنَا جِيًّا مِثْلَهُ، وَلَا اَحْشَنَ فِى ذَاتِ اللهِ مِثْلُهُ، وَلَا اَحْشَنَ فِى ذَاتِ اللهِ مِثْلُهُ، وَلَا اَحْشَنَ فِى ذَاتِ اللهِ مِثْلُهُ، وَلا اَسْخَى نَفْسًا مِنْهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6336 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابن الى مليك فرمات بين: حفرت عمر بن عبدالعزيز في محمد يوچها: تمهار دل مين عبدالله بن زبير ك بار ي

میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا: میں نے ان جیسااللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا اور نہ ان جیسانمازی کسی کودیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معالمے میں ان سے سخت کسی کونہیں دیکھا اور طبیعت کے لحاظ سے ان سے زیادہ تخی نہیں دیکھا۔

6337 - حَدَّقَنِى اَبُوْ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَرِّيٍ، حَدَّقَنِى اَبِى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرِ بُنِ بَرِّيٍ، حَدَّقَنِى اَبِى، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اَبِي السَّحَاقُ السَّبِيعِيّ، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ يَزِيدَ بُنَ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ بُعِيمُ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ بُعِيمُ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ بَعِيمُ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُواللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُدِاللهِ اللهِ عَبُواللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ: آنِى قَدُ اللهُ عَبُواللهِ اللهِ عَبُواللهِ اللهِ عَبُواللهِ اللهِ عَبُواللهِ اللهِ عَبُواللهِ اللهِ اللهُ عَبُواللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَبُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# وَلَا اَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ انْمُلَةً حَتَّى يَلِينَ لِضِرْسِ الْمَاضِغِ الْحَجَرُ (التعليق - من تلخيص اللهبي) 6337 - سكت عنه اللهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الله كَالِيهِ بِيانَ لَقُلَ كُرِتِ مِينَ كَه يزيد بن معاويه في حفرت عبدالله بن زير كى جانب ايك خط لكها (جس كى تحريرية من ) مِين تمهارى جانب چاندى كى زنجيرين، سونے كى بير ياں اور چاندى كا ايك طوق بھيج رہا ہوں، اور ميں نے تمہيں گرفاركرنے كى قتم كھاركى ہے۔راوى كہتے ہيں: انہوں نے وہ خط كھينك ديا اور فدكورہ بالا شعر پڑھا (جس كا ترجمہدرج ذیل ہے)

O میں ناحق پر اپنا پنجہزم نہیں کر تا ہوں۔جب تک کہ پھر چبانے والے کی داڑھوں کے لئے پھرزم نہیں ہوتا۔

6338 – آخُبَرَينَى آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِالْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسُهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُسَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنٍ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ مَعْنٍ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُمَاوِيَةً، عَنْ اَبِيْدِ قَالَ: لَـمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَثَاقَلَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَنْ طَاعَةِ يَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيَةً، وَاطْهَرَ شَتْمَهُ، فَبَلَخَ فَلِكَ يَزِيدَ، فَارُسَلَ انْ يُؤْتَى بِهِ، فَقِيلَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ: يَصُنَعُ لَكَ اَعْكُلاً مِنْ ذَهَبٍ فَتُسُدِلُ عَلَيْهَا التَّوْبَ، وَتَبَرُّ قَسَمَهُ وَالصَّلُحُ اَجْمَلُ، فَقَالَ: لا ابَرَّ اللهُ قَسَمَهُ، ثُمَّ قَالَ:

وَلَا الِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ أَنْمُلَةً حَتَّى يَلِينَ لِضِرُسِ الْمَاضِعِ الْحَجَرُ

ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لِصَرْبَةٌ بِسَيْفٍ فِي عِزِّ اَحَبُ اِلَى مِنْ صَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي ذُلٍّ، ثُمَّ دَعَا اللَى نَفْسِهِ، وَاطْهَرَ الْمَخِلافَ لِيَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ فَوجَّةَ اِلَيْهِ يَزِيدُ بُنُ مُعَاوِيةَ مُسْلِمَ بُنَ عُقْبَةَ الْمُزَنِيَّ فِي جَيْشِ اَهُلِ الشَّامِ، وَامَرَهُ الْمَخِلافَ لِيَزِيدَ بُنِ مُعَاوِيةَ مَسْلِمُ بُنَ عُقْبَةَ الْمُزِينَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ سَارَ اللَّى مَكَّةَ، قَالَ: فَدَخَلَ مُسْلِمُ بُنُ عُقْبَةَ الْمَدِيْنَةَ، وَهَرَبَ مِنْهُ يَوْمَئِلٍ بِقِتَالِ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ سَارَ إلى مَكَةَ، قَالَ: فَدَخَلَ مُسْلِمُ بُنُ عُقْبَةَ الْمَدِيْنَةَ، وَهَرَبَ مِنْهُ يَوْمَئِلٍ بَقَالِ الشَّامِ، وَعَبَتَ فِيهَا وَاسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي بَقَايَا اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَتَ فِيْهَا وَاسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي بَقَايَا اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبَتَ فِيْهَا وَاسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَلْمِ الطَّرِيْقِ إلى مَكَةَ مَاتَ وَاسْتَخْلَفَ حُصَيْنَ بُنَ نُمَيْ الْكِنْدِيَّ وَقَالَ لَهُ: يَا بَرُدُوعَةَ الْحِمَادِ، احْذَرُ خَدَائِعَ بَعُرِ اللهُ عَلَيْهِ الْقِنَاقِ، ثُمَّ الْقِطَافِ، فَمَضَى حُصَيْنٌ جَتَى وَرَدَ مَكَمَّةَ فَقَاتَلَ بِهَا ابْنَ الزَّبُيْرِ الْكَامَا فَرَيْسٍ، وَلَا تُعَامِلُهُمُ إِلَّا بِالِيْفَاقِ، ثُمَّ الْقِطَافِ، فَمَضَى حُصَيْنٌ حَتَّى وَرَدَ مَكَمَةَ فَقَاتَلَ بِهَا ابْنَ الزَّبُيْرِ الْكَامُ

💠 💠 بشام بن عروه اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتے ہیں: جب حضرت معاویہ کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر طالط

نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے میں تاخیر کی۔اوران کو برا بھلا کہنا شروع کردیا، یزید کواس بات کی اطلاع پہنچ گئی، یزید نے اپنے آدمی بھیج تاکہ ان کو گرفتار کرکے ان کے پاس لے آئیں۔حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹؤے کہا گیا: تمہارے لئے سونے کی بیڑیاں بنائی جائیں گیں،وہ پہنا کراو پر سے کپڑاڈال دیا جائے گا (تاکہ لوگوں کو پتانہ چلے کہ تہمیں گرفتار کرلیا گیاہے) اس طرح یزید کی قتم پوری کی جائے گی،اور سلم کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹؤنے فرمایا:اللہ تعالی اس کی قتم کر بھی پورانہ کرے۔اس کے بعدانہوں نے فدکورہ بالا شعر پڑھا (جس کا ترجمہ درج ذبل ہے)

ا میں ناحق پر اپنا پنجرنم نہیں کرتا ہوں۔جب تک کہ پھر چبانے والے کی داڑھوں کے لئے پھر زم نہیں ہوتا۔

پھر فریا! اللہ پاک کی قتم اعزت کے ساتھ تلوارا ٹھا کرلڑنا میری نگاہ میں ذلالت، کے ساتھ کوڑے کھانے سے بہتر ہے۔
پھر انہوں نے خودا پنے لئے دعا کی اور یزید بن معاویہ کی بیعت کا اعلانیہ انکار کردیا۔ یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ مزنی کو شام کے ایک لئنگر کے ہمراہ ان کی جانب بھیجا اور اہل مدینہ کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم دیا۔ جب وہ مدینہ کی لڑائی سے فارغ ہوا تو مکہ مرمہ کی جانب روانہ ہوگیا، پھر مسلم بن عقبہ مدینہ میں داخل ہوا۔ جو صحابہ کرام بنچ ہوئے تھے وہ اس دن وہاں سے ہماگ گئے۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ میں بہت فساد بر پاکیا اور آل وخون ریزی کی افسوسناک داستان رقم کی ۔ پھر وہ مکہ سے چلا گیا۔ ابھی وہ مکہ کے ایک راستہ میں تھا کہ مرگیا۔ اس نے مرتے ہوئے حصین بن نمیر الکندی کو اپنا جانشین بنایا، اور اس کو گیا۔ اب کے دھوکوں کہا: اے برذعۃ الحمار! (گدھے کی پیٹھ پرڈا لئے والا کپڑا، یہ الفاظ گائی کے طور پر استعال کے جاتے ہیں) قریش کے دھوکوں سے بی کر رہنا، ان کے ساتھ منافقت کا برتاؤ کرنا، پھر ان سے لڑائی کرنا۔ حصین وہاں سے روانہ ہوا اور مکہ میں پہنچا، حضرت عبداللہ: بن زبیر ڈٹاٹڈ نے کی دن تک مقابلہ کیا۔

6339 - فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزَّبِيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَقُولُ: اَرْسَلَ ابْنُ الزَّبِيْرِ إلَى الْحُصَيْنِ بُنِ نُسَمَيْرٍ يَدُعُوهُ إلَى الْبَرَازِ فَقَالَ الْحُصَيْنُ: لَا يَمْنَعُنِى مِنْ لِقَائِكَ جُبِنْ، وَلَسْتُ آذِرِي لِمَنْ يَكُونُ الظَّفُر، فَإِن لَكَ كُسَتَ شَنَّ مَسَرَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فُسُطَاطًا فِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ فِيْهِ نِسَاءٌ يَسُقِينَ الْجَرْحَى وَيُدَاوِيهِنَّ وَيُطْعِمُنَ السَّحِدِيثِ، وَصَرَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فُسُطَاطًا فِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ فِيْهِ نِسَاءٌ يَسُقِينَ الْجَرْحَى وَيُدَاوِيهِنَّ وَيُطْعِمُنَ الْحَرَبُ عَنَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الْفِهُرِى فِي مِائَةِ ٱلْفِ، فَالْتَقُوا بِمَرْجِ رَاهِطٍ وَمَرُوانُ يَوْمَئِلٍ فِي خَمْسَةِ آلافٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَمَوَالِيهِمْ وَاتْبَاعِهِمْ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ مَرُوانُ لِمَوْلَى لَهُ كَرِهِ: احْمِلُ عَلَى آيِّ الطَّرَفَيْنِ شِئْتَ، فَقَالَ: كَيْفَ نَحْمِلُ عَلَى هَؤُلاءِ مَعْ كَشُرَتِهِمْ ؟ فَقَالَ: كَيْفَ نَحْمِلُ عَلَى هَؤُلاءِ مَعْ كَشُرَتِهِمْ ؟ فَقَالَ: هُمْ بَيْنَ مُكْرَهِ وَمُسْتَآجَرٍ، احْمِلُ عَلَيْهِمْ لَا أُمَّ لَكَ، فَيَكُفِيكَ الطِّعَانُ النَّاجِعُ الْجَيِّدُ، وَهُمْ يَكُفُونَكَ بِأَنْ فَلَيهِمْ فَهَزَمَهُمْ، وَاقْبَلَ الطَّكَانُ النَّاجِعُ الْجَيْدُ، وَهُمْ وَانْصَدَعَ الْجَيْشُ، فَفِي ذَلِكَ يَقُولُ زُفَرُ بُنُ الْحَارِثِ:

لَـعَـمُسِرِى لَـقَدُ اَبُقَتُ وَقِيعَةُ رَاهِطَ اَمُسَصَّى مِسَلاحِسى لا اَبَسا لَكَ إِنَّنِسى فَقَدُ يَنْبُتُ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى

لِسمَسرُوانَ صَسرُعَسى وَاقِعَاتٍ وَسَابَيَا لَسدَى السَحرُبِ لَا يَزُدَادُ إِلَّا تَسمَسادِيَسا وَيُبُسقِسى خُسزَرَاتِ النُّفُوسِ كَسَاهِيَا وَفِيْهِ يَقُولُ أَيْضًا:

فَيَسِحْيَسا وَاَمَّسا ابْسنُ السزُّبَيْسِ فَيُفَتَلُ وَلَسَّسَا يَسكُسنُ يَسُومٌ اَغَسرُّ مُحَجَّلُ شُعَاعٌ كَنُوزِ الشَّمْسِ حِينَ تَرَجَّلُ اَفِى الْحَقِّ اَمَّا بَحْدَلُ وَابْنُ بَحْدَلٍ كَذَبُتُمُ وَبَيْتِ السُّهِ لَا يَقْتُلُونَه وَكَمَّا يَكُنُ لِللَّمَشُرَفِيَّةِ فِيكُمُ

قَالَ: ثُمَّ مَاتَ مَرُوَانُ فَدَعَا عَبُدُ الْمَيلِكِ إلى نَفْسِهِ وَقَامَ، فَاجَابَهُ اَهُلُ الشَّامِ، فَحَطَبَ عَلَى الْمِنْبُو وَقَالَ: مَنُ لِابُنِ الزَّبُيْرِ؟ فَقَالَ الْحَجَّاجُ: آنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَاسْكَتَهُ، ثُمَّ عَادَ فَاسْكَتَهُ، ثُمَّ عَادَ فَاسَكَتَهُ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: آنَا لَهُ يَا اللَّهُ تَعَالَى، حَتَّى وَرَدَهَا عَلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ فَقَاتِلُهُ بِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبُيْرِ لِاهْلِ مَكَةَ: احْفَطُوا هَلَيْنِ الْمَجَبَلَيْنِ، فَإِنَّكُمْ لَنُ تَزَالُوا بِحَيْرٍ اعِزَقِهَا عَلَى ابْنِ الزَّبُيْرِ فَقَاتِلُهُ بِهَا، فَقَالَ ابْنُ الزُّبُيْرِ لِاهْلِ مَكَةَ: احْفَظُوا هَلَيْنِ الْمَجْبَلِيْنِ فَلَيْ اللهُ الل

هَٰذَا؟ وَاللَّهِ لَوْ وَجَدُوكُمْ فِي جَوْفِهَا لَذَبَحُوكُمْ جَمِيعًا ثُمَّ ٱنْشَا يَقُولُ:

وَلَسْتُ بِهُبَّاعِ الْحَيَاةِ بِبَيْعَة وَلَا مُرْتَقِ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا وَلَا مُرْتَقِ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا وَلَا مُرْتَقِ مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّمًا وَلَا مُرْتِ مُكاق لَا مَا اللَّهُ عَيْدُ لَا إِنْ مُكاق لَا مَا اللَّهُ عَيْدُ لَا إِنْ مُكاق اللَّهُ عَيْدُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْدُ لَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلِقُلِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا

ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَى آلِ الزُّبَيْرِ يَعِظُهُمْ: لِيَكُنُ اَحَدُكُمْ سَيْفُهُ كَمَا يَكُونُ وَجُهُهُ، لَا يَنْكُسُ سَيْفَهُ فَيَدْفَعُ عَنُ نَفْسِهِ بِيَدِهِ كَانَّهُ امْرَاةٌ، وَاللهِ مَا لَقِيتُ زَحْفًا قَطُّ إِلَّا فِي الرَّعِيلِ الْآوَّلِ، وَلَا الِمَتْ جُنْحٌ قَطُّ إِلَّا اَنُ اَلِمَ الدَّواءُ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ سَبْعُونَ، فَاوَّلُ مَنْ لَقِيهُ الْاسُودَ فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى اَطَنَّ رِجْلَهُ، فَقَالَ لَهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ سَبْعُونَ، فَاوَّلُ مَنْ لَقِيهُ الْاسُودَ فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ حَتَّى اَطَنَّ رِجْلَهُ، فَقَالَ لَهُ الْاسُودَ الْعَسْرَفَةُ وَالْا الْمُسْعِدِ الْاسْوَدُ: آهِ بَا الْهُنَ الزَّابِيَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: اَحْسِنُ يَا ابْنَ حَامٍ لَاسْمَاءُ زَانِيَةٌ، ثُمَّ اَخُرَجَهُمُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْاسْوَدُ: آهِ بَا الْمُن الزَّابِيةِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: اَحْسِنُ يَا ابْنَ حَامٍ لَاسْمَاءُ زَانِيَةٌ، ثُمَّ اَخُرَجَهُمُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَانُصَرَفَ، فَإِذَا بِقَوْمٍ قَدْ ذَخَلُوا مِنُ بَابِ بَنِي سَهُمٍ، فَقَالَ: مَنْ هَوُلاء ؟ فَقِيلُ: اهُلُ الْارُدُونِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُو

لَا عَهُدَ لِى بِغَدَارَةٍ مِثُلِ السَّيُلِ السَّيُلِ السَّيُلِ السَّيُلِ السَّيُلِ السَّيُلِ السَّيُلِ السَّيُلِ قَالَ: فَاَخُرَجَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعُ، فَإِذَا بِقَوْمٍ قَدْ دَخَلُوا مِنْ بَابِ بَنِى مَخُزُومٍ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَقُولُ:

لَوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِدًا لَكَفَيْتُهُ أَوْرَدْتُهُ المَوْتَ وَذَكَيْتُهُ قَالَ: وَعَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ مِنْ آعُوَانِهِ مَنْ يَرْمِى عَدُوّهُ بِالْآجُرِّ وَغَيْرِهِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ فَاصَابَتُهُ آجُرَّةٌ فِي مَفْرِقِهِ حَتْى حَلَقَتْ رَاْسَهُ فَوَقَفَ قَائِمًا وَهُوَ يَقُولُ:

وَلَسْنَا عَلَى الْاعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنُ عَلَى اَلْاعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِن عَلَى الْاعْقَابِ القَفْطُرُ الدِّمَاءُ

قَالَ: ثُمَّ وَقَعَ فَاكَبَّ عَلَيْهِ مَوْلَيَانِ لَهُ وَهُمَا يَقُوْلَانِ: الْعَبُدُ يَحْمِي رَبَّهُ وَيُحْمَى، قَالَ: ثُمَّ سِيْرَ اِلْيَهِ فَحَزَّ رَأْسَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اللہ مسلمہ بن عبداللہ بن عروہ بن زبیراپنے والد کابہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) حضرت عبداللہ بن زبیر طاقت نہیں کے جا اور مبارز طبی فرمائی (یعنی جنگ میں مقابلے کے لئے بلایا) حصین بن نمیر نے کہا: تہمارے مقابلے میں آنے سے نہ تو میں بزدلی کی وجہ سے رکا ہواہوں، اور نہ ہی مجھے یہ پتاہے کہ کامیا بی کس کے حصے میں آئے گی، اگرتم کامیاب رہ تو میں نے ایپ چیچے والوں کو ضائع کردیا اور اگر میں کامیاب ہوا تو اس میں آپ کے فیصلے کی غلطی ہوگی۔ اور اگر میں طواف کرلوں تو والیس چلا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رٹائٹ نے مجد نبوی شریف میں خیمے لگا دیئے، اس میں عورتیں تھیں، جو کہ زخیوں کو پانی پلاتیں، ان کو پٹی وغیرہ کرتیں اور کھا تا کھلاتی تھیں۔ اور زخیوں کو مرہم لگاتی تھیں۔

حصین بن نمیر نے کہا: ان خیموں سے ہماری طرف ایک بہا درآ دمی نکل کرآتا جیسے کوئی شیر اپنی کچھار سے نکل کرآتا ہو، کون هخص اس کامقابلہ کرے گا؟ شام کے باشندوں میں سے ایک آدمی نے کہا: میں ہوں۔ جب رات ہوئی تواس نے اپنے

نیزے کے کنارے پرموم لگائی، پھر اپنا گھوڑا دوڑا یا اوروہ نیزہ بھینک دیا، اس سے آگ نکلنے لگی، ان دنوں کعبہ معظمہ کے فرش پر چٹائیاں بچھائی ہوتی تھیں اور جھت گھاس پھوس کی ہوتی تھی۔ ہوا کے ساتھ اس آگ کا شعلہ کعبہ معظمہ کی حھت پر آگرا،جس کی وجہ سے کعبہ کی حھیت جل گئی، اس دن کعبے کے اندرر کھے ہوئے مینڈ ھے کے وہ سینگ بھی جل گئے جو حضرت اسحاق علیہ اسک فدیئے میں ذرنح کیا گیا تھا۔

محد بن عمر فرماتے ہیں: جب یزید بن معاویہ مرگیا تو حسین بن نمیر وہاں سے بھاگ گیا۔ یزید بن معاویہ کے مرنے کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں سے اپنی بیعت لینا شروع کی ۔ جمس ،اردن اورفلسطین کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹو نے ضاک بن قیس فہری کوایک لا کھی فوج دے کراس کی جانب روانہ کیا، مرح راہط کے مقام پر مروان کے مقام کر مروان کے ساتھ لم بھیڑ ہوگئی، اس موقع پر مروان بنوامیہ کے پانچ ہزارافراد میں تھا،ان میں ان کے موالی اورنوکر چا کر بھی سے دونوں طرفوں میں کسی ایک طرف سے ان پر جملہ کردے،اس نے کہا: یو لوگ اسے زیادہ ہیں،اتنے بڑے لئکر جرارکا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے کہا: ان میں سے پچھ لوگ مجبور ہیں اور پچھ مالدار ہیں۔ تو ان پر جملہ کردے تیری مال ندر ہے۔ نیزہ باز، چراگاہ کے متلاثی اورعدہ لوگ تجھے کفایت کریں گے اوروہ لوگ اپنے آپ کا بچاؤ کریں گے۔ کیونکہ وہ لوگ سب کے سب دولت کے بچاری ہیں۔ اس نے حملہ کردیا اوران کوشکست دے اشعار کہے تھے۔
دی، خیاک بن قیس فہری ڈاٹٹو نے مزید پیش قدی کی۔ اور سامنے والا اشکر بھر گیا۔ اس موقع پر زفر بن حارث نے ندکورہ اشعار کہے تھے۔

- ○میری عمر کی قتم! مرج رابط کے واقعہ سے مروان کے لئے میشن اور قید کے واقعات کی مرگی باقی بچی ہے
  - O جھے میرے ہتھیار دو، تیراباپ ندرہے، میں جنگ کے وقت جنگ کی اتنہاء کو پہنچتا ہوں
    - 🔾 گوبروالی تر زمین پرکھیتی اگتی ہے اورلوگوں کی پیٹیم کا درداسی طرح باقی رہتا ہے۔
      - حق کے معاملے میں بحدل، یااس کا بیٹازندہ رہے گایا ابن زبیر کو آل کردیا جائے گا

تم نے جھوٹ بولا ہے، بیت الله شریف کی قتم ہے روش اور واضح دن میں وہ لوگ اس کوتل نہیں کریں گے۔

پھر مروان مرگیا تو عبدالملک بن مروان نے اپنے لئے لوگوں سے بیعت لی،اہل شام نے اس کی بیعت کر لی،عبدالملک نے منبر پر چڑھ کرخطبہ دیااورکہا:عبداللہ بن زبیر کا کام کون تمام کرے گا؟ حجاج نے کہا: اے امیرالمونین! میں عبدالملک نے اس کو چپ کرواد دیا، اُس نے اپنی بات پھر دہرائی،عبدالملک نے اس کو پھر خاموش کرا دیا۔ اُس نے پھر دہرائی،عبدالملک نے اس کو پپر خاموش کرا دیا۔ اُس نے پھر کہا: اے امیرالمونین! میں نے رات خواب میں دیکھا ہے گویا کہ میں نے ڈھال اتاری ہے اور پھر اس کو پہن لیا ہے،عبدالملک نے بید ذمہ داری حجاج کو دے دی، اوراس کو ایک نظر جرار دے کر مکہ مکرمہ (اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے) کی طرف روانہ کردیا۔ جباح نے نیشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کردی،عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بہت سخت جنگ ہوئی، حضرت عبداللہ بن زبیر مُن اہل مکہ سے کہا: ان دونوں پہاڑوں کی حفاظت کرو، کیونکہ جب تک وہ لوگ ان دونوں

پہاڑوں کو فتح نہیں کرلیں گے، اس وقت تک بیر مکہ میں داخل نہیں ہوسکتے لیکن زیادہ وقت نہیں گز راتھا کہ حجاج اوراس کے ساتھی معجد الحرام میں داخل ہو گئے، اگلے دن حضرت عبداللہ بن زبیر تلاشی کو وہاں شہید کردیا گیا، اُس دن حضرت عبدالله بن زبیر ڈھٹٹوا پی والدہ محترمہ حضرت اساء بنت الی بکر ڈھٹٹا کے پاس آئے،اس وقت ان کی عمر ۱۰۰ سال ہو چکی تھی الیکن اس کے باوجود ان کی ساعت اور بصارت بالکل قائم تھی،اور نہ ہی ان کا کوئی دانت ٹوٹا تھا۔انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے جنگ کی صورت حال کے بارے میں یوچھا توانہوں نے بتایا کہ عجاج کی فوجیس فلاں فلاں مقام تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللد بن زبیر بنس پڑے، اور کہا: بے شک موت میں راحت ہے۔ان کی والدہ نے کہا: اے بیٹے میں نے بیآرزوکی ہے کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک دوکاموں میں سے ایک نہ دیکھ لوں ۔ یا توتم فتح یاب ہوجاؤ اورمیری آتکھیں تمہاری فتح دیکھ کر شندی ہوجا کیں۔ یاتم قمل کردیئے جاؤ،اور مجھےشہید کی ماں ہونے کا ثواب ملے۔اس کے بعدان کی والدہ نے ان کوالوداع کردیا۔ اوررخصت کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ بیٹا اقل کے خوف کی وجہ سے تمہاری کوئی بھی وی خصلت میں تبدیلی نہیں آنی جاہے، حضرت عبداللہ بن زبیر والمنظانی والدہ سے مل کروہاں سے فکلے اور مجد میں آگئے، حجر اسود کے قریب دولل گاہیں بنائی گئی تھیں۔صرف منجنیق نصب کرنے کی جگہ باقی بچی تھی۔حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھ زم زم شریف کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کرکہا: اگرآپ کہیں تو ہم کعبہ کا دروازہ تمہارے لئے کھول دیتے ہیں اورتم اس کے اوپر چڑھ جاؤ،حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹونے اس آ دمی کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فر مایا:تم اینے بھائی کو ہرچیز سے بچاسکتے ہوالیکن موت سے نہیں بچاسکتے ،کیا کعبہ شریف کی کوئی خاص حرمت ہے جواس (زم زم) کے مقام میں نہیں ہے؟ (جب میں یہاں بیٹے ہوامحفوظ نہیں ہوں توبیلوگ کعبہ کا کتنا لحاظ کریں گے؟) خدا کی تم ااگریدلوگ تمہیں کعبہ کے پردوں میں بھی لیٹا یا کیں گے تو مہیں قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ان سے کسی نے کہا: آپ سلم کیوں نہیں کر لیتے ؟ انہوں نے کہا: میں کا موقع ہی نہیں ہے۔خدا کی قتم ااگریہ لوگ تہمیں کعبہ کے اندریا ئیں تب بھی تم سب کو ذیح کردیں گے۔اس کے بعدانہوں نے مذکوہ اشعار پڑھے (جن کاتر جمدورج ذیل ہے)

کیں عارکے بدلے زندگی خریدنے والانہیں ہوں ،اور نہ میں موت کے خوف سے سیڑھی پر چڑھوں گا۔

پھرآپآل زہری جانب متوجہ ہوئے اوران کو سمجھانے گے کہ جرخص کی تلواراس کے سرکی طرح بلند رہنی چاہیے،ایسے نہ ہوکہ تمہاری تلواریں جھکادی جائیں اورتم عورتوں کی طرح ہاتھوں کے ساتھ انباد فاع کرنے پر مجبور ہوجاؤ، خدا کی تم ایس نے جب بھی کسی جنگ میں شرکت کی ہے، ہمیشہ ہراول دستے میں رہا ہوں۔اور میں نے زخم بھی سے ہیں اور خموں کی دواہمی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ابھی بہی ہائیں ہورہی تھیں کہ ایک کمانڈر وہاں آگیا اوراس کے ساتھ سترآ دی مزید بھی تھے،ان میں سب سے آگے ایک جش تھا،وہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر سے لڑا، آپ نے تلوار کا وارکیا اوراس کی پنڈلیاں کا فی ڈالیس۔اس نے بدتمیزی سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو ''اے زانیے کی اولا و'' کہہ کرگالی دی۔حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا: اوسانڈھ کے نیچ ! حضرت اساء ڈائی کوگالی مت دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کاٹھ نے ان سب کو مجد سے نکال دیا،

اورخوددوبارہ مبجد میں آگئے اور آپ نے کچھالیے لوگوں کودیکھا جوباب بنی مہم سے داخل ہورہے تھے، آپ نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اردن کے لوگ ہیں۔حضرت عبداللہ نے مذکورہ بالا اشعار پڑھتے ہوئے ان پر بھی حملہ کردیا اوران کو مبجد سے نکال دیا۔

میرے لئے کسی قتم کا کوئی عہد نہیں ہے، میں توسیل رواں کی طرح ہوں اور بیغبار رات سے پہلے چھنے کا نہیں ہے۔ ان کو بھی مبجد سے نکال دیا، پھر واپس آئے تو کچھ لوگ باب بنی مخزوم سے داخل ہورہے تھے آپ نے ان پر بھی حملہ کیا جملہ کرتے ہوئے آپ بداشعار پڑھ رہے تھے

اگرمیرامد مقابل ایک ایک کرکے آئے تو میں اس کوکافی ہوں اس کو موت کے گھاٹ اتاردوں اوراس کا صفایا کردوں۔

رادی کہتے ہیں مسجد کی حبیت پر دشمن کی فوج کے وہ لوگ براجمان تھے جوانیٹوں اور پھروں کے ساتھ حملہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے ان پربھی حملہ کر دیا،انہوں نے سنگ باری شروع کر دی،ان میں سے ایک اینٹ حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ کے سر پرنگی جس کی وجہ ہے آپ کا سر پھٹ گیا،آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوکر بیراشعار کہے

ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہماری ایڑھیوں پر ہماراخون گرے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا خون ان کے قدموں پر گرتا ہے۔

پھر آپ زمین پر گر گئے، آپ کے دوغلام آپ پر آکر جھک گئے اوروہ کہدر ہے تھے''غلام اپنے آقاکی حفاظت کرتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے، پھر لشکر نے آپ پر چڑھائی کر دی گئی اور آپ کا سرقلم کردیا گیا۔اناللدوانا الیدراجعون

6340 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا زِيَادُ الْحَصَّاصُ، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ لِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ: انْظُرُ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَهَا الْعُلَامُ، قَالَ: فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَصْلُوبًا، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ ثَلَاثًا، وَاللهِ إِنِّى اللهُ إِللَّهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ مَسَاوِى مَا اَصَبُتَ لَكَ ثَلَاثًا، وَاللهِ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا بَكْرٍ الصِّدِيْقَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ فِى الدُّنْيَا

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6340 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

اور حفرت عبداللہ بن عمر ٹالھنا،ان کو دیکھ رہے تھے،حفرت عبداللہ بن عمر ٹالھنانے ان کی جانب دیکھ کرتین مرتبہ ان کے لئے دعائے مغفرت کی ۔اورکہا: اللہ کی قتم! تم روزہ دار،شب زندہ دار تھے،صلدرحی کرنے والے تھے۔خدا کی قتم! میں اسیدنہیں کرتا ہوں کہ جو تکلیف تم نے اس دنیا میں برداشت کرلی ہے، اس کے بعداب آخرت میں تہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعدحضرت میں تہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعدحضرت عبداللہ بن عمر ڈالھنامیری جانب متوجہ ہوئے اور فر مایا: مجھے حضرت ابو بکرصدیق بڑا تھے نے بتایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ متابعیٰ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے' جو براعمل کرے اس کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے''۔

6341 - حَدَّقَنَا عَلِيُّ بُنُ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا صَاعِدُ بُنُ مُسُلِمِ الْيَشُكُرِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: بَعَتَ عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مَرُوانَ بِرَاسِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللَّي ابْنِ حَازِمٍ بِحُرَاسَانَ فَكَالَ: فَقَالَ الشَّغْبِيُّ: اَخْطَا، لَا يُصَلِّى عَلَى الرَّأْسِ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6341 - صاعد بن مسلم اليشكري واه

﴿ ﴿ فَعَمَى كُمِتَمَ مِينِ عبدالملك بن مروان نے حضرت عبدالله بن زبير رفاقة كاسرمبارك خراسان ميں ابن حازم كے پاس بھيجا، اس نے آپ كے سركونفن ديا اوراس كى نماز جنازہ پڑھى، فعمى كہتے ہيں: اس نے خطاكى ہے۔سركى نماز جنازہ نہيں پڑھى جاتى۔
پڑھى جاتى۔

قَالَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا مُوسَى، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا قُتِلَ نُقِلَتُ حَزَائِنُهُ إلى عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ثَلَاتَ سِنِيْنَ

ابن ابی جی بیان کرتے ہیں کہ جب حفزت عبداللہ بن زبیر ڈھاٹھ کوشہید کردیا گیا توان کے خزانے تین سال میں عبدالملک بن مروان کی طرف منتقل ہوئے۔

6342 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ، اَنْبَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اللهِ بُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلَبَ الْحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ عَبْدَ اللهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ اللَّهِ بُنَ عَمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ ابَا حُبَيْبٍ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ مَن اللهُ عَنهُ مَا، فَاسْتَنْزَلَهُ فَرَمَى بِهِ فِى قُبُورِ الْيَهُودِ، وَبَعَثَ الى اَسْمَاءَ بِنْتِ ابِي بَكِ مَوْقِفُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ مَا، فَاسْتَنْزَلَهُ فَرَمَى بِهِ فِى قُبُورِ الْيَهُودِ، وَبَعَثَ الى اَسْمَاءَ بِنْتِ ابِي بَكِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنهُ مَلَ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا، فَاسْتَنْزَلَهُ فَرَمَى بِهِ فِى قُبُورِ الْيَهُودِ، وَبَعَثَ الى اَسْمَاءَ بِنْتِ ابِي بَعُ لَوْ وَلِي يَعْدُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَسْحَبُكِ مَلْكَ الْعَلْ وَلَكَ الْعَلَامُ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ يَسْحَلُوهُ وَالْتُهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْرَاهُ وَافْسَدُتَ عَلَيْهُ وَالْعُرَامُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَرْدُ اللهِ الْعُلُولُ الْعُرَامُ الْعُلُولُ الْعَرْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُرُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُرْم

نِطَاقَانِ، نِطَاقٌ اُعَظِى بِهِ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّمُلِ، وَنِطَاقِى الْآحَرُ لَا بُدَّ لِلنِّسَاءِ مِنْهُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِى ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيْرًا، فَآمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَايَنَاهُ، وَامَّا الْمُبِيْرُ فَأَنْتَ ذَاكَ، قَالَ: فَحَرَجَ وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ بِسَمَاعِ عَبُدِاللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَخُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَآنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى فِي هذَا اللهُ عَلَيْهِ وَخُرُوجِهِ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَآنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى فِي هذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَكُولِهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَيْفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّمَ وَحُرُوبِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّمَ وَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمُ وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْفُ وَسَلَّمَ وَيُعْونَ حَدِيْثًا

﴿ ﴿ ابونوفل بن ابی عقرب عریجی بیان کرتے ہیں: حجاج بن پوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹؤند ینہ کو ایک شیلے ا يرسولى النكايا مواتها تاكه قريش لوگ ان كو د كيم كرعبرت حاصل كريں ـ اوراس كى بيعت كااقراركريں، چنانچه لوگ وبال سے گرزرنے گے، کوئی مجی ان کے لاشے کے پاس کھر انہیں ہوتا تھا۔حضرت عبداللہ بن عمر جبھان کے پاس سے گزرے تو اہاں کھڑے ہو مجنے ، اور یوں گویا ہوئے''السلام علیک اباخبیب'' نین مرتبہ بیالفاظ دہرائے ، پھر کہنے گئے: میں نے تنہیں اس بات سے روکا تھا، (بیالفاظ بھی تین مرتبہ کیے) پھرفر مایا: بے شک توروزہ دارتھا، شب زندہ دارتھا، تو صلہ رحمی کرنے والا تھا۔حضرت عبداللہ بنعمر ڈاٹٹنا کے یوں کھڑے ہونے اوران کوسلام کرنے اوران کی تعریف کرنے کی باتیں حجاج بن یوسف تک پہنچ گئیں۔ حجاج نے ان کالاشہ سولی سے اتر واکر یہودیوں کے قبرستان میں چھینکوادیا، پھر حضرت اساء بنت ابی بکر را تھا کو پیغام بھیجا کہ وہ مجاج کے پاس آئیں،اس وقت ان کی بینائی زائل ہو چکی تھی،انہوں نے حجاج کے پاس جانے سے انکار کر دیا،اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہتم لازمی میرے پاس آؤ،ورنہ میں ایسے آدمی کوتمہارے پاس بھیجوں گاجو تجھے بالوں سے پکڑ کر گھییٹے گا۔حضرت اساء نے فرمایا: اللہ کی قتم! میں تیرے پاس نہیں آؤں گی ہم اس آدمی کو بھیجومیرے پاس جومیرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھیٹے، چنانچہ جاج کا قاصدان کے پاس آیا او علم اُساء کو جاج کا پیغام دیا۔ حضرت اساء نے فرمایا: میری سواری مجھے دو، اس نے ا پنانچران کو پیش کردیا، حضرت اساء اس : ﴿ فَارْجِر پِرسوار موکر حجاج کے پاس آئیں۔ حجاج نے ان سے کہا: تم نے دیکھا اللہ تعالی نے اپنے وشن کا کیساانجام کیا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تجھے دیکھا ہے کہ تونے اس کی دنیا برباد کردی اوراپی آخرت تباہ کرلی۔ اورتو مجھے'' ذات العطاقتين'' کی شرم دلايا كرتا تھا؟ جي ہاں۔ ميرے دونطاق ہوا كرتے تھے، ايك نطاق ميں،رسول الله مَا الله عَلَيْظِم كے لئے كھانا چيونٹيوں سے بيما كرركھنى تھى ،اور دوسرانطاق وہ تھا جوعورتوں كاعموماً ہوتا ہے۔ ميں نے رسول الله مَا اللهِ عَالَيْظِم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ'' ثقیف میں ایک کداب ہوگا اور ایک ہلاکوہوگا۔ کذاب کوتو ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہلاکوتو ہے۔ الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله من الله م الله مَا لَيْهِ إِلَى آتِ جاتے تھے، اس وقت ان اعمر ٨سال تھي (امام حاكم كہتے ہيں) اس مقام پر ميں ان شاء الله وه احادیث نقل کروں گا جن سے بیسب کچھ ثابت ہے۔ ہونکہ رسول الله مُثَاثِیْنَ سے روایت کردہ ان کی احادیث کی تعدادستر کے

6343 – أخبرَ نِنَ الْهِنَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَاعِزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، أَنَّ الْهِنَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَاعِزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، أَنَّ الْهِنَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَاعِزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَحْتَجِمُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: يَا عَبُدَ اللهِ، اذْهَبْ بِهِلْذَا اللَّمِ فَاهُ وَاللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبُدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانِ ظَنَنْتُ آنَهُ فَلَمَّا بَرُزُتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبُدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانِ ظَنَنْتُ آنَهُ فَلَمَا بَرُزُتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبُدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانِ ظَنَنْتُ آنَهُ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَبُدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانِ ظَنَنْتُ آنَهُ مَا عَبْدَ اللهِ؟ قَالَ: جَعَلْتُهُ فِى مَكَانِ ظَنَنْتُ آنَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ آمَرَكَ أَنْ تَشُرَبُ اللَّهُ ؟ وَيُلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ، عَلَى النَّاسِ مِنْكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6343 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عامر بن عبدالله بن زبیرا پن والدکا به بیان قل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) ایک وفعہ وہ نبی اکرم سالیا کم کی ہارگاہ میں حاضر ہوئے ، نبی اکرم سالیا کم محین الله الله مالیا کہ الله مالیا کہ بی اکرم سالیا کہ سے ، جب آپ سالیا کم فارغ ہوئے تو فرمایا: اے عبدالله! بیخون لے جاؤ اور کسی الی جگہ پر گرادوجہاں تنہیں کوئی نہ و کھر مہا ہو، (آپ فرماتے ہیں) جب میں رسول الله سالیا کی نگاہ سے اوجھال ہوا تو میں نے وہ خون فی لیا۔ جب میں لوٹ کر حضور سنگی کے پاس آیا تو آپ سالیا کی جب میں رسول الله سالیا ایک کیا گیا؟ میں نے کہا: یارسول الله سالیا کی گئی ہے کہ ایک کو اس محفوظ ہے۔ آپ سالیا گیا ہے کہ تم نے وہ خون فی لیا ہے ، میں نے کہا: جی ہاں۔ حضور منگی کے فرمایا: تمہیں کس نے کہا تھا وہ خون پینے کو؟ تیرے لئے لوگوں سے محفوظ ہے۔ اورلوگوں کے لئے تھے سے ہلاکت ہے۔

6344 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ الْهُجَيْمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بَنِ الرُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْقَدَّاحُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَة، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الرُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَرَا الْقُرُ آنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا الْعَطِى شَجَرَةً فِى الْجَنَّةِ لَوْ آنَ غُرَابًا فَرَحَتُ وَرَقَةٍ مِنْهَا ثُمَّ طَارَ ذَلِكَ الْفَرْخُ آدُرَكَهُ الْهَرَمُ قَبْلَ اَنْ يَقْطَعَ تِلْكَ الْوَرَقَةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6344 - محمد بن بحر الهجيمي منكر الحديث

﴿ ﴿ ابن الى مليكه فرياتے بيل كه ميس نے نبى اكرم مُنَّالِيَّا كو بيفرماتے ہوئے سا ہے"جس نے زبانى قرآن پڑھا يا و كيوكر پڑھا، اس كے لئے جنت ميں ايك الياورخت لگاديا جاتا ہے (وہ ورخت اس قدرمضوط ہوگا كه ) اگركوئى كوا، اس كے 6343: الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - ومن بنى اسد بن عبد العزى بن قصى عبد الله بن حديث: 540 البحر الزحار مسند البزار - عامر بن عبد الله بن الزبير ، حديث: 1948

6344: المعجم الاوسط للطبراني - باب الجيم من اسمه جعفر - حديث: 3432 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله ومما اسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - عبد الله بن ابي مليكة عديث: 13698 شعب الإيمان للبيهقي - فصل في إدمان تلاوة القرآن "حديث: 1944

کسی پتے کے بینچے بیچے نکالے، پھروہ بچہ جوان ہوکراڑنے لگ جائے تواس کوکو بڑھاپا آ جائے گالیکن اس درخت کاوہ پتاابھی بھی اپنی شاخ کے ساتھ قائم ہوگا۔

6345 - انجسَرَنِى ابُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ حَمْزَةَ النُّبِيْرِيُّ، حَمْزَةَ النُّبِيْرِيُّ، عَنْ اَجِيهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الزُّبَيْرِيُّ، حَمْزَةَ بَنُ عَنْ اَلِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ بَايَعْتُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَجَّبُهُ مِنْهُ " ذَكُرْتُ اوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَجُبَهُ مِنْهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6345 - بل منكر

6346 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاصِبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، عَنُ عُمَرَ بُنِ نَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قِيْلَ لَهُ: آي ابْنَي الزُّبَيْرِ كَانَ اشْجَعَ؟ قَالَ: مَا مِنْهُمَا إِلَّا شُجَاعٌ كِلَاهُمَا مَشَى إِلَى الْمَوْتِ وَهُوَ يَرَاهُ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6346 – في سنده متروك

انہوں ہے جھ حضرت عبداللہ بن عمر رہا ہا ہے کسی نے پوچھا کہ حضرت زبیر کے دوبیٹوں میں سے زیادہ بہادرکون تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: دونوں ہی بہادر تھے، اور دونوں موت کوسامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کی جانب پیش قدمی کرتے تھے۔

قَالَ ابْنُ عُمَر: وَحَدَّثَنِى ابُو الْقَاسِمِ بُنُ عَلِيّ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الْمُهَلَّبُ عَنِ الشُّجْعَانِ، فَقَالَ: ابْنُ الْكَلْبِيَّةِ يَعْنِى مُصْعَبَ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَاَحَدَ بَنِى تَمِيمٍ يَعْنِى عُمَرَ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَعْمَرٍ، وَعَبَّادَ بُنَ حُصَيْنِ الْحَبَطِى الْكَلْبِيَّةِ يَعْنِى مُصُعَبَ بُنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللهِ بُنِ حَازِمٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنَّا فِى ذِكْرِ الْإِنْسِ، وَلَمُ نَكُنُ فِى فَقِيلَ لَلهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَة مَضَتْ مِنُ ذِكْرِ الْجِنِّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَقِيلً لَ عَبْدُ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَة مَضَتْ مِنُ ذِكْرِ الْجِنِّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَقِيلً لَ عَبْدُ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَة مَضَتْ مِنُ جُمَلَ عَلَى اهْلِ الشَّامِ فَرُمِى بِآجُرَّةٍ فَاصَابَتُهُ فِى وَجْهِهِ فَارْعَشَ وَدَمِى جُمَلَ عَلَى اهْلِ الشَّامِ فَرُمِى بِآجُرَّةٍ فَاصَابَتُهُ فِى وَجْهِهِ فَارْعَشَ وَدَمِى فَسَمَة مَن النِّسَاءُ وَسَبْعَدَ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ هُو وَطَارِقُ بُنُ عَمْرٍ و، فَقَالَ طَارِقُ: مَا وَلَدَتِ النِسَاءُ الْمُعَرِّي مِنُ هَذَا "

ابوالقاسم بن علی قرشی فرماتے ہیں: مہلب سے بہادروں کے بارے میں پوچھا گیا توانہوں نے کہا: ایک تو کلبیہ کابیٹا ہے لینی مصعب بن زبیر۔ اورایک بن تمیم کابیٹا ہے اورایک عباب بن حسین حبلی ہے۔ ان سے کسی نے کہا: عبداللہ بن زبیر اورعبدالله بن حازم کے بارے میں تمہاراکیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم انسانوں کے بہادروں کی بات کررہے ہیں، جنات کنہیں کررہے۔

محدین عمر کہتے ہیں: کا ہجری سامے جمادی الاولی منگل کے دن حضرت عبداللہ بن زہیر واللہ اللہ ہوئے۔ انہوں نے اہل شام پر حملہ کیا تھا،ان میں سے کسی نے آپ پر این کے بیار یہ ہوآپ کے سر پر گلی، جس کی وجہ سے آپ لڑ کھڑا گئے، آپ کا خون بہنے لگا،اور آپ زمین پر گر پڑے۔ حجاج کوان کی شہادت کے بارے میں خبردی گئی تو اس نے سجدہ ادا کیا، پھروہ اور طارق بن عمرو آکران کے پاس کھڑے موگئے۔ طارق نے کہا:اس سے زیادہ انجھی شہرت والا شخص پیدائییں ہوا۔

6347 حَدَّثِنِى عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، ثَنَا حَمْدُ اللهِ بَنِ الزُّبِيْوِ قَالَ: كُنْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَدُنُ دَقِ عَلَى الْفَيْنُ وَلَا اللهِ بَنِ الزُّبِيْوِ قَالَ: كُنْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَدُنُ دَقِ عَلَى اللهِ بَنِ الزُّبِيْوِ قَالَ: كُنْتُ آنَا وَعُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْحَدُنُ دَقِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6347 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن زبیر و الله فرماتے ہیں: جنگ خندق کے موقع پر میں اور عمر بن الی سلمہ بلندی پر سے، وہ جھک کر میری جانب و کیھتے تو میں میدان جنگ کی طرف و کیھ رہا ہوتا، میں جھک کی ان کی جانب و کیھا تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف و کیھ رہا ہوتا، میں جھک کی ان کی جانب و کیھا تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف و کیھا رہے ہوتے، میں نے اپ والدکود کیھا کہ شورزمین میں مسلسل چکر لگارہ ہے تھے۔ اور پینتر ابدل کر ویمن پر جملہ کررہے تھے۔ جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو میں نے کہا: اے بیارے اباجان! میں نے آپ کو و کیھا تھا، انہوں نے کہا: اے میرے بیارے بیارے انہوں نے کہا: آج رسول الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: آج رسول الله مُن الله میں نے کہا: '' میرے بیارے جھے پر فدا ہوجا کیں''۔

الله المعارك مطابق محيم مسلم مينة كمعيارك مطابق صحيح ہے۔

6348 - آخبَرَنِنَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا ابْنُ آبِى مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُوبَ، عَنُ عُسَمَارَةَ بُنِ غَزِيَّةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ: حِينَ قُتِلَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزَّبَيْرِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ: مَنُ ٱنْكُرَ الْبَلَاءَ فَإِنِّى لَا أَنْكِرُهُ، لَقَدُ ذُكِرَ لِى إِنَّمَا قُتِلَ يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا فِى زَانِيَةٍ كَانَتُ جَارِيَةً هلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَقَدُ رَوَاهُ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آيُّوبَ مُسْنَدًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6348 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 الله بن عروه اپنے والد كايد بيان نقل كرتے ہيں كه جب حضرت عبدالله بن زبير الله كؤشہيد كيا جانے لگا توميں

نے ان کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ'' آ ز مائش کا کون انکار کرتا ہے؟ میں تواس کاانکارنہیں کرتا، کیونکہ میرے سامنے بیہ تذکر ہ ہواہے کہ حضرت نیجیٰ بن زکریا ﷺ کوایک زانبی عورت جو کہان کی پڑوین تھی کی وجہ سے شہید کیا گیا۔

ام بخاری بھالتہ اور امام مسلم میں اللہ کے معیارے مطابق صحیح ہے۔ اور بعض بصری راویوں نے اس صحیح ہے۔ اور بعض بصری راویوں نے اس صحیح کے بن ایوب کے حوالے سے منداذ کر کیا ہے۔

6349 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، أَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ، ثَنَا آبِي، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَنَّاسٍ، عَنْ هَشَام بُنِ عُوْوَة، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيُرِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: آتَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَقْبَلْنَا رَسُولً اللهِ مَنْ هَشَام بُنِ عُرُوة وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَآنْتَ فَحَمَلَنِي وَتَرَكَكَ هَذَا حَدِيثٌ لِهِشَام بُنِ عُرُوةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6349 - بل إسماعيل واه

😁 🕾 بیرحدیث ہشام بن عروہ کی ہے،اس کوشیخین نے نقل نہیں کیا۔

6350 – آخُبَرَنِى مُحَدَّمَ بُنُ اَحُمَد بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ بِشُوِ الْمَرْقَدِى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةَ، حَدَّ ثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُرُوةَ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْوِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَدِدْتُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَانِى النِّدَاءَ قِيْلَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إنَّهُمُ اطُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَدِدْتُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَانِى النِّدَاءَ قِيْلَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إنَّهُمُ اطُولُ النَّهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهَاوُنِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَا يَكْتَفِى بِهِ الْعَاقِلُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَاسُمَع الْآنَ اقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ بِالْحَرَمَيْنِ وَاهُلِ بَيْتِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَا يَكْتَفِى بِهِ الْعَاقِلُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَاسُمَع الْآنَ اقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَا يَكْتَفِى بِهِ الْعَاقِلُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَاسُمَع الْآنَ اقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَا يَكْتَفِى بِهِ الْعَاقِلُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَاسُمَع الْآنَ اقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَا يَكْتَفِى بِهِ الْعَاقِلُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، فَاسُمَع الْآنَ اقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ مَا يَكْتَفِى عِيهُ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ الزَّبُهُمُ وَلَيْهِ بُنُ النَّهُ عَنْهُمُ وَلَيْهِ وَشَهَادَتَهُمُ عَلَى سُوءِ عَقِيدَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُمْولُولُ مِنْ الزَّبَيْرِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَلَ الْعَالِمِ بُنُ عُمْدُ وَلَيْهِ وَشَهَادَتُهُمُ عَلَى سُوءِ عَقِيدَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبُورَ ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عُمْولِهُ مِنْ عَلَى الْعُمْولُ فَلَهُ مَا عَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلْهُ اللهُ الْعَلِيْدِي الْوَلِي اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَ وَالتَّابِعِيدَ بُنَ عُبْدُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُعَالِهُ اللهُ اللهُ الْعُولُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6350 - غير صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن زبیر ﴿ اللهُ عُنِهُ فَرِماتِ بین : میری ہمیشہ یہ آرزورہی کہ کاش اذان کی ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے۔آپ سے اس آرزوکی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: اس لئے کہ قیامت کے دن موذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ بلند ہونگی۔ ﷺ ﷺ کہ قیامت کے دن موذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ بلند ہونگی۔ ﷺ کی اسلام مُناسِد ہے لیکن امام بخاری مُناسِد اورامام سلم مُناسِد نے اس کوفل نہیں کیا۔

(امام حاکم کہتے ہیں) حضرت عبداللہ بن زبیر رہائی کی شہادت کے شمن میں مئیں نے حجاج بن یوسف کی اللہ تعالیٰ پراور رسول اللہ منافیظ کی ذات پر جسارت، حربین شریفین کی بے حرمتی اور حضرت ابو بکر صدیق رہائی کے گھر والوں کے ساتھ بے ادبی کا تذکرہ کردیا ہے،اورایک عقل مند کے لئے حجاج بن یوسف کی شخصیت پیچانے کےسلسلے میں ائی با تیں کافی ہیں۔

حفرت عبداللہ بن زبیر ولائٹ مفرت عبداللہ بن عمر بن خطا ب ولائٹ اور حفرت سعید بن جبیر ولائٹ کوشہید کرنے کے بعداب آپائس کے خبیث نظریات اور گندے عقائد کے متعلق صحابہ کرام وہ کائٹ اور تابعین کے اقوال سنیئے۔

6351 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ الْقُرَشِیُّ، ثَنَا الْمُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِیُّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ قَالَ: "اخْتَلَفُتُ آنَا وَذَرٌّ الْمُرْهِبِیُّ فِی الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: مُؤْمِنٌ، وَقُلْتُ: كَافِرٌ وَبَيَانُ صِحَيْهِ مَا اَطُلَقَ فِيْهِ مُجَاهِدُ بُنُ جَبُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ سلمه بن تهيل ر النَّهُ فرمات مين ميرااورُ ' ذرمر جي ' كا حجاج كے بارے ميں اختلاف ہوگيا۔ وہ كہدر ہاتھا كه حجاج مون ہے جبكہ ميراموقف يه تھا كه وہ ' كافر' ہے۔ اوراس موقف كے سجح ہونے پر دليل مجاہد بن جبر ر النَّهُ كَلَّ كُلَّ تُعْلَقُونِ ہے۔

6352 - فِيُمَا حَدَّنَاهُ أَبُو سَهُلٍ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ آحُمَدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنَ اللهِ لَقَدُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ يَقُولُ: " وَاللهِ لَقَدُ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ يَقُولُ: يَا عَجَبَا مِنُ عَبْدِهُ لَيْلٍ، يَزُعُمُ اللهُ يَقُرُا قُرُ آنًا مِنُ عِنْدِ اللهِ، وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا رَجَزٌ مِنُ رَجَزِ الْاَعْرَابِ، وَاللهِ لَوْ آذَرَكُتُ عَبْدَ هُذَيْلٍ لَضَرَبُتُ عُنْقَهُ هَذَا بَعْدَ قَتْلِهِ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ يَتَآسَفُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ النَّابِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ مِنَ الْعَبَادِلَةِ وَلَعْنِ مَنْ اَبْغَضَهُمْ وَخَذَلَهُمْ

﴿ ﴿ أَمْشَ كَهَةِ مِينَ: خدا كَى قُتُم إمين في حجاج بن يوسف كويد كهتِ موئ سنا ہے' بہت تعجب ہے عبد ہذيل پر وہ سمجھتا ہے كداس نے اللہ پاك سے قرآن پڑھا ہے۔ خداكی قتم اوہ (قرآن) تو عرب كی شاعری میں سے ایک شاعری ہے۔ خداكی قتم الگرمیں عبد ہذیل كو پاؤں تواس كی گردن مار دوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اور حضرت عبداللہ بن أبر والله عبد الله بن زبیر والله الله عبد الله بن مسعود والله كون ہیں كرسكا، اور جولوگ كے بعد اس كواس بات پر افسوں تھا كہ وہ عبادلہ ثلاثہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود والله كون ہیں كرسكا، اور جولوگ اس سے بغض ركھتے تھے اور جنہوں نے اسے رسواكيا ان پر لعنت كيول نہيں كرسكا۔

ذِكُرُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا

## حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب ر النين كي فضائل

6353 - حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِيطَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَسَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَا: شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ بَدُرًا (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6353 - هذا خطأ بيقين

ان بھاتا اور مفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر بھاتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے

6354 - آخبَرَنِي اَبُو الْسَحَسَنِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اَبُوُ زَيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اَبُوُ زَيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُسَعَدِ مُسَحَمَّدِ بَنَ عَبْدِالُوَهَابِ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ اَبِي سَعْدِ الْبَعْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُولِيِّى وَمَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَتَعَيَّرَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ إِلَّا عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَسَلَّمَ يَوْمَ تُولِيْنَ وَمَا مِنَّا اللهُ عَنْهُمَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6354 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

البته حضرت حذیفه و النفافر ماتے ہیں جب نبی اکرم النفیہ کا وصال ہوا تو ہم میں سے ہرایک کی کیفیت تبدیل ہوگئ۔ البتہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر کا معاملہ مختلف تھا۔

6355 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ ٱلْحَمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ الْعَدَوِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِالرَّ حُمَنِ، وَٱمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مَطُعُونِ بُنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ بَوَامُّهُ وَيَنَبُ بِنْتُ مَطُعُونِ بُنِ حَبْدِ الرَّحْمَنِ بَوْ مُحَمَّدٍ وَكَانَ يَخْضِبُ بِالصَّفُرَةِ، تُوفِّى بِمَكَّةَ وَدُفِنَ بِذِى طُوَّى، مَطُعُونِ بُنِ حَبْدُ بِنِ حُذَافَةَ بُنِ جُمَحٍ وَكَانَ يَخْضِبُ بِالصَّفُرَةِ، تُوفِّى بِمَكَّةَ وَدُفِنَ بِذِى طُوَى، وَيُقَالُ دُفِنَ بِفَحْ فِى مَقْبَرَةِ الْمُهَاجِرِينَ، دُفِنَ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ يَوْمَ مَاتَ ابْنُ ارْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ مصعَب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب بن نفیلَ عدوی بڑا ہوں ابوعبد الرحمٰن ' تقی ۔ ان کی والدہ'' زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافه بن جمح ' ' تقیس ۔ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ وارمٰن ' تقی ۔ ان کی والدہ ' زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافه بن جمح ' تقیس ۔ حضرت عبدالله بن عمر ﷺ خضاب لگاتے ہے مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی ، اور'' ذی طوی' میں ان کو دفن کیا گیا۔ بعض مورضین کا کہنا ہے کہ ان کو مہاجرین کے قبرستان'' فح ' ' میں دفن کیا گیا۔ ہم کہ جمری کوان کاوصال ہوا اوروصال کے وفت ان کی عمر ۴۸ برس تقی۔

6356 - حَدَّثَنَا الشَّينُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِیٌّ بْنُ عَبْدِالْعَزِیزِ، ثَنَا اَبُو نُعَیْمٍ، ثَنَا فُضَیلُ بُنُ مَرُزُوقٍ، عَنْ عَطِیّةَ قَالَ: اِنَّهُ اَنْکُرَ عَلَی الْحَجَّاجِ بُنِ یُوسُفَ عَنْ عَطِیّةَ قَالَ: اِنَّهُ اَنْکُرَ عَلَی الْحَجَّاجِ بُنِ یُوسُفَ اَفَاعِیلَهُ فِی اِللَّهِ فَاسْمَعُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: اسْکُتُ یَا شَیْخًا، قَدْ خَرِفْت، فَلَمَّا تَفَرَّقُوا اَمَرَ النَّابِي فِی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6356 - عطية ضعيف

﴿ ﴿ عطیه کہتے ہیں: میں نے حفرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ کے آزادکردہ غلام سے پوچھا: حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ اور اللہ بن عمر رہ اللہ بن عمر رہ اللہ بن اللہ بن عمر رہ اللہ بن اللہ بن اللہ بن عمر رہ اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن عمر رہ اللہ بن اللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر علی ماوراً س کے منہ پر اس کو غلط کہا تھا۔ حجاج نے کہا: او ہزرگوار، چپ کرجا، تو پاگل بوڑھا ہو چکا ہے۔ جب لوگ متفرق ہو گئے تو حجاج نے ایک شامی شخص کو تھم دیا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاؤں میں تلوار مار کر زخم کردیا۔ پھر حجاج ان کی عیادت کرنے کے لئے گیا، اور کہنے لگا: اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس شخص نے آپ کو زخمی کیا ہے تو میں کردیا۔ پھر حجاج ان کی عیادت کرنے کے لئے گیا، اور کہنے لگا: اگر مجھے پتا چل جائے کہ کس شخص نے آپ کو زخمی کیا ہے تو میں

اس کی گردن ماردوں، حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرمایا: تونے ہی تو مجھے زخمی کیاہے، حجاج نے پوچھا:وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا: جس دن تون میں خمی کردیا تھا)

حبراللد في مرتابات مرتابات بالدون وح اللدون عدم على القاضى ابُو خليفة ، ثنا إبراهيم بُنُ آبِي سُويْدِ الدِّرَاع ، ثنا عَمَلَ ابُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُ ، ثنا الْقاضِى ابُو خليفة ، ثنا إبراهيم بُنُ آبِي سُويْدِ الدِّراع ، ثنا عُمَلَ إذْ نَصَبَ الْحَجَّا جُ الْمَنْ جَنِيقَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَقَتَلَ عُمَلَ إذْ نَصَبَ الْحَجَّا جُ الْمَنْ جَنِيقَ عَلَى الْكَعْبَةِ وَقَتَلَ ابْنَ عُمَرَ إذْ نَصَبَ الْحَجَّاج الْمَنْ جَنْ اللهِ بُنُ عُمَرَ ذَلِكَ وَتَكَلَّم بِمَا سَاءَ سَمَاعُه ، فَامَرَ الْحَجَّاج بِقَتْلِهِ ، فَصَرَبَهُ رَجُلٌ مِنُ اهْلِ السَّامِ ضَرْبَة ، فَلَمَّا بَلَغ الْحَجَّاج فَصَدَه عَائِدًا ، فَقَالَ لَهُ ابُنْ عُمَر : أَنْتَ قَتَلْتَنِى ، وَالْآنَ تَجِيئِنِى عَائِدًا كَفَى بِاللَّهِ اللهِ بَنْعُ وَبَيْنَكَ عَائِدًا كَفَى بِاللَّهِ عَلَى وَبَيْنَكَ وَبَيْنَكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي 6357 - عمارة ضعيف

﴿ ﴿ مَكُولَ كَهِ مِنْ اللّه وفعه كا ذكر ہے كه ميں حضرت عبدالله بن عمر الله على جمراہ تھا، جباہ جائ نے كعبه معظمه كے اور منجنیق نصب كرر كھی تھی، حضرت عبدالله بن زبير كوشهيد كرديا تھا۔ تو حضرت عبدالله بن عمر الله عن اعلانيہ طور پر بہت كھل كر حجاج كی مخالف كی تھی، حجاج نے ان كو بھی قتل كرنے كا حكم دے دیا تھا، ایک شامی شخص نے آپ پر ایک واركیا۔ (جس سے آپ زخمی ہوگئے ) جب حجاج كو بتايا گيا تو وہ آپ كی عيادت كرنے چلايا آيا، حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر کی عیادت كرنے بھی آگيا ہے، تيرے اور ميرے در ميان الله بن بہتر فيصله كرے گا۔

6358 – اَخْبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ: قَدِمَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْبَصْرَةَ وَالِى فَارِسَ غَازِيًا قَدِمَهَا وَمَاتَ بِمَكَّةَ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ

♦ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ جہاد کرتے ہوئے بھرہ اور فارس تک گئے تھے۔ آپ
 کاوصال مبارک ۲۲ کہ جری میں' مکہ شریف میں ہوا۔

6359 – اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِالْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنْبَا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ، اَنْبَـاَ مَـعْـمَـرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: اَوْصَانِى اَبِى اَنْ اَدْفِنَهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ، فَلَمْ نَقْدِرٍ، فَدَفَنَاهُ بِالْحَرَمِ بِفَخِّ فِى مَقْبَرَةِ الْمُهَاجِرِينَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6359 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سالم كَهِمْ بِينَ: مير ب والد نے مجھے وصيت كى تھى كدميں ان كوحرم شريف سے باہر دفن كروں \_ليكن ہم ايبانہ كر سكے اوران كومقام' 'فغ'' ميں مہاجرين كے قبرستان ميں دفن كيا \_

6360 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ النَّهُدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ الْمَحْرَمِيُّ، حَدَّثِنِي اَبُو الْمَلِيحِ، عَنُ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَفَفُتُ يَدِى فَلَمُ اقْدَمٍ، وَالْمُقَاتِلُ عَلَى الْحَقِّ اَفْضَلُ قَالَ الْحَاكِمُ .. رَحِمَهُ اللهُ

تَعَالَى .: " شَرْحُ هَذَا الْحَدِيْثِ وَبَيَانُهُ فِيْمَا حَدَّثَنَاهُ آبُو . . قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ إِلَّا آتِي لَمْ أَقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ

﴿ ﴿ ميمون بن مهران بيان كرتے بين كه حضرت عبدالله بن عمر ولا الله عن ارشاد فرمایا: ميں نے اپنے آپ كوروك ليا ہے، ميں آ گےنہيں بڑھا،كين حق پر جہاد كرنے والا افضل ہے۔

ﷺ امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کی شرح اور بیان اس حدیث میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھا الله ماتے ہیں: مجھے بھی کسی بات پر افسوس نہیں ہوا،سوائے اس کے کہ میں حضرت علی را للنے کے ہمراہ باغی گروہ کے ساتھ نہیں لڑا۔

6361 – أَخُبَرَنِى قَاضِى الْقُضَاةِ آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ عَلِيٍّ، ثَنَا آبُو ٱحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ الْبُحُرَيْرِيُّ الْبَجَلِيُّ صَاحِبُ آبِى الْعَبَّاسِ آحْمَدَ بُنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ، ثَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ الْبُحُرَيْرِيُّ الْبُجَلِيُّ صَاحِبُ آبِى الْعَبَّاسِ آحْمَدَ بُنِ يَحِيلِهُ اللهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْاَعْرَابِي، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْاَعْرَابِي، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَحَدَّالِيْ مُحَمَّدِ اللهِ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ الْاَعْرَابِي، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَدِيدِ قَالَ: مَا كَانَ النَّاسُ يَشُكُونَ آنَ ابْنَ عُمَرَ بَايَعَ عَلِيًّا عَلَى آنُ لَّا يُقَاتِلَ مَعَدُ وَرَضِى عَلِيٌّ عِلَى إِنْ الْمَنْ عُبُدِ الْحَمِيدِ قَالَ: مَا كَانَ النَّاسُ يَشُكُونَ آنَ ابْنَ عُمَرَ بَايَعَ عَلِيًّا عَلَى آنُ لَا يُقَاتِلَ مَعَدُّ وَرَضِى عَلِيٍّ عِلْمٌ بِذَلِكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6361 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ عَسان بنعبدالحميد فرمات ہيں لوگوں کواس بات کی شکايت نہيں تھی که عبداللہ بن عمر ٹاٹھانے حضرت علیٰ کی بیعت ا اس شرط پر کی تھی کہ وہ لڑائی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔حضرت علی ڈٹاٹیزان کی اس شرط پر راضی ہو گئے تھے۔

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَدَايِنِيُّ: وَحَدَّثَنِى الْآسُودُ بُنُ شَيْبَانَ، عَنُ حَالِدِ بْنِ شُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِنِّى لَاحْسَبُهُ عَلَى الْعَهْدِ اللهِ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِنِّى لَاحْسَبُهُ عَلَى الْعَهْدِ اللهِ اللهِ مُن عُمَرَ إِنِّى لَاحْسَبُهُ عَلَى الْعَهْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَغَيَّرُ، وَاللهِ مَا اسْتَغُرَتُهُ قُرَيْشٌ فِى فِتُنَتِهَا اللهولَى فَقُلْتُ: هذا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَغَيَّرُ، وَاللهِ مَا اسْتَغُرَتُهُ قُرَيْشٌ فِى فِتُنَتِهَا اللهولَى فَقُلْتُ: هذا يَزُدِى عَلَى آبِيْدِ"

﴿ ﴿ موى بن طلحه بن عبيد الله فرماتے ہيں: الله تعالى ابوعبد الرحن عبد الله بن عمر ﷺ پر رحم فرمائے، ميں سمجھتا ہوں كه وہ اسى عبد پر قائم ہيں جورسول الله ﷺ نے ان سے ليا تھا، اوروہ اس عبد پر كلمل طور پر قائم تھے۔ خداكى قسم! قريش پہلے فتنہ ميں ان سے ناراض نہيں ہوئے تھے، ميں نے سوچا: يہ اپنے باپ پرعيب لگائے گا۔

6362 - آخُبَرَنَا حَمُزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا آبُو الْجَوَّابِ الْآخُوصُ بُنُ جَوَّابٍ، ثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: عُرِضُتُ آنَا وَابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ فَاسْتَصْغَرَنَا وَشَهِدُنَا عُرِضَتُ آنَا وَابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَلَى .: قَدُ قَدَّمُتُ فِى آوَلِ التَّرْجَمَةِ حَدِيثَ يَزِيدَ بُنِ هَارُونَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آنَسٍ أَحُدًا قَالَ الْحَاكِمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: قَدُ قَدَّمُتُ فِى آوَلِ التَّرْجَمَةِ حَدِيثَ يَزِيدَ بُنِ هَارُونَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آنَسٍ أَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا صَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى الْتُلْ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْعَرْضِى اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْعَلْولِ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَنْهُ مَا صَلَى الْعُرْفُ عَنْهُ مَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلْمَ الْقَلْمُ عَلْهَا عَلَى الْعُرْمَةِ عَلْهُ الْعَلَيْدُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْهُ عَنْهُ الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمَا عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ

حَدِيْتِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَّهُ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشُرَةَ فَلَمْ يُجِزُهُ، وَعُرِضَ عَلَيْهِ فِى الْخَنْدَقِ فَاجَازَهُ وَهُوَ اَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

﴾ ﴿ حضرت براء فرماتے ہیں: جنگ بدر کے موقع پر مجھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھا اللہ مُنالِقَا ہم اللہ مُنالِقَا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو ہم دونوں کو کمسن قرار دے کروا پس بھیج دیا گیا تھا۔ پھر ہم جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔

کی امام حاکم کہتے ہیں: میں نے اس عنوان کے آغاز میں یزید بن ہارون کی سند کے ہمراہ حضرت انس والنوا کی مید حدیث ذکر کی تھی کہ ' حضرت عبداللہ بن عمر والنہ بن عمر واسطے سے، نافع کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر والنہ کو ہما برس کی عمر میں رسول اللہ والنہ واللہ کی بارگاہ میں جہاد کے لئے پیش کیا گیا تھا لیکن حضور مالنہ اللہ کا اللہ والنہ بن عمر والنہ کی اجازت دے دی حضور مالنہ بن عمر والنہ کا میں جہاد کے اجازت دے دی حضور مالنہ بن عمر والنہ کا میں جہاد کے اجازت دے دی حضور میں انہوں نے شرکت کی۔ واللہ اعلم

6363 - حَـذَثَنِـى أَبُـوُ جَعُفَرٍ آحُـمَدُ بُنُ عُبَيُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْآسَدِيُّ، الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، حَدَّثِنِى عَتِيقُ بُنُ يَعُقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ آنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: قَالَ لِى ابْنُ شِهَابٍ: لَا تَعُدِلَنَّ عَنْ رَأْيِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ أَقَامَ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّينَ سَنَةً فَلَمُ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ آمُرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّينَ سَنَةً فَلَمُ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ آمُرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ آمُرٍ اَصْحَابِهِ

﴿ ﴿ مَا لَكَ بِنِ انْسِ فَرِمَاتِ مِينِ : مجھے ابن شہاب نے كہا: ابن عمر ﷺ كِنظريئے سے نہ بننا، كيونكدرسول الله مُلْقِيْلًا كِ وصال مبارك كے ١٠ سال بعد تك وہ زندہ رہے،اس عرصے ميں،رسول الله مُلَّقَيْلًا اور صحابہ كرام كے حوالے سے وہ بھی نہيں ورکھی نہيں وہ ہے۔ وہ بھی نہيں وہ ہے۔

6364 - حَدَّثَنَا عَلِتُّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ نُصَيْرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعُتُ اَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِالرَّحُمَنِ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي زَمَانِهِ اَفُضَلَ مِنُ عُمَرَ فِي زَمَانِهِ (التعليق – من تلخيص الذهبي)6364 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

6365 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا رَايَتُ ٱلْزَمَ قَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ آبِي النَّضُرِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا رَايَتُ ٱلْزَمَ لِلْاَمْرِ الْاَوْلِ مِنْ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ ﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ خاص الى ہيں: اول نظريئے برقائم رہنے والا مخص میں نے عبداللہ بن عمر خاص سے زیادہ اچھاکسی کوئیس ویکھا۔

6366 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو عُفْمَانَ سَعِيدُ بُنُ الْحَجَوَانِيُّ، ثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّلَنِي الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَوْ شَهِدْتُ عَلَى آحَدٍ الْحَرَّاحِ، حَدَّلَنِي الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَوْ شَهِدْتُ عَلَى آحَدٍ الْحَرَّاحِ، وَنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَوْ شَهِدْتُ عَلَى آحَدٍ الْحَرَّاحِ، وَنُ اللهُ الْجَنَّةِ لَشَهِدْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

﴿ وَعَرْت سَعِيد بن مَسِيّب فَرَمَاتِ بِينِ: الرّمِين كَسَى كَ جَنتى مُونِ كَى كُواہى دِيَاتُو حَفَرت عبدالله بن عمر رَبُّ الله عَلَى الله عَلَم رَبُّ الله عَلَم الله عَل

مُون الْفَصُّلِ، حَدَّثِنَى آبِى، عَنُ صَالِحِ بُنِ حَوَّاتٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَرَضَ عُمَرُ الْفَصُّلِ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنُ صَالِحِ بُنِ حَوَّاتٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَرَضَ عُمَرُ الْمُسَامَة بُنِ زَيْدِ ثَلَاثَة آلَافٍ، وَفَرَضَ لِى ٱلْفَيْنِ وَحَمُسَ مِانَةٍ، فَقُلُتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، لِمَ تَفُوضُ لِاسَامَة بُنِ زَيْدِ ثَلَاثَة آلَافِ، وَفَرَضَ لِى ٱلْفَيْنِ وَحَمُسَ مِانَةٍ؟ وَاللهِ مَا شَهِدَ اسَامَةُ مَشُهَدًا غِبْتُ عَنْهُ وَلَا شَهِدَ آبُوهُ مَشُهَدًا غَابَ عَنْهُ آبِى، قَالَ: صَدَقْتَ يَا بُنَى، وَلَكِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا شَهِدَ النَّاسِ الى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هِذِهِ الْفَضِيلَةَ لِاسَامَةَ فَلْيَعُلَمُ إِنِى إِنَّمَا حَرِّجُتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِامْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا شَهَادَة عُمَرَ الْإِنْ عَمَر عَلَى شَرُطِهِمَا مِنَ الْمَسَانِيدِ، فَآنَا الْجَتِهِدُ فِى تَحْصِيلِ حَبَرِ مُسُنَا لَمُ مَعُهُدُ الْمَعَلِي خَرَجَاهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَ الْمُسَانِيدِ، فَآنَا الْجُتِهِدُ فِى تَحْصِيلِ حَبَرِ مُسُنَا لِ الْمَعَلِي خَرَجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6367 - صحيح

المج حضرت عبداللہ بن عمر مل الله علی : حضرت عمر رہی اللہ عن ہرار دراہم مال غنیمت عطا کیا اور مجھے اڑھائی ہزار، میں نے کہا: ابا ہی! نہ اسامہ بن زید نے مجھ سے زیادہ غزوات میں شرکت کی ہے اور نہ ہی اس کے والد نے میر ہے والد سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، پھر آپ نے اسامہ کو مجھ سے زیادہ مال کیوں دیا؟ حضرت عمر دہا اللہ عن اللہ ع

😁 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام مسلم میشات نے اس کوفل نہیں کیا۔

امام حاکم کہتے ہیں اگرکوئی شخص بیاعتراض کرے کہ بیضیلت تو حضرت اسامہ بن زید گی ہے پھراس کو حضرت عبداللہ بن عمر کے فضائل کے ضمن میں بیان کیوں کیا؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ میں نے جو بیرصدیث اس مقام پرذکر کی ہے اس کی

دووجهیں ہیں۔

نمبرا۔اس میں حضرت عمر رہائی کی ،حضرت عبداللہ بن عمر رہائی کے لئے بیا گواہی موجود ہے کہ حضرت اسامہ جس غزوہ میں شریک ہوئے اس میں ،میں بھی شریک ہواہوں۔

نمبر۷۔ یہ کہ امام بخاری ٹیزائیہ اور امام مسلم ٹیزائیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈی ٹھائے فضائل کے بارے میں بہت ساری مسند احادیث نقل کی ہیں جوان کے معیار کے عین مطابق ہیں۔اور میں اس کوشش میں ہوں کہ ایسی مسند صحیح حدیث نقل کروں جس کو امام بخاری ٹیزائیہ اور امام مسلم ٹیزائیہ نے جھوڑ دیا ہے۔

6368 – آخبرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ آخمَدَ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آجُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ بُنِ خَمَلِهِ النَّهِ مُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى الْمَوْتِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: رَآى عُمَرُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فَقَالَ: بَايَعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُ مُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عَلَى الْمَوْتِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إلى عُمَرَ النَّاسُ مُجْتَمِعِيْنَ فَقَالَ: اذْهَبُ فَانُ طُرُ مَا شَانُهُمُ ، فَإِذَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ عَلَى الْمَوْتِ فَبَايَعْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إلى عُمَرَ الْعُمَرِيُّ فَالَى اللهِ بُنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ وَاللهُ لَمْ يُذَكِرُ إِلَّا بِسُوءِ الْحِفْظِ فَقَطُ

۔ ﷺ اس حدیث کو امام بخاری مُعَالِمَةُ اورامام مسلم مُعَالِمَةُ نِفَل نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی ''عبیداللہ بن عمر عمری مُعِیالیّہ کا تذکرہ سوء حفظ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔

6369 - حَدَّفَ الشَّينِ عُرَّ الشَّينِ أَبُو الكُو الكُو اللهِ الْكَوْ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ اللهُ عَمُرٍ و الْاشْعَشِيُّ، ثَنَا عَاشُرُ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا مِنَّا اَكَدُّ اَدُرَكَ الدُّنْيَا اِلَّا قَدْ مَالَتْ بِهِ وَمَالَ بِهَا إِلَّا عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6369 - على شرط البخاري ومسلم

 6370 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَآبُو النَّضُرِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْعِجُلِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ خُنيَسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَسِعِيدٍ، وَآبُو النَّضُرِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْعِجُلِيُّ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ خُنيَسٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّعَزِيزِ بُنُ اَسِعُ مَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ مَا يَمْنَعُنِي مِنُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ مَا يَمُنعُنِي مِنْ مُن احْمَةِ قُرَيْشٍ عَلَى هٰذِهِ الدُّنيَا إلَّا حَوْفُكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6370 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اور ہوکے اور جدہ ریز ہوکر کہدرہ سے کھی ہوئی ہوئے اور جدہ ریز ہوکر کہدرہ سے کہ اس میں داخل ہوئے اور مجدہ ریز ہوکر کہدرہ سے میں دوجا نتا ہے کہ اس دنیا میں قریش کی مزاحمت سے محض تیرے خوف کی وجہ سے رکا ہوا ہوں'۔

6371 - حَدَّقَيِى آبُو بَكْ مِسْحَمَّدُ بْنُ آخَمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ، قَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْدِيُّ، قَنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كَانَ الْمَنْدِرِ القَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كَانَ الْمُنْدِرِ القَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: كَانَ الْمُنْدِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَةِ قَالَ: كَانَ

قَـالَ اَبُـوُ عِمْرَانَ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا آبِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبَانَ، عَنِ الشَّدِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ اللهِ عَمْرَانَ اللهِ عَمْرَ، وَاَبَا هُوَيُرَةَ، وَاَبَا سَعِيدٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يَرَوُنَ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقَ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ

الله المح محد بن حنفيه فرمات بين : حفزت عبدالله بن عمر اللهاس امت كےسب سے بہترين فرد بين ـ

حفرت سعید بن جبیر ر ٹائٹو فرماتے ہیں: میں نے حفرت عبداللہ بن عمر راٹھ مفرت ابو ہریرہ رٹائٹو ہفرت ابوسعید رٹائٹواور دیگر صحابہ کرام رٹوکٹو کھا ہے۔ ان میں کوئی شخص بھی اس حال پر قائم نہیں رہا جوحال ان کا رسول اللہ مٹائٹو کی وفات کے وقت تھا۔ سوائے حفرت عبداللہ بن عمر رٹائٹو کے۔ (کہ یہ ہمیشہ انہی نظریات پر قائم رہے)

6372 - حَدَّقَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الشَّهِيدُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنْبَا اَبُو حَاتِم بُنُ مَحْبُوبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْحَسَيْنِ يَقُولُ: إِنَّ عَبُدُ الْحَجَبَّارِ بُنُ الْعَكَاءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: إِنَّ الْبُرْمُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: إِنَّ الْبُرْمُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: إِنَّ الْبُرْمُ مُحَمَّدٍ بُنِ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ الْمُعَلِّى بَنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

6373 - آخبَونِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آيُّوبَ، ٱنْبَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آيُّوبَ، ٱنْبَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنَ عُبُدِاللّهِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ الَّذِينَ لَمْ يُغَيِّرُوا وَلَمُ عَنْهُ مَا، فَقَالَ جَابِرٌ: إِذَا سَرَّكُمُ ٱنْ تَنْظُرُوا إلى آصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ لَمْ يُغَيِّرُوا وَلَمُ

يُبَدِّلُوا فَانْظُرُوا إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا مِنَّا اَحَدٌ إِلَّا غَيَّرَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6373 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6374 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو نَصْرٍ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نَصْرٍ، ثَنَا اَبُو فَضَا اَبُو فَضَرٍ اَحْمَدُ بَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا اَحْدَرَ اَنُ لَا يَزِيدَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا اَحْدَرَ اَنُ لَا يَزِيدَ وَسَلَّمَ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6374 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں: کوئی بھی صحابی جب رسول الله طالیق سے کوئی بات س لیتا تو سب سے زیادہ حضرت عبدالله بن عمر وظافهاس بات کا خیال رکھتے تھے کہ اس میں سی قتم کی کوئی کی زیادتی نہ ہو۔

6375 - انحبَرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، فَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " عَنْ آبِي بَحَمْرِ وَبُنِ حِمَاسٍ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " تَلَوُثُ هَانِهِ الْآيَةَ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران: 92) فَلَاكُرْتُ مَا اَعُطانِي اللهُ تَعَالَى، فَلَوْتُ اللهُ تَعَالَى، فَلَوْتُ اللهُ تَعَالَى، فَلَوْلًا آنِي لَا اَعُودُ فِي فَمَا وَجَدْتُ شَيْعًا اَحَبُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَوْلًا آنِي لَا اَعُودُ فِي شَيْءٍ جَعَلْتُهُ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَوْلًا آنِي لَا اَعُودُ فِي شَيْءٍ جَعَلْتُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَوْلًا آنِي لَا اَعُودُ فِي شَيْءٍ جَعَلْتُهُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَكَحْتُهَا " فَانْكَحَهَا نَافِعٌ فَهِي أُمُّ وَلَدِهِ

♦ ♦ حضرت عبدالله بن عمر ولله فرمات مين بين في ان آيات كى تلاوت كى:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون

''تم لوگ اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے'جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرتے' جسے تم پیند کرتے ہو'۔

اس آیت کی تلاوت کے بعد میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ محبوب کون می چیز ہے؟ توایک' رضیہ' نامی لونڈی مجھے بہت پہندتھی۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ آزاد ہے۔ اوراگر میں نے اپنا طریقہ بید نہ رکھا ہوتا کہ میں جو کچھ اللہ کی رضا کے لئے وے دیتا ہوں پھروہ واپس نہیں لیتا ہوں۔ تو میں اس سے نکاح کرلیتا۔ اس کے بعد انہوں نے اس لونڈی کا نکاح حضرت نافع سے کردیا۔ تو وہ ان کی' ام ولد'' بی۔

6376 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا آنَسُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ، ثَنَا خَارِجَةُ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ نَافِعٍ قَالَ: " لَوُ رَآيَتُ ابْنَ عُمَرَ يَتُبَعُ آثَارَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُلُتُ: هٰذَا مَجْنُونٌ ﴿ ﴿ حَضرت نافع فرمات بين: جب مين حضرت عبدالله بن عمر ﷺ كورسول الله مَنْ الْفَيْمَ كَ آثار كَى اتباع كرتے ہوئے و كَيْمَا ہوں توسوچنا ہوں كه 'نيه مجنون' ہے۔ (لينى ان كورسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ كَى سنت بِعْمَل كرنے كا جنون كى حدتك شوق ہے) 6377 من أخْبَرَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُصَيْنِ الْقَارِءُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو عُبَيْدَةَ، ثَنَا ابْنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ قَبْلَ اَبِيْهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6377 - هذا باطل

ابن شہاب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر را اللہ سے والد سے پہلے اسلام لائے تھے۔

6378 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلًا سَالَهُ عَنْ مَسْالَةٍ، فَقَالَ: لَا عَلِمَ لِي بِهَا، فَلَمَّا اَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلًا سَالَهُ عَنْ مَسْالَةٍ، فَقَالَ: لا عَلِمَ لِي بِهَا " قَالَ ابْنُ عُمَرَ، سُئِلَ عَمَّا لا يَعْلَمُ فَقَالَ: لا عِلْمَ لِي بِهَا "

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى مَسَلَم بِوجِها توانہوں نے کہا: مجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ جب وہ آدمی لوٹ کرواپس گیا تو حضرت عبدالله بن عمر رُوٹ کہا: ابن عمر نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اس سے وہ بات بوجھی گئی، جس کا اس کوعلم نہیں تھا، تواس نے آگے سے کہدیا ''مجھے اس کاعلم نہیں ہے''۔

ذِكُرُ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت رافع بن خدیج والنیز کے فضائل

6379 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّٰهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَرَجِ بُنِ عَمْرٍو عُسَمَ وَالْفَعُ بُنُ حَدِيْجِ بُنِ رَافِع بُنِ عَدِيّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُشَمِ بُنِ حَارِثَةَ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَجِ بُنِ عَمْرٍو وَهُ وَ النّبِيتُ بُنُ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ شَهِدَ رَافِعٌ الْحُدَّا وَالْحَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ لَا يُحِسَّ مِنْهُ شَيْئًا دَهُرًا، وكَانَ إذَا صَحِكَ فَاسْتَعُرَبَ بَدَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ لَا يُحِسَّ مِنْهُ شَيْئًا دَهُرًا، وكَانَ إذَا صَحِكَ فَاسْتَعُرَبَ بَدَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ النَّهُ مَاتَ مِنْهُ فَيَاتُ مِنْ عُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَكَانَ لَا يُحْرِثُ فَمَاتَ مِنْهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6379 - هذا لا يصح ولا يستقيم معناه

﴿ ﴿ محمد بن عمر نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے''رافع بن خدت کی بن عدی بن زید بن جشم بن حارث بن حارث بن خزرج بن عمر و'' یہ نبیت بن مالک بن اوس ہیں۔حضرت رافع غزوہ احد،خندق اورتمام غزوات میں رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ کے ہمراہ شریک ہوئے، جنگ احد میں حضرت رافع بن خدت ولائے کی ہنسلی میں ایک تیرلگا۔ رسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهُ نے ان سے کہا: اگرتم

چاہوتو میں یہ تیرنکال دیتاہوں،اوراگرتم چاہوتواس کواسی طرح جھوڑ دواور میں قیامت کے دن تیرے بارے میں یہ گواہی دول گا کہ بیشہید ہے۔تورسول اللّه مُنَافِیْتُم کے اس ارشاد کی بناء پرانہوں نے اس کواسی طرح جھوڑ دیا۔ساری زندگی انہوں نے اس کونہیں نکالا، جب آپ ہنتے تو وہ ظاہر ہوجا تا۔حضرت عثمان غنی ڈٹائٹؤ کے دورخلافت میں وہ وٹوٹ گیا۔زخم تازہ ہو گیااوراس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوگیا۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثِنَى عُبَيْدُ اللهِ بُنُ الْهَرِيرِ مِنْ وَلَدِ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى رَافِعٍ، عَنْ بَشِيسِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ: مَاتَ رَافِعُ بُنُ حَدِيْجٍ فِى اَوَّلِ سَنَةِ اَرْبَعٍ وَسَبُعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ وَثَمَانِيْنَ، وَحَضَرَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَتُهُ، وَكَانَ رَافِعٌ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللّهِ، وَمَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ

﴾ بشیر بن بیارفر ماتے ہیں: حضرت رافع بن خدیج دلائیؤس م کہ جری کے اوائل میں فوت ہوئے، وفات کے وقت ان کی عمر ۸۲ برس متنی، حضرت عبداللہ بن عمر بڑائھان کے جنازہ میں شریک ہوئے تتھے۔ حضرت رافع دلائیؤ کی کنیت' ابوعبداللہ'' متنی۔ متنی۔ متنی۔ متنی۔

6380 - اَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: تُوُقِّى رَافِعُ بُنُ حَدِيْجِ الْحَارِثِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبُدِاللهِ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن منذر فرماتے ہیں: حضرت رافع بن خدیج حارثی ٹٹاٹٹو ۴ کے ہجری میں مدینه منورہ میں فوت ہوئے ، ان کی کنیت' ابوعبداللہ' تھی۔

6381 - آخبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِيُ بِشُرٍ، عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ قَالَ: رَايْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَى سَرِيرِ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ شُعْبَةُ، عَنُ آبِيْ بِشُرٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ قَالَ: رَايْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا بَيْنَ قَائِمَتَى سَرِيرِ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ

﴿ ﴿ يُوسَفَ بَن ما كِ فرمات عَبِين بين نے حضرت عبدالله بن عمر رفظ الله عَن صَدَى الله عَلَيْ كَ عِيار بائى كَ دو يايوں كے درميان كھڑے ديكھا۔

6382 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُن سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَلَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاشِيُّ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَلَا عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَهُ يَوُمَ أُحُدٍ وَجَعَلَهُ فِي الرُّمَاةِ الرُّمَاةِ

(التعلیق – من تلخیص الذهبی) 6382 – سکت عنه الذهبی فی التلخیص حضرت رافع بن خدی ٹی ٹی فرماتے ہیں: رسول الله منگی نی نے ان کو جنگ احد کی اجازت دی تھی اوران کو تیر اندازوں میں شامل کیا تھا۔

# ذِكُرُ سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَنْهُ حَمْدُ صَلَمَةً بِنِ الْآكُوعِ رَالِيَّةُ كَفَالَلُ حضرت سلمه بن اكوع رَالِيَّةُ كَفَالَكُ

6383 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهِمِ بُنِ مَصْقَلَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: سَلَمَةُ بُنُ الْاَكُوعِ وَاسْمُ الْاَكُوعِ سِنَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ قُشَيْرِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ مَسَلَمَانَ بُنِ اَسْلَمَ بُنِ اَفْصَى ذُكِرَ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً قَالَ: تُوفِقَى ابِي سَلَمَة بُنِ الْالْمُولِ اللهُ عَلَيْهِ سَنَةَ اَرْبُعُ وَشَبَعِينَ وَهُ وَاللهُ عُمْلَ اللهُ عَلَيْهِ سَنَةَ اَرْبُعُ وَشَلَعِينَ وَهُو ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِ بِنَ عَمْ فَرِ مَاتِے بِينَ سَلَمَه بِنِ الوع بِنَ فَيْوَ ( کے والد کانام ) سنان بن عبداللہ بن قشیر بن فرزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی' ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ سَانَ فَیْمَ کے ہمراہ عزوات میں شرکت کی ہے۔ اورزید بن حارثہ بڑا اس کے ہمراہ عزوات میں شامل ہواہوں۔ رسول اللہ سَانَ فِیْمَ الله سَانَ فَیْمَ الله سَانَ مَالله الله سَانَ مَیْمَ الله سَانَ مَالِمَ مِیْمَ الله سَانَ مَالله الله سَانَ ا

6384 - اَخُبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ قَالَ: وَسَلَمَةُ بُنُ الْآكُوعِ يُكَنَّى اَبَا سِنَانٍ تُؤُفِّى بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اَرْبَعٍ وَسَبْعِيْنَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں : سلمہ بن اکوع رہائی کی کنیٹ'' ابوسنان' بھی۔ آپ س ۴ کے بھری کو مدینہ منورہ میں فوت وئے۔

# ذِكُو مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَالِدِ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ کے والدحضرت ما لک بن سنان ڈاٹٹؤ کے فضائل

6385 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَّابُ بُنُ حَيَّاطٍ قَالَ: مَالِكُ بُنُ سِنبَانِ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ الْآبُجَرِ وَاسْمُهُ خُدْرَةُ بْنُ عَوْفٍ وَهُوَ اَبُوُ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَعْدِ بْنِ مَالِكُ بُنُ سِنبَانِ بُنِ تَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْآبُجَرِ وَاسْمُهُ خُدْرَةُ بْنُ عَوْفٍ وَهُوَ اَبُو اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ

﴾ ﴿ شاب بن خیاط فر ماتے ہیں: مالک بن سنان بن تعلب ہ بن عبید بن ابجر اللَّیْن ان (کے والد) کانام'' خدرہ بن عوف'' تھا۔ یہی ابوسعید خدری سعد بن مالک ہیں۔

6386 - أنْبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَابُ بِهَمْدَانَ، ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ

الطَّبَّاعِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْحَجَبِيُّ، حَدَّثَتْنِى أُقِى، مِنْ وَلَدِ آبِى سَعِيدِ الْحُدُرِيِّ، عَنُ أُمِّ عَبُ أُمِّ عَبُ أُمِّ عَنَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ آبِيهُا آبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: شُجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَتَلَقَّاهُ آبِى مَالِكُ بُنُ سِنَانٍ فَلَحَسَ الدَّمَ عَنُ وَجْهِهِ بِفَمِهِ، ثُمَّ ازْدَرَدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى مَلْ خَالَطَ دَمِى فَلْيَنْظُرُ الى مَالِكِ بُنِ سِنَانٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إلى مَنْ خَالَطَ دَمِى فَلْيَنْظُرُ الى مَالِكِ بُنِ سِنَانٍ (التعليق – من تلخيص الذهبى)6386 – إسناده مظلم

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رُدُانِیَّوْ ماتے ہیں: جنگ احد کے موقع پر رسول اللّه مَثَانِیْمِ کا چبرہ انورزخی ہوگیا۔ میرے والد حضرت سنان بن مالک رِدُانِیْ نے اپنی زبان سے رسول اللّه مُثَانِیْمِ کے خون کو چاٹ کرنگل لیا۔ نبی اکرم مَثَانِیْمِ نے فر مایا: جس نے ایسے مختص کو دیکھنا ہوجس کے خون میں میراخون شامل ہے، وہ مالک بن سنان کو دیکھے لے۔

ذِكُرُ اَبِي سَعِيدٍ النُحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوسعید خدری طالنی کے فضائل

6387 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ السَّحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّابَيْرِيُّ قَالَ: وَٱبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْاَبْجَرِ، وَاسْمُهُ خُدُرَةُ بُنُ النَّعْمَانِ آخُوهُ لِأُمِّهِ، وَتُولِقِي ٱبُو سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ خُدُرَةُ بُنُ النَّعْمَانِ آخُوهُ لِأُمِّهِ، وَتُولِقِي ٱبُو سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ خُدُرَةً بُنُ النَّعْمَانِ آخُوهُ لِأُمِّهِ، وَتُولِقِي ٱبُو سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ

ان کا نسب یول بیان کیا ہے' ابوسعید خدری سعد بن عبداللد زبیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے' ابوسعید خدری سعد بن مالک بن سنان بن نقلبہ بن عبید بن ابج' اوران کا نام' خدرہ بن عوف بن خزرج' ہے۔ قادہ بن نعمان ان کے مال شریکی بھائی ہیں۔ حضرت ابوسعید سن میں فوت ہوئے۔

6388 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشَمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مُحَيْدِيزٍ، وَاَبِي نَضُرَةَ، عَنُ عَبُداللهِ بُنِ مُحَيْدِيزٍ، وَاَبِي نَضُرَةَ، عَنُ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ رَضِى الله عَنْمَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ بَنِى الْمُصْطِلِقِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَهُو يَوْمَئِذٍ ابْنُ حَمْسَ عَشُرَةَ سَنَةً، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَشَهِدَ ايُصًا ابُو سَعِيدٍ الْحَنْدَقَ وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ "

الله على الله الله الله على ال

6386:المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه: مقدام - من اسمه مسعدة حديث: 9273 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه زرارة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة ابو سعيد المحدري - حديث: 5290 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - ابو سعيد المحدري رضى الله عنه . سعد بن مالك بن حديث: 1842

کہتے ہیں: ابوسعید خدری ڈٹاٹیئا کی عمر اس وقت ۱۵سال تھی۔ محمد بن عمر کہتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیئانے جنگ خندق اوراس کے بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔

6389 – آخبرَ رنى أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ، ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِیُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ رَبَيْحِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ اَبِی سَعِيدٍ الْحُدْرِیِّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِیِّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِیِّ رَضِی الله عَنْدَة قَالَ: عُرِضْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِى ابْنُ ثَلَاتَ عَشْرَة، فَجَعَلَ ابِي يَاحُدُ بِيَدِى فَيَقُولُ: يَارَسُولَ اللهِ، إنَّهُ عَبِلُ الْعِظَامِ، وَإِنْ كَانَ مُؤَذِّنًا، قَالَ: وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَعِيدُ فِي الْبَصَرَ وَيُصَوِّبُهُ ثُمَّ قَالَ: رُدَّهُ فَرَدِّنِي

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رُنْ اَنْ وَالرَّمَاتِ مِین: جنگ احد کے موقع پر مجھے رسول اللّه مَنْ اَنْتُوَا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس وقت میری عمر سابرس تھی۔میرے والد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے: یارسول اللّهُ اِنْتُوا اِنْتُوَا اِنْتُوا اِنْتُوا اِنْدَا اِنْتُوا اِنْدَا اِنْتُوا اِنْدَا اِنْتُوا اِنْدَا اِنْدِ مِنْدِ اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدِ مِنْدَا اِنْدَا اللّٰذِی اِنْدُوا اِنْدَا اِنْدِیْکُونِ اِللْدُونِ اِنْدُونِ اِنْدَا اِنْدِیْنَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدَا اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی کُلُونُ اِنْدِی اِنْدَا اِنْدِیْدُ اِنْدُیْرِ اِنْدِیْکُ اِنْدُی اِنْدِی اِنْدُی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِیْدِی اِنْدُیْرِ اِنْدِی اِنْدُی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدُی اِنْدُی اِنْدِی اِنْدُیْرِ اِنْدِی اِنْدُیْرِ اِنْدِی اِنْدِی اِنْدُی اِنْدُیْرِ اِنْدُیْرِ اِنْدُیْرِ اِنْدُیْرِ اِنْدُیْرِ اِنْدُیْرِ اِنْدُیْرِ اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِی اِنْدِیْرِ اِنْدُیْرِ اِنْدُیْ

6390 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَصْقَلَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ بُنِ الْاَكُوَعِ قَالَ: مَاتَ اَبُوْ سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ الْخُدْرِيُّ سَنَةَ اَرْبَعِ وَسَبْعِيْنَ

ایس کے جمہ بن عمرا پی سند کے ہمراہ حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری بڑگائظ ۲۲ ہے ہجری میں فوت ہوئے۔

6391 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَا الْجُريُرِيُّ، عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيْتَ يُذَكِّرُ الْحَدِيْتَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيْتَ يُذَكِّرُ الْحَدِيْتَ اللهُ عَنْهُ، آنَهُ كَانَ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِيْتَ يُذَكِّرُ الْحَدِيْتِ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

ایس کے جو حضرت ابوسعید خدری ٹائٹڑ کے بارے میں مردی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم حدیث بیان کیا کرو، کیونکہ ایک حدیث سے دوسری یاد آ جاتی ہے۔

6392 - اَخْبَرَنِى الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِى الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنَ اَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ لِى اَبِى: إِنِّى كَبِرُتُ وَذَهَبَ الْحُحَابِي وَجَمَاعِتِى فَخُذُ بِيَدِى، قَالَ: فَاتَّكَا عَلَى حَتَّى جَاءَ اللَّى اَقْصَى الْبَقِيعِ مَكَانًا لَا يُدْفَنُ فِيْهِ، فَقَالَ: يَا بُنَى، الْصَحَابِي وَجَمَاعِتِى فَخُذُ بِيدِى، قَالَ: فَاتَكَا عَلَى حَتَّى جَاءَ اللَّى اَقْصَى الْبَقِيعِ مَكَانًا لَا يُدْفَنُ فِيْهِ، فَقَالَ: يَا بُنَى، الْأَالَ اللَّهُ اللَّكُمُ اللَّهُ الْحُدُمُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللْحُلْمُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6392 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری بی الیت والد کاید بیان نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا ہیں بوڑھا ہو چکا ہوں ، میری جماعت اور میرے ساتھی تقریباً وفات پاچکے ہیں ،تم میراہاتھ تھامو، راوی کہتے ہیں : پھر وہ میرے سہارے پرچلتے چلتے بقیع مبارک کے آخری حصے میں ایک مقام جہاں پرلوگ تدفین نہیں کرتے تھے، وہاں آئے اور فر مایا: اے بیٹے ! جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے مہاں پر فرن کرنا ، میرے مزار پر خیمہ نصب نہ کرنا ، میرے جنازے کے ہمراہ آگ لے کر نہ چلنا ، اور میرے جنازے کی کسی کو اطلاع بھی نہ دینا ، اور جھوٹی نہ چلنا ، اور میرے جنازے کی کسی کو اطلاع بھی نہ دینا ، اور جھوٹی تگ گلیوں میں سے گزرنا اور تم تیز تیز چلتے ہوئے جنازہ لے جانا۔ حضرت ابوسعید خدری بھائی کا انتقال جمعہ کے دن ہوا۔ کیونکہ والد محترم نے اعلان نہ کرنے کی وصیت فر مائی تھی ، اس لئے میں نے آپ کی وفات کا اعلان نہ کیا ، لوگوں کوخود ، بی بتا چل گیا اور کو جود پورابقیج مبارک آپ فر ماتے ہیں : اس کے بانیانوں سے بھرگیا تھا۔

6393 - أَخْبَرَنِى أَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، أَنْبَا السَمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ آبِى نَضُرَةَ قَالَ: قُلْنَا لِآبِى سَعِيدٍ: إِنَّكَ تُحَدِّثُنَا بِأَحَادِيْتَ مُعْجِبَةٍ وَإِنَّا السَّمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ آبِى نَضُرَةً قَالَ: قُلْنَا لِآبِى سَعِيدٍ: إِنَّكَ تُحَدِّثُنَا بِأَحَادِيْتَ مُعْجِبَةٍ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ نَزِيدَ أَوْ نَنْقُصَ فَلَو كَتَبُنَاهَا، قَالَ: لَنُ تَكُتُبُوهُ، وَلَنْ تَجْعَلُوهُ قُرْآنًا، وَلَكِنِ احْفَظُوا عَنَّا كَمَا حَفِظُنَا، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: خُذُوا عَنَّا كَمَا آخَذُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ حضرت ابونضره فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوسعید خدری رٹائٹؤسے کہا: آپ ہمیں بہت دلچیپ اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عجیب اور عبیب ہمیں ہے۔ کہ ان میں کہیں کی زیادتی نہ ہوجائے، اگر ہم ان کولکھ لیس تو کیسا ہے؟ انہوں نے لکھنے سے منع فرماتے ہوئے کہا: تم احادیث کو قرآن بنانے کی کوشش مت کرو( لینی جیسے وہ لکھا ہوا ہے، احادیث کو بھی ای انداز میں لکھو گے تو قرآن کریم کی برابری ہوجائے گی، اس لئے تم احادیث کو کھومت بلکہ ) جیسے ہم نے احادیث یاد کی ہیں، تم بھی ہم سے بڑھ کرای طرح یاد کرلو۔

6394 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَمْرِو عُشْمَانُ بُنُ آحُمَد بُنِ الشَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْهَيْثَمِ الدَّيُرُعَاقُولِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ الْحَجَبِيُّ، حَدَّثَيْنُ أُمِّى، وَهِى مِنْ وَلَدِ آبِى سَعِيدٍ النُحُدُرِيِّ الْحَدِيِّ، ثَنَا مُعَيْدٍ النَّحُدِيِّ وَلَدِ آبِى سَعِيدٍ النَّحُدِيِّ الْحُدُرِيِّ الْعَاسَمِيةِ الْحُدُرِيِّ الْهَا سَمِعَتُ أُمَّ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنَ آبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ الْحَدِيْ الْحُدُرِيِّ وَلَدِ آبِى سَعِيدٍ النَّحُ عَنُ آبِى سَعِيدٍ الْخُدِيِ وَسَلَّمَ فِي جَبُهَتِهِ، فَآتَاهُ مَالِكُ بُنُ سِنَانَ وَهُو وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ ال

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹٹو فرماتے ہیں: جنگ احد کے موقع پر نبی اکرم مُٹٹٹٹٹٹ کے جبڑے مبارک میں زخم آگیا، حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹٹ کے والد حضرت مالک بن سنان ڈٹٹٹٹ نے رسول اللّد مُٹٹٹٹٹٹ کے چبرہ انور سے خون صاف کیا۔اوراس کو چوس لیا، نبی اکرم مُٹٹٹٹٹٹ نے ان کے بارے میں فرمایا: جوش ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو، جس کے خون کے ساتھ میراخون مل چوس لیا، نبی اکرم مُٹٹٹٹٹٹ کو دیکھے لے۔

یہ حدیث امام بخاری مواند اورامام مسلم مواند نے نقل کی ہے۔

ذِكُرُ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

# حضرت جابر بن عبدالله والتنزك فضائل

6395 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ، وَعُشْمَانُ، ابْنَا اَبِي شَيْبَةَ قَالَا: ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: "قِيْلَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ: " لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ: يَا اَبَا عَبْدِاللهِ"

الله عمرت وہب بن كيسان فرماتے ہيں: حضرت جابر بن عبدالله والله الوعبدالله "كهر يكاراجا تا تھا۔

ان کیا ہے ''جابر بن عبداللہ بن عبداللہ نی عبداللہ نی عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن تعلیہ بن حرام بن تعلیہ بن حرام بن اللہ بن عبد بن علی بن اس بن ساروہ بن یزید بن جشم بن خزرج'' ان کی کئیت'' ابوعبداللہ'' تھی۔

6397 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْحَكَمِ الْحِيرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: مَاتَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللهِ سَنَةَ تِسْعِ وَسَبْعِيْنَ

﴾ ﴿ الوقيم كهتم بين: حضرت جابر بن عبدالله رفي أنه كا وفات ٩ ٢ جرى مين موكى ـ

6398 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ عُبُدِاللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عُسَرَ قَالَ: شَهِدَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْعَقَبَةَ فِى السَّبِعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا، وَكَانَ مِنْ اَصْغَرِهِمُ يَوْمَئِدٍ، وَارَادَ شُهُودَ بَدْرٍ فَخَلَّفَهُ اَبُوهُ عَلَى اَخُواتِهِ، وَكُنَّ تِسُعًا، وَخَلَّفَهُ اَيْضًا حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحُدُوقِ وَشَهِدَ مَا بَعُدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ

ان میں عمر کہتے ہیں: وہ سر صحابہ کرام ﷺ جنہوں نے رسول الله مناشی کے ہاتھ پربیعت عقبہ کی تھی ،ان میں

حفزت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹوئی بھی شریک تھے، اس موقع آپ سب سے چھوٹے تھے۔ آپ جنگ بدر میں بھی شریک ہونا چاتے تھے کیکن ان کے والد صاحب نے تھے کیکن ان کے والد صاحب نے ان کوروک دیا تھا، آپ نو بھائی تھے۔ یو نہی جنگ احد کے موقع پر بھی ان کے والد صاحب نے ان کو جنگ میں جانے سے روک دیا تھا، البتہ احد کے بعد کے تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے۔

6399 - فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ اَمْتَحُ لِاَصْحَابِي يَوْمَ بَدْرِ مِنَ الْقَلِيبِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6399 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وَمَد بن عبيد نے اعْمَش كے واسطے سے، ابوسفيان كے حوالے سے روايت كيا ہے كہ حضرت جابر جائند فرماتے ہيں: جنگ بدر كے موقع پر ميں نے كنويں سے اپنے تعلق داروں كو تكالا۔

6400 – فَأَخْبَرَنِى مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ: إِنَّ آهُ لَ الْمُحُوفَةِ رَوَوُا، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: كُنْتُ امْتَحُ لِاصْحَابِى يَوْمَ بَدْرٍ مِنَ الْقَلِيبِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: هذَا غَلَطٌ مِنْ رِوَايَةِ آهُلِ الْعِرَاقِ فِى جَابِرٍ وَآبِى مَسْعُودٍ لِاصْحَابِى يُومَ بَدْرٍ مِنَ الْقَلِيبِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: هذَا غَلَطٌ مِنْ رِوَايَةِ آهُلِ الْعِرَاقِ فِى جَابِرٍ وَآبِى مَسْعُودٍ الْاصَارِيِّ يُصَيِّرُونَهُمَا فِيمَنْ شَهِدَ بَدُرًا، وَلَمْ يَرُو ذَلِكَ مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ وَلَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَلَا آبُو مَعْشَرٍ، وَلَا اللهِ مَتَّدُ رَوَى السِّيرَة

﴿ ﴿ وَاسِطَ سِهِ البِوسَفِيانَ كَهُ وَالْحَلَ البِوسَفِيانَ كَوْ وَالْحَلِ الْمُسْ كَوْ وَاسِطَ سِهِ البِوسَفِيانَ كَوْ وَالْحَلَ سِهِ وَالْمُسْ كَوْ وَاسِطَ سِهِ البِوسَفِيانَ كَوْ وَالْحَلَ مَعْرَتَ جَابِرِ وَالْمُولَ وَ الْمِرْ وَالْكُ بِرَو مِيلٍ ، كُوْ يَلِ سِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِى خَارِجَةُ بُنُ الْحَارِثِ، قَالَ: مَاتَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللهِ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبُعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَرَايُتُ عَلَى سَرِيرِهِ بُرُدًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ اَبَانُ بُنُ عُثُمَانَ وَهُوَ ابْنُ الْمَدِيْنَةِ وَالِّي الْمَدِيْنَةِ

﴿ ﴿ خَارِجِهِ بِن حَارِثِ فَرِ مَاتِ ہِينَ حَفِرت جَابِرِ بِن عَبِدَاللَّهِ وَاللّٰهِ انْقَال ٩٣ سال کی عمر میں ہن ٨٧ جمری میں ہوا۔ آخری عمر میں آپ کی بینائی زائل ہوگئ تھی۔ میں نے ان کی چار پائی پرایک جاوردیکھی ہے۔ حضرت ابان بن عثان ان دنوں مدینے کے والی تھے، انہوں نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

6401 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّيُ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَابِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَابِسِيُّ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْعَسِيلِ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ قَالَ: اَتَانَا جَابِرُ

بُنُ عَبُدِاللَّهِ مُصَفِّرًا رَأْسَهُ وَلِحُيَتَهُ

﴿ ﴿ ﴾ عاصم بن عمر بن قنادہ فر ماتے ہیں: ہمارے پاس حضرت جابر بن عبدالله وظافی تشریف لائے ، انہوں نے اپنی داڑھی اورسرکوزردرنگ کیا ہوا تھا۔

6402 - حَدَّثَنَا الشَّيُخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْهُمَا، السَّحْمَدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: دَخَلُتُ عَلَى الْحَجَّاجِ فَمَا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ

6403 – آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا اَبُو عُسَّانَ عَبَّادُ بُنُ كُلَيْبٍ، عَنُ حَمَّادِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَغُفَرَ لِى عَبْدِاللّٰهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَغُفَرَ لِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ الْعَقَبَةِ حَمْسَةً وَعِشُرِينَ مَرَّةً هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ الْعَقَبَةِ حَمْسَةً وَعِشُرِينَ مَرَّةً هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6403 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6404 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا مِسْكِينُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الْحَرَّانِيُّ ثِقَةً، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا الصَّوَّافُ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ الْحَدَّى وَعِشْرِينَ غَزُوةً، حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ غَزُوةً، وَسَلِّمَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَحْدَى وَعِشْرِينَ غَزُوةً، وَكَانَ الحِومُ غَزُوةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ هَذَا حَدِيثُ صَعِيْحُ الْإِنْسَنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6404 - صحيح

حضرت جابر بن عبداللد وللتلافي في الله الله عن الله عن الله الله عن ال

السناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6403: الجامع للترمذى ابواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مناقب جابر بن عبد الله رضى الله عنهما حديث: 3867: السمن الكبرى للنسائى - كتاب المناقب مناقب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار فضل جيابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضى الله حديث: 7979 السمعجم الصغير للطبرانى - من اسمه محمد حديث: 833 السمعجم الاوسط للطبرانى - باب العين باب الميم من اسمه: محمد - حديث: 6002 مسند الطيالسى - احاديث النساء ما اسند جابر بن عبد الله الإنصارى - ما روى ابو الزبير عن جابر بن عبد الله حديث: 1829

## ذِكُو زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت زيد بن خالدجهن والنَّيْ كَفْعُنْ كَفْضَائل

6405 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَبُوْ حَفْصِ بْنُ مَصْقَلَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: " وَزَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ اخْتُلِفَ فِي كُنيَتِهِ، فَكَانَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَزُعُمُونَ اَنَّهُ اَبُوْ عَبُدِالرَّحْمَنِ وَقَالَ عَمْرُ قَالَ: " وَزَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ اخْتُلِفَ فِي كُنيَتِهِ، فَكَانَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَزُعُمُونَ اَنَّهُ اَبُوْ عَبُدِالرَّحْمَنِ وَقَالَ عَمْرُ هَمْ: كَانَ يُكَنِّى اَبَا طَلْحَةَ "

﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں حضرت زید بن خالد جہنی ڈاٹنٹو کی کنیت کے بارے میں اختلا ف ہے۔ اہل مدینہ کاخیال ہے کہ ان کی کنیت''ابوطلح''تھی۔

6406 - فَحَلَّدَّنَنَا اُسَامَةُ بِنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْحِجَازِيُّ الْحَجَبِيُّ قَالَا: مَاتَ زَيْدُ بُنُ خَلْدٍ الْجُهَنِيُّ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ثَمَانِ وَسَبُعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَقَمَانِيْنَ سَنَةً مِ

﴿ ﴿ زیدبن اسلم اور محمد بن تجازی جمی فرماتے ہیں: حضرت زید بن خالد انجہنی والنوال ۵ مسال کی عمر میں ، من عمر کی کو مدینہ منور و میں ہوا۔

6407 - أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: زَيْدُ بُنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَثَمَانِيْنَ

﴾ ﴿ ابراہیم بن منذرحزامی فرماتے ہیں: حضرت زید بن خالد جَنی رُٹائن کی کنیت' ابوعبدالرحلٰ ' ہے،آپ ۸۵سال کی عمر میں سن ۸۷ہجری کومدینه منورہ میں ہوا۔

# ذِكُو عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ آبِي طَالِبِ الطَّيَّارُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن جعفر بن الى طالب طيار رَّيْ اللهُ عَنْهُ حضرات عبدالله بن جعفر بن الى طالب طيار رَّيْ اللهُ عَنْهُ

6408 - آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَكَيْتٍ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَلَدَتُ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرِ بْنِ اَبِي كُنُ فَكَيْتٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَلَدَتُ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ عَبْدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرِ بْنِ اَبِي طَالِبٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَتُوفِّى سَنَةَ ثَمَانِيْنَ وَهُو يَوْمَ تُوفِّى ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

ﷺ ﴿ ﴿ ابن شہاب کہتے ہیں: حضرت اساء بنت عمیس نے حضرت عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب کوسرز مین عبشہ میں جنم دیا، حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رہائیا۔ ۸جری کوفوت ہوئے، آپ کی عمر•۸ برس تھی۔

6409 - اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِاللّهِ بْنِ اَبِي بُرُدَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنُ اَبِي مُوسَى، عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلنَّاسِ هِجُرَةٌ وَلَكُمُ هِجُرَتَانِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6409 - صحيح

اور تمہاری دو بھرتیں ہیں۔ بنت عمیس والفافر ماتی ہیں: نبی اکرم طالی کے بھے فرمایا: عام لوگوں کے لئے ایک بھرت ہے اور تمہاری دو بھرتیں ہیں۔

السناد ہے کہ الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹیٹا اور امام سلم ٹیٹا ہے اس کو قتل نہیں کیا۔

6410 – آخبَونِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُوانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُوانِيُّ، ثَنَا الْحَمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِيْنَ، وَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِيْنَ، وَانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاهُ مَا تَبَسَمَ وَبُسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُمَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6410 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن زبیر الله عَلَيْهُ اور حضرت عبدالله بن جعفر الله عمر علی الله عمر علی الله عمر عبدالله بن الرم مَلَا الله عَلَیْهُ الله عَلَیْهُ الله مَلَا الله مَلَا الله مَلَا الله عَلَیْهُ الله مَلَا اللهُ مَلَاللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلَا اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلّا اللهُ مَلْ مَلْ اللهُ اللهُ مَلْ اللهُ مَ

6411 – أخبرَ نِى ابُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا ابُوُ قِلابَةَ، ثَنَا ابُوُ عَاصِمٍ، آنباً ابْنُ جُعُورٍ عَنْ جَعُفَرٍ مَنِ خَالِدِ بْنِ سَارَةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ رَايَّتُنِى وَعُبَيْدَ اللّٰهِ وَقُثْمَ وَنَحْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: لَوْ وَايَّتُنِى وَعُبَيْدَ اللّٰهِ وَقُثْمَ وَنَحْنُ نَلْعَمُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْفَعُوا هِنَذَا إِلَى فَحَمَلَنِى اَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُتْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْفَعُوا هِنذَا إِلَى فَحَمَلَنِى اَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُتْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْفَعُوا هِنذَا إِلَى فَحَمَلَنِى اَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُتْمَ اللهُ وَرَاءَ هُ، فَدَعَا لَنَا، وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ اَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثْمَ مَا اسْتُحْيِى مِنْ عَيِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلَ قُطْمَ اللهُ وَرَاءَ هُ، فَدَعَا لَنَا، وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ اَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثْمَ مَا اسْتُحْيِى مِنْ عَيِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا فَعَلَ قُطَلَ قُومَ اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ بِالْخَيْرَةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فَعَلَ قُطَلَ قُطْمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرَةِ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُعْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6411 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت عَبِدِ اللَّهُ بِن جَعَفَرِ وَالْتُؤْفِرِ مَاتِ بِينَ عَبِيدِ اللّٰهِ فِيمَ اور بَم طَيل رہے تھے،رسول اللّٰهُ مَالَيْهُم كَا كُرْر بَمَارِ ہِ عَمِي قَرْمِ اللّٰهِ مَالَيْهُم كَى بارے مِيں قریب سے ہوا، آپ مَلْ اللّٰهُ مَالَيْهُ اسْ وَمِیری طرف الله الله الله عَلَيْهُم كَى بارے مِيں فرمایا: اس کو بھی میرے سامنے اٹھاؤ، چنانچہ ان کو آپ مَلْ اللّٰهُ مَا بِقَالُ مِانْ اللّٰهِ مَا بِقَالُ اللّٰهِ مَا بِقَالُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا بِقَالُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِ اللّٰمِنْ الل

6411: السنن الكبرى للنسائى - كتاب عمل اليوم والليلة ما يقول إذا مات له ميت - حديث: 10478 مسند احمد بن حنبل - مسند المعشرية السمبشرين بالجنة مسند اهل البيت رضوان الله عليهم اجمعين - حديث عبد الله بن جعفر بن ابى طالب رضى الله عنه عنه 1711 مسند الحارث - كتاب المناقب باب فضل عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وغيرهما - حديث: 1711

دعا ما نگی، حضرت عباس ڈاٹٹؤ جم سے زیادہ عبیداللہ ڈاٹٹؤ سے محبت کرتے تھے، وہ اپنے چپاکے ساتھ بے تکلف تھے، میں نے پوچھا جم نے کیا کیا؟ توانہوں نے جواب دیا: وہ شہید ہوگئے، میں نے کہا: اللہ اوراس کا رسول بھلائی کو بہتر جانتے ہیں۔ ﷺ یہ حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیٹائیڈ اورامام مسلم مُیٹائیڈ نے اس کونقل نہیں کیا۔

6412 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُسٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مَكِّيُّ بُنُ عَبُدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسُلِمَ بُنَ الْمَحَجَّاجِ يَقُولُ: اَبُوْ جَعْفَرٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اَبِى طَالِبٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابُنُ عَشَرَ سِنِيْنَ

﴿ ﴿ امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب رٹی ﷺ نے رسول الله مُناہ ﷺ سے احادیث سی ہیں، اور رسول الله مُناہ ﷺ کی وفات کے وفت ان کی عمر ۲۰ برس تھی۔

6413 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مَكِّيٌّ بُنُ عَبُدَانَ، وَقَالَ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَفُوبَ: ثَنَا آبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ و الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي يَعْفُوبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَامَرَ لَهُ بِٱلْفَى ٱلْفِ دِرْهَمِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6413 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت على ابن ابى حمله فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن جعفر حضرت معاوید رُلاَثَوَّت ملاقات کے لئے گئے تو حضرت معاویہ رُلاَثُوَّانے ان کودولا کھ درہم نذرانہ پیش کیا۔

6414 - اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ زَكِرِيَّا الْغَلَابِيُّ، ثَنَا ابُنُ عَائِشَةَ، قَالَ: دَخَلَ زِيَادٌ الْاَعْجَمُ عَلَى عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَعُفَرٍ فِي خَمْسِ دِيَاتٍ فَاعْطَاهُ فَانْشَا يَقُولُ:

سَالُنَاهُ الْبَرِيلُ فَمَا تَلَكَا وَآعُطٰى فَوْقَ مَنِيَّتَ نَا وَزَادَا وَآخُطَى فَوْقَ مَنِيَّتَ نَا وَزَادَا وَآخُسَنَ ثُسَمَ الْحَسَنَ ثُسَمَّ عُدُنُ لَهَ فَعَادَا مِسَادَارُ مَسااَعُودُ السَدَّهُ سَرَالًا تَبَسَمَ صَاحِكًا وَثَنَى الْوِسَادَارُ

قَدِ اتَّفَقَ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَمَاعِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَمَاعِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى هَذَا عَنْهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى هَذَا -الْمَوْضِع بَيَانَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِاَسَانِيدِهِمَا"

﴿ ﴿ اِبِن عَائِشَهِ كَتِمَ بَيْنِ: زياد الاعجم، حضرت عبدالله بن جعفر رُفَاتُوكِ بِاس ۵ ديتوں كے سلسله ميں گئے، حضرت عبدالله بن جعفر شائوكِ في عبدالله بن جعفر شائوكِ في في ديتي دے ديں۔ تو حضرت عبدالله بن جعفر شائوكِ في اس وقت ميدالله بن جعفر في وي الوق بي اس وقت ميدالله بن جعفر في الله بن الله بن وي الله بن وي ميدالله بن جعفر ميدالله بن وي الله بن وي ميدالله بن وي الله بن

م نے ان سے بہت بری عطاما تکی، انہوں نے ہماری سوچوں سے برھ كرعطاكيا۔

اس نے ہمارے ساتھ بہت ہی خوب سن سلوک کیا ہے، اور بیمل بار بار کیا ہے۔

🔾 بلکہ اگر ساری زندگی میں ان کے پاس جاتا رہوں تو وہ مسکرا کرعطا کرتے رہیں گے۔

امام بخاری میشنیتاورامام سلم میشند اس بات پر شفق بین که عبدالله بن جعفر بن ابی طالب رفافظ نے دس سال کی عمر میں رسول الله مَالَيْنَةِ من سے ساع کیا ہے۔ (امام حاکم کہتے ہیں) میں امام بخاری مُوشنیتاورامام سلم مُیشنیت کی متفق علیه احادیث ان کی اسانید کے ہمراہ ذکر کروں گا،ان شاء اللہ عزوجل۔

6415 - انْحَبَرَنِى بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَ فِيُّ بِمَرُوَ، ثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى خَيْثَمَةَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ جَعْفَرٍ، عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَايَتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنَ مَصْبُوغَيْنِ بِزَعْفَرَانَ وَرِدَاءً وَعِمَامَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6415 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ اساعیل بن عبدالله بن جعفرا پنے والد کا بیہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں کہ ) میں نے رسول الله شَالِیَّةِ کو زعفران کے ساتھ رنگے ہوئے دوکیڑے،اور چاوراور عمامہ پہنے ہوئے دیکھا۔

6416 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَانِيءٍ، ثَنَا مُحَدِّد بُنِ عَقِيْلٍ، عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ يَحْدَى بُنُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسُبِ الْحَجَّامِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسُبِ الْحَجَّامِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6416 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ﴿ وَالله فَا وَ مِين رسول الله مَالَيْ اور جام کے کاروبار سے مع فر مایا ہے۔ (جام سے مرادوہ شخص ہے جامہ کا بیشہ کرتا ہے اور جامہ کا مطلب ہے کی خون چو سے والے آلہ کے ساتھ گردن کے قریب دوخصوص رگوں سے خون چوسنا اس کو اردو میں کچھنے لگوانا کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہمارے عرف کے مشہور ہیں ڈریسر کی وہ کمائی جواس کو داڑھی مونڈ نے سے حاصل ہوئی وہ بھی ناجائز ہے۔)

6417 - حَدَّثَنَا ٱبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ

6415:مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عبد الله بن جعفر الهاشمي حديث: 6639 السعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله و ومما اسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - ما اسند إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عديث:13614

6417: مسند احمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم عديث العباس بن عبد المطلب عن النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 6417 مسند الحميدى - احاديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عديث: 448 البحر الزخار مسند البزار - ومما روى عبد الله بن الحارث عديث: 1167 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله ومما اسند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - محمد بن عبد الله بن جعفر عديث: 13620 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب الادعية - ذكر الامر بتقرين العفو إلى العافية عند سؤاله الله جل وعلا عديث: 955

بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ، قَالَ: قَالَ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّقِفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبِيدِ اللهِ النَّقِفِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبِيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا مَوْدُ وَبُكَا فَقَالَ: سَلِ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6417 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اورآخرت عبداللہ بن جعفر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شانیکا نے ایک آدمی سے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا اورآخرت میں عافیت مانگا کر۔

6418 – آخب رَنِي اَبُو الْوَلِيدِ الْإِمَامُ، وَابُو بَكُو بَنُ قُرِيْشٍ قَالَا: اَنْبَا الْحَسَنُ بَنُ سُفْيَانَ، وَاخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بَنُ وَاصِلٍ بَنُ السُمُوَمَّلِ، ثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا آحُمَدُ بُنُ الْمِقُدَّامِ، ثَنَا آصُرَمُ بُنُ حُوشَبٍ، ثَنَا السُعَاقُ بُنُ وَاصِلٍ السَّجِيْتُ، عَنْ آبِى جَعْفَو مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْمُحسَيْنِ، قَالَ: قُلْنَا لِعَبْدِ اللهِ بَنِ جَعْفَو بُنِ اَبِي طَالِبٍ: حَدِثْنَا مَا سَعِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقُولُ: عَا بَيْنَ السُّرَةِ إلى الرُّحْبَةِ عَوْرَةٌ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَا بَيْنَ السُّرَةِ إلى الرُّحْبَةِ عَوْرَةٌ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَادُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَادُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ فِى السِّرِ تُطُفِءُ خَضَبَ الرَّبِّ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَادُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ فِى السِّرِ تُطْفِءُ خَضَبَ الرَّبِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شِرَادُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّدَقَةُ فِى السِّرِ تُطْفِءُ خَضَبَ الرَّبِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِى الْكَلَامِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُولَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْفُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ

### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6418 – أظنه موضوعا

#### 🔾 ناف سے لے کر گھٹنے تک عورت (لیننی چھپانے کی جگہ) ہے۔

6418 ما بين السرة إلى الركبة عورة"المعجم الصغير للطبراني - من اسمه محمد حديث: 1030 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسمه : محمد - حديث: 7905" صدقة السر تطفء غضب الرب" مسند الشهاب القضاعي - صدقة السر تطفء غضب الرب" مديث: 1031 تطفء غضب الرب حديث: 95 المعجم الصغير للطبراني - من اسمه محمد حديث: 1031

○ پوشیده صدقه ،الله تعالی کے غضب کوشندا کردیتا ہے۔

میری امت کے سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جوناز وقعم میں پیدا ہوئے ، اچھی غذا کھائی مختلف انواع کے کھانے کھائے ، اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ، اچھی سواری استعمال کی ۔لیکن گفتگو میں اپنی فصاحت دکھانے کے لئے باچھیں کھولیس گے۔

6419 – حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ هِشَامُ بُنُ عُرُوَ ةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ جَعْفَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ مَوْدَهُ الصَّحَابِ هِ شَامٍ عَنْهُ اللهُ وَهُو مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيْحَيْنَ هَكَذَا \

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر و المنظمة فرمات ميں كه رسول الله مَنَالَيْهِم نے ارشادفر مایا: كائنات كى عورتوں ميں سب افضل مريم بنت عمران والله اورخد يجه بنت خويلد والله عليه ميں

## ذِكُرُ وَاثِلَةَ بِنِ الْآسُقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَضِرت واثله بن اسقع رَاللَّهُ عَنْهُ

6419: صحيح البخارى - كتاب احاديث الأبياء 'باب وإذ قالت المالاتكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك - حديث: 3265: صحيح البخارى - كتاب المساقب 'باب ترويج النبى صلى الله عليسه وسلم خديجة وفضلها رضى الله حديث: 3627: صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم 'باب فضائل خديجة ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها حديث: 4563 صحيح مسلم - كتاب المساقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب فضل خديجة رضى الله عنها حديث: 3892 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب المطلاق 'باب نساء النبى صلى الله عليه وسلم - حديث: 13542 مصنف ابن المي عاصم - خديجة رضى الله عنها - حديث: 31651 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - خديجة بنت الي شيبة - كتاب الفضائل ما جاء في فضل خديجة رضى الله عنها - حديث: 31651 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - خديجة بنت خويلد رضى الله عنه 'حديث: 2622 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب قسم الفيء والغنيمة 'جماع ابواب المهاجرين والانصار - مناقب مريم بنت عمران 'حديث: 8083 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب قسم الفيء والغنيمة 'جماع ابواب تفريق ما اخذ من اربعة اخماس الفيء غير الموجف - باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية حديث: 12231 مسند الموسل بن حنبل - مسند العشورة المبشرين بالبحنة 'مسند الخلفاء الراشدين - مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه حديث: 439 البحر الزخار مسند البزار حديث (630 مسند البحارث - كتاب المناقب 'عديث دو69 المعجم الكبير عبد الله بن جعفر 'حديث: 437 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه 'حديث: 489 المعجم الكبير عبد الله بن جعفر 'حديث: 437 مسند ابي على الموصلي - مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه 'حديث: 489 المعجم الكبير للطراني - باب الياء 'ذكر ازواج رسول الله عليه وسلم منهن - مناقب خديجة رضى الله عنه 'حديث: 489 المعجم الكبير

6420 - اَخْبَرَنَا اَبُوهُ مُحَمَّدٍ اَخْمَدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ، اَنْبَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، عَنْ اَبِي عُبَدِاللهِ الْمُزَنِيُّ، اَنْبَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَكْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيُّ، اَنْبَا اَبُو خَلِيفَةَ بَنِ سَعْدِ بُنِ عَبْدِاللهِ الْمُؤَى بُنِ عَبْدِيَالِيلَ بُنِ نَاشِبِ بْنِ غَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَيْثِ قَدِ الْحُتَلَفُوا فِي كُنْيَتِهِ اللهَ اللهَ اللهُ الل

﴿ ﴿ ابوعبيده نے ان کا نسب يوں بيان کيا ہے''واثله بن اسقع بن عبدالعزیٰ بن عبدياليل بن ناشب بن غيره بن سعد بن ليث''۔ان کی کنيت ميں اختلاف ہے۔

6421 - فَحَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُو بُنُ سَهُلِ اللّهِ مُنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِي مُعَاوِيةُ بُنُ صَالِح، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ مَكْحُولِ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَيهِ اللّهَ عَلَيهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ دَخَلُتُ عَلَى وَاثِلَةَ بُنِ الْاسْقَع فَقُلْتُ: يَا اَبَا الْاسْقَع، حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، لَيْسَ فِيهِ وَهُمْ وَلَا مَزِيدٌ وَلَا نِسْيَانٌ، فَقَالَ: هَلْ قَرَا آحَدٌ مِنْكُمُ اللّيْلَةَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْعًا؟ فَقُلْنَا: نَعَم، وَمَا نَحُرُنُ لَهُ بِالْحَافِظِينَ، قَالَ: فَهَذَا الْقُرْآنُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ لَا تَالُونَ حِفْظَهُ، وَانْتُمْ تَزْعُمُونَ انَّكُمْ تَزِيدُونَ نَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى اَنْ لَا نَكُونَ سَمِعْنَاهَا إلَّا وَتَدُونَ سَمِعْنَاهَا إلَّا مُرَاتُ وَلَا مَعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى اَنْ لَا نَكُونَ سَمِعْنَاهَا إلَّا وَتَدْ قِيلَ: كُنْيَتُهُ اَبُو قِرُصَافَةً "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6421 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مَكُولُ فَرِمَاتِ بِينَ: مِينَ حَفْرت واثله بن بن اسقع وَلِيْتُوْكَ پَاس گيا، مين نے گزارش كى كه اے ابوالاسقع آپ بمين كوئى اليى حديث سنا ہے جوآپ نے رسول الله مَنْ الله عَنْ بو،اس مين كى قتم كاوہم،اضافه يا بجول چوك نه ہو۔انہوں نے فرمايا: كيا گزشته رات تم مين ہے كى نے قرآن كريم كى تلاوت كى ہے؟ ہم نے كہا: جى ہاں ليكن ہم بيكام پابندى سے نہيں كر پاتے ۔انہوں نے فرمايا: بيقرآن ، تمہارے سامنے كھا گيا ہے،اس كو يا دكر نے مين تم ذرا بھى ستى نہيں كرتے ہو،اس كے باوجود تم سجھتے ہوكہ ہم سے اس ميں كى كوتا ہى ہوجاتى ہے، تو كيا خيال ہے تمہارا ان احادیث كے بارے ميں جوہم نے رسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ

بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہان کی کنیت 'ابوقر صافہ' تھی۔

6422 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوْبَ، ثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا اَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِى الْفَيْضِ، قَالَ: خَطَبَنَا مَسْلَمَةُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَمَنُ صَامَهُ فَلْيَقُضِهِ، قَالَ اَبُو الْفَيْضِ: فَلَقِيتُ اَبَا قِرْصَافَةَ وَاثِلَةَ بُنَ الْاسْقَعِ فَسَالْتُهُ، فَقَالَ: لَوْ صُمْتُ ثُمَّ صُمْتُ ثُمَّ صُمْتُ مُ مَّ صُمْتُ مَ مَ مَتُ مَا قَضَيْتُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6422 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابوالفیض کہتے ہیں ، مسلمہ بن عبدالملک نے خطبہ ویتے ہوئے کہا: سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ نہ رکھو، جس نے سفر میں رمضان کا روزہ رکھاوہ اس روزے کی قضا کرے۔اس کے بعد میری ملاقات ابوقر صافہ حضرت واثلہ بن اسقع جُنْ اللّهُ عَلَيْتُ سے بوئی ، میں نے ان سے اس بابت بوچھا تو انہوں نے فر مایا: میں اگر میں بار بار بھی ایساروزہ رکھوتو اس کی قضانہیں کروں گا۔ میں میں نے ان سے اس بابت بوچھا تو انہوں نے فر مایا: میں اگر میں بار بار بھی ایساروزہ رکھوتو اس کی قضانہیں کروں گا۔ 6423 میں نے ان کے بین انہوں کے بین انہوں کی بین انہوں کے بین انہوں کی بین انہوں کی بین انہوں کی بین کروں گا۔ وَاقِلَةُ بُنُ اللّهُ مَنْ ذَكُورِيّا التّسُتَوِيّ، ثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ: وَاقِلَةُ بُنُ اللّهُ مَنْ ذَكُورِيّا التّسُتَوِيّ، ثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ: وَاقِلَةُ بُنُ اللّهُ مِنْ ذَكُورِيّا التّسُتَوِيّ، ثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ: وَاقِلَةُ بُنُ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں جضرت واثلہ بن اسقع رفائظ کی کنیت''ابوقر صافہ' تھی۔بصرہ میں ان کا ایک مکان تھا۔ بعض دیگرمور خین کا کہنا ہے کہ ان کی کنیت''ابوشداؤ' تھی۔

6424 - حَدَّثَنَاهُ آبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ جُنَاحٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ قَالَ: " لَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فَقُلْتُ: كَيْفَ آنْتَ مُسْلِمٍ، ثَنَا مَرُوَانُ بُنُ جُنَاحٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَلْبَسٍ قَالَ: " لَقِيتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فَقُلْتُ: كَيْفَ آنْتَ يَا اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴾ ﴿ يونس بن ميسره بن حلبس فرماتے ہيں: ميں حضرت واثله بن اسقع دلانئين نے ان کو' ابوشداد' کہدکر ان کا حال دريافت کيا۔

6425 - اِسْمَاعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بِنُ خَالِدٍ قَالَ: تُوُقِي وَاثِلَةُ بِنُ الْاَسْقَعِ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِ سِنِيْنَ وَذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ

💠 💠 سعید بن خالد فر ماتے ہیں:حضرت واثلہ بن اسقع ڈاٹھنڈ۵•اسال کی عمر میں سے ۸۴ ججری میں فوت ہوئے۔

6426 - سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ يَقُولُ: تُوُقِّى وَاثِلَةُ بُنُ الْأَسْقَعِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِيْنَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَخَمْسِ سِنِيْنَ

﴿ ﴾ کیلی بن معین فرماتے ہیں: حضرت واثله بن اسقع راتن کا نقال س۸۳ ہجری کوہوا، ان کی عمر ۵•اسال تھی۔

6427 – أخبرَنَا آبُو النَّضِرِ مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَاتِلِيُّ، حَدَّثَنِي اَسُمَاءُ بِنَتُ وَاثِلَةَ بَنِ الْاَسْقَعَ قَالَتْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَاتِلِيُّ، حَدَّثَنِي اَسُمَاءُ بِنَتُ وَاثِلَةَ بَنِ الْاَسْقَعَ قَالَتْ: كَانَ اَبِي إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ جَلَسَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَرُبَّمَا كَلَّمُتُهُ فِي الْحَاجَةِ فَلَا يُكَلِّمُنِي، كَانَ اَبِي إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلُ هُوَ اللهُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلُ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ ثُمَّ قَرَا قُلْ هُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٍ قَبُلُ انْ يُكِلِّمَ احَدًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَةٍ

﴿ ﴿ سَيْدِهِ اساء بنت واثله بن اسقع رُفَاتُهُا فر ما تَى بين: ميرے والدمحتر م نماز فجر سے فارغ ہو کر طلوع آفتاب تک قبله روہو کر بیٹھ جاتے ، کئی وفعہ میں کسی کام کے لئے ان سے بات کرتی تووہ میرے ساتھ کلام نہ کرتے ، میں نے ایک وفعہ پوچھا: 6427 المعجم الکبیر للطبرانی - بقیة المیم' باب الواو - اسماء بنت واثلة بن الاسقع ' حدیث: 18094 یوں خاموش رہنے کی کیا وجہ ہے؟ توانہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله منافیق کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ' جو تخص نماز فجر پڑھ کر مام تبہ سورۃ اخلاص پڑھے اوراس دوران کسی سے بات چیت نہ کرے، الله تعالیٰ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

6428 - حَدَّقَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهُرَانَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَسُلَمْ بُنُ مَنُصُورِ بُنِ عَصَّارٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا مَعُرُوفٌ اَبُو الْحَطَّابِ، عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْآسُقَعِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا اَسْلَمْتُ اَتَيْتُ النَّبَى صَلَّى الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا اَسْلَمْتُ اَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى الله عَنْكَ شَعْرَ الْكُفُرِ وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِى: اذْهَبُ فَاغْتَسِلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَالْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفُرِ وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رَاسِى

﴿ ﴿ حضرت واثله بن اسقع والله بن اسقع والتي بين: جب مين اسلام لايا تونبي اكرم مَنَّ اللَّهِ أَلَى خدمت مين حاضر مواهم على عن الله على الله على الله عن الله ع

ذِكُرُ عَبُدِ اللهِ بْنِ آبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَسْرَت عبداللهِ بن ابي اوفي اللهي الله عنه الله عنه

6429 - سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: عَبْدُ اللّهِ بُنُ آبِي آوْفَى آبُوْ مُعَاوِيَةَ

💠 💠 عباس بن محمد دوری فر ماتے ہیں: عبداللہ ابن الی اوفی ٹوٹٹیئز کی کنیت ) ابومعاویہ ہے۔

6430 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمْرَ قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى اَوْفَى وَاسْمُ اَبِى اَوْفَى عَلْقَمَةُ بُنُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اَبِى اُسَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عُمَرَ قَالَ: عَبُدُ اللهِ بْنُ اَبِى اَوْفَى عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْمَاوِيةَ، وَاَوَّلُ مَشْهِدٍ شَهِدَةُ عَبُدُ اللهِ بْنُ اَبِى اَوْفَى مَعُ رَسُولُ اللهِ بْنُ اَبِى اَوْفَى مَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا خَيْبَرَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدَ، وَلَمْ يَزَلُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى اَوْفَى مَلْ رَسُولُ اللهِ مَنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَنَا خَيْبَرَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشَاهِدَ، وَلَمْ يَزَلُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى اَوْفَى مَعُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَنَا خَيْبُو وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمُشَاهِدَ، وَلَمْ يَزَلُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِى اَوْفَى بِالْمُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَوَّلَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَنَزَلَهَا حِينَ نَزَلَهَا الْمُسْلِمُونَ وَابْتَنَى بِهَا دَارًا فِى اَسُلَمَ، وَكَانَ قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ، وَتُؤَقِّى بِالْكُوفَةِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ

اللہ اوفی ٹاٹھؤ کے مین عمر نے آپ کانسب یول بیان کیا ہے''عبداللہ ابن الی اوفی ٹاٹھؤ کے والد''ابواوفی''کانام''علقمہ بن خالد بن حارث بن اللہ ابن اللہ بن اللہ بن اصلا بن حارث بن اللہ بن اصلا بن اسلام بن افضیٰ' ہے۔ان کی کنیت''ابومعاویہ' ہے۔حضرت عبداللہ ابن اللہ اوفی ٹاٹھؤ نے رسول اللہ مُناٹھؤ کے ہمراہ سب سے پہلے غزوہ خیبر میں شرکت کی اوراس کے بعد کے تمام غزوات میں برابرشر یک رہے۔رسول اللہ مُناٹھؤ کے انتقال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے،اس کے بعد آپ کوفہ میں شفٹ ہوگئے۔جب برابرشر یک رہے۔رسول اللہ مُناٹھؤ کے انتقال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے،اس کے بعد آپ کوفہ میں شفٹ ہوگئے۔جب 18062 المعجم الکبیر للطبرانی۔ بقیة المیم' باب الواو۔ معروف ابو الحطاب' حدیث 18062

مسلمانوں نے وہاں اقامت اختیار کی تو آپ بھی وہاں قیام پذیر ہوگئے، قبیلہ اسلم میں انہوں نے ایک مکان بھی بنایا تھا، آخری عمر میں ان کی بینائی زائل ہوگئی تھی۔ سن ۸۲ ہجری میں کوفیہ میں آپ کا انتقال ہوا۔

مَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى الْاُمَوِيُّ، ثَنَا آبِي، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ: رَايَتُ بِيَدِ ابْنِ آبِي اَوْفَى ضَرْبَةً، قُلْتُ: مَتَى اَصَابَكَ هِلَا؟ قَالَ: يَوْمٌ حُنَيْنِ قُلْتُ: اَدْرَكْتَ حُنَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمُ، وَقَبْلَ ذَلِكَ

﴿ ﴿ اساعیل بن ابی خالد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبدالله ابن ابی اوفی ڈاٹٹؤ کے ہاتھ پر ایک زخم دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ ویہ زخم کب لگا؟ انہوں نے کہا: جنگ حنین کے موقع پر۔ میں نے پوچھا: کیا آپ نے جنگ حنین میں شرکت کی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ (جنگ حنین میں بھی )اوراس سے پہلے کی (کی بھی کئی) جنگوں میں شریک ہوا ہوں۔

6434 - حَدَّقَيْنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقِ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمُرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ آبِى أَوْفَى: وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٱلْقًا وَارْبَعُمِانَةٍ، وَكَانَتُ اَسُلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَئِذٍ

﴾ ﴿ عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں:حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ ڈلاٹھٰ کا شار • ۴ ااصحاب شجرہ میں ہوتا ہے،اس موقع پر مہاجرین کا آٹھواں حصہ اسلام لے آیا تھا۔

6435 - آخبَسَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ٱنْبَا آبُو الْمُوَجِّهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، آنْبَا حَشُسرَجُ بُنُ نُبَاتَةَ، آنْبَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قَالَ: آتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ آبِيُ اَوْفَى صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُلَيْهِ وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ، فَقَالَ لِى: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: آنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، قَالَ: فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: قَتَلَتْهُ الْاَزَارِقَةُ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْازَارِقَةَ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمْ كِلابُ النَّارِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6435 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سعید بن جمہان بیان کرتے ہیں: رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ کے صحابی حضرت عبدالله ابن ابی اونی دائل کی آخری عمر میں بینائی زائل ہوگئ تھی، میں ان کی زیارت کے لئے گیا،ان کوسلام کیا، (سلام کے جواب کے بعد) انہوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں، انہوں نے پوچھا: تمہارے والد نے کیا کیا؟ میں نے کہا: ان کو ازارقہ نے تل کرڈالا، انہوں نے کہا: الله تعالیٰ کی لعنت ہو' ازارقہ' پر، رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

ذِكُرُ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت الله عن سعد ساعدى والنَّيْ كفضائل

6436 - آخْبَرَنِي آخْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ،

ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، ثَنَا آبِي، عَنْ آبِيْهِ، آنَّهُ كَانَ اسْمُهُ حُزْنًا فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلا

6437 - حَدَّثِنِي اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثِنِي اَبِي قَالَ: " قُلْتُ لِسَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: يَا اَبَا الْعَبَّاسِ "

ابراجیم بن ابن اسحاق حربی این والد کاید بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی والتوا "ابوالعباس" کہدکرآ واز دی۔

6438 - آخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: مَاتَ سَهُلُ بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ سَنَةَ ثَمَان وَثَمَانِيْنَ

♦ ﴿ ابِنْعِيمِ فرماتے ہیں: حضرت اللّٰ بن سعد رہائیۃ ۸۸ہجری کوفوت ہوئے۔

6439 - حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ عَبْدِاللّٰهِ مَنَ اَبُنَ وَهُبٍ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيّ، وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشُرَةَ سَنَةً

﴿ ﴿ ابن شہابِ فرماتے ہیں: حضرت مہل بن سعد انصاری وَلاَتُوَا نے ۱۵ سال کی عمر میں رسول الله مَثَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُم کی صحبت پائی تھی۔۔

6440 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثِنِي مُحَمَّد بُنِ عَلَى الْبُرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّد بُنِ حَاطِبٍ قَالَ: رَايُتُ الْحَجَّاجَ بُنَ يُوسُفَ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ مَا أَنْ بَنُ يُوسُفَ يَضُرِبُ عَبَّاسَ بُنَ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَاطَّلَعَ سَهُلُ وَهُوَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ لَهُ اَصْفَرَ، فَلَمَّا اَقْبَلَ يَضُرِبُ عَبَّاسَ بُنَ سَهُ لِ بُنِ سَعْدٍ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَاطَّلَعَ سَهُلُ وَهُوَ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ لَهُ اَصْفَرَ، فَلَمَّا اَقْبَلَ الشَّارَ الْحَجَّاجُ بِالْكُفِّ عَنِ ابْنِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6440 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6460: سنن ابى داود - كتاب الديات باب دية الجنين - حديث: 3982 سنن ابن ماجه - كتاب الديات باب دية الجنين - حديث: 6460 السنن للنسائى - كتاب البيوع قتل المراة بالمراة - حديث: 4683 السنن الكبرى للنسائى - كتاب القسامة قتل المراة بالمراة - حديث: 6732 المسنن الكبرى للنسائى - كتاب القسامة قتل المراة بالمراة - حديث: 6732 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب العقول باب نذر الجنين - حديث: 17681 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الجنايات باب شبه العمد الذى لا قود فيه ما هو ؟ - حديث: 3239 سنن الدارقطنى - كتاب الحدود والديات وغيره عديث: 2806 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر والإباحة باب الغرة - ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس انه مضاد لإخبار ابى حديث: 6113 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 3334

﴿ فدامه بن ابراہیم بن محمد بن حاطب فرماتے ہیں : حضرت عبداللہ بن زبیر وٹائٹو کی امارت میں ، میں نے دیکھا ہے کہ حجاج بن یوسف حضرت سہل بن سعد وٹائٹو کے صاحبزادے عباس کو مار رہا تھا، حضرت سہل کو اطلاع ملی تووہ ایک تہبند باندھے ہوئے ادرایک زردرنگ کی چا در لیٹے ہوئے وہاں آگئے ، جب آپ وہاں پنچے تو تجاج نے ان کو بیٹے تک پہنچنے سے روک دیا۔

6441 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَ قَ الزُّابِيرِيُّ، حَدَّثَنِيي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: " اُحَدِّتُهُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ يَقُولُونَ: هَكَذَا وَهَكَذَا، وَلَوْ قَدِمْتُ مَا سَمِعُوا اَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ سَمِعُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6441 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سَهِلَ بن سعد وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَاتِ بِينَ عَمِنَ لُوكُولِ كُورِسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَى احاديث سَا تا ہول، اوروہ آگے ہے اختلاف كركے احاديث سناتے بيں۔اگر ميں آگيا توكسى كے منہ سے يہنيں سنيں گے كه ' ميں نے رسول اللّٰهُ عَلَيْهُمْ سے يہ منہ سے منہ سے اللّٰهُ عَلَيْهُمْ سے بِهِ عَلَيْهِمْ سَالِكُمْ عَلَيْهُمْ سَالِهُ عَلَيْهُمْ سَالِهُ عَلَيْهُمْ سَالِهُ عَلَيْهُمْ سَالِهُ عَلَيْهُمْ سَالِهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مَنْ مَنْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَا

﴿ ﴿ يَحْدِيثَ امام بخارى مُنْ اللَّهُ اورامام سلم مُنْ اللَّ كَمعيار كَ مطابق صحيح بِ ليكن انهول نے اس كوفل نهيں كيا۔ 6442 - اَخْبَونَ اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ ذِيَادٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُورِيُّ، ثَنَا اَبُو مَوْدُودٍ قَالَ: رَايْتُ سَهْلَ بْنَ سَعُدٍ اَبْيَضَ لِحُيَتِهِ وَقَدْ حَفَّ شَارِبَهُ

ابومودود کہتے ہیں: میں نے حضرت مہل بن سعد وہا اور کی زیارت کی ہے، ان کی داڑھی مبارک سفید تھی اوران کی مونچھیں کتر واتے تھے۔

6443 – آخبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اِبْرَاهِيمَ النَّسَوِيّ، ثَنَا آبُو مُصْعَبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّهُ حَضَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدابِ والدسے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بہل بن سعد اپنے والدسے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بہل بن سعد رُالیْنِ بی اکرم مَالِیْنِ کی ارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔

6444 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: مَاتَ سَهُلُ بُنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، يُكَنَّى اَبَا الْعَبَّاسِ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ اِحْدَى وَتِسْعِيْنَ وَهُوَ الْحِرُ مَنْ مَاتَ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ ابْنُ مِانَةٍ سَنَةٍ

﴾ ﴿ اَبِرَاہِیم بن منذر حزامی فرماتے ہیں: حضرت سہل بن سعد رُٹائیْ کی کنیت' ابوالعباس' تھی، آپ کا انتقال ۹ ججری کو ہوا۔ مدینہ منورہ میں رسول الله سَنَائِیْمِ کے صحابہ کرام میں سب سے آخر میں وفات پانے والی یہی صحابی ہیں، ان کی عمر••ابرس تھی

## ذِكُرُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي حَدْرَدِ الْأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ وَكُرُ عَبُدِ اللهُ عَنْهُ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن الى حدرد الله على اللهُ عَنْهُ كَا تَذَكَرُهُ ﴾

6445 - حَدَّثِنَى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ: مَاتَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَبِي حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيُّ، يُكَنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ سَنَةَ اِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَهُوَ ابْنُ اِحْدَى وَثَمَانِيْنَ، وَاسْمُ آبِي عَدُرَدٍ سَلَامَةُ، وَهُوَ مِنْ يَنِي رِفَاعَةَ بَطْنِ مِنُ اَسْلَمَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله فرمات بين : حفزت عبدالله بن ابی حدرداسلمی دلات کی کنیت' ابومی' ہے، ۸۱ برس کی عمرس اک چری میں ان کا انتقال ہوا۔ ابوحدرد کا نام' مسلامہ' ہے۔ بیقبلیہ اسلم کی ایک شاخ رفاعہ سے تعلق رکھتے تھے۔

ذِكُرُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ الْآنُصَادِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت انس بن ما لك انصاري دلانية كا تذكره

6446 - آخُبَرَنِى ٱبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ، ثَنَّا ٱبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ ٱلْانْصَارِيُّ، ثَنَا آبِى، عَنْ مَوْلِّى لِاَنْسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قُلُتُ لِلَانَسِ بُنِ مَالِكٍ: ٱشَهِدُتَ بَدُرًا؟ قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، وَآيُنَ آغِيبُ عَنْ بَدُرٍ؟

قَالَ الْاَنْصَارِيُّ: خَرَجَ آنَسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَجَّهَ اِلى بَدْدِ وَهُوَ غُلَامٌ يَخُدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُو حَاتِمٍ: فَسَالَنَا الْاَنْصَارِيُّ: كُمْ كَانَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ يَوْمَ مَاتَ؟ فَقَالَ: ابُنُ مِائَةِ سَنَةٍ وَسَبْع سِنِينَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6446 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک و النظام آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس و النظام پوچھا کہ آپ نے جنگ بدر میں شرکت کی ہے؟ توانہوں نے جوابافر مایا: تیری ماں نہ رہے، میں جنگ بدرسے کہاں غائب رہوں گا۔

انصاری کہتے ہیں: جب رسول الله مُنَالِیَّا جُنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت انس بن مالک رفائظ بھی رسول الله مُنَالِیَّا کی ہمراہ نظے، آپ اس وقت بیج تھے اوررسول الله مُنَالِیَّا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ابوحاتم کہتے ہیں: ہم نے انصاری سے یو چھا: وفات کے وقت حضرت انس بن مالک رفائظ کی عمر کتی تھی ؟ انہوں نے کہا: ٤٠ اسال۔

6447 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَرَ، حَدَّثِنِى ابْنُ اَبِى فِنُقِهِ خَتَمَهُ الْحَجَّاجُ عُسَرَ، حَدَّثِنِى ابْنُ اَبِى فِنُقِهِ خَتَمَهُ الْحَجَّاجُ الْحَجَّاجُ الْرَادَ اَنْ يُذِلَّهُ بِذَلِكَ

♦ ﴿ اسْحاق بن يزيد كهتم بين: ميس نے حضرت انس بن مالك رفائظ كى كردن ميں مبركى ہوكى تھى۔ حجاج نے آپ كو

### ولیل کرنے کے لئے آپ کی گردن پر مہر لگا دی تھی۔

6448 - آخُبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: تُوُقِّى آنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسُعِيْنَ

💠 💠 انونعیم فرماتے ہیں: حضرت انس بن مالک جائٹ کا انتقال ۹۳ جمری کو ہوا۔

6449 - حَـ لَاَتِنِى اَبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّتَنِى مُصْعَبُ بُنُ عَلْمِ النَّامُ بِنُ عَامِرِ بْنِ عَلْمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بُنِ عَلْمِ النَّعْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بُنْ عَلْمِ النَّعْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بُنْ عَلْمِ النَّعْلِ بُنِ عَلْمِ النَّعْلِ بُنِ عَلْمِ النَّعْلِ بُنِ عَلْمِ النَّعْلِ بْنِ عَلْمِ النَّعْلِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبيرى في ان كانسب يول بيان كيا بين انس بن ما لك بن نفر بن مصمضم بن زيد بن حرم بن جندب بن عامر بن عنم بن عدى بن نجار 'وان كى والده محترم م' امسليم بنت ملحان ' ہے۔

6450 – اَخْبَرَنَىا اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْعَبَّادَانِيُّ، ثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِیُّ، ثَنَا سُفْیَانُ، عَنِ النُّهُ عِنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِیْنَةَ وَاَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَاَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِینَ

﴾ ﴿ زہری فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: میں ۱۰سال کی عمر میں رسول اللہ مٹاٹٹٹے کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا، جب رسول اللہ مٹاٹٹے کم کا انتقال ہوا تو اس وقت میری عمر ۲۰سال تھی۔

6451 - انحبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى، ثَنَا قَيْسُ بُنُ اُنَيْفٍ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: " وَحَلْتُ آنَا وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا آبَا حَمْزَةً "

﴾ ﴿ وعبدالعزيز بن صهيب فرمات بين: مين اور ثاب البناني حضرت انس بن ما لک رُفْتُون کے پاس گئے، ثابت نے ان کو''ابو جز و'' کہہ کر یکارا۔

6452 - حَـدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوب، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَعْبَدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اَكْثَرَنَا عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ شَعْبَدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اَكْثَرَنَا عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ شَعْبَدِ بُنِ هِلَالٍ، قَالَ: هُذِه سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُتُهَا وَعَرَضْتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6452 - الحديث منكر

اس بن مالک رہاتے ہیں: حضرت انس بن مالک رہاتے ہیں: حضرت انس بن مالک رہاتے ہیں جب ہم زیادہ اصرار کرتے تو وہ اپنے پاس موجود رجس ہاں کے نکال لیتے اور فرماتے: بیروہ روایات ہیں جو میں نے نبی اکرم اللے کا کی زبانی سنی ہیں (معبد بن ہلال یا شاید

حضرت انس کہتے ہیں:) میں نے انہیں نوٹ کیا اور انہیں ( نبی اکرم اللہ یا حضرت انس ) کے سامنے پیش کیا۔

6453 - حَدَّثِنِيْ عَلِيُّ بُنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، أَنْبَا جَرِيرُ بُنُ عَبِيلًا اللهُ عَنْهُ عَلَى الْحَجَّاجِ اَمَرَ بِوَجْءِ عُنُقِهِ، ثُمَّ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ مُوسَى، قَالَ: "لَـمَّا دَحَلَ أَنَسٌ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اَتَدُرُونَ لِمَ وَجَاتُ قَالَ: يَا اَهْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: اَتَدُرُونَ لِمَ وَجَاتُ عُنُقَهُ؟ قَالُوا: الْاَمِيرُ اَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْبَلاءِ فِي الْفِتْنَةِ الْاحِرَةِ " عُنُقَهُ؟ قَالُوا: الْاَمِيرُ اَعْلَمُ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْبَلاءِ فِي الْفِتْنَةِ الْاوَلَى، وَغَاشَ الصَّدُرَ فِي الْفِتْنَةِ الْاجِرَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6453 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت ساک بن موی فرماتے ہیں: جب حضرت انس بن مالک بالا الله علی اس محکے تو اُس نے اس محکے تو اُس نے کہ کردن پر زخم لگادیا، پھر کہنے لگا: اے شام والو! کیاتم اس محف کو پہچانے ہو؟ بیرسول اللہ مظافیا کا خادم ہے، پھر کہنے لگا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کی گردن پر زخم کیوں لگایا ہے؟ لوگوں نے کہا: امیر بہتر جانے ہیں۔اس نے کہا: یہ پہلی آزمائش میں تو ثابت قدم رہالیکن دوسری آزمائش میں بیشکوک وشبہات میں مبتلا ہوگیا۔

قَالَ جَرِيرٌ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: "كَانَ الْحَجَّاجُ يَطُوفُ بِهِ فِي الْعَسَاكِرِ، فَكَتَبَ آنَسٌ اللي عَبُدِالْ مَلِكِ: اَرَايَتُمُ لَوُ آتَاكُمُ خَادِمُ مُوسَى اَكُنتُمُ تُؤُذُونَهُ؟ فَكَتَبَ عَبُدُ الْمَلِكِ الى الْحَجَّاجِ: اَنْ دَعُهُ فَلْيَسُكُنُ حَيْثُمَا شَاءَ مِنَ الْبِلَادِ، وَلَا تَعْرِضُ لَهُ وَكَتَبَ اللي آنَسِ آنَّهُ لَيْسَ لِآحَدٍ عَلَيْكَ سُلُطَانٌ دُونِي "

﴿ ﴿ جریر کہتے ہیں: مجھے محمد بن مغیرہ نے بتایا ہے کہ حجاج ان کو لے کر تشکروں میں گھوما تا تھا، حضرت انس بڑا تھنے کہ حجاج مروان کی جانب ایک مکتوب لکھا کہ اگر تمہارے پاس حضرت موی علیہ السلام کا خام آجائے تو کیا تم اس کو اذیت دوگے؟ عبد الملک نے حجاج کو خط لکھ کر ہدایت کی کہ انس بن ٹائٹوڈ ما لک کور ہا کردیا جائے اور یہ جہال رہنا چاہیں ان کور ہے دیا جائے ، اوراس کا پیچھا جھوڑ دیا جائے ، یونہی اس نے حضرت انس بن مالک بڑا تو کی جانب بھی ایک خط لکھا کہ میر سواتہ ہیں کوئی بھی کے خونہیں کہہ سکتا۔

6454 – آخبرَ رَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ٱنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُّوبَ، وَ ٱبُو كُريَّ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَانَ يَا آمِيْرَ قَالَ: كَتَبَ آنَسُ بُنُ مَالِكٍ إلى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَرُ وَانَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اِنِّى قَدُ خَدَمْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيْنَ، وَ آنَّ الْحَجَّاجَ يَعُدُّنِى مِنْ حَوَكَةِ الْبَصُرَةِ، الْمُؤْمِنِيْنَ، اِنِّى قَدُ خَدَمْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ سِنِيْنَ، وَ آنَّ الْحَجَّاجَ يَعُدُّنِى مِنْ حَوَكَةِ الْبَصُرَةِ، فَقَالَ عَبُدُ الْمَلِكِ: اكْتُبُ إلَى الْحَجَّاجِ يَا غُلِامُ، فَكَتَبَ اللهِ: وَيُلْكَ قَدُ خَشِيتُ آنُ لَّا يَصُلُحَ عَلَى يَدِكَ آحَدُ، فَاذَا جَاءَ كَ كِتَابِى هَذَا فَقُمْ حَتَّى تَعْتَذِرَ إلى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6454 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ آئمش کہتے ہیں: حضرت انس بن مالک ٹائٹنانے عبدالملک بن مروان کی جانب خطالکھا کہ اے امیر المونین! میں نے دس سال کاعرصہ رسول الله سُلگِیْنَا کی خدمت کی ہے، اور حجاج مجھے بھر ہ کی نیچ قوموں میں شارکرتا ہے، عبدالملک نے حجاج

کی جانب خط لکھا (جس کامضمون بیرتھا) توہلاک ہوجائے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہاتھ پر بھی کسی کے ساتھ بھلائی نہیں ہو کتی، میرا مہکتوب ملتے ہی، فوراً حضرت انس بن مالک وہائیڈ سے معذرت کرو۔

6455 – آخبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوْبَ بُنِ يُوسُفِ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ بِي طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِيْ مَيْمُونُ اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ، ثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: قَالَ آنَسٌ: يَا آبَا مُحَمَّدٍ خُذُ عَتِّى، فَانِّى آخَذُتُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحْدٍ اللهِ عَنَى مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحْدٍ اللهِ عَنَى مِنْ اللهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اَحْدٍ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَنْ تَأْخُذَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَالْمِ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَلَا عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلْمِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعِلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

﴿ ﴿ حضرت ثابت البناني فرماتے ہیں: حضرت انس ٹی ٹیٹٹ نے فرمایا: اے ابومحد! مجھ سے (احادیث) لے لو، کیونکہ میں نے بیداحادیث رسول الله مثل ٹیٹٹ کے بیں۔ اور سول الله مثل ٹیٹٹ کے بیداحادیث رسول الله مثل ٹیٹٹ کے بیداحادیث نہیں لے سکتے جو مجھ سے زیادہ بااعتاد ہو۔

6456 - حَدَّثَنِى عَلِىٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْفٍ، قَالَ: "كَانَ اَنَسٌ قَلِيلُ الْحَدِيُثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6456 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابن عوف فرماتے ہیں: حضرت انس رٹائٹونے رسول اللّد مُلَاثِیّا ہم کی بہت کم احادیث روایت کی ہیں۔ آپ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے اس کے ساتھ میہ بھی کہتے''اوکما قال رسول اللّد مُلَاثِیّا ہُمُ ''(یا پھر جیسے رسول اللّه مُلَاثِیّا ہے ارشاد فرمایا)

6457 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِي ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عُثْمَانَ، قَالَ: قُلُتُ لِمُوسَى بُنِ آنَسٍ: كُمُ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: غَزَا ثَلَاقًا وَعِشُرِينَ غَزُوَةً، وَنُمَانَ غَزَوَاتٍ يُقِيمُ فِيْهَا الْاَشْهُرَ، قُلْتُ: كُمُ غَزَا آنَسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ثَمَانَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانَ غَزَوَاتٍ يَقِيمُ فِيْهَا الْاَشْهُرَ، قُلْتُ: كُمْ غَزَا آنَسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: ثَمَانَ غَزَوَاتٍ

﴿ ﴿ اسحاق بن عثمان فرماتے ہیں: میں نے موی بن انس سے بوچھا: نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے کے غزوات کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا:۲۳۔ ان میں سے ۸غزوات ایسے ہیں جن میں کئی کئی مہینے لگ گئے۔ میں نے بوچھا: حضرت انس ڈاٹٹونے رسول اللّٰدُمُنَّاثِیَّا کے ہمراہ کتنے غزوات میں شرکت کی؟ انہوں نے کہا: ۸۔

6458 - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَجَّاجٌ، اَنْبَآ صُمَيْدٌ، اَنَّ اَنْسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدَّتَ بِحَدِيْثٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلُّ: أَنْسَ بِنَ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ بِهِ اللهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَلَا يَتَهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَلَا يَتَهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا

﴿ ﴿ حَميد كَهِ مِن اللَّهُ مَا لِكَ وَلَا تُؤْرُسُولَ اللَّهُ مَا لِيَّا اللَّهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّلْمُعَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ال

## ذِكُرُ مَعْرِفَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ

ان صحابه كرام كاتذكره

وَمَا انْتَهَىٰ اِلَيْنَا مِنْ مَنَاقِبِهِمْ تَاَخَّرَ ذِكُرُهُمْ عَنِ الْمَذُكُورِينَ وَمَعْرِفَةِ وِلَادَتِهِمْ وَاوْقَاتِ وَفَاتِهِمِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ فَمِنْهُمْ

جن کے فضائل ومنا قب، اور ان کی ولادت ووفات کا تذکرہ ہم تک دریسے پہنچا۔ حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ

حضرت حمل بن ما لك بن نابغه مذلي طالفيًّا كا تذكره

6459 – آخْبَرَنِى آحُسَمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ الْعُصُفُرِيُّ، قَالَ: حَمَلُ بُنُ مَالِكِ بُنِ النَّابِعَةِ بُنِ جَابِرِ بْنِ عُبَيْدِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ كَعْبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَثِيْرِ بُنِ هِنْدِ الْعُصُفُرِيُّ، قَالَ: بُنِ هُذَيْلِ الْهُذَالِيُّ لَهُ دَارٌ بِالْبَصُرَةِ

﴿ ﴿ خَلِفْه بَن خَياطَ عَصْفَرَى نِے ان كانسب يول بيان كيا ہے' حمل بن مالك بن نابغه بن جابر بن عبيد بن ربعه بن كعب بن حارث بن كثير بن مند بن طابخه بن كحيان بن مزيل مذلى' و بصره ميں ان كامكان تھا۔

0460 - آخُبَرَنَا ٱبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ٱنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ رَضِى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى الْبَعِنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَضَى فِى الْجَنِينِ فَقَامَ حَمَلُ بُنُ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَى الْجَنِينِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ الْحَدِينِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ إِحْدَاهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ بِعُرُوهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ الْحَدِينِ الْعَلَمُ فَى الْجَنِينِ الْحَدِينِ الْعَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ الْحَدِينِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ الْحَدِينِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ الْحَدِينِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى الْجَنِينِ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُو

۔ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ٹالٹی فر ماتے ہیں: حَضَرت عمر بن خطاب ٹُلٹی منبر پر کھڑے ہوئے اور فر مایا: کیا کی شخص کو یاد ہے کہ رسول اللہ سُلٹی ﷺ نے جنین کے بارے میں کیا فیصلہ فر مایا تھا؟ حضرت حمل بن مالک بن نابغہ بذلی بڑھٹو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے امیر المونین ! دولونڈیاں حاملہ تھیں،ان میں سے ایک نے اپنی چھتری کی ڈنڈی دوسری کو ماری جس کی وجہ سے وہ عورت بھی مرگئی اوراس کے پیٹ کا بچہ بھی مرگیا، نبی اکرم مُناتِیَّا نے فیصلہ فرمایا کہ حمل کے بدلے میں ایک غلام یا ایک لونڈی دی جائے۔حضرت عمر ٹٹاٹیُٹ نے کہا: اللہ اکبر!اگر ہم بیرنہ سنتے تو اس کے بغیرکوئی فیصلہ نہ کر سکتے۔

ذِكُرُ عَقِيْلِ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ حَقِّ شَرَفِهِ وَنَسَبِهِ اَنْ يَقُرُبَ ذِكُرُهُ مِنَ الْحُوتِهِ وَعَشِيرَتِهِ، وَإِنَّمَا تَاَخَرَ لِقِلَّةِ رِوَايَتِهِ وَذِكْرِهِ فِي مَسَانِيدِ الْاَئِمَّةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ

## حضرت عقبل ابن ابي طالب دانفذ كا تذكره

ان کے نسب وشرف کاحل تو یہ تھا کہ ان کا تذکرہ ان کے خاندان کے ذکر کے ساتھ کیا جاتا۔ان کوموفر کرنے کی وجہ بیہ ہے ہے کہ ان کی روایات کم ہیں اورائمہ کی مسانید میں ان کا تذکرہ بہت قلیل ہے۔

6461 - حَـدَّثَنَا آبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ، قَالَ: وَلَدَ آبُو طَالِبٍ عَقِيًلًا، وَجَعْفَرًا، وَعَلِيًّا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ آسَنُّ مِنْ صَاحِبِهِ بِعَشْرِ سِنِيْنَ عَلَى الْوَلَاءِ

♦ ﴿ زبیر بن بکار فر ماتے ہیں: ابوطالب کے ہال عقیل جعفراورعلی پیدا ہوئے ، ان تینوں کے درمیان دس' دس برس کا فرق تھا۔

6462 - آخبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعَقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ: اَتَى عَقِيْلُ بُنُ اَبِي طَالِبِ الْكُوْفَةَ وَالْبَصْرَةَ وَالشَّامَ، وَمَاتَ فِي خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: حضرت عقیل ابن ابی طالب کوفیہ بصرہ اور شام میں مقیم رہے، اور حضرت معاویہ رہا تھا کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

6463 - اخْبَرَنَا اَبُوُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ الْحَسَنِ ابْنِ اَحِى اَبِى طَاهِرٍ الْعَقِيْقِيَ، حَدَّثِنَى جَدِّى يَحْيَى بُنُ الْحَسَنِ، حَدَّثِنَى عُبَدُ اللهِ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ الطَّلُحِيُّ، ثَنَا آبِى، حَدَّثِنَى يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّحَاقَ، حَدَّثِنَى ابْنُ آبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بُنِ جَبُرٍ آبِى الْحَجَّاجِ، عَبَّادِ بُنِ هَانِي عِ اللّهُ لَهُ وَارَادَهُ بِهِ مِنَ الْحَيْرِ آنَ قُرِيشًا قَالَ: كَانَ مِنْ نِعَمِ اللّهِ عَلَى عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ فِى عِيَالٍ كَثِيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ: اصَابَتُهُمْ ازِمَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ ابُو طَالِبٍ فِى عِيَالٍ كَثِيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ: وَكَانَ ابْوُ طَالِبٍ فِى عِيَالٍ كَثِيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ: الْعَالِمِ الْعَيْلُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّسِ: الْعَبْ مَنْ عَيَالِهِ آخِذْ مِنْ يَنِيهُ وَجُلًا، وَتَأْخُذُ اَنْتَ رَجُلًا فَنَكُفُلُهُمَا عَنْهُ فَقَالَ وَسَلَمَ عَنْكُ مِنْ عِيَالِكَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّاسِ النَاسِ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الْعَبْسُ: نَعَمْ، فَانُطَلَقَا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ آخِذْ مِنْ يَنِيهُ وَجُلًا وَالْعَالِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَلْ مُعْفَلًا وَاللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيَّا فَضَمَّهُ اللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَهُ وَاللّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَمُ وَلَهُ عَلَى ا

حتی بعنہ اللّٰه نبیاً فَاتَبَعهٔ وَصَدَّقهٔ وَاَحَدَ الْعَبّاسُ جَعْفَوّا، وَلَهٖ يَوْلُ جَعْفَوٌ مَعَ الْعَبّاسِ حَتَى اَسْلَمَ، وَاسْتَغْنَى عَنْهُ

♦ ♦ الله تعالیٰ نے ان پر یہ الحجاج فر اسے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کشرالعیال تھے، رسول الله ﷺ کے پچا حضرت عباس کشتا الله تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فر مایا، قریش پر شدید قط سالی آگی، اور ابوطالب کشرالعیال تھے، رسول الله ﷺ کے پچا حضرت عباس کشتا الله وعیال زیادہ ہیں، اور جیسا کہ آپ دکھر ہے ہیں کہ لوگ بچا حضرت عباس کشتا ہے۔ ابوالفضل آپ کے بھائی ابوطالب کے اہل وعیال زیادہ ہیں، اور جیسا کہ آپ دکھر ہے ہیں کہ لوگ بچا رہے قط سالی کا شکار ہیں، آپ ہمارے ساتھ چکے، ہما بوطالب کے ساتھ تعاون کر تے ہیں، ان کا ایک بچیہ ہیں اپنی کفالت میں لوں گا اور ایک بچیہ آپ پی کفالت میں لے لیں۔ حضرت عباس کشتا نے حامی ہم رہی ہم من الله علی ہما ہما ہم آپ کے بچوں کے معاور منالیکا کم حضرت عباس کشتا ہیں، آپ ہمارے میں ہما ہما ہما ہم آپ کے بچوں کے معاط میں آپ پر آسانی کرنا چا ہے تہیں۔ تاکہ اس وقت لوگ جس پریشانی میں مبتالا ہیں، آپ جو تہیں۔ تاکہ اس وقت لوگ جس پریشانی میں مبتالا ہیں، آپ جو تہیں۔ تاکہ اس وقت لوگ جس پریشانی میں مبتالا ہیں، آپ جو تہیں رسول الله تاہی ہوا ہے۔ کہا اور حضرت عباس کشتا ہوں کہ الله تعالی کی مسلسل رسول الله تاہی ہی مہاری مرضی ہو، میں راضی ہوں۔ چنا نے دصورت علی بی نظرت عباس کشتا ہوں کہ الله تعالی کو الله تعالی کے ہمراہ ہی رہے جتی کہ الله تعالی کہ مراہ ہی رہے جتی کہ الله تعالی کو تعرت جباس کشتا ہو گئے، اوران سے مستعنی ہو گئے۔ نے آپ کو تی ، اوران سے مستعنی ہو گئے۔

6464 - فَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُو بَنُ السِّحَاقَ، اَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عِيسَى بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَقِيْلِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ: يَا اَبَا يَزِيدَ، إِنِّى أُحِبُّكَ حُبَيْنِ حُبَّا لِقَرَ ابَتِكَ مِنِّى، وَحُبَّا لَمَّا كُنتُ اَعْلَمُ مِنْ حُبِّ عَمِّى إِيَّاكَ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6464 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابواسحاق کہتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْجِرَاحِيُّ بِمَرُو، ثَنَا يَحْيَى بُنُ شَاسَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْجِرَاحِيُّ بِمَرُو، ثَنَا يَحْيَى بُنُ شَاسَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْجِرَاحِيُّ بِمَرُو، ثَنَا يَحْدَى بُنُ شَاسَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنْ حُذَيْفَة، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ثَنَا ابْدُ حَمْزَة، عَنْ يَزِيد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَابِطٍ، عَنْ حُذَيْفَة، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ لِعَقِيْلٍ: إِنِّى لَا حِبْكَ يَا عَقِيْلُ حُبَيْنِ حُبَّا لَكَ، وَحُبًّا لِحُبِّ ابِى طَالِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ لِعَقِيْلٍ: إِنِّى لَا حِبْكَ يَا عَقِيْلُ حُبَيْنِ حُبًّا لَكَ، وَحُبًّا لِحُبِّ ابِى طَالِبِ

ا معرت حذیفہ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَّا تَیْمُ حضرت عقیل سے فرمایا کرتے تھے: اے عقیل! میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں، ایک رشتہ داری کی وجہ سے اور دوسری اس لئے کہ میرے چچاا بوطالب تم سے محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں معرفی 6464: المعجم الکبیر للطبرانی - من اسمه عبد الله من اسمه عقیل - من احبار عقیل محبت کرتے ہیں۔ 14363: المعجم الکبیر للطبرانی - من اسمه عبد الله عند الله عند الله عبد الله عند الله عبد الله

کا بیان آئندہ حدیث میں آرہاہے،

6466 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِالُوَاحِدِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عُبُدِالُوَاحِدِ الزَّاهِدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: اَشُرَف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتٍ وَمَعَهُ عَمَّاهُ الْعَبَّاسُ، وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفُرٌ وَعُقَيْلٌ هُمْ فِي اَرْضِ يَعْمَلُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتٍ وَمَعَهُ عَمَّاهُ الْعَبَّاسُ، وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفُرٌ وَعُقَيْلٌ هُمْ فِي اَرْضِ يَعْمَلُونَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتٍ وَمَعَهُ عَمَّاهُ الْعَبَّاسُ، وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفُرٌ وَعُقَيْلٌ هُمْ فِي اَرْضِ يَعْمَلُونَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّيْهِ الْحَتَارَ امِنْ هَوُلًاءِ؟ فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اخْتَرُتُ جَعْفُرًا، وَقَالَ اللهُ عِلَيَّا وَحَدُرتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: خَيَرُتُ كُمَا فَاخْتَرُتُهَا فَاخْتَارَ اللهُ لِي عَلِيًّا

﴾ ﴿ زید بن حسین اپنے والد ہے، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں: رسول الله مُلَّا ﷺ اپنے چیاحضرت عباس وَلَّا الله مُلَّا الله مُلَّالله الله مُلَّالله الله مُلَّالله مُلَّالله الله مُلَّالله مُلَّالله مِلْ الله الله مُلَّالله مِلْ الله مِلْ الله مُلَّالله مِلْ الله مُلْلُهُ الله مُلْلُالله مِلْ الله مُلْلُهُ الله مُلْلُهُ الله مُلْلُهُ وَلَمْ الله مِلْلُهُ وَلَالله وَلَمْ دُولُولَ فَي فِنْ الله لَلْلَهُ الله الله الله الله مُلْلُهُ وَلَمْ الله مُلْلُهُ الله مُلْلُهُ الله مُلْلُهُ الله مُلْلُهُ الله مُلْلُهُ مُلْلُهُ وَلَمْ اللهُ ا

مُونِدٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، اَخْبَرَنِى عَقِيلُ بْنُ اَبِى طَالِبٍ، قَالَ لَى: يَا جَاءَ تُ قُرَيُشٌ إلَى اَبِى طَالِبٍ، فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ اَحِيكَ يُؤُذِينَا فِى نَادِيْنَا وَفِى مَجْلِسِنَا فَانُهَهُ عَنُ اَذَانَا، فَقَالَ لِى: يَا عَقِيلُ النَّهِ مَحَدَّمَدًا، قَالَ: فَانَطَلَقْتُ اللَّهِ فَآخُوجُتُهُ مِنْ جِلْسٍ، قَالَ طَلْحَةُ: نَبُتْ صَغِيرَةٌ فَجَاءَ فِى الظَّهْرِ مِنْ عِيلَى اللهُ مَا اللهِ مَلَوْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ شِدَّةِ حَرِّ الرَّمُضَاءِ فَاتَيْنَاهُمْ، فَقَالَ ابَوْ طَالِبٍ: إنَّ بَنِى عَمِكَ شِيلَةً وَمُنَا وَيُعِمْ وَفِى مَجْلِسِهِمْ فَانْتَهِ عَنْ ذَلِكَ فَحَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبَصَرِهِ وَمَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبَصَرِهِ وَمَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى مَجْلِسِهِمْ فَانْتَهِ عَنْ ذَلِكَ فَحَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِبَصَرِهِ وَلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَمْ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَرِهِ الشَّمُ مَنْ وَلِيكَ مِنْ طُلُوا مِنْهَا شُغُلُوا مِنْهَا لَا اللهِ مَا لَكُ اللّهُ مَا كَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا كَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ ﴿ حضرت عقیل ابن ابی طالب ٹا تو اُن و اِسے ہیں: قریشی لوگ ابوطالب کے پاس آئے اور کہنے لگے: تمہارا بھیجا ہماری محفلوں میں ، ہماری محلوں میں ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہم اس کو منع کرو، ابوطالب نے جھے کہا: اے عقیل ہم محمد کے پاس جا کر اس کو سمجھا دو، حضرت عقیل فر ماتے ہیں: میں محمد منا الله الله اورا یک مجلس میں آپ کو دکھولیا، حضرت طلحہ نے ہمان دور میں ہمیں آپ کو دکھولیا، حضرت طلحہ نے کہا: 'دنیت صغیرہ''گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ ظہر کی نماز میں تشریف لائے۔ آپ دھوپ سے نکھنے کے لئے کوئی سامیہ دارجگہ ڈھونڈ رہے تھے، ہم ان کے پاس آگئے۔ حضرت ابوطالب نے کہا: تیرے چپازاد بھائیوں کا خیال ہے کہ ہم ان کی مجالس وعافل میں ان کو برا بھلا کہتے ہو؟ تم اس کام سے باز آ جاؤ، رسول الله ساتھی نے آسان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فر مایا: تم اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ ساتھی کو کھی جھٹانہیں سکتے۔ یہ کہہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ سب بھی بیکا منہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوطالب نے کہا: ہم اپنے بھینے کو بھی جھٹانہیں سکتے۔ یہ کہہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تب بھی بیکا منہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوطالب نے کہا: ہم اپنے بھینے کو بھی جھٹانہیں سکتے۔ یہ کہہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تب بھی بیکا منہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوطالب نے کہا: ہم اپنے بھینے کو بھی جھٹانہیں سکتے۔ یہ کہہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

6468 – اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا أَبِى، ثَنَا زُهَيُرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ دِيْنَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَقِيلُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ فَتَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ بَنِي جُشَمِ بُنِ سَعْدٍ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا: المَّحْسَنِ، قَالَ: " بَلُ قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ "

﴿ ﴿ حضرت حسن فرماتے ہیں: ہمارے پاس حضرت عقیل ابن ابی طالب آئے اور بنی جشم بن سعد کی ایک عورت سے کا حکم کیا اس کے ساتھ ہمبستری بھی کی۔ پھر جب جانے لگے تولوگوں نے کہا: تمہارے بیٹے بیٹیاں کثرت سے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایسے نہیں کہتے ، بلکہ تم کہوکہ اللہ تعالی برکت عطافر مائے۔

## ذِكُرُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت معقل بن بيارمزني والنفط كاتذكره

6469 – آخبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَاطٍ، قَالَ: مَعُقِلُ بُنُ يَسَارِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ حَرَّاقِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ كَعُبِ بُنِ عَبُدِبْنِ ثَوْرِ بُنِ هَدْمَةَ بُنِ لَاطِمِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ آذِ بُنِ طَابِخَةَ، يُكَنَّى اَبَا عَلِيِّ وَلَهُ خُطَّةٌ بِالْبَصُرَةِ مَاتَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ فِى اِمْرَةِ ابْنِ زِيَادٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمُسِينَ طَابِخَةَ، يُكَنَّى اَبَا عَلِيٍّ وَلَهُ خُطَّةٌ بِالْبَصُرَةِ مَاتَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ فِى اِمْرَةِ ابْنِ زِيَادٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمُسِينَ

ان معقل بن سیار ڈلٹؤابن زیاد کی امارت میں سن ۱۵ ججری کوفوت ہوئے، ''معقل بن سیار ن عبد للد بن حراق بن گوی بن کعب بن عبد بن تور بن ہدمہ بن لاطم بن عثان بن عمر و بن ادبن طابح'' آپ کی کنیت'' ابوعلی '' ہے۔ بصرہ میں ان کی زمینیں بھی تھیں۔ حضرت معقل بن سیار ڈلٹؤابن زیاد کی امارت میں سن ۵۸ ججری کوفوت ہوئے،

6470 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، قَالَا: ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنَظِلِيُّ، أَنْبَا حَمْزَةُ بَنُ عُمَيْرٍ، ثَنَا آيُّوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ يَحْيَى الْعَلَمُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، مَيْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، مَيْ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: مَا أُحُسِنُ الْفَضَاءَ ، قَالَ: افْصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اَقْضِى بَيْنَ قَوْمِى، فَقُلْتُ: مَا أُحُسِنُ الْفَصْلَ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفُ عَمْدًا بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ: مَا أُحُسِنُ الْفَصْلَ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفُ عَمْدًا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6470 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت معقل بن بیارمزنی ﴿ اللهُ عَلَيْهُ فَر ماتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْهُ اِنے مجھے تھم دیا کہ میں اپنی قوم کے فیصلے کیا کروں۔ میں نے عرض کیا: مجھ سے فیصلہ تھے نہیں ہو یا تا۔ آپ مَالَیْهُ نے فر مایا: تم ان میں فیصلے کیا کرو، میں نے پھر وہی عرض کی، آپ مَنَالِیْکُم نے بھر وہی اس کے کہ الله تعالیٰ کی رحمت قاضی کے ساتھ ہوتی ہے جب تک کہ وہ جان بوجھ کرجانبداری نہ کرے۔

6471 - حَدَّثَنَا آبُو النَّضُو الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ

بُنُ رَجَاءٍ، آنْبَاَ عِـمُـرَانُ الْقَطَّانُ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ، عَنُ آبِيُهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْمَلُوا بِكِتَابِ اللهِ وَلَا تَكْذِبُوا بِشَىءٍ مِنْهُ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ، فَاسْأَلُوا عَنُهُ اَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْهُ، فَاسْأَلُوا عَنُهُ اَهُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ: اعْمَلُوا بِكِتَابِ اللهِ وَلَا تَكْذِبُوا بِاللهِ وَلَا تَكْذِبُوا بِسَىءٍ مِنْهُ، فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ، فَاسْأَلُوا عَنهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْهُ، فَاسْأَلُوا عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُشَقَّعُ وَهُوَ الْمُشَقَعُ وَهُوَ الْمُشَقَعُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُصَدَّقُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6471 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبیدالله بن معقل بن بیارمزنی اپنے والد کابی بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طَالِیَّا اِنْ الله عَلَیْ کَتاب الله عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَلِی الله عَلَیْ الله عَلْمُ الله عَلَیْ الله عَلْیُ الله عَلَیْ الله عَلْیْ الله عَلَیْ الله عَلْمُ الله عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ ا

6472 - حَدَّثَنَا الشَّينخُ الْإِمَامُ اَبُو بَكُرِ بُنُ السُّحَاقَ، وَعَلِىٌ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ قَالَا: أَنْبَا عَلِى بُنُ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ مَعْ قِلْ بُنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجُونِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ مَعْ قِلْ بُنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ شَاوَرَ الْهُرْمُزَانَ فِى اَصْبَهَإِنَ وَفَارِسَ وَاذْرَبِيجَانَ، فَقَالَ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَصْبَهَانُ الرَّاسِ

﴾ ﴿ حضرت معقل بن بیار ڈلائٹؤ فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹؤ نے ہر مزان سے اصبہان، فارس اور آذر بائیجان کے بارے میں مشاورت کی ،انہوں نے کہا: اے امیر المونین!اصبہان،ان سب علاقوں کی بنیادہے۔

ذِكُرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت عبدالله بن مغفل مزنی دلانینٔ کا تذکره

6473 – آخبَرَنِى آبُو مُحَمَّدِ آخُمَدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ بِشُرِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ حَسَّانَ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ مُعَقَّلٍ اللهِ بُنِ مَعْقَلٍ اللهِ بُنُ مَعْقَلٍ اللهِ بُنُ مُعَقَّلٍ بُنُ مُعَقَلٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ مُعَقَلٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ مُعَقَلً بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ مُعَلَّلًا بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ مُعَلَّلًا بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ مَعْمَلُ بُنِ عَمْدِو بُنِ عَلِي بُنِ سُعِدِ بُنِ عَدِي بُنِ عُمْدَانَ بُنِ عَمْدِو بُنِ طَابِحَةً

﴾ ﴿ ﴿ اَبوعبيده معمر بن متنى نے ان كانسب يول بيان كيا ہے' عبدالله بن مغفل بن عبدتهم بن عفيف بن حيم بن ربيعه بن عدى بن تغليه بن ذويب بن سعد بن عدى بن عثمان بن عمرو بن ادبن طابح''

6474 – آخُبَرَنِي آحُمَدُ بُنُ يَعْقُونِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُ غَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ يُكَنَّى اَبَا سَعِيدٍ وَذَكَرَ هَذَا النَّسَبَ وَزَادَ فِيهِ، وَأُمَّهُ الْعَتِيلَةُ بِنْتُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ بُنِ مُزَيْنَةَ وَلَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ بِحَضْرَةِ الْجَامِع ﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: عبداللہ بن مغفل مزنی کی کنیت'' ابوسعید'' ہے۔ اس کے بعدسابقہ حدیث کے موافق نسب بیان کیا۔ لیکن اِس کی حدیث میں بیاضافہ بھی ہے'' اوران کی والدہ عتیلہ بنت معاویہ بن قرہ بن مزینہ'' ہیں۔ بھرہ میں جامع مسجد کے سامنے ان کا ایک گھر ہے۔

6475 - آخُبَرَنِيُ اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ، ثَنَا عُشْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: إِذَا اَنَا مُتُ، فَاجُعَلُوا فِي الْحَدِ غُسُلِي كَافُورًا، وَكَفِّنُونِي فِي بُرُدَيْنِ وَقَمِيصٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6475 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مغفل وَلْ مُعْلَى بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میری روح قبض ہوجائے، تو مجھے غسل دینے کے بعد کافورال دینا اور مجھے دو جاوروں اورا یک قبیص میں گفن دینا۔ کیونکہ نبی اکرم مَثَلَیْمَ نے ایسے ہی کیا تھا۔ فِ کُو کُعُبِ وَبُحَیْرِ ابْنَی زُهَیْرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

## زہیر کے بیٹول حضرت کعب اور بجیر رہائٹھا کا تذکرہ

6476 - حَدَّقَنِى ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَكَعْبُ بُنُ زُهَيْرٍ وَبُجَيْرُ بُنُ زُهَيْرٍ بُنِ اَبِى سُلُمَى وَاسْمُ اَبِى سُلُمَى رَبِيعَةُ بُنُ رَبَاحِ بُنِ قَدْرِ بُنِ اَبِى سُلُمَى وَاسْمُ اَبِى سُلُمَى رَبِيعَةُ بُنُ رَبَاحِ بُنِ قَدْرٍ بُنِ هَدُمَةَ بُنِ الْاطِمِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَمْرٍ و بُنِ اَدِّ بُنِ طَابِحَةَ وَلَا عَلَى النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَا وَصَحِبَاهُ وَلَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمَا وَصَحِبَاهُ

﴿ ﴿ مُعَلَّعُهُ اللهُ وَاللهُ وَمِيلَ فَرَمَاتَ مِينَ لَعَبِ بَن وَمِيرِ اورَ بَجِيرِ بَن وَمِيرِ بَن الْجِسَلَى ، الوسلَّمُ كَانَامُ وربيعه بن رباح بن قرط بن حارث بن قاده بن حلاوه بن ثعلبه بن ثور بن مهرمه بن الطم بن عثان بن عمرو بن او بن طابخه "بهدونول رسول اللهُ مَا يَنْ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَن عَالَ مِينَ حاضر موكرمشرف باسلام موت اورمقام صحابيت برفائز موت -

6477 – أخبرَ نبى أبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْكَسِدِيُ، بِهَ مُدَانَ، ثَنيَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثِينَ الْحَجَّاجُ بْنُ ذِى الرُّقَيْبَةِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسَدِيُ، بِهَ مُدَانَ، ثَنيَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّقِينَ الْحَجَّاجُ بْنُ ذِى الرُّقَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْمَعْدِ بْنِ اَبِي سَلَمْى الْمُزَنِيِّ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: حَرَجَ كَعُبٌ وَبُجَيْرٌ ابْنَا زُهَيْرٍ حَتَّى اتّيَا الْبُرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا يَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ : وَسَلَمَ فَالَخَ ذَلِكَ كَعُبًا، فَقَالَ:

الَّا اَبْلِغَا عَنِّى بُجَيْرًا رِسَالَةً عَلَى اَيِّ شَيْءٍ وَيْحَ غَيْرِكَ وَلَّكَا عَلَى اَيِّ شَيْءٍ وَيْحَ غَيْرِكَ وَلَّكَا عَلَى خَلْقِ لَمْ تُلُولُ عَلَيْهِ اَجًا لَكَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُلُولُ عَلَيْهِ اَجًا لَكَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُلُولُ عَلَيْهِ اَجًا لَكَا

سَقَاكَ أَبُوْ بَكُرٍ بِكَأْسٍ رَوِيَّةٍ وَعَلَّكَا لَمَامُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

فَلَمَّا بَلَغَتِ الْاَبْيَاتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدَرَ دَمَهُ، فَقَالَ: مَنُ لَقِى كَعُبًا فَلْيَقْتُلُهُ فَكَتَبِ بِلَاكِ بُحَيْرٌ إلى آجِيهِ يَذْكُرُ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشُهَدُ أَنَّ لَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشُهدُ أَنَّ لَا الله اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشُهدُ أَنَّ لَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدٌ يَشُهدُ أَنَّ لا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِيهُ اَحَدُ يَشُهدُ أَنَّ لا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُ وَاقْبِلُ فَاسْلَمَ كَعْبٌ وَقَالَ الْقَصِيدَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْقُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ اصْحَابِهِ مَكَانَ الْمَائِدَةِ مِنَ الْعُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِالْطِفَةِ فَيَحَطَيْثُ حَتَّى جَلَسُتُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَائُولُ اللهِ الْمَائُ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنَ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَل

وَانْهَلَكَ الْمَامُورُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

سَـقَـاكَ آبُـو بَـكُـرِ بِكَـاسٍ رَوِيَّةٍ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا قُلْتُ هَكَذَا، قَالَ: وَكَيْفَ قُلْتَ، قَالَ: إِنَّمَا قُلْتُ:

سَـقَــاكَ آبُـوْ بَــكُــرِ بِـكَــاْسِ رَوِيَّةً وَآنُهَـلَكَ الْـمَــاُمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَامُونٌ وَاللّهِ ثُمَّ انْشَدَهُ الْقَصِيدَةَ كُلَّهَا حَتَّى اَتَى عَلَى الْحِرِهَا وَامُلَاهَا عَلَى الْحَجَّاجِ بُنِ ذِى الرُّقَيْبَةِ حَتَّى اَتَى عَلَى الْحِرِهَا وَهِى هاذِهِ الْقَصِيدَةُ:

﴿ ﴿ جَاحَ بِن ذَى رقیبه بن عبدالرحمٰن بن کعب بن زہیر بن ابی سلی المزنی اپنے والد ہے، وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ زہیر کے دونوں بیٹے کعب اور بجیر نظے اور ابرق العزاف کے پاس پنچے، بجیر نے کعب ہے کہا: تم اس جگہ شمبر کر بکر یوں کی نگہ بانی کرومیں اس شخص یعنی رسول کریم شاھیا کے پاس جا تا ہوں اور اس کی تعلیمات س کر آتا ہوں چنا نچہ کعب وہیں کشبر گئے اور بجیر آگے چلے گئے، رسول اللّٰد شاھیا تشریف لائے، آپ شاھیا نے ان کواسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ اس بات کی خبر کعب تک بینی تواس نے کہا:

اے قاصد بجیر کومیرا یہ پیغام دے کہ کس وجہ سے تونے غیر کا دین اختیار کیا،وہ دین جس پر نہ تونے اپنے ماں باپ کودیکھا نہ بہن بھا نہوں کو،ابو بکرنے تھے بہت بری تعلیم دی ہے،جس سے تو ہلا کت میں پڑگیا ہے۔ جب ان اشعار کی اطلاع رسول اللہ مَنْ اللَّهِمَ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ مَنْ اللَّهُمَّا نے اس کا خون مباح کردیا اور فر مایا: جو خص جب ان اشعار کی اطلاع رسول اللہ مَنْ اللَّهُمَّا فِي بارگاہ میں پہنچی تو آپ مَنْ اللّٰهُ اللّٰہِ عَالَہُمَا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِمَا اللّٰہِ عَلَیْہِمَ کی بارگاہ میں پہنچی تو آپ مَنْ اللّٰہِ اس کا خون مباح کردیا اور فر مایا: جو خص یہ کھی کعب کو پائے وہ اس کوئل کردے، بجیر نے اپنے بھائی کعب کی جانب ایک خط کھھا جس کا مضمون ہے تھا'' رسول اللہ تالیخیا نے تیراخون جائز کردیا، اوراس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اپنا بچاؤ کرلو، کین میں دکھے رہا ہوں کہ تم بی ٹینی بیٹی کے اما بعد جو جن بھی رسول اللہ تالیخیا کے پاس آکر اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور مجمد تالیخیا اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اُس کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں، اس لئے جیسے ہی میرا پی خطاتم تک پنچے، تم فورا اسلام قبول کرلو، یہاں چلے آؤ، چنا نچے حضرت کعب نے بھی اسلام قبول کرلیا، اور رسول اللہ تالیخیا کی مدح میں ایک قصیدہ بھی کھیا، پھر وہ وہ وہ اس سے چلے اور مدینہ منورہ میں آگے، مبحد نبوی کے باہر اپنا اونٹ با ندھا اور مجد کے اندرآ گئے، اس وقت رسول اللہ تالیخیا اپنے صحابہ کے درمیان دسترخوان پر بیٹھے تھے، تمام صحابہ کرام صلتہ درصلتہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تالیخیا کہ میں ایک صلتہ کی جانب متوجہ ہو کران سے گفتگوفر باتے، آپ تالیخیا کے اس انداز سے میں متوجہ کران سے گفتگوفر باتے اور بھی دوسرے صلتہ کی جانب متوجہ ہو کران سے گفتگوفر باتے، آپ تالیخیا کے اس انداز سے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یارسول اللہ مثالیخیا مجھے امان عطافر ماسیے، آپ مثالیخیا نے پوچھا بھر کون ہو؟ میں نے عرض کی: میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ تائیکیا نے فر مایا: شہی ہوجس نے فلال فلال اشعار کہ ہیں؟ پھر حضور تائیخیا حضرت ابو بکر ٹوٹیئ کی جانب متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے ابو بکر

حضرت ابوبكر والتؤنف بيشعر يرمه كرسنايا

وَانْهَلَكَ الْمَامُورُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

سَقَاكَ أَبُو بَكُرِ بِكَأْسِ رَوِيَّةٍ

کعب ﴿ اللهُ عَلَيْمُ مِنَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ الله

تورسول اللهُ مَا لِيَّنِظُ نَے فرمایا: الله کی تتم اُتُوامان میں ہے۔اس کے بعد کعب رٹاٹیؤنے پوراقصیدہ سایا،اس کے آخر میں بیہ اشعار تھے، یہ تصیدہ حجاج بن ذی رقبیہ کواملاء کروایا، وہ قصیدہ یہ ہے:

> بَسانَستُ سُعَادُ فَقَلْبِی الْیَوْمَ مَتُبُول وَمَسا سُعَسادُ غَدَاةَ الْبَیْنِ إِذْ ظَعَنُوا تَجُلُوعَوَارِضَ ذِی ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَمَتُ شَبَّ السُّقَساةُ عَسَلَیْسهِ مَساءَ مَحْنَیةِ تَنْفِی السِیِّیاحُ الْقَذَی عَنْهُ وَاَفْرَطهُ

مُتَيَّسَمٌ إِفْسرَهَا لَسمُ يُسفُدَ مَسكُبُولُ الَّا اَخَسَنَّ خَسضِيضُ الطَّرُفِ مَكْجُولُ كَساَنَّهَا مُسنُهَلٌّ بِسالُكَاسِ مَعُلُولُ مِنْ مَساءِ اَبُطَحَ اَصْحَى وَهُوَ مَشْمُولُ مِسنُ صَوْبِ سَسادِيَةٍ بِيسضٍ يَسعَالِيلُ

مَـوْعُـودَهَا وَلَوْ أَنَّ النُّصُحَ مَقُبُولُ فُسجُعٌ وَوَلُعٌ وَإِخَلَاقٌ وَتَبُدِيلُ كَمَسا تَسَلَوَّنَ فِسِي ٱثْوَابِهَا الْغُولُ إلَّا كَسَمَسا يُسمُسِكُ الْسَساءَ الْغَرَابيُـلُ وَمَا مَواعِدُهُا إِلَّا الْابَاطِيلُ إِلَّا الْاَمَ الِنِيِّ وَالْاَحُلامَ تَعْسَلِيلُ وَمَسا إِحَسالُ لَسَدُيْسَا مِسنُكِ تَسُويلُ إِلَّا الْبِعِتَساقُ السَّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ فِيْسه اعَلَى الْآيُدِنِ إِرْقَسَالٌ وَتَبَغِيلُ عَرَضُتُهَا طَامِسُ الْآعُلَام مَجُهُولُ مِسنُهَا لِبَسانٌ وَاقْسرَابٌ زَهَالِيلُ وَمِسرُفَقُهَا عَنُ صُلُوعِ السزُّورِ مَفْتُولُ مِنْ خُطُمِهَا وَمِنَ اللَّحْيَيُنِ بِرُطِيلُ فِي غَارِ زَلْم تَخُونُهُ الْآحَالِيلُ عَنَى قُ مُبِينٌ وَفِي الْبَحَدَّيْنِ تَسْهِيلُ ذَا وَبَسِلِ مَسَّهُ لَنَّ الْأَرْضُ تَستحسلِسلُ وَعَــثُهَا حَـالُهَا قَـودَاءٌ شَـمُلِيلُ مَسَا إِنَّ تَسَقَّيَّهُ لَنَّ حَسَّةً الْآكُم تَسْفِيلُ مِنَ السُّلُوامِع تَسخُلِيطٌ وَتَسرُجِيل وَقَدُ تَسَلَفَّعَ سِالْتَهُ وِدِ الْعَسَاقِيْلُ كَانَ ضَاحِيَةً بِالشَّمْسِ مَمْلُولُ قَىامَىتُ تُرجَىاوِبُهَا سَمُطٌ مَشَاكِيلُ لَمَّا نَعَى بَكُرَهَا النَّاعُونَ مَعْقُول

سَفِّيًا لَهَا خُلَّةً لَوْ أَنَّهَا صَدَقَتُ لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدُ سِيطُ مِنْ دَمِهَا فَسَسَا تَدُومَ عَلَى حَسَالِ تَكُونُ بِهَسَا فَلَا تَسمَسَّكُ بِسالُوَصُلِ الَّذِي زَعَمَت كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرُقُوبٍ لَهَا مَثَلًا فَلَا يَسغُسرَّنَّكَ مَسا مَسنَّتُ وَمَسا وَعَدَتُ ٱرْجُدُو أَوْ آمُدلُ أَنْ تَدُنُدُو مَدوَدَّتُهَدا اَمْسَتُ سُعَسادُ سِارُضِ مَسا يُبَلِّغُهَا: وَكَنْ تَبُسُلُ غَهَدا إِلَّا عَدَافِ رَدُّ مِنْ كُلِّ نَصَّاحَةِ الذَّفُرَى إِذَا عَرِقَت يَـمُشِـى الْقُرادُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَزُلِقُهُ عَيْسِ انَةٌ قَلَافَستُ بِالنَّحُص عَنُ عَرَض كسآنسما قساب عينيها ومذبحها تَمُسرٌ مِثْلُ عَسِيبِ النَّحُلِ إِذَا خَصَل قَسنُواءُ فِسى حَسرْتَيُهَا لِلْبَصِير بهَا تَـخُـذَى عَـلَى يَسَرَاتِ وَهُـىَ لَاحِقَةٌ حَدُوْثُ أَبُسُوهَا أَجُسُوهَا مِنْ مَهْجَنَةٍ سَمَرَ الْعَجَايَاتِ يُتُرَكُنَّ الْحَصَازَيْمَا يَسوُمَّا تَسظَلُّ حِبدَابُ الْاَرْضِ يَرُفَعُهَا كَانَ أَوْبُ يَدَيُهَا بَعُدَمًا نَجَدَتُ يَوْمًا يَظُلُّ بِهِ الْحَرْبَاءُ مُصْطَحَدًا ٱوْبٌ بَسِدَا نَسِاكُسلُ سَسمُ طَساءَ مَعُولَةً نُسوَاحَةَ رَخُسوَةَ الطَّبْعَيْنِ لَيُسسَ لَهَسا

إِنَّكَ يَسا ابُسنَ آبِسي سُـلْمَى لَمَقُتُولُ فَكُدلُّ مَسا قَدَّرَ الدَّحْمَنُ مَفُعُولُ ۗ يَـوْمًـا عَـلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ وَالْعَفُوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَسَامُولُ وَالْسَعُسَذُرُ عِسنَدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقَبُولُ الْـقُـرُآن فِيُهَا مَـوَاعِيظٌ وَتَفْصِيلُ ٱجْسرهُ وَلَسُوْ كَثُسرَتْ عَسِيِّى الْاَقْساويلُ اَرَى وَالسَّمَعُ مَسالِكُ وَيَسْمَعُ الْفِيلُ عِنْدَ الرَّسُولِ بِدِذُن اللَّهِ تَنُويلُ فِى كَفٍّ ذِى نَسقِمَاتٍ قَوْلُهُ الْقِيْلُ إِذْ قِيْسِلَ إِنَّكَ مَسنُسُوبٌ وَمَسْئُولُ طَاعَ لَـهُ بِسَطُن عَشَّرَ غِيلٌ دُونَـهُ غِيلُ لَـحُـمٌ مِـنَ الْـقَـوْم مَنثُورٌ خَسرَادِيلُ وَلَا تَسمُشِسى بِوَادِيسةِ الْأَرَاجِيلُ مُسطَّرِحِ الْبَسِزِّ وَاللَّادُسَانِ مَسَأَكُولُ وَصَــادِمْ مِـنُ سُيُـوفِ اللَّـهِ مَسْلُولُ. بِسَطُنِ مَنَكَةَ لَدَّسا ٱسْلَمُوا زُولُوا عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا مَيْلٌ مَعَازيل مِنْ نَسْمِ دَاوُدَ فِي الْهَيْجَا سَرَابِيْلُ آنَهَا حِلَقُ الْقَفْعَاءِ مَجُدُولُ ضَرُبٌ إِذَا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيُلُ وُمَّا وَلَيُسُوا مَهِازِيعَا إِذَا نِيلُوا وَمَسَا لَهُمْ عَنُ حِيَسَاضِ الْمَمَوْتِ تَهُ لِيلُ

تَسْعَى الْسُوشَادةُ جَنَابَيْهَا وَقِيْلِهِم خَـلُوا الـطَّرِيُقَ يَدَيُهَا لَا آبَـا لَكُمُ كُــلُّ ابْـنِ أنْشٰبِي وَإِنْ طَــالَـتُ سَكَامَتُـهُ أنْسِئُستُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي فَقَدْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُعْتَذِرًا مَهُلا رَسُولَ الَّذِى اَعُـطَاكَ نَسافِلَةَ لَا تَسانُحُ لَيْسي بِالْقُوَالِ الْوُشَايةِ وَلَهُ لَسَقَدُ اَقُومُ مَسَقَسامًا لَوْ يَقُومُ لَسهُ كَ ظَدِلَّ يُسرُعَدُ إِلَّا أَنْ يَسكُونَ لَسه حَتْى وَضَعْتُ يَسمِينِي لَا ٱنَّازِعُه فَـكُــانَ ٱخُــوَفَ عِـنْـدِى إِذَا كَلَّمَـهُ مِسنُ حَسسادِر شِيكِ الْاَنْيَسساب يَغُدُو فَيَلُحُمُ ضِرْغَامَيُن عِنْدَهُمَا مِنْسَهُ تَنظَلُّ حَمِيْسِرُ الْوَحْسِشِ ضَامِرَةً وَلَا تَسزَالُ بسوَادِيسيهِ آحَسا ثِسقَةٍ إِنَّ السرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَخَسَاءُ بِـهِ فِى فِنْيَةٍ مِسنُ قُسرَيْسِ قَسالَ قَسائِلُهُمُ زَالُسُوا فَسمَسا زَالَ الْسكَساسُ وَلَا كُشُفٌ شُدُّ الْعَرَانِيْنِ أَبَطَ الْ لُبُوسُهُم بيهضٌ سَـوَابِئُ قَـدُ شُكَّتُ لَهَـا حِـكُق يَـمُشُونَ مَشْيَ الْجَمَالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهُمُ لَا يَسفُسرَ حُسُونَ إِذَا زَالَستُ رِمَساحُهُمُ مَسا يَسقَعُ السطَّعُنُ إِلَّا فِي نُحُورِهُم

- شعاد بچر گئ اور میرا دل آج خشه حال ہے جواس کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے پھرتا ہے اور ایک ایسے قیدی کی مانند ہے جس کا فدید نہ دیا گیا ہو۔
- اوراس کی شبح جب ان لوگوں نے کوچ کیا اس وقت سعاد آیک ہرنی کی مانند تھی جس نے نگاہیں جھکائی ہوئی تھیں اور اس کی آئیسین سرگلیں تھیں۔ کی آئیسین سرگلیں تھیں۔
- جب وه مسکراتی تھی تو چمکدار دانتوں والے رخسار یوں چپکا دیتی تھی جیسے وہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ پلایا گیا مشروب ہو۔
- ایک ایبا مشروب جس میں وادی کے کنارے سے آنے والے پانی کو ملا دیا گیا ہو وہ پانی جو صاف ہو کھلی وادی کا ہو اُ صحح کے وقت لیا گیا ہوا دراس پر شال کی طرف سے آنے والی ہوا گزر چکی ہو۔
  - ا ہواؤں نے خس وخاشاک کواس یانی سے دور کردیا ہواور سفید بادل کی بارش نے اس میں سفید بلیلے بنا دیتے ہوں۔
- وہ محبوبہ کتنی احیمی ہوتی اگر وہ اپنے وعدے کو پورا کردیتی یا پھر عذر ہی قبول کر لیتی لیکن وہ تو الی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں فرقت کا درد' جبوٹ' وعدہ خلافی اور تبدیلی رہے لیے ہوئے ہیں۔
  - 🖈 اس کئے وہ کس ایک حالت پر باتی نہیں رہتی ہے اور یوں بدلتی ہے جیسے غول رنگ بدلتا ہے۔
  - اس نے جوعهد كيا ہوتا ہے اسے مضبوطى سے نہيں تھامتى ہے بلكه يوں پكرتى ہے جيسے چھانى يانى كو پكرتى ہے۔
- اللہ عرقوب (عہد فنکنی میں ضرب المثل شخص) کے وعد وں کی ماننداس محبوبہ کے وعدے ہوتے ہیں اور اس کے وعدے صرف مجبوٹے حجبوٹے ہوتے ہیں۔
- کو وہ جومہر بانی کرے اور جو وعدہ کرے وہ تہمیں کسی غلط نہی کا شکار نہ کرے کیونکہ بیر آرزوئیں اور بیخواب صرف گمراہ کرتے ہیں۔
- کھے بیامید ہواور جھے بیآس ہے کہ اس کی محبت قریب ہوجائے گی اور جھے تیری عنایات کی اپنے لئے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
  - 🖈 سعادشام کے وقت الی جگہ پہنچ گئی جہاں صرف عمد ہنسل کا تیز رفتار اونٹ پہنچا سکتا ہے۔
  - 🖈 اس تک صرف کوئی مضبوط اونٹنی ہی پہنچا سکتی ہے جوتھکا وٹ کے باوجود رفتار کم نہیں ہونے دیتی۔
- الی اونٹی کہ جب اسے پسینہ آئے تو وہ کان کے بیچھے والے حصے کو پسینے میں شرابور کردے لیکن اس کا قصد انجانے راستوں اور مٹے ہوئے نشانات کی طرف ہو۔
- اس اونٹنی کا جسم اتنا چکنا ہو) کہ اگر کوئی جوں اس پر چلے تو وہ جسم اسے پیسلا کر گرا دے اس اونٹنی کا سینہ اور پہلو ہموار اور چینے ہوں۔
- اس کی مثال ایک الیی نیل گائے کی مانند ہوجس سے گوشت کو دور کردیا گیا ہواور اس کی تہدیاں اس کی پسلیوں سے دور

ہٹی ہوئی ہوں۔

- ا کویا کہ اس اونٹنی کی لکیر والی جگہ (لیعنی ٹاک اور نیچے والے جبڑے) سے اس کی دو آئکھوں اور اس کے ذریح کی جگہ (لیعنی طلق) ایک منتظیل لمبے بقرکی مانند ہوں۔
  - 🖈 وہ اونٹنی تھجور کے تنے جیسی دُم' جو بالوں والی ہے' اسے اپنے تھوڑے دودھ والے بپتانوں پر پھیرتی ہے۔
- اس کی بناک خمدار ہے اور جوشخص (اونٹنی کی خوبی) سے آگاہ ہواس کے لئے اس اونٹنی کے دونوں کا نوں میں اصیل پن واضح ہوگا۔ واضح ہوگا اور دونوں رخساروں میں لطافت واضح ہوگا۔
- ہ وہ تیز تیز چلتی ہے ملکے پاؤں پراور وہ جا کرمل جاتی ہے (اپنے سے آ گے نکلی ہوئی اونٹیوں سے) اوراس کی خشک ٹائگیں چھوٹے نیزوں کی مانند ہیں جونشم پوری کرنے کے لئے زمین کوچھوتی ہیں۔
- کویا کہ وہ موڑتی ہے اپنے آ گے والے دو پاؤل'ان کے پسینہ ہو جانے کے بعداور اس وقت چھوٹی پہاڑیاں اور سطح مرتفع سراب کی شکل اختیار کرچکی ہوتی ہیں۔
- ﴿ وہ سفر کرتی رہتی ہے ) ایک ایسے دن میں جوگرم ہواور اس دن میں گرگٹ بھی جاتا ہوامحسوس ہوتا ہواور اس اونٹنی کے جم کے دھوپ کے سامنے آنے والے جھے گویا ریت میں بھنی ہوئی روٹی کی مانند ہوتے ہیں
- ہ وہ بہت زیادہ نوحہ کرنے والی ہے اور ڈھیلے بازوؤں والی ہے جب اس کے اکلوتے بیٹے کی موت کی خبر کسی نے اسے دی تواس کے ہوش وحواس رخصت ہوگئے۔
- پغل خوراس کے دونوں طرف گھومتے پھرتے ہیں اور اس سے چغلیاں کرتے ہیں' اور وہ یہ کہتے ہیں: اے ابوسلمہ کے سٹے! تو مارا جائے گا۔
  - 🖈 اس کے آگے کا راستہ چھوڑ دوتمہارا باپ نہ رہے رحمٰن (یعنی اللہ تعالیٰ) نے جومقدر میں لکھ دیاہے وہ ہوکررہے گا۔
- ہرمؤنث کا بیٹا خواہ وہ کتنے ہی طویل عرصے تک سلامت رہے اسے ایک نہ ایک دن میت کے تختے پر ضرور اٹھایا جاتا ہے۔
- مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں وعید سنائی ہے حالانکہ اللہ کے رسول سے معافی کی توقع ہی کی جاسکتی ہے۔
- اس کئے میں عذر پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عذر تجول کیا جاتا ہے۔
- اے رسول! آپ میرے بارے میں نرمی سے کام لیجئے وہ رسول جسے اس ذات نے بھیجا ہے جس نے آپ کوقر آن عطا کیا ہے۔ جس میں وعظ ونصیحت اور تفصیلات ہیں۔
- آپ میرے بارے میں چغل خوروں کے اقوال قبول نہ کریں اگر چہ میرے بارے میں بہت می باتیں کہی گئی ہیں لیکن

- میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔
- 🖈 میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہوں اوروہ کچھ دیکھ اورسن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی اے س لیتا۔
- 🖈 تو وہ بھی کا پنے لگتا البتہ اگر اسے رسول کی طرف سے اللہ کے تھم کے تحت معافی مل جاتی تو (اس کا خوف ختم ہوجاتا)
- ﴿ يہاں تک كديس نے اپنا داياں ہاتھ ركھ ديا ہے (يعنی اسلام قبول كرليا ہے) اس ذات كى تھيلى پر جو (بے دينوں سے) بدلہ لينے والى ہے اور جن كى بات ہى تچى بات ہے۔
- " آپ میرے نزدیک اس وقت زیادہ بارعب سے جب میں نے آپ کے ساتھ بات چیت شروع کی اور کہا یہ گیا تھا کہ میرے نزدیک اس وقت زیادہ بارعب سے جب میں نے آپ کے ساتھ بات چیت شروع کی اور کہا یہ گیا تھا کہ تمہاری طرف (جرائم) منسوب کئے گئے ہیں اور تم سے حساب لیا جائے گا''۔
- ﴿ لَوْ آپ میرے نزدیک ) کچھار کے شیر سے زیادہ (بارعب تھے) جوعشر کے مقام پر رہتے ہیں اور ان کے اردگرد درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں۔
- وہ شیر صبح کے وقت اپنے بچوں کو گوشت کھلاتا ہے اور ان کا گزارہ ہی لوگوں کے گوشت پر ہوتا ہے جومٹی میں تھڑا ہوا ہو اور فکڑوں کی شکل میں ہو۔اس شیر سے نیل گائے (جیسے طاقتور جانور بھی) دیکے رہتے ہیں۔اور پیدل لوگ اس شیر کی وادی ہے گزر بھی نہیں سکتے ہیں۔
- اوراس شیر کی وادی میں اپنی بہادری پر نازال شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اسلحہ ایک طرف پڑا ہوتا ہے کپڑوں کے کا سلحہ ایک طرف پڑا ہوتا ہے کپڑوں کے نکڑے ہوتے ہیں اور وہ خود شیر کی خوراک بن چکا ہوتا ہے۔
- کے بے شک رسولِ اکرم مُن اللہ ایسا نور ہیں جن سے روشی حاصل کی جاتی ہے اور آپ مُن اللہ تعالیٰ کی بے نیام ہندی تلوار ہیں۔ تلوار ہیں۔
- آپ کو قریش کے ایسے نوجوانوں میں مبعوث کیا گیا کہ جب مکہ کے درمیان میں انہوں نے اسلام قبول کیا توان میں سے ایک نے یہ کہا: روانہ ہو جاؤ (یعنی مدینہ کی طرف ججرت کرجاؤ)۔
  - 🞓 تو وہ لوگ روانہ ہو گئے حالا نکہ وہ لوگ کمزوریا بے ڈھال یا بے نتنج یا بے ہتھیارنہیں تھے۔
- وہ او نچی ناکوں والے بہا در لوگ تھے اور ان کا لباس حفزت داؤد علیہ السلام کی تیار کی ہوئی زرہیں تھیں جو جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔
- ہ در ہیں سفید' چمکدار اور لمبی تھیں اور ان کے حلقے ایک دوسرے میں یوں پیوست تھے کہ جیسے قفعاء نامی بوٹی کے حلقے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں۔
- وہ سفید خوبصورت اونٹوں کی طرح (میدانِ جنگ میں) چلتے ہیں اور ان کی شمشیر زنی اس وقت (اپنے ساتھیوں کی) حفاظت کرتی ہے جب چھوٹے قد کے سفیاہ فام لوگ جنگ سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔
- وہ لوگ جب ان کے نیزے کی قوم پر غالب آ جا کیں تو وہ لوگ زیادہ مسرت کا اظہار نہیں کرتے اور اگر وہ خود مغلوب

ہو جا کیں تو زیادہ جزع وفزع نہیں کرتے۔

🖈 (دشمن کے) نیزے ان کے سینوں پر لگتے ہیں اور بیلوگ موت کے حوض میں (کودنے سے) ہیکی تے نہیں ہیں۔

6478 - حَدَّثَنِى الْقَاضِى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِى مَعْنُ بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْاَوْقَصُ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، قَالَ: اَنْشَدَ كَعْبُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ اَبِى سُلْمَى رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ:

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ مُتَكَّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُفُدَ مَكْبُولُ

﴾ ﴿ ابن جدعان کہتے ہیں: حضرت کعب بن زہیر بن الی سلمیٰ نے متجد میں رسول الله مَثَالَیْظِم کے سامنے (قصیدہ پڑھا جس کے اشعار میں سے ریجی تھا)

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ مُتَبُولُ مُتَبُولُ مُتَكِّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُفَدَ مَكُبُول

صعادنے جدائی اختیار کرلی ہے جس کی وجہ سے میراول بے چین ہے اس کے بعد نہایت ذلت ہے اوراس قیدی کا فدینہیں دیاجا سکتا۔

6479 - وَحَدَّثَنَا الْقَاضِيْ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، قَالَ: ٱنْشَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبُ بُنُ زُهَيْرٍ بَانَتُ سُعَادُ فِى مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَوْلَهُ:

إِنَّ السَّرَّسُ وَلَ لَسَيْفٌ يُسْتَفَّ اءُبِهِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

فِى فِتْيَةٍ مِنْ قُرِيْسٍ قَالَ قَائِلُهُمِ بِبَطْنِ مَنْكَةَ لَـمَّـا ٱسْلَمُوا زُولُوا

آشَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ إِلَى الْحَلْقِ لِيَسْمَعُوا مِنْهُ قَالَ: وَقَدْ كَانَ بُجَيْرُ بُنُ زُهَيْرٍ كَتَبَ اللّى آخِيهِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ ٱبِي سُلْمَى يُخَوِّفُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلامِ وَقَالَ فِيْهَا ٱبْيَاتًا:

#### (البحر الطويل)

مَسنُ مُبُسِلِ عُ كَسَعُبًا فَهَلُ لَكَ فِي الَّتِي تَسَلَوهُ عَسَلَيْهَا بَسَاطِلًا وَهِسَى اَحُسزَهُ اللّه اللّه وَحُدَهُ فَتَسَنَّهُ وَتَسَلَمُ اللّه وَحُدَهُ فَتَسَنَّهُ وَتَسَلَمُ لَكَى يَوْمٌ لَا يَسْجُو وَلَيْسَسَ بِمُفْلِتٍ مِسْلِمُ فَلِتٍ وَحُدَهُ وَلِيْسَسِ بِمُفْلِتٍ مِسْلِمُ فَلِتٍ مَسْلِمُ فَلِتٍ وَحُدَهُ وَلِيْسَسِ وَهُلُو لَا شَلْيَهُ مَسْلِمُ وَدِيْسُ أَبِسَى سُلْمَسَى عَلَى مُحَرَّهُ فَلِيْسُ وَهُلُو لَا شَلْيَةً بَسَاطِل وَدِيْسُ أَبِسَى سُلْمَسَى عَلَى مُحَرَّهُ وَدِيْسُ أَبِسَى سُلْمَسَى عَلَى مُحَرَّهُ فَلِيْسِ وَهُلُو لَا شَلْيَةً بَسَاطِل وَدِيْسُ أَبِسَى سُلْمَسَى عَلَى مُحَرَّهُ وَدَيْسُ أَبِسَى سُلْمَسَى عَلَى مُحَرَّهُ وَدَيْسُ أَبِسَى سُلْمَسَى عَلَى مُحَرَّهُ وَدَيْسُ وَهُلُو لَا تَعْمَلُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ

هلدَا حَدِيْتُ لَهُ اَسَانِيدُ قَدْ جَمَعَهَا اِبْرَاهِيمْ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَاهِيُّ فَامَّا حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلْمَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّحَاقُ الْقُرَشِيُّ فِي بَنِ عُلْمَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقُ الْقُرَشِيُّ فِي

الْمَغَازِى مُخْتَصَرًا

إِنَّ السَّرَّسُولَ لَسَيْفٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُول اللَّهِ مَسْلُول فِي اللَّهِ مَسْلُول فِي اللَّهِ مَسْلُول فِي اللَّهِ مَسْلُول فِي اللَّهِ مَسْلُول فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللللْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُنْ اللللْمُ الللْمُنْ اللللْمُ الللْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُ اللْمُنْ الْمُنْ اللللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الل

🔾 بے شک رسول ایک تلوار ہیں،جس کی روشنی پھیل رہی ہے،خدا کی تلواروں میں سے ایک بر ہنہ تلوار ہے۔

 $\bigcirc$ بطن مکہ میں قریشی نو جوانوں کی ایک جماعت میں کہنے والے نے کہا، جب وہ اسلام لائے تومحفوظ ہو گئے۔

تورسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَي

''کون شخص کعب کومیرا یہ پیغام دے گا کہ کیا تم ایک باطل (دین کوچھوڑنے میں) تا خیر کررہے ہو حالانکہ اس معاملے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تم خدائے واحد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ (میں) تمہیں عزی یا لات (پر ایمان لانے) کونہیں کہ رہا۔ (اللہ تعالی پر ایمان لاکر) تم نجات یا جاؤ گے اور سلامت رہوگے۔ اور جہم سے صرف صاف دل والامسلمان ہی نجات یا سکتا ہے۔ جہاں تک (ہمارے والد) زہیر کے دین کا تعلق ہے تو وہ کوئی چیز نہیں اور جموٹا دین ہے اور جہاں تک (ہمارے دادا) ابوسلمٰی کے دین کا تعلق ہے تو وہ کھی پر حرام ہے'۔

⊕ اس حدیث کی دیگراسانید بھی ہیں جو کہ ابراہیم بن منذر نے جمع کی ہیں، محمد بن فلیح، کی مویٰ بن عقبہ سے اور حجاج بن ذی الرقبیہ کی احادیث صحیح ہیں۔ محمد بن اسحاق القرش نے مغازی میں اس کو مختصراذ کر کیا ہے۔

6480 - كَمَا حَلَّانَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكُيْرٍ، عَنِ الْبُو اِلْسَحَاقَ، ح وَاَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ السُحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بَنُ الْفَصْلِ بَنِ مُحَمَّدُ بَنِ عَقِيْلٍ الْجُوَاحِيُّ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مُنْصَرَفَهُ مِنَ الطَّائِفِ وَكَتَبَ بُجَيْرُ بَنُ زُهَيْرِ السُحَاقَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مُنْصَرَفَهُ مِنَ الطَّائِفِ وَكَتَبَ بُجَيْرُ بَنُ زُهَيْرِ بَنِ اَبِى سُلْمَى يُخْبِرُهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مُنْصَرَفَهُ مِنَ الطَّائِفِ وَكَتَبَ بُجَيْرُ بَنُ زُهَيْرِ بَنِ اَبِى سُلْمَى يُخْبِرُهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالًا بُسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالًا بَسِ الْمِنَ الزِّبَعْرَى وَهُبَيْرَةَ بَنِ ابِي وَهُبٍ قَدُهُ مَنُ بَقِى مِنْ شُعَرَاءٍ قُرَيْشٍ ابْنِ الزِّبَعْرَى وَهُبَيْرَةَ بَنِ ابِي وَهُبٍ قَدُهُ هَرَبُوا بِمَكَّةَ مِمَّنُ كَانَ يَهُجُوهُ وَيُؤْذِيهِ، وَاللهُ مَنُ بَقِى مِنْ شُعَرَاءٍ قُرَيْشٍ ابْنِ الزِّبَعْرَى وَهُبَيْرَةً بَنِ ابِي وَهُبٍ قَدُهُ مَنُ بَعِى مَنْ شُعَرَاءٍ قُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْتُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَعُولُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُوِيَتْ عَنْهُ، وَعُرِفَتْ وَكَانَ الَّذِي قَالَ:

قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ كَعُبُ: الْمَامُونُ لِقَوْلِ قُرَيْشٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتُ تَقُولُهُ فَلَمَّا مَعُ وَالْمَعُ عَبُ ذَلِكَ صَاقَتُ بِهِ الْاَرْضُ، وَاَشْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَارْجَفَ بِهِ مَنْ كَانَ فِي حَاضِرِهِ مِنْ عَدُوّهِ، فَقَالُوا: هُو مَعُتُولٌ فَلَمَّا لَنَمُ يَجِدُ مِنْ شَيْءٍ بَدَا قَالَ قَصِيدَتَهُ الَّتِي يَمُدَحُ فِيْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ خَوْفَهُ وَارْجَافَ الْوُشَاةِ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ عَلَى رَجُلٍ كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَعُوفَةٌ مِنْ خُولُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُ النَّاسِ، ثُمَّ خَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُمُ اليَّاسِ، ثُمَّ الشَارُ لَهُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَ

قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: فَحَدَّنَنِى عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، قَالَ: وَثَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ دَعْنِى وَعَدُوّ اللّهِ اضْرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُ عَنْكَ فَإِنَّهُ قَدُ جَاءَ تَائِبًا نَازِعًا فَعَضِبَ كَعُبٌ عَلَى هِلَا اللّهِ عَنْ الْاَنْصَارِ لِمَا صَنَعَ بِهِ صَاحِبُهُمُ وَذَلِكَ آنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِنَ الْمُنْ عَلَى مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانَتُ سُعَادُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانَتُ سُعَادُ فَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانَتُ سُعَادُ فَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَانَتُ سُعَادُ فَذَكَرَ الْقَصِيدَةَ إلى الْجِرِهَا وَزَادَ فِيْهَا:

قَالَ عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةً: فَلَمَّا قَالَ: إِذَا عَرَّدَ الشُّودُ التَّنَابِيلُ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا كَانَ صَنَعَ صَاحِبِهِمْ وَخَصَّ الْمُهَاجِرِينَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَدِيجِهِ غَضِبَتُ عَلَيْهِ الْانْصَارُ، فَقَالَ: بَعْدَ اَنُ اَسُلَمَ وَهُوَ يَمُدَّحُ الْانْصَارَ وَيُذْكُرُ بَلاءَ هُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُو مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوضِعَهُمْ مِنَ الْيَمَنُ، فَقَالَ:

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6480 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ وَ مِن الْهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَا مَن اللهِ مَنَا مَن اللهِ مَنَا مَن اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا مَن اللهِ مَنَا مَن اللهِ مَنَا مَن اللهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا مَن اللهُ مَنَا مُن اللهُ مَنَا مُن اللهُ مَنَا مُن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ مَنْ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

کی شان میں بے ادبی یائی جاتی تھی، بیا شعار لوگوں میں پھیل بھی گئے تھے۔وہ اشعاریہ تھے:

''خبردار! میری طرف سے بچیر کو یہ بیغام پہنچا دو کہتم نے جوافسوں کا اظہار کیا ہے کیا یہ ہلاکت کا شکار ہونے کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا (تو میں ہلاک ہو جاؤں گا) تمہارے افسوں کے علاوہ اور کون سی چیز مخلوق پر زیادتی کرسکتی ہے۔ تم نے (ایک ایسے دین کو اختیار کیا) جس پرتم نے نہ اپنے باپ کو پایا نہ مال کو پایا۔ اگر تم ایسانہیں کرتے تو پھر مجھے بھی کوئی افسوں نہیں ہے۔ اور تم جس اضطراب پرمطلع ہوئے ہو اس کے بارے میں بات نہ کرو چونکہ '' مامون' (لیمن نبی اکر میلی کے اور تم بسی سیراب کردینے والا جام پلا دیا ہے اور اس کے بتیج میں وہ مامون بھی خراب ہول گے اور برباد ہوجا کیں گئے'۔

كعب نے رسول الله مَالِيْرُمُ كے لئے "مامون" كالفظ اس لئے استعال كيا تھا كه قريش حضور مَالَيْرُمُ كے لئے يه لفظ بولاكرتے تھے۔

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: عاصم بن عمر بن قادہ فرماتے ہیں: ایک انصاری صحابی نے کہا: یارسول الله مُنَالَّيْنِاً مجھے اجازت دیجئے، میں الله کے دشمن کا سرقلم کردوں، رسول الله مُنَالِّيْنِاً نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو، کیونکہ وہ تا ئب ہوکر آیا ہے۔اس آدمی کے اس رویئے کی وجہ سے حضرت کعب دائھؤ کے دل میں انصار کے اس قبیلے کے بارے میں نفرت پیداہوگئی،اس کی وجہ سے کہ مہاجرین میں سے کسی نے بھی ان کے بارے میں کوئی نفرت والی بات نہیں کی تھی، اس کے بعدانہوں نے وہ پوراقصیدہ پڑھکر سایا جو آنے سے پہلے رسول الله مُنَالِّيْنِا کی شان میں لکھا تھا،اوراس کے آخر میں ان اشعار کا اضافہ بھی کیا۔

إِذَا تَسوَقَّسدَتِ الْسحُسزَّانُ فَسالْسِمِسلُ إِذَا تَسوَقَّسدَتِ الْسَعُلِ تَفْضِيل فِي حَلْقِهَا عَنْ بَسَاتِ الْفَحُلِ تَفْضِيل

تَرُمِى الْفِجَاجَ بِعَيْنَى مُفْرَدٍ لَهِق ضَخْمٌ مُفَلَّلُهُا فَعُمٌ مُفَيِّدُهَا

تَهُسوَى عَسلَى يَسَسرَاتٍ وَهِسَى لَاهِيةٌ وَقَسَالَ لِللَّقَوْمِ حَسادِيهِمْ وَقَلْدُ جَعَلْتُ لَسَمَّسا رَايَّتُ حُدَابَ الْاَرْضِ يَسرُفَعُهَا وَقَسالَ كُلُّ صِدِينِي كُنْتُ آمَلُهُ إِذَا يُسَساوِرُ قَسرُنَّسا لَا يَسِحِلُّ لَسهُ

ذَوَابِ لَ وَقَسِعَهُ نَ الْاَرْضُ تَسَحُ لِيسِلُ وَرِقَ الْبَحَنَادِبِ يَرُكُ ضَنَ الْحَصَى قِيْلُ مَسعَ السَّلَوَامِ عِ تَسخُ لِيسطٌ وَتَسرُجِيلُ لَا الْسَفِيَ نَنْكَ إِنِّسَى عَنْكَ مَشْسَغُ ولُ اَنْ يَتَسُرُكَ الْسَقَسرُنَ إِلَّا وَهُ وَ مَسْفُلُولُ

عاصم بن عمر بن قماده فرماتے ہیں: جب حضرت کعب نے کہا:

انما عرد السود التنابيل

اس انساری صحابی کے نازیبا رویے کی وجہ سے اس سے ان کی مراد انسار تھے۔اوراس قصیدہ میں انہوں نے صرف مہاجرین کی مدح کی تھی۔ اس وجہ سے انسارکوغصہ آیا۔ حضرت کعب اسلام لانے کے بعدانسارکی تعریف کرتے ہوئے اوررسول الله مظافی کے ہمراہ ان کی آزمائیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یمن میں ان کے مقام کا ذکرکرتے ہوئے درج ذیل اشعار کہتے ہیں:

مَسنُ سَسرَّهُ كَرَمُ الْحَيَساةِ فَلَا يَسزَلُ وَرِثُسُوا الْسَمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ الْسَنْ الْبَسِيْفِ مُ الْبَسِيْفِ مُ الْبَسِيْفِ مُ الْبَسِيْفِ مُ الْسَنْفُ وسَهُ مُ لِنَبِيْفِ مُ وَالسَّاظِ رِينَ بِسَاعُيُنٍ مُحْمَرً قِ السَّمُ الْفَينِ مُحْمَرً قِ السَّمُ الْفَينِ مُحْمَرً قِ السَّمُ الْفَينِ مُحْمَرً وَالسَّمُ الْفَينِ السَّمُ الْفَينِ بِسَاذُرُع وَلَهُ مُ السَّنَ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ مُ السَّنَ السَّنَ السَّنَ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ

فِى مَقَنْ مِنْ صَالِحِى الْانْصَارِ الْ الْسَارِ الْسَادِ الْهَالِمَ الْسَارِ الْسَادِ الْس

دَرَبُسوا كَسَسَا دَرَبَسَتْ بِبَسُطُنٍ حَفِيَّةٍ وَكُهُسُولِ صِسَدُقٍ كَالُاسُودِ مَصَالَتُ وَبِسُمَّ رَصَّاتٍ كَسَالِقِقَافِ ثَوَاهِلَ ضَسرَبُسوا عَلَيْسَنَا يَوْمَ بَدُرٍ ضَسرُبَةً لايشت كُسونَ الْسَمُوتَ إِنْ نَزَلَتْ بِهِم يَسَطَهَّ رُونَ كَسَأَنَّ هُ نُسُكُ لَهُمُ وَإِذَا آتَيْتُهُمُ لِتَسَطُّلُبَ نَصْرَهُمُ وَإِذَا آتَيْتُهُمُ لِتَسَطُّلُبَ نَصْرَهُمُ يَسَحُمُونَ وِيُسِنَ السِّلِيهِ إِنَّ لِدِيْنِهِ لَوْتَسَعُلَمُ الْاَقْوَامُ عِلْمِي كُلَّهُ لَوْتَسَعُلَمُ الْاَقْوَامُ عِلْمِي كُلَّهُ

غَسلُبُ الرِّقَابِ مِنَ الْاَسُودِ صَوَادِی وَسِکُ لِ اَغْبَسرَ مُسلُوكِ الْاَوْتَسادِ يَشُفِنى الْغَسلِيلَ بِهَا مِنَ الْفُجَّادِ دَانَسَتُ لِسوَقُ عَتِهَا جُسمُ وعُ نِزَادِ دَانَسَتُ لِسوَقُ عَتِهَا جُسمُ وعُ نِزَادِ حَسرُ بٌ ذَوَاتُ مَسغَ ساوِدٍ وَإِوَادِ بِدِمَاءِ مَسنُ عَلَقُوا مِنَ الْكُفَّادِ اَصْبَحُستَ بَيْسَ مَعَافِرٍ وَغِفَادِ اَصْبَحُستَ بَيْسَ مَعَافِرٍ وَغِفَادِ حَقَّسا بِسكُ لِي مُعَرِّدٍ مِغُواد فِيْسهِ مُ لَصَدَّقَ فِيسى الَّذِينَ اُمَادِي

ذِكُرُ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ أَبُو مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت قره بن اياس ابومعاويه المزني والنيئز كا تذكره

6481 – اخبر رَبِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: قُرَّةُ بُنُ اِلنَّا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: قُرَّةُ بُنُ وَيُنَارِ بُنِ اللهِ بُنِ دُولَكِ بُنِ اَوْسِ بُنِ صَوَّارَةً بُنِ عَمْرِو بُنِ سَارِيَةً بُنِ فَعْلَبَةً بُنِ دِيْنَارِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرٍو هُوَ اَبُو مُعَاوِيَةً بُنُ قُرَّةً وَلَهُ دَارٌ بِالْبَصْرَةِ بِحَضْرَةِ الْعَوْفَةِ قَتَلَتَهُ الْآزَارِقَةُ مَعَ ابْنِ عُبَيْسٍ سَنَةً أَرْبَعِ وَسِتِينَ

♦ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' قرہ بن ایاس بن ہلال بن رباب بن عبید اللہ بن ذویب بن اوس بن سوارہ بن عمرو '' یہی ابومعاویہ بن قرہ ہیں۔ بھرہ میں عوفہ کے سامنے ان کا گھر تھا، ازارقہ نے ان کوابن عبیس کے ہمراہ ۲۴ ہجری کوئل کیا۔

6482 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا آخْمَدُ بْنُ بِشُو الْمَرْثَدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا عَدِىُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى لِآخُذَ الشَّاةَ لِآذُبَحَهَا فَارْحَمَهَا، قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6482 - عدى بن الفضل هالك

﴿ ﴿ معاویہ بن قرہ اپنے والد کابیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا: یارسول الله مَنْ اللَّهُمَّ میں نے جب بھی کسی بکری کوذئ کرنے لگتا ہوں، مجھے اس پر رحم آجا تا ہے اور میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، رسول الله مَنْ اللَّهُمُ نَا فَرْ مایا: اگر تم بحری پر رحم کروگے تو الله تعالی تم پر رحم کرے گا۔

6483 – آخُبَرَنَا آبُو الْـحُسَيْنِ آحُـمَـدُ بُنُ عُفْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَوِ بُنِ الظِّبَاعِ، ثَنَا اَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ النِّهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُٰلِ التَّوِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامَ لَمُ نَكُنُهُ وَلَا عَنْهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6483 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ معاویہ بن قرہ اپنے والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں: رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم نے ارشاد فرمایا: عا کشہ کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں پرایسے ہی ہے جیسے ٹرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر۔

6484 – آخبرَ نِي اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ زَكْرِيًّا الْعَبْدَسِيُّ، ثَنَا فُدَيْكُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى الْعَبْدَسِيُّ، ثَنَا فُدَيْكُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِيَاسٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَبَرَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى سَاحِلِ اللهُ عَنْدَ عُلَوْ فَعْ لَهُ عَشْرَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عَلَى سَاحِلِ اللهُ عَنْدَ عُلَوْ فَعْلَ إِلَيْ فَعْرَةٍ فِى الْبَحْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشَرَ سَيِّنَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيْرَةٍ مِائَةٍ عَامٍ لِلْفَرْسِ الْمُسُوعِ

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6484 – هذا منكر جدا

﴿ ایاس بن معاویہ بن قرہ اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَّیْتِمُ نے ارشادفر مایا: جو شخص غروب آفاب کے دفت ساحل سمندر پر بلندآ داز سے اللہ اکبر کہے گا، الله تعالی پورے سمندر کے ہر قطرے کے بدلے میں اس کو دس نکیاں عطافر مائے گا،اس کے دس گناہ مٹائے گا اوراس کے دس درجات بلند کرے گا۔ ہر درج سے دوسرے درج کے درمیان تیزرفارگھوڑے کی ایک سوسال کی مسافت ہے۔

# ذِكُرُ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حضرت عائذ بن عمروالمز نی رُلاَثِمَةُ کا تذکرہ

6485 – آخُبَرَنِى آخْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عَائِذُ بُنُ عَـمُرِو بُنِ هِكَالِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رَوَاحَةَ بُنِ لَبِيْبَةَ بُنِ عَدِيِّ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ هَدُمَةَ بُنِ لَاطِمِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَمْرِو، يُكَنَّى اَبَا هُبَيْرَةَ مَاتَ فِى اِمْرَةِ ابْنِ زِيَادٍ وَلَهُ بِالْبَصْرَةِ دَارٌ مَشْهُورَةٌ

﴿ ﴿ خَلِفْه بَن خَياط نِے ان كانسب يول بيان كيا ہے'' عائذ بن عمروبن ہلال بن عبيد بن رواحه بن لبيبه بن عدى بن عامر بن عبدالله بن تغلیه بن علام بن عثمان بن عمرو'۔ ان كى كنيت'' ابوہ بير و''ہے، ابن زيادكى امارت ميں ان كى وفات. موكى ، بصره ميں ان كا ايك مشہور گھرتھا۔

6486 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَا عَبُدَانُ الْاَهُوَاذِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَرِيشِ، ثَنَا حَشُرَجُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ حَشُرَجٍ، حَدَّثَنِی آبی، عَنْ آبیهِ، عَنْ عَائِذِ بُنِ عَمُو و الْمُزَنِّي، قَالَ: اَصَابَتْنِی رَمْیةٌ فِی وَجُهِی، وَانَّا اُقَاتِلُ بَیْنَ یَسَدَیُ رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ حُنیْنِ فَلَمَّا سَالَتِ الدِّمَاءُ عَلَی وَجُهِی وَجُهِی، وَانَّا اُقَاتِلُ بَیْنَ یَسَدَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ الدَّمُ عَنُ وَجُهِی وَصَدُرِی اِلٰی ثَنْدُوتَیّ، ثُمَّ دَعَا وَلِحُیتِی وَصَدُرِی تَنَاوَلَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ فَسَلَتَ الدَّمُ عَنُ وَجُهِی وَصَدُرِی اِلٰی ثَنْدُوتَیّ، ثُمَّ دَعَا لِی مَا کَانَ یَصِفُ لَنَا مِنْ اَثَوْ لِی، قَالَ حَشُرَجٌ: فَکَانَ یُخِبُرُنَا بِذَلِكَ عَائِذٌ فِی حَیَاتِهِ، فَلَمَّا هَلَكَ وَغَسَّلْنَاهُ نَظُونَا اِلٰی مَا کَانَ یَصِفُ لَنَا مِنْ اَثَوْ لِی، قَالَ حَشُرَجٌ: فَکَانَ یُخِبُرُنَا بِذَلِكَ عَائِذٌ فِی حَیَاتِهِ، فَلَمَّا هَلَكَ وَغَسَّلْنَاهُ نَظُونًا اللهِ مَلَی الله عَلیه وَسَلَّمَ الله مُنَاهُ مَا کَانَ یَصِفُ لَنَا مِنُ اللهِ مَلَی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیه مِنْ الله عَلَیه وَسَلَّمَ الله عَلیه مَا کَانَ یَصِفُ لَنَا مِنُ الله عَلَیه وَسَلَّمَ الله عَمْدِهِ وَاللهُ مَا کَانَ یَصِفُ لَنَا مِنْ اللهُ عَلَیه وَسَلَّمَ الله عَمْدِهُ وَسَلَّمَ الله عَلَی وَسَلَمَ الله عَمْدِهُ وَلَلُهُ الله عَلَى وَاللهُ عَلَیه وَ مَن تلحیص الذهبی) 6486 – إسناده فیه مجهولان

﴿ ﴿ عَائِذِ بَنَ عَمِرُ وَالْمَرِ فَى رَفَّاتُواْ فَرَمَاتَ ہِيں: جنگ حنين كموقع پر ميں رسول الله مَا الله عَلَيْمَ كَ سامنے جنگ ميں مصروف تھا، ايک تير آکر ميرے چہرے پر لگا، جب خون بہتا ہوا ميرے چہرے، داڑھی اور سينے کو رَنگين کر گيا تو نبی اکرم مَا اللَّهِ فَلَيْمَ نے خودا ہے دست مبارک سے ميراخون صاف كيا اور ميرے لئے دعافر مائی۔ اس حدیث کے راوی حشرج فرماتے ہیں: حضرت عائذ اپنی زندگی ميں بيواقعہ بيان كيا كرتے تھے، جب ان كا انتقال ہوا، ہم نے ان كوشل ديا توان كے بتائے ہوئے واقعہ كے مطابق ہم نے ان كے چہرے، داڑھی اور سينے پر رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ كَ مِا تَعُون كا اثر ديكھا، گھوڑے كی پيشانی پر سفيدی كی طرح ان كے اعضاء پر دستِ رسول كی بركت سے ایک عجیب ہی چیک دکھائی دیتے تھی۔

ذِکُرُ اَحِیهِ رَافِعِ بُنِ عَمْرٍو الْمُزَیْقِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عائذ بن عمرور ٹائٹوئے کے بھائی حضرت رافع بن عمروالمز ٹی ڈٹائٹو کا تذکرہ

6486: المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله عن اسمه عائذ - عبد العزيز بن ابي سعد المزني عديث: 14871 مسند الروياني - مسند عائذ بن عمرو عديث: 757 6487 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنُ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، وَآخَبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، قَالَا: ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ سُلَيْمٍ الْمُزَنِّى، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو السَّمِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّخُرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّخُرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّخُرَةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ

6488 – آخُبَرَنَا آبُو ُ جَعْفَوِ الْبَعُدَادِئُ، ثَنَا آبُو عُلاَلَةَ، ثَنَا آبِى، ثَنَا آبُن لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوَةَ، فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآنُصَارِ مِنْ بَنِى الْتَحُزُرَجِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ اُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ عُرُوَةُ: وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْتَحَزُرَج

﴿ ﴿ عُروه کہتے ہیں: انصار کے قبیلے بی خزرج کی جانب سے رسول الله مَالَّةِ اِللّٰہِ عَلَی بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله ابن ابی بن والوں میں حضرت عبدالله بن عبدالله ابن ابی بن مالک بن سالم بن عنم بن عوف بن خزرج "ہیں۔

6489 - حَـدَّثَنِـنَى ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ بُعْنَا مُعْمَدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ الْعُرْبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ ال

6490 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ جِنْدُ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ بُنِ ابْتِي ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6490 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

<sup>6487:</sup>سنن ابن ماجه - كتباب الطب باب الكماة والعجوة - حديث: 3454 مسند احمد بن حبل - اول مسند البصريين حديث رافع بن عمرو المزنى - حديث: 19870

6491 - أَخُبَرَنِى أَبُو عَبِهِ اللّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بِنِ مُوسَى الْخَازِنُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُف، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مُوسَى الْخَازِنُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُف، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ آبِي السَّرِيّ الْعَسُقَلَانِيُّ، ثَنَا عَبْدَاللهِ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ ابْتِي اللهِ بُنِ ابْتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَقْتُلُ ابَاهُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ

﴿ ﴿ مِشَام بن عروہ اپنے والد كابيان نقل كرتے ہيں كه حفرت عبدالله بن عبدالله ابن ابى ابن سلول وَلَا اللهُ عَلَيْ فَي رسول اللهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَهُ مِنْ اللهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا لِي اللهُ مَا لَيْنَا لَهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَالُمُ لِللْلهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيَكُونِ اللهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُو

6492 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى السَّرِيّ الْعَسُقَلانِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْسَمَانَ الْـكُورِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ اُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ، اَنَّهُ أُصِيبَ سِنَّانِ مِنُ اَسْنَانِهِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَامَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ اتَّخِذَ سِنَّيْنِ مِنْ ذَهَبِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَمْ مِن عُرُوهِ اللَّهِ وَالله سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عبدالله بن ابی ابن سلول والمؤلؤ ماتے ہیں جنگ احد کے موقع پر میرے دودانت ٹوٹ گئے تھے، نبی اکرم مُلْ الْفِلْمُ نے مجھے فرمایا کہتم بیددودانت سونے کے لگوالو۔

6403 ۔ ﷺ ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

6493 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، فِي ذِكْرِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ ابْتِي ابْنِ سَلُولٍ، قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: وَسَلُولُ امْرَاَةٌ، وَهِيَ أُمَّ اَبِيُ وَهُمْ بَنُو الْحُبْلَى

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6492 - عاصم بن سليمان الكورى كذاب

﴾ ﴿ ابن اسحاق نے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ابن سلول ڈٹائٹئے کے تذکرہ کے دوران بیان کیا ہے کہ''سلول'' ایک عورت کا نام ہے، یہ''ابی'' کی مال ہے۔ وہ بنوالحبلیٰ ہیں۔

> ذِكُرُ النُّعُمَانِ بُنِ قَوْقَلِ الْأَنْصَادِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت نعمان بن قوقل انصاري رُلاَيْنَ كا تذكره

6494 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحَاقَ، قَالَ: " وَالنَّعْمَانُ بُنُ قَوْقَلٍ، وَقَوْقَلُ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ دَعْدِ بْنِ فَهْمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَانِمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَارِرَجِ، وَالْقَوَاقِلُ: هُمْ رَهُطُ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ "

﴾ ﴿ ﴿ ابن اَسَحاقَ کہتے ہیں: اورنعمان بین قوقل، قوقل ک کانام'' مالک بن نُقلبہ بن دعد بن فہم بن نقلبہ بن غانم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن خزرج'' ہے۔اورقواقل، حضرت عبادہ بن صامت کی جماعت ہے۔ 6495 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ خَالِدٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْإِنْ اَبُو مَعْدَادِيُّ اللهِ اللهِ عَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُلْمُ اللهِ ا

﴾ ﴿ حضرت عروہ فرماتے ہیں: انصار کی جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں ''حضرت نعمان بن مالک بن تعلیہ بن اصرم'' بھی ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کوقو قل کہا جاتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ﴿ اللّٰهُ عَلَىٰ حضرت نعمان بن قوقل ﴿ اللّٰهُ عَلَىٰ حدیث روایت کی ہے۔

6496 – آخُبَرُنَاهُ أَبُو الْحُسَيُنِ بُنُ تَسَمِيمٍ الْحَنْظَلِيُّ، ثَنَا آبُوُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا آبُو الْآسُودِ النَّضُرُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنُ أَبِى الزُّبَيُرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ قَوْقَلٍ، آنَّهُ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، اَرَايُتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَآخُلَلْتُ الْحَكَلالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ اَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: وَاللهِ لَا أَذِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَالنَّهُ مَعْنَ وَعَلَى بَن قُوقُل وَالنَّذِ عِيرِ وَابِت كَرِيتِ بِين كه وه رسول اللهُ مَثَلِيَّا فَيْمَ كَي بارگاه مِين حاضر ہوئے ، اور عرض كى: يارسول اللهُ مَثَلِيَّةُ اگر مِين صرف فرضى نمازين اداكرون ، رمضان كے روز بے ركھوں ، حلال كوحلال سمجھوں اور حرام كوحرام مجھوں ، اس سے زیادہ كوئى عمل نہ كروں ، كيا اس بناء پر ميں جنت ميں جاسكتا ہوں؟ رسول الله مَثَلِيَّةُ فِي مَنْ فَر فَايا: جي بان ۔ انہوں نے كہا: الله كافتم ! ميں اس بركوئى چيز زيادہ نہيں كروں گا۔

ذِكُو عِنْبَانَ بَنِ مَالِكِ الْأَنْصَادِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عتبان بن ما لك انصاري رَفْاتِنْ كا تذكره

6497 – آخُسَرَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثَنَا اَبُنُ لَهِ عَنَ اَبِى، ثَنَا اَبُنُ لَهِ عَنَ اَبِى الْآلُونُ وَ الْبَعُدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثَنَا اَبُنُ لَهِ عَلَى بَصَرِى بَعْضُ الْآسُودِ، عَنْ عُرُودَةَ، فِى تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْآنُصَارِ عِتْبَانُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ: اَصَابَنِي فِى بَصَرِى بَعْضُ الشَّيْءِ فَبَعَثُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ.

﴿ ﴿ حضرت عروہ نے انصار کی جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں حضرت عتبان بن مالک ڈٹائٹ کا نام بھی شار کیا ہے، آپ فرماتے ہیں: میری آنکھ میں کوئی چیز لگ گئ تھی، میں رسول الله مُٹائٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کی۔

6498 - حَدَّثَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْجَاقَ، اَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ اَبُو النَّعُمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ وَلِيْدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: لِابْنِهِ " بُنُ وَيَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: لِابْنِهِ "

# ذِكُورُ زِيَادِ بَنِ لَبِيدِ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت زياد بن لبيد انصاري رُفَاتِيْوُ كا تذكره

6499 – أَخْبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَا آبِي ثَنَا آبُنُ لَهِيعَة بَنَ آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْاَنْصَارِ زِيَادُ بُنُ لَبِيدِ بُنِ ثَعْلَبَة بُنِ سِنَانِ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَدِيِّ بُنِ اُمَيَّة بُنِ بَيَاصَة بُنِ عَامِرٍ بُنِ وَرَيْقِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَمَاتَ فِي آوَّلِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ وَرَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَمَاتَ فِي آوَّلِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ وَرَيْقِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ، وَمَاتَ فِي آوَّلِ جَلافَة مُعَاوِيَة فِي سَمَاعِي مِنْ تَارِيخ شَبَّابٍ

﴿ ﴿ حضرت عروہ نے انصار کی جانب سے جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں'' زیاد بن لبید بن تعلیہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امید بن بیاضہ بن عامر بن زرین'' کا بھی ذکر کیا ہے۔ان کی والدہ''عبر مضرب بن حارث بن زید بن عبید بن عبید بن عروبن عوف'' کی بیٹی ہیں۔حضرت معاویہ کی خلافت کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔

6500 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا بِشُرُ بَنُ مُوسَى، ثَنَا يَحْيَى بَنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينَّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزُ بَنُ مُسْلِم، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بَنِ اَبِى الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بَنِ لَبِيدٍ الْاَنْصَارِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَدِّثُ اَصْحَابَهُ وَهُو، يَقُولُ: قَدُ ذَهَبَ اَوَانُ الْعِلْمِ قُلْتُ: بِابِي قَالَ: اتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَدِّثُ اَصْحَابَهُ وَهُو، يَقُولُ: قَدُ ذَهَبَ اوَانُ الْعِلْمِ قُلْتُ: بِابِي وَالْمَى، وَكَيْفَ يَدُهَبُ اوَانُ الْعِلْمِ وَلَنَّمَ وَلَوْرُا الْقُرُ آنَ وَنُعَلِّمُهُ اَبْنَاءَ نَا وَيُعَلِّمُهُ اَبْنَاوُنَا ابْنَاءَ هُمُ الى انَ تَقُومَ السَّاعَةُ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتُكَ الْمُولَى يَا ابْنَ لَبِيدٍ، إِنْ كُنْتُ لَارَاكَ مِنْ اَفْقِهِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، اوَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرَءُ السَّاعَةُ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتُكَ الْمُدِينَةِ، وَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقُرَءُ السَّاعَةُ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتُكَ الْمُولَى مِنْهُمَا بِشَىءٍ؟ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَا يَتَفِعُونَ مِنْهُمَا بِشَىءٍ؟ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت زیاد بن لبید انساری و النظاف فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مُلَّا النظام کی اور اگاہ میں حاضر ہوا، آپ مُلَّا النظام کرام ہمراہ محو گفتگو تھے، آپ فرماتے رہے تھے ' علم کا وقت گزر چکاہے' میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں، علم کا وقت کیے گزرگیا ہے؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپ بچوں کواس کی تعلیم دیتے ہیں، اور ہمارے نیچ اپنی علم کا وقت کیے گزرگیا ہے؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپ بچوں کواس کی تعلیم دیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتارہے گا، آپ النظام کی قرایا: اے ابن لبید! تیری مال مجھے روئے، میں تو تھے پورے مدینے میں سب سے زیادہ مجھد ارتب محمد ارتب کھتا تھا، کیا یہودون صاری تورات اور انجیل نہیں پڑھا کرتے تھے؟ لیکن انہیں اس چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔

ام بخاری رُخَالَة اورا م مسلم رُخِلَة كم معيار كمطابق صحيح بلكن انهول نے اس كوفق نهيں كيا۔ في معيار كرمطابق صحيح بلكن انهول نے اس كوفق نهيں كيا۔ في كوفي يون كوفي الله عَنهُ في في معارفة بن حَزْمِ الْأَنْصَادِيّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

حضرت عماره بن حزم انصاری والنین کا تذکره

6501 – حَـدَّتَـنَـا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلائَةَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا اِبْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُوَدِ، عَنْ عُرُواَةَ،

فِى تَسْمِيةِ مَنُ شَهِدَ بَدُرًا وَالْعَقَبَةَ مِنَ الْانْصَارِ عُمَارَةُ بُنُ حَزُم بَنِ زَيْدِ بُنِ لَوْذَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِعَوْفِ بُنِ عَالِكِ بُنِ النَّجَارِ، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ عُمَارَةُ بُنُ حَزُمٍ عَانِم بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ عُمَارَةُ بُنُ حَزُمٍ عَنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ عُمَارَةُ بُنُ حَزُمٍ عَنَ الْاَنْ بَنِ مَا لَك بَن وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَك بَن عَلَى مَا لَك بَن عَلَى مَالِكِ بَنِ النَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَى اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمَ بَنْ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى قَبْرِ ، قَالَ: انْزِلُ مِنَ الْقَبْرِ لَا تُؤُذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤُذِيكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6502 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ زیاد بن نعیم حضری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمارہ بن حزم طالتی نے فرمایا: رسول اللہ من اللہ علیہ اللہ علیہ ال دیکھا تو فرمایا: قبرسے پنچے اتر و۔ نہ تم صاحب قبر کو تکلیف دو، نہ صاحب قبر تخصے تکلیف دے۔

وَكُو يَزِيدَ بُنِ تَأْبِتٍ آخِي زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا

حضرت زید بن ثابت و النفؤك بهائي حضرت يزيد بن ثابت والنفؤ كا تذكره

6503 – آخُبَرَنِى آخُسَمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التُسُتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: يَزِيدُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ بُنِ زَيْدِ بُنِ لَوُزَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ غَانِمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ النَّجَارِ، أُمَّهُ وَأُمُّ آخِيهِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ النَّوَّارُ بِنُتُ مَالِكِ بُنِ عَامِرِ بُنِ عَدِيّ بُنِ النَّجَارِ، شَهِدَ بَدُرًا وَاستُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَيُعْ بُنِ النَّجَارِ، شَهِدَ بَدُرًا وَاستُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے'' یزید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوزان بن عمر و بن عوف بن غانم بن مالک بن خیار'' بن غانم بن عامر بن عدی بن نجار'' بن غانم بن عامر بن عدی بن نجار'' بیں ۔ آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ میامہ میں شہید ہوئے۔

6504 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحِسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنَ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ فَطَلَعَتْ جِنَازَةٌ، فَلَمَّا رَاوُهَا ثَارَ وَثَارَ اَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى بَعُدَتْ، وَلَا آحْسَبُهُ إِلَّا يَهُودِيَّا اَوْ يَهُودِيَّةً

: 6504: السنن للنسائى - كتاب الجنائز' باب الامر بالقيام للجنازة - حديث: 1903 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز' من قال يقام للجنازة إذا مرت - حديث: 11701 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الجنائز' الامر بالقيام للجنازة - حديث: 2024 مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين' حديث يزيد بن ثابت - حديث: 19044 المعجم الكبير للطبرانى - باب الياء' من اسمه يزيد - يزيد بن ثابت الانصارى اخو زيد بن ثابت بدرى' حديث 18488

﴿ ﴿ وَارجه بن زید بن ثابت اپنے چیار ید بن ثابت کے بارے میں فرماتے ہیں: کہ وہ رسول الله مُثَافِیْمُ اور صحابہ کرام کے ہمراہ تھ، کہ ایک جنازہ آگیا، رسول الله مُثَافِیْمُ نے جب جنازہ آتے دیکھا تو آپ اٹھ کر کھڑ ہے ہوگئے، جب تک وہ جنازہ دورتک نہیں چلاگیا،آپ اور سب لوگ کھڑے رہے، (راوی کہتے ہیں) میراخیال ہے کہ وہ کسی یہودی کا جنازہ تھا

6505 - حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكُو اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا اَبُو كَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ، اَخْبَرَنِیُ خَارِجَةُ بْنُ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنُ عَمِّهِ یَزِیدَ بْنِ ثَابِتٍ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ جِنَازَةٍ حَتَّى وَرَدُّوا الْبَقِيعَ، قَالَ: مَا هُذَا؟ قَالُوا: هٰذِه فُلَانَةُ مَوْلا أُبنِي فُلَانٍ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: هَلَّا آذَنْتُمُونِی بِهَا، قَالُوا: دَفَنَاهَا ظُهُرًا، وَكُنْتُ قَائِلا نَائِمًا فَلَمُ نُحِبَ اَنُ نُؤُ ذِنِكَ بِهَا، فَقَامَ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا " اَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ مِنْكُمُ مَيِّتُ إِلَّا لَا يَعُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا " اَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ مِنْكُمُ مَيِّتُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ إِلَا يَمُولُ مِنْ مُنْ مُرَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا " اَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ مِنْكُمُ مَيِّتُ اللهُ الْمُؤْمِنِي بِهِ، فَإِنَّ صَلاَتِي لَهُمْ رَحُمَةً

﴿ ﴿ فَارَجِهِ بَن زِيدِ بَن ثابِت آپِ بَجَا يِزِيد بَن ثابت رَبِيَّةِ عَلَى بَنِي بَرسُول اللّهُ مَا يَعْ فَلَ اللّهُ مَا يَعْ عَلَى بَنِي بَرسُول اللّهُ مَا يَعْ فَلَى مِيت كِ اللّهُ مَا يَعْ فَلَ اللّهُ مَا يَعْ فَلْ اللّهُ مَا يُعْلِقُونَ مَا اللّهُ مَا يُعْلِقُونَ مَلْ اللّهُ مَا يَعْ فَلْ اللّهُ مَا يُعْلِقُونَ مَا اللّهُ مَا يَعْ فَلْ اللّهُ مَا يَعْ فَلْ اللّهُ مَا يُعْلِقُونَ مَا يَعْ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْ فَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا يُعْلِقُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا يُعْلِقُ مَا اللّهُ مَا يُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

# ذِكُو بُسُرِ بْنِ اَبِي اَرْطَاةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت بسر بن الى ارطاة رَثِاللَّهُ كَا تَذَكَّره

2506 - حَدِّثَنِي اللهِ الزُّبِيُرِيُّ، قَالَ: بُسُرُ بُنُ اَبِى اَرْطَاَةً وَاسُمُ اَبِى اَرْطَاَةً عُميْرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عُويَمِرِ بُنِ عِمْرَانَ بُنِ الْحَلْبَسِ عَبْدِ اللهِ الزُّبِيُرِیُّ، قَالَ: بُسُرُ بُنُ اَبِى اَرْطَاَةً وَاسُمُ اَبِى اَرْطَاَةً عُميْرُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عُويَمِرِ بُنِ عِمْرَانَ بُنِ الْحَلْبَسِ عَبْدِ اللهِ الزُّبِيرِیُّ، قَالَ: بُسُرُ بُنُ اَبِى الجانز الصلاة على القبر - حديث: 523 السن للنسائي - كتاب الجنائز الصلاة على القبر - حديث: 2124 مسند احمد بن حنبل - اول على القبر - حديث: 2005 السن الكبرى للنسائي - كتاب الجنائز الصلاة على القبر - حديث : 2124 مسند الحمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين حديث يزيد بن ثابت - حديث: 1904 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز ، من رخص فى الإذان بالجنازة - حديث: 11025 صحيح ابن حبان - كتاب السجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا المصل فى الصلاة على الجنازة - ذكر الخبر الدال على العلة فى صلاة المصطفى صلى الله حديث 3142

بُنِ سَيَّارِ بُنِ نِزَارِ بُنِ مَعِيصٍ بُنِ عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ

ان عمر بن عمر الله زبیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے ''بسر بن ابی ارطاۃ بن عمیر بن عمر و بن عویر بن عمر ان بن الحلبس بن سیار بن نزار بن معیص بن عامر بن لؤی''

6507 - آخبر رَنِى آحُمهُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا التُسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَاتَ بُسُرُ بُنُ آبِى اَرُطَاةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى خِلافَةِ مُعَاوِيَةَ، وَكَانَ قَدُ كَبُرَ سِنَّهُ حَتَّى خَرِف، وَكَانَ يُكَنَّى ابَا عَبْدِالرَّحُمَنِ تُوْقِى بِالْمَدِيْنَةِ وَوَلَدُهُ بِالْبَصُرَةِ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: حضرت بسر بن ابی ارطاۃ ٹائٹی ،حضرت معاویہ کی خلافت میں فوت ہوئے ، بہت زیادہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی عقل میں کچھ خلل واقع ہو گیا تھا۔ ان کی کنیت' ابوعبدالرحمٰن' تھی مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا ، ان کی اولا دامجادبصرہ میں قیام پذیر ہیں۔

6508 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ فِرَاسٍ الْفَقِيهُ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، ثَنَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدْعُو اللهُمَّ يَزِيدُ، مَوْلَى بُسُرُ بُنُ اَبِى اَرْطَاةَ، عَنْ بُسُرِ بُنِ اَبِى الْأَفْقَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدْعُو اللهُمَّ يَنِيدُ، مَوْلَى بُسُرُ بُنُ اَبِى اَرْطَاقَ، عَنْ بُسُرِ بُنِ اَبِى الدُّنْيَا وَعَذَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدْعُو اللهُمَّ الْحُورَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدْعُو اللهُمَّ

اری الله تمام امور میں ہاری ارطاقہ ٹھٹٹ فرماتے بین کہ نبی اکرم سکھٹٹ میں دعامانگا کرتے تھے''یا الله تمام امور میں جاری عاقب بہتر فرمااور ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بیا۔

ذِكُرُ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت مستورد بن شدا دفهری طانشهٔ کا تذکره

6509 - حَدَّتَ نِسَى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: الْمُسْتَوْرِدُ بُنُ شَدَّادِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حِسْلِ بُنِ الْاَحَبِّ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَمْرِو بُنِ شَيْبَانَ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: الْمُسْتَوْرِدُ بُنُ شَدَّادِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حِسْلِ بُنِ الْاَحَبِ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ عَمْرِو بُنِ شَيْبَانَ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ مَالِكِ مَاتَ بِمِصْرَ فِي وَلاَيَةٍ مُعَاوِيَةً

﴾ ﷺ کہ مصعب بن عبداللہ نے ان کانسب یوں بیان کی''مستورد بن شداد بن عمرو بن حسل بن احب بن حبیب بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر بن مالک''۔حضرت معاویہ کے دور حکومت میں مصرمیں ان کا انتقال ہوا۔

6508: صحيح ابن حبان - كتباب الرقائق؛ باب الإدعية - ذكر منا يستحبب للمرء ان يسال الله جل وعلا العافية في في 6508 صحيح ابن حبال - مسند الشاميين حديث بسر بن ارطاة - حديث :17319 المعجم الكبير للطبراني - باب الباء بلال بن الحارث المزنى - بسر بن ابني ارطياة القرشي حديث :1185 الآحاد والمثاني لابن ابني عاصم - بسر بن ابني ارطاق حديث :787

0510 - آخُبَرَنِى آخُسَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنِرِيُّ، ثَنَا عُنْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيّ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادٍ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيّ، عَنِ الْمُسْتَوُرِدِ بُنِ شَدَّادٍ رَضِيى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مَثَلُ الدُّنيَا فِي الْاحِرَةِ اللَّا كَمَا يُدْحِلُ رَجُلٌ رَصِيعَهُ فَبِمَ يَرْجِعُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مَثَلُ الدُّنيَا فِي الْاحِرَةِ اللَّا كَمَا يُدْحِلُ رَجُلٌ وَصَبَعَهُ فَبِمَ يَرْجِعُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6510 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ذِكُرُ خُفَافِ بُنِ إِيمَاءَ بُنِ رَحَضَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

# حضرت خفاف بن ايماء بن رحضه راتفهٔ کا تذکره

6511 - آخبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا آبُو خَلِيفَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا مَعُمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : خُفَاف بُنُ إِسَمَاءَ بُنِ رَحَضَةَ بُنِ حَرِبَةَ بُنِ خُفَافِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ غِفَارٍ، وَقَدْ آسُلَمَ آبُوهُ إِيمَاءُ بُنُ رَحَضَةَ وَكَانَ مِنْ سَادَاتِ قَوْمِهِ، وَقَدْ شَهِدَ خُفَاف بُنُ إِيمَاءَ الْحُدَيْئِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

﴿ ﴿ معمر بن منى نے ان كانسب يوں بيان كيا ہے' نفاف بن ايماء بن رصه بن حربه بن خفاف بن حارثه بن غفار'' ان كے والد ايماء بن رصه بھى اسلام لائے تھ، يه اپنى قوم كے قائدين بيں سے تھ، حضرت خفاف والله مَالَيْظِمْ كِ ہمراہ حد بيبيي ميں شريك ہوئے تھے۔
ہمراہ حد بيبيي ميں شريك ہوئے تھے۔

0512 – آخُبَرَنَا إبرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا السَّرِىُّ بُنُ حُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ يَوِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُعْدِرُةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ اَبُو ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اتَيْنَا فَدُمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَكَانَ يَوُمُّهُمُ إِيمَاءُ بُنُ وَحَضَةَ وَكَانَ سَيِّدَهُمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6512 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6510 صحيح مسلم - كتباب الجنة وصفة نعيمها واهلها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة - حديث: 5210 التجامع للترمذى ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب منه حديث: 2301 سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب مثل الدنيا - حديث: 4106 صخيح ابن حبان - كتباب الاينمان ذكر البيان بان المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا - حديث: 4394 السنن الكبرى للنسائي - سنورة الرعد سورة الإخلاص - حديث: 11371 مسند احمد بن حنيل - مسند الشاميين حديث المستورد بن شداد - حديث: 4769 السعجم الاوسط للطبراني - باب شداد - حديث: 4769 السعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه : مطلب - حديث: 8877

﴿ ﴿ حضرت ابوذر ر اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى عَفَار مِينَ آئِ ، ان مِينَ سے پچھالوگ رسول اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ال

6513 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِى، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى كَيْتُ، حَدَّثِنِى عِمْرَانُ بْنُ اَبِى انَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ عَلِيّ، عَنْ خُفَافِ بُنِ إِيمَاءَ الْغِفَارِيّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِى صَلَاةِ الصُّبُح: اللهُمَّ الْعَنْ يَنِى لِحُيَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو فِى صَلَاةِ الصُّبُح: اللهُمَّ الْعَنْ يَنِى لِحُيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهُ وَرَسُولَهُ، وَغِفَارًا غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاسْلَمَ سَالَمَهَا اللهُ

﴿ ﴿ حضرت خفاف بن ایماء بن رحضه بن تو مات بین: رسول الله من الیماء فی نماز فجر میں یوں دعاما کی "اے الله بن کی الله بن کی الله عفار قبیلے کی کی الله مناز کی الله اور الله تعالی عفار قبیلے کی منفرت فرمائے ۔ اور الله تعالی قبیله اسلم کوسلامت رکھے۔

ذِكُرُ اَبِي بَصْرَةَ جَمِيلِ بُنِ بَصُرَةَ الْغِفَادِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت ابوبصره جميل بن بصره غفاري والنَّفُهُ كا تذكره

2514 قَدُ رُوِى عَنُ آبِى بَصُرَةَ، جَمَاعَةً مِنُ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدُ زَادَكُمُ صَلاةً فَصَلُّوهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاةِ الْمُعْسَاءِ اللهِ صَلاةِ السَّبُحِ وَهِى الْوِتُرُ وَانَّهُ أَبُو نُصُرَةَ الْغِفَارِيُّ، قَالَ: أَبُو تَمِيمٍ فَكُنتُ آنَا، وَأَبُو ذَرٍّ قَاعِدَيْنِ فَا خَدَ بِيَدِى أَبُو ذَرٍ فَانُطَلَقَنَا إِلَى آبِي بَصُرَةَ فَوَجَدُنَاهُ عِنْدَ الْبَابِ الَّذِى عِنْدَ دَارِ عَمُوهٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍ يَا أَبَا فَا أَبُو نَعَالَى زَادَيُ مُ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَادَيُكُمُ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَشَاءِ اللهِ صَلَاةً الصَّبُحِ الْوِتُو؟ قَالَ: نَعَمُ

الله من صحابه كرام نے حضرت ابوبھرہ والنظر الله علی الله من الله علی الله من ال

6513: صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة - حديث: 1130 مسند احمد بن حبيل - مسند المدنيين حديث خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى - حديث: 16277 المعجم الكبير للطبراني - باب الخاء ، باب من اسمه خزيمة - خفاف بن إيماء بن رحضة الغفارى وهو خفاف بن إيماء بن حديث: 4057 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل من فضل النبي صلى الله عليه وسلم من الناس بعضهم على - حديث: 31843 صحيح ابن حبان - كتاب الصلاة فصل في القنوت - ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذه السنة تفرد بها حديث: 2008

- 6514: شرح معانى الآثار للطحاوى - باب الوتر هل يصلى فى السفر على الراحلة ام لا ؟ حديث: 1598 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار عديث ابى بصرة الغفارى - حديث: 23241 مسند الحارث - كتاب الصلاة باب ما جاء فى الوتر - حديث: 226 الكبير للطبرانى - باب الجيم باب من اسمه جابر - جميل بن بصرة ابو بصرة الغفارى حديث 2127

نے تمہارے لئے ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے، تم وہ نماز عشاء اور فجر کے درمیان پڑھا کرو، اور وہ نماز ہے ''ور''۔حضرت ابولمرہ ''غفاری'' ہیں۔ ابوتمیم کہتے ہیں: میں اور ابوذر ڈائٹیڈ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوذر ڈائٹیڈ نے میراہاتھ پگڑااور مجھے ابولمرہ ڈائٹیڈ کے باس لے گئے، دار عمرو کے قریب درواز ہے پر ہی ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوگئی، حضرت ابوذر ڈائٹیڈ نے ان سے کہا: اے ابوبھرہ ڈائٹیڈ کیا تم نے رسول اللہ سکائٹیڈ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ''اللہ تبارک وتعالی نے تمہارے لئے ایک اور نماز کا اضافہ کیا ہے، اس کوتم عشاء اور فجرکی نماز کے درمیان (کسی بھی وقت) پڑھ لیا کرو' حضرت ابوبھرہ ڈائٹیڈ نے کہا: جی ابال۔

# ذِكُرُ الْنِهِ بَصْرَةَ بْنِ اَبِيْ بَصْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ابوبصره مِنْ اللهُ كَ بِيلِي حضرت بصره بن الى بصره مِنْ اللهُ كَا تَذَكَّره

6515 - أخبرَ رَسَى الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، رَضِى الله عَنْهُ أَنْبَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلانَ، ثَنَا عَنْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ صَفْوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ يَصُرَةَ بُنِ اَبِي بَصُرَةَ الْعِفَارِيّ، قَالَ: تَزَوَّجُتُ امْرَاةً بِكُرًا فَوَجَدُتُهَا حُبُلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَّا الْوَلَدُ فَعَبُدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتُ فَاجُلِدُوهَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَهَا الْمَهُرُ بِمَا اسْتَجَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6515 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا جا جہ حضرت بصرہ بن ابی بصرہ عفاری والتی فرماتے ہیں میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی الیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ تو شادی سے پہلے ہی حاملہ تھی، نبی اکرم سُلِ النِیم نے فرمایا : لڑکا تمہاراغلام ہوگا، جب بیا عورت بچہ جنے تو اس کو ۱۰۰ کوڑے مارو، اوراس کو اسی مقدار میں مہر دیا جائے جس قدراس کے ساتھ سلسلہ از دواج رہا۔

ذِكُو اَبِي رُهُمٍ الْغِفَارِي رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت ابورهم غفاري رفائينة كاتذكره

6516 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: اَبُو رُهُمٍ السَّمُهُ كُلُثُومُ بُنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبَيْدِ بُنِ حَالِدِ بُنِ مُعَيْسِيْرِ بُنِ بَدْرِ بُنِ اَحْمَسَ بُنِ غِفَارٍ، وَيُقَالُ كُلُثُومُ بُنُ حُصَيْنِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ خَالِدِ السَّتَخُلَفَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ لَمَّا حَرَجَ لَفَتْحٍ مَكَةً

المح المح خليفه بن خياط فرمات بين: ابورجم خلف كانام كلثوم بن حيين بن عبيد بن خالد بن معيسير بن بدربن الحس بن عفار " م يعض مو زمين كا كبنا م كمان كانام كلثوم بن حيين بن عبيد بن خالد " م ي يعيد بن خالد كانام كانام كلثوم بن حيين بن عبيد بن خالد " م يعيد بن خالد كانام كانام كلثوم بن حيين بن عبيد بن خالد " محديث 1833 مصنف عبد الرزاق الصنعاني - 6515 سنن ابي داود - كتباب النكاح باب المهر - حديث 1318 المعجم الكبير كتاب النكاح باب من السمه بشير - بعدت 1038 بن به بصرة الغفاري ويقال له نضرة والصواب بصرة حديث 1231

روانه ہوئے توان کو مدینه منورہ میں نائب مقرر فرمایا تھا۔

6517 – آخُبَرَنَا الشَّينُ عُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا النَّفَيْلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ لَفَتْحِ مَكَّةَ اسْتَخْلَفَ اَبَا رُهُمٍ كُلْثُومَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ لَفَتْحِ مَكَّةَ اسْتَخْلَفَ اَبَا رُهُمٍ كُلْثُومَ بُنَ حُصَيْنِ الْفَارِقَ عَلَى الْمُدِينَةِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6517 - صحيح

6518 - أخبرَ نِنَى أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُ حَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعانِيُّ بِمَكَّة، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، انْبَا عَبُدُ السَّرَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّفِنَى ابْنُ اَحِى اَبِى رُهُمِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا رُهُمٍ كُلُثُومَ بُنَ حُصَيْنٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ا

#### (التعليق -- من تلخيص الذهبي)6518 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابورہم کے بھتیج بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابورہم کلثوم بن حصین رسول الله منگائی کے ان صحابہ میں سے ہیں جہنہوں نے درخت کے بیچے رسول الله منگائی کے ہمراہ خزوہ تبوک میں رسول الله منگائی کے ہمراہ خزوہ تبوک میں شریک تھا، ایک رات ہم نے سفر کیا، اس رات میں رسول الله منگائی کے بہت زیادہ قریب تھا، آخر شب میں ہمیں نیند آگئی، میں لوگوں کواٹھانا شروع ہوگیا، میری سواری رسول الله منگائی کی سواری کے قریب تھی، میں اپنی سواری کو آپ میں نیند آگئی، میں لوگوں کواٹھانا شروع ہوگیا، میری سواری رسول الله منگائی کی سواری کے قریب تھی، میں الله منگائی کی سواری کو آپ میں الله منگائی کی کوشش کررہاتھا، حتی کہ راہ چلتے ہوئے رات کے کسی پہر میں مجھے بھی نیند آگئی، رسول الله منگائی کی ارشاد فرمایا: مجھے سب سے زیادہ اس بات کی تکلیف ہے کہ قریش کے بچھ مہاجرین اورانصاراوراسلم اورغفار قبیلہ کے بچھ لوگ سیجھے رہ گئے ہیں۔

ذِكُرُ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدِ الْغِفَارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت حذيفه بن اسيد غفاري طِالْفَهُ كاتذكره

6519 - حَـدَّ تَنِنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ

عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " حُسَلَيْفَةُ بْنُ اُسَيْدِ بْنِ الْاَغُوَسِ بْنِ وَاقِعَةَ بْنِ حَرَامٍ بْنِ غِفَارٍ وَقِيْلَ: ابْنُ اُسَيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْاَغُوزِ يُكَنَّى اَبَا سَرِيحَةَ تَحَوَّلَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ وَمَاتَ بِهَا "

کو کہ مصعب بن عبداللہ زبیری ان کا نسب یوں بیان کرتے ہیں: حذیفہ بن اسید بن اغوس بن واقعہ بن حرام بن غفار'' بعض مؤخین کا کہنا ہے کہ آپ' اسید بن خالد بن اغوز'' کے بیٹے ہیں۔ان کی کنیت' ابوسریحۂ'تھی، آپ مدینہ منورہ سے کوفہ شریف میں منتقل ہوگئے تھے۔وہیں پران کا انتقال ہوا۔

6520 – آخُبَرَنِيُ اِسُمَاعِيلُ بُنُ عَلِيّ الْحَطَبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ السَّحَاقَ الْعَطَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضَيْلِ، عَنُ اَشُعَتُ بُنِ سَوَّادٍ، عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنُ اَبِي الظُّفَيْلِ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِيءُ الرِّيحُ الَّتِي يَقْبِضُ اللهُ فِيْهَا نَفْسَ كُلِّ بُنِ السَّهُ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجِيءُ الرِّيحُ الَّتِي يَقْبِضُ اللهُ فِيْهَا نَفْسَ كُلِّ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَبِيءَ السَّمُسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَهِي الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْحَدِيثَ مُنْ مَغْرِبِهَا وَهِي الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْحَدِيثَ

﴾ ﴿ ﴿ حَضَرَت حَدَيفَ بِنِ اسيدِ عَفَارِي ﴿ لَا تَعْ بِينِ كَدِر سُولَ اللّهُ كَالَيْوَ اللّهُ اللّ

6521 - اَخْبَرَنِى عَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقِيُ قِنَّ، بِهَمُدَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ نَصْرِ بُنِ حَاجِبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شُبُرُمَةَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ اَسِيدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَرِّبُ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَيَذْبَحُ اَحَدَهُمَا فَيَقُولُ: اللهُمَّ هَلَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَيُقَرِّبُ الْآخَرَ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنُ اُمَّتِى مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْجِيدِ وَلِى بِالْبَلاعِ

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ بن اسید رُقاتُونر مائتے ہیں: نبی اکر منظائِم و دچتکبرے میند هوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ایک کوذئ کرتے ہوئے فرماتے: یا اللہ! یہ محمد اور آلِ محمد کی طرف سے ہے، اور دوسرے کوذئ کرتے ہوئے فرماتے: یا اللہ! یہ میری امت کی جانب سے ہے، جو تیری توحید کو مانتی ہے۔ اور میرے ذعبو صرف تیرا پیغام پہنچا دینا ہے۔

ذِكُرُ عَتَّابِ بُنِ ٱسَيْدِ الْأُمَوِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت عمّاب بن اسيد اموي والثير كا تذكره

وَسَلَّمَ عَتَّابًا عَلَى مَكَّةَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَتَّابُ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةَ وَتُوُقِّى عَتَّابُ بُنُ ٱسَيْدِ بِمَكَّةَ فِي جُمَادَى الْاُخُرَى سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ

﴿ الله معدب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیاہے ' عمان بن اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبد مسلم بن اسید فی الله و ' زینب بنت ابوعمرو بن امیہ بن عبد مسلم بن اسید فی والدہ ' زینب بنت ابوعمرو بن امیہ بن عبد مسلم بن اسید فی الله می ملہ کے عامل تھے۔ خضرت عماب بن اسید فی ملہ کے عامل تھے۔ حضرت عماب بن اسید فی ملہ کے عامل جمادی الاولی میں مکہ میں فوت ہوئے۔

6523 – أَخْبَرَنَا البُّورَكِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا الزَّبَيُّرُ بُنُ بَكَادٍ الْقَاضِى، ثَنَا حُسَيْنُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ هَاشِم بُنِ سَعِيدٍ، مِنْ يَنِى قَيْسِ بُنِ ثَعْلَبَةَ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ بُنِ سَالِمٍ الْقَاضِى، ثَنَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ قُرْبِهِ مِنْ مَكَّةَ فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَّةَ لَا رُبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَرْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ قُرْبِهِ مِنْ مَكَّةَ فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَّةَ لَا رُبَعَة نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَرْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةَ قُرْبِهِ مِنْ مَكَّةً فِى غَزُوةِ الْفَتْحِ: إِنَّ بِمَكَّةَ لَا رُبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ اَرْبَاهُمْ عَنِ الشِّرُكِ وَارْغَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلَةً قُرْبِهِ مِنْ مَكَّةً فِى غَزُوةِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةً عُرِيهِ مِنْ مَكَة فِى غَزُوةِ اللّهِ؟ قَالَ: عَتَّابُ بُنُ السَيْدِ، وَجُبَيْرُ بُنُ مُطْعِمٍ، وَحَكِيمُ بُنُ حِزَامٍ، وَسُقَيْلُ بُنُ عَمْرِو

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُفِيَّهُ فرمات میں :غزوہ فتح کمہ کے موقع پر جب رسول الله مَثَلِیْمُ کمہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے ،فرمایا: مکہ میں چار قریش آ دمی ہیں ،ان کو

شرک سے بہت دوراوراسلام بہت قریب متے ، صحابہ کرام نے بوچھا: یارسول الله مَثَاثِیَّا مُ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ مَثَاثِیَا ہے : :

> جبير بن مطعم طافة؛ سهيل بن عمر و دانونه

عتاب بن اسيد رفاتنؤ ڪيم بن حزام رفاتنؤ

6524 – أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ حَفُصِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ حَفْصِ الْعَتَكِيُّ، ثَنَا عَلِدُ بُنُ آبِي عَفْمَانَ، عَنُ آيُّوبَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِي عَفْرَب، قَالَ: سَمِعْتُ عَتَّابَ بُنَ اُسَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسُنِدٌ ظَهُرَهُ إلى بَيْتِ اللَّهِ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا آصَبْتُ فِي عَمَلِي هِذَا الَّذِي وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا تَوْبَيْنَ مُعَقَّدَيْنِ فَكَسَوْتُهُمَا كَيْسَانَ مَوْلَاي

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6524 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عُروبِنِ الْبِي عَقربِ فرماتِ مِين عَتابِ بن اسيد وَلَيْمَا بِيتِ الله كَل ديوار كَ ساتھ مُيك لگائے بيٹھے فرمارہ على خداك قتم ارسول الله مَلَيْمَا نے مجھے يہاں كا عامل بناياہے،اس عمل كى بدولت صرف يد دوكيڑے مجھے ملے ہيں، وہ بھى ميں نے اپنے دوغلاموں كو پہننے كے لئے دے ديے ہيں۔

6525 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهُ الْكُوبِ اللَّهُ الْاَيْدِ، رَضِى اللَّهُ الْاَيْدِ عَنْ مَعَيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بَنِ السَيْدِ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُرُومِ: انَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخُلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّحُلُ تَمُوا

﴿ ﴿ حضرت عمّاب بن اسيد ﴿ وَالْمَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

ذِكُرُ شَدَّادِ بنِ الْهَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت شداد بن ماد طالفيُّ كا تذكره

6526 - اَخْبَرَنِیُ اَحْمَدُ بُنُ یَعُقُوبَ الثَّقَفِیُّ، ثَنَا مُوسَی بُنُ زَکَرِیَّا، ثَنَا خَلِیفَةُ بُنُ خَیَّاطٍ، قَالَ: وَمِنْ حُلَفَاءِ بَنِسیُ هَاشِمِ مِنْ غَیْرِ اَهْلِ بَدْرٍ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ، وَّشَدَّادُ سَلَفٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْه وَسَلَّمَ کَانَتُ عِنْدَهُ سُلْمَی بِنْتُ عُمَیْسِ خَلَفَ عَلَیْهَا بَعْدَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ ﴿ خَلِيفَه بَنْ خَياط كَهَتِهِ بِينِ: بَى باشم كَ حَلَيفُول مِين جُوكَهُ بدر مِين شريك نهيں ہو سكے، حضرت شداد بن باد و التيوابیں۔ آپ رسول الله مَثَلَّيْنِ أَسَّ بِهِم زلف تقے، ان كى زوجه كا نام ملمى بنت عميس ہے، وہ پہلے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب والتوائي كاح میں تھیں، حضرت حمزہ كے بعد حضرت شداد نے ان سے نكاح كيا تھا۔ (اور سلمى بنت عميس، أمّ المونين حضرت أمّ سلمه كى مادرزاد بہن ہىں)

6527 — اخبر رنى مُحمَّدُ بْنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّة ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، انْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحِ ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنُ اَبِى عَمَّارٍ ، عَنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَعْرَابِ آمَنَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بِسَهُمٍ فَامُوتَ وَادُخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنْ تَصْدُقِ الله يَصُدُقُكَ فَلَبِثُوا قَلِيلًا، ثُمَّ دَحَضُوا فِي قِتَالَ ٱلْعَدُوِ فَأْتِي بِهِ يُحْمَلُ وَقَدُ اَصَابَهُ سَهُمْ حَيْثُ اَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَهُوَ هُو؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلاَيهِ عَلَيْهِ: اللهُمَّ هذا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقُتِلَ شَهِيدًا فَآنَا عَلَيْهِ شَهِيدً

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6527 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حَدِرَ شَدادَ بِن البادِ نَا البَّهِ النَّيْرُ مَاتِ بِين البَهِ وَ نَا البَهِ النَّا اللَّهِ الرَّا اللَّهُ عَلَيْهُ لِ البَهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ذِكُرُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ حِبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَ بِيارِ مِ حضرت اسامه بن زيد بن حارثه والنَّهُ كا تذكره

" 6528 - اَخْبَرَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاثَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا اَبُو الْاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَا اَبُن لَهِيعَة، ثَنَا اَبُو الْاسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: اُسَامَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ شَرَاحِيلَ بُنِ حَعْبِ بُنِ عَبُدِالْعُزَّى بُنِ يَزِيدَ بُنِ الْمِرِءِ الْقَيْسِ الْكُلِيِّ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ وَاخْبَرَنِى بِهِذَا النَّسَبِ: اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ وَزَادَ فِيْهِ، وَامَّهُ أُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ بِالْمَدِيْنَةِ فِى الْحِرِ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً وَهُوَ ابْنُ سِتِينَ سَنَةً، وَكَانَ يَكُنَّى اَبَا مُحَمَّدٍ

الله من المرء القيس كلبى الله تعالى اوراس كا رسول ان برائي نعمين نازل فرمائ واحد بن طارفه بن كعب بن عبدالعزى بن بريد بن امرء القيس كلبى الله تعالى اوراس كا رسول ان برائي نعمين نازل فرمائ وحمد بن يعقوب في موى بن ذكرياك حوالے سے شاب كى واسطے سے مجھے بينسب بيان كيا ہے، اوراس ميں اس بات كا بھى اضافه ہے كہ ان كى والدہ رسول الله من الله من الله من آزادہ شدہ باندى حضرت أمّ ايمن تعيس حضرت اسامہ رافي والدہ الله على عمر ميں حضرت معاويد رفين كى كومت كے اواخر ميں مدينه منورہ ميں فوت ہوئے۔ ان كى كنيت "اوجمد" تقى و

6529 - آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيِّ انْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْ عَمْرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَبُّ اَهْلِي إِلَىَّ مَنُ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ اُسَامَةُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6529 - عمر بن أبي مسلمة ضعيف

﴾ ﴿ حضرت اسامه بن زید ر الله تعالی نے میں: رسول الله مَالَیْتُنَا نے ارشا دفر مایا: مجھے پورے گھر میں سب سے زیادہ پیار الله تحف کے ساتھ ہے جس پر میں نے اور الله تعالی نے انعام فر مایا ہے اور وہ'' اسامۂ' ہے۔

6530 - حَدَّتَنِيْ عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ السَّكَنِ، ثَنَا عَفَّانُ، وَحَجَّاجُ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَامَةُ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6530 - على شرط مسلم

الله عند عبدالله ابن عمر رفي الله عن كه رسول الله من الله عن ارشاد فر مایا: اسامه مجھے سارى و نیاسے زیادہ عزیز

6531 - انحبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِينَ، قَالَ: بَلَغَتِ النَّخُلَةُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ٱلْفَ دِرُهَمٍ، خَالِدٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سِيْرِينَ، قَالَ: بَلَغَتِ النَّخُلَةُ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ٱلْفَ دِرُهَمٍ، فَعَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى هٰذَا؟ وَانْتَ فَعَمَدَ السَامَةُ بُنُ زَيْدٍ إلى نَحْلَةٍ فَنَقَرَهَا وَآخُرَجَ جُمَّارَهَا فَاَطْعَمَهَا أُمَّهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟ وَانْتَ تَرَى النَّخُلَةَ قَدْ بَلَغَتُ ٱلْفًا، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى سَالَتْنِيهِ وَلَا تَسْالُنِى شَيْئًا ٱقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اَعْطَيْتُهَا

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)6531 - الحديث فيه إرسال

﴿ ﴿ ﴿ گُر بن سیرین فرماتے ہیں: حضرت عثمان بن عفان رُفائِنَا کے زمانے میں تھجور کے ورخت کی قیمت ایک ہزار درہم تک پہنچ گئی تھی، حضرت اسامہ بن زید نے ایک ورخت اکھاڑا،اس کی گوند نکال کر اپنی والدہ کو کھلائی، حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کہ تم نے بیدورخت کیوں اکھیڑا؟ جبکہ تم جانے بھی ہو کہ اس کی قیمت ایک ہزار درہم سک ہے۔انہوں نے کہا: میری 6529 الآحاد والسنانی لابن ابی عاصم - ومن ذکر موالی بنی ھاشم اسامة بن زید بن حارثة یکنی، حدیث 418 والدہ نے مجھے کہاتھا، اورمیری والدہ مجھ سے جوفر مائش کرے اگروہ چیز میری استطاعت میں ہوتو میں ان کوضرور دیتا ہوں۔

6532 - آخبَرَنِي آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرِ و الْاَشْعَثِيُّ، ثَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَمْرٍ و الْاَشْعَثِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ شُعَيْبِ بُنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَشْيَاخَنَا، يَقُولُونَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ابوبكر بن شعيب بن حجاب اپنے شيوخ كے حوالے سے بيان كرتے ہيں كه حضرت اسامه بن زيد رات كا واكوشى پر الله على الله على

6533 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَاَ عَبُدُ السَّرَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ يُخَاطَبُ بِالْآمِيْرِ حَتَّى مَاتَ يَقُولُونَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6533 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ خوز ہری فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رٹائٹؤ کی وفات تک لوگ ان کو'' امیر'' کہہ کر پکارتے تھے،لوگ کہتے ہے کہ ان کورسول اللہ مُٹائٹیؤ نے''امیر''مقرر فرمایا ہے۔

6534 - آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَ لَانِيُّ، ثَنَا عَلِىُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ، ثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيْبٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ السَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ

الله مَن ال

. فَكَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْوٍ وَ ثَنَا خَلِدٌ اللهِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْوٍ وَ ثَنَا خَالِدٌ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى عَرِيبٍ، عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَدَحَنِى فِى وَجْهِى، فَقَالَ: إِنَّهُ حَمَلَنِى آنُ أَ دَحَكَ فِى وَجْهِكَ آنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إذَا مُدِحَ الْمُؤُمِنُ فِى وَجْهِهِ رَبَا الْإِيمَالَ فِى قَلْبِهِ

﴾ ﴿ حضرت خلاد بن سائب فرماتے ہیں: میں حضرت اسامہ بن زید رفائظ کے پاس گیا، انہوں نے میرے منہ پر میری تحریف کی ، اور فرمایا: میں تمہاری تعریف تمہارے منہ پر اس لئے کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ طَالَیْکِمْ کو فرماتے ہوئے سامے اس کی تعریف کی جائے تواس کے دل کے اندرایمان میں اضافہ

ہوتا ہے۔

# ذِكُرُ اَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَسِي اللهُ عَنْهُ رسول الله عَنْهُ رسول الله عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ رسول الله عَنْهُ عَنْهُ كَا تَذَكَره

6536 - حَدَّثَنِنِى اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: كَانَ اَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَلَمَّا اَسُلَمَ الْعَبَّاسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَهَبَهُ لِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ اسْمُهُ اَسْلَمَ وَيُقَالُ اِبْرَاهِيمُ وَاسْلَمَ قَبُلَ بَدْرٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مَعَ الْعَبَّاسِ، وَمَاتَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ

﴾ ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں: رسول الله طَالَیْتُم کے آزادکردہ غلام حضرت ابورافع ،حضرت عباس بن عبدالمطلب کے غلام سے، جب حضرت عباس والله طَالِیْتُم اسلام لائے توانہوں نے یہ غلام رسول الله طَالِیْتُم کو تھہ میں دے دیا، ان کا اصل نام''اسلم'' ہے۔ بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ ان کا نام''ابراہیم' ہے۔ آپ جنگ بدرسے پہلے اسلام لائے تھے، لیکن حضرت عباس واللہ اسلام کا انتقال ہوا۔ حضرت عباس واللہ اسلام کا انتقال ہوا۔

6537 - اَخْبَرَنِي ٱبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَجْدَةَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهُ عَلْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلْدِي اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِي اللهِ اللهِ عَلْدِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلْدِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَدُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمْ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت ابورافع رَّمَا اللَّهُ وَمَا يَعَ بَيْنَ: نِي اكرم مَثَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُورَت عَلَى رُّمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

6538 - حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ عَبُدِاللهِ بْنِ الْاَشَحِ، حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ بْنِ اَبِي رَافِعٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا اَدَّيْتُ الْكِتَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَلُهُ مَا أَلُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسُلَمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6538 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

# ذِكُو سَلْمَانَ الْفَادِسِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت سلمان فارسي طَالْتُوْ كَا تَذَكِره

6539 - حَسَلَقَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يُكُنَّى آبَا عَبْدِاللّٰهِ كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ مِنَّا آهُلَ الْبَيْتِ

الله من عبدالله فرماتے ہیں: حضرت سلمان فاری دلاتھ کی کنیت ''ابوعبداللہ'' ہے۔ان کی ولاءرسول الله مَلَّ اللهِ عَلَیْمَ کی کنیت ''ابوعبداللہ'' ہے۔ان کی ولاءرسول الله مَلَّ اللهِ عَلَیْمَ مِن اللهِ مَلَّ اللهِ عَلَیْمَ مِن اللهِ عَلَیْمَ مِن مِن مِن فرمایا تھا ''سلمان میرے گھر کا ہی ایک فرد ہے۔

6540 – اَخْسَرَنِـى اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شِهَابٌ، قَالَ: مَاتَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ سَنَةَ نَبْع وَثَلَاثِينَ

المع المراب كمت مين عفرت سلمان فارى والثين كانتقال ٢٦ جمرى كوموار

الْمِحِزَامِتُ، وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي اُوَيْسٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ الْمُخْذِرِ امِتُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي اُوَيْسٍ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ الْمَخْدُدَقَ عَامَ حَرْبِ الْاَحْزَابِ حَتَّى بَلَغَ الْمُذَاحِجَ، فَقَطَعَ لِكُلِّ عَشَوَةٍ اَرْبَعِينَ فِرَاعًا فَاحْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ سَلْمَانُ مِنَا، وَقَالَتِ الْاَنْصَارُ: سَلْمَانُ مِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَشَوةٍ اَرْبَعِينَ فِرَاعًا فَاحْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ سَلْمَانُ مِنَا، وَقَالَتِ الْاَنْصَارُ: سَلْمَانُ مِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَشَوةٍ اَرْبَعِينَ فِرَاعًا فَاحْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ سَلْمَانُ مِنَا، وَقَالَتِ الْاَنْصَارُ: سَلْمَانُ مِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَشَوةٍ اَرْبَعِينَ فِرَاعًا فَاحْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ سَلْمَانُ مِنَا، وَقَالَتِ الْانْصَارُ: سَلْمَانُ مِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الْمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ الللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ

6539: المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل سلمان الفارسي يكني ابا عبد الله رضي الله عنه - حديث: 5905

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلَ الْبَيْتِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6541 - سنده ضعيف

2654 - أخبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَلِيٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَهُدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عِلْمَ اللهُ عَلَى بُنُ مَهُدِيِّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عِلْمَ اللهُ عَلَيْ عَلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ عَمْرَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتَّكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا لَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ عُمَرُ: حَدِثْنَا يَا رَضِى اللهُ عَلَى وَسَادَةٍ فَالْقَاهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَّكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَّكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ لِي عَلَى مِسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ لِي اللهُ عَلَى مِسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو مُتَكِءٌ عَلَى وِسَادَةٍ فَالْقَاهَا إِلَى ثُمَّ قَالَ لِي اللهُ عَلَى مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَدُحُلُ عَلَى آجِيهِ الْمُسْلِمِ فَيُلْقِى لَهُ وِسَادَةً الْحُرَامًا لَهُ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهُ لَهُ عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَادَةً الْحُرَامًا لَهُ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَادَةً الْحَرَامًا لَهُ إِلَّا عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ حضرت الله على الله وَالله وَ الله على الله والله والله

6543 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا اَبُو بَكُو يَحْيَى بُنُ اَبِى صَغِيْرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ، اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهُلِ الْكُوْفَةِ كَانَا صَدِيقَيْنِ لِزَيْدِ بُنِ صُوحَانَ اَتَيَاهُ لِيُكَلِّمَ لَهُمَا سَلْمَانَ اَنُ يُحَدِّثَهُمَا حَدِيثُهُ كَيْفَ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهُلِ الْكُوفَةِ كَانَا صَدِيقَيْنِ لِزَيْدِ بُنِ صُوحَانَ اتَيَاهُ لِيُكَلِّمَ لَهُمَا سَلْمَانَ اَنُ يُحَدِّثَهُمَا حَدِيثُهُ كَيْفَ كَانَ اسْلَامُهُ فَاقْبَلَا مَعَهُ حَتَّى لَقُوا سَلْمَانَ، وَهُو بِالْمَدَائِنِ آمِيْوًا عَلَيْهَا، وَإِذَا هُو عَلَى كُرْسِيِّ قَاعِدٍ، وَإِذَا حُوصٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يُسَفِّهُ، قَالًا: فَسَلَّمُنَا وَقَعَدُنَا، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: يَا اَبَا عَبُدِاللّٰهِ، اِنَّ هَذَيْنِ لِى صَدِيقَانِ وَلَهُمَا اَحْ، وَقَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كُرْسِيِّ قَاعِدٍ، وَإِذَا هُو عَلَى كُرُسِيِّ قَاعِدٍ، وَإِذَا هُو عَلَى كُرُعِي لِي صَدِيقَانِ وَلَهُمَا اَحْ، وَقَدْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

6542:المُعجم الاوسط للطبراني - باب الالف من اسمه احمد - حديث:1592 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سهل ما اسند

دِهُ قَ انَ رَامَ هُ رُمُ زَ يَخْتَلِفُ إِلَى مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ، فَلَزِمْتُهُ لَآكُونَ فِي كَنَفِهِ، وَكَانَ لِي آخٌ ٱكْبَرَ مِنِّي وَكَانَ مُسْتَغُنِيًّا بِنَفْسِهِ، وَكُنْتُ غُلَامًا قَصِيرًا، وَكَانَ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ تَفَرَّقَ مَنْ يُحَفِّظُهُمْ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا حَرَجَ فَيَضَعُ بِعُوْبِهِ، ثُمَّ صَعِدَ الْحَبَلَ، وَكَانَ يَنفَعَلُ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ مُتَنكِّرًا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، فَلِمَ لَا تَذْهَبُ بِي مَعَكَ؟ قَالَ: أَنْتَ غُلَامٌ، وَأَخَافُ أَنْ يَظُهَرَ مِنْكَ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: لَا تَخَفْ، قَالَ: فَإِنَّ فِي هَذَا الْجَبَلِ قَوْمًا فِي بِـرُطِيـلِهِمْ لَهُمْ عِبَادَةٌ، وَلَهُمْ صَلَاحٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى، وَيَذْكُرُونَ الْاخِرَةَ، وَيَزْعُمُونَنَا عَبَدَةَ النِّيرَانِ، وَعَبَدَةَ الْأَوْتَانَ، وَانَّنَا عَلَى دِيْنِهِمْ، قَالَ: قُلْتُ فَاذْهَبْ بِي مَعَكَ النَّهِمْ، قَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى اَسْتَأْمِرُهُمْ، وَانَا آخَاتُ أَنْ يَنظُهَرَ مِنْكَ شَيْءٌ، فَيَعْلَمُ آبِي فَيُقْتَلُ الْقَوْمَ فَيَكُونُ هَلاكُهُمْ عَلَى يَدِى، قَالَ: قُلْتُ: لَنْ يَظُهَرَ مِنِّى ذَلِكَ، فَاسْتَأْمِرْهُمْ، فَاتَاهُمْ، فَقَالَ: غُلامٌ عِنْدِي يَتِيمٌ فَاحَبَّ اَنْ يَأْتِيكُمْ وَيَسْمَعَ كَلامَكُمْ، قَالُوا: إِنْ كُنْتَ تَفِقُ بِهِ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَجِيءَ مِنْهُ إِلَّا مَا أُحِبُّ، قَالُوا: فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ لِي: لَقَدِ اسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ تَجِيءَ مَعِي، فَإِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي رَايَتِنِي آخُرُ جُ فِيْهَا فَأْتِنِي، وَلَا يَعْلَمُ بِكَ آحَدٌ، فَإِنَّ آبِي إِنْ عَلِمَ بِهِمْ قَتَلَهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِسي يَـحُـرُ جُ تَبِعْتُهُ فَصَعِدْنَا الْجَبَلَ، فَانْتَهَيْنَا الْيَهِمْ، فَاذَا هُمْ فِي بِرْطِيلِهِمْ قَالَ عَلِيٌّ: وَأَرَاهُ، قَالَ: وَهُمْ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، قَالَ:، وَكَانَّ الرُّوحَ قَدْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنَ الْعِبَادَةِ يَصُومُونَ النَّهَارَ، وَيَقُومُونَ اللَّيْلَ، وَيَأْكُلُونَ عِنْدَ السَّحَرِ، مَا وَجَدُوا، فَقَعَدُنَا إِلَيْهِمْ، فَٱثْنَى الدِّهْقَانُ عَلَى حَبْرٍ، فَتَكَلَّمُوا، فَحَمِدُوا الله، وَٱثْنُوا عَلَيْهِ، وَذَكَرُوا مَنْ مَضَى مِنَ الرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ حَتَّى خَلَصُوا اِلَى ذِكْرِ عِيسَى بُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، فَقَالُوا: بَعَتَ اللَّهُ تَعَالَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولًا وَسَحَّرَ لَهُ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَخَلْقِ الطَّيْرِ، وَإِبْرَاءِ الْآكُمَهِ، وَالْاَبْـرَصِ، وَالْاَعْــمَى، فَكَفَرَ بِه قَوْمٌ وَتَبِعَهُ قَوْمٌ، وَإِنَّمَا كَانَ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ابْتَكَى بِهِ خَلْقَهُ، قَالَ: وَقَالُوا قَبْلَ ذَلِكَ: يَما غُلَامُ، إِنَّ لَكَ لَـرَبًّا، وَإِنَّ لَكَ مَعَادًا، وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ جَنَّةً وَنَارًا، اِلْيَهِمَا تَصِيرُونَ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّـذِيـنَ يَـعُبُدُونَ النِّيرَانَ اَهُلُ كُفُرٍ وَصَلَالَةٍ لَا يَرْضَى اللَّهُ مَا يَصْنَعُونَ وَلَيُسُوا عَلَى دِيْنِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ السَّاعَةُ الَّتِسي يَنْصَرِثُ فِيْهَا الْغُلَامُ انْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ، ثُمَّ غَدَوْنَا اِلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَاحْسَنَ، وَلَزِمْتُهُمْ فَقَالُوا لِي يَا سَلْمَانُ: إِنَّكَ غُكَامٌ، وَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ آنُ تَصْنَعَ كَمَا نَصْنَعُ فَصَلِّ وَنَمْ وَكُلُ وَاشْرَبْ، قَالَ: فَاظَّلَعَ الْمَلِكُ عَـلَـى صَـنِيـع ابْـنِـه فَـرَكِـبَ فِـي الْحَيْلِ حَتَّى آتَاهُمْ فِي بِرْطِيلِهِمْ، فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ، قَدْ جَاوَرُتُمُونِي فَأَحْسَنْتُ جِ وَارَكُمْ، وَلَمْ تَرَوُا مِنِّي سُونًا فَعَمَدُتُمْ إِلَى ابْنِي فَافْسَدْتُمُوهُ عَلَىَّ قَدْ اَجَلْتُكُمْ ثَلَاثًا، فَإِنْ قَدَرْتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَحْرَقْتُ عَلَيْكُمْ بِرْطِيلَكُمْ هِذَا، فَالْحَقُوا بِبِلادِكُمْ، فَاِتِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مِنِّي اِلَيْكُمْ سُوءٌ، قَالُوا: نَعَمْ، مَا تَعَمَّدُنَا مُسَاءَ تَكَ، وَلَا اَرَدُنَا إِلَّا الْحَيْرَ، فَكُفَّ ابْنُهُ عَنْ إِتَّيَانِهِمْ . فَقُلْتُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهِ، فَإِنَّكَ تَعُرِفُ انَّ هلذَا اللِّينَ دِيْنُ اللَّهِ، وَاَنَّ اَبَاكَ وَنَمْنُ عَلَى غَيْرِ دَيْنِ إِنَّمَا هُمْ عَبْدَةُ النَّارِ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَلَا تَبِعُ الْحِرَتَكَ بِدَيْنِ غَيْرِكَ، قَىالَ: يَا سَلْمَانُ، هُوَ كَمَا تَقُولُ: وَإِنَّمَا آتَخَلَّفُ عَنِ الْقَوْمِ بَغُيًّا عَلَيْهِمْ إِنْ تَبِعْتُ الْقَوْمَ طَلَبَنِي آبِي فِي الْجَبَلِ وَقَدُ

خَسَرَجَ فِسي اِتُسَانِسي إِيَّاهُمُ حَتَّسي طَرَدَهُمُ، وَقَدْ اَعْرِفُ اَنَّ الْحَقَّ فِي اَيْدِيهِمْ فَاتَيْتُهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي اَرَادُوا اَنْ يَـرُتَحِلُوا فِيُهِ، فَقَالُوا: يَا سَلْمَانُ: قَدْ كُنَّا نَحْذَرُ مَكَانَ مَا رَايَتَ فَاتَّقِ اللّهَ تَعَالَى وَاعْلَمُ أَنَّ اللِّينَ مَا أَوْصَيْنَاكَ بِهِ، وَانَّ هَـؤُلَاءِ عَبْـنَـةُ البِّيــرَانِ لَا يَعْـرِفُـونَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يَذْكُرُونَهُ، فَلَا يَخْدَعَنَّكَ اَحَدٌ عَنْ دِيْنِكَ قُلْتُ: مَا أَنَا بِـمُ فَـارِقُكُمُ، قَالُوا: أَنْتَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ مَعَنَا نَحُنُ نَصُومُ النَّهَارَ، وَنَقُومُ اللَّيْلَ وَنَأْكُلُ عِنْدَ السَّحَرِ مَا أَصَبْنَا وَٱنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَفَارِقَكُمْ، قَالُوا: أَنْتَ أَعُلَمُ وَقَدْ أَعُلَمُناكَ حَالَنَا، فَإِذَا آتَيْتَ خُذُ مِقْدَارَ حِمْلِ يَكُونُ مَعَكَ شَيْءٌ تَأْكُلُهُ، فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَا نَسْتَطِيعُ بِحَقٍّ قَالَ: فَفَعَلْتُ وَلَقِينَا آخِي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ اَتَيْتُهُمْ يَمْشُونَ وَامْشِمَى مَعَهُمْ فَرَزَقَ اللَّهُ السَّلامَةَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَوْصِلَ فَاتَيْنَا بِيَعَةً بِالْمَوْصِلِ، فَلَمَّا دَحَلُوا احْتَفُّوا بِهِمْ وَقَالُوا: اَيَنَ كُنتُمْ؟ قَالُوا: كُنَّا فِي بِلَادٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِيْهَا عَبَدَهُ النِّيرَان، وَكُنَّا نَعُبُدُ اللَّهَ فَـطَرَدُونَا، فَقَالُوا: مَا هَلَذَا الْغُلَامُ؟ فَطَفِقُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ، وَقَالُوا: صَحِبَنَا مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ فَلَمُ نَرَ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ سَـلْـمَـانُ فَـوَاللَّهِ: إِنَّهُمُ لَكَذَلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ كَهْفِ جَبَلِ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ فَحَفُّوا بِه وَعَظَّمُوهُ أَصْحَابِي الَّذِينَ كُنتُ مَعَهُمْ وَآحَدَقُوا بِهِ، فَقَالَ: آيَنَ كُنتُمْ؟ فَآخُبُرُوهُ، فَقَالَ: مَا هٰذَا الْغُلامُ مَعَكُمْ؟ فَأَثْنُوا عَلَىَّ خَيْرًا وَآخُبَرُوهُ بِاتِّبَاعِي إِيَّاهُمْ، وَلَمْ ارَمِثْلَ إِعْظَامِهِمْ إِيَّاهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ اَرْسَلَ مِنْ رُسُلِهِ وَٱنْبِيَائِهِ وَمَا لَقُوا، وَمَا صَنَعَ بِهِ وَذَكُر " مَوْلِدَ عِيسَى بُنِ مَوْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَآنَّهُ وُلِدَ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَبَعَثَهُ السُّلُهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولًا، وَٱحْيَا عَلَى يَدَيْهِ الْمَوْتَى، وَآنَّهُ يَخُلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فَيَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونَ طَيْرًا بِيادُن اللُّهِ وَٱنْـزَلَ عَـلَيْهِ الْإِنْجِيلَ وَعَلَّمَهُ التَّوْرَاةَ، وَبَعْثَهُ رَسُولًا اللي بَنِي اِسْرَائِيلَ فَكَفَرَ بِهِ قَوْمٌ وَآمَنَ بِهِ قَوْمٌ، وَذَكَر بِمعْضَ مَا لَقِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَآنَّهُ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَشَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُ وَ يَعِظُهُمْ وَيَقُولُ: اتَّقُوا اللَّهَ وَالْزَمُوا مَا جَاءَبِهِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّكاةُ وَالسَّكامُ، وَلا تُسخَ الِفُوا فَيُخَالِفُ بِكُمْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ اَرَادَ اَنْ يَاخُذَ مِنْ هَذَا شَيْئًا، فَلْيَاخُذُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُوهُ فَيَاخُذُ الْجَرَّةَ مِنَ الْـمَـاءِ وَالطَّعَامِ فَقَامَ ٱصْحَابِي الَّذِينَ جِنْتُ مَعَهُمُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَعَظَّمُوهُ وَقَالَ لَهُمُ: الْزَمُوا هلذَا الدِّينَ وَإيَّاكُمُ آنُ تَفَرَّقُوا وَاسْتَوْصُوا بِهِ نَدَا الْغُكَامِ حَيْرًا، وَقَالَ لِي: يَا غُكَامُ هِلْذَا دَيْنُ اللهِ الَّذِي تَسْمَعُنِي ٱقُولُهُ وَمَا سِوَاهُ الْـكُـفُرُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا آنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ: إنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ مَعِى إِنِّي لَا ٱخْرَجُ مِنْ كَهُفِي هَلَا إِلَّا كُلَّ يَـوْمِ اَحَدٍ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الْكَيْنُونَةِ مَعِى، قَالَ: وَاقْبَلَ عَلَى اَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا غُلَامُ، إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ اَنْ تَكُونَ مَعَهُ، قُلْتُ: مَا آنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ لَهُ آصْحَابُهُ: يَا فُلاَنُ، إِنَّ هِلْذَا غُلامٌ وَيُحَافُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: آنْتَ آعْلَمُ، قُلْتُ: فَاتِيى لَا أَفَارِقُكَ، فَبَكَى اَصْحَابِي الْاَوَّلُونَ الَّذِينَ كُنْتُ مَعَهُمْ عِنْدَ فُرَاقِهِمُ إِيَّاى، فَقَالَ: يَا غُلامُ، حُذُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ مَا تَرَى انَّهُ يَكُفِيكَ إِلَى الْآحَدِ الْآخَدِ، وَخُذُ مِنَ الْمَاءِ مَا تَكْتَفِي بِهِ، فَفَعَلْتُ فَمَا رَايَتُهُ نَائِمًا وَلا طَاعِمًا إِلَّا رَاكِعًا وَسَاجِدًا إِلَى الْآحَدِ الْآخَرِ، فَلَمَّا ٱصْبَحْنَا، قَالَ لِي: خُذْ جَرَّتَكَ هاذِهٖ وَانْطَلِقُ فَخَرَجْتُ مَعَهُ ٱتْبَعُهُ حَتَّى

انْتَهَيْسَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، وَإِذَا هُمُ قَدْ خَرَجُوا مِنْ تِلْكَ الْجِبَالِ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ فَقَعَدُوا وَعَادَ فِي حَدِيْثِهِ نَحْوَ الْمَرَّةِ الْاُولَى، فَقَالَ: الْزَمُوا هٰذَا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا آنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ عَبُدَ اللَّهِ تَعَالَى آنُعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَنِي، فَقَالُوا لَهُ: يَا فُلاَنُ كَيْفَ وَجَدْتَ هَلَاا الْغُلامُ؟ فَآثُني عَـلَيَّ، وَقَالَ خَيْرًا: فَحَمِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، وَإِذَا خُبُزْ كَثِيْرٌ، وَمَاءٌ كَثِيْرٌ فَأَخَذُوا وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ مَا يَكْتَفِي بِهِ، وَفَعَلْتُ فَتَفَرَّقُوا فِي تِلْكَ الْجِبَالِ وَرَجَعَ اللي كَهْفِهِ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللّٰهُ يَخُرُجُ فِي كُلِّ يَوْمِ اَحَدٍ، وَيَسَخُـرُجُـونَ مَىعَهُ وَيَحُفُّونَ بِهِ وَيُوصِيهِمْ بِمَا كَانَ يُوصِيهِمْ بِهِ فَخَرَجَ فِي اَحَدٍ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى. وَوَعِ ظَهُمْ وَقَالَ: مِشُلَ مَا كَانَ يَقُولُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اخِرَ ذَلِكَ: يَا هَوُلَاءِ اِنَّهُ قَدْ كَبِرَ سِينِي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَقَرُبَ آجَلِي، وَآنَّهُ لَا عَهُدَ لِي بِهِذَا الْبَيْتِ مُنذُ كَذَا وَكَذَا، وَلَا بُدَّ مِنْ إِتْيَانِهِ فَاسْتَوْصُوا بِهِذَا الْعُلَامِ خَيْرًا، فَإِنِّي رَايَتُهُ لَا بَاسَ بِهِ، قَالَ: فَجَزِعَ الْقَوْمُ فَمَا رَايَتُ مِثْلَ جَزِعِهِمْ، وَقَالُوا: يَا فُلَانُ، أَنْتَ كَبِيرٌ فَٱنْتَ وَحُدَكَ، وَلَا نَامَنُ مِنْ أَنْ يُصِيبَكَ شَيْءٌ يُسَاعِدُكَ آخُوَجُ مَا كُنَّا اِلْيَكَ، قَالَ: لَا تُرَاجِعُونِي، لَا بُدَّ مِنَ اتِّبَاعِهِ، وَلَكِن اسْتَوْصُوا بِهِ لَذَا الْعُكَامِ خَيْرًا وَافْعَلُوا وَافْعَلُوا، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا آنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ: يَا سَلْمَانُ قَدْ رَآيَتَ حَالِي وَمَا كُنْتُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هَلَا كَذَلِكَ أَنَا اَمْشِي اَصُومُ النَّهَارَ وَاَقُومُ اللَّيْلَ، وَلَا اَسْتَطِيعُ اَنُ اَحْمِلَ مَعِي زَادًا وَلَا غَيْرَهُ وَاَنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى هَذَا قُلْتُ مَا آنَا بِمُفَارِقُكَ، قَالَ: آنتَ آعُلَمُ، قَالَ: فَقَالُوا: يَا فُكُنُ، فَإِنَّا نَحَافُ عَلَى هذَا الْغُلام، قَالَ: فَهُوَ اَعْلَمُ فَذُ اَعْلَمْتُهُ الْحَالَ وَقَدُ رَاى مَا كَانَ قَبْلَ هَذَا قُلْتُ: لَا أَفَارِقُك، قَالَ: فَبَكُوا وَوَدَّعُوهُ وَقَالَ لَهُمُ: اتَّـقُـوا اللَّهَ وَكُونُوا عَلَى مَا اَوْصَيْتُكُمْ بِهِ فَإِنْ اَعِشْ فَعَلَى اَرْجِعُ اِلْيُكُمْ، وَإِنْ مِثُ فَاِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ فَسَلَّمَ عَـلَيْهِـمُ وَخَرَجَ وَخَرَجُتُ مَعَهُ، وَقَالَ لِي: ٱحْمِلُ مَعَكَ مِنْ هلذَا الْخُبْزِ شَيْئًا تَأْكُلُهُ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يَلْتَفِتُ وَلَا يَقِفُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى إِذَا آمُسَيْنَا، قَالَ: يَا سَلْمَانُ، صَلِّ أَنْتَ وَنَمُ وَكُلُ وَاشْرَبْ ثُمَّ قَامَ وَهُمَوَ يُصَلِّي حَتَّى انْتَهَيْنَا إلى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَكَانَ لَا يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى آتَيْنَا إلى بَابِ الْمَسْجِدِ، وَإِذَا عَلَى الْبَابِ مُقْعَدٌ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللَّهِ، قَدْ تَرَى حَالِي فَتَصَدَّقْ عَلَىَّ بِشَيْءٍ فَلَمُ يَلْتَفِتُ اللَّهِ، وَدَحَلَ الْمَسْجِدَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ فَجَعَلَ يَتْبَعُ آمْكَنَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهَا، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ إِنِّي لَمُ آنَمُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ آجِدُ طَعْمَ النَّوْمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ آنُ تُوقِظَنِيُ إِذَا بَلَغَ الظِّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكِذَا نِمْتُ، فَإِنِّي أُحِبُّ آنُ آنَامَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَإِلَّا لَمُ آنَمُ، قَالَ: قُلْتُ فَانِّي ٱفْعَلُ، قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ الظِّلُّ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَٱيْقِظْنِي إِذَا غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنَامَ فَقُلُتُ فِي نَفْسِي: هَلَا لَمْ يَنَمُ مُذُ كَذَا وَكَذَا وَقَدُ رَايُتُ بَعْضَ ذَلِكَ لَآدَعَنَّهُ يَنَامُ حَتَّى يَشْتَفِي مِنَ السَّوْم، قَالَ: وَكَانَ فِيسَمَا يَسَمُشِسى وَآنَا مَعَهُ يُقْبِلُ عَلَىَّ فَيَعِظُنِي وَيُخْبِرُنِي آنَّ لِي رَبًّا وَآنَّ بَيْنَ يَدَى جَنَّةً وَنَارًا وَحِسَابًا وَيُعَلِّمُنِي وَيُذَكِّرُنِي نَحُو مَا يَذُكُرُ الْقَوْمُ يَوْمَ الْآحَدِ حَتَّى قَالَ فِيُمَا يَقُولُ: يَا سَلُمَانُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يَبْعَثُ رَسُولًا اسْمُهُ أَحْمَدُ يَخُرُجُ بِتُهُمَةً - وَكَانَ رَجُلًا أَعْجَمِيًّا لَا يُحْسِنُ الْقَوْلَ - عَلَامَتُهُ آنَّهُ يَأْكُلُ

الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمٌ وَهِلْذَا زَمَانُهُ الَّذِي يَخُرُجُ فِيْهِ قَدُ تَقَارَبَ فَامَّا أَنَا فَاِتِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ وَلَا آحُسَبَنِى أُدُركُهُ فَإِنْ آدُرَكُتُهُ آنُتَ فَصَدِّقُهُ وَاتَّبِعُهُ، قَالَ: قُلْتُ وَإِنْ اَمَرَنِي بِتَرُكِ دِيْنِكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: اتُسُرُكُهُ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيْمَا يَأْمُرُ بِهِ وَرَضِيَ الرَّحْمَنُ فِيْمَا قَالَ: فَلَمْ يَمْضِ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ فَزِعًا يَذْكُرُ اللَّهَ تَسَعَالَى، فَقَالَ لِي: يَا سَلْمَانُ، مَضَى الْفَيْءُ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ وَلَمُ اَذْكُرُ اَيْنَ مَا كُنْتَ جَعَلْتَ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: ٱخْبَرْتَنِي ٱنَّكَ لَمْ تَنَمْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ رَايَتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَٱخْبَبْتُ ٱنْ تَشْتَفِي مِنَ النَّوْمِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَقَامَ فَخَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَمَرَّ بِالْمُقُعَدِ، فَقَالَ الْمُقُعَدُ: يَا عَبْدَ اللهِ دَخَلْتَ فَسَالَتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي وَخَرَجْتَ فَسَالُتُكَ فَلَمْ تُغَطِينِي فَقَامَ يَنْظُرُ هَلْ يَرَى اَحَدًا فَلَمْ يَرَهُ فَلَانَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلُهُ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ فَقَامَ كَانَّهُ انشَ طَ مِنْ عِقَالِ صَحِيْحًا لَا عَيْبَ بِهِ فَخَلا عَنْ بُعْدِهِ، فَانْطَلَقَ ذَاهِبًا فَكَانَ لا يَلُوى عَلَى آحَدٍ وَلا يَقُومُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي الْمُقْعَدُ: يَا غُلامُ احْمِلُ عَلَىَّ ثِيَابِي حَتَّى انْطَلِقَ فَاسِيْرَ اللي اَهْلِي فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَانْطَلَقَ لا يَلْوِي عَلَى فَخَرَجْتُ فِي اِثْرِهِ أَطْلُبُهُ، فَكُلَّمَا سَٱلْتُ عَنْهُ قَالُوا: آمَامَكَ حَتَّى لَقِيَنِي رَكُبٌ مِنْ كُلْبٍ، فَسَٱلْتُهُمْ: فَلَمَّا سَمِعُوا الْفَتَى اَنَاخَ رَجُلٌ مِنْهُمْ لِي بَعِيرَهُ فَحَمَلَنِي خَلْفَهُ حَتَّى اَتَوْا بِلادَهُمْ فَبَاعُونِي فَاشْتَرَتْنِي امْرَاهٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَعَ لَتُنِيىُ فِي حَائِطٍ بِهَا وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱخْبَرْتُ بِه فَٱخَذْتُ شَيْئًا مِنْ تَمْرِ حَائِطِي فَجَعَلْتُهُ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ اتَيْتُهُ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ نَاسًا، وَإِذَا اَبُوْ بَكُرِ اَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا هَـٰذَا؟ قُـلُـتُ: صَـدَقَةٌ، قَـالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلُ، ثُمَّ لَبِثُتُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ آخَذُتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَجَعَلْتُ عَلَى شَىءٍ، ثُمَّ آتَيْتُهُ فَوَجَدُتُ عِنْدَهُ نَاسًا، وَإِذَا اَبُوْ بَكُرٍ اَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَـدِيَّةٌ، قَالَ: بسُم اللُّهِ، وَأَكَلَ وَأَكَلَ الْقَوْمُ قُلْتُ: فِي نَفْسِي هٰذِهِ مِنْ آيَاتِهِ كَانَ صَاحِبِي رَجُلًا أَعْجَمِيٌّ لَمُ يُمحْسِنُ أَنْ، يَقُولَ: تِهَامَةً، فَقَالَ: تُهْمَةٌ وَقَالَ: اسْمُهُ أَحْمَدُ فَدُرْتُ خَلْفَهُ فَفَطِنَ بِي فَأَرْخَى ثَوْبًا فَإِذَا الْحَاتَمُ فِي نَماحِيَةِ كَتِيفِهِ الْأَيْسَرِ فَتَبَيَّنْتُهُ، ثُمَّ دُرْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَكَيْهِ فَقُلْتُ: اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللهَ اللهُ، وَاتَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: مَنْ آنْتَ قُلْتُ مَمْلُوكُ، قَالَ: فَحَدَّنْتُهُ حَدِيثِي وَحَدِيْتُ الرَّجُلِ الَّذِي كُنتُ مَعَهُ وَمَا اَمَرَنِي بِهِ، قَالَ: لِمَنُ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لِامْرَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ جَعَلْتَنِي فِي حَائِطٍ لَهَا، قَالَ: يَا آبَا بَكُرِ، قَالَ: لَبَيْكَ، قَالَ: اشْتَرِهِ فَاشْتَرَانِيُ اَبُوْ بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاعْتَقَنِي فَلَبِثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ ٱلْبَتَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي دِيْنِ النَّصَارَى، قَالَ: لَا حَيْرَ فِيْهِمْ وَلَا فِي دِيْنِهِمْ فَدَخَلَنِي آمَرٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ: فِي نَفْسِي هَـٰذَا الَّذِي كُنْتُ مَعَهُ وَرَايَتُ مَا رَايَتُهُ ثُمَّ رَايَتُهُ آخَذَ بِيدِ الْمُقْعَدِ فَاقَامَهُ الله عَلَى يَدَيْهِ وَقَالَ: لَا خَيْرَ فِي هَؤُلاءِ، وَلَا فِي دِينِهِمْ فَانْصَرَفْتُ وَفِي نَفْسِي مَا شَاءَ اللهُ، فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ذَلِكَ بِمَانَّ مِنْهُمْ قِيِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَآنَّهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (المائدة: 82) اِلني الجِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيَّ بِسَلْمَانَ، فَاتَى الرَّسُولُ وَانَا حَائِفٌ فَجِنْتُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ " فَقَرَا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ

(ذَلِكَ بِانَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، وَرُهُبَانًا، وَانَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ) (المائدة: 82) إلى الحِرِ الْآيَةِ يَا سَلْمَانُ إِنَّ اُولَئِكَ الَّذِينَ كُنْتَ مَعَهُمْ وَصَاحِبُكَ لَمْ يَكُونُوا نَصَارَى، إِنَّمَا كَانُوا مُسْلِمَيْنِ " فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَالَّذِى بَعَنْكَ بِاللهِ وَالَّذِى اَمَرَنِى بِاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَإِنْ اَمَرِنِى بِتَرُكِ دِينِكَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاتُرُكُهُ، فَإِنَّ الْحَقَّ بِاللهِ اللهُ تَعَالَى: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَالٍ فِي ذِكْرِ السَلامِ سَلْمَانَ وَمَا يَجْدِبُ فِيهُمُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَدْ رُوِى عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْ وَجُهٍ صَحِيْحٍ الْفَارِسِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَدْ رُوِى عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْ وَجُهٍ صَحِيْحٍ الْفَارِسِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَدْ رُوى عَنْ آبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ، عَنْ سَلْمَانَ مِنْ وَجُهٍ صَحِيْحٍ بِعَيْرِ هَذِهِ السِّيَاقَةِ فَلَمْ آجِدُ مِنْ إِخْرَاجِهِ بُدًّا لِمَا فِي الرِّوايَتَيُنِ مِنَ الْخِكَلافِ فِي الْمَتْنِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ وَلَا لَعْنِي هَالْ اللهُ عَلْمَ مَعِدُ على ضعفه (التعليق – من تلخيص الذهبى) 6543 – بل مجمع على ضعفه (التعليق – من تلخيص الذهبى) 6543 – بل مجمع على ضعفه

﴿ ﴿ حضرت ساک بن حرب ر النظام کا بن حرب ر النظام کا کہ ہم حصرت سلمان را النظام کا جسم میں بتاتے ہیں کہ دوکوئی آدمی حضرت زید بن صوحان را النظام کا بن صوحان را النظام کا جسم حضرت سلمان را النظام کا جسم حضرت سلمان را النظام کا جسم حضرت سلمان النظام کا جسم جین ہے، چنا نچہ بید مینوں حضرت سلمان را النظام کا آگئے، حضرت سلمان ان دنوں مدین کے عامل (گورز) تھے، آپ کری پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک بکری تھی، آپ اس کوچارا کھلار ہے تھے، راوی کہتے ہیں: ہم ان کوسلام کرکے وہاں بیٹھ گئے، حضرت زید را النظام کا ایک بھائی ہوئے مصرت نید را بی اسلام کا داقعہ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے (اپنے اسلام کا واقعہ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے (اپنے اسلام کا واقعہ سنا شروع کیا) کہنے گئے:

میں رام ہرمزشہرکار ہنے والا ایک یتیم بچہ تھا، رام ہرمز میں ایک کسان کا بیٹار ہتا تھاوہ مختلف معلمین کے پاس جایا کرتا تھا،
میں اس کے ساتھ اس کے خیمے میں رہنے لگ گیا، میراایک بڑا بھائی بھی تھا، وہ خود مختارتھا لیکن میں چھوٹا بچہ تھا، اس کی عادت تھی
کہ جب مجلس ختم ہوتی، اس کے مخافظین بھی چلے جاتے، جب وہ چلے جاتے تو وہ وہاں سے اٹھتا، کپڑے بدلتا اور بہاڑ پر چڑھ
بہاتا، اس نے کئی مرتبہ اسی طرح کیا، میں نے اس کوکہا کہ تم اکیلے اتنی مشقت اٹھاتے ہو، تم مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے
جاتے ؟ اس نے کہا: تم ابھی بہت چھوٹے بچے ہو، مجھے ڈرہے کہ تم سے ہماراکوئی راز فاش نہ ہوجائے۔ آپ فرماتے ہیں:
میں نے کہا: تم گھراو نہیں۔ اس نے کہا: اس بہاڑ میں پھھالیے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی ایک خاص عبادت ہے، وہ نیک
میں نے کہا: تم گھراو نہیں۔ اس نے کہا: اس بہاڑ میں پھھالیے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی ایک خاص عبادت ہے، وہ نیک
ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تم جھے بھی اپنے ہمراہ لے کر جاؤ ۔ اس نے کہا: میں ان کا دین قبول کر چکا
ہوں۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: تم جھے بھی اپنے ہمراہ لے کر جاؤ ۔ اس نے کہا: میری ذات سے ایک کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی، اور ان سے کہا: میری ذات سے الیک کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی،
تبیں لے جاسکتا۔ مجھے ڈرہے کہ تم سے کوئی عمل ظاہر ہوگیا اور میر سے والد کو پتا چل گیا تو وہ ان لوگوں کوئیس چھوڑ سے گا اور ان سے باس گے، اور ان سے کہا: میری ذات سے الیک کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی،
آپ ان سے مشورہ کر لیجئے ۔ وہ ان کے پاس گے، اور ان سے کہا: میری ذات سے الیک کوئی بات ظاہر نہیں ہوگی،
تیم لوگوں کی گفتگوسننا چاہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا: کیا تمہیں اس پر اعتاد ہے؟ اس نے کہا: مجھے امیدوائق ہے کہ وہ ہ

وبي كرے گاجوبم چاہتے ہيں۔ان لوگوں نے مجھے ساتھ لے جانے كى اجازت دے دئ،اس نے آكر مجھے كہا: ميں تجھے اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت لے آیا ہوں۔ جب میرے جانے کا وقت آئے اورتم مجھے دیکھو کہ میں نکل گیا ہوں ،توتم میرے ساتھ چلے آنا،کیکن کسی مخص کو بیشک نہ ہو کہتم میرے ساتھ جارہے ہو، کیونکہ اگرمیرے باپ کو پتا چل گیا تووہ ان سب کوقل کرڈ الے گا۔ آپ فرماتے ہیں: (ا گلے دن) جب وہ گھر سے نکلا تومیں بھی اس کے ساتھ ہولیا، ہم پہاڑ پر چڑھ گئے اوران لوگوں تک جائنچے، بدلوگ اپنے غارمیں موجود تھے، (راوی کہتے ہیں:میراخیال ہے کدان لوگوں کی تعداد ۲ یا بے تھی) عبادت كركركے ان كى حالت يہ ہوگئىتھى (لگتاتھا كه)ان كے بدن سے روح نكل چكى ہے، يہ لوگ سارادن روزے سے گزارتے اوررات کو قیام کرتے ، سحری کے وقت ان کو جومیسر آتا وہی کھالیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے ، کسان (کے بينے )نے اپنے راہنما کی تعریف وثناء کی۔ پھروہ لوگ آپس میں بات چیت کرنے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی، سابقد انبياء ورسل كى تعريف كى ـ بات چلتے چلتے حضرت عيسى عليه كسكيني، اس سلسلے ميں ان كنظريات بديے كه الله تعالى نے حضرت عیسلی ملینی کورسول بنا کر جھیجا، اوران کو بیاختیار دیا کہ وہ مادرزادا ندھوں کو، کوہڑیوں کو شفادیں، پرندہ بنا کمیں، مردوں کوزندہ کریں۔ان کی قوم میں سے پچھلوگوں نے ان کی تعلیمات کا انکارکیا اور پچھلوگوں نے ان کی اتباع کی۔وہ تواللہ تعالیٰ کے بندے اوراس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو آز مایا تھا، اوران لوگوں نے اس سے پہلے مجھے رپہ کہا تھا کہ اے لڑے اب شک تمہاراایک رب ہے، اور تحقیم آخرت میں بھی جانا ہے، تیرے سامنے جنت اور دوزخ دونوں ہیں،تم ان کی طرف بڑھ رہے ہو، اور یہ جولوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کا فراور گمراہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے راضی نہیں ہے،اور نہ یہ سچے دین پر ہیں۔ جب اس لڑ کے ( کسان کے بیٹے ) کے جانے کا وقت ہواتو وہ اٹھ کرچل دیا، میں بھی اس کے ہمراہ چلا گیا،ا گلے دن دوبارہ ہم ان لوگوں کے پاس گئے،اس دن بھی انہوں نے بہت اچھی اور نیک باتیں کیس۔ میں نے ان کی مجلس کو اختیار کرلیا، ان لوگول نے مجھے کہا: اےسلمان!تم ابھی چھوٹے بیچ ہو،تم ہماری طرح (مشقت والی) عبادت نہیں کر یاؤ گے، تم (رات کا کچھ حصہ)عبادت کرلیا کرواور (باقی وقت) سوجایا کرو، (یونہی) دن میں (روزہ نہیں رکھا كروبلكه) كھاتے پيتے رہا كرو۔ راوى كہتے ہيں: (اس لڑكے كے باپ كو)اپنے بيٹے كے مل كى اطلاع مل گئى، وہ گھوڑے پر سوار ہوکران کی عبادت گاہ میں آگیا، آکران سے کہنے لگا: اے لوگو! تم میرے پڑوں میں آئے اور میں نے تمہارے ساتھ اچھے یروی کا برتاؤ کیا،تم نے بھی بھی مجھ سے کوئی براسلوک نہیں دیکھا،لیکن اس کے باوجودتم نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا ہے،اب میں تمہیں تین دن کی مہلت ویتاہوں،اگر میں نے تمہیں تین دن کے بعدیہاں پر دیکھ لیا تو تمہارا یہ عبادت خانہ جلا ڈالوں گا۔ مهربانی کرے تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، میں نہیں جا ہتا کہ میرے ہاتھ سے تمہاراکوئی نقصان ہو۔ان لوگوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ ہمارامقصر تمہیں تکلیف دینا نہ تھا، ہماراارادہ توفقط بھلائی ہی تھا۔ اس کابیٹا ان لوگوں کے پاس آنے سے رک گیا، میں نے اس سے کہا: اللہ تعالی سے ڈر،تم جو جانتے ہوکہ بیدوین،اللہ تعالیٰ کا دین ہے، تیراباپ اورہم لوگ غلط دین پر ہیں۔ہم لوگ آگ کے بچاری ہیں،اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے،تم غیر کے دین کے بدلے اپنی آخرت مت بیچو،اس نے کہا: اے

سلمان!، تم صحیح کہدرہے ہو، میں ان لوگوں کی بہتری کے لئے ان سے پیچیے ہٹا ہوں، کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ جاؤں، میراباپ مجھے ڈھونڈتا ہوا پہاڑ میں جا پہنچے گا، تب بہت نقصان ہوگا۔ایک مرتبہ وہ میری تلاش میں ان کا ٹھکا نہ دیکھ آیا ہے۔ میں بہ جان چکا تھا کہ حق انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔جس دن ان لوگوں نے روانہ ہونا تھا،اس دن میں ان کے پاس آیا۔ان لوگوں نے کہا: اےسلمان!تم نے خود دیکھا ہے کہ ہم نے کس قدراحتیاط کی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور یہ یقین ر کھنا کہ دین حق وہی ہے جس کی ہم نے مہیں وصیت کی ہے،اوربدلوگ آگ کے بچاری ہیں،بداللد تعالی کونبیں بیچانتے اورنہ ہی بیلوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کوئی شخص تہہیں تمہارے سیچ دین سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ میں نے کہا: میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ان لوگوں نے کہا: تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہم سارادن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں،ہمیں سحری کے وقت جومیسر ہوکھا لیتے ہیں۔تم بیسب نہیں کریا وکے۔آپ فرماتے ہیں:میں نے کہا: میں تم لوگوں سے الگنہیں ہوں گا۔ان لوگوں نے کہا:تم اپنا حال بہتر جانتے ہو، بہر حال ہم نے اپنی صورت ِ حال سے تمہیں آگاہ کردیا ہے۔ ليكن أگر بهارے ساتھ چلنے كا ارادہ لے كرآ وُ تواپنے كھانے پينے كى كچھاشياء جوتم خوداٹھا سكو،اپنے ہمراہ لے كرآنا، كيونكہ ہم جس قدر بامشقت عبادت كرسكت بين بتم وه مشقت برداشت نهين كرياؤ ك\_آپ فرمات بين بين في ايسے بى كيا، ميرا بھائی مجھ سے ملا، میں نے سارامعاملہ اس کو بتادیا،اس کے بعد میں ان لوگوں کے پاس آگیا،بیروانہ مور ہے تھے، میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا،اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہم بخیروعافیت مقام موصل میں پہنچ گئے، جب ہم وہاں پہنچے تو لوگوں نے ہمیں کھیرلیااور پوچھنے لگے بتم لوگ (اتنے دنوں سے) کہاں تھے؟انہوں نے کہا: ہم ایسےعلاقے میں تھے وہاں کےلوگ اللہ تعالیٰ کو ما نہیں کرتے ، وہاں کے لوگ آگ کے بجاری تھے، ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ان لوگوں نے بوچھا کہ یہ بجیکون ہے؟ ان لوگوں نے میری تعریفیں کرنے کے بعد کہا:یہ بجیداً می شہر سے ہمارے ساتھ آیا ہے، ہم نے اس بچے میں اچھائی ہی اچھائی دیکھی ہے۔حضرت سلمان بڑاٹٹو فرماتے ہیں: اللہ کی قشم ابھی وہ لوگ اس گفتگومیں تھے کہ پہاڑی جانب سے ایک شخص ان کی جانب آیا۔اس نے آکران کوسلام کیا اور بیٹھ گیا، یہلوگ اس کے اردگرد بیٹھ گئے، میں جن لوگوں کے ہمراہ تھا انہوں نے (بھی) اس آ دمی کا بہت احترام کیا اوران سب لوگوں نے اس آ دمی کو چاروں طرف سے گیرلیا۔ اس آدمی نے یوچھا: تم لوگ کہاں تھے؟ انہوں نے تمام صورت حال کہد سنائی۔ اُس نے پوچھا: تمہارے ساتھ یہ بچہکون ہے؟ ان لوگوں نے پھرمیری کچھ تعریف کی اورمیرے ان کے ہمراہ آنے کا ماجرا سنایا۔جس قدروہ لوگ اُس آدمی کی عزت کررہے تھے، میں نے اس طرح مجھی کسی کی عزت ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعداُس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی،اس کے بعدسابقہ انبیاء کرام اوررسل عظام،ان کے احوال اوران پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیا کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں بتایا کہوہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کورسول بنایا،ان کے ہاتھ پرمردوں کوزندہ کیا۔ وہ مٹی سے پرندے کی ایک مورت بناکراس پردم کرتے تووہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کراڑ جاتا، اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فر مائی ،ان کوتورات کاعلم دیا، ان کوبنی اسرائیل کی جانب رسول بنا کر بھیجا، یچھ

لو ون نے ان کا انکار کیااور پھھان پر ایمان لائے ، اور میسی مالیہ کی بعض آنر مائٹوں کا بھی ذکر کیا،اور بہ بھی میان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے،اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فر مایا، انہوں نے اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکرادا کیا۔اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا،اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اٹھایا تواس وقت بھی آپ لوگوں کونھیجت ہی کررہے تھے، اور فرمارہے تھے: لوگو!اللہ تعالیٰ سے ڈرو،اوراس چیز کومضبوطی سے تھام لو جومیسٹی ملیٹھا لے کرآئے ہیں۔تم ان کی مخالفت نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی مخالفت کا بدلہ دے گا۔ پھراس آ دمی نے کہا: جوکوئی یہاں سے پچھ لینا چاہے وہ لےسکتا ہے۔ لوگ ایک ایک کرے اٹھتے اور یانی کا ایک گھونٹ اور کھانے ایک ایک لقمہ لیتے۔ میں جن لوگوں کے ہمراہ گیا تھا وہ بھی اٹھے اوراس آ دمی کی بہت عزت وتو قیر کی ،اس کو سلام کیا۔اس نے ان سے کہا: اس دین پر ہمیشہ قائم رہنا،قرقوں میں بٹنے سے بچنااوراس بیچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس نے مجھے کہا: اے بیج اتم نے میری زبان سے جو باتیں سی ہیں، یہ الله تعالی کا دین ہے۔ اوراس کے سواسب كفر ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں آپ ہے جھی بھی الگنہیں ہونگا۔ اس نے کہا: تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں اس غارے (پورے ہفتے کے بعد ) ہرا تو ارکو نکلتا ہوں، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، (حضرت سلمان) فرماتے ہیں: پھر وہ میرے ساتھیوں کی جانب متوجہ ہوئے (اورمیرے بارے میں ان سے کہا کہ اس بیچ کوتم سمجھاؤ) انہوں نے مجھے کہا: اے بیچ! توان کے ہمراہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا: میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اُس آ دمی کے ساتھیوں نے کہا: اے فلال! یہ بچہ ہے اوراس کاکوئی بھروسنہیں ہے۔اس نے مجھے کہا:تم (اپنے بارے میں)زیادہ جانتے ہو۔ میں نے کہا:میں توان کے ساتھ ہی رہوں گا۔میرے وہ ساتھی جن کے ہمراہ میں آیا تھا وہ بیسوچ کررونے لگے کہ میں ان سے جدا ہوجاؤں گا۔اُس آ دمی نے کہا: اے يے!اس طعام میں سے اتنا لےلوجو تمہیں اگلی اتوارتک کافی ہو۔ اتناہی یانی بھی لےلو، میں نے اسابی کیا۔ میں نے الگلے اتوارتک اس کو نہ کھانا کھاتے دیکھا اور نہ سوتے دیکھا،وہ پوراہفتہ رکوع وجود ہی میں مشغول رہا۔ جب صبح ہوئی توائس نے مجھے کہا: اپنا کھانایانی لواور چلو، میں اس کے پیچھے چل نکلا، چلتے چلتے ہم ایک چٹان تک پہنچے، جب وہاں پہنچے تو کافی سارے لوگ بھی غارے فکل کر پہاڑ پر آ کراس کے نکلنے کا انتظار کررہے تھے۔ وہ تمام لوگ بیٹھ گئے اور بیسے پہلے اس نے وعظ کیا تھا أسى طرح دوباره وعظ كرتے ہوئے فرمايا: اس دين كومضبوطي سے تھام لو، جدا جدامت ہو،الله تعالىٰ كو يادكر واور جان لوكه حضرت عیسی بن مریم ﷺ الله تعالیٰ کے بندے تھے، الله تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، اس کے بعداُس نے میراذ کرکیا۔لوگوں نے ان سے یوچھا: اے فلاں! تجھ کو یہ بچہ کہاں سے ملا؟ اُس نے میری تعریف کی اورمیرے بارے میں بہت اچھے الفاظ ارشاد فر مائے۔ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ، وہاں کافی ساری روٹیاں اور پانی موجودتھا ،لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لیا، میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس کے بعدوہ لوگ ان پہاڑوں میں بھر گئے اورانی اپنی غاروں میں واپس چلے گئے، میں اُس کے ہمراہ واپس آگیا۔ کافی عرصہ ہم نے وہاں گزارا، ہراتوارکو وہ باہر نکلتا اورلوگ بھی آ جاتے، سب اس کے اردگر دجمع ہوکر میٹھ جاتے ، وہ ان کوحسب معمول ان کونھیحتیں کرتا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اتوار کے دن وہ نکلا، جب تمام لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تواللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعدان کو

نصیحت کرتے ہوئے اپنے طریقے کے مطابق گفتگوفر مائی۔ پھرسب سے آخرمیں کہا: اے لوگو! میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور میری موت کا وقت قریب ہے، اور عرصہ دراز سے اس گھر کی ذمہ داری میں نے ابھی تک سی کونہیں دی جبکہ یہ ذمہ داری کسی کودینا بہت ضروری ہے۔تم اس بیچ کے ساتھ تعاون کرنا کیونکہ میں اس کو بےضرر دکھیے ر ہاہوں۔ بیس کرلوگ رونے لگ گئے، میں نے آج تک ایبارونا دھونا تبھی نہیں دیکھا تھا۔لوگوں نے (ایک دوسرے آ دمی کے بارے میں کہا) اے فلاں اِتم بوڑھے ہواورتم اکیلے بھی ہواورہم نہیں سمجھتے کہ آج ہمیں جنتی تیری ضرورت ہے تمہیں اس سے زیادہ بھی کوئی پیش کش کی گئی ہو، اُس آ دمی نے کہا:تم مجھے میرے ارادے سے مت ہٹاؤ،اُس آ دمی کی اتباع ضروری ہے لیکن تم اس بیچے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا تم یہی کرنا ہم یہی کرنا۔ میں نے کہا: میں تمہارے بغیرنہیں رہ سکتا۔ اُس نے کہا: اے سلمان! تو نے میری حالت دکیجہ لی ہے نا؟میرے تمام معاملات بھی دکیجہ لئے ہیں۔میں سارادن روز ہ رکھتا ہوں اوررات میں قیام کرتا ہوں۔ میں اپنے ہمراہ زادِ راہ بھی نہیں اٹھا سکتااورتم اس کی طاقت نہیں رکتے ہو۔ میں نے کہا: میں شہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اُس نے کہا: ٹھیک ہےتم بہتر جانتے ہو۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: اے فلاں! ہم اس بیچے کے بارے میں پریشان ہیں۔اُس نے کہا: یہ اپنا حال بہتر جانتا ہے، میں نے اس کوتمام صورت حال سے آگاہ کردیا ہے، اور یہ بجداس سے پہلے میرے معاملات دکھی بھی چکا ہے۔ میں نے کہا! میں اس سے الگنہیں رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے بادیدہ نم اُس کوالوداع کیا اوراس نے لوگوں ہے کہا: لوگو!الله تعالیٰ ہے ڈرواور میں نے تہبیں جو وصیت کی ہے اس پڑمل پیرارہو، اگر میں زندہ رہا تودوبارہ آؤں گا اور اگرمر گیا تو بے شک اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، یہ کہدکراس نے سب کوسلام کیا اور وہال سے نکل یڑا اور میں بھی اس کے ہمراہ چل دیا

اُس نے مجھے کہا: تم اپنے کھانے پینے کے لئے پچھ اشیاء اپنے ساتھ لے لو، (میں نے کھانے پینے کی تھوڑی ہی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں) اوراس کے ہمراہ چل پڑا۔ ہم (منزل برمنزل) چلتے رہے، میں اُس کے پیچھے پیچھے تھا، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کررہا تھا، وہ نہ تو کسی جانب توجہ کرتا تھا اور نہ کہیں تھہ تا تھا، جب شام ہوتی تو وہ مجھے کہتا: اے سلمان! تم نماز پڑھ کر کھانا وغیرہ کھانی کرسوجاؤ، اوروہ خودساری رات نماز میں مشغول رہتا، چلتے چلتے ہم بیت المقدس پہنچ گئے۔ نگاہیں جھائے، اوب واحر ام کے ساتھ ہم مسجد کے درواز ہے تک پہنچ گئے، درواز ہے پرایک اپاجی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! تم میرے حال کو دیکھ رہے ہو، تم مجھ پر پچھ صدقہ کرو، لیکن وہ اس آدمی کی جانب توجہ کئے بغیر مسجد میں داخل ہوگیا، اُس کے پیچھے پیچھے میں بھی مسجد میں داخل ہوگیا، وہ مسجد میں مختلف مقامات پر نماز پڑھنے لگ گیا، پھر اس نے کہا: اے سلمان! میں بہت عرصے سے سویانہیں ہوں اور نہ میں نے نیندکا ذاکقہ پچھا ہے اگر تم بیرکسکو کہ جب سابی فلال مقام تک پہنچ جائے تو تم مجمع جھانے اگر تم میر کی جازر کر مجھے نہیں اٹھا سکتے تو میں نہیں سوتا۔ میں جگادو گور کے بیار میں آپ کو جگادوں گا۔ یہت شوق ہے اورا گرتم مجھے نہیں اٹھا سکتے تو میں نہیں سوتا۔ میں نے کہا کہ وہ اپنے طور پر مطمئن ہوکر سوگیا، میں نے سویانہیں ہے، چنددن میں آپ کو جگادوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے طور پر مطمئن ہوکر سوگیا، میں نے سویانہیں اٹھانا چاہئے تا کہ بیانی نیند

یوری کرلے۔ وہ شخص پورے راستے میں مجھے وعظ ونصیحت کر ارہااور مجھے بتا تارہا کہ میراایک رب ہے، اورمیرے سامنے جنت اوردوزخ ہے،حساب کتاب ہے،وہ آ دی جیسے اتوار کے دن لوگوں کو تھیجتیں کیا کرتاتھا اس طرح مجھے بھی تھیجتیں كرتار با،اس في مجھ كها: اے سلمان ابے شك الله تبارك وتعالى عنقريب ايك رسول مبعوث فرمائے گا،اس كا نام "احد" موگا، وہ جمد سے نکلے گا۔وہ عجم مخص تھا،عربی صحح طور پرنہیں بول یا رہاتھا (تہامہ کوجمہ کہدرہاتھا)،اس نے بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ '' ہدیہ'' (کی چیز) کھالے گا مگر''صدقہ'' (کی چیز) نہیں کھائے گا، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی،اوراس نبی کے ظاہر ہونے کازمانہ بالکل قریب ہے۔میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، پانہیں میں اس کی صحبت سے فیضیا ب ہویا تا ہوں یانہیں۔اگرتو اس کویائے تواس کی تقدیق کرنا اوراس کی اتباع کرنا۔میں نے کہا: اگروہ مجھے تمہارادین اورتمہاری تعلیمات چھوڑنے کا حکم دے، (تو کیا تب بھی میں اس کی اتباع کروں؟ )اس نے کہا:تم اس کے کہنے پرسب کچھ چھوڑ دینا کیونکہ حق اسی میں ہے جو وہ حکم دے اور اللہ تعالیٰ کی رضااسی میں ہے جو وہ کیے۔ (حضرت سلمان) فرماتے ہیں: (وہ آ دمی جگانے کی ذمہ داری مجھے سونپ کرسوگیا) ابھی زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہڑ بردا کر اٹھ بیٹھا،اس ن جھے کہا: آے سلمان! سایہ تواس جگد سے آ کے گزرگیا ہے اور تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا: تونے مجھے بتایا تھا کہ تم اتنے عرصے سے سوئے نہیں ہواور چندروز تیرے ہمراہ رہ کراس کا نظارہ میں نے خودا پنی آنکھوں سے بھی کرلیا ہے، میں نے سوچا کہ آج آپ کی نیند پوری ہوجائے،اس نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی،اٹھ کر کھڑ اہوا اور مجدسے باہر نکلا،اس کے پیچے میں بھی معجد سے باہرآ گیا، دروازے پر وہ ایا جج آ دمی ابھی تک بیٹا ہواتھا، جب بیآ دمی اس کے قریب سے گزراتو اس نے کہا: ا الله كے بندے! تم جب اندر گئے، میں نے اس وقت بھی سوال كيا تھاليكن تونے مجھے پھنيس ديا ابتم باہر آ رہے ہو، اب پھر میں نے سوال کیا،اب بھی تم نے مجھے کچھنہیں دیا۔وہ وہیں رک گیا اور کچھ درید مکھنا رہا کہ کوئی شخص اسے د کھے تونہیں ر ما، (جب اس کو یقین ہوگیا کہ کوئی نہیں د مکھ رہا تو)وہ اس مانگنے والے کے قریب ہوااوراسے کہا: اپنا ہاتھ میری طرف برصایے، اس نے اپنا ہاتھ برصایا،اس نے کہا''بسم اللہ''۔ بیلفظ سنتے ہی وہ آدمی یوں اٹھ کر کھر اہواجیے وہ رسی سے بندھا ہوا، ابھی کھلا ہو،اوراس میں کوئی عیب نہیں تھا، پھریڈ خض چل دیا،اب بھی بیے نہ کسی کی طرف توجہ کرتا اور نہ کسی کے یاس کھڑ اہوتا، اس ایا جج آدمی نے مجھے کہا: اے نیچ !میرے کیڑے اٹھالواور مجھے گھر تک چھوڑ آؤ (آپ فرماتے ہیں) میں نے اس کے کپڑے اٹھا لئے اوراس کے ساتھ چل دیا،اس نے پورے راہتے میں میری طرف کوئی دھیان نہ دیا (ایا جج کواس کے گھر تک چھوڑنے کے بعد )، میں اس کی تلاش میں فکا، میں نے جب بھی کسی سے اس کے بارے میں بوچھا،لوگوں نے بتایا کہوہ تیرے آ گے آ گے ابھی گیا ہے، چلتے چلتے قبیلہ کلب کے ایک قافلے سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا، جب انہوں نے میری بات سی توان میں سے ایک آدمی نے اپنا اونٹ میرے لئے بٹھا دیا اور مجھے اسے پیھیے سوار کرلیا، یاوگ مجھے ایے شہر لے گئے اور وہال لے جاکر مجھے جے دیا، ایک انساری خاتون نے مجھے خریدا،اس نے مجھے ایے باغ میں کام پر لگادیا، وہاں پر رسول الله مَالَيْنِمُ تشريف لے آئے، مجھے حضور مَالَيْنِمُ كے آنے كا پتاچلا توميں اپنے باغ كى

محجوری تور کرایک تھال میں رکھ کرآپ النظام کی ضیافت کے لئے لے آیا،ای اثناء میں آپ منافیام کے قریب مجھ لوگ جمع ہو گئے،حضرت ابو برصدیق بناتی سب سے زیادہ حضور مناتی کا سے قریب تھے، میں نے مجوروں کا تھال حضور مناتی کا سے سامنے ركه ديا،آپ مَنْ اللَّهُ في يو حِما بيكيا بي مين في كها: صدقه من من اللَّهُ في في كون سي كها: ثم لوك كمالو، جُبكه آپ مُنْ اللَّهُ في في خودنہ کھایا۔ کچھ دنوں بعد میں نے پھر کچھ تھجوریں ایک برتن میں رکھ کر حضور مُنَاتِیْنَمُ کی خدمت میں پیش کیں۔اس وقت بھی حضور مَنْ النَّيْمُ كے پاس كچھلوگ جمع تھے، حضرت ابو بمرصديق ولائن اس دن بھي رسول الله مَنْ النَّيْمُ كے سب سے زيادہ قريب تھے۔ میں نے محبوری صفور مُنْ اللّٰهُ کے سامنے رکھ دیں،آپ مُنْ اللِّهُ ان مجھ سے پوچھا: ید کیا ہے؟ میں نے کہا: ''ہریہ' ہے۔حضور مُنْ اللّٰهِ عَلَم نے بسم الله شریف پڑھ کھایا اور باقی لوگوں نے بھی کھایا۔ میں نے سوچا: میرے اس مجمی ساتھی نے جونشانیاں بتائی تھیں جو مجمی ہونے کی وجہ سے پیچے طور پرعر بی نہیں بول پار ہا تھا وہ' نہامہ' نہیں کہہ پار ہاتھا،' جہد ہاتھا، اس نے بیجی بتایا تھا کہ اس كانام"احد" بوگا- مين حضورمَاليَّنَا كي بيجهي كي جانب مُحوما،آب مَاليَّنَا في ميرامقصد سجه ليا،اس كي حضور مَاليَّنَا في اينا کپڑا اوْ ھلکا دیا، میں نے دیکھا کہ آپ مُٹائیناً کے بائیں کندھے کے ایک جانب مہر نبوت تھی، میں نے اس کواچھی طرح غور ہے و کھولیا پھریس گھوم کرآیا اورحضور من النظام کے سامنے آکر بیٹھ گیا اور میں نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عباوت ك لاكن نہيں ہے اور بے شك آپ الله تعالى كے رسول ہيں۔حضور من الله على سے يوچھا: تم كون مو؟ (آپ فرماتے ہیں) میں نے کہا: حضور مُلَا اَیْکُم میں غلام ہوں۔ (آپ فرماتے ہیں) میں نے اپنی بوری کہانی سنائی اوراُس آدمی کی تمام باتیں بتائیں جس کے ہمراہ میں رہااوراس نے مجھے جو تھم دیا تھا،سب بتایا۔آپ مَلَاثِیْمُ نے پوچھا:تم کس کے غلام ہو؟ میں نے کہا ایک انصاری خاتون کا غلام ہوں ، اس نے مجھے اپنے باغ کی دکھے بھال کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔حضور مُناہِیمُ فی حضرت ابو برصديق والله المالية كور وازدى، ابو بكر إحضرت ابو بكرنے جواب ديا: ميں حاضر مول، حضور مَلَ فَيْلِم نے فرمايا: اس كوخريدلو۔ چنانچه حضرت ابو برصدیق و الله علی محص خرید كرآزادكردیا، کچه دنول بعد میں رسول الله مالی فی پاس بین مواتها، میں نے بوجها: ندان کے دین میں کوئی بھلائی ہے۔میرے دل میں ایک بہت بڑی بات بیٹھ گئی، میں نے سوچا کہ بیتو وہی شخص ہے میں جس کے ہمراہ کئی دن رہاہوں ،اورجس کی عبادت کے سلوے میں نے دیکھے ہیں بیتووہی شخص ہے،جس نے بہم اللہ پڑھ کرایا جج کو دم کیا تھا اور وہ ٹھیک ہوگیا تھا، اور فر مایا: ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے نہ ان کے دین میں کوئی بھلائی ہے۔ میں وہاں سے واپس گیا تومیرے دل میں خوشی کی ایک عجیب لہری دوڑ رہی تھی۔اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مَثَافِیْظِ پر بیآیت نازل فر مائی ج ذلِكَ بانَ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

''یاس کئے کہ ان میں عالم اور درویش نیں اور بیغروز نہیں کرتے'' (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضائر نہیں کہتے۔' رسول الله مُنَّ الْقِیْمَ نے فرمایا: سلمان کومیرے پاس لاؤ، حضور مُنَّ الْقِیْمَ کا قاصد میرے پاس پینچا، میں دل ہی ول میں بہت ڈر رہا تھا۔ بہر حال میں حاضر خدمت ہوکر آمنا لُٹیمِ کے سامنے بیٹھ گیا، حضور مُنَّ الْقِیْمَ نے بھم اللّٰد الرحمٰن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ آیت

تلاوت فر مائي .

ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

'' بیاس لئے کہان میں عالم اور درولیش ہیں اور بیغرور نہیں کرتے'' ( ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا بیاتیہ )

پھر فر مایا: اے سلمان! وہ لوگ جن کے ساتھ تم رہے ہواور تیراوہ رہنما ''نہیں تھے وہ تو مسلمان تھے۔ میں نے کہا: یارسول النُّدُوَ اللَّهُ اللَّ

© امام حاکم کہتے ہیں: حضرت سلمان فاری ڈوٹٹو کے ایمان لانے کے واقعہ کے سلسلے میں بیر حدیث میں جے ہاں کی سند عالی ہے۔ لیکن امام بخاری بھی تشدی اس کو اس کو تقل نہیں کیا۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ کے حوالے ہے بھی حضرت سلمان کی ایک میں موجود ہے جواس اساد ہے ذرامختلف ہے، دونوں کے متن اور اسناد میں کی زیادتی کے حوالے سے کیونکہ کافی اختلاف ہے اس لئے میں نے لازی سمجھا کہ دونوں حدیثوں کو ذکر کردوں۔ (اس لئے دوسری حدیث درج ذیل کے ۔

6544 - كَذَّتَ الْكِهُ وَالْمَعُونُ وَهُ مَشَاذٍ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَلْحِيْلُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الْقَدُّوسِ، عَنْ عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْحَدُوْ هَرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُوسِ، عَنْ عُبَيْدٍ الْحُدُنِ بَنَ الْجُونُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُوسِ، عَنْ عُبَيْدٍ الْحُدُنِ بَنَ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الْقُدُوسِ، عَنْ عُبَيْدٍ الْحُدُونَ الْحَيْلُ الْبُلْقَ، فَكُنْتُ اعْرِفُ اتَهُمُ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ فَقِيلَ لِى: إِنَّ اللّهِ مَنْ اللّهِ بُو الطُّفَيْلِ، حَتَّيْفُ النَّهُمُ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ فَقِيلَ لِى: إِنَّ اللّهِ مَا اللّهُ وَكُنْتُ اعْرِفُ اللّهُ عَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّ

فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ: خَرَجْتُ مِنْ بِلادِى اَطُلُبُ الْحَيْرَ فَرَزَقِنِي اللهُ صُحْبَةَ فُلَان، فَأَحْسَنَ صُحْبَتِي وَعَـلَّـمَـنِيُ وَاوْصَانِيْ عِنْدَ مَوْتِهِ بِكَ وَقَدُ نِزَلَ بِكَ الْمَوْتُ فَلَا ادْرِى اَيْنَ اتَوَجَّهُ، فَقَالَ: تَأْتِي اَخًا لِي عَلَى دَرْبِ الرُّومِ فَهُ وَ عَلَى الْحَقِّ، فَأَتِهِ وَاقْرِنُهُ مِنِّي السَّكَامَ وَاصْحَبْهُ فَإِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، فَلَمَّا قُبِضَ الرَّجُلُ حَرَجْتُ حَتَّى آتَيْتُهُ فَاخْبَرْتُهُ بِحَبَرِي وَتَوْصِيَةِ الْآحَرِ قَبْلَهُ، قَالَ: فَضَمَّنِي إلَيْهِ وَآجُرَى عَلَىَّ كَمَا كَانَ يُجُرِي عَلَىَّ، فَلَمَّا نَزَلَ بِيهِ الْمَوْتُ جَلَسْتُ اَبُكِى عِنْدَ رَاسِهِ، فَقَالَ لِى: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَصَصْتُ قِصَّتِى قُلُتُ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَزَقَنِى صُحْبَتَكَ فَاحْسَنْتَ صُحْيَتِي وَقَدْ نَزَلَ بِكَ الْمَوْتُ وَلَا اَدْرِي آيَنَ اتَوَجَّهُ، فَقَالَ: لَا دِيْنَ وَمَا بَقِي آحَدٌ اَعُلَمُهُ عَلَى دِيْنِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الْأَرْضِ، وَلَكِنْ هلذَا اَوَانْ يَخُرُجُ فِيْهِ نَبِيٌّ اَوْ قَدْ خَرَجَ بِتِهَامَةَ وَٱنَّتَ عَلَى الطَّرِيْقِ لَا يَمُرُّ بِكَ آحَدُ إِلَّا سَٱلْتُهُ عَنْهُ، فَإِذَا بَلَغَكَ آنَّهُ قَدْ حَرَجَ، فَإِنَّهُ النَّبيُّي الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا وَآيَةُ ذَلِكَ اَنَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ، وَانَّهُ يَاكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَاكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِي آحَدٌ إِلَّا سَالتُهُ عَنْهُ فَمَرَّ بِي نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَسَالتُهُمْ فَقَالُوا: نَعَمْ، ظَهَرَ فِينَا رَجُلٌ يَنْءُمُ أَنَّهُ نَبِي فَقُلْتُ لِبَعْضِهِم: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا لِبَعْضِكُمْ عَلَى أَنْ تَحْمِلُونِي عَقِبَهُ وَتُطْعِمُونِي مِنَ الْكِسَرِ، فَإِذَا بَلَغْتُمُ إِلَى بِلَادِكُمُ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ أِنْ يَسْتَعْبِدَ اسْتَعْبَدَ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ: أَنَا فَ صِرْتُ عَبْدًا لَهُ حَتَّى اَتَى بِي مَكَّةَ فَجَعَلَنِي فِي بُسْتَانِ لَهُ مَعَ حُبْشَانِ كَانُوا فِيهِ فَخَرَجْتُ فَسَأَلْتُ فَلَقِيتُ امْرَاةً مِنْ اَهُ لِ بِلَادِي فَسَالُتُهَا، فَإِذَا اَهُ لُ بَيْتِهَا قَدُ اَسُلَمُّوا، قَالَتُ لِي: ۚ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ فِي الْمِحِجْرِ هُوَ وَاصْحَابُهُ إِذَا صَاحَ عُصْفُورٌ بِمَكَّةَ حَتَّى إِذَا اَضَاءَ لَهُمُ الْفَجْرُ تَفَرَّقُوا فَانْطَلَقُتُ اِلَى الْبُسْتَانِ فَكُنْتُ آخُتَ لِفُ، فَقَالَ لِي الْحُبْشَانُ: مَا لَكَ، فَقُلْتُ: اَشْتَكِي بَطْنِي، وَإِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِنَكَ يَفْقِدُونِي إِذَا ذَهَبْتُ اِلَى النَّبِسِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي انْحَبَرَتْنِي الْمَرْاةُ يَجْلِسُ فِيْهَا هُوَ وَاصْحَابُهُ خَرَجْتُ اَمْشِى حَتَّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَحْتَبِي، وَإِذَا اَصْحَابُهُ حَوْلَهُ فَاتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أُرِيدُ فَآرُسَلَ حَبُوتَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقُلْتُ: اللَّهُ آكُبَرُ هُ ذِه وَاحِدَةٌ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَلَمَّا أَنْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْمُقْبِلَةُ لَقَطْتُ تَمُرًا جَيَّدًا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى آتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هلاًا ؟ فَقُلْتُ: صَدَقَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ ثُمَّ لَبِفْتُ مَا شَاءَ اللُّهُ ثُمَّ اَخَذُتُ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّيْتُهُ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هلذَا؟ فَقُلْتُ: هَدِيَّةٌ فَآكُلَ مِنْهَا، وَقَالَ لِلْقَوْمِ: كُلُوا فَقُلْتُ: اَشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ وَانَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَالَنِي عَنْ اَمْرِى وَاخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاشْتَر نَفْسَكَ فَانُطَلَقُتُ إلى صَاحِبِي، فَقُلْتُ: بِعُنِي نَفْسِي، فَقَالَ: نَعَمُ، عَلَى أَنْ تُنبِتَ لِي بِمِائَةِ نَخْلَةٍ، فَمَا غَادَرْتُ مِنْهَا نَخُلَةً إِلَّا نَبَتَتُ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآخُبَرْتُهُ أَنَّ النَّخُلَ قَدَ نَبَتَتُ فَآعُطانِي قِطْعَةً مِنْ ذَهَبٍ فَانُطَلَقْتُ بِهَا فَوَضَعُتُهَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوَضَعَ فِي الْجَانِبِ الْآخِرِ نَوَاةً، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا

اسْتَقَلَّتُ قِطْعَةُ الذَّهَبِ مِنَ الْاَرْضِ، قَالَ: وَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ فَاَعْتَقَنِى هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَالْمَعَانِى قُرَيْبَةٌ مِنَ الْإِسْنَادِ الْآوَّلِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6544 - عبد القدوس ساقط

💠 💠 حضرت سلمان فارسی جانئیونر ماتے ہیں: میں قبیلہ ''جی'' سے تعلق رکھنے والا شخص تھا،میرے علاقے کے لوگ -جانوروں کی بوجا کرتے تھے، میں سمحتا تھا کہ بیلوگ حق پرنہیں ہیں، مجھے کسی نے کہا:تم جودین ڈھونڈ رہے ہو،وہ مغرب میں ہے، میں وہاں سے نکلا اورمقام موسل جا پہنجا، میں نے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بزرگ ترین شخصیت کون ہے؟ مجھے گرج میں رہنے والے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا گیا، میں اس کے پاس چلا آیا، میں نے اس کو بتایا کہ میں قبیلہ "جی" سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کے پاس حصول علم کی خاطر اور نیک عمل کی تربیت لینے آیا ہوں۔آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول فر مالیجے، تاکہ میں آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوسکوں اوراللہ تعالیٰ نے آپ کو جن علوم ومعارف سے نواز اہے،اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھاد ہیجئے ،انہوں نے حامی بھرلی ،اور میں ان کی صحبت میں رہنے لگ گیا۔ جو چیزیں وہ خود استعال کرتا تھا،اس نے وہ اشیاء مجھے بھی استعال کروانا شروع کردیں۔ وہ سرکہ، زیتون کا تیل اورگندم استعال کرتا تھا، میں اس کی وفات تک اس کی خدمت میں ہی رہا، جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تومیں اس کی حیاریائی کے پاس بیٹے کررونے لگ گیا،لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تومیں نے کہا: میں روتااس لئے ہوں کہ میں اپنے وطن سے خیر کی تلاش میں نکلاتھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطافر مادی ،تونے مجھے بہت علم سکھایا اور میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا ہے، اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، مجھے مجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں جاؤں؟اس نے کہا: فلاں مقام پرایک جزیرہ میں میرابھائی ر ہتاہے اور راوحق پر گامزن ہے، تواس کے پاس چلا جا،اس کومیر اسلام کہنا اور بتانا کہ میں نے اس کے لئے وصیت کی ہے اور میں نے تجھے بھی وصیت کی ہے کہتم اس آ دمی کو اپنی صحبت بابرکت میں رکھ لو۔ ان کے انتقال کے بعد میں اس آ دمی کے یاس گیا، میں نے جاکراس کوتمام ماجرانایا اوراس کے بھائی کاسلام بھی اس تک پہنچایا اوراس کو بیبھی بتایا کہتمہارے بھائی کا انقال ہوگیا ہے اوراس نے مجھے تمہاری صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔اس نے بھی مجھے اپنی صحبت میں قبول کرلیا،اس نے مجھ یروہ معاملات بھی جاری رکھ جو پہلے بزرگ نے رکھے تھے اور کچھ دیگرامور بھی جاری فرمائے۔ میں اس بزرگ کی صحبت میں بھی کافی عرصہ رہا، پھران کی وفات کا وفت بھی قریب آگیا، میں اس کے سر ہانے بیٹھ کررونے لگ گیا،اس نے میرے رونے ی وجہ بوچھی تومیں نے کہا: میں خیر کی تلاش میں گھر سے نکا تھا،اللہ تعالیٰ نے مجھے فلال شخص کی صحبت سے فیضیاب کیا،اس نے مجھے بہت علوم سکھائے پھراس کا انقال ہوگیا،اس نے اپنے انقال کے وقت آپ کی خدمت میں آنے کا حکم دیا تھا،اب آپ کی موت کا وقت بھی قریب ہے،اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہاجاؤں؟ اس نے کہا: روم کے علاقے میں میرا بھائی ر ہتا ہے، وہ حق پر ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ، اس کومیراسلام کہنا بتم اس کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے، جب اس آدمی کا انتقال ہوگیا تو میں وہاں سے نکلا اوراس کے بھائی کے یاس پہنچ گیا، میں نے اس کو اپنی بوری داستان سائی، اوراس

کے بھائی نے اس کے پاس جانے کی جو وصیت فرمائی تھی وہ بھی بتائی۔ راوی کہتے ہیں: اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اورمیرے ساتھ وہی نیک معاملہ کیا جواس پہلے میرے ساتھ ہوتا آر ہا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں اس کے سر بانے بیش کررونے لگ گیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے اس کو اپنا بوراقصہ سایا۔ میں نے اس سے کہا: الله تعالی نے مجھے آپ کی صحبت سے نواز اتھاتم نے میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ ابتمہاری موقت کا وقت بالکل قریب ہے،اب مجھے مجھ میں کر میں کد هرجاؤں؟ اس نے کہا: اس وقت ندتو کوئی دین موجود ہے اور ندہی پوری رویے زمین پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جوعیسیٰ علیشا کی تعلیمات کا پیروکار ہو، لیکن اب وہ زمانہ بالکل قریب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ظاہر ہوگا، یا شایدوہ تہامہ کے علاقے میں ظاہر ہوچکا ہے اورتم جس راستے پر ہو، یہاں سے جو بھی گزرے اس سے اُس نبی کے بارے میں یو چھتے رہنا،اس کی نشانی ہے ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی،وہ ہدیہ کی چیز کھالے گالیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا۔ یہ وہی بن ہے جس کی آمد کی خوشخری حضرت عیسیٰ علیا نے دی تھی۔ جب تخیے اس نبی کے مبعوث ہونے کی خبرل جائے (توتم اس کے یاس جا کر اسلام قبول کر لینا،آپ فرماتے ہیں) چنانچے میرے یاس سے جوبھی گزرتا، میں اس سے رسول الله منافیز کے مبعوث ہونے کے بارے میں ضرور پوچھتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ کے رہنے والے پچھلوگ میرے قریب سے گزرے، میں نے حب عادت ان سے بھی پوچھا توانہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے اندرایک شخص ظاہر ہواہے وہ اینے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ میں نے ان سے کہا: کیاتمہمیں سے بات منظور ہے کہتم میں سے کو کی شخص مجھے اپنے ساتھ سوارکر لے، چاہوتواپنا بچاکھیا مجھے وے دینا، اس کے بدلے میں ممیں تمام زندگی اس کی غلامی میں ر موں گا، جبتم اپنے شہر میں پہنچ جاؤ، تو جا ہے اپنی غلامی میں رکھ لینا، اور بیچنا جا موتو نیچ دینا۔ ان میں سے ایک آ دمی نے کہا: مجھے منظور ہے۔ میں اس کا غلام بن گیا، اُس نے مجھے اپنے پیچھے سوار کرلیا اور مجھے مکہ تک لے آیا، وہ مجھے اپنے ہمراہ اپنے باغ میں کام کاج کے لئے لے گیا، وہاں پر پہلے سے جبثی لوگ کام کرتے تھے۔ میں ایک دن رسول الله منافیظ کی تلاش میں نکل یڑا،میری ملاقات میرے ہی علاقے کی ایک خاتون کے ساتھ ہوگئی، اتفاق سے اس کے تمام گھروالے اسلام لا چکے تھے،اس نے مجھے بتایا که رسول الله مَنَاتِیْمُ اوران کے ساتھی شام ڈھلے ایک غارمیں جمع ہوجاتے ہیں، اورضبح طلوع ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، میں بیمعلومات جمع کرنے کے بعد باغ میں واپس چلا گیا۔ میں بار بار ادھراُ دھراً مچلاجا تا پھرواپس آجاتا، کی مرتبدیں نے ایسے ہی کیا، میرے مبثی ساتھیوں نے مجھے سے پوچھا کہتم بار بارکہال غائب ہوجاتے ہو؟ میں نے بتایا کہ میراپیٹ خراب ہے (اس لئے مجھے باربار تضائے حاجت کے لئے جانا پرتا ہے) آپ فرماتے ہیں: میں نے یہ بہانہ اس لئے کیا تھا تا کہ جب میں رسول الله مَنَا لَيْنَا کي بارگاہ میں حاضري کے لئے جاؤں توان کو کسی قتم کا کوئی شک نہ ہو۔اس عورت نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم اورآپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْم كے ساتھيوں كے جمع ہونے كاجوونت بتايا تھاجب وہ وقت ہو گيا تو يس وہاں سے چل نکلا اوراس جگہ پینے گیا جہاں آپ تشریف لاتے تھے، میں نے رسول الله طافیا کی زیارت کرلی، آپ تمام صحابہ کرام تَنْ لَنَهُ كَ درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام تُناکِی آپ مُناکِیم کے اروگر دحلقہ باندھے بیٹھے تھے، میں رسول اللہ مُناکِیم کے پیھیے

سے آیا، کیکن (اس غیب جاننے والے) نبی نے میرے ارادے کو جان لیا،آپ نے اپنی حیا درمبارک سرکادی، میں نے آپ مَنْ اللَّهُ الرَّهِ مِن مَان مرنبوت كو ديكها و كهية بي مين ن كها: الله اكبر ميه بهلي نشاني بالكل درست ثابت موكي ہے، اس کے بعد میں چلا گیا، اگلی رات میں کچھ جید تھجوریں اپنے ساتھ لیں اور رسول الله مَالَّيْنَامُ کی مجلس میں آگیا، میں نے وہ تحجوری رسول الله مَالْيَوْ کو بیش کردی، آپ مَالْیْوْ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: بیصدقہ کی محجوری ہیں، آپ مَالْیَوْ اِن وہ تھجوریں صحابہ کرام کوکھانے لیے دے دیں اورخود تناول نہ فرمائیں۔ پھریچھ دنوں بعد میں دوبارہ کچھ تھجوریں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى خدمت ميں لايا، ميں نے وہ تھجوريں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ كے سامنے ركھ دي، آپ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ نِي هِي اللهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِيهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ عَلِي مَنْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَي نے کہا: میہ ہدمیہ کی تھجوریں ہیں۔ رسول الله مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ الللِّمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ الللَّمْ مِنْ الللَّمْ مِنْ الللَّمْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِيْلِمُ مِنْ الللَّمِنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّمْ مِنْ الللَّمِ عطافر مائیں میں نے بید کیھتے ہی کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک آپ الله ك رسول ہيں۔رسول الله مَلَا لَيْنَا نے مجھ سے ميراحال دريافت كيا،ميں نے سارى بات آپ مَلَا لَيْنَا كو بتائى۔ آپ مَلَا لَيْنَا نے فرمایا: جاکراپنے آپ کوخریدلو( یعنی اپنابدل اداکر کے خود آزاد کروالو) میں اینے مالک کے پاس گیا اوراس سے کہا: تم مجھے،میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ اس نے حامی بھر لی۔لیکن میشرط رکھ دی کہتم میرے لئے تھجور کے ۱۱۰ درخت اگاؤ گے۔میں نے (رسول الله مُنْافِيْنِ کے مشورے سے میشرط مان لی،اورآپ کے تعاون سے درخت لگادیے،جس دن درخت لگائے)جب ا گلا دن ہواتو تمام درخت عمل تناور ہو چکے تھے، میں نے آ کررسول الله مَا اَیُّا کُورختوں کے ممل ہوجانے کی اطلاع دی، رسول ا کیک مختلی رکھ دی، وہ سونا اُس مختلی ہے بھاری نکلا۔ میں نے آ کررسول الله مُناتینِم کواس کے وزن کے بارے میں بتایا۔ (میں نے میسونا اینے آ قاکودیا، اس طرح میری رقم بھی اداہوگئی، اُس کا باغ بھی لگ گیااور )اس نے مجھے آزاد کردیا۔

الاسناد ہے اوراس کے معانی پہلی اسناد کے معانی کے قریب تر ہیں۔

الْمَسَدِيْنِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ، عَنُ سَلْمَانَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، الْسَمَدِيْنِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ، عَنُ سَلْمَانَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، 6545: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر "صحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق حديث: 5368 الجامع للترمذى - ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بياب ما جاء ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وحديث: 2302 سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب مثل الدنيا - حديث: 4111 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 8103 مسند المناعث الموصلى - شهر بن حوشب وحديث: 6332 المعجم الاوسط للطبرانى - بياب الالف بياب من اسمه إبراهيم - حديث: 2839 صحيح ابن حبان - كتباب الرقائق باب الفقر - ذكر البيان بيان الله جل وعلا جعل الدنيا سجنا لمن اطاعه وحديث: 883 مسند الشهاب القضاعى - الدنيا سجن المؤمن وحديث: 388 "اطول النياس شبعا فى الدنيا" مسند الطيالسى - حديث النساء وما اسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - وابو حمزة القصاب وحديث: 285 "المعجم الكبير للطبرانى - من السمه سهل ما اسند سلمان - زيد بن وهب وحديث: 5963 شعب الإيمان للبيهقى - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان الفصل الثانى فى ذم كثرة الأكل - جديث: 5388

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ السُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: النَّاسِ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا اكْثَرُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت سلمان رُفَاتِنَا فَر مات میں: میں نے رسول الله مَافِینَا کوفر ماتے ہوئے سا ہے: دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کا فرک جنت ہے۔ اور میں نے رسول الله مَافِینَا کو یہ فر ماتے بھی سنا ہے کہ ''جولوگ دنیا میں بہت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ بھو کے ہول گے''

السادم ليم المالي المال

6546 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِي بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ السَّبِيعِ، عَنْ آبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، عُنْ زَاذَانَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، قَرَاتُ فِي التَّوْرَاةِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ

﴾ ﴿ حضرت سلمان و التي فرمات ميں: ميں نے عرض كى: يارسول الله مَنْ الله عَلَيْظِ ! ميں نے تورات ميں پڑھا ہے كہ كھانے سے كہا اور بعد ميں ہاتھ دھونے سے كھانے ميں بركت ہوتى ہے۔

ذِكُرُ اِسْكَامٍ زَيْدِ بُنِ سَعْنَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

رسول الله مَثَاثِينًا كِي آزاد كرده غلام حضرت زيد بن سعنه ﴿ النَّيْنَاكِ اسلام لانے كا ذكر

السَّرِيّ الْعَسْقَلانِيُّ، ثَنَا الْوِلِيدُ بِنُ اَحْمَدَ السِّجْزِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيَّ الْآبَارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَمِيهِ، عَنْ السِّجْزِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَمْدُ بَنُ مَسُلِمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمْزَةَ بَنِ يُوسُفَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ سَلامٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَمَّا اَرَادَ هَدْى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ، قَالَ زَيْدُ بُنُ سَعْنَةَ: مَا مِنْ عَكْرَمَاتِ النَّبُوَّةِ شَى وَ لِلَّهُ عَرَفُتُهَا فِي وَجُهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ نَظُرُتُ اللَّهِ بَنُ سَعْنَةَ: مَا مِنْ عَكْرَمَاتِ النَّبُوَّةِ شَى وَ لَهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ نَظُرُتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِينَ نَظُرُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رَاحِلَيْهِ كَلْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَوْمًا مِنَ الْحُجُرَاتِ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ بُنُ الْمِي طَالِبٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَاتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَيْهِ كَالْمَولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا مِنَ الْحُجُرَاتِ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ بُنُ الْمِي طَالِبٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ فَاتَاهُ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدُومِي، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى وَعَلَى اللهُ عَلَى وَالْعَلُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

كَذَا وَكَذَا، وَلَا اُسَمِّى حَائِطَ بَنِي فُلَانِ فَقُلْتُ: نَعَمُ، فَبَايَعَنِي فَٱطُلَقْتُ هِمْيَانِي فَٱعُطَيْتُهُ ثَمَانِيْنَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى آجَلِ كَذَا وَكِذَا فَآغُطَاهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: اغْدِلُ عَلَيْهِمْ وَآعِنْهُمْ بِهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحَلِّ الْاَجَلِ بِيَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ اَتَيْتُهُ فَاحَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظَرْتُ اِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ فَقُلْتُ لَـهُ: آلا تَـقُـضِيَنِـنَى يَـا مُـحَـمُّـدُ حَقِّى فَوَاللهِ مَا عُلِمْتُمْ يَا بِنِي عَبْدِالْمُظّلِبِ سَيَّءَ الْقَضَاءِ مَطُلٌ، وَلَقَدُ كَانَ لِي بِمُخَالَطَتِكُمْ عِلْمٌ وَنَظَرْتُ إلى عُمَرَ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهِهِ كَالْفَلَكِ الْمُسْتَدِيرِ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ اللهِ آتَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَسْمَعُ وَتَصْنَعَ بِهِ مَا اَرَى فَوَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوُلا مَا أَحَاذِرُ قُوَّتَهُ لَضَرَبُتُ بِسَيْفِي رَاسَكَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنظُرُ إلى عُمَرَ فِي سُكُون وَتُؤدَةٍ وَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: يَمَا عُمَرُ أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَلَا أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْآذَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ اذُهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاغْطِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ عِشُرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ فَقُلْتُ: مَا هَلِهِ الزِّيَادَةُ يَا عُمَرُ، قَالَ: اَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَزِيدَكَ مَكَانَ مَا نَقِمتُكَ قُلْتُ: اَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ؟ قَالَ: لَا، مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: زَيْدُ بنُ سَعْنَةَ، قَالَ: الْحَبْرُ، قُلْتُ: الْحَبْرُ، قَالَ: فَمَا دَعَاكَ أَنْ فَعَلْتَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلْتَ، وَقُدُسَتَ لَدُهُ مَا قُلُتَ؟ قُلُتُ لَهُ: يَا عُمَرُ، لَمْ يَكُنُ لَّهُ مِنْ عَكَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَىءٌ إلَّا وَقَدْ عَرَفُتُهُ فِي وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ اِلَيْهِ اِلَّا اثْنَيْنِ لَمْ أَخْبُرُهُمَا مِنْهُ: هَلْ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهُلَهُ، وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُمَا فَاشْهِدُكَ يَا عُمَرُ آنِّي قَدْ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاسْلامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَأُشْهِدُكَ أَنْ شَطْرَ مَالِي - فَإِنِّي ٱكْثَرُهُمْ مَالًا - صَدَقَةً عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَإِنَّكَ لَا تَسَعَهُمْ قُلْتُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَرَجَعَ زَيْدٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهُ اللَّهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَآمَنَ بِه وَصَـدَّقَـهُ وَبَايَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ كَثِيْرَةً، ثُمَّ تُوفِّي زَيْدٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ وَرَحِمَ اللَّهُ زَيْدًا هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَهُوَ مِنْ غُرَرِ الْحَدِيْثِ وَمُحَمَّدُ بْنُ آبِي السَّرِيّ الْعَسْقَلانِيُّ ثِقَةٌ (التعليق - من تلخيص الذهبي)6547 - ما أنكره وأركه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن سلام و النّو فرماتے ہیں: جب الله تعالی نے حضرت زید بن سعنه و الله کو ہدایت وینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعنه و الله کی فرمایا تو حضرت زید بن سعنه و الله کی نیاز کی نیاز کی نیاز کی تو آپ کی فی این کی تو آپ کی فی کی اور نیاز کی تو آپ کی فی کی این کی بردباری ان کی لاعلمی پر غالب ہے؟ اور نشانیاں دکھے لیں ،البتہ دوبا تیں رہ گئی تھیں وہ میں آزمانہیں سکا تھا، ایک تو یہ کہ کیا ان کی بردباری ان کی لاعلمی پر غالب ہے؟ اور شدت جہل ان کے حلم میں اضافہ کرتی ہونے کا موقع ملا تو ان کا حلم اور جہل آزماؤں گا۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دیباتی آدی اپنی سواری پر سوار ہوکر رسول الله مالی فیاس آیا ، اور کہنے لگا : یارسول الله مالی فیال قبیلے کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگروہ لوگ اسلام قبول

کرلیں گے توان کے رزق میں اضافہ ہوجائے گا نمیکن وہ تو بہت زیادہ قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، یارسول اللہ مُلَاثِيْرًا مجھے خدشہ ہے کہ اگران کی یہی حالت رہی توان لوگوں نے جیسے کھانے کے لا لچ میں اسلام قبول کیا تھا اسی طرح کھانے کی لا لیج میں اسلام کوچھوڑ بھی دیں گے۔اگرآپ کسی طرح ان کی امدادفر ماسکتے ہوں تومہر بانی فرمایئے، ایک آ دمی نے میری جانب دیکھا،میرا خیال ہے کہ وہ حضرت علی و الله الله علی سعنہ وٹائٹوافر ماتے ہیں: میں رسول الله مالیونی کے قریب ہوااور عرض کی: اے محمد! کیا آپ مجھے فلاں شخص کے باغ کی تھجوریں فلاں تاریخ تک کے ادھار پردلواسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اے پہودی!میں تھے تھجوریں دلواسکتا ہوں البتہ تم کسی مخصوص باغ کی شرط مت لگاؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ مَلْ اِیْنَا نے مجھے مجوریں دلوادیں، میں نے اپناتھیلا کھولا اوراس میں ہے • ۸ مثقال سوناان تھجوروں کے زرضانت کے طور پر ایک مقررہ تاریخ تک کے لئے رکھوادیا ،اُس آ دمی نے وہ تھجوریں دیں اور ساتھ ہی ساتھ کہا: ان پر انصاف کرنا اوران تھجوروں کے ساتھ ان کی مدد کرنا۔حضرت زید بن سعنہ خلافظ فرماتے ہیں: تحجوروں کی معیاد ختم ہونے میں جب صرف دوتین دن باقی رہ گئے تھے،تب میں نبی اکرم مُثَاثِیْاً کے پاس آیا، میں نے آپ کے دامن اور حیا درکوز ور سے پکڑااور بہت غصیلے انداز میں آپ مُناتیناً کی جانب دیکھا اور کہا: آپ مجھے میری رقم واپس نہیں کریں گے؟ خدا کی تتم! عبدالمطلب کی ساری اولا دہی ایس ہے، یہ وقت پر بھی بھی ادائیگی نہیں کرتے، ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے میں، مجھے پتاتھا کہ تمہارالین دین ایباہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کی جانب دیکھا،آپ رسول الله مَالْلِيْظِ کے چہرے کی جانب گول آسان کی طرح نظریں گھمارہے تھے،اس کے بعدانہوں نے میری جانب دیکھا،اورفر مایا: اے اللہ کے ویٹمن!تم رسول اللد مَالْقِیْلِ کووہ باتیں کہدرہے ہوجومیں نے تمہاری زبان سے ابھی سنی ہیں،اورتورسول الله مَالْقِیْلِ کے ساتھ و الوك كرر باب جوابهي ميري نكابي وكيورى بين؟ خداك فتم إاكر مجصر سول الله من في قوت كي حفاظت كافكرنه موتا توميس ا پی تلوار کے ساتھ تیراسرقلم کردیتا۔ رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَلْ أَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْ اے عمر میں اوروہ شخص دوسرے سلوک کے مستحق تھے۔ جا ہیے بیرتھا کہتم مجھے اچھے انداز میں ادائیگی کا کہتے اوراس کو اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے۔ اے عمر!اس کو ساتھ لے جاؤ،اوراس کواس کا حق ادا کردو،اور ۲۰ صاع تھجوریں اس کو اضافی بھی دینا۔ (حضرت عمر و النظاف رسول الله منافیل کے حکم کے مطابق جب اضافی تھجوریں بھی مجھے دے دیں تو) میں نے کہا: آے عمر ابیا ضافی تھجوریں مجھے کیوں دی جارہی ہے؟ حضرت عمر وٹائٹؤنے فرمایا: مجھے رسول الله مٹائٹیئم نے حکم دیا ہے کہ میں نے جو تمہیں سخت الفاظ بولے ہیں ان کے بد لے تمہیں زیادہ تھجوریں دوں۔ میں نے کہا: اے عمر! کیاتم مجھے پیچانتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ میں نے کہا: میں''زید بن سعنہ''ہوں۔انہوں نے پوچھا: یہودی عالم؟ میں نے کہا: ہاں۔آپ نے پوچھا: پھرتم نے رسول الله منافیظ کے ساتھ وہ معاملہ کیوں کیا؟ اوروہ باتیں جوتم نے حضور منافیظ کے ساتھ کیں ،اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا: اے عمر! میں نبوت کی تمام نشانیاں حضور من النظام کے چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی دکھ کی تھیں،البتہ دونشانیال رہ گئ تھیں، میں وہ نہیں دیکھ یایا تھا،ان میں سے ایک بیرکہ اس رسول کاحلم،اس کے جہل پر غالب رہے گا۔نمبر۲،شدت جہل اس

کی پی حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری موانیہ اور امام سلم مروانیہ نے اس کوفل نہیں کیا حالانکہ بیمشہور حدیث ہے، اور اس کی سند میں جود محمد بن ابی سری عسقلانی''نامی راوی ہیں، بیر ثقہ ہیں۔

# ذِكُرُ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### رسول اللَّهُ ثَالِيُّظُ مِحْ آزا وكروه غلام حضرت سفينه رَثَاثِنُهُ كَا ذَكَرَ ٱ

6548 – آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِیُّ، ح وَحَدَّثَنَا الشَّيخُ آبُوُ السَّحَاقَ، آنْبَا عَلِیُّ بُنُ عَبْدِالْعَزِیزِ، قَالَا: ثَنَا آبُو نُعَیْمٍ، ثَنَا حَشُرَجُ بُنُ نُبَاتَةَ، قَالَ: سَالُتُ سَفِینَةَ عُلِثُ السِّمِهِ فَقَالَ: اَمَا اِنِّی مُخْبِرُكَ بِاسْمِی كَانَ اسْمِی قَیْسًا فَسَمَّانِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ سَفِینَةَ قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِینَةَ ؟ قَالَ: اَجْرَجَ وَمَعَهُ اَصْحَابُهُ فَتَقُلَ عَلَیْهِمْ مَتَاعُهُمْ، فَقَالَ: اَبْسُطُ كِسَاءَ كَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِیْهِ مَتَاعُهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَیْ وَقُلَ بَعِیرِیْنِ اَوْ حَمَلَتُ یَوْمَئِذٍ وَقُرَ بَعِیرٍ اَوْ بَعِیرَیْنِ اَوْ حَمَسَةٍ اَوْ سِتَّةٍ مَا ثَقُلَ عَلَیْ وَلَمْ بَعِیرُ اَلْ سَفِینَةُ، فَقَالَ: لَوْ حَمَلُتُ یَوْمَئِذٍ وَقُرَ بَعِیرٍ اَوْ بَعِیرَیْنِ اَوْ حَمَسَةٍ اَوْ سِتَّةٍ مَا ثَقُلَ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ وَلَمْ بَعِیرُ اَلهُ مَعْرَبُوا وَلَا عَلَیْ اللهُ عَلَیْ وَلَمْ بَعِیرَیْنِ اَوْ حَمَلَتُ مُ مَا ثَقُلُ عَلَیْ وَلَیْ اِلْمُنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْ وَلُولُ اللهُ عَلَیْ وَقُلَ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ وَالْ اللهُ عَلَیْ وَلَوْ وَعِیرَیْنِ اَوْ حَمَلُهُ مَنْ عُنْ عَلَیْ وَقُولُ اللهُ عَلَیْ وَقُولُ اللهُ عَلَیْ فَیْعِیرَیْنِ اَوْ حَمَلَتُ مَا اللهُ عَلَیْ وَقُولُ اللهُ عَلَیْ وَالْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ فَیْ وَلُولُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ وَلَمْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ فَالَ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6548 - صحيح

﴿ وَصَرَحَ بَن نَبَاتَهُ فَرِ مَاتِ مِينَ عَمِن فَي مَعْرَت سَفَينَهُ وَلَيْحَاتِ ان كا نام يو چِها توانهوں نے فرمايا: ميرااصلى نام "
قيس" تھا، رسول الله مَنْ الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَا عَلَا اللهُ عَا عَلَا عَا

اور فرمایا: تم بیا ٹھالوہتم توسفینہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اُس دن ایک یادویا پانچ یا چھ یا جتنے بھی اونٹوں کا بوجھ مجھ پرلا د دیا جاتا ،وہ مجھے ہرگز بھاری نہلگتا۔

الاستاب لیکن امام بخاری میشاند اورامام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6549 – وَحَدَّثَنَا بِسَذِكُرِ كُنْيَةِ سَفِينَةَ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ مَسْلَمَةَ بُنِ قَعْنَب، عَنْ آبِيهِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي حَفُصِ سَعِيدِ بُنِ جُمُهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ آبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: آعْتَقَتْنِي أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَاشْتَرَطَتُ عَلَى آنُ آخُدُمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)ؤ 6549 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت سفینہ ابوعبدالرحمٰن ڈاٹنیوْفر ماتے ہیں: مجھے حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹنوٹنے آزاد کیا تھا اور میری آزادی کی شرط بیہ رکھی تھی میں ساری زندگی نبی اکرم مُناٹیوُلِم کی خدمت کروں گا۔

0550 – وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِی اُسَامَهُ بُنُ زَيْدٍ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَمْرِو بُنِ عُنُمَانَ، حَدَّثُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِ، اَنَّ سَفِينَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رَكِبُتُ الْبَحْرَ فَانْكَسَرَتُ سَفِينَتِی الَّتِی كُنْتُ فِيْهَا فَرَكِبَتُ لَوْحًا مِنْ الْوَاحِهَا فَطَرَحِنِی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رَكِبُتُ الْبَحْرَ فَانْكَسَرَتُ سَفِينَتِی الَّتِی كُنْتُ فِيْهَا فَرَكِبَتُ لَوْحًا مِنْ الْوَاحِهَا فَطَرَحِنِی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا الْاسَدُ فَاقْبَلَ إِلَیْ فَدُفَعَنِی بِمَنْکِبِهِ حَتَّی اَخُرَجِنِی مِنَ الْاَجَمَةِ، وَوَضَعَنِی عَلَی الطّویٰقِ عَلَی اللّهُ مَلْمَ فَطَاطُ اللهِ مُسَلِمٍ، وَاقْبَلَ إِلَیْ فَدَفَعَنِی بِمَنْکِبِهِ حَتَّی اَخْرَجِنِی مِنَ الْاَجَمَةِ، وَوَضَعَنِی عَلَی الطّویْقِ عَلَی اللهِ مَلْمَ فَطَالُولُ اللهِ مَلْمَا وَلَا اللهِ مَلْمَا وَلَا اللهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلْ أَلُ اللهُ مُنْ فَلُ الْحِرَ عَهُدِی بِهِ " هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَهُمُهُمَ فَظَنَنْتُ اللهُ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ مُنْ اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَهُمُهُمَ فَظَنَنْتُ اللّهُ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6550 - على شرط مسلم

﴿ وَهُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمِ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

🖼 🕃 بیرحدیث امامسلم موانیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل نہیں کیا۔

<sup>6550:</sup> المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سفيان من اسمه سفينة : سفينة ابو عبد الرحمن مولى رسول الله - ما روى محمد بن المنكدر عن سفينة رضى الله عنه حديث:6306 مسند الروياني - محمد بن المنكدر عن سفينة رضى الله عنه حديث:6306 مسند الروياني - محمد بن المنكدر عن سفينة رضى الله عنه حديث:6306

# ذِكُرُ سَعُدِ بِنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت سعدبن ربيع انصاري والنيؤ كاذكر

6551 - اَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِئُ، ثَنَا اَبُو عُلاَثَة، ثَنَا اَبِى، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَقَبَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ نَقِيبٌ وَقَدْ شَهِدَ بَدُرًا

﴿ ﴿ حضرت عروه كَهَ بِين: انصار كى جانب سے بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں میں حضرت حارث بن خزر ج بن حارث بن خزرج بن حارث كى مرف سے حضرت سعد بن ربّع خالَتُ تھے، يواني قوم كے بيلغ بھى تھے، آپ جنگ بدر ميں بھی شريک ہوئے ہيں۔ 6552 – آخب رَنِي اِلله مَا عِيلُ بُنُ مُحَمَّدُ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِى تَسُمِيَةِ مَنِ السُّنُشُهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ يَنِي الْحَارِثِ بُنِ الْخَزْرَج سَعْدُ بُنُ الرَّبِيع

﴿ ابن شہاب کہتے ہیں: انسار کی طرف سے بنی حارث بن خزرج کی جانب سے جنگ احد میں شریک ہونے والوں میں حضرت سعد بن ربع والفواتھے۔

6553 - اَخْبَونَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ الْقَاضِى، ثَنَا اَبِي، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُن قَيْسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ أُمِّ سَعُدِ بِنْتِ سَعُدِ بُنِ الرَّبِيعِ، اَنَّهَا دَخَلَتُ عَلَى اَبِى بَكُو الصِّدِيْقِ فَالُفَى لَهَا ثُوْبَهُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ هَادِهِ؟ قَالَ: هاذِه بِنْتُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِتِي وَمِنْكَ، قَالَ: وَمَنْ خَيْرٌ مِتِي وَمِنْكَ، قَالَ: وَمَنْ خَيْرٌ مِتِي وَمِنْكَ، قَالَ: هاذِه بِنْتُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِتِي وَمِنْكَ، قَالَ: وَمَنْ خَيْرٌ مِتِي وَمِنْكَ، قَالَ: وَمَنْ خَيْرٌ مِتِي وَمِنْكَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ ابُو بَكُودٍ: رَجُلٌ قُبِضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ ابُو بَكُودٍ: رَجُلٌ قُبِضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ ابُو بَكُودٍ: رَجُلٌ قُبِضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوّاً مَقْعَدَهُ فِى الْجَنَّةِ، وَبَقِيتُ انَا وَانْتَ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6553 - بل إسماعيل ضعفوه

﴿ ﴿ ام سعد بنت سعد بن رئیج فر ماتی ہیں: وہ حفزت ابو بکر صدیق و النظام کیاں کئیں، آپ نے اپنا کپڑان پرڈال دیا،
میں ان کے پاس بیٹھ گئ، پھر ان کے پاس حفزت عمر بن خطاب و النظام آگئے، انہوں نے میرے بارے میں بوچھا: اے خلیفة
المسلمین! یہ کون ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے بھی بہتر ہے اور تجھ سے بھی بہتر ہے اور تجھ سے بھی بہتر ہو۔ حضرت ابو بکر والنظام نے فر مایا: ایک ایسا
رسول اللہ منافیظ کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے جو تجھ سے بھی بہتر ہواور مجھ سے بھی بہتر ہو۔ حضرت ابو بکر والنظام نے فر مایا: ایک ایسا
آدمی جو رسول اللہ منافیظ کے خام نہ اقد س میں وفات پا گیا، وہ تو اپنا ٹھکانا جنت میں بناچکا، جبکہ تو اور میں ابھی اس دنیا میں موجود
ہیں۔ (تو بہتر وہی ہوا، جو جنت میں جاچکا ہے)

### 

# ذِكُرُ سَعْدِ الْقَرَظِ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت سعدالقر ظموذن مثانثنة كاذكر

الإسدِيّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ الزُبِيْرِ المُحَيْدِيُ، ثنَا عَبُدُ الرِّمَامُ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّيَى اَبِي، عَنْ جَدِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُدُخِلَ اِصْبَعَهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّيَى اَبِي، عَنْ جَدِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُدُخِلَ اِصْبَعَهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُدُخِلَ اِصْبَعَهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةُ مَرَّةً، وَقَالَ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ إِنْ اَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى، وَإِقَامَتُهُ مُفُرِدَةٌ، وَقَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّةً مَرَّةً، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعُدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعُدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعُدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْفُولَاءَ قَ، وَفِى الْاللهُ مَنْ الْقِبْلَةِ فَيَقُولُ : اللهُ مَرَّيْنِ مَا الْعَرِيقِ بِينِى مُوسَلَى اللهُ مَرَّيْنِ وَيَسْتَقُبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ: اللهُ مُرَدِّيُنِ وَيَسْتَقُبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ: اللهُ مَرَّتِينِ ثُمَّ عَلَى الْقَبْلَةَ فَيَقُولُ: اللهُ اللهُ

﴿ رَتِ مِيں كه رسول الله مَا الله مَا

ابو ہریرہ را اللہ اللہ دونوں خطبوں کے درمیان اللہ اکبر کہتے ،اورخطبہ کے دوران کیڑت سے تکبیر کہتے ،آپ عصامبارک ہاتھ تشریف لاتے ،آپ دونوں خطبوں کے درمیان اللہ اکبر کہتے ،اورخطبہ کے دوران کیڑت سے تکبیر کہتے ،آپ عصامبارک ہاتھ میں لئے خطبہ دیا کرتے تھے۔اورحفرت بلال جب اذان دیتے تو چہرہ قبلہ کی جانب کرتے ،پھر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دومرتبہ کہتے ،اشھد ان محمدا دسول الله دومرتبہ کہتے ،ایہ ہوئے آپ کارخ قبلہ کی جانب ہی ہوتا، پھر قبلہ سے منہ پھر کر (اپناچہرہ داکیں جانب کرتے اور) دومرتبہ حی علی الصلاة کہتے ، پھر الله الله الله الله اکبر الله اکبر الله الله اکبر الله الله کہتے۔ الله کہتے۔

6555 - حَدَّفَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُولِهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ، ثَنَا ابْنُ شَبِيْبِ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ الْقَرَظِ، اَنَّ اَبَاهُ، وَعُمُومَتَهُ، اَخْبَرُوهُ، اَنَّ سَعْدَ الْقَرَظِ، كَانَ مُؤَذِّنًا لِاَهْلِ قُبَاءَ فَانْتَقَلَهُ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنهُ فَاتَّخَذَهُ مُؤَذِّنًا لِمُسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6555 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَفْص بن عمر بن سعد القرظ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد اوران کے چپاوٌں نے ان کو بتایا ہے کہ حضرت سعد القرظ اہل قباء کے موذن ہوتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رہائی نے ان کوٹرانسفر کر کے معجد نبوی شریف کا موذن مقرر کردیا۔

# ذِ نُحرُ جُنَادَةَ بْنِ اَمِي اُمَيَّةَ الْآزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت جناده بن اني اميداز دي راتي خا وكر

6556 - آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: جُنَادَةُ بُنُ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرٍ الْآزُدِيُّ تُوفِي سَنَةَ ثَمَانِيْنَ اَبِي اُمْيَةَ بُنِ نِزَارِ بُنِ كَعْبِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ كَعْبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرٍ الْآزُدِيُّ تُوفِي سَنَةَ ثَمَانِيْنَ اَبِي اُمْيَةً بُنِ نَوْارِ بُن كَعْبِ بَنِ عَبِدَ اللهِ بَنِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرِ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرِ اللهِ بُنِ عَبِدَ اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ نَصْرِ اللهِ بَنِ عَالِمَ اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهِ بَنِ عَلَيْ اللهِ بَنِ عَلِي اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهِ بَنِ عَلْمُ اللهِ بَنِ عَلْمُ اللهِ بَنِ عَلَيْ اللهِ بُنِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ بَنِ عَلَيْ اللهِ بَنِ عَلَيْ اللهِ بَنِ عَلَيْدِ اللهِ بَنِ عَلَيْ اللهِ اللهِ بَنِ عَلَيْ مُ اللهِ اللهِ بَعْنَ عَلَيْقِي اللهِ اللهُ اللهِ بَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ مَرْقَدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ مَرْقَدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ حُذَافَةَ الْآزُدِيِّ، عَنْ جُنَادَةَ بُنِ اَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنَ الْآزُدِ حَذَافَةَ الْآزُدِيِّ، عَنْ جُنَادَةً بُنِ اَبِي أُمَيَّة، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنَ الْآزُدِ حَذَافَةَ الْآزُدِ مِعانى الآثار للطحاوى - كتاب الصيام' باب صوم يوم عاشوراء - حديث:2130'المعجم الكبير للطبرانى - باب الجيم' باب من اسمه جابر - جنادة بن ابى امية الازدى' حديث:2134

يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَدَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى طَعَامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْنَا: إِنَّا صِيَامٌ، فَقَالَ: صُمْتُمُ آمُسِ؟ قُلُنَا: لا ، قَالَ: فَأَفُطِرُوا ثُمَّ قَالَ: لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا هَلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6557 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رفائظ فرماتے ہیں: میں از دقیطے کے ایک وفد کے ہمراہ جمعہ کے دن رسول اللہ مثالیق کم ک خدمت میں حاضر ہوا،رسول اللہ مثالیق کے سامنے کھانا لگا ہوا تھا، آپ مثالیق نے ہمیں بھی کھانے کی وعوت دی، ہم نے کہا: پارسول اللہ مثالیق ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ مثالیق نے بوچھا: کیاتم نے کل روزہ رکھا تھا؟ ہم نے کہا: نہیں۔ آپ مثالیق نے بوچھا: کیاتم نے کل روزہ رکھا تھا؟ ہم نے کہا: بی مثالیق نے کہا: جی نہیں۔ آپ مثالیق نے فرمایا: تم آج کا روزہ بھی توڑوہ، پھر فرمایا: اکیلے جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھا کرو۔

ن يه حديث امام سلم مُرِينَا كم معيارك مطابق بي ليكن شيخين مُرِينَا في اس كُول مَهِ سَكِيل كيار فِي كُورُ سَوَّادِ بِنِ قَارِبِ الْأَذْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت سوادبن قارب الاز دی طایعیٔ کا ذکر

عَبْدِالرَّحْمَنِ الْوَقَاصِى، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بَنُ الْعَكَاءِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْوَقَاصِى، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بَنُ الْمَحْطَابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَاعِدٌ فِى الْمَسْجِدِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ فِى مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آتَعُوفُ هَذَا الْمَارَ، قَالَ: كَا، فَمَنُ هُو؟ قَالَ: سَوَادُ بَنُ قَارِب، قَالَ: الْمَارَ، قَالَ: فَانْتَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ عُمَرُ عَلَى بِهِ فَدُعِى بِهِ، فَقَالَ: أَنْتَ سَوَادُ بَنُ قَارِب، قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَانْتَ الّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ مِنْ كَهَانَتِكَ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَرَوْمُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْتَ عَلَيْهِ مِنَ كَهَانَتِكَ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَمْرُ عَلَى اللهُ عَمْرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَاللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ عَلَيْهِ وَسَلَمْتُ، قَالَ عُمْرُ عَلَى عَمْرُ عَلَى اللهُ وَاللهَ عَمْرُ كَهَانَتِكَ، اَخْبَرَنِى بِإِنْجَالِكَ رَبُيْكَ بِطُهُورِ رَسُولِ اللهِ وَاللهُ عَمْرُ اللهِ وَاللهُ عَمْرُ اللهُ وَاللهُ عَمْرُ كَهَا عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْكُمُ وَاللهُ عَمْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَمْ وَالْمَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَشَــَةِهَــا الْعِيــسَ بِـاَحُلاسِهَـا مَـاخَيْـرُ الْعِيــيَّ كَـانْجَـاسِهَـا

عَجِبُتُ لِـلُـجِينِ وَتِحُسَاسِهَا تَهُـوِى اِلْسِي مَـكَّةَ تَبُيغِـي الْهُـدَى فَ ارْحَالُ إِلَى الطَّفُوَةِ مِنْ هَاشِم وَاسْهُ السَّمُ اِسَعَيْ الْسَى رَأْسِهَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّائِيةُ التَّانِيةُ اَتَانِى، قَالَ: فَلَمُ اَرْفَعُ بِقَوْلِهِ رَأْسًا وَقُلْتُ دَعْنِى أَنَمُ، فَإِنِّى اَمْسَيْتُ نَاعِسًا فَلَمَّا اَنْ كَانَتِ اللَّيْلَةُ التَّانِيةُ اَتَانِى، فَضَرَيَنِى بِرِجْلِهِ وَقَالَ اَلْمُ اَقَلُ يَا سَوَادُ بُنَ قَارِبٍ قُمُ فَافُهُمْ وَاعْقِلُ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ قَدْ بَعَتَ رَسُولُ اللهِ مِنْ لُوَيِّ فَضَرَيَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ اللهِ وَإِلَى عَبَادِيهِ ثُمَّ اَنْشَا الْجِيِّيُ، يَقُولُ:

عَسِجِبُستُ لِسلُّجِ نِّ وَتَسطَّلَابِهَا تَهُ وِى الْسَى مَسَكَّةَ تَبُسِغِسَى الْهُسدَى فَسادُ حَسلُ اِلْسَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَساشِمٍ

قَـالَ: فَـلَـمُ اَرْفَـعُ رَاْسًا فَلَمَّا اَنْ كَانَتِ اللَّيُلَةُ النَّالِئَةُ اَتَانِى فَصَرَيَنِى بِرِجُلِهِ وَقَالَ: اَلَمُ اَقَلُ لَكَ يَا سَوَادُ بُنَ قَـارِبِ افْهَـمُ وَاعْـقِـلُ اِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ اَنَّهُ قَدْ بَعَتَ رَسُولُ اللهِ مِنْ لُؤَيِّ بُنِ غَالِبٍ يَدْعُو اِلَى اللهِ وَالى عِبَادَتِهِ ثُمَّ اَنْشَاءَ يَقُولُ:

وَشَدِّهَا الْعِيسَ بِاكُوارِهَا مَا مُؤُمِنُو الْحِنِّ كَكُفَّادِهَا لَيُسَسَ قُدَّامُهَا كَاذُنَابِهَا عَبِينَ لِللَّهِ الْمُلِينَ وَاَخْبَادِهَا تَهُوهِ وَالْحَبَادِهَا تَهُوهِ وَالْحَبَادِهَا تَهُوهِ وَيَ الْهُدَى تَهُوهِ وَي اللَّهِ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهِ وَاللَّهِ مِن هَا اللَّهِ فَي وَاللَّهِ مِن هَا اللَّهِ فَي وَاللَّهُ وَي وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَالَ: فَوَقَعَ فِى نَفْسِى حُبُّ الْإِسُلامِ وَرَغِبُتُ فِيهِ، فَلَمَّا اَصْبَحْتُ شَدَدُتُ عَلَى رَاحِلَتِى فَانُطَلَقْتُ مُتَوَجِهًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَاتَيْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَاتَيْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيل لِى: فِى الْمَسْجِدِ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَعَقَلْتُ نَاقَتِى الْمَدِيْنَةَ، فَسَالُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقُلْتُ: اسْمَعُ مَقَالَتِى يَارَسُولَ اللهِ، فَقَالَ ابُو وَكَدَ لَلهُ عَنْهُ: اذْنُهُ فَلَمُ يَزَلُ حَتَى صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: هَاتِ فَاتَخِرْنِى بِإِتْيَانِكَ رَئِينُكَ، فَقَالَ:

وَكَ مُ يَكُ فِيُ مَ اللّهِ مِن لُؤَيِّ بُنِ خَالِبِ آتَ اكَ رَسُولُ اللّهِ مِن لُؤَيِّ بُنِ خَالِبِ بِى الذِّعُلِبُ الْوَجْبَاءُ بَيْنَ السَّبَاسِبِ وَآنَّكَ مَسامُ وَنْ عَسَلَسى كُلِّ غَالِبِ إلَى اللّهِ يَسَا ابْنَ الْاكْرَمِينَ الْاَطَائِبِ وَإِنْ كَسَانَ فِيْ مَسا جَساءَ شَيْبُ الذَّوَائِبِ وَكُسنُ لِسى شَفِيعًا يَوُمَ لَا ذِى شَفَاعَةٍ سِسوَاكَ بِسمُغُنِ عَنْ سَوَادِ بُنِ قَارِبِ فَفَرِحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ بِإِسْلامِي فَرَحًا شَدِيدًا حَتَّى رُبُى فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ: فَوَثَبَ عُمَرُ: فَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ هِلْذَا مِنْكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6558 - الإسناد منقطع

♦ ♦ حمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بلاتھ مجد میں ہیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی مجد کے دوسری جانب سے گزرا، ایک آدمی نے کہا: اے امیر الموشین! آپ اس گزرنے والے کو پہانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: پھیں۔ یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا: یہ سواد بن قارب ہے۔ یہ یمنی باشندہ ہے، یہا ہے علاقے کے معزز خاندان کا آدمی ہے، اس قضی نے رسول اللہ منافیظ کے ظہور کی پیشین گوئی کی تھی، حضرت عمر بلاگا گیا، حضرت عمر بلاگا گیا، حضرت عمر بلاگئیڈ کے فلم ورکی پیشین گوئی کی تھی، حضرت عمر بلاگا گیا، حضرت عمر بلاگا گیا، حضرت عمر بلاگئیڈ کے اس سے پوچھا: کیا تم سواد بن قارب ہو؟ اس نے کہا: تی ہاں۔ آپ نے فرمایا: کیا تہی ہی ہو، جس نے رسول اللہ منافیڈ کوئی کی تھی؟ اس نے کہا: اے امیر الموشین! میں جب سے اسلام لایا ہوں بھی بھر حضرت عمر فاروق بلاگئیڈ اس بھر سوے ، اس نے کہا: اے امیر الموشین! میں جب سے اسلام لایا ہوں بھی بڑے گئاہ شرک میں مبتلا تھے۔ تم مجھایا ہی نہیں۔ حضرت عمر بلاگئیڈ نے فرمایا: سیان اللہ! تم تو کائن تھے، ہم اسلام لانے سے پہلے تم ہوں بھی بڑے گئاہ ناہ شرک میں مبتلا تھے۔ تم مجھایا ہی نہیں۔ حضرت عمر بلاگئیڈ نے فرمایا: سیان اللہ! تم تو کائن تھے، ہم اسلام لانے سے پہلے تم سے بھی بڑے گئاہ ناہ شرک میں مبتلا تھے۔ تم مجھایا ہی نہیں۔ حضرت عمر بلاگئیڈ نے فرمایا: سیان اللہ! تم تو کائن تھے، ہم اسلام لانے سے پہلے تم سی کی وہ کہا کہ ان اس میں تھا، ایک تا صح آیا اس نے اپنا سے میں میں میں میا اس کے تاب کے قبیلے بھی بڑے گئاہ کی طرف اوراس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعدانہوں نے درج ذیل میں ظاہر ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوراس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعدانہوں نے درج ذیل میں ظاہر ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوراس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعدانہوں نے درج ذیل میں ظاہر ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوراس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعدانہوں نے درج ذیل اشعاد پڑھے۔

وَشَدِدَهَا الْعِيسَ بِالْحُلَاسِهَا مَا خَيْسِ الْعَيْسِ بِالْحُلَاسِهَا مَا خَيْسِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ا

عَدِبُتُ لِلُهِنِ وَتِجْسَاسِهَا تَهُدُوى إلَّسَى مَسَكَّةَ تَبُغِسَى الْهُدَى فَسارُ حَسلُ إلَى الصَّفُوَةِ مِنْ هَاشِمٍ

میں نے اس کی بات پر کان نہ دھرا، سراو پر اٹھائے بغیر کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے شام سے ہی بہت نیند آرہی ہے، اگلی رات پھر یہی واقعہ ہوا، وہ آیا، اپنا پاؤں مارکر مجھے جگایا اور کہا: اے سواد! میں نے تہمیں کہانہیں تھا کہ ابٹھ جا اورا گر تجھے بچھ عقل ہے تو خوب سمجھ لے کہ لؤی بن غالب میں اللہ کارسول ظاہر ہو چکاہے وہ اللہ تعالی اور اس کی عبادت کی وعوت دیتا ہے، اس کے بعد اس جن نے وہی کل والے اشعار دوبارہ پڑھے

عَـجِبُتُ لِـلْحِينِ وَتَطَلَابِهَا

مَا صَادِقُ الْحِنِّ كَكَذَّابِهَا بَيْنَ رَوَايَاهَا وَحِجَابِهَا، تَهُ وِى اِلْسِي مَسكَّةَ تَسَغِسِي الْهُسدَى فَسارُ حَسلُ إِلَى الصَّفُوَةِ مِنُ هَساشِم

آپ فرماتے ہیں: میں نے اس مرتبہ اس کوکوئی جواب نہ دیا، وہ تیسری رات پھرآ گیا، یاؤں مازکر مجھے جگایا اور بولا: اے سواد! میں نے تجھے کہانہیں تھا کہ اگر تجھے کچھ عقل اور تبجھ ہے تو خوب جان لے کہاؤی بن غالب میں اللہ کا نبی ظاہر ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اوراس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعداس نے بیاشعار کیے

> عَـجنِـتُ لِـلُـجـنَ وَاَخْبَـارِهَـا , فَارْحَالُ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِم

تَهُ وى السبي مَسكَّةَ تَبُعِسي الْهُدَى مَسامُ مُؤمِدُ و الْسجِنِّ كَـ كُفَّادِهَا لَيْدِسَ قُدَّامُهَا كَاذُكِانِهَا،

اس کے بعدمیرے دل میں اسلام کی محبت اور دلچیسی پیدا ہوگئی ، صبح ہوتے ہی میں نے سواری تیار کی اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا، ابھی میں مکہ کے رائے ہی میں تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ نبی اکرم مُثاثِثِ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئے ہیں، چنانچہ میں بھی ( مکہ کی بجائے ) مدینہ شریف بہنچ گیا، میں نے وہاں بہنچ کر نبی اکرم مُناتِیْم کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ منافیظ مسجد میں تشریف فرماہیں، میں مسجد میں چلا گیا، میں نے مسجد سے باہرانی اونٹن باندھی اوراندر آگیا اس وقت رسول الله من الله عن الله عنها: يارسول الله من الله عن الله عن الله من الله عنها الله من ا یات سنیئے ،حضرت ابوبکرصد نق ڈٹاٹنڈ نے مجھے کہا: رسول اللّٰدمَٰٹائیٹِ کے قریب ہوجاؤ ، میں قریب ہوتے ہوتے رسول اللّٰدمَٰٹائیٹِٹا 

> ٱتَانِيْ نَجِيٌّ بَعُدَ هَدْءٍ وَرَقُدَةٍ تَلَاثُ لَيَسِالِ قَولُسهُ كُسلَّ لَيُسلَةٍ فَشَـمَّــرْتُ مِنْ ذَيْبِلِي الْإِزَارَ وَوَسَطَتُ فَ اشْهَدُ أَنَّ اللَّهِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَآنَّكَ اَذْنَسِي الْمُسرُسَلِينَ وَسِيلَة فَهُ إِنَّا بِهَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ مَشَى

وَلَـمُ يَكُ فِيـمَا قَدُ بَلُوْتُ بِكَاذِب ٱتَساكَ رَسُولُ اللُّهِ مِنْ لُؤَىّ بُنِ غَالِب بيَ الذِّعْلِبُ الْوَجْسَاءُ بَيْنَ السَّبَاسِب وَآنَّكَ مَسامُونٌ عَسلَسى كُلِّ غَسالِسِ إلَى اللُّسِهِ يَسا ابْسَ الْأَكُرَمِينَ الْاَطَائِبِ وَإِنْ كَانَ فِيْمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِب

🔾 میری آنکھ لگنے کے بعدایک سرگوثی کرنے والا میرے پاس آیا اور میں نے جو پیسب کچھ دیکھا تھا اس میں کچھ بھی حفوث نبيس تقابه

🔾 وہ تین را تیں مسلسل میرے پاس آ کر کہتار ہا کہ تمہارا رسول لؤی بن غالب میں ظاہر ہو چکا ہے۔

- ن این از کا تیاری کرلی اور تیز رفتاراوئی دشت و بیانان عبور کرتے ہوئے چلنے گی۔
- میں گواہی دیتاہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودنہیں ہے اور بے شک آپ ہرغالب سے محفوظ ہیں۔
- اے باعزت اورشریف لوگوں کے بیٹے، بے شک آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام رسولوں اعلیٰ ہے۔
- نے کا نئات کے بہترین شخص،آپ جو پیغام لائے ہیں وہ ہمیں دیجئے، (ہم اس پڑمل کریں گے)اگر چہاس میں ہماری زندگیاں صرف ہوجائیں۔ ہماری زندگیاں صرف ہوجائیں۔
- ⊙اور جس دن کسی کی شفاعت نہیں چلے گی ،اس دن آپ میری شفاعت کرنا اور سواد بن قارب کواپنے دامن رحمت میں چھیا لینا۔

میرے اسلام لانے پر رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ الل

# ذِكُرُ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت سلمان بن عامر الضبي طالفيُّ كاذكر

6559 – اَخُبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ بُنِ اَوُسٍ بُنِ ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ تَيْمِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَكْرِ بْنِ سَعُدِ بْنِ ضَبَّةَ نَزَلَ الْمُصَرَةَ وَلَهُ دَارٌ بِحَضْرَةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَبِهَا تُوقِّى فِى خِلافَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''سلمان بن عامر بن بن اوس بن عمرو بن حجر بن عمرو بن حارث بن تیم بن ذہل بن مالک بن بکر بن سعد بن ضبہ''۔ آپ بھرہ میں مقیم رہے، جامع مسجد کے سامنے ان کا ایک گھر بھی تھا، حضرت عثمان غنی رکھنے کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

6560 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا اَبُوْ نَعَامَةَ الْعَدُوِيُّ عَمْرُو بُنُ عِيسَى، ثَنَا بَشِيرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، عَنُ سَلْمَانَ بَسِنِ عَامِرِ السَّنِيِّ، قَالَ: اَتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَقْرِى الصَّيْف، وَيَفِى بِالذَّمَّةِ، وَلَمُ يُدُرِكِ الْإِسُلَامَ، فَهَلُ لَهُ فِى ذَلِكَ مِنُ اَجُرٍ؟ قَالَ: لَا، فَلَمَّا وَلَيْتُ، قَالَ: عَلَى بِالشَّيْخ، فَقَالَ لِى: يَكُونُ ذَلِكَ فِى عَقِبِكَ، فَلَنُ يَلِذُلُوا اَبَدًا، وَلَنْ يُخْزَوْا اَبَدًا، وَلَنْ يَفْتَقِرُوا اَبَدًا

الله مَنْ الله عَنْ الرَّمْ عَلَيْ الله عامر الضى الْمُنْ وَلَيْ وَلَمَ عِينَ عَيْنَ الرَمْ مَنْ الله عَلَى الرَمْ مَنْ الله عَلَى الرَمْ عَلَيْتُومْ كَى الرسول الله عَلَى اله

تو آپ اُن اِن اِن اِن اِن اِن اِن وہ بزرگ میرے ذمے ہیں، پھر میرے لئے فرمایا: بیسب تیرے بعد ہوگا، وہ مجھی بھی ذلیل نہیں ہوں گے۔ ہوں گے،رسوانہیں ہوں گے، اور مجھی محتاج نہیں ہوں گے۔

ذِكُرُ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْمُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### حضرت صعصعه بن ناجيه مجاشعي والنفظ كا ذكر

6561 - أخبَرَنَا آبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا آبُو خَلِيفَةَ الْقَاضِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا مَعُمَرُ بُنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُزَدَّدِقِ بُنِ غَالِبٍ الْمُشَنَّى، قَالَ: صَعْصَعَةُ بُنُ نَاجِيَةَ بُنِ عِقَالِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سُفْيَانَ بُنِ مُجَاشِعِ بُنِ دَارِمٍ جَدُّ الْفَرَزُدَقِ بُنِ غَالِبٍ السُّمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ مَعْمِرِ بِن مَثْنَىٰ فرماتے ہیں:''صعصعہ بن ناجیہ بن عقال بن محد بن سفیان بن مجاشع بن دارم'' فرزق بن غالب کے دادا ہیں، یہ نبی اکرم مُنَاتِیْئِم کی خدمت میں آئے تھے۔

6562 - أَخْبَرَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْحَفِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلابِيُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بْنُ الْفَصْلِ بُن عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ سُوِيَّةَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا عُبَادَةُ بْنُ كُرَيْبٍ، حَدَّثِي الطَّفَيْلُ بْنُ عُمَرَ الرَّبْعِيُّ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْـمُحَاشِعِيّ، وَهُوَ جَدُّ الْفَرَزْدَقِ بْنِ غَالِبِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَ عَلَيّ الْإِسْلَامَ، فَاسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَمِلْتُ اعْمَالًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ لِي فِيْهَا مِنْ اَجُرِ، قَالَ: وَمَا عَمِلْتَ فَقُلْتُ: ضَلَّتُ نَاقَتَانِ لِي عَشْرَاوَانِ، فَخَرَجْتُ اتْبَعُهُمَا عَلَى جَمَلِ لِي فَرُفعَ لِي بَيْتَانَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَقَصَدُتُ قَصْدَهُمَا فَوَجَدْتُ فِي آحَدِهِمَا شَيْخًا كَبِيْرًا فَقُلْتُ: آحُسَسُتُمْ نَاقَتَيْنِ عَشْرَاوَيُنِ فَانَادِيهِمَا، فَقَالَ: مِقْسَمُ بُنُ دَارِمٍ قَدُ أَصَبْنَا نَاقَتَيْكَ وَبِعْنَاهُمَا وَقَدُ نَعَشَ اللَّهُ بِهِمَا أَهُلَ بَيْتَيْنِ مِنُ قَوْمِكَ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ مُضَرَ فَبَيْنَمَا هُوَ يُحَاطِينِي إِذْ نَادَتُهُ امْرَاةٌ مِنَ الْبَيْتِ الْآخِو وَلَدَتْ وَلَدَتْ، قَالَ: وَمَا وَلَـدَتُ إِنْ كَانَ غُلامًا فَـقَـدُ شَـرِ كُمَا فِي قَـوْمِنَا، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَادْفِييْهَا فَقَالَتْ جَارِيَةٌ فَقُلُتُ: وَمَا هاذِهِ الْمَوْلُودَةُ؟ قَالَ: ابْنَةٌ لِي فَقُلْتُ: إِنِّي اَشْتَرِيهَا مِنْكَ، فَقَالَ: يَا اَخَا بَنِيْ تَمِيعِ اتّبِيعُ ابْنَتَكَ، وَإِنّي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ مِنُ مُنضَرَ فَقُلُتُ: إِنِّي لَا اَشْتَرِي مِنْكَ رَقَبَتَهَا بَلُ إِنَّمَا اَشْتَرِي مِنْكَ رُوحَهَا اَنُ لَّا تَقُتُلَهَا، قَالَ: بِمَ تَشْتَرِيهَا فَقُلْتُ: بِنَاقَتَى هَاتَيْنِ وَوَلَدِهِمَا، قَالَ: وَتَزِيدُنِي بَعِيرَكَ هٰذَا قُلْتُ: نَعَمُ عَلَى أَنُ تُرْسِلَ مَعِي رَسُولًا، فَإِذَا بَلَغُتُ ص إللى اَهْ لِي رَدَدُتُ اِلَيْهِ الْبَعِيرَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَكُرْتُ فِي نَفْسِي اَنَّ هلِهِ مَكُرُمَةٌ مَا سَبَقَنِي اِلَيْهَا اَحَدُ مِنَ الْعَرَب، وَظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَقَدْ اَحْيَيْتُ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ مِنَ الْمَوْءُ وُدَةِ اشْتَرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِنَاقَتَيْنِ عَشُرَاوَيْنِ وَجَمَلٍ فَهَلُ لِي فِي ذَلِكَ مِنْ اَجْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَمَّ لَكَ اَجْرُهُ اِذْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْإِسْلَامِ، قَالَ عَبَّادٌ: وَمِصْدَاقُ قَوْلِ صَعْصَعَةَ قَوْلُ الْفَرَزُدَقِ:

فَاحْيَا الْوَيْدَ فَالَمْ يُولَدِ

وَجَدِدِى الَّدِدِى مَدنَدعَ الْوَائِدَات

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6562 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المعصصصعد بن ناجیہ مجاشعی فرزدق بن غالب کے داداہیں، آپ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مَنَا اللَّهُم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مَلَ اللَّهُ إلى في على على على على على ميں نے اسلام قبول كرايا، آپ مَلَ اللَّهِ الله مجمع قرآن كريم كى چندآيات ک تعلیم دی، میں نے بوچھا: یارسول الله مَا ﷺ ایمی نے زمانہ جاہلیت میں بہت سارے نیکی کے کام کئے ہیں، کیا مجھے ان پر تواب ملے گا؟ حضور مَنَا فَيْزِم نے بوچھا: تم نے كياعمل كيا ہے؟ ميں نے كہا: ميرى دواونٹنياں كم ہوگئى تھى، ميں اپنے اوٹ ير سوار ہوکر ان کو ڈھونڈنے نکا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے زمین سے اوپر فضامیں دومکان بے ہوئے ہیں، ہیں ان میں گیا،ان میں سے ایک میں ایک بوڑھا آدمی بیشا ہواتھا میں نے اس سے بوچھا:تم نے دواونٹیوں کو کہیں دیکھا ہے؟مقسم بن دارم نے کہا: تمہاری وہ اونٹیاں ہمیں ملی تھیں،ہم نے وہ جے دی ہیں،اوراللد تعالی ان دونوں اونٹیوں کے بدلے تیری قوم اور تسیلے عرب میں سے قبیلہ معنرے انتقام لے کا ، ابھی وہ ہم سے باتیں ہی کرر ہاتھا کہ دوسرے گھرے ایک عورت نے اس کو آواز دی ' پیدا ہوگئی پیداہوگئ''۔اس نے یو چھا: کیا پیداہوگئ؟ اگروہ لڑکا ہے تواس کو ہماری قوم میں شریک کردو، اورا گرلڑ کی ہے تواس کوزندہ وفن کردو، اس نے کہا: لڑک ہے، میں نے کہا: بینومولودکس کی بچی ہے؟ اس نے کہا: میری بٹی ہے، میں نے کہا: میں وہ لڑکی تم سے خرید تا ہوں ، اس نے کہا: اے بن تمیم کے آ دمی ! کیاتم اپنی بیٹی چے سکتے ہو؟ میں عرب کارہنے والا قبیلہ مصر کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا: میں تم ہے اُس لڑکی کا جسم نہیں خریدر بابلکہ میں اُس کی روح خریدر ہاہوں تا کہ تواس کوقتل نہ كرے، أس نے بوچھا: تم كتنے ميں خريدرہے ہو؟ ميں نے كہا:ان دونوں اوسٹيوں اوران كے بچوں كے عوض أس نے کہا: جس اونٹ پرسوار ہوکر آئے ہو، یہ بھی مجھے دے دو، میں نے کہا: ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے کسی آ دمی کو میرے ہمراہ بھیج دو،وہ مجھے میرے گھرتک چھوڑ آئے،جب میں گھر پہنچ جاؤں گا توبیاونٹ اس کے حوالے کردوں گا۔ہم وہاں سے چل دیئے، ابھی ہم راستے ہی میں تھے، میں نے سوچا کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں، کسی عربی مخف نے آج سے پہلے ایسا کامنہیں کیا،اب اسلام ظاہر ہوچکا ہے، میں ۳۲۰ بچیوں کوخرید کر زندہ در گورہونے سے بچاچکا ہوں، ان میں سے ہر بچی کی قیت میں نے دواونٹنیاں اورایک اونٹ لگائی، کیا اس نیکی کا مجھے کوئی ثواب ملے گا؟ نبی اکرم مُلَّثِیَّم نے فرمایا: تیرے لئے اس کا ثواب کامل ہو چکا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تجھے اسلام کی توفیق دی ہے۔

عبادنامی راوی کہتے ہیں:صعصعہ کے قول کامصداق فرزدق کا پہ قول ہے

6563 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ حَرُّبِ اللَّيْثِيُّ، حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَسْعَدَ، حَدَّثِنِي عِقَالُ بُنُ شَبَّةَ بُنِ عِقَالِ بُنِ صَعْصَعَةَ بُنِ نَاجِيةَ

الْمُسَجَاشِعِيِّ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ جَدِّى، عَنْ آبِيهِ صَعْصَعَةَ بُنِ نَاجِيَةَ، قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ رُبَّمَا فَصَلَتُ لِى الْفَصْلَةُ حَبَّاتُهَا لِلنَّائِيَةِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّكَ وَابَاكَ، أُخْتَكَ وَاخَاكَ، آذُنَاكَ أَذُنَاكَ أَذَنَاكَ أَذُنَاكَ أَذَنَاكَ أَذُنَاكَ أَذُنَاكَ أَذُنَاكَ أَذُنَاكَ أَذُنَاكَ أَذُنَاكَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالْمَالِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الل

الله مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

ذِكُرُ قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت قيس بن عاصم المنقر ي دلافيُّهُ كا ذكر

6564 – اَخْبَرَنَىا اَبُوهُ مُسَحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا اَبُو ْ خَلِيفَةَ الْقَاضِىُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِیُّ، ثَنَا اَبُو عَلِيفَةَ الْقَاضِیُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِیُّ، ثَنَا اَبُو عُبَیْدَ بَنِ مَقَاعِسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَ بَنِ مَقَاعِسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ رَبْدِ مَنَاةَ بْنِ تَعِيمٍ، وَقَدُ وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا سَيِّدُ اَهُلِ الْوَبَرِ

﴿ ﴿ ابوعبيده نے ان كانب يول بيان كيا ہے ' قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم' يدرسول الله مَالَةَ فِيمَ كي بارگاه ميں حاضر ہوئے تھے، آپ مَنْ اَلَّهُ عَلَيْ اِن كے بارے ميں فرمايا: يد ديہا تيوں كا سردار ہے۔

6565 - حَدَّقَبَ الْهُو جَعُفَو اَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدِ بَنِ إِبُراهِيمَ الْاَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفَصُلِ بَنِ عَبُدِالْمَلِكِ بَنِ اَبِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّقَنِي اَبِي الْفَصُلُ بَنُ عَبُدِالْمَلِكِ، عَنُ الْمُعَلَّدِ بَنِ الْمِي سَوِيَّةَ الْمِنْقَرِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ قَيْسَ بَنَ عَاصِمٍ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَهُو يُوصِى فَجَمَعَ بَيْنِهِ وَهُمُ النَّيَا وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ الْمُنافَرِيِّ، قَالَ: يَما بَنِيَّ إِذَا أَنَا مُتُ فَسَوِدُوا اَكْبَرَكُمْ تَخُلُفُوا آبَاءَ كُمُ، وَلَا تُسَوِدُوا اَصْغَرَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى الْمُنتَّ فَسَوِدُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى الْمُنتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى فَيَرْدِى بِكُمْ ذَاكَ عِنْدَ اكْفَائِكُمْ وَلَا تُقِيمُوا عَلَى نَائِحَةً، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى فَيَرْدِى بِكُمْ ذَاكَ عِنْدَ اكْفَائِكُمْ وَلَا تُقِيمُوا عَلَى نَائِحَةً، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهى فَيَرْدِى بِكُمْ ذَاكُ عِنْدَ الْمُعَالِحِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّيْمِم، وَلَا تُعْفُوا رِقَابَ الْإِبِلِ فِى عَنِ النِيْسَاعُ وَعَلَى الْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعُولُ اللهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى عِنْ اللَّهِ عَلَى عَل

يبى حديث المجم الكبيرللطمراني مين بهى باس مين بهى للنائبة كالفاظ بير

مجم الصحلية لابن قافع مين بهي بيرهديث موجود ب،اس مين النائية "كى بجائے" للناس" كالفاظ بير (شفق)

هُذَا الْحَيِّ مِنْ بَكُرِ بَنِ وَائِلٍ فَإِنَّهَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَمَاشَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاحَافُ اَنْ يَنبِشُونِي مِنْ قَبْرِى فَتُ فَيُ الْحَيْرَةُ مِنْ الْمَانِيةِ فَامَرَ ابْنَهُ الْاكْبَرَ، وَكَانَ يُسَمَّى عَلِيًّا، فَتُ لَيْ الْمَانِيةِ فَامَرَ ابْنَهُ الْاكْبَرَ، وَكَانَ يُسَمَّى عَلِيًّا، فَقَالَ: الْحَسَرُهُ فَكَسَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: الْحُرِجُ سَهُمَيْنِ فَاخُرَجَهُما، فَقَالَ: الْحَسَرُهُ فَكَسَرَهُمَا فَكَلَ الْمُرَجُهُمَا فَلَا اللهُ اللهُ

إنَّ مَا الْسَمَجُدُ مَا بَنَى وَالِدِ الصِّد وَكُفَى الْسَجُدَ وَالشَّجَاعَةَ وَالْحِلْمَ وَفَلَاثُسونَ بَسِا بَسِنِسَى إِذَا مَسِا كَثَلَاثِسِنَ مِسنُ قِسدَاحٍ إِذَا مَسِا كَثَلَاثِسِنَ مِسنُ قِسدَاحٍ إِذَا مَسا لَمُ تُكُسُرُ وَإِنْ تَقَطَّعَتِ الْاَسُهُم وَذُوو السِّسِنِ وَالْسَمَسرُو وَ وَاوْلَسى وَخُوو السِّسِنِ وَالْسَمَسرُو وَ وَاوْلَسى

قِ وَاحْيَا فِعَالَهُ الْمَوْلُودُ إِذَا زَانَهُ عُفَ فَسَاقٌ وَجُودٌ عَقَدُ اللّهُ عَلَى الْبَاتِ الْعُهُودِ مَسَدَّهَا لِللزَّمَانِ عَفْدٌ شَدِيدُ مَسَدَّهَا لِللزَّمَانِ عَفْدٌ شَدِيدُ الْتَبُدِيدُ وَإِنْ يَكُن مِن مِنْ كُمْ لَهُمْ تَسُويدُ بُلُغَ الْحِنْكُ الْاصْغَرَ الْمَجْهُودُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6565 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کے بعدالملک بن ابی سویہ المعتری بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت قیس بن عاصم ڈاٹھیا کی وفات کے وقت ان کے پاس گیا،اس وقت وہ اپنے ۳۲ بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں وصیت کررہے تھے،وہ کہدرہے تھے: اے میرے بیٹو! میرے مرنے کے بعدا پنے سب سے بڑے بھائی کو مردار بنانا، اورائی کو اپنے باپ داوا کا قائم مقام بنانا، کی کمٹن کو مردار بنایا،ایہ وہ تہمارے لئے بدنامی کا باعث بنے گا۔ میری میت پردونے والیوں کومت بلانا کیونکہ میں نے رسول اللہ مُلاہی کا باعث بنے گا۔ میری میت پردونے والیوں کومت بلانا کیونکہ میں نے رسول اللہ مُلاہی کو نوحہ سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، مال کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ یہ کی کے لئے ذریعہ کیا دواشت ہے اوراس کے ذریعے کمینوں سے بچا جا اسکتا ہے، اونٹوں کی ذمہداری کسی نااہل کومت دینا، اوران کا حق ان کو دینا، برے دوستوں کی صحبت سے بچنا، کیونکہ اگروہ ایک دن تہمیں خوشی دری کی دوائد کی کر رہنا، کیونکہ اپنے واجداد کی طرح وہ بھی تمہارے دریان کا حق ان کو دینا، برے اوران کے درمیان بہت شدید دشنی چاتی رہی ہی کر بن واکل کے اس قبیلے کو اطلاع نہ ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میرے اوران کے درمیان بہت شدید دشنی چاتی رہی ہی ترین واکل کے اس قبیلے کو اطلاع نہ ہو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میرے اوران کی دنیا تنگ کردوگے اوروہ لوگ تمہاری آخرت برباد میں تو ٹو ٹو نے کا سب بن جا کیں گے۔ پھر انہوں نے کہا: اس کو تو ٹر دو، اس نے تو ٹر دیا، پھر انہوں نے کہا: اب تیر نکالو، اس نے تا ترین کالو، اس نے تا تیر نکالو، اس نکالو، ا

نکالے، انہوں نے کہا: ان کوتوڑ دو، اس نے توڑ ناچاہے، کیکن نہ توڑ سکا، انہوں نے کہا: اے میرے بیٹو!اگرتم اتفاق سے رہو گے تو تمہارے اندراس طرح طاقت ہوگی، اوراگرالگ الگ ہوگئے تو اُس (اکیلے تیر کی طرح) کمزور ہوجاؤگے۔ اس کے بعد انہوں نے درج ذیل اشعار پڑھے:

إِنَّ مَا الْمَجُدُ مَا بَنَى وَالِدِ الصِّد وَ وَاحْيَا فِعَالَ الْمَوْلُودُ وَكُفَى الْمَجُدَ وَالشَّجَاعَة وَالْحِلْم إِذَا زَانَ اللهُ عَلَى الْمَجُدَ وَالشَّجَاعَة وَالْحِلْم الْذَا زَانَ اللهُ عَلَى الْمَجُدَ وَالشَّجَاعَة وَالْحِلْم عَلَى الْمَالِئِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ

2666 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثِنِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا زِيَادُ الْجَصَّاصُ، عَنِ الْحَسَنِ، حَدَّثِنِي قَيْسُ بُنُ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيُّ، رَضِي اللهُ عَلْهُ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: هَذَا سَيْدُ اَهْلِ الْوَبَرِ فَلَمَّا نَرُلُتُ اتَيْتُهُ فَيَدُتُ ثَعَيْهُ وَقَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآنِي سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: هَذَا سَيْدُ اَهْلِ الْوَبَرِ فَلَمَّا نَرُلُتُ اتَيْتُهُ فَصَلَتُ أَحَدِثُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَالْمَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَى فِيهِ بَعِثْقِينَ إِلّا مَنُ اعْطَى فِي رِسُلِهَا وَبِحِلَّتِهَا، وَافْقَرَ الْهُولِي اللهِ الْوَبَعِينَ إِلَّا مَنُ اعْطَى فِي رِسُلِهَا وَبِحِلَتِهَا، وَافْقَرَ طَهُرَهَا الْقَانِعَ، وَالْمُعْتَرَ قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ مَا اكْرَمَ هَاذِهِ الْاَخْلَقَ، وَاحْسَنَهَا يَا نَبِي اللهِ لاَ تَحِلَّ وَالْهُ لَوْ الْعَبْرُوا الْإَبِلُ وَلَعُمَ الْقَانِعَ، وَالْمُعْتَرَ قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ مَا اكْرَمَ هَاذِهِ الْإِبِلَ وَتَعُدُّوا النَّاسَ فَمَنُ شَاءَ اَحَدُ بِرَاسِ وَافْقَر طَهُرَهَا إِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الْوَلَا الْوَالَةَ اوْصَى يَنِيهِ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْمُسْالَةَ، فَإِنَّهَا الْحِرُ كَسُبِ الْمَرْءِ إِنَّ اَحَدًا لَمُ يَسُلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُولُولِ الْمَسْلِلُهُ الْمَالِي الْمَلْولِي الْمَلْولِ الْمَعْدُ الْمَلْولُ الْمَلْولُ الْمُعْرَالِي الْمُسْلَقَةُ الْمُولُولُ الْمَلْولُولُ الْمُسْلَلَةِ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمَلْمُ اللهُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُ

نے فرمایا: بہترین مال وہ ہے جو چالیس تک ہو، ساٹھ تک ہوتو یہ زیادہ ہے، اور ۱۰۰ اوالے ہلاکت میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آسودگی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔اورخودکومفلس بنا لیتے ہیں۔اوران کو بھی دیتے ہیں جو بخشش کے لئے تو آتے ہیں لیکن سوال نہیں ہیں جو بخشش کے لئے تو آتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے۔ میں نے کہا:اے اللہ کے نبی ایہ کتنے ہی اجھے اخلاق ہیں۔اے اللہ کے نبی ا آپ بھی اس وادی میں بھی قدم رنجہ فرمائیں جہاں پر میں کثیراونٹوں کے ساتھ رہتا ہوں، آپ مالی اول چاہے وہ جواونٹ چاہے کیا کروگے؟ انہوں نے کہا: اونٹ بھی گن لئے جائیں،اورلوگوں کو بھی گن لیا جائے،ان میں سے جس کا دل چاہے وہ جواونٹ چاہے لے جاسکتا ہے،

ذِكُرُ عَمْرِو بُنِ الْآهْمَمِ الْمِنْقَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت عمروبن الهتم منقرى وللفيئة كاتذكره

6567 - حَدَّقَنَا آبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْعُسَيِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَكَّمٍ الْسَحَاقَ الْعُسَيِلِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَكَّمٍ الْسُحَدِّ، عَنُ آبِى عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بُنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: عَمْرُو بُنُ الْآهْتَمِ بُنِ سُمَيِّ بُنِ سِنَانِ بَنِ حَالِدِ بُنِ مِنْقُرِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ مَنَاةَ بُنِ تَمِيمٍ وَاسْمُ الْآهْتَمِ سِنَانُ هَتَمَتْ تَنِيَّنَاهُ يَوْمَ الْكَافِرَ بَنِ مُعَدِ بُنِ رَيْدِ مَنَاةَ بُنِ تَمِيمٍ وَاسْمُ الْآهْتَمِ سِنَانُ هَتَمَتْ تَنِيَّنَاهُ يَوْمَ الْكِكَلاب

﴿ ﴿ ابوسیدہ معمر بن مثنیٰ نے ان کانسب یول بیان کیا ہے' معمر وبن اہتم بن می بن سنان بن خالد بن منقر بن عبید بن مقاعس بن عمر وبن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تمیم'۔ اہتم کا نام' سنان' ہے۔ کلاب کے دن ان کے سامنے کے دودانت توٹ کے تھے۔

6568 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدَةَ الْوَبَرِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا اَبُو السَّحَاقَ اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِدُرِيسَ الْمَعْقَلِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا اَبُو سَعْدٍ الْهَيْتُمُ بُنُ مَحْفُو ظٍ، عَنْ اَبِي الْمُقَوِّمِ الْاَنْصَارِيِّ يَحْيَى بُنِ اَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْحَكِمِ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا اَبُو سَعْدٍ الْهَيْتُمُ بُنُ مَحْفُو ظٍ، عَنْ اَبِي الْمُقَوِّمِ الْاَنْصَارِيِّ يَحْيَى بُنِ ابِي يَزِيدَ، عَنِ الْحَكِمِ بُنِ عُنَّهِ مَنَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ مِنْ اللهُ عَلَى وَالْرِيْرِقَانُ بُنُ بَدُرٍ، وَعَمْرُو بُنُ اللهِ عَنْهُمَ مِنَ الظُّلْمِ فَآخُذُ لَهُمْ بِحُقُولِهِمْ، وَهَذَا يَعْلَمُ ذَاكَ يَعْمِى مُسَيِّدُ تَمِيمٍ، وَالْمُعَلِمُ فَلَكَ بَنِ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ، انّهُ لَشَدِيدُ الْعَارِضَةِ، وَهِذَا يَعْلَمُ ذَاكَ يَعْمِى عَمْرُو بُنُ الْاهُمَةِمِ، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ، انّهُ لَشَدِيدُ الْقُالِمِ فَاحَدُ لَهُمْ بِحُقُولِهِمْ، وَهَذَا يَعْلَمُ ذَاكَ يَعْمِى حَمْرُو بُنَ الْاهُمَةِمِ، وَاللهِ يَوْمُ مَا اللهِ، اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَقَدْ عَلِمَ مِنْ اللهُ لَعَامِ اللهِ يَا لَعُهُمُ مِنَ الظَّلْمِ فَاحُدُ لَهُمْ بِعُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَضِبُتُ فَقُلُلُ النَّيْعُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَضِبُتُ فَقُلُلُ النَّيْقُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْلهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ لَقَدْ صَدَقُتَ فِي الْالْمُولِينِ جَمِيعًا، فَقَالَ النَّيْقُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوا وَقَلْدُ رُوِى عَنْ اَبِي بَكُرةَ الْاَنْصَادِي اللَّهُ حَصَرَ هَذَا الْمَجُلَسَ 

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بِن عباس وَلَيْ فَرِمات بِين بِن عاصم، زبرقان بن بدر اور عروبن اہتم ملي وَالْيَهُ رسول اللّهُ مَالَيْتُمْ اَنْ فَرِيهِ انداز مِن كہا: ميں تميم قبيلے كا سردار بول، وہ لوگ ميرى اطاعت اور فرما نبردارى كرتے ہيں، ميں ان برظم نہيں ہونے ديا، ان كوان كے حقوق دلوا تا بول، ان باتوں كو يمروبين استم بھى جانتا ہے، عمروبين اہتم في بات ہے، عمروبين الله كوشم إيه بهادرا وى ہے، اپنى جانب كا دفاع كرنے والا ہے، صرف اس كى اپنى مجلس ميں اس كى بات مانى جاتى ہے۔ زبرقان نے كہا: يارسول اللهُ مَالَيْتُمْ اللهُ كَاللهُ كُولَمْ اللهُ عَلَيْتُمْ اللهُ كَاللهُ كُولَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كُولَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كُولَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كُلُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كُلُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ

0569 - اَخُبَرَنَا اَبُو مَنَصُورٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الْفَارِسِيّ، ثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيّ، ثَنَا عَينَدُ بُنُ عَبْدِالرَّحُمَنِ بُنِ جَوْشَنٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيُ بَكُرَةَ، قَالَ: كُنّا عِنْدَ السّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَفَدُ يَنِي تَعِيمٍ فِيهُم قَيْسُ بُنُ عَاصِمٍ وَعَمُرُو بُنُ الْاَهْمَ وَالزّبُرِقَانُ بُنُ بَدُرٍ، فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لِعَمُرِو بُنِ الْاَهْمَعِ: مَا تَقُولُ فِي الزّبُرِقَانِ بُنِ بَدُرٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ بَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بُنِ الْاَهْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بُنِ الْاَهْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بُنِ الْاَهْمَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بُنِ اللهِ عَلَى الزّبُرِقَانُ : يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَّهُ لِيَعْلَمُ مِنِي الْعُلْمِ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَّهُ لِيَعْلَمُ مِنِي الْعَلَى عَمْرٌو: وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ إِنَّهُ وَلَيْهُ وَسَيْقُ الْعَطَنِ ، لَئِيمُ وَصَفَيْ وَصَفَيْدُ وَاللهِ مَا كَذَبْتَ اوَّلَا النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكِيمُ وَعِيْنُ الْعُطَنِ الْمُعْدِ وَاللهِ مَا كَذَبْتَ اوَّلَا النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَيْنِ لَسِحُوا وَإِنَّ مِنَ الشِعْدِ وَعَيْدُ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا عَلِمْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيْنِ لَسِحُوا وَإِنَّ مِنَ الشِعْدِ لَكُمَّا فَقُلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيْنِ لَسِحُوا وَإِنَّ مِنَ الشِعْدِ لَكُومَتُ الْعُرَادِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الْبَيْنِ لَسِحُوا وَإِنَّ مِنَ الشِعْدِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ الْعُمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ

﴿ ﴿ حَفرتِ ابوبكرہ فرماتے ہیں: ہم رسول الله مَالَيْنَا كَي بارگاہ میں حاضر سے، بی تمیم كا ایک وفدنی اكرم مَالَيْنَا كَي بارگاہ میں آیا، ان میں قیس بن عاصم، عمروبن اہتم اورزبرقان بن بدرجی سے، نی اكرم مَالَیْنَا نے عمروبن اہتم وَلَائْنَا نے اللہ مَالَیْنَا اللہ عَلَیْنَا اللّٰ عَلَیْنَا اللّٰ عَلَیْنَا اللّٰ عَلَیْنِ ال

کہا تھا اور دوسری باربھی بچے بولا ہے، کیکن (اصل بات یہ ہے کہ) میں اس کے ساتھ رضامندی کی کیفیت میں تھا میں نے اس کی وہ اچھائیاں بیان کیس جومیں جانتا تھا، اور ناراضگی کے عالم میں مئیں نے وہ برائیاں بیان کردی ہیں جومیں جانتا تھا۔ نبی اکرم مُلاَیِّیْم نے فر مایا: بے شک بیان میں جادوکا سااٹر بھی ہوتا ہے اور بے شک شعر میں بڑی دانائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔

# ذِكُرُ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

### حضرت احنف بن قیس والٹیز کے چیاحضرت صعصعہ بن معاویہ والٹیز کا ذکر

6570 - أخُبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، أَنْبَا آبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ مُقَاعِسِ بُنِ بُنُ الْمُشَّى، قَالَ: صَعْصَعَةُ بُنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُصَيْنِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ مُقَاعِسِ بُنِ عَمْرِو بُنِ كَعْبِ بُنِ سَعْدِ بُنِ زَيْدِ مَنَاةَ بُنِ تَمِيمٍ عَمِّ الْآحُنَفِ بُنِ قَيْسٍ

﴾ ﴿ ابوعبیدہ معمر بن ثنی نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''صعصعہ بن معاویہ بن حصین بن عمیر بن عبادہ بن نزال بن مرہ بن عبید بن مقاعس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زیدمنا ۃ بن تمیم'' جو کہ حضرت احنف بن قیس کے بچاہیں۔

6571 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا هُدْبَةُ بُنُ ضَالِحٍ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، ثَنَا هُدْبَةُ بُنُ ضَالِحٍ بُنِ مَعَاوِيَةَ، عَمِّ الْاَحْنَفِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُتُهُ يَقُوا هَلِهِ الْآيَةَ: " (فَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهُ مَلْ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ وَسَلِّعُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَيْهُ مِنْ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَقَلَ عَلَيْهُ اللْعَلَالَ عَلَيْهُ مِلْ اللْعُلَالِمُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَالِمُ اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَقِي اللْعَلَالِ اللْعَلَى اللَّه

﴾ ﴿ احنف کے چیاحفرت صعصعہ بن قیس فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مَالْتِیْمُ کے پاس گیا، میں نے آپ مَالَّیْمُ کو یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا

(فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (الزلزلة: 8)

''تو جوایک ذرّہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گااور جوایک ذرّہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد یا)

میں نے کہا: مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس آیت کے سوااور کوئی آیت نہ سنو،بس مجھے یہی آیت کافی ہے، یہی کافی

-

# ذِكُو الْآحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ حضرت احنف بن قيس طالفنا كاوكر

6572 - حَدَّثَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ، قَالَ: وَالْاَحْنَفُ بُنُ قَيْسٍ بُنِ حُصَيْنِ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ عُبَيْدَةَ مُخَضْرَمٌ آذَرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَّـةَ رَسُـوُلِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَاسْمُ الْاَحْنَفِ السَّعَـ خَاكُ وَيُقَالُ صَحْرُ بُنُ قَيْسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُصَيْنٍ وُلِدَ وَهُوَ اَحْنَفُ فَقَالَتْ أُمَّهُ: وَاللَّهِ لَوْلَا حُنَفٌ فِي رِجْلِهِ مَا كَانَ فِي الْحَيِّ غُلَامٌ مِثْلَهُ وَكَانَ آحُلَمَ الْعَرَبِ

﴿ مصعب بن عبدالله فرماتے ہیں: احف بن قیس بن حصین بن نزال بن عبیدہ ' مخضر م ہے، انہوں نے رسول الله مُنَافِیْم کا زمانہ پایا، اور رسول الله مُنَافِیْم کی زیارت کے لئے سفر بھی کیا تھا، رسول الله مُنَافِیْم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی تھی۔ احف کا اصل نام' صحر بن قیس بن معاویہ بن حصین' ہے۔ تھی۔ احف کا اصل نام' صحر بن قیس بن معاویہ بن حصین' ہے۔ آپ بیدائش احف ہیں۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھیں: الله کی قسم! اگراس کے پاؤں میں'' حف' (لنگر اہمٹ) نہ ہوتا تو پورے قبیلے میں اس جیسا بچہ کوئی نہ تھا۔ آپ بہت خوبصورت نوجوان تھے۔

6573 - حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، اَنَّ الْاَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا اَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى لَيْتٍ وَاَحَذَ يَدِى، فَقَالَ: اللّا أَبَشِّرُكَ قُلُتُ: بَلَى، فَقَالَ: هَلُ تَذْكُرُ إِذْ بَعَثِنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى قَوْمِكَ بَنِى سَعْدٍ فَجَعَلْتُ اعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلامَ وَادَعُوهُمُ إِللهِ فَقُلْتُ: اَنْتَ إِنَّكَ تَدُعُو إِلَى الْحَيْرِ وَتَامُرُ بِالْحَيْرِ فَبَلَّعُتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُ بَعْدُ فَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْحَيْمِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُهُ عَلَيْهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ

﴿ ﴿ احنف بن قیس بڑا تؤفر ماتے ہیں: حضرت عثان غنی بڑا تؤنے کے دور حکومت میں ، میں بیت اللہ شریف کا طواف کرر ہاتھا، بنی لیث کے ایک آدمی نے آکر میر اہاتھ بکڑا اور کہنے لگا: کیا میں تہہیں ایک خوشخری نہ دوں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ اس نے کہا: کیا تہہیں یاد ہے جب رسول اللہ سُڑا ﷺ نے مجھے تہاری قوم بنی سعد کی جانب بھیجا تھا اور میں نے جاکران کواسلام کی دعوت پیش کی تھی ، اس پرتم نے مجھے کہا: تھا: بے شک تو بھلائی کی جانب بلاتا ہے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے، میں نے یہ بات رسول اللہ سُڑا ﷺ نے تہارے لئے مغفرت کی دعافر مائی تھی۔ چنا نچہ حضرت احنف بن قیس فر مایا کرتے تھے: اُس سے برط کر مجھے اینے کسی عمل پر امید نہیں ہے۔

ذِكُرُ الْأَسُوَدِ بْنِ سَرِيعٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت اسود بن سريع رِثْنَيْنُ كَا ذَكر

<sup>6573:</sup> مسند احمد بن حنبل - مسند الانتصار احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 22579 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد عن اسمه صخر - الاحنف بن قيس مخضرم واسمه صخر بن قيس بن معاوية بن حديث: 7116 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - الاحنف بن قيس رضى الله عنه عديث: 1105

6574 – أَخْبَرَنِى آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: الْاَسُودُ بُنُ سَرِيعِ بُنِ حِمْيَرِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَّالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدَةَ لَهُ دَارٌ بِالْبَصُرَةِ بِحَضُرَةِ الْجَامِعِ مِمَّا يَلِى بَنِى تَمِيمٍ تُوفِيّى سَرِيعِ بُنِ حِمْيَرٍ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ النَّزَالِ بُنِ مُرَّةَ بُنِ عُبَيْدَةَ لَهُ دَارٌ بِالْبَصُرَةِ بِحَضُرَةِ الْجَامِعِ مِمَّا يَلِى بَنِى تَمِيمٍ تُوفِيّى فَي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

اسودین سرلیج بن عبارہ بن عبارہ بن عبارہ بن عبارہ بن عبارہ بن غبارہ بن عبارہ بن عبارہ ''۔ جامع مسجد کے قریب بن عبارہ عبارہ مصل ان کا گھر تھا۔حضرت معاویہ ٹائٹنے کے دور حکومت میں آپ کی وفات ہوئی۔

6575 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَوِيعٍ: يَارَسُولَ اللهِ اَلا انْشُدُكَ مَحَامِدَ حَمِدُتُ بِهَا رَبِّى اَبِى بَكْسٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ الْاَسُودُ بُنُ سَرِيعٍ: يَارَسُولَ اللهِ اَلا انْشُدُكَ مَحَامِدَ حَمِدُتُ بِهَا رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْحَمْدَ وَلَمْ يَسْتَزِدُهُ عَلَى ذَلِكَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6575 - صحيح

﴿ حضرت حسن فرمات میں: حضرت اسود بن سریع والتنون کہا: یارسول الله مَالَيْنَا الله مَالِيّة عَلَى حمد كو بهند فرما تا ہے،اس سے دیادہ آپ کے نہیں فرمایا۔

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6576 – معمر بن بكار له مناكير

الله عضرت اسود بن سریع تمین و الفافر ماتے ہیں: میں نبی اکرم ملک فیلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا: اے الله

6575: مسند احمد بن حنيل - مسند المكيين حديث الاسود بن سريع - حديث: 15311 السنن الكبرى للنسائى - كتاب النعوت الحب و الكراهية - حديث: 7491 المعجم الكبير للطبرانى - باب من اسمه إياس الاسود بن سريع المجاشعى - حديث: 819 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الكراهة باب رواية الشعر, هل هى مكروهة ام لا ؟ - حديث: 4648 الآحاد و المثانى لابن ابى عاصم - الاسود بن سريع المجاشعي رضى الله عنه عديث - 1047

ذِكُرُ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ التَّمِيمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت جاربيه بن قدامه تميمي وللفيؤ كاذكر

6578 – آخُبَرَنَا عَلِيٌ بُنُ آخُمَدَ بُنِ قَرُقُوبِ التَّمَّارُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً، عَنْ آبِيهِ، عَنِ الْآخْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ رَضِى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ قُلُ لِى قَوْلًا يَنْفَعْنِى وَاقْلِلْ عَلَىّ لَعَلِّى آعِيهِ، فَقَالَ: لَا تَغْضَبُ وَاعَادَهَا عَلَىّ مِرَارًا، يَقُولُ : لَا تَغْضَبُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي6578 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6578 صحيح ابن حبان - كتاب الحظر و الإباحة باب الاستماع المكروه وسوء الظن و الغضب و الفحش - ذكر الإخبار عما يجب على الممرء من ذم النفس عن الخروج عديث: 5767 مسند احمد بن حبل - مسند المكيين حديث جارية بن قدامة - حديث: 24859 المعجم الكبير حديث: 2663 المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم باب من اسمه جابر - جارية بن قدامة السعدى التميمي عم الاحنف بن قيس حديث: 2061

# ذِكُرُ عُرُوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ النَّقَفِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عروه بن مسعود ثقفي رَاليَّنُ كا ذَكر

6579 – آخُبَرَنَا آبُوْ جَعُفَ وِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو عُلاَثَةَ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا آبُو اَلْهُ اَبُو الْلَهُ عَلَى عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا آتَى النَّاسُ الْحَجَّ سَنَةَ تِسْعِ قَدِمَ عُرُوةَ بُنُ مَسْعُودِ النَّقَفِيُّ عَمُّ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَعُمُ وَعَصَوْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الى قَوْمِهِ مُسْلِمًا فَقَدِمَ عِشَاءً فَجَاءَ تُهُ تَقِيفٌ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْإِسُلامِ فَاتَّهَمُوهُ وَعَصَوْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ وَمُو مُسُلِمًا فَقَدِمَ عِشَاءً فَجَاءَ تُهُ تَقِيفٌ فَدَعَاهُمُ إِلَى الْإِسُلامِ فَاتَّهَمُوهُ وَعَصَوْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوهُ فَعَلُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوهُ وَعَصَوْهُ صَالِحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوهُ فِي دَارِهِ فَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَالُ عُرُوهُ اللهُ عَلَى فَقَتَلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَالُ عُرُوهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَا عَصَوْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ

الله حصرت عروہ بن زبیر خالفؤ فرماتے ہیں: ۹ بجری ہیں جب لوگ جج کے لئے آئے تواس سال حضرت مغیرہ بن شعبہ خلافؤ کے پیچا حضرت عروہ بن مسعود تقفی رسول الله مُنافیقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھرانہوں نے اپنی قوم میں واپس جانے کی اجازت مانگی، رسول الله مُنافیقا نے فرمایا: مجھے خدشہ ہے کہ لوگ تنہیں مارڈ الیس گے، انہوں نے کہا: اگروہ لوگ مجھے سوتا پائیس گے تو جگالیس گے۔ رسول الله مُنافیقا نے ان کو واپس جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ مسلمان ہوکراپی قوم میں واپس لوٹے، آپ عشاء کے وقت اپنی بستی میں پنچے، ان کے پاس پھولوگ آئے، انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی لیکن ان لوگوں نے ان کو بہت برا بھلا کہا، ان کی بات نہ مانی، اوران کو وہ وہ با تیس سنائیس، جن کا انہیں وہم و مگان بھی نہ تھا، وہ لوگ واپس چلے گئے، جب سحری کا وقت ہوا، تو حضرت عروہ نے اپنے گھر کے حن میں کھڑے ہوکر نماز کے لئے اذان میں، کا کہہ شہادت پڑھا، قبیلہ ثقیف کے اایک آ دمی نے ان کو تیر ماراجس کی وجہ سے آپ شہید ہوگئے، رسول الله مُنافیق نے ماراجس کی وجہ سے آپ شہید ہوگئے، رسول الله مُنافیق نے ماراجس کی وجہ سے آپ شہید ہوگئے، رسول الله مُنافیق نے ماراجس کی وجہ سے آپ شہید ہوگئے، رسول الله مُنافیق کے مانی وہ مانی کو میانہ وہ کی مثال صاحب یاسین کی تی ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو الله تعالی کی جانب دعوت دی اورلوگوں نے ان کوشہید

# ذِكُرُ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ السُّلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت مجاشع بن مسعود سلمي رَالتَّهُ كا ذكر

6580 – آخُبَرَنِیُ آخُمَدُ بُنُ یَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَی بُنُ زَکَرِیَّا، ثَنَا خَلِیفَةُ بُنُ خَیَّاطٍ، قَالَ: مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ وَهُبِ بُنِ عَائِدٍ، یُکَنَّی اَبَا سُلَیْمَانَ، وَاُمَّهُ وَاُمُّ اَحِیهِ مُجَالِدٍ مُلَیْکَةُ بِنْتُ سُفَیَانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ لَبِیدِ بُنِ حُزَیْسَمَةَ قُتِلَ مُسَجَاشِعٌ یَوْمَ الْجَمَلِ الْاَصْغَرِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِینَ وَدُفِنَ فِی دَارِهِ فِی بَنِی سُلَیْمٍ حَضْرَةَ بَنِیْ سَدُوسٍ وَلَهُ بِالْبَصْرَةِ غَيْرُ دَارٍ فَمِنْهَا دَارُهُ بِحَضْرَةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ

﴾ ﴿ وَالله بن حَياط ان كَا نسب بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں' عَباشع بن مسعود بن تعلبه بن وہب بن عائذ'ان كى كنيت' ابوسليمان' ہے۔ ان كى والدہ اوران كے بھائى كى والدہ 'مليكه بنت سفيان بن حارث بن لبيد بن خزيمه' ہيں۔ حضرت مجاشع رفائع الله جرى كو جنگ جمل اصغر ميں شہيد ہوئے، بني سدوس كے سامنے بني سليم ميں اپني حويلى ميں وفن ہوئے۔ بھرہ ميں بھى ان كا ايك گھر تھا جوكہ جامع مسجد بھرہ كے سامنے تھا۔

6581 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَبُو غَسَّانَ، ثَنَا زُهَيُو بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا اَبُو غَسَّانَ، ثَنَا زُهَيُو بُنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ، عَنُ اَبِي عُثُمَانَ النَّهُ لِيِّ، ثَنَا مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَخِي مُجَالِدٍ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجُرَةِ، فَقَالَ: ذَهَبَ وَسَلَّمَ بِاَخِي مُجَالِدٍ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجُرَةِ، فَقَالَ: ذَهَبَ اللهُ عُرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلُتُ: فَعَلَى اتِي شَيْءٍ تُبَايِعُهُ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: اُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسَلامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

﴿ ﴿ حضرت مجاشع بن مسعود وَلِالنَّمُ وَمَاتِ بِينَ: فَتَحْ مَه كَ بَعِد مِينَ البِيِّ بِهَا فَي مجالد كورسول اللَّهُ مَا يُتَجَمَّا في بارگاه مِينَ اليا ، مِينَ نَا يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا يُتَجَمِّ مِينَ اليا ، مِينَ نَا يَا مُونَ تَا كَهَ آبِ بَجَرت براس كى بيعت لا يا ، مِينَ نَا يَا مُونَ تَا كَهَ آبِ بَجَرت براس كى بيعت لا يا مون تا كه آب بجرت براس كى بيعت لين يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا يَا يَا وَابِ تَوْمَهَا جَرِينَ لِلْ يَعْمِينَ مِينَ فِي كَهَا: يارسول اللَّهُ مَا يَا يَا وَابِ تَوْمَهَا جَرِينَ لِلِي عَيْنَ اللَّهُ مَا يَا وَالْ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ مَا يَا وَلَّهُ عَلَيْ مَا يَا وَالْ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا يَا وَالْ عَلَيْ مِينَ اللَّهُ مَا يَا وَلَهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا يَا مُولَ اللَّهُ مَا يَا وَالْمُ اللَّهُ مَا يَا وَلَهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا يَا مِنْ اللَّهُ مَا يَا وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ اللَّهُ مَا يَا وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ وَلِي اللّهُ مِنْ عَلَيْنَ اللّهُ مَا يَا وَلَوْ اللّهُ مَا يَا وَاللّهُ مِنْ مُولِي اللّهُ مِنْ مُولِيلًا مِنْ مُنْ يَا مِنْ عَلَيْنَ مُنْ عَلَيْنِينَ مِنْ عَلَيْنَ اللّهُ مَا يَا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْكُولُولُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ مِنْ مُؤْلِينًا مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَا مُعِمِّ مِنْ مُنْ يَعْتُ لِي مِنْ عَلَيْنَ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُعْتِلُونُ وَلِي اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

# ذِكُرُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

# حضرت عمروبن عبسه سلمي والتنزؤ كاذكر

6582 - آخبرَ نِنَى آخْسَمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: عَسَمُرُو بُنُ عَبَسَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ خَالِدِ بُنِ غَاضِرَةَ بُنِ عَتَّابِ بُنِ امْرِءِ الْقَيْسِ أُمَّهُ رَمْلَةُ بِنُتُ الْوَقِيعَةَ مِنْ بَنِي حِزَامٍ وَهُوَ اَخُو اَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا لِأُمِّهِ مِنْ سَاكِنِي الشَّامِ يُكَنِّي اَبَا يَحْيَى

﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''عمروبن عبسہ بن عامر بن خالد بن غاضرہ بن عاب بن امری القیس''۔ان کی والدہ''رملہ بنت وقیعہ''ہیں،ان کا تعلق بنی حزام سے ہے،آپ حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹھنے کے مال شریک بھائی ہیں۔شام کے رہنے والے ہیں،ان کی کنیت''ابو یجی'' ہے۔

6583 – حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ الْبَيْرُوتِتَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

6581: صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير باب البيعة في الحرب ان لا يفروا - حديث: 2823 صحيح مسلم - كتاب الإمارة و باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام و الجهاد و الخير - حديث: 3555 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين حديث مجاشع بن مسعود - حديث: 15568 المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم عن اسمه مجاشع - مجاشع بن مسعود السلمي حديث: 17559 شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ زُهْرٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلَّامٍ الْاَسُودَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِى مِنْ هِذَا الْمَغْنَمِ مِثْلُ هَلِهِ إِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرُدُودٌ عَلَيْكُمْ

﴿ ﴿ حضرت عمر وبن عبسه وَالْمُؤَفِّرُ ماتِ بِين: رسول اللهُ مَنَا لَيْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللل

6584 – أخبر رَبِى اَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا اَبُو تُوبَةَ الرَّبِيعُ بَنُ نَافِعِ الْحَلِيِّ، فَسَا اللهُ عَنْهُ، فَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ سَالِمٍ، عَنُ آبِى سَلَّامٍ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنْ عَمْرِو بَنُ عَبْسَةَ رَضِى اللّهُ عَلْهُ، قَالَ: اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلَ مَا بُعِثَ وَهُو يَوْمَئِلٍ مُستَخْفٍ بَنِ عَبْسَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلَ مَا بُعِثَ وَهُو يَوْمَئِلٍ مُستَخْفٍ فَقَلْتُ: اللهُ ارْسَلَكَ، قَالَ: اللهُ عَلْهُ وَمَا لَيْعُ عَلَى فَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوَّلَ مَا أَنْتَ، قَالَ: اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهِ عُلْمُ وَاللهُ وَكَانَ عَمْرُوا اللهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6584 - صحيح

الله مَن عب الله مَن عب الله مَن الله

میں نے آپ مَلَا يُؤْمُ سے آپ كا تعارف يو چھا

آپ مَنْ عَيْمَ نِي مُول \_

میں نے بوچھا: نبی کیا ہوتا ہے؟

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مَا مِا: اللَّهُ كَا رسول \_

میں نے کہا: کیا آپ کواللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟

آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلِينَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

6584: صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة - حديث: 1416 صحيح ابن خزيمة - كتاب الوضوء عماع ابواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب - باب ذكر دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان حديث: 261 السنن للنسائي - كتاب المواقيت إباحة الصلاة إلى ان يصلى الصبح - حديث: 583

میں نے کہا: الله تعالی نے آپ کو کیا دے کر بھیجاہے؟

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى كَى عَبَادت كري، بتوں كوتو رُّدي، اوررشته داروں سے حسن سلوك كريں۔ ميں نے كہا: آپ كتنا اچھا بيغام لائے ہيں، آپ كے بيغام پر كتنے لوگ آپ پرايمان لائے ہيں؟ آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَاورا يك غلام يعنى ابو بكر اور بلال \_

حفرت عمرو بن عبسه و التينوفر ما يا كرتے تھے''ميراخيال ہے كہ ميں چوتھ نمبر پراسلام لانے والاشخص ہوں۔ پھر ميں نے اسلام قبول كرليا، ميں نے عرض كى: يارسول الله مَنْ اللَّهِ عَمَا مِينَ بِ كے ہمراہ رہ سكتا ہوں؟ آپ مَنْ اللَّهُ يَنِمُ نے فر ما يا: نہيں۔ ابھى تم اپنے قبيلے ميں چلے جاؤ، جب ميں ظاہر ہوجاؤں تو چلے آنا۔ ۞۞ يہ حديث صحيح الاسناد ہے كيكن امام بخارى مُنِينَ الله مسلم مُنْ اللّٰهِ نَا اس كُونْقَلْ نہيں كيا۔

# ذِكْرُ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ السُّوَائِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# حضرت جابر بن سمره سوائي رالتنز كاذكر

6585 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ السُّوائِيُّ يُكَنَّى اَبَا خَالِدٍ وَيُقَالُ اَبَا عَبْدِاللَّهِ مَاتَ فِي وِلَايَةٍ بِشُو بُنِ مَرُوانَ

﴿ ﴿ خلیفہ بن خیاط فر ماتے ہیں: جابر بن سمرہ سوائی ،ان کی کنیت'' ابوخالد'' ہے، بعض مؤرضین کا کہنا ہے کہ ان کی کنیت ''ابوعبداللہ'' ہے۔ بشر بن مروان کے دور حکومت میں ان کی وفات ہوئی۔

6586 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بْنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بْنُ السَّحَاقَ، اَنْبَا يُوسُفُ بْنُ يَعُقُوْبَ، قَالَا: ثَنَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَانِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنِ الشَّغِينِ، عَنُ جَابِرِ السَّحَاقَ، اَنْبَا يُوسُفُ بُنُ يَعُقُولُ: لَا يَزَالُ اَمْرُ بُنِ سَمُرَدة، رَضِى الله عَنهُ، قَقُولُ: لَا يَزَالُ اَمْرُ هُ إِنْ سَمُرَدة، وَصَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: لَا يَزَالُ اَمْرُ هُ إِنْ سَمُرة خَلِيفة وَقَالَ كَلِمَة خَفِيَتُ عَلَى، وَكَانَ اَبِى اَدُنَى اللهِ مَجْلِسًا مِنِى فَقُلُتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: كُنُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَة، عَنْ اَبِيْهِ حَدِيْنًا آخَرَ

امت كامعاملہ بميشہ غالب رہے گاحتی كراخليفے قائم ہوں گے،اس كے بعدايك اور بھی بات ہی، ليكن اس كى آواز محمد تكنيس امت كامعاملہ بميشہ غالب رہے گاحتی كراخليفے قائم ہوں گے،اس كے بعدايك اور بھی بات ہی، ليكن اس كى آواز محمد تكنيس كيني ، اس مجلس ميں مير ب والد صاحب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسِلْمُ اراد بقوله : - حدیث: 6771 سند المصطفی صلی الله علیه وسلم اراد بقوله : - حدیث: 6771 سند المورین حدیث جابر بن سمرة السوائی - حدیث: 20299

حضور مَنَّالَيْنِ نَ كِيا فرمايا تَهَا؟ انہوں نے بتايا كه آپ مَنْ النِّيْمَ نے فرمايا تھا''وہ تمام خليفے قريش سے تعلق رکھتے ہوں گے''۔ جابر بن سمرہ وٹائٹؤنے اپنے والد كے حوالے سے ايك اور حديث بھى روايت كى ہے۔

6587 – آخُبَرُنَاهُ أَبُوُ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ الْحَفِيْدِ، ثَنَا عَلِىٌ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ وَالْحَفِيْدِ، ثَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ وَاللهِ بَنِ مَوْهَب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍ و الشَّوَلِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اَهُلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيةٍ فَهَلُ السُّولَ عِمْرُ وَسُلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اَهُلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيةٍ فَهَلُ السُّولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اَهُلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيةٍ فَهَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اَهُلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيةٍ فَهَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اَهُلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيةٍ فَهَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبَانِهَا؟ قَالَ: كَا

﴾ ﴿ حَفَرت جَابِرِ بن سمره وَلِنَّوَا بِ والدكاب بيان نقل كرت بي (وه فرمات بي) ميس في رسول الله مَنَافِيَّا بي يوچها: يارسول الله مَنَافِيَّا بهم ديباتي لوگ مويشيول ميس رہتے ہيں، كيا گوشت كھانے يا دودھ پينے سے ہماراوضولوٹ جاتا ہے؟ آپ مَالِيَّا اِنْ فرمايا: نبيس ـ آپ مَالِيَّا اِنْ فرمايا: نبيس ـ

# ذِكُرُ آبِی جُحَيْفَةَ الشُّوَائِيِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ حضرت ابو جیفہ سوائی ڈائٹۂ کا ذکر

6588 – اَخْبَرَنِيْ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ: مَاتَ اَبُو جُحَيْفَةَ وَهُبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ السُّوَائِيُّ فِي وِلَايَةٍ بِشُرِ بُنِ مَرُوَانَ

﴿ ﴿ خَلِيفَهُ بَن خَياَ طَفُر مَا تَتَ بَيْنَ : حَفْرت ابو جَيفه وب بن عبدالله سوائى أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن عَبِل وَ مَن عَبِل اللهُ عَلَيْهُ مِن أَنِهَ اللهُ عَلَيْهُ وَبَ بَن عَبداللهُ عَلَيْهُ مِن أَنْهَا مَوْتَهُ مَن أَنْهَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ ﴿ عُون بن ابی جیفہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں اپنے چیا کے ساتھ نبی اکرم مُثَاثِیْنِم کی خدمت میں موجود تھا، آپ مُثَاثِیْم نے فرمایا: میری امت کا معاملہ درست رہے گا یہاں تک کہ ۱۲ خلفاء گزرجا کیں۔ پھرایک اور بات بھی ہو لیکن آواز بہت پست تھی جس کی وجہ سے میں سنہیں سکا، میں نے اپنے چیاسے پوچھا: اے چیاجان! رسول اللّه مُثَاثِیْم کے مزید کیا فرمایا تھا؟ چیانے بتایا کہ حضور مُثَاثِیْم نے فرمایا: 'ممّام خلفاء قریش سے ہوں گے''

ذِ ثُحُرُ عُثِمَانَ بُنِ اَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عثمان بن الى العاص ثَقْفَى رَبُّ الْعَالَ لَهُ عَنْهُ 6590 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكْرِيَّا التُّسُتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ حَيَّاطٍ، قَالَ: عُشْمَانُ بُسُ اَبِى الْعَاصِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دَهُمَانَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ هَمَّامِ بُنِ اَبَانَ بُنِ يَسَارِ بُنِ مَالِكٍ يُكَنَّى اَبَا عَبْدِاللَّهِ مَاتَ سَنَةَ خَمْسِينَ

ابان بن بیار بن ما لک''۔ان کی کنیت''ابوعبداللہ''تھی۔ ۵جری میں ان کا انتقال ہوا۔

6591 - آخُسَرَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِىٌ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو هَمَّامِ الدَّلَّالُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى الْعَاصِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يَجُعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَتْ طَاغِيَتُهُمْ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6591 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ وصرت عثان بن ابی العاص رہ اتنے ہیں: رسول الله مثل الله مثل الله علی کم دیا کہ طائف میں اُس مقام پر مسجد بنائی جائے جہاں پران لوگوں کے بت ہوتے تھے۔

> ذِكُرُ اَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بِنِ وَاثِلَةَ الْكِنَانِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ ابوالطفیل حضرت عامر بن واثله کنانی واثنهٔ کافرکر

6592 - حَدَّقَنِى ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَا اَبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ جَحْشِ بُنِ حَيَّانَ بُنِ سَعْدِ بُنِ لَيُثٍ وُلِدَ عَامَ أُحْدٍ وَادُرَكَ عَبْدِاللّٰهِ مَا أَحُدٍ وَادُرَكَ مِنْ مَاتَ مِنْ حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ سِنِيْنَ نَزَلَ الْكُوفَةَ، ثُمَّ اقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ الْحِرُ مَنْ مَاتَ مِنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَمِائَةٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6592 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلِدْتُ عَامَ أُحُدِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6593 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

پیدائش جنگ احد والے سال ہوئی۔

6594 - أَخْبَرَ نِي أَخْمَدُ بْنُ يَعْقُونَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكْرِيَّا، ثَنَا شَبَّابُ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: " مَاتَ اَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرٌ بِنْ وَاثِلُهُ سَنَهُ مِائَةٍ.

💠 ﴿ شَابِ عَصْفُرِي كَهِمْ مِين حَضرت الواطفيل عامر بن واقله رَفَاتُو ان ١٠٠ اجرى مِن فوت موت.

6595 - اَخْبَرَنِي ٱبُو الْمُحْسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ آحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ، ثَنَا ٱبُوْ قِلَايَةَ، ثَنَا ٱبُوْ عَاصِيمٍ، ٱنْبَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيِنَى، أَخْبَرَنِي عَبِيمِي عُمَارَةُ بُنُ قَوْبَانَ، أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا آخِمِلُ عُضُوَ الْبَعِيرِ فَرَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَفْسِمُ لَحُمَّا بِالْجِعْرَانَةِ فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَقُلْتُ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالُوا: أَمَّهُ الَّتِي آرُضَعَتُهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6595 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت ابواطفيل فرمات مين بير مين بيرتها، مين اونك كي كردن ير چره كيا اوررسول الله ما في ميارت كي، آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُم مِرانه مِن كُوشت تقسيم فرمار ہے تھے،اس اثناء میں ایک عورت آئی،رسول الله مَنْ اللَّهُ اس كے اپنی جا درمبارک بچیادی ، میں نے بوچیا: یارسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی مال الله میں اللہ میں میں اللہ میں مال ہے۔

# ذِكُنُ شُرَاهُمَةَ مُنِ مَالِكِ مُنِ جُعُشُمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خفرت سراقه بن مالك بن بعثم طالفهٔ كاذكر

6596 ﴿ أَجُسَرَ لِنِي ٱحْدَمَهُ بُنُ يَعْقُولَ بَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيًّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: سُرَاقَةُ بُنُ مُ اللِكِ بُنِ جُعْشُمٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجِ ابْنِ مُرَّةَ بْنِ عَبْدِمَنَاةَ بْنِ عَلِيّ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: كَانَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ يَشْكُنُ قَلَيُدًا مَاتَ سَنَةَ ٱرْبَعِ وَعِشُرِينَ

+ خليفة بن خياط في ان كانسب يول بيان كيا بي "مراقه بن ما لك بن بعشم" وان كالعلق بي مر جي بن مره بن عبد مناة بن على بن كنانه كے ساتھ ہے۔ محمد بن عمر كہتے ہيں حضرت سراقه بن مالك اللي قليد فير ميں رہاكرتے تھے، س٢٦ جمرى كو

6597 - آخِبَونَا آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْآصِبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، ثَنَا آبُوْ إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ السُّمَاعِيلُ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِيقَ مُوسَى بنُ عَلِيّ بنِ رَبَاحِ اللَّخُمِيُّ، عَنُ أَبِيّهُ، عَنُ سُرَاقَةَ بَنِ مَلِكِ بنِ جُعُسُم رُّضِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: يَا سُرَاقَةُ ٱلْا الْخِيرُ لِهُ بِلَغِلِ الْجَنَّةِ وَالْهِلِ السَّارِ فَقُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: آمَّا آهَلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعْظِرِيٍّ جَوَّاظٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَآمَّا آهَلُ الْجَنَّةِ فَالضَّعَفَاءُ الْمَعْلُوبُونَ اللهِ اللهِ الْجَنَّةِ فَالضَّعَفَاءُ الْمَعْلُوبُونَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6597 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت سراقد بن ما لک بن جعثم ولانو فرماتے ہیں که رسول الله مَلَانَوْ فَم ایا: اے سراقد! کیا میں عمہیں جنتیوں اور دوز خیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں یارسول الله۔ آپ مَلَانِهُمْ نے فرمایا: ہرمتکبر، بدمزاج اور غرورکرنے والا دوزخی ہے جبکہ کمزوراورمغلوب لوگ جنتی ہیں۔

6598 – آخبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَلِيِّ الْبَزَّارُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ الْعَبَّاسِ الْمُقُرِءُ الرَّاذِيُّ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عُشِمَانَ الْعَسُكَرِیُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ اَبِی عُتُبَةَ، عَنْ إِدْرِيسَ الْاَوْدِیّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ السَّرَادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ هُوَ اَخُو كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ

(ألتعليق - من تلخيص الذهبي) 6598 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6599 - حَدَّثَنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ آبُو جَعْفَوِ الْبَغْدَادِى، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحِ السَّهُمِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بَنُ عَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلِمِ الزُّهُويِّ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَجِيهِ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجُرٌ الشَّعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجُرٌ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجُرٌ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجُرٌ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجُرٌ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجُرٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْجُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْجُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْجُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْجُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْجُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْجُرْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ الْجُرْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَن السَمَه بَا اللهُ بن جعشم المعلم المع عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَا عَمْ المعلم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

في ناحية المدينة - على بن رباح عن سراقة بن مالك عديث: 6444

1598: المستاسك بياب في إفراد الحج - حديث: 1538 بستن الدارمي - من كتاب المناسك بياب منه حديث: 890 سين ابي داود - كتاب المنساسك بياب في إفراد الحج - حديث: 1538 بستن الدارمي - من كتاب المناسك بياب من اعتمار في اشهر الحج حديث: 1846 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الحج في فسخ الحج افعله النبي عليه السلام - حديث: 1879 شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب مناسك الحج باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في - حديث: 2382 بستن الدارقطني - كتاب الحج باب المواقيت - حديث: 2372 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - مجاهد حديث: 2753 مسند عبد الله بن عبد المطلب - مجاهد حديث: 2753 مسند الحميدي - احاديث جابر بن عبد الله الانصاري رضى الله عنه حديث: 1231 البحر الزخار مسند البزار - حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث المعجم الكبير للطبراني - باب الجيم الفع بن جبير بن مطعم - حديث : 1562

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6599 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اگر کسی کاکوئی گمشدہ بھولا بھٹکا جانور ہمارے حوض پر آجائے،اگرہم اس کو پیٹ بھر کرچارا کھلائیں تو کیا اس میں بھی ہمیں اجر مے گا؟ رسول الله مَا اللّٰهِ عَلَيْظِ نے فرمایا: ہر ترجگروالے (یعنی ذی روح) کو کھلانے پلانے میں اجرماتا ہے۔

6600 - وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ، ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عَيِّهِ سُرَاقَةَ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ عَيِّهِ سُرَاقَةَ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ كَرَّاءَ اَجْرٌ بَنُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ اَجْرٌ

﴿ ﴿ حضرت سراقہ بن مالک ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُٹائٹیٹم نے ارشادفر مایا: ہر گرم جگروالی چیز ( لیعنی ہر جاندار کو کھلانے بلانے ) میں اجرماتا ہے۔

# ذِ كُرُ ضِرَارِ بَنِ الْآذُورِ الْاَسَدِيّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حضرت ضرار بن از وراسدى ڈلائٹۂ کا ذکر

6601 - حَدَّثَنِي آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبِيدِ اللَّهِ الزَّبَيُويُّ، قَلَ الْحَرْبِيُّ بَنَ الْكَوْوَرِ مَالِكُ بُنُ اَوْسٍ بِنِ خُزَيْمَةَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ اللَّهِ الذَّبَيُونَى اللَّهُ اللَّه

ان اوس بن عبدالله زبیری نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے' ضرار بن ازور' کا اصل نام' مالک بن اوس بن خزیمہ بن رہیہ بن رہیہ بن دودان بن اسید بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مفز' ہے۔آپ کوفہ میں رہائش پذیر رہے اور بہیں پرآپ کا انتقال ہوا۔

6602 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْآثُرَمُ ، ثَنَا سَلَّامُ ابُو الْمُنْذِرِ الْقَارِءُ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بَنِ الْلَازُورِ ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَهُ امْدُدُ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسَلَامِ فَبَايَعُتُهُ ثُمَّ قُلْتُ: الْاَزُورِ ، قَالَ: اتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَهُ امْدُدُ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعُتُهُ ثُمَّ قُلْتُ: اللَّارُ وَالإحسانُ فصل من اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَهُ امْدُدُ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَايَعُتُهُ ثُمَّ قُلْتُ: اللهُ وَلَاحِسانُ فصل من الله والإحسانُ فصل من الله والإحسان - ذكر إعطاء الله جل وعلا الاجر لمن سقى كل ذات كبد طيث: 543 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب الإجارات باب اللقطة والضوال - حديث: 3998 مسند احمد بن حبل - مسند الشاميين عديث سراقة بن مالك بن جعشم - حديث سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى كان ينزل فى ناحية المدينة - كعب بن مالك بن جعشم عن اخيه سراقة وديث مالك رضى الله عنه حديث: 339 المنافى من جعشم عن اخيه سراقة وديث مالك رضى الله عنه حديث: 339 المنافى بن جعشم عن اخيه سراقة بن مالك رضى الله عنه حديث: 339

وَالْسَخَسَمُسرَ تَسَصَّلِيَةً وَالْبِيَهَالَا وَجَهُدِى عَسَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالَا وَطُسرَ حُستَ اَهُسلَكَ شَتَّسى شِسَمَالًا فَسَقَدْ بِسَعْتُ اَهُلِي وَمَالِي بِدَالًا

تَسرَكُستُ الْسقِدَاحَ وَعَـزُف الْقِيَسان وَكُسرِّى الْسُحَبِّسرَ فِسى غَـمُسرَ قِ وَقَسانَستُ جَسمِسلَهُ بَسدَّدُت سَا فيسارَبِّ لا أُغْبَسنَسنُ صَـفْقَتِسى

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا غُبِنَتْ بَيْعَتُكَ يَا ضِرَارُ

﴿ حَصْرت ضرار بن از ور وَالْمُوْفَر مات بین: میں نے نبی اکرم مَنْ اللَّهُمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی:

یارسول الله مَنْ اللَّهُمُ آپ اپنا ہاتھ آگے برحائے، تاکہ میں اسلام پر آپ کی بیعت کروں۔ (حضور مَنْ اللَّهُمُ نے اپنا ہاتھ برحایا)
میں نے آپ مَنْ اللّٰهُمُ کی بیعت کی پھر میں نے درج ذیل اشعار پڑھے۔

وَالْسِحَسُمُسِرَ تَسَصُّلِيَةً وَالْيَهَ الْا وَحَمْلِى عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِتَالَا وَقَدُ بِسِعُسِتُ اَهْسِلِسِي وَمَسالِي الْيَتِذَالَا

تَسرَكُستُ الْقِدَاحَ وَعَـزُفَ الْقِيَسانِ وَكَسرِّى الْمُحَبَّرَ فِـى غَـمُسرَة فيَـسارَبِّ لَا أُغُبَـنَسنُ بَيْسَعَتِسى

نے جوئے کے تیر، گانے باج کے آلات اور شراب نوشی وغیرہ عاجزی کی بناء پر برکت حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیئے ہیں۔

🔾 نشے کے عالم میں کرایہ پر دینے والا گھوڑ ااور مسلمانوں کے خلاف جنگ سب چھوڑ دیئے ہیں۔

🔾 اور جمیلہ نے کہا: تونے ہمیں دور کر دیا اور اپنے اہل وعیال کومختلف مقامات پر جھیر دیا ہے۔

اے میرے رب میرے سودے میں مجھے نقصان نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنا گھربار، دھن دولت سب تیری رضاکے لئے چھوڑ دیئے ہیں۔

نی اکرم منافیظ نے فرمایا: اے ضرار تیرے سودے میں مجتبے دھو کانہیں ہوا۔

6603 - حَدَّثَنَا آبُو النَّنَصْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَضِيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ سِنَانٍ، عَنْ ضِرَارِ بُنِ الْاَزُورِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اَحُلُبُ، فَقَالَ: دَعُ دَاعِىَ اللَّهَ نَ اللهُ عَلَيْهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6603 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

## ذِكُرُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

### حضرت وابصه بن معبداسدي رطانتنا كاذكر

6604 – آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شَبَّابُ الْعُصُفُرِیُّ، قَالَ: وَابِصَةُ بُنُ مَعْبَدِ بُنِ قَيْسِ بُنِ كَعْبِ بُنِ فَهُدِ بُنِ مُنْقِذِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ دُوْدَانَ بُنِ اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ نَزَلَ الْكُوْفَةَ ثُمَّ مَعْبَدِ بُنِ قَيْسِ بُنِ كَعْبِ بُنِ فَهُدِ بُنِ مُنْقِذِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ دُوْدَانَ بُنِ اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ نَزَلَ الْكُوْفَةَ ثُمَّ مَعْبَدِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ كَعْبِ بُنِ فَهُدِ بُنِ مُنْقِذِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ دُوْدَانَ بُنِ اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ نَزَلَ الْكُوفَةَ ثُمَّ تَعْلَى الْمُعْرِيرَةِ وَبِهَا مَاتَ

ان معبد بن قیس بن کعب بن فہد بن معقد بن حارث بن حارث بن حارث بن عبد بن قیس بن کعب بن فہد بن منقذ بن حارث بن التعلید بن دودان بن اسد بن خزیمہ ' آپ کوفہ میں قیام پذیررہ ہے، پھرایک جزیرہ میں چلے گئے اورو ہیں ان کا انتقال ہوا۔

6605 - حَدَّثَنَا آبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّقِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدِ السَّرِقِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَعْبَدِ السَّرِقِيُّ، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ مُبَشِّرِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ ارْطَاقَ، عَنِ الْفُصَيْلِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ سَالِمِ بُنِ السَّجَعْدِ، عَنُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَتَخِذُوا ظُهُورَ الدَّوَاتِ مَنَابِرَ وَشَرُّ هٰذِهِ الدَّوَاتِ الْبَعْلُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6605 - حديث واهي

# ذِكُرُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت خريم بن فاتك اسدى والنيو كاذكر

6606 - آخُبَرَنِي آخُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ، قَالَ: خُرَيْمُ بُنُ فَاتِكِ بُنِ لَاخْرَمِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ عَمْرِو الْاَسَدِيِّ

6607 - حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيِّ، عَنَ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيِّ، عَنَ آبِيهِ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ تَسْنِيمِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَلِيفَةَ الْآسَدِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَلِيٍّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: عَدَّنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْحَصَنُ بَنُ الْحَصَنُ بَنُ الْحَصَلُ بَنُ الْحَصَلُ بَنُ الْحَصَلُ بَنُ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدِّثِنِي بِحِدِيثٍ يُعْجِئِنِي، قَالَ: حَدَّئِنِي حُرَيْمُ فَالَ عُرَيْمُ اللهُ عَنْهُمَا: حَدِّثِنِي بِحِدِيثٍ يُعْجِئِنِي، قَالَ: حَدَّثِنِي حَرَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: اَعُوذُ بِعَظِيمٍ هِذَا الْوَادِي، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصَنَعُونَ حِدْلَانَ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ: اَعُوذُ بِعَظِيمٍ هِذَا الْوَادِي، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانُوا يَصَنَعُونَ

فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ بِي وَيَقُولُ:

وَيُسحَكَ عُدُ بِسالسُّسهِ ذِى الْبَحَلال وَوَجِّسدِ السسُّسسة وَلَا تُبَسسال إذْ يَسذُكُسرُوا السُّسة عَلَى الْاَمْيَسال وَمَسا وَكِيسلُ الْسَحَقِّ فِسى سِفَسالٍ

يَسا أَيُّهَسا الدَّاعِسى بِسمَسا يُعِيل

هَــذَا رَسُـولُ الـلّــهِ ذُو الْـخَيْـرَات فِـــى سُــودٍ بَــغــدُ مُسفَـصَّلات يَـــأمُــرُ بِــالـصَّــؤمِ وَالـصَّلاـةِ

قَدْ كُنَّ فِي الْكَابِ مَنْكَرَاتِ قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْ اَنْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ، قَالَ: اَنَا مَالِكُ بُنُ مَالِكِ بَعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَرْضِ اَهْلِ نَجْدَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ لِى مَنْ يَكْفِينِي إلِي هَذِه لَاتَبَتُهُ حَتَّى اُوْمِنَ بِهِ، فَقَالَ: اَنَا الْكُفِيكَهَا حَتَّى اُوْمِنَ بِهِ، فَقَالَ: اَنَا الْكُفِيكَهَا حَتَّى اُوْمِنَ بِهِ، فَقَالَ: اَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، وَمَا اللهُ عَنْهُ، وَمَا اللهُ عَنْهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6607 - لم يصح

الله حسن بن محر بن علی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رہا تھئے نے حضرت عبد الله بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رہا تھئے نے حضرت عبد الله بین عباس ہی تھی ہے کہا: آپ مجھے کوئی ایس عدیث سنا کیں جو مجھے جیران کردے، انہوں نے کہا: مجھے کوئی ایس فاتک اسدی ہی تھی نے اس نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے اونٹوں کو لے کر نکلا، تیز بارش میں میرے اونٹ پر آسانی بحلی گری، اور اونٹ گرگیا، میں نے اس کی ایک ٹانگ کے ماتھ میک لگائی، یہ وقت رسول الله مُلَّا تَیْمُ کے ظاہر ہونے کا تھا، پھر میں نے کہا: اعود بعظیم نم اللوادی ( یعنی میں اس عظیم وادی کی پناہ مانگاہوں ) لوگ زمانہ جالمیت میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ (میں نے یہ کہاتو) ہاتھ غیبی نے میں اس عظیم وادی کی پناہ مانگاہوں ) لوگ زمانہ جالمیت میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ (میں نے یہ کہاتو) ہاتھ غیبی نے

مُسنُسزِلِ السحَسرَامِ وَالسحَلالِ مَساهُسوَ ذُو السحَزْمِ مِسنَ الْاهُسوَالِ وَفِسى سُهُسولِ الْاَرْضِ وَالسجِبَسالِ إلّا النَّسقَسى وَصَسالِحَ الْاَعْمَسالِ للنَّ:

رُشْدٌ يُسرَى عِنْدَكَ آمُ تَسَضَّلِيلُ

جَساءَ بِيَساسِينَ وَحَسامِيهَ ابِ مَساتِ مُسحَسلِلاتِ مُسحَسلِلاتِ وَمُسحَسلِلاتِ وَمُسحَسلِلاتِ وَمُسحَسلِلاتِ وَمُسحَد اللهَسَاتِ وَمُستَاتِ الْهَسَساتِ الْهَسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهَسَسَاتِ الْهَسَسَاتِ الْهَسَسَاتِ الْهَسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهَسَسَاتِ الْهَسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهَسَسَاتِ الْهُسَسَاتِ الْهُسَلَّاتِ الْهُسَلِيْنِ الْهُسَلِّ الْهُسَلِي الْهُسَلِّ الْهُسَلِيْنِ الْهُسَلِّ الْهُسَلِّ الْهُسَلِيْنِ الْهُسَلِّ الْهُسَلِّ الْهُسَلِّ الْهُسَلِّ الْهُسَلِّ الْهُسَلِي الْهُسَلِيْنِ الْهُسَلِيْنِ الْهُسَلِيْنِ الْهُسَلِّ الْهُسَلِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْهُسَلِيْنِ الْهُسَلِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِ

آواز دی اور درج ذیل اشعار بڑھے۔

وَيْحَكَ عُدْ بِاللَّهِ فِى الْجَلالِ مُسنَّزِلِ الْسِجَرَامِ وَالْسِحَلالِ وَوَجِّدِ السلْسِهِ فِى الْبَحَلالِ مَساهُ وَ ذُو الْسِجَدَرُمِ مِسَ الْاَهُ وَالِ وَوَجِّدِ السلْسِهَ وَلَا تُبَسِالِ وَفِسى سُهُ ولِ الْاَرْضِ وَالْسِجِبَسِالِ الْدُيْ وَالْسِجِبَسِالِ اللَّهُ وَالْسِجِبَسِالِ وَفِسى سُهُ ولِ الْاَرْضِ وَالْسِجِبَسِالِ وَفِسى سُهُ ولِ الْاَرْضِ وَالْسِجِبَسِالِ وَمُسالِ وَكِيلُ الْسُحَقِيقِ فِسى سِفَسالٍ إلَّا التَّقَسى وَصَالِحَ الْاَعْمَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَ

- 🔾 تو ہلاک ہوجائے ،تو جلال والے اللہ کی پناہ مانگ جو کہ حرام وحلال کونازل کرنے والا ہے۔
- 🔾 الله تعالیٰ کو وصدہ لاشریک تسلیم کراور پہاڑوں کے برابرآنے والی پریشانیوں کی پرواہ نہ کر۔
- 🔾 کیونکہ وہ دور دراز علاقوں میں ، زمین کی گہرائیوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
  - ک پہتیوں میں حق کا وکیل صرف تقوی اوراعمال صالحہ ہوتے ہیں۔
    - آپ فرماتے ہیں: اس کے جواب میں ممیں نے کہا:
- نے جوانا کہا: اس نے جوانا کہا:
  - ں یہ اللہ کا رسول مُنَافِیْظِ ہے، بھلائیوں والا ہے، یاسین اور بعض سورتوں کے شروع میں خم کے الفاظ لایا ہے۔
- ○ان سورتوں میں مفصلات بھی ہیں، حلال چیزوں کے احکام بیان کرنے والی بھی ہیں اور حرام چیزوں کے احکام بیان کرنے والی بھی۔
- ⊙ وہ نماز اورروزے کا تھم دیتا ہے اورلوگوں کو ان گناہ کے کا موں سے رو کتا ہے جوز مانہ جاہلیت میں عام ہے۔
  میں نے کہا: اللہ تعالیٰ بچھ پر رتم کر ہے، ہم کون ہو؟ اس نے کہا: میں مالک بن مالک ہوں، رسول اللہ مَانِیْنِیْم نے جھے اہل خدہ کی سرز مین سے بھیجا ہے، آپ فرماتے ہیں: پھر میں نے کہا: اگر کوئی شخص مجھے ایسائل جا تا جو میرے اونٹوں کی رکھوالی کرتا تو میں اس کے پاس جا تا اوراس پر ایمان لا تا، اس نے کہا: تیرے ان اونٹوں کو میں اپنی ذمہ داری پر تیرے گھر والوں تک پہنچا دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چنا نچہ میں ان میں سے ایک اونٹ پر سوار ہوا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ میں جمعہ کے دن وہاں پہنچا، اس وقت لوگ نماز جمعہ اداکررہے تھے، میں نے سوچا کہ بیلوگ نماز پوری کرلیں، میں بعد میں اندرجاؤں گا۔ میں اپنا اونٹ بھانے کے لئے چلا گیا، اس دوران حضرت ابوذر رائٹ ٹوئٹی ہم نظے اور مجھے کہا: رسول اللہ مُنٹی ہم ہم نے فرمارہے ہیں کہ آپ اندرآ جا کمیں، میں اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم مُنٹی ہم نے فرمایا: اس آدمی نے کیا کیا جس نے تیرے اونٹ تیم سلامت تیرے گھر والوں تک بہنچا نے کی ذمہ داری اٹھائی تھی؟ بے شک اس نے وہ اونٹ تیرے گھر والوں تک بہنچا سلامت تیرے گھر والوں تک بہنچا نے کی ذمہ داری اٹھائی تھی؟ بے شک اس نے وہ اونٹ تیرے گھر والوں تک بہنچا سے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم مُنٹی ہم نے فرمایا: جی، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم مُنٹی ہم نے فرمایا: جی، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ نبی اکرم مُنٹی ہم نے نبیاں نداز میں اسلام لا ہے۔ حضرت خرم نے اس کے کلمہ شریف پڑ ھا شہدی لااللہ الااللہ ، اور بہت احسن انداز میں اسلام لائے۔

6608 - وَحَدَّقَتَ الْهُو الْقَاسِمِ السَّكُونِيُّ، ثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ الْحَضْرَفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَطِيَّةً، اَبِى عُبَيْدَةً يُنِ مَعْنِ السَّعُدِيُّ الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّنِنَى اَبِى، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شِيْرِ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ أَلَاعُمَشِ، فَقَالَ: بَا خُرَيْمُ بُنَ فَاتِكٍ، لَوْلًا عَنْ خُرَيْمُ بُنَ فَاتِكٍ، لَوْلًا عَنْ خُرَيْمُ بُنَ فَاتِكٍ، لَوْلًا عَنْ فَالَ: مَا هُمَا بِاَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَفَيْرُ شَعْرِكَ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكَ خَصْلَتَيْنَ فِيكَ لَكُنْتُ وَقُيرُ شَعْرِكَ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكَ فَالَاتُ مَا هُمَا بِاَبِي النَّهُ يَارَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: وَفَيْرُ شَعْرِكَ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكَ فَانَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَيَالَ: وَفَيْرُ شَعْرَكَ، وَتَسْبِيلُ إِزَارِكَ فَانَعُلَقَ خُرِيْهُمْ فَيَعْرَهُ وَقُطَرًا إِزَارَهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6608 - إسناده مظلم

﴿ ﴿ حضرت خریم بن فاتک ٹائٹ کے بارے میں مردی ہے کہ وہ نی اگرم مائٹ کے ارگاہ میں آئے ، نی اگرم مائٹ کے ار فرمایا: اے خریم بن فاتک! اگر تیرے اندردوصلتیں نہ ہوتیں توتم سب سے کال مردہوتے ، آنہوں نے عرض کی: یارسول اللہ مائٹ وہ کون ی عادتیں ہیں؟ آپ مائٹ کے فرمایا: تیری زفیس بہت دراز ہیں اور تیراتیہ بند میے لکتا ہے۔ حصرت خریم نے ای وقت جاکر بال بھی چھوٹ کروالئے اور تیہ بندیمی چھوٹا کروالیا۔

> ذِكُرُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْهُذَلِيّ وَالِدُ آبِى الْمَلِيحِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ابواليح كے والدحضرت اسامہ بن عمير بذل الحاق كا ذكر

6609 - اَحُبَوَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ، قَالَ: أَسَامَهُ بَنْ عُمَيْر بُنِ عَاصِمْ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ حُنَيْفِ بْنِ يَسَارِ بْنِ نَاجِيَةَ بْنِ عَمْرِقَ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ طَابِخَةً بْنِ لِحُيَّانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَهُوَ آبُو اَبِيُّ الْمُعَلِيحِ نَزَلَ الْبَصْرَةَ

﴿ ﴿ شِبَابِ عَصَفَرَى اَنْ كَانْبِ يول بيان كرتے ہيں' اسامہ بن عمير بن عاصم بن عبيد الله بن طليف بن بيار بن ناجيه بن عمرو بن حارث بن طابحہ بن صيال بن نذيل'' \_ بي حضرت ابوالمليح الله على ، بضره ميں قيام پذير رہے۔

0610 - آخَيسَوَنَا الْمَتَحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْازَهْرِيُ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الْصَوَّافُ، يَتُسْتَرُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُوُوقِيُّ، ثَنَا عَمْدُ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي زَكَرِيَّا الْعَسَّانِيُّ، حَدَّتِنِي مَيْسَرَةُ بُنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُورُوقِيُّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتِي الْمُعَلِيْقِ وَسَلَّمَ وَكُعَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتِي عَلِيهُ وَسَلَّمَ وَكَعَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَلَيْ عَوْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَعَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَعَتَى النَّادِ وَلَاكَ مَوَّاتٍ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6610 - سكت عنه الذهبي في العلخيص

المج خضرت اسامہ بن عمير التي مروى ہے كہ انہوں نے نبى اكرم تاليم كا مراہ مراہ مراہ في اداكى،آپ، 6610 المعجم الكبير للطبرانى -باب ما جاء في لبس العمانم والدعاء وغير ذلك حديث: 521 البحر الزحار مسند البزار +حديث

بي المليح ؛ حديث:2043 أو المراجع ا

نی اگرم مُلَّیْنِاً کے بہت قریب کھڑے تھے، نبی اگرم مَلَّیْنِاً نے دوختھر کعتیں پڑھائیں پھر یوں دعاما نگی'' اے اللہ!اے چرائیل، میکائیل، اسرافیل اور محد مُلَّایِّنِاً کے رب، میں آگ سے تیری پناہ مانگا ہوں۔ بیدعاحضور مُلَّایِّنِاً نے تین مرتبہ مانگی۔ فیام مُن اللہ عَنْهُمُ مُن اللہ عَنْهُمُ مَن اللہ عَنْهُمُ مَنْ اللہ عَنْهُمُ مَن اللہ عَنْهُمُ اللہ عَنْهُمُ مَن اللہ عَنْهُمُ اللّٰ ال

۱۳۰۷ میں اور میں میں شریک ہوئے ہیں اب من اسبر المدین عبر المدین عبر المدین طفاق ہے۔ اپ سریف سے شاعر ہے۔ ہیں: شاعر ہے، جنگ حنین میں شریک ہوئے تھے، اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کا آزاد کردہ غلام''عمیر'' بھی تھا۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں: ان کوآ بی اللحم اس لئے کہاجا تا تھا کہ بیر گوشت کھانے سے انکار کیا کرتے تھے، (اور آ بی کامعنی ہے'' انکار کرنے والا'')۔

6612 - آخبَرَنِى آخْمَدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ، فَلَكَرَ هَذَا النَّسَبَ وَقَالَ قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ كَانَ آبِى اللَّحْمِ يَنُزِلُ الصَّفُرَاءَ عَلَى ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَعُمَيْرٌ مَوْلَاهُ كَانَ يَنْزِلُ مَعَهُ

﴿ ﴿ شَابِ نَے بھی ان کا مُدکورہ بالانسب بیان کیا ہے،اور پھر فرمایا محمد بن عمر گوشت کھانے سے انکار کردیا کرتے تھے، آپ مقام''صفراء'' میں تھہرے تھے، بیہ مقام مدینہ منورہ سے تین میل کی مسافت پر واقع ہے، اوران کا آزاد کردہ غلام''عمیر'' بھی ان کے ہمراہ مقام صفراء میں تھہراتھا۔

6613 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ اَبِى عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا، مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ، يَقُولُ: اَمَرَنِى مَوْلَاى اَنْ أُقَدِدَ لَهُ لَحُمَّا فَجَاءَ نِى مِسْكِينٌ فَاطُعَهُمْتُهُ مِنْهُ فَصَرَيْنِى مَوْلَاى فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُرْتُ لَهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ: لِمَ صَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُطْعِمُ طَعَامِى مِنْ غَيْرِ اَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآجُرُ بَيْنَكُمَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6613 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ آبى اللحم رِثَانَوْ كَآزادكرده غلام ' عير' كَتِع بِين: مير بِ آقان بجه عَمَّم ديا كه بين ان كے لئے گوشت بجونوں، ميں گوشت بجون رہاتھا كه ايك مكين آگيا، بين في وه گوشت مكين كو كھلا ديا، اس پرمير بر آقان بجه ببت مارا، بين رسول الله مَالَيْدُوْ كَانِي كَردى - نِي اكرم مَالَيْدُوْ فَي اس كو بلوايا، اوران سے إن كو مار فى كى وجه الله مَالَيْدُوْ فَي اس كو بلوايا، اوران سے إن كو مار فى كى وجه 6613 صحيح مسلم - كتاب الزكاة ، باب ما انفق العبد من مال مولاه - حديث: 1765 سن ابن ماجه - كتاب التجارات ، باب ما للعبد ان يعطى ويتصدق - حديث: 2292 السنن للنسائى - كتاب الزكاة ، صدقة العبد - حديث: 2502 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الزكاة ، ما سدقة العبد - حديث: 2502 السن الكبرى للنسائى - كتاب الزكاة ، ما سدقة التطوع - ذكر الامر للعبد ان يتصدق من مال السيد على ان الاجر ، حديث: 3419 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - عمير مولى آبى اللحم حديث: 2351

پوچی، انہوں نے کہا: اس نے میری اجازت کے بغیرمیرا کھانا کسی اورکوکھلا دیا، نبی اکرم مُظَافِیَّتِم نے فرمایا: اس پر جوثواب ملے گاوہ تم دونوں کو ملے گا۔

6614 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، حَدَّثَنِا آبِي اللَّحِمِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِى رَافِعًا كَفَّيْهِ

﴾ ﴾ آبی اللحم ڈلٹٹئے کے آزاد کر دہ غلام حضرت عمیر ڈلٹٹئے فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم کیلیٹے کو احجار زیت کے مقام پر دونوں ہتھیلیاں اُٹھا کر بارش کے نزول کی دعا مائکتے ہوئے دیکھا۔

# ذِكُو عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ الْكِنَانِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ حضرت عمروبن اميضمري كناني رِثانَيْ كاذكر

6615 - حَدَّثِنِيُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عَـمُرُو بُنُ اُمَيَّةَ بُنِ خُويُلِدِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اِيَاسِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ نَاشِرَةَ بُنِ كَغَبِ بُنِ جَدِّى بُنِ ضَمْرَةَ بُنِ بَكُرِ لَا اللهِ بُنِ عَبُدِمَنَاةَ بُنِ كِنَانَةَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری ان کا نسب یوں بیان کرتے ہیں'' عمرو بن امیہ بن خویلد بن عبدالله بن ایاس بن عبید بن ناشرہ بن کعب بن جدی بن ضمر ہ بن بکر بن عبدمناۃ بن کنانہ''۔

6616 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عُمُرِو بُنِ الْمَيَّةَ ، عَنْ اَبِيهِ عَمْرِو بُنِ السَّمَاعِيلَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ عَمْرِو بُنِ اللهِ عَمْرِو بُنِ اللهِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ اللهِ عَمْرِو بُنِ اللهِ عَمْرِو بُنِ اللهِ عَمْرِو بُنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ قَيْدُهَا وَتَوَكَّلُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ قَيْدُهَا وَتَوَكَّلُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَمْرِو بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ قَيْدُهَا وَتَوَكَّلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6616 - سنده جيد

<sup>6614:</sup> سنن ابى داود - كتاب الصلاة تفريع ابواب الجمعة - باب رفع اليدين فى الاستسقاء عديث: 1000 مسند احمد بن حنبل مسند الانصار حديث عمير مولى آبى اللحم - حديث: 21402 صحيح ابن حبان - كتاب الرقائق باب الادعية - ذكر البيان بان رفع اليدين في الدعاء يجب ان لا يجاوز عديث: 878

# ذِكُرُ عُمَيْرِ بُنِ سَلَمَةَ الصَّمْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عمير بن سلمه الضمر ي رُلِيْنَ كا ذكر

6617 - اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عُمَيْرُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ مُنْتَابِ بُنِ طَلْحَةَ بُنِ جَدِّى بُنِ ضَمْرَةَ

💠 💠 خلیفه بن خیاط نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے''عمیر بن سلمہ بن منتاب بن طلحہ بن جدی بن ضمر ہ''۔

6618 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ الْهَادِ، التَّسْتَرِيُّ، قَالا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ عَرِيمَ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ عَميْرِ بُنِ سَلَمَةَ الطَّمُويِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِبَعْضِ نَوَاحِى الرَّوُحَاءِ إِذْ نَحُنُ عَنُ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِبَعْضِ نَوَاحِى الرَّوُحَاءِ إِذْ نَحُنُ بِحِمَارٍ مَعْقُورٍ، فَذَكُونُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِبَعْضِ نَوَاحِى الرَّوْحَاءِ إِذْ نَحُنُ بِحِمَارٍ مَعْقُورٍ، فَذَكُونُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دَعُوهُ فَاتَاهُ صَاحِبُهُ الَّذِى عَقَرَهُ وَهُو رَجُلٌ بِحِمَارٍ مَعْقُورٍ، فَذَكُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّامُ وَالْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَادَى الْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6618 - سنده صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمير بن سلمه ضمرى وَالْمَؤْفِر ماتے ہِن: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ عَلَیْقِ ہے ہمراہ مقام روحاء کے سی نواحی علاقے میں سفر میں سے مصور مَالِیْقِ اس وقت احرام میں سے ہم نے ایک گدھا دیکھا جس کی کونچیں کئی ہوئی تھیں، آپ مَالِیْقِ نے فر مایا: اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اُس گدھے کا وہ ما لک جس نے اس کی کونچیں کا ٹی تھیں وہ ہنر قبیلے سے تعلق رکھنے واللا کوئی شخص تھا، وہ نبی اگرم مَالِیْقِ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ مَالِیْقِ بید گدھا آپ کے لئے ہی تو تھا، نبی اکرم مَالِیْقِ نے حضرت ابو برصدیق واللہ کو میں تھا ہوا کہ اس کو ایپ ساتھیوں میں تقسیم کردو۔ آپ مَالِیْقِ کھم دیا کہ اس کو ایپ ساتھیوں میں تقسیم کردو۔ آپ مَالِیْقِ کھم دیا کہ اس کو ایپ ساتھیوں میں تقسیم کردو۔ آپ مَالِیْقِ ہوا تھا، نبی گھر آگے چل دیئے، جب مقام اثابہ میں پہنچ تو ہم نے ایک ورخت کے سائے میں ایک ہرن کو پایا، اس کو تیرلگا ہوا تھا، نبی اگرم مَالِیْقِ نے ایک آدمی کو کہا کہ اعلان کردو کہ کوئی شخص اس کا گوشت نہ کھائے، چنا نچہ تمام لوگ اس کو گھوڑ کے گئر رگئے۔

<sup>6618:</sup> السنن للنسائى - كتاب الصيد والذبائح باب إباحة اكل لحوم حمر الوحش - حديث: 4293 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الصيد والدوم الحمر الوحش - حديث: 4719 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين حديث عمير بن سلمة الضمرى - حديث: 15178 صحيح ابن حبان - كتاب الهبة ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره - حديث: 5189 صحيح ابن حبان - كتاب الهبة فكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره - حديث: 5189

# ذِكْرُ آبِي الْجَعْدِ الصَّمْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ابوالجعدضمري رِثاثِيزُ كا ذكر

6619 - حَـدَّقَينِـى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالْوَلِهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ: اَبُو الْجَعْدِ الضَّمْرِيُّ عَمْرُو بْنُ بَكْرِ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ مُرَادِ بْنِ كَعْبِ بْنِ ضَمْرَةَ

این جمرہ بن عبداللہ فرماتے ہیں: ابوالجعد الضمری (کانام ونسب) عمروبن بکر بن جنادہ بن مراد بن کعب بن ضمرہ'' ہے۔

6620 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَـمُوو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ عُبَيْدَةَ بُنِ سُفْيَانَ الْحَصُرَمِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الْجَعْدِ الضَّمُويَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً ثَلَاثًا تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِه

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6620 - حسن

ایر چھوڑ کے حضرت ابوالجعدضمری ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِینَم نے ارشا دفر مایا: جس نے تین جمعے سستی کی بناء پر چھوڑ دیئے،اللہ تعالیٰ اس کے دل پرمہر لگادیتا ہے۔

> ذِكُرُ الصَّغْبِ بُنِ جَنَّامَةَ اللَّيْفِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ حفرت صعب بن جثامه ليثى ولانتُن كاذكر

زَيْنَبُ بِنْتُ حَرْبِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِشَمُسِ بُنِ عَبْدِمَنَافٍ اُخُتُ آبِي سُفْيَانَ، وَاسْمُهَا فَاخِعَةُ بِنْتُ حَرْبٍ وَكَانَ يَنُولُ وَذَانَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6621 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبيده نے ان کانسب يول بيان کيا ہے" صعب بن جثامه بن قيس بن عبدالله بن وہب بن يعمر بن عوف بن کعب بن سلمي بن ليف" د حضرت صعب دالتي کي والده" زينب بنت حرب بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف" ابوسفيان کي بن بين، ان کا نام" فاخته بنت حرب" ہے، آپ مقام" و دان" ميں اقامت پذير رہے۔

6622 - اَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ، بِالرَّيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرَو بْنَ دِيْنَادٍ، اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، اَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرَو بْنَ دِيْنَادٍ، اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، اَخْبَرَهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الْسُهِ عَنِ السَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِيْلَ لَهُ إِنَّ حَيْلًا عَنِ ابْنِ عَبْدَاسٍ، عَنِ السَّعْفِ بُنِ جَثَامَةَ رَضِى الله عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِيْلَ لَهُ إِنَّ حَيْلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيلًا لَهُ إِنَّ حَيْلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيلًا لَهُ إِنَّ حَيْلًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِيلُ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُ أَبَاءِ الْمُشُورِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَبَاءِ الْمُشُورِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ ابْنَاءِ الْمُشُورِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ الْمُعْمِلُ اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6622 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت صعب بن جثامه ولا الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عرض كى كى: ايك جماعت نے ايك قوم برشب خون مارا، انہوں نے مشركوں كے بچھ لڑكوں كو مار ڈالا، رسول الله عن الله

# ذِكُو قَبَاثِ بُنِ اَشْيَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت قباث بن اشيم طالتي كاذكر

6623 - آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ رَخَاءٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عُمِر بُنُ وَخَاءٍ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنَذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عُمِر بُنِ عُمْر بُنِ اَبُنِ شِهَابٍ قَالَ: قَبَاثُ بُنُ اَشْيَمَ بُنِ عَامِرِ بُنِ الشَّبَابِيِّ الْضَّبَابِيِّ الْصَّبَابِيِّ الْصَّبَابِيِّ الْصَّبَابِيِّ الْصَّبَابِيِّ الْصَّبَابِيِّ الْمُلَوِّحِ بُنِ عَوْفِ بُنِ كَعْبِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيْثٍ الْضَّبَابِيِّ

﴿ ﴿ ابن شَهَابِ نِي ان كَانْسِ يُون بِيان كَيا بِ " وَ قَبْ عَبْ اللّهِ عَبْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا

عامر بن ليث ضباني"۔

6624 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِیُّ، ثَنَا اِسْمَاعِیلُ بُنُ اَبِی اُوَیْسٍ، حَدَّثَنِی الزُّبَیْرُ بُنُ مُوسَی، عَنُ اَبِی الْمُحَویْرِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ، یَقُولُ لِلْقَبَاثِ بُنِ اَشْیَمَ: یَا قَبَاتُ، اَنْتَ اکْبَرُ اَمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَلُهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِیلِ، وَتَنَبَّا عَلَی رَاسِ الْاَرْبَعِیْنَ مِنَ الْفِیلِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِیلِ، وَتَنَبَّا عَلَی رَاسِ الْاَرْبَعِیْنَ مِنَ الْفِیلِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِیلِ، وَتَنَبَّا عَلَی رَاسِ الْاَرْبَعِیْنَ مِنَ الْفِیلِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِیلِ، وَتَنَبَّا عَلَی رَاسِ الْاَرْبَعِیْنَ مِنَ الْفِیلِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِیلِ، وَتَنَبَّا عَلَی رَاسِ الْاَرْبَعِیْنَ مِنَ الْفِیلِ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِیلِ، وَتَنَبَّا عَلَی رَاسِ الْاَرْبَعِیْنَ مِنَ الْفِیلِ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِیلِ، وَتَنَبَّا عَلَی رَاسِ الْاَرْبَعِیْنَ مِنَ الْفِیلِ وَسَلَّمَ عَامَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَسُلُولُهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَالْتُ وَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسُلْهُ مِنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَیْمَ وَسُلُمُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَنْهُ الْعَلَیْ وَسُلُولُ وَسَلَیْ وَسُلُولُولُ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلْمَ وَالْعِیْ وَسَلَیْمَ وَسَلَمَ وَالْعَالِمُ وَالْمَاسِلُولُولُولُ وَسُلْمَا وَاللهُ عَلْمَ وَالْعَلْمِ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُولُ وَالْعِنْ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُولُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمِنْ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمُولِ وَالْمَاسُولُولُ وَالْمَاسُولُولُ وَالْمِنْ وَالْمَاسُولُ وَالْمِنْ وَالْمَاسُولُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمَاسُولُ

﴿ ابوالحویرث بیان کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان نے حضرت قباث بن اشیم ڈائٹوسے بوچھا: اے قباث! تم رسول الله مُلْاَثَیْنِ مجھ سے بوے ہیں، جبکہ عمر رسول الله مُلَّاثِیْنِ مجھ سے بوے ہیں، جبکہ عمر میری زیادہ ہے، رسول الله مُلَّاثِیْنِ عام الفیل میں پیدا ہوئے اور واقعہ فیل سے جالیس سال بعداعلان نبوت فرمایا۔

6625 – أخبَسَرنَا آبُوْ جَعُفُو الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ بُنِ زُرَيُقٍ، ثَنَا آصَبَعُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّيْنِي آبِي عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آصَبَعَ بُنِ آبَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ جَدِّهِ آبَانَ، عَنُ آبِيهِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: كَانَ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنَّ رِجَالًا مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ آتَوْهُ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللّهِ بَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللّهُ وَرَدُولًا لَهُ وَاللّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ وَاللّهُ وَحُدَةً لَا شَوْعَ اللّهُ وَحُدَةً لَا شَوْعَهُ وَاللّهُ وَرَدُولًا مُوالّةً لِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَحُدَةً لَا اللّهُ وَحُدَةً لَا اللّهُ وَحُدَةً لَا اللّهُ وَاللّهُ وَحُدَةً لَا اللّهُ وَحُدَةً لَا اللّهُ وَحُدَةً لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

شک جوآپ لائے ہیں وہ برحق ہے۔

626 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ اِبُرَاهِهُم بُنُ فِرَاسٍ الْفَقِيةٌ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلٍ اللهِ مُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ سَبْف، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ يُونُسَ بُنِ سَبْف، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ قَبَاثِ بُنِ اللهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاةُ الرَّجُلَيْنِ يَوُمُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاةُ الرَّجُلَيْنِ يَوُمُّ اَحَدُهُم صَاحِبَهُ، اَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاةِ اَرْبَعِيْنَ تَتْرَى، وَصَلاةُ ارْبَعِيْنَ تَتْرَى، وَصَلاةً ارْبَعِيْنَ اللهِ مِنْ صَلاةٍ تَتُرَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاةٍ تَتُرَى مِنْ صَلاةٍ تَتُرَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاةٍ مَتْرَى، وَصَلاةً ثَمُانِينَ تَتْرَى، وَصَلاةً ثَمَانِينَ تَتْرَى، وَصَلاةً ثَمَانِينَ تَتُرى، وَصَلاةً ثَمَانِينَ تَتُرى، وَصَلاةً مُسَاحِبَهُ، اَزْكَى عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ صَلاقٍ مِانَةٍ تَتُرَى

﴿ ﴿ حضرت قبات بن اشیم لیٹی ڈاٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله منالیڈ ارشاد فرمایا: دوآ دی نماز کے لئے جماعت کریں اس طرح کہ ان میں سے ایک امام بن جائے اور دوسرا مقتدی ، بیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چالیس آ دمیوں کی نماز سے بہتر ہے جوالگ الگ نماز پڑھ رہے ہوں ، اور چارآ دمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس طرح کہ ان میں سے ایک امام بن جائے اور باقی مین مقتدی ہوں ، بیاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں و کہ لوگوں کے الگ الگ نماز پڑھیں ، اس طرح کہ ان میں سے ایک امام بن جائے اور باقی کے مقتدی ہوں ، بیان و و آ دمیوں سے بہتر ہے جوالگ الگ نماز پڑھ رہے ہوں۔

# ذِكُرُ عُمَيْدِ بُنِ قَتَادَةَ اللَّيْشِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عمير بن قاده ليثى رَفَائِنْ كا وَكر

6627 - اَخْسَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ جُنْدُعِ بْنِ لَيْثٍ اللَّيْثِيُّ

﴿ ﴿ مُعَرَّ بِنَ عَبِواللّٰهُ وَيَرَى نَ الْ كَالْبِ يُول بِيال كَيا بَ 'عمير بِن قَاده بَن سعد بِن عام بِن جندع بِن ليك يُن بَكُرِ 6628 - اَحْبَرَ نَا اَبُو جَعْفَرِ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاَقَة ، حَدَّفِنِي اَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَة الْحَرَّانِيُّ، عَنُ بَكُرِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ اَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَتُ فِي نَفْسِي مَسْالَةٌ قَدْ اَحُزَنِنِي اَنِّي اَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كَانَتُ فِي نَفْسِي مَسْالَةٌ قَدْ اَحُزَنِنِي اَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَسْالُهُ عَنْهَا فَكُنْتُ اتَحَيَّنُهُ فَلَا حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَسْالُهُ عَنْهَا فَكُنْتُ اتَحَيَّنُهُ فَلَا حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَسْالُهُ عَنْهَا فَكُنْتُ اتَحَيَّنُهُ فَلَا حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ، وَلَمْ اَسْمَعُ اَحَدًا يَسْالُهُ عَنْهَا فَكُنْتُ اتَحَيَّنُهُ فَلَا حَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَجَدُتُهُ فَا وَطَيّبَ النَّفُسِ فَقُلْتُ : ذَاتَ يَوْم وَهُو يَتُوضَّا فَوَ افَقْتُهُ عَلَى حَالَتَيْنِ شَنْتُ الْحِبُّ اَنُ أُو افِقَهُ عَلَيْهِمَا وَجَدُتُهُ فَارِغًا وَطَيّبَ النَّفُسِ فَقُلْتُ : ذَاتَ يَوْم وَهُو يَتُوضَّا فَوَ افَقْتُهُ عَلَى حَالَتَيْنِ شَنْتُ الْحِبُّ اللهُ وَافَقَتُهُ عَلَيْهِمَا وَجَدُدُتُهُ فَارِعًا وَطَيّبَ النَّفُسِ فَقُلْتُ : وَالْمَانِي لابن ابي المُعالَى المَالِيقِي مَا الْهُ وَلَا المِنْ المِعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

6628: الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - ذكر عمير بن قتادة رضى الله عنه عديث: 833 معجم ابي يعلى الموصلي - باب الحاء عديث: 126 المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - حديث: 8282 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عمير - عمير بن قتادة الليثي ابو عبيد عديث: 13988

يَارَسُولَ اللّهِ، آتَاذُذُ لِى آنُ اَسُالَكَ؟ قَالَ: نَعَمُ، سَلُ عَمَّا بَدَا لَكَ قُلْتُ "يَارَسُولَ اللّهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْعَمْ عُلُقًا قُلْتُ: فَآقُ الْمُسْلِمِينَ اَفْضَلُهُمُ السَمَاحَةُ وَالصَّبُرُ قُلْتُ: فَآقُ الْمُسْلِمِينَ اَفْضَلُهُمْ اللّهَ عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَدِهِ قُلْتُ: فَآقُ الْجَهَادِ اَفْضَلُ؟ فَطَاطًا رَاسَهُ فَصَمَتَ طَوِيلا السَّلامًا؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمِينَ عَلَيْهِ، وَتَمَنَّيْتُ إِنْ لَمُ اكُنْ سَالَتُهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ بِالْاَمْسِ، يَقُولُ: إِنَّ اعْظَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجُلِ مَسْالَتِهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: اللهُ عَلْهُ مِنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عُمَيْدٍ، السَّهُ بَشَارُ الْجَهَادِ اللهِ عَمْدُ مِنَ الْبَصُرَةِ وَقَدْ رَوَى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي غَيْرَ حَدِيْثٍ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6628 - أورد له الحاكم حديثا ضعيفا يعنى هذا الحديث

﴿ ﴿ حضرت عمير بن قاده ليتى طَالَيْ فَلَوْ الله مَنْ اللَّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

میں نے کہا: یارسول الله مَنْ الله عَلَيْم ! ایمان کیا ہے؟

آپ مُلَاثِيَّاً نے فرمایا: سخاوت اور صبر۔

میں نے بو چھا: یارسول الله مَاليَّةُ مُس مومن كا ايمان سب سے افضل ہے؟

آپ مَالْتَيْمُ نِهِ مِلا جس كا اخلاق سب سے انصل ہے۔

میں نے یو چھا: یارسول الله مَا الله مَا الله مَا الله على الله مسب سے افضل ہے؟

میں نے بوچھا: کون ساجہادسب سے افضل ہے؟

 ے ایسی چیز حرام ہوجائے جو اس کے سوال سے پہلے حلال تھی۔ میں نے کہا: میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں۔ پھر حضور مُنالِقِیَّا نے اپنا سراٹھایا اور فرمایا: تم نے کیا بوچھا تھا؟ میں نے کہا: کون ساجہاد سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ مَنالِقِیَّا نے فرمایا: ظالم حکمران کے سامنے کلم حق بولنا۔

اس حدیث کے رادی جو ابوبدر ہیں اورعبداللہ بن عبید بن عبیر سے رویات کررہے ہیں، ان کانام بشار بن تھم بے۔ یہ بھرہ میں شخ الحدیث ہیں۔انہوں نے ثابت البنانی سے اس حدیث کے علاوہ بھی کئی احادیث روایت کی ہیں۔

# ذِكُرُ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ اللَّيْتِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت شدادبن الهادليثي طالنين كا ذكر

6629 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ زَكْرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ عُتُوارَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكُرَةَ، وَاسْمُ الْهَادِ السَّمُ الْهَادِ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ تَحَوَّلَ إِلَى الْكُوْفَةَ السَّامَةُ، وَهُوَ اَبُوْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ تَحَوَّلَ إِلَى الْكُوْفَةَ

♦ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''شداد بن الہاد بن عمرو بن عبداللہ بن جابر بن نمیر بن عتوارہ بن عامر بن لیٹ بن بکرہ''۔ہاد کا اصل نام'' اسامہ'' ہے۔ یہی عبداللہ بن شداد بن الہاد ہیں۔ آپ کوفیہ میں منتقل ہوگئے تھے۔

6630 - اَخْبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا اَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا اَبُو عُبَيْدَةَ، فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَبَ وَقَالَ إِنَّمَا سُمِّى الْهَادَ لِالنَّهُ كَانَ يَهُدِى إِلَى الطَّرِيْقِ

♦ ﴿ ابوعبیدہ نے بھی مذکورہ بالانسب بیان کیا ہے اوراس کے بعد فرمایا: ان کا نام'' ہاؤ' اس لئے رکھا گیا کہ وہ لوگوں کو استہ بتایا کرتے تھے۔

6631 - أخبَرنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَبُنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِى يَعْفُوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِحْدَى صَلَاتَي النَّهَارِ الظَّهُرِ آوِ الْهُهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِحْدَى صَلاتَي النَّهَارِ الظَّهُرِ آوِ الْعَصْرِ وَهُو حَامِلٌ الْمُحَسَنَ آوِ الْمُحَسَيْنَ فَتَقَدَّمَ فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ النَّهُمَنِي، " وَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِلٌ، وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِلٌ، وَإِذَا الْغُلَامُ وَسَحَدَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِلٌ، وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِلٌ، وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِلٌ، وَالْ نَاسٌ: يَارَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِلٌ، وَالْ نَاسٌ: يَارَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَ

6631: السنن للنسائى - كتاب التطبيق؛ باب هل يجوز ان تكون سجدة اطول من سجدة - حديث: 1134: السنن الكبرى للنسائى - التطبيق؛ هل يجوز ان تكون سجدة - حديث: 716 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين؛ حديث شداد بن الهاد - حديث: 15743 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الفضائل؛ ما جاء فى الحسن والحسين رضى الله عنهما - حديث: 31553 المسجم الكبير للطبرانى - باب الشين شداد بن الهاد الليثى وهو شداد بن الهاد بن الهاد - حديث: 6947

لَقَدُ سَجَدُتَ فِي صَلَاتِكَ هَاذِهِ سَجُدَةً مَا كُنْتَ تَسُجِدُهَا اَشَىٰءٌ أُمِرُتَ بِهِ اَوْ كَانَ يُوحَى اِلَيُكَ؟ فَقَالَ: كَلَّا لَمُ يَكُنُ وَلَكِنَّ ابْنِيُ ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهُتُ اَنُ اُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6631 - إسناده جيد

﴿ ﴿ حضرت شداد بن الباد دُلْ وَاللهُ وَا الللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

ذِكُرُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الْبَرْصَاءِ اللَّيْتِي رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت حارث بن مالك بن برصاء ليثى ذلاتن كاذكر

6632 – أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا أَبُو خَلِيفَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدَة، قَالَ: الْحَارِثُ ابْنُ الْبَرُصَاءِ هُوَ الْحَارِثُ بُنُ مَالِكِ بُنِ قَيْسِ بُنِ عُويْذِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِمَنَافِ بُنِ اَشْجَعَ بُنِ عَامِرِ بُنِ كَانُهُ الْبَرُصَاءُ بِنِثُ عَبْدِاللّهِ بُنِ رَبِيعَةَ الْهِلَالِيَّةُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نَزَلَ الْكُوْفَةَ بُنْ مَا لِلهِ بُنِ رَبِيعَةَ الْهِلَالِيَّةُ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ نَزَلَ الْكُوْفَةَ

﴿ ﴿ ابوعبيده قرمات بين حارث بن برصاء، يمي حارث بن ما لك بين، ان كانسب يول بي عارث بن ما لك بن قيس بن عويذ بن بن عبدالله بن حبر بن عبدالله بن الشيخ بن عامر بن ليث "ان كى والده" برصاء بنت عبدالله بن ربيعه ملاليه " بين - آپ مكه مين رب، پيركوفه مين رمائش پذير بهو گئے تھے۔

6633 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالَا: اَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا

حديث: 1578 مصنف ابن ابى شبة - كتاب المعازى عديث فتح مكة - حديث: 36229 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - ذكر حديث: 1578 مصنف ابن ابى شبة - كتاب المعازى حديث فتح مكة - حديث: 36229 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - ذكر المحارث بن مالك بن البرصاء رضى الله عنه حديث: 831 شرح معانى الآثار للطحاوى - كتاب السير كتاب وجوه الفيء وحمس الغنائم - كتاب المحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة حديث: 3548 مشكل الآثار للطحاوى - بيان مشكل ما وى عن رسول الله صلى الله عليه عديث: 1304 مسند احمد بن حنيل - اول مسند الكوفيين حديث الحارث بن مالك ابن برصاء حديث: 8648 مسند الحميدى - حديث الحارث بن مالك ابن البرصاء رضى الله عنه حديث: 557 المعجم الكبير للطبرانى - من المسمه الحارث بن مالك بن برصاء الليثى - حديث: 3258 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الجزية جماع ابواب الشرائط التى ياخذها الإمام على اهل الذمة , وما - باب الحربى إذا لجا إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد حديث عديث 17471

سُفْيَانُ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُسُ اَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعِبِيّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا تُغْزَى مَكَّةَ بَعْدَ هِذَا الْعَامِ اَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ زَكِرِيَّا تَفْسِيْرُهُ عَلَى الْكُفُرِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6633 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

\* الله من ما لك بن برصاء و الته في كرسول الله من في كمه كموقع برارشادفر مايا: الله من في كمه كموقع برارشادفر مايا: الله من بعث كمه عن ما لك بن برصاء و الته في أي من من الله على وضاحت ذكريا سے في مه مال حديث كا مطلب يہ ہے كه ايسا بهي نہيں ہوگا كه مكه كر بنے والے سارے كافر ہوجا كيں اور پيران بران كے كفرى وجه سے كوئى مسلمان ملك جنگ مسلط كرے دايسا بهي نہيں ہوگا۔

## ذِكْرُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## ما لك بن حوريث ليثي طالفيَّا كا ذكر

6634 - آخبرَ رَنِيُ آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مَالِكُ بُنُ السُحُويَ رِثِ بُنِ حَشِيشِ بُنِ عَوْفِ بُنِ جُندُع، يُكنَّى اَبَا سُلَيْمَانَ، وَآخُبَرَنِي بَعْضُ بَنِي لَيْثٍ، اَنَّهُ مَالِكُ بُنُ السُحُويَ رِثِ بُنِ اَشْيَمَ بُنِ زَبَالَةَ بُنِ حَشِيشِ بُنِ عَبْدِيَالِيلَ بُنِ نَاشِبِ بُنِ غَيْرَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ لَيْثُ بُنِ بَكْرٍ اللَّهُ عَبْدِيَالِيلَ بُنِ نَاشِبِ بُنِ غَيْرَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ لَيْثُ بُنِ بَكْرٍ

﴾ خلیفہ بن خیاط نے ان کانب یوں بیان کیا ہے'' مالک بن حویرث بن حثیث بن عف بن جندع'' ان کی کنیت'' ابوسلیمان''تھی، اور بنی لیٹ کے ایک آدمی نے مجھے ان کا نسب یوں بتایا ہے'' مالک بن حویرث بن اشیم بن زبالہ بن حشیش بن عبد یالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکر''۔

6635 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيْلٍ الْمُقَرِءُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ اَبُو مُحَمَّدٍ الْقَافُلانِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ اَبِى قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُويْرِثِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ " اللّهُ عَنْهُ " اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَاهُ (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ) (الفجر: 26) "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6635 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت مالك بن حويرث ليث وَلا يُولِقُ مات بين كه نبي اكرم مَنْ اللَّهُ مَا فَ ان كوسوره فجرى آيت نمبر٢٦ يول برطائي تقى۔ فيوْ مَنْذِ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَلَا يُولِقُ

· '' تو اس دن اس کے عذاب کی مانند کوئی عذاب نہیں دے گا اور کوئی نہیں جکڑے گا''۔

ذِكُرُ فَضَالَةَ بُنِ وَهُبِ اللَّيْثِيّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت فضاله بن وبب ليثى وللمُثنُ كاذكر 6636 - حَدَّثَنِسَى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الرُّبَيْرِيُّ، قَالَ: فَضَالَةُ بُنُ وَهْبِ بُنِ بَحْرَةَ بُنِ بُحَيْرَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَامِرِ بُنِ لَيَثٍ، أُمَّهُ ابْنَةُ كَيْسَانَ بُنِ عَامِرِ الْعُنُوارِيِّ وَهُوَ اَبُوُ عَبْدِاللّٰهِ فَضَالَةُ بُنُ وَهْبٍ تَحَوَّلَ اِلَى الْبَصُرَةِ

﴿ ﴿ مصعَب بن بحره بن بحيره بن ما لك بن قيس بن عبدالله زبيرى نے ان كانسب يول بيان كيا ہے'' فضاله بن وہب بن بحره بن بحيره بن ما لك بن قيس بن عامر بن ليث' ہے، آپ بھره ميں منتقل ہو گئے بن عامر بن ليث' ہے، آپ بھره ميں منتقل ہو گئے ہے۔

6637 - أخبرَ نَمَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، اَنْبَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِى هُنْدٍ، عَنُ اَبِى حَرُبِ بُنِ اَبِى الْآسُودِ الدِّيلِيّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ فَضَالَةَ اللَّيْدِيّ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِى اَنْ قَالَ: حَافِظُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِى اَنْ قَالَ: حَافِظُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِى اَنْ قَالَ: حَافِظُ عَلَى الصَّلَواتِ فَقُلُتُهُ اَجُزَا عَنِّى، قَالَ: فَقَالَ: الصَّلَواتِ فَقُلُتُهُ الْجُزَا عَنِّى، قَالَ: فَقَالَ: عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُصُرَانِ؟ قَالَ: صَلَاةٌ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَصَلَاةٌ قَبُلَ غُرُوبِهَا

﴿ ﴿ عبدالله بَن فضاله لَيْتَى الله والدكايه بيان فقل كرتے ہيں (وہ فرماتے ہيں كه) رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَمْ الله الله عَلَى الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ

ذِكُرُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدَرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت مصعب بن عمير عبدري والنَّيْرُ كا ذكر

6638 - حَدَّثَنِنِي اَبُو بَكُو بَنُ بَالُوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: مُصْعَبُ الْسَجَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصُعَبُ بَنُ عَبْدِاللهِ مَنْ الْسَعَاقُ الْحَرْبِيُّ الْمُدَيْنَةِ قَبْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْآنُ عَلَيْهِ بَنِ عَبْدِمَنَافِ بُنِ عَبْدِاللّهِ بَنِ عَبْدِاللّهِ مِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْآنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْآنُصَارِ يُقُرِنُهُمُ الْقُرْآنَ بِالْمَدِيْنَةِ قَبْلَ قَدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

وَسَلَّهِمَ فَاسْلَمَ مَعَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ وَشَهِدَ بَدُرًا

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله فرمات بين مصعب عالم وه "ابن عمير بن عبيد بن باشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی "
اورية قارى قرآن تھے، رسول الله مُثَالِيَّةُ فِي ان كومد ينه منوره ميں بھيجا، آپ وہاں پررسول الله مُثَالِيَّةُ كے آنے سے پہلے انصار كو
قرآن كى تعليم ديا كرتے تھے۔ ان كى تبليغ كى بناء پر بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے جنگ بدر ميں بھى شركت كى تھى۔

6639 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، آنُبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ آوَّلَ مِنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

ال کے۔ لائے۔

6640 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا أَيُحبَابِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ آخِيهِ عَبْدِاللّهِ بَنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عُرُوةَ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بَرُدَةٌ مَا تكادُ تُوارِيهِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا بِقُبَاءَ وَمَعَهُ نَفَرٌ فَقَامَ مُصْعَبُ بَنُ عُمَيْرٍ عَلَيْهِ بُرُدَةٌ مَا تكادُ تُوارِيهِ وَنَكَسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدُوا عَلَيْه، فَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ وَلَيْتُ هِذَا عِنْدَ ابَوَيْهِ بِمَكَّةَ يُكُومِ مَانِه يُنَعِمَانِه، وَمَا فَتَى مِنْ فَتيانِ قُرَيْشٍ مِثْلُهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ وَلَيْتُ هِنَدُا وَكُذَا وَكَذَا حَتَّى يُفْتَعَ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، فَيَعُدُو اَحَدُكُمْ فِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَارِسُ وَالرُّومُ، فَيَعُدُو اَحَدُكُمْ فِى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُ الْيَوْمَ خَيْرٌ اوَ عَلَيْكُمْ فَالِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ فَيَا اللهِ الْعَرْمَ خَيْرٌ الْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَاكَ الْيُومَ خَيْرٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ لَيَا مَا اعْلَمُ لَاسْتَرَاحَتُ الْفُسُكُمُ مِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6640 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ حضرت عروہ بن زبیر رُفَّتُوْا ہِن والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) رسول الله مُفَافِیْنِم قباء میں ا ہے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرماتے ہوئی۔ ان پر ایک چادرتھی، جوان کو پوری طرح چھپانہیں رہی تھی، لوگوں نے اپنے سرجھکا لئے ، انہوں نے آکرسلام کیا، لوگوں نے ان کے سلام کا جواب دیا، نبی اکرم مُفَافِیْنِم نے ان کے سلام کا جواب دیا، نبی اکرم مُفَافِیْنِم نے ان کے بارے بہت اچھی گفتگوفر مائی اوران کی تعریف کی، پھر فرمایا: میں نے اس کو اس کے والدین کے ہاں دیکھا ہے وہ اس کی بہت بارے بہت ناز ونعت میں اسے پالا ہے، پورے قریش میں اس جیساکوئی نو جوان نہیں تھا۔ پھریہ اللہ تعالیٰ کی رضااوراس کے رسول کی مدد کے لئے نکل پڑا، اب بے تمہارے پاس اس حالت میں آیا ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تم

پر فارس اورروم کے خزانے کھول دے گا، پھرتم ضح کے وقت ایک قیمتی لباس پہنو گے اور شام کے وقت دوسرا۔ ناشتہ الگ کھانے سے کرو گے اور شام کے لئے الگ کھانا ہوگا۔ صحابہ کرام ڈو گھٹھنے پوچھا: یارسول اللہ مُلٹھٹے ہم آج بہتر ہیں یا اُن دنوں میں بہتر ہوں گے؟ آپ مُلٹٹٹے نے فرمایا: تم اُس دن سے آج بہتر ہو، اگرتم دنیا کے بارے میں وہ کچھے جان لواجو میں جانتاہوں تواس دنیا سے (لاتعلقی اختیار کرکے ) تمہارے دلوں کوسکون مل جائے۔

ذِكُرُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الْآسَدِ الْمَحْزُومِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي دلانية كاذكر

6641 - حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكْرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: اَبُوُ صَلَى اللهِ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مَخْزُومٍ بُنِ يَقَظَةَ بُنِ مُرَّةَ بُنِ كُعْبِ بُنِ لُؤَيِّ بُنِ صَلَىمَةَ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ مَالِكٍ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرِى الْحَبَشَةِ وَهَاجَرَ اللهِ الْمَدِيْنَةِ وَشَهِدَ بَدُرًّا وَكَانَتُ أُمَّ سَلَمَةَ عِنْدَهُ فَتُوفِي الْهُ بِنُ مَالِكٍ، وَكَانَ مِنْ مُهَاجِرِى الْحَبَشَةِ وَهَاجَرَ اللهِ الْمَدِيْنَةِ وَشَهِدَ بَدُرًّا وَكَانَتُ أُمَّ سَلَمَةً عِنْدَهُ فَتُوفِي اللهِ مَنْ الْهِجْرَةِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله بن عبرالله بن كالسب يول بيان كيا ہے' ابوسلم عبدالله بن اسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقط بن مره بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك' ـ انہوں نے حبشہ كی جانب بھی ہجرت كی اور مدينہ منوره كی ہجرت ميں بھی شريك ہوئے ، جنگ بدر ميں شريك ہوئے ـ (ام المومنین) حضرت أمّ سلمہ ڈاٹٹور (سول الله مَالْيَوْمُ كے عقد ميں آنے ہے پہلے ) انہی كے نكاح ميں تھيں ہے ہجرى كوشوال المكرم ميں حضرت ابوسلمہ كا انقال ہوگيا۔

6642 - حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِالْاَسَدِ، عَنُ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، آنَّ بَنُ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، آنَّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اَصَابَتُ اَحَدَّكُمْ مُصِيبَةٌ اَبَاهُ اَبَا سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اَصَابَتُ اَحَدَّكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلُ: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ، اللهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِى " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ هِلْذَا حَدِيثًا مُسْنَدًا فِي الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْنَدًا فِي السَّعَ عِيْدِ وَإِنَّمَا خَرَّجُنُهُ لِآتِى لَمُ آجِدُ لِآبِي سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْنَدًا عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْنَدًا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيثًا مُسْنَدًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْنَدًا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيثًا مُسْنَدًا

16642: الجامع للترمذى - 'ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب منه' حديث: 3516 'سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز' باب ما جاء فى الصبر على المصيبة - حديث: 1593 مصنف عبد الرزاق الصنعانى - كتاب الجنائز باب الصبر والبكاء والنياحة - حديث: 6490 'الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - عمر بن ابى سلمة بن عبد الاسد عديث: 636 'السنن الكبرى للنسائى - كتاب عمل اليوم والليلة ما يقول إذا مات له ميت - حديث: 10476 مسند احمد بن حبل - مسند المدنيين حديث ابى سلمة بن عبد الاسد - حديث: 16048 مسند الطيالسى - ابو سلمة وحديث: 1431 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم - ام صلى الله عليه وسلم - ام سلمة واسمها هند بنت ابى امية بن حذيفة بن المغيرة وحديث: 1939

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6642 - أخرجاه

﴿ ﴿ حضرت ابوسلمد وَالْتُوْفر مات بين كدرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْم في ارشادفر مايا: جب تم مين سے كسى كومصيبت بنج اس كوچاہئ كدوه بول كم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي

اس کے بعد بوری مفصل صدیث بیان کی۔

کی بیر حدیث معیمین میں موجود ہے، میں نے اس مقام پر اس کو اس لئے درج کیا ہے کہ مجھے اس حدیث کے علاوہ حضرت ابوسلمہ ڈائٹڑ کی کوئی اور مند حدیث نہیں ملی۔

# ذِ كُرُ سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حضرت سهيل بن بيضاء «للنَّهُ كا ذكر

6643 - حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ فِهْرِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: سُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءُ أُمَّهُ وَهِى اسْمُهَا دَعْدٌ بِنَ سَعِيدِ بُنِ سَهْمٍ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبيرى نے ان كانسب يول بيان كيا ہے "سبيل بن بيضاء، يه سبيل بن وہب بن ربيعه بن الله بيل بن الله بن

6644 – أَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَوِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُلاَئَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوةَ، فَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ، عَنْ عُرُوقِ عَنْ الْمُورِةِ فَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

جوہ بیان کرتے ہیں کہ جرت حبشہ میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بڑاٹھؤے نکلنے سے پہلے حضرت سہیل بن بیناء نے ہجرت کی۔اور قریش میں سے بنی حارث بن فہر کی جانب سے جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے۔

6645 - حَدَّثَنِيْ عَلِيٌّ بْنُ عِيسَى، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6645 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ڈیٹھافر ماتی ہیں: رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے حضرت سہیل بن بیضاء ڈیٹٹؤ کی نماز جناز ہ سجد میں پڑھائی تھی۔(اس وقت کوئی مجبوری ہوگی جس وجہ سے نماز جناز ہ سجد میں پڑھائی گئی) 6646 - حَدَّثَنَا اَبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِح، حَدَّثَنِى اللَّيْك، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِبْرَاهِيمَ بَنِ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ الصَّلُتِ، عَنُ سُهَيُلِ ابْنِ بَيْضَاءَ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُهَيْلُ ابْنُ بَيْضَاءَ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُعَهُ عَلَى نَاقَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعَمُ ابْنَ بَيْضَاءَ " وَرَفَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ " وَرَفَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى نَاقَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ابْنَ بَيْضَاءَ " وَرَفَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلَى بَيْنَ يَدِيبُهُ سُهَيْلٌ فَسَمِعَ النَّاسُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6646 - سنده جيد فيه إرسال

# ذِكُرُ عِيَاضِ بُنِ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت عياض بن زمير راللفظ كا ذكر

6647 - آخُبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا التُسْتَرِىُّ، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: عِيَاضُ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ الْمَحَارِثِ بُنِ فِهْرٍ الْفِهُرِیُّ شَهِدَ بَدُرًا، وَمَاتَ بُنُ زُهَيْرِ بُنِ الْمَحَارِثِ بُنِ فِهْرٍ الْفِهُرِیُّ شَهِدَ بَدُرًا، وَمَاتَ بِالشَّامِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ

ان میں خیاط نے ان کانسب یول بیان کیا ہے' عیاض بن زہیر بن ابی شداد بن رہید بن ہلال بن وہیب بن فہرالفہری''۔ آپغزوہ بدر میں شریک ہوئے، اورس ۴۰ ہجری کوشام میں وفات پائی۔

ذِكُرُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عبدالله بن حذافه مهمى وللنيئة كاذكر

6648 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ

جمصعب بن عبداللہ نے ان کانسب یول بیان کیا ہے ' عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم' ،

6649 - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ آبِى سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْقَمَةَ بُنَ مُحْرِزٍ عَلَى بَعْثِ، فَلَمَّا بَلَغْنَا رَأْسَ مَغْزَانَا الْشَهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسِ السَّهُ مِى، وَكَانَ مِنُ آهُلِ بَدُرٍ وَكَانَتُ فِيهِ اَذِنَ لِطَائِفَةٍ مِنَ الْجَيْشِ وَآمَرَ عَلَيْهِمُ عَبُدَ اللهِ بَن حُذَافَةَ بُنِ قَيْسِ السَّهُ مِى، وَكَانَ مِنُ آهُلِ بَدُرٍ وَكَانَتُ فِيهِ وَعَابَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرُحُلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ لِيُضْحِكُهُ بِذَلِكَ وَكَانَ الرُّومُ وَعَابَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْحُلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، فَآرَادُوهُ عَلَى الْكُفُرِ فَعَصَمَهُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ حَتَى اَنْجَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُمُ

### (التعليق -من تلخيص الذهبي)6649 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضَّرت عبدالله بن حذافه مهى وللفَيْفرمات بين رسول الله مَلَ اللهُ مَلَ اللهُ عَلَيْهِم ن مجھے علم دیا کہ میں اہل منی میں یہ اعلان کردوں کہ ' خبردار!ان دنوں میں کوئی شخص روزہ نہر کھے، کیونکہ بیددن کھانے پینے کے دن بین'۔

6651 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ، وَالْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَا: ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، اَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنُ سَيَّارٍ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَنُ اَبِى وَائِلٍ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ حُذَافَةَ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَنُ اَبِى؟ قَالَ: اَبُوكَ حُذَافَةُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ: لَوْ دَعَوْتَنِي لِحَبَشِيِّ لَا تَبُعْتُهُ فَقَالَتُ لَهُ اُمَّهُ: لَقَدْ عَرَضَتِنِي، فَقَالَ: إِنِّي اَحْبَبْتُ اَنُ اَسْتَرِيحَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6651 - سكت عنه الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي في التلخيص الذهبي والتلك موقع بي عرض كي: يارسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم ميرابا بي كون هم؟ رسول

الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن مَن الله عندافه ہے۔ بیٹا صاحب فراش کا ہے، اورزانی کے لئے بھر ہے۔ (سجان الله، غیب پرمطلع نبی منافق م پر کروڑوں درودوسلام موں۔الصلوٰة والسلام علیک یارسول الله، وعلی آلک واصحا بک یا صبیب الله)

# ذِكُو اَبِي بُرُدَةَ بُنِ نِيَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوبرده بن نيار دلاتنه كاذكر

6652 - حَدَّقَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: آبُو بُرُدَةَ هَانِءُ بْنُ نِيَارِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ كِلَابِ بْنِ دَهْمَانَ بْنِ غَانِمِ بْنِ ذِبْيَانَ بْنِ هُمَيْمِ بْنِ كَاهِلِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ بَلَى بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ

اب بن عام بن عبدالله زبیری نے ان کانسب بول بیان کیا ہے' ابو بردہ مانی بن نیار بن عمروب تعبید بن کلاب بن دہمان بن عام بن ذبیل بن ذبل بن بلی بن عمرو بن حارج بن الحاف بن قضاعہ'

6653 - آخبَسَرَنَا آلِو جَعْفَرِ الْبَعْدَادِئُ، ثَنَا آبُو عُلاَلَةَ، ثَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُولَة، فَنَا آبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُولَة، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا آبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ

💠 💠 حضرت عروه نے حضرت ابو برده والنو کو بدری صحابہ کرام ویکٹی میں شار کیا ہے۔

6654 - حَدَّلُنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُتُبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، وَاَبُوْ غَسَّانَ قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ السُّدِيِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَاةَ آبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ آضُوبُ عُنْقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ وَسَلَّمَ إلى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَاةَ آبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ آضُوبُ عُنْقَهُ وَآخُذُ مَالَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6654 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کے ہمراہ ایک شکر بھی اپنے ماموں حضرت ابو بردہ ڈاٹٹو سے ملاءان کے ہمراہ ایک شکر بھی ہے اس نے ہمراہ ایک شکر بھی تھا، میں نے پوچھا: کدھر کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: ایک آدی نے اپنے باپ کے مرنے کے بعداس کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے، رسول اللہ مَالِیْمُ نے جھے بھیجا ہے کہ میں اس کوتل کر کے اس کا مال ضبط (بحق سرکار) ضبط کرلوں۔

## ذِكُرُ عُوَيْمٍ بُنِ سَاعِدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت عويم بن ساعده والنفيز كاذكر

6655 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمَيَّةِ السَّحَاقَ، قَالَ: فِى ذِكْرِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْعَقَبَةَ عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ بْنِ عَائِشِ بْنِ قَيْسِ بْنِ النَّعُمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ يُقَالُ إِنَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ لِينَى عَمُوهِ بُنِ عَوْفٍ، وَقِيْلَ إِنَّهُ مِنْ بُنِ زَيْدٍ يُقَالُ إِنَّهُ عَلْ اللَّهِ مِنَ الْاَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ يَنِى أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ يُقَالُ إِنَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ لِينَى عَمُوهِ بُنِ عَوْفٍ، وَقِيْلَ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْاَنْصَارِ ، ثُمَّ مِنْ يَنِى أُمَيَّةَ بُنِ زَيْدٍ يُقَالُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ عَوْفٍ ، وَقِيْلَ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مِنْ مَا لِلْكُونِ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْلُونُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَالِي اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ

نفسِهم

﴾ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ ابنی امیہ بن زید کی جانب سے غزوہ بدراور بیعت عقبہ میں شرکت کرنے والوں میں ''عویم بن ساعدہ بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن امیہ بن زید بن مالک'' بھی ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ وہ بن عمر وبن عوف کے حلیف تھے، اور بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ وہ اسی قبیلے سے تھے۔

6656 - حَدَّفَنَا عَلِى بُنُ سَالِم بْنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَالِم بْنِ عُتُبَةَ بْنِ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَالِم بْنِ عُتُبَةَ بْنِ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِم بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى اخْتَارَئِي وَاخْتَارَ بِي آصَحَابًا وَضَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَآنُصَارًا وَاصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَعَنَّهُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مُ وَزَرَاءَ وَآنُصَارًا وَاصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ آجُمَعِيْنَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مُ وَلَا عَدُلٌ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6656 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عویم بن ساعدہ و الله علی الله علی الله منافیقی نے ارشاد فرمایا: بے شک الله تعالی نے میراا نتخاب فرمایا اور میرے لئے صحابہ کرام کو چنااوران میں سے میرے وزیر بنائے ،میرے مددگار بنائے ،میرے رشتہ دار بنائے ،جس نے میرے ان تعلق داروں کو گالی دی ،اس پراللہ تعالی کی ،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی عمل قبول ہوگا نہ اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔

﴿ يَهُ يَهُ مِدِيثُ مِنْ السَادِ بَهِ لِيكِن امام بَخارى رَيَّالَةُ اورامام مسلم رُيَّالَةً اس كُوَقَلَ بَهِن كيا- فَيُحَالِهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ اللهُ

## حضرت ابولبابه بن عبدالمنذ رطالين كاذكر

6657 - اَحْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلاَثَةَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُواَةَ بُنِ النُّابَيْسِ، اَنَّ اَبَا لُبَابَةَ بَشِيرَ بُنَ عَبْدِالْمُنْذِرِ، وَالْحَارِثَ بُنَ حَاطِبٍ خَرَجَا اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَجَا مَعَهُ اِلَى بَدُرٍ فَرَجَعَهُمَا، وَاَمَّرَ اَبَا لُبَابَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، وَضَرَبَ لَهُمَا بِسَهْمَيْنِ مَعَ اَصْحَابِ بَدْرٍ

﴿ ﴿ وَهِ بَنَ زِيرِ فَرِ مَاتِ بَينِ كَهِ حَفْرت الولبابه بشير بن عبدالمنذ راورحارث بن حاطب دونوں كورسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ كَى بارگاه كى حاضرى نصيب موئى ہے، جنگ بدر ميں شركت كے لئے بھى آئے تھے، كين حضور مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى ہوں كى دارى دى تھى ۔ ان دونوں صحابيوں كے لئے رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ الللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

6658 - آخُبَوَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ الْعَزَّالُ، ثَنَا عَدُ

الله بن السُمبَارَكِ، آخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى حَفْصَة، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ النُّحَسَيْنِ بُنِ السَّائِبِ بُنِ آبِى لُبَابَة، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا لَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ: يَارَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا لُبَابَةَ، يُجْزِءُ عَنُكَ النَّلُتَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ النَّلُثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا لُبَابَةَ، يُجْزِءُ عَنُكَ النَّلُتَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ النَّلُثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا لُبَابَةَ، يُجْزِءُ عَنُكَ النَّلُتَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ النَّلُثُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا لُبَابَةَ، يُجْزِءُ عَنُكَ النَّلُتَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ النَّلُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا لُبَابَةَ، يُجْزِءُ عَنُكَ النَّلُتَ قَالَ: فَتَصَدَّقُتُ النَّلُو

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6658 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت سائب بن ابولبابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابولبابہ کے تائب ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کوتو بہ کی توفیق دی، حضرت ابولبابہ ٹاٹھئے خودا نی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُؤٹھئے کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں اپنا سارامال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ مُؤٹھئے نے فربایا: اے ابولبابہ! تیسرا حصہ کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے صدقہ کردیا۔

## ذِكُرُ اَبِي حَبَّةَ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ابوحبه بدري طالفيَّا كا ذكر

6659 - حَـدَّثَـنَـا آبُـو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمَحَاقَ، قَالَ: وَاَبُوْ حَبَّةَ ثَابِتُ بُنُ النَّعْمَانِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ تَعْلَبَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْاَوْسِ وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ

♦ ♦ ابن اسحاق نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' ابوحیہ ثابت بن نعمان بن امیہ بن ثقلبہ بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس''۔ آپ جنگ احد کے موقع پرشہید ہوئے۔

6660 - آخبرَ نَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ يَعْفُونَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْفُونَ الشَّهِ بُنَ عَمْرِو مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف، مَوْلَى عُفْمَانَ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ بُنِ عُشَمَانَ، يُخْبِرُ آنَهُ سَمِعَ آبَا حَبَّةَ الْبَدُرِيَّ، يُفْتِى النَّاسَ آنَهُ لَا بَاسَ بِمَا رَمَى الرَّجُلُ فِى الْجِمَارِ مِنَ الْحَصَى، فَالَ : عَبْدُ اللهِ بُنِ عُمْرَ، فَقَالَ: صَدَقَ آبُو حَبَّةً وَكَانَ آبُو مَبَّدَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6660 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله بن عمر وبن عثمان نے سنا کہ حضرت ابوحبہ والتنوالوگوں کوفتوی و سر ہے تھے کہ کی بھی قتم کے تنگر کے درجے جمرات کی رمی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرو بن عثمان فرماتے ہیں: میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرو بن عثمان فرماتے ہیں: میں کوئی حرج نہیں ہے۔

كاذكر حضرت عبدالله بن عمر التلفيك سامن كيا، انهول في فرمايا: ابوحبافي حج كهام، حضرت ابوحبه والتفييدري صحافي بير-

6661 - آخُبَرَنَا آبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَ نِي يَوْدُ مُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّمٍ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِيَّ آخُبَرَاهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُرِجَ بِى حَتَّى مَرَدُتُ بِمُسْتَوَى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيفَ الْاَقُلامِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُرِجَ بِى حَتَّى مَرَدُتُ بِمُسْتَوَى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيفَ الْاَقُلامِ

ابن حرم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رفاق اور حضرت ابوحبہ انصاری رفاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناق فی انتظامی اللہ مناق میں اس مقام سے گزراجہاں میں نے قلم چلنے کی آواز سی۔

ذِكْرُ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَبِي وَدَاعَةَ السَّهُمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

## حضرت مطلب بن الي وداعه مهى والثينة كاذكر

6662 - حَـدَّقَنِى اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، قَـالَ: الْمُطَّلِبُ بُنُ اَبِى وَدَاعَةَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ اَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ

﴾ ﴿ مصعب بن عبدالله نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے''مطلب بن ابی وداعہ بن صبرہ بن سعید بن سعد بن سہم بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن لؤکی بن غالب بن فہر بن مال''۔آپ فتح کمہ کے موقع پر اسلام لائے۔

6663 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ اَللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِى النَّجْمِ، قَالَ: فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: وَلَمْ اَسُجُدُ يَوْمَئِذٍ مَعُهُمُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشُولٌ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: فَكَ اَنْ اَسُجُدَ فِيْهَا اَبَدًا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6663 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت مطلب بن ابی وداعہ و الله و است بیں: میں نے رسول الله مَالَيْظِیم کوسورہ بنم میں سجدہ کرتے دیکھا،آپ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله مَالَیْظِیم کوسورہ بنم الله کا الله مَالَیْظِیم کے ہمراہ فرماتے ہیں: اُس دن میں نے ان لوگوں کے ہمراہ سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس دن میں اسلام لایا ہوں تب سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اس دن تک آپ اسلام نہیں لائے تھے۔ حضرت مطلب فرماتے ہیں: جب سے میں اسلام لایا ہوں تب سے میں نہیں چھوڑا۔

ذِكُرُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جَزُءٍ الزُّبَيْدِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن حارث بن جزءز بيدي راللهُ كا ذكر

6664 - حَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ،

قَـالَ: عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُصَيْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زُبَيْدِ مَاتَ سَنَةَ سِتِّ وَثَمَانِيْنَ

ان عبداللدز بیری نے ان کانب بول بیان کیا ہے'' عبداللہ بن حارث بن جزء بن معدی کرب بن عمرو بن عصبے بن عمرو بن عرو بن زبید'۔ ۸۲ جری کوآپ کا وصال مبارک ہوا۔

6665 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعُفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ عُفْمَانَ بُنِ صَالِحٍ، ثَنَا حَسَّانُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِ عَنْ اَبْنُ عَلَى اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جُزْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ لَهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ جُزْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: سَيَكُونُ بَعْدِى سَلَاطِينُ الْفِشَنِ عَلَى اَبُوابِهِمْ كَمَبَارِكِ الْإِبِلِ لَا يُعْطُونَ اَحَدًا شَيْئًا إِلَّا اَخَذُوا مِنْ دِيْنِهِ مِثْلَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6665 - سكت عنه الذهبي في التلخيص وقال الذهبي في الميزان قال الحاكم له عن مالك أحاديث موضوعة

ذِكُرُ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّنِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُقَالُ عَبْدُ اللهِ

حضرت عمروبن أتم مكتوم مؤذن ولانتؤ كاذكر

بعض مؤرخین نے ان کانام' عبدالله ابن أمّ مكتوم بيان كيا ہے۔

6666 - اَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُو عُكَالَةَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا اَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُولَةَ، اَنَّ اسْمَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ

ابن أمّ مكتوم والمراتع بين ابن أمّ مكتوم والثيُّة كانام "عمروبن قيس" ہے۔

خَدَّنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ عَلَى نَاقِيهِ الْبَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ عَلَى نَاقِيهِ الْجَدْعَاءِ وَعَبُدُ اللهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ آخِذْ بِخِطَامِهَا يَرُتَجِزُ

ُ 8668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِّبِيَّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ اللهِ اللهِ بُنِ عَنْكَفَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ النَّابَيْرِيُّ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بُنِ عَنْكَفَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ النَّهِ بَنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَنْكَفَةَ بُنِ عَامِرِ بُنِ

مَخُزُومٍ وَهُوَ عَمُرُو بْنُ قَيْسِ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ الْاصَمِّ بْنِ هَرِمِ بْنِ رَوَاحَةَ بْنِ عَبْدِمَعِيصِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، الْقَوْلُ مَا قَالَهُ مُضَّعَبٌ فَقَدُ آتَيْتُ لَهُ بِالِاسْمَيْنِ جَمِيعًا

ان کا والدہ''ام کمتوم' ہیں۔ ان کا نام' عاتکہ بنت عبداللہ ابن اُم کمتوم' ان کی والدہ''ام کمتوم' ہیں۔ ان کا نام' عاتکہ بنت عبداللہ بن عنکھ بن محروم' ہے۔ اوران کانسب بول ہے''عمرو بن قیس بن زائدہ بن اصم بن ہرم بن رواحہ بن عبد معیص بن عمار بن لؤی' ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: معتبرروایت مصعب کی ہے، تاہم میں نے ان کے دونوں نام بیان کردیئے ہیں۔

6669 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، آنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ آبِي اِسْحَاق، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَوَّلُ مِنْ قَدِمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا بَعْدَهُ عَمُرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْاَعْمَى

﴿ ﴿ حضرت براء بن عازب الْمُتَّارِيَان كرتے ميں كرسب سے پہلے حضرت مصعب بن عمير اللَّيُ بجرت كر كے آئے، ان كے بعد حضرت عمرو بن أمّ كمتوم اللَّيُّةُ (نابينا صحابي) لدينه شريف تشريف لائے۔

6670 - حَدَّلَنَا جَعْفَرُ بُنُ نُصَيْرٍ الْخُلِدِى، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنَبَلٍ، حَدَّنِي الْجَائِدِ، وَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: دَخَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَهِى تُقَطِّعُ لَهُ الْاتُورُجَ يَا كُلُهُ بِعَسَلٍ فَقَالَتُ: مَا زَالَ هَلَا لَهُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا ارَادَتُ أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَنْهَا نُزُولَ سُورَةِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا ارَادَتُ أَمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَنْهَا نُزُولَ سُورَةِ عَبَسَ وَتَوَلَّى

﴿ ﴿ فَعَمَى كَبَتِ بِينَ عَمِنَ أُمِّ المُونِينَ حَفَرَت عَاكَثُمْ وَأَنْهُا كَى خَدَمَت مِينَ حَاضَر بُوا، اس وقت حضرت ابن أُمِّ مُتُوم وَلَاَّتُوا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

6671 - حَدَّثَنَا آبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بَنُ مَحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِی طَالِبٍ، قَالَا: ثَنَا آبُو مُوسَى، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا آبُو الْبِلَادِ، عَنْ مُسْلِم بُنِ صُبَيْحٍ، قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌّ مَكُفُوفٌ، وَهِى تُقَطِّعُ لَهُ الْاتُورَةِ وَتُطْعِمُهُ إِيَّاهُ بِالْعَسَلِ فَقُلْتُ: مَنُ هَلَتُ اللهُ عَائِشَةَ وَضِى اللهُ عَنْهَ وَعِنْدَةً وَمَعَلَى فِيهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَعِنْدَةً عُتُبَةً وَشَيْبَةً فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَعِنْدَةً عُتُبَةً وَشَيْبَةً فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَعِنْدَةً عُتُبَةً وَشَيْبَةً فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمُ مَكْتُومٍ أَبُنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَعِنْدَةً عُتُبَةً وَشَيْبَةً فَاقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَتَوَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَتُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَيُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَيَولُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَيَولُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَيَولُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَيَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْتُهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَمَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَيْهُ وَلَا عُلَاهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ

﴿ ﴿ مسلم بن سبح بیان کرتے ہیں کہ میں اُم المونین حضرت عائشہ فی خامت میں حاضر ہوا، اس وقت اُن کے پاس ایک آ دی سمٹا ہوا بیٹا تھا، اُم المونین اس کے لئے لیموں کاٹ کاٹ کر دے رہی تھی اوراس کو شہد ملا کر کھلارہی تھی، میں نے بوچھا: اے اُم المونین! اس کی اتن خدمت کیوں ہور ہی ہے؟ اُم المونین فی اُن نے فرمایا: یہ ابن اُم مکتوم فی ان نواز میں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ اپر عما ب فرمایا، آپ نے فرمایا: یہ رسول اللہ می اُن نے اپنے نبی علیہ اپر عما ب فرمایا، آپ نے فرمایا: یہ رسول اللہ می اُن نے اس وقت حضور میں ہے، اور شیبہ کی جانب متوجہ رہے، تب سورة "عبس وتولیٰ ان جاء ہ الا کمیٰ" بیاس عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ می اُن جاء ہ الا کمیٰ اس میں اعمٰی سے مراد "ابن اُم کمتوم" ہیں۔

6672 – أخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ الْحَزَّازُ، ثَنَا السِّحَاقُ بُنُ اَحُمَدَ الْحَزَّازُ، ثَنَا اللهُ السَّحَاقُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَقَالَ: سُعِّرَتِ النَّارُ لِاَهْلِ النَّارِ، وَجَاءَ تِ الْفِتَنُ كَفِطَع اللَّيْلِ الْمُطْلِمِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

﴾ ﴿ وَصَرَت ابن أُمّ مَتُوم وَلِيُّوْفِر ماتِ بِين: الله ون رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اور فر مايا: دوزخيوں كے لئے دوزخ بحر كائى چا چكى ہے اور رات كى تاريكيوں كى مثل فتنے آ چكے بين، اگرتم وہ باتيں جان لوجو ميں جانتا ہوں تو تم كم بنسواور زيادہ رونے لگ جاؤ۔

6673 – آخبرَنَا آبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الشَّعِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَاصِمِ الْعَدُلُ، ثَنَا حَفُصُ بَنُ عَبُدِاللهِ ، حَدَّثِنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى شَيْخٌ كَبِيْرٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِى قَائِدٌ يُلاَتِمُنِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى شَيْخٌ كَبِيرٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِى قَائِدٌ يُلاَتِمُنِى وَبَيْنَ الْمُسْجِدِ شَجَرٌ ، وَٱنْهَارٌ فَهَلُ لِى مِنْ عُذْرٍ اَنُ أُصَلِّى فِى بَيْتِى ، قَالَ: هَلُ تَسْمَعُ البِّدَاءَ ؟ قُلْتُ: نَعَمُ ، وَاللهُ تَعَالَى: لَا آعُلَمُ اَحَدًا، قَالَ: فِى هِذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ غَيْرَ الْبِنَ أُو مَكْنُومٍ اللهُ وَعَلَى: لَا آعُلَمُ اَحَدًا، قَالَ: فِى هِذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍ غَيْرَ إِبُنَ طُهُمَانَ وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةً وَشَيْبَانُ النَّحُورِيُّ وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً وَآبُو عَوَانَةً وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ إِلِي اللهِ مُنْ عَيْرُ الْبِنِ أُمْ مَكُنُومٍ المَّا حَدِينُ زَائِدَةً

﴿ حَصَرَت عَمَر و بن أُمْ مَتُوم وَلِيَّوْفَر ماتے ہیں: میں رسول الله مَلَّالِیَّا کی بارگاہ میں حاضر ہوااورعرض کی: یارسول الله مَلَّالِیَّا میں بوڑھا آ دی ہوں، اورنا بینا ہوں، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، مجھے ساتھ لانے والا کوئی آ دمی بھی نہیں ہے، میرے گھر اور مبحد کے راستے میں درخت اور نہری بھی ہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں نماز اپنے گھر ہی میں پڑھ لیا کروں؟ نبی اکرم مَلَّا اِلَیْ نے فرمایا: تو تم نماز کے لئے میں ادان کی آ واز سائی دیتی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ مَلَّا اِلَیْ نے فرمایا: تو تم نماز کے لئے مسجد میں آیا کرو۔

🟵 🖰 امام حاکم کہتے ہیں: ابراہیم بن طہمان کے علاوہ میں نے کسی راوی کواس کی اسناد میں عاصم کے واسطے سے زر

سے روایت کرتے نہیں دیکھا، تاہم اس حدیث کوشیبان نحوی، حماد بن سلمہ، ابوعوانہ اوردیگرمحدثین نے عاصم کے واسطے ابورزین سے روایت کیا ہے، سوائے ابن اُم مکتوم والنَّیُز کے۔

حضرت زائدہ سے مروی حدیث درج ذیل ہے

6674 - فَ حَدَّثُنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنُ آبِي رَزِينٍ، وَآمَّا، حَدِيْثُ شَيْبَانَ.

ایک اورسند کے ہمراہ منقول ہے۔ شیبان کی روایت کردہ حدیث بیہے:

6675 - فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا بِشُرٌ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ اَبِي رَزِينٍ، وَامَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ

♦ ♦ يهي روايت ايك اورسند كے جمراه منقول ہے۔ حماد بن سلمه كي روايت كرده حديث بيہ:

6676 - فَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا اَبُو

عَوَانَةَ، وَحَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي رَذِينٍ

♦ ♦ يېي روايت ايك اورسند كے همراه منقول ہے۔

## ذِكُرُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت علاء بن حضرمي رثاثثةُ كا ذكر

6677 - آخُبَرَنِى ٱبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: الْحَضْرَمِيُّ ٱبُو الْعَكَاءِ السُمُهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّادِ بُنِ اكْبَرَ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ عَرِيفِ بُنِ مَالِكِ بُنِ الْخَزْرَجِ بُنِ الْحَضْرَمِيُّ اللهِ بُنِ حَضْرَمَوْتَ بُنِ كِنْدَةَ مَاتَ الْعَكَاءُ رَاجِعًا مِنَ الْبَحْرَيْنِ سَنَةَ اِحْدَى وَعِشُرِينَ إِنَا كَانُهُ مَاتَ الْعَكَاءُ رَاجِعًا مِنَ الْبَحْرَيْنِ سَنَةَ اِحْدَى وَعِشُرِينَ

کے اللہ مصعب بن عبداللہ نے ان کانب یول بیان کیا ہے'' حضر می ابوالعلاً عبداللہ بن عباد بن اکبر بن رہید بن مالک بن عرف بن ایا دبن صدف بن حضر موت بن کندہ'' حضرت علاء بحرین سے واپسی پرس ۲۱ ہجری کوانقال کر گئے۔

6678 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا آحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، ثَنَا عَبُدَانُ، عَنْ آبِی حَمْزَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ الْاَدْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ حَيَّانَ الْاَعْرَجِ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضُرَمِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْحَلِیطَیْنِ یَکُونُ آحَدُهُمَا مُسُلِمًا وَالْآخَرُ مُشْرِکًا آنُ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمَن الْمُشْرِكُ الْحَزْيَةَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6678 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من الله

6679 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ مَنْ صُورٍ بُنِ وَاذَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنِ ابْنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَا بِنَفْسِهِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6679 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴿ ﴿ حضرت علاء بن حضرى و النفية فرمات بين: انهول نے نبى اكرم مَنَافِيَّةُ كى جانب ايك مكتوب لكها تها،اس كا آغاز اپنام سے كيا تھا۔

# ذِكُرُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ جَحْشٍ الْاَسَدِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن جحش اسدى طَالِنْهُ كا ذكر

6680 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السَحَاقَ، قَالَ: وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ جَحْشِ بُنِ رَبَابِ بُنِ يَعْمَرَ بُنِ صَبِرَةَ بُنِ كَبِيْرِ بُنِ غَنْمِ بُنِ دُوْدَانَ بُنِ اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ، وَاُمَّهُ اُمَيْمَةُ بِنُتُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ابن اسحاق نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''عبداللہ بن جحش بن رباب بن بھر بن صبرہ بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ' ۔ ان کی والدہ'' امیمہ بنت عبدالمطلب'' رسول الله مُلَاثِيْنَم کی پھوپھی ہیں۔

6681 - حَـذَننِيُ اَبُـوُ بَـكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: وَعَبُـدُ اللهِ بُنُ جَحُشٍ فَذَكَرَ هٰذَا النَّسَبَ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ آنَّهُ حَلِيفُ بَنِي اُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِشَمُس

↔ ﴿مصعب بن عبدالله نے حضرت عبدالله بن جحش کا مذکورہ بالانسب بیان کیا ہے اوران کو بدری صحابہ میں شار کیا ہے ، اس بات کا اضافہ ہے کہ وہ بنوامیہ بن عبدتشس کے حلیف بھی تھے۔

6682 - أَخْبَرَنَا آبُو جَعْفَرِ الْبَغُدَادِئُ، ثَنَا آبُو عُلاَلَة، ثَنَا آبِي، ثَنَا آبُن لَهِيعَة، ثَنَا آبُو الْاَسُودِ، عَنُ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيَةِ مَنِ اسْتُشُهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَحْشٍ حَلِيفٌ لَهُمْ وَهُوَ مِنْ بَنِي آسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ

﴾ ﴿ وه بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن بنی امیہ کی جانب سے''عبداللہ بن جحش''شہید ہوئے۔ یہ ان کے حلیف تھے جبکہ ان کا اپناتعلق بنی اسد بن خزیمہ سے ہے۔

# ذِكْرُ النِّنِهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا

## عبدالله بن جحش والفيزك بيلي حضرت محمد بن عبدالله بن جحش والفيز كاذكر

6683 - اَخْبَرَنِىُ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكِرِيَّا، ثَنَا شَبَّابٌ، قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ بُنِ رَبَابِ بُنِ يَعْمَرَ بُنِ صَبِرَةَ بُنِ كَبِيْرِ بُنِ غَنْم بُنِ دُوْدَانَ بُنِ اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ مُدُرِكَةَ بُنِ اِلْيَاسَ بُنِ مُصَرَ حَلِيفُ بَنِى أُمَيَّةُ وَسَلَّمَ، وَعَمَّتُهُ مُضَرَ حَلِيفُ بَنِى أُمَيَّةُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَمَّتُهُ وَلَيْتُ بَنْتُ جَحْشِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّتُهُ زَيْنُ بِنْتُ جَحْشِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ شَابِ بَن يَعْمِ بَن صَبِره بَن بَيِن بِيان كيا ہے "محمہ بن عبدالله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبره بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مفز"آپ بن اميه كے حليف تھے۔ ميں نے ان كى دادى اميمه بنت عبدالمطلب جوكه رسول الله مَاليَّيْم كى پھوپھى جيں ،كى زيارت كى ہے۔ اوران كى پھوپھى حضرت زينب بنت جحش راليَّوْرسول الله مَاليَّيْم كى زوجِمح مه بيں۔

6684 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَنِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، اَبْنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، اَخْبَرَنِى الْعَلاءُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، اَنْبَا اَبُوْ كَثِيْرٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِّ عَبْدَانَ بُنِ جَحْشٍ، عَنْ مَوْلاهُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ جَحْشٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ دَارِهِ فِى السُّوقِ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا مُعْمَرُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ اللَّهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّ فَخِذَكَ يَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6684 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ذِكُرُ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ آبِي السَّائِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت يزيد بن عبداللدا بوالسائب وللنيؤ كاذكر

6685 - حَدَّثَنِي آبُو بَكُو بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَوْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: وَيَزِيدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بَنُ عَبُدِاللهِ، قَالَ: وَيَزِيدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بَنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَيَذِيدُ بُنُ عَمُوو بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَارِثِ حَلِيثٌ لِبَنَى مُعَيُقِيبٍ، وَقَدُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّرَهُ عَلَى الْيَمَامَةِ

💠 💠 مصعب بن عبدالله نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے 'میزید بن عبدالله بن سعد بن اسود بن ثمامه بن یقظان

بن حارث بن عمر وبن معاویہ بن حازث''۔ آپ بنی معیقیب کے حلیف تھے۔ نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے ان کو بمامہ کا عامل بنایا تھا۔

6686 - حَـدَّقَـنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا ابْنُ اَبِي فَوْلُ: لَا فَيْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا يَانُحُدُنَ اَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا، وَإِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا اللَّهِ وَابَنُهُ السَّائِبُ بُنُ يَزِيدَ اَذْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى عَنْهُ حَدِيْئًا

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6686 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت یزید بن عبدالله فرماتے ہیں که رسول الله مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص کسی دوسرے کا سامان کھیل کود کے طور پر نہ لے اور نہ ہی سنجیدگی میں لے بلکہ تہمیں کسی کی لاٹھی بھی ملے تو واپس کردینی جیا ہے۔

ان کے صاحبزادے سائب بن یزید نے نبی اکرم طاقیا کی صحبت بھی پائی ہے اور حضور سائیا کے حوالے سے حدیث بھی روایت کی ہے۔

6687 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَجَّ اَبِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَاَنَا ابُنُ سَبُع سِنِيْنَ

اس اکرم من الی کا الداع کیا۔ اس بن بن برنید رفائل سے مروی ہے کہ میرے والدمحترم نے نبی اکرم من الیکی کے ہمراہ ججة الوداع کیا۔ اس وقت میری عرب برس تقی۔

6688 - آخْبَرَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ، آنْبَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: وَفِيْهَا مَاتَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ يَغْنِي سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ

💠 💠 محمد بن عبدالله بن نمير فرمات بين: سن ٩١ ججرى كوحضرت سائب بن يزيد راللهُ كانتقال موا\_

6689 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارٍ، ثَنَا اَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ يَعْقُوبَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخُرَجَ عَبُدَ اللهِ بُنَ خَطَلٍ مِنْ بَيْنِ اَسَتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَتَلَهُ صَبْرًا ثُمَّ قَالَ: لَا يُقْتَلُ اَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ هٰذَا صَبُرًا

﴿ ﴿ حضرت سائب بن یزید رہائی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَیْنَامُ کو دیکھا، آپ مَالَیْنَامُ نے عبدالله بن خطل کو کھیا۔ آپ مَالَیْنَامُ نے عبدالله بن حلل کو کھیا۔ آپ مَالَیْنَامُ نے عبدالله بن کر (باندھ کر) قبل نہیں کعبہ کے پیدکسی قریش کونشانہ بنا کر (باندھ کر) قبل نہیں کیا جائے گا۔

# ذِكُرُ اَبِیْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ابو ہاشم بن عتبہ ڈاٹٹیُ کا ذکر

﴾ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' ابوہاشم بن عتبہ بن رہیعہ بن عبدشس بن عبدمناف'' ان کی والدہ خناس بنت ما لک بن مضرب بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤی'' ہیں۔ جنگ برموک میں ان کی ایک آئکھ ضائع ہوگئ تھی ،حضرت معاویہ ڈاٹھۂ کے دور میں ان کاوصال مبارک ہوا۔

6691 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، حَدَّثَنِينَ خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَبَلانَ، عَنْ كُهَيْلِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: قَدِمَ آبُو هُرَيْرَةَ دِمَشْقَ، شَابُورٍ، حَدَّثَنِينَ خُلِدُ بْنُ دِهْقَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَبَلانَ، عَنْ كُهَيْلِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: قَدِمَ آبُو هُرَيْرَةَ دِمَشُقَ، فَنَا السَّدُوسِيّ، فَاتَيْنَاهُ فَتَذَاكُرُنَا الصَّلاةَ الْوُسُطَى فَاخْتَلَفُنَا فِيهِ، فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ: اخْتَلَفْتُم فِينَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْوُ فِينَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ ابْوُ هَاشِمِ بُنُ عُتَبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جَرِينًا عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جَرِيئًا عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جَرِيئًا عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ جَرِيئًا عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّنَا فَالْعُمْرُنَا الْعُصُرُ

0692 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ الْمِصُرِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اَبِيُ الْمِصُرِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اَبِي وَالْمِلِ، قَالَ: دَحَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى اَبِي هَاشِمِ بُنِ عُتُبَةً وَهُو يَبْكِى، فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ؟ اَوَجَعٌ اَوْ حُزْنٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا اَبَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا اَبَا هَاشِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا اَبَا هَاشِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا اَبَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا اَبَا هَاشِمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا اَبَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي: يَا اَبَا هَاشِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَمُ آخُدُ بِهِ، قَالَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدًا لَهُ أَوْلَالُ يُؤْتَاهَا اَقُوامٌ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6692 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت ابووائل فرماتے ہیں: حضرت معاویہ وٹائٹو؛ حضرت ابوہاشم بن عتبہ وٹائٹو کے پاس گئے، اُس وقت وہ رور ہے تھے، حضرت معاویہ نے بوچھا: ماموں جان! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کیا کوئی درد ہورہا ہے یا دنیا کاغم ستارہا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، نہیں۔ بلکہ رسول اللہ مُٹائٹیو کے جھے سے ایک وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک پورانہیں ہوا۔ آپ مُٹائٹیو نے جھے فرمایا: اے ابوہاشم! عنقریب مجھے وہ مال ملے گاجو (عام طور پرصرف ایک فردکونہیں بلکہ) قوموں کودیا جاتا ہے۔

## ذِكُرُ اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ

### حضرت ا بوالعاص بن ربيع طالني كاذكر

6693 - حَدَّثِنِى اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيَّ، قَالَ: اَبُو الْعَاصِ بُنُ الرَّبِيعِ زَوْجُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ خَالَتِهَا، أَمُّهُ هَالَةُ بِنْتُ خُويِّلِدٍ اُخْتُ حَدِيْجَةَ وَاسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ خَالَتِهَا، أَمُّهُ هَالَةُ بِنْتُ خُويِلِدٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبِي الْعَاصِ مُهَشَّمٌ، وَكَانَ يُلَقَّبُ بِجِرُو الْبَطْحَاءِ، وَوَلَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبِي الْعَاصِ مُهَشَّمٌ، وَكَانَ يُلَقَّبُ بِجِرُو الْبَطْحَاءِ، وَوَلَدَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَاصِ، وَتُوقِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں: ابوالعاص بن رَبِیع ،رسول الله مُنَّلِیم کی صاحبزادی کے شوہر ہیں، اورا پی زوجہ
کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ' ہالہ بنت خویلد' ہیں جو کہ حضرت' خدیجہ رُفِیما'' کی بہن ہیں۔ حضرت
ابوالعاص وُلِامیر کا اللہ مُنْ مُنْ ہے۔ ان کا لقب' جروالبطحاء'' تھا۔ حضرت زینب بنت رسول الله مَالیدیم کے بطن سے ان کا ایک بیٹا 'معلی بن ابی العاص'' پیداہوئی۔ حضرت ابوالعاص وُلامیر حضرت ابوالعاص وُلامیر حضرت ابوالعاص وُلامیر حضرت ابوالعاص وَلامیر وَلامیر حضرت وَلامیر حضرت ابوالعاص وَلامیر وَلامیر

6694 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا اَجُمَدُ بُنُ خَالِدِ الْوَهُبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ ذَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَدَّ مَا عَلَى شَرُطِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ مَنْ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْه بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6694 - غير صحيح

کی پیر حدیث امام مسلم میکانی کے معیار کے مطابق تکیج ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ مُکانی کی نے تجدید نکاح کے بعد حضرت زینب ٹاٹھا کو ابوالعاص کے ہاں بھیجا تھا۔ 6695 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنِي حُمْدِهِ بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمْدِهِ بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اَخْبَرَنِي حُمْدِهِ بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: السُلَمَ تَبُو الْعَاصِ فَرَدَّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ زَوْجِهَا اَبِي الْعَاصِ بِسَنَةٍ، ثُمَّ اَسُلَمَ ابُو الْعَاصِ فَرَدَّهَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6695 - هذا باطل ولعله أراد هاجرت قبله بسنة

﴿ ﴿ عَمروبن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں (فرماتے ہیں کہ) رسول الله مَالَيْظُم کی صاحبزادی، حضرت زینب اپنے شوہر ابوالعاص سے ایک سال پہلے اسلام لے آئی تھیں، ایک سال بعد ابوالعاص بھی مسلمان ہوگئے، تو نبی اکرم مَالَیْظُم نے تجدید نکاح کرکے ان کو ابوالعاص کے ساتھ بھیج دیا۔

ذِكُرُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت عبدالله بن عامر بن كريز رُلَّيْنَ كا ذكر

6696 - حَدَّثَنَا آبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا الزُّبَيُرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: عَبُدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كَرِيزِ بْنِ رَبِيعَة بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِشَمْسِ بْنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَٱمُّهُ دَجَاجَةُ بِنْتُ اَسْمَاءَ بْنِ السَّعَلْمَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى الْبَصْرَةِ وَعَزَلَ ابَا مُوسَى السَّصَلُتِ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ جَارِيَة بُنِ هِلالِ بْنِ حِزَامٍ الشَّعَمْمَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى الْبَصْرَةِ وَعَزَلَ ابَا مُوسَى السَّصَلُتِ بُنِ حَبِيْبِ بُنِ جَارِيَة بُنِ هِلالِ بْنِ حِزَامٍ الشَّعْمَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى الْبَصْرَةِ وَعَزَلَ ابَا مُوسَى الْاَشْعَرِيَّ، فَقَالَ ابُو مُوسَى: قَدُ آتَاكُمْ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ كَرِيمُ الْامَّهَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْعَالَاتِ، يَقُولُ بِالْمَالِ فِيكُمْ هَا لَا اللَّهُ عَلَى الْبَعْرَقَة وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَنَاقِبِ وَهُو الَّذِى الْفَتَتَحَ خُرَاسَانَ وَآحُرَمَ مِنْ نَيْسَابُورَ شُكُرًا لِلَّهِ تَعَالَى وَعَمِلَ السِّقَايَاتِ بِعَرَفَة

﴿ ﴿ وَبِيرِ بِن بِكَارِ نِهِ اِن كَا نَسِ يُول بِيان كَيا ہے' عبداللہ بن عامر بن كريز بن ربيعہ بن حبيب بن عبدش بن عبدمناف' ان كى والدہ' وجاجہ بنت اساء بن صلت بن حبيب بن جارہہ بن ہلال بن حزام' ہیں۔حضرت عثمان بن عفان والله عبدمناف' ان كى والدہ' وجاجہ بنت اساء بن صلت بن حبیب بن جارہہ بن ہلال بن حزام' ہیں۔حضرت الوموی اشعری والله عن معزولی نے بھرہ سے حضرت ابوموی اشعری والله عن والے کہ معزولی کے بعرہ کا ایسا جوان آیا ہے،جس کا نضیال اور دوھیال سب شرفاء ہیں، مال سے ان کو دلجی نہیں ہے۔ بہت فضیاتوں کے مالک ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے خراسان کوفتح کیا اور نیٹا پورسے احرام باندھا،عرفات ہیں حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔

6697 - حَـدَّتَنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ جَدِي مُصُعَبِ بُنِ قَابِتِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ، وَعَبْدِ اللهِ بَنِ عَامِدِ بُنِ عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ، وَعَبْدِ اللهِ بَنِ عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيلاً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6697 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

قَالَ مُصُعَبٌ: وَ وُكِرَ بِهِلَا الْإِسْنَادِ اَنَّ عَبُدَ اللهِ بَنَ عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ أَتِى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَعُولُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُفُلُ عَلَيْهِ، وَيُعَوِّذُهُ فَجَعَلَ عَبُدُ اللهِ يَتَسَوَّعُ وَسُلَّمَ يَتُفُلُ عَلَيْهِ، وَيُعَوِّذُهُ فَجَعَلَ عَبُدُ اللهِ يَتَسَوَّعُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمَسْعَى فَكَانَ لَا يُعَالِجُ ارْضًا اللهِ يَسَوَعُ وَكُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمَسْعَى فَكَانَ لَا يُعَالِجُ ارْضًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمَسْعَانُ ابْنُ عَامِرٍ بِنَعْلِهِ عَلَى لَيُلَةٍ مِنْ طَهَرَ لَهُ النِّبَاحُ الَّذِي يُقَالُ: بِنِبَاحِ عَامِرٍ، وَلَهُ الْجُحْفَةُ وَلَهُ بُسْنَانُ ابْنُ عَامِرٍ بِنَعْولِهِ عَلَى لَيُلَةٍ مِنْ مَكَةً، وَلَهُ آبَارٌ فِي الْاَرْضِ كَثِيْرَةٌ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ زَوَّ جَعَبُدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ ابْنَتَهُ هِنُدًا فَكَانَتُ هِنَدُ بِنِنَ مُعَاوِيةً ابَرَّ شَعْهِ إِللهِ بُنِ عَامِرٍ، وَآنَهَا جَاءَ تُهُ يَوُمًا بِالْمِرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَوَلِّى خِدُمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُرَفِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَوَلِّى خِدُمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُرَ فِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَولِّى خِدُمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُرَفِى الْمَرْآةِ وَالْمِشُطِ وَكَانَتُ تَتَولِّى خِدُمَتَهُ بِنَفْسِهَا فَنَطُر فِى الْمَرْآةِ فَاللَّهُ مَعْاوِيةً الشَّيُونَ عَلَى الشَّيْوِ عَلَى السَّيْعِ فَى الْمَوْلِةَ وَمَلُ تُطَلِقُ الْحَرُونَ فَي الشَّيُونِ فَوَلَقُهُ الْمُولِيَةُ وَمَلُ تُعَلِي الْعَيْدِي وَلَمُ اللهِ الْعَلَقُ الْعَرَقُ عَلَى الْمَوْلِقَ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُوثُ وَلَوْلُ الْعَلَقُ الْمَوْلِيَةُ وَمَلُ اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ الْمُؤُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُول

﴿ ﴿ عبدالله بن عامر بن كريزاور حضرت عبدالله بن زبير الله الله عمروى ہے كه نبى اكرم مَثَلَيْنِمُ نے ارشادفر مايا: جو شخص ايخ مال كى حفاظت كرتے ہوئے مارا جائے وہ شہيد ہے۔

ای اسناد کے ہمراہ مصعب نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عام بن کریز رفاق کو بچپن میں رسول اللہ منافیظ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ سنا فیلئظ نے فرمایا: بیہ تو ہمارے ہی جیسا ہے، پھر رسول اللہ منافیظ نے اپنا لعاب دہن ان کے جسم پر مل کر دعافر مائی۔ حضرت عبداللہ رفاق نے رسول اللہ منافیظ کا لعاب دہن مبارک چاہ لیا۔ نبی اکرم منافیظ نے فرمایا: بیہ پانی کی جگہ ہے۔ چنا نچہ وہ کسی بھی جگہ کھدائی کرتے، وہاں سے پانی نکل آتا، ان کی بہت بھاری آواز تھی، (لوگ ان کی آواز کی مثال دیا کہ ان کے بہت میں ان کا ایک تھجوروں کا باغ تھا، ان کے بہت مارے کویں تھے۔ حضرت معاویہ رفاق نے اپنی بیٹی ہندان کے نکاح میں دی تھی، ہند بنت معاویہ اللہ بن عامر کی میں حضرت عبداللہ بن عامر کی بہت خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک دن ہند بنت معاویہ ان کے کئے کئا ہا، شیشہ لا کیں، آپ بذات خودان کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر نے شیشہ میں دیکھا اور شیش انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنا اور ہند بنت معاویہ کا چہرہ تھیں۔ انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنا اور ہند بنت معاویہ کا چہرہ دیکھا، انہوں نے ایک ہی نظر میں اپنا اور ہند بنت معاویہ کا چہرہ ان کو ہوڑھوں میں شامل کردیا تھا۔ حضرت عبداللہ نے ہند کی جانب دیکھا اور اس سے کہا: تم اپنے والد کے پاس چلی گئیں، اور ان کو عبداللہ نے ہند کی جانب دیکھا اور اس سے کہا: تم اپنے والد کے پاس چلی گئیں، اور ان کو عبداللہ بن عامر کی ساری بات سائی۔ حضرت معاویہ نے کہا: کیا جرہ کو طلاق دے دی

گئی ہے؟ انہوں نے کہا: وہ کبھی میرے قریب آئے ہی نہیں۔ پھر سارا ماجرا سایا، حضرت معاویہ بڑا تھئے نے ان کی جانب پیغام بھیجا کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت کی ہے اور تم نے اس کو واپس بھیج دیا ؟ انہوں نے کہا: میں حتمہیں اس کی حقیقتِ حال سنا تاہوں، (بات دراصل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت فضل کیا، مجھے عزت بخشی، اور میں باعزت ہی کو پیند کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگنا کہ کوئی مجھ پر اپنی فضیلت جنائے، تمہاری بیٹی نے اپ حسن صحبت اور میں باعزت ہی کو پیند کردیا۔ میں نے اس کو دیکھا، بینو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، میں اس کی شرافت پر اب مزید شرافت اور مال کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کی طرف واپس بھیج دوں تا کہ آپ اس کے کی جمعمر نو جوان کے ساتھ اس کی شادی کردیں۔ ان کا چہرہ قرآن کریم کے اور ان کی مانند چمکنا تھا۔

ذِكُرُ هِنْدٍ وَهَالَةَ الْمِنِي آبِي هَالَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

### ابو ہالہ کے دوبیٹوں ہنداور ہالہ رہا گھا کا ذکر

6698 - حَـدَّتُنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، قَالَ: هِنْدُ بُنُ آبِي هَالَةَ بِنْتِ مَالِكٍ آحَدُ بَنِي اُسَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِالدَّارِ وَهُوَ ابْنُ خَدنُجَةَ

﴾ ﴿ ابن اسحاق نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' ہند بن ابی ہالہ بنت مالک''۔آپ بنواسید بن عمر و بن تمیم میں سے تھے، بنوعبدالدار کے حلیف تھے،آپ حضرت خدیجہ ڈاٹھا کے بیٹے ہیں۔

6699 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، ثَنَا اَبُوْ حَلِيفَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: اَبُوْ هَالَةَ زَوْجُ حَدِيْجَةَ، اسْمُهُ هِنْدُ بُنُ النَّبَاشِ بُنِ زُرَارَةَ وَابُنَاهُ هِنْدٌ وَهَالَةُ شَهِدَ هِنْدٌ اَحَدًا

﴾ ﴿ ابوعبیدہ فرماًتے ہیں: ابوہاًلہ حَفَرت خدیجہ کے شُوہر تھے، ان کانام ''نباش بن زرارہ'' ہے۔ان کے دونوں بیٹے ہنداور ہالہ ﷺ جنگ احد میں شریک ہوئے۔

6700 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُّو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، انْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا ابُّو غَسَّانَ، ثَنَا جُمَيْعُ بُنُ عُمَرَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثِينُ رَجُلٌ، عَنُ اَبِى هَالَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَالْتُ حَالِى هِنْدَ بُنُ اَبِى هَالَةَ التَّمِيمِيَّ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذِكُرُ الْحَدِيْثِ بِطُولِهِ بُنَ اَبِى هَالَةَ التَّمِيمِيَّ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذِكُرُ الْحَدِيْثِ بِطُولِهِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت حسن بن على مُنْ اللهُ مَاتِ بين: ميرے ماموں ہند بن ابی ہالہ رُٹائِٹُؤبڑے احسن انداز میں رسول الله مَنْ الْبَیْزُمُ کا سراپابیان کیا کرتے تھے، میں نے ان سے بوچھا:۔۔۔اس کے بعد پوری مفصل حدیث بیان کی۔

6701 - آخُبَرَنَا ٱبُوْ جَعُفَرِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ تَمِيمٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ هَالَةَ، عَنُ آبِيهِ، آنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاقِدٌ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّ هَالَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّ هَالَةَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّ بِهِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّ بِهِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا

﴿ ﴿ زید بن بالداپ والد کاید بیان نقل کرتے ہیں کہ وہ رسول الله مَنْ النَّمْ اللهُ عَلَيْمُ کے پاس گئے،اس وفت حضور مَنْ النَّمُ آرام فر مارہے تھے، (ان کے آنے پر)رسول الله مَنْ النَّهُ اللهُ بیدارہوئے اوراٹھ کر حضرت بالہ دُنْ اُلا کُونی کواپ سینے سے لگالیا، اور کہنے گئے۔ بالہ، ہالہ، ہالہ۔ آپ ان سے ل کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ اُمّ المومین حضرت خدیجہ دُناہُونے کر ہی (رشتہ دار) تھے۔ ذِکُو عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ زَمْعَةَ بُنِ الْاَسُودِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ

## حضرت عبدالله بن زمعه بن اسود والتنهُ كا ذكر

6702 - حَدَّثِنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ وَمُعَةَ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اَسْدِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ عَمْرَ اللهِ بْنِ مُحْزُومٍ، وَأُمُّهَا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''عبدالله بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی'' ان کی والدہ''قریبہ پنت امیہ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم'' ہیں۔ اوران (قریبہ) کی والدہ'' عاتکہ بنت عبدالمطلب' ہیں۔

وَهُ وَكُونُ وَهُ وَكُونُ الْهُ الْعُبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعَقُوْبَ، ثَنَا آخَمَدُ بَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكِيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْسَحَاقَ، حَلَّنَيْ الزُّهُورُيُ، حَلَيْنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ آبِي بَكُو بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْمَحَارِثِ بَنِ هِشَامٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا عَبْدُ اللهِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا عَمْرُ، فَقُلْ يَعِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَآنَا اللهُ عَنْهُ عَالِمَ السَّلَاةِ ، فَقَالَ: مُرُوا مَنُ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَحَرَجْتُ فَإِذَا عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَالِمَ اللهُ عَنْهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْتَهُ، وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا جَهِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْدُ وَيُعَلَى مَاذَا صَنَعْتَ بِي يَا ابْنَ زَمُعَةَ؟ وَاللهِ مَا طَنَنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ حِينَ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ حِينَ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَلِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَيَعْ لَا أَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَيُولُوا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ حِينَ لَمُ الْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَكُنُ حِينَ لَمُ الْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ عَلَى عَبْولُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ وَلِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَسُلَمَ وَلَكُنُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ وَلَكُنُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُنُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكُنُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ

-(التعليق - من تلخيص الذهبي)6703 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد فرماتے ہیں: جب رسول الله مَالَيْتِ اَوْ اِيادہ عليل ہوئے، تو ميں مسلمانوں کی ايک جماعت کے ہمراہ میں حضور مَالَّتِ اِیُمَا کی خدمت میں حاضرتھا، حضرت بلال نے اذان دی، حضور مَالَّتُ اِیْمُا نے فرمایا: کمی کو کہددوکہ وہ لوگوں کونماز پڑھائے، آپ فرماتے ہیں: میں وہاں سے نکلا، میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ڈاٹٹو لوگوں میں

# ذِكُرُ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ ﴿اللَّهُ حَنَّهُ

## حضرت ابوامامه بإبلى طاتننه كاذكر

6704 – أخبرَنَا آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا حَلِيفَةُ بُنُ خُيَّاطٍ، قَالَ: "آبُو أُمَامَةً صُدَى بُنُ عَجُلانَ بُنِ وَهُبِ بُنِ عَرِيبِ بُنِ وَهُبِ بُنِ رَبَاحٍ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ وَهُبِ بُنِ مَعْنِ بُنِ مَالِكِ بُنِ اَعْصَرَ بُنِ صَعَدِ بُنِ قَيْسِ عَيْلانَ بُنِ مَعْنِ بُنِ مَالِكِ بُنِ اَعْصَرَ بَنِ المَعْدِ بُنِ قَيْسِ عَيْلانَ، وَلَدُهَا يُنْسَبُونَ اللَّهَا وَهِيَ بَاهِلَةُ بِنْتُ سَعْدِ مِن قَيْسِ عَيْلانَ، وَلَدُهَا يُنْسَبُونَ اللَّهَا وَهِيَ بَاهِلَةُ بِنْتُ سَعْدِ اللَّهِ بُنِ مَالِكِ بُنِ اَكْدَ بُنِ اَيْدُ بُنِ يَشُحُبَ بُنِ يُعُوبَ بُنِ قَصْمَانَ " قَالَ شَبَّابُ بُنُ خَيَّاطٍ: وَمَاتَ آبُو أُمَامَةَ سَنَةً سِتٍّ وَثَمَانِيْنَ

﴿ فليفه بن خياط نے ان كانسب يوں بيان كيا ہے" ابوامامه صدى بن عجلان بن وہب بن عريب بن وہب بن ما لك بن اعصر بن سعد بن قيس عيلان بن نفر" آپ شام ميں قيام پذير ہے۔ خليفه كمتے ہيں: عبدالملك بن قريب اصمعى نے ان كانسب بيان كرتے ہوئے كہا ہے:" بابله "معن بن ما لك بن اعصر بن سعد بن قيس عيلان كى بيوى ہے۔ بابله كى اولا داسى كى جانب منسوب ہوتى ہے، يہ" بابله بنت سعد العشير و بن ما لك بن ادد بن زيد بن يعرب بن يعرب بن عطان " ہے۔

شباب بن خیاط کہتے ہیں:حفزت ابوامامہ ۲ جمری کوفوت ہوئے۔

6705 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ اللهِ بَنُ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَشِي رَسُولُ اللهِ الى عَنَّاشٍ الْعَامِرِيُّ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ هُرُمُزَ، عَنُ آبِي غَالِبٍ، عَنُ آبِي المَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَشِي رَسُولُ اللهِ الى

قَوْمِى آدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَآعُرِضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ ٱلْإِسْلَامِ، فَآتَيْتُهُمْ وَقَدْ سَقُوا إِبِلَهُمْ، وَآحُلُوهَا، وَشَوِبُوا فَلَمَّا رَاوُنِى، قَالُوا: مَرْحَبًا بِالصَّلَّى بَنِ عَجُلانَ، ثُمَّ قَالُوا: بَلَعَنَا آنَّكَ صَبَوُتَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ قُلُتُ: لَا وَلَحِنُ آمَنِينَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُ وَا بِقَصْعَةٍ دَمْ فَوَضَعُوهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَأْكُلُوهَا فَقَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَى وَشَوَلُ اللهُ عَلَيْهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءُ وَا بِقَصْعَةٍ دَمْ فَوَضَعُوهَا، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهَا يَأْكُلُوهَا فَقَالُوا: هَلُمَّ يَا صُدَى وَشَوالِهِ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالبَّهُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيرِى (المائدة: 3) إلى قَوْلِهِ (الله مَا ذَكَيْتُمُ) (المائدة: 3) عَلَيْهُ الْمَيْتَةُ وَاللَّهُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيرِى (المائدة: 3) إلى قَوْلِهِ (الّا مَا ذَكَيْتُمُ) (المائدة: 3) فَعُدِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكَ عُلَمْ الْمَيْتَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْحَيْمَةُ وَلَكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ وَلَحْمُ الْحَيْرِيمِ وَلَحْمُ الْحَيْرِيمِ وَلَحْمُ الْحَيْرِيمِ وَلَحْمُ الْحَيْرِيمِ وَلَحْمُ الْحَيْمُ وَلَحْمُ الْحَيْرِيمِ وَلَمُ وَلَحْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَمَا فَالَى الْعُلْمُ وَلَحْمُ الْمُولُونِ وَمَا فَا وَمَا فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعُ الْمُ وَلِيمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُمُ الْمُولِيمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الشَّرِيمُ وَلَعْ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6705 - صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ بابلی رفائو فرماتے ہیں: رسول الله مُؤافی نے جھے ایک قوم کی جانب الله تعالیٰ کے دین اورشریعت مطہرہ کے احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا، میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنے اونٹوں کو پانی سے سیراب کیا، ان کا دودھ دو ہااور پیا، جب انہوں نے بھے دیکھا تو بھے خوش آ مدید کہا، پھر کہنے گئے: ہمیں پتا چلا ہے کہتم اُس آ دمی کے پیچے لگ کرصابی ہو پھے ہو؟ میں نے کہا: نہیں، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول مُؤافین پر ایمان لایا ہوں۔ اوررسول الله مُؤافین نے جھے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا دین اوراس کی شریعت کے احکام سکھانے کے لئے بھیجا ہے، اسی دوران وہ لوگ خون کا بھراہوا پیالہ لائے، اورا پنے سامنے رکھ لیا، سب لوگ اس پرجمع ہو گئے اور کھانے 'لگے۔انہوں نے جھے بھی صلح ماری، میں نے کہا: تم ہلاک ہوجاؤ، میں ایس ہستی کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں جوخون کوحرام قرارد سے ہیں اور بیکم ان کواس چیز میں ملا ہے جوان پر اللہ تعالیٰ کی طرف اتاری گئی ہے۔انہوں نے کہا: ان پر یہ آیت نازل ہوئی ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ اللَّحِنْزِيْرِ وَمَا آهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ

"تم پرحرام ہے مر دار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اور وہ جو گلہ گھو نٹنے

<sup>6705:</sup>الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - ذكر ابي امامة الباهلي الصدى بن عجلان رضى الله عنه عديث: 1113 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد من روى - ابو غالب صاحب المحجن عديث: 7957

سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جھے کسی جانور نے سینگ مارا اور جھے کوئی درندہ کھا گیا گر جنہیں تم ذبح کرلو'' (ترجمہ کنزالا بمان، اہام احمد رضا بھیزیہ)

میں ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا، لیکن وہ مسلسل انکارکرتے رہے، میں نے ان سے کہا: تمہارے لئے ہلاکت ہو، تم جھے کوئی پانی وغیرہ پلاؤ، مجھے بہت بخت پیاس لگی ہے، انہوں نے کہا: بی نہیں۔ بلکہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تو پیاس سے مرجائے گا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے عمامہ باندھا اورا پنا پورامر عمامے میں چھپا کر سخت گری میں دھوپ میں سونے کے لئے لیٹ گیا،خواب میں کوئی شخص آیا،اس کے ہاتھ میں شیشے کا پیالہ تھا، بھی کس نے اس سے زیادہ خوبصورت پیالہ نہیں دیکھا ہوگا، اس نے وہ پیالہ مجھے دیا، میں نے وہ پی لیا، اس پیالے میں شربت تھا، بھی کسی نے اس سے زیادہ لذیذ مشروب نہیں چھاہوگا، اس نے وہ پیالہ مجھے دیا، میں نے وہ پی لیا، جب میں پینے سے فارغ ہواتو میری آنکھ کس گئی، اللہ کی قتم! اب مجھے ذرا بھی پیاس کا احساس نہیں تھا، اوراس کے بعد بھی بھی جب بیس نہیں گئی۔ میں نے ان کو ہا تیں کرتے ہوئے سنا وہ کہدر ہے تھے بتمہارے پاس تمہاری قوم کا ایک مسافر آیا ہے اور تم نہیں ہے، خیک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کھلا بھی دیا ہے اور پلا بھی دیا ہے، میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا۔ بید کھتے ہی سب کے سب بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کھلا بھی دیا ہے اور پلا بھی دیا ہے، میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا۔ بید کھتے ہی سب کے سب مسلمان ہوگئے۔

# ذِكْرُ مُعَاوِيَةَ بُنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت معاويه بن حيده قشرى وللنَّنُوُ كاذكر

6706 - اَخْبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُونِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا خَلِيفَةُ بُنُ خَيَّاطٍ، قَالَ: مُعَاوِيَةُ بُنُ حَيْدَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بُنِ عَامِرٍ نَسَبُهُ اللي عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ

﴾ ﴿ خلیفہ بن خیاط نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے''معاویہ بن حیدہ بن معاویہ بن قشر بن کعب بن رہیعہ بن عامر'' انہوں نے ان کوعبداللہ بن جارود سےمنسوب کیا ہے۔

6707 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْبٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْبٍ، ثَنَا بِشُرُ بَنُ عَرْنٍ، عَنْ بَهُزِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بُنِ حَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَنْ اَبَرَّ؟ قَالَ: المُّكَ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ، لَمْ نَكُتُبُهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ بَهْزٍ اللهُ عَنْهُ فَالَ: مُنْ اَبَرَّ عَلْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ الل

﴿ ﴿ حضرت معاویہ بن حیدہ ﴿ اللّٰهُ وَمَاتَ بِین عَیْنَ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَ مِی مِیْنِ مِی مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِی مِیْنِ مِیْ

## ذِكُرُ مَالِكِ بْنِ حَيْدَةَ أَخِي مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## خضرت معاویہ ڈاٹٹنؤ کے بھائی حضرت ما لک بن حبیرہ ڈاٹٹنؤ کا ذکر

6708 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ اَحْمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَكُو بَنُ حَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ، اللَّهُ قَالَ بَنِ حَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُكَ وَلَا يَعْرِفُنِى فَقَدْ حَبَسَ نَاسًا مِنْ جِيرَانِي، فَاتَيْنَاهُ السَّلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُكَ وَلَا يَعْرِفُنِى فَقَدْ حَبَسَ نَاسًا مِنْ جيرانِي، فَاتَيْنَاهُ وَقَالَ مَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرِانِي، فَحَلِّ عَنْهُمْ فَلَمْ يُجِبُهُ ، ثُمَّ عَادَ فَلَمْ يُجِبُهُ وَسَلَّمَ عَيْرِانِي، فَخَلِّ عَنْهُمْ فَلَمْ يُجِبُهُ ، فَقَالَ : يَن فَعَلْتُ ذَاكَ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ إِنَّكَ تَدْعُو إِلَى الْاَمْرِ، وَتُخَالِفُ إِلَى عَيْرِهِ فَجَعَلْتُ اَرْجُرُهُ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنهُ شَيْعً وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنهُ شَيْعً وَالْمَالُ : مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنْ فَعَلْتُ ذَاكَ فَإِنَّ ذَاكَ فَإِنَّ ذَاكَ عَلَيَّ مَا عَلَيْهِمْ مِنهُ شَيْءً وَكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ: إِنْ فَعَلْتُ ذَاكَ فَإِنَّ ذَاكَ فَإِنَّ ذَاكَ عَلَيْ مَا عَلَيْهِمْ مِنهُ شَيْءً وَلَا لَهُ عَرُانِهِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6708 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَكِيم بن معاويہ بن حيدہ اپن والد كايہ بيان فل كرتے ہيں كہ انہوں نے اپنے بھائى مالك بن حيدہ سے كہا: تم مير ب ساتھ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ بِاس چلو، كيونكہ وہ تہ ہيں بچانتے ہيں، جھے نہيں بچانتے، انہوں نے مير بے بچھ پڑوسيوں كو گرفتاركرليا ہوا ہے۔ ہم رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ بِاس چلة آئے، مالك بن حيدہ نے كہا: يارسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِي اسلام لا چكا ہوں اور مير بي پڑوى بھى مسلمان ہو چكے ہيں، اس لئے آپ ان كور ہاكر ديجئے، آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِي مَنْ اللَّهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِي مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِي مَنْ اللّٰهِ وَاب نه ديا، مالك نے دوبارہ كہا، حضور مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ وَمِنْ وَمَنْ اللّٰهُ اللّٰ

## ذِكُرُ مِخْمَرِ بْنِ حَيْدَةَ أحوهُمُ الثَّالِثُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

# ان کے تیسرے بھائی حضرت فخمر بن حیدہ دلاٹیئۂ کا ذکر

6709 - حَـدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَیْدُ بُنُ شَرِیكِ، ثَنَا آبُو الْجُمَاهِرِ، ثَنَا سَعِیدُ بُنُ بَشِیرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ، عَنْ عَیِّهِ مِحْمَرِ بْنِ حَیْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ: یَارَسُولَ اللّهِ، اِنِّی اَغِیبُ اَشُهُرًا عَنِ الْمَاءِ، وَمَعِی اَهْلِی اَفَاصِیبُ مِنْهُمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَإِنْ غِبْتَ عِشُرِینَ سَنَةً

<sup>6709:</sup> الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - مخمر بن معاوية رضى الله عنه حديث: 1332 المعجم الكبير للطبراني - بقية الميم من

اسمه مخمر - مخمر بن حيدة القشيرى عديث: 17589

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6709 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت تحمر بن حیدہ رُفَاتِیَ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مَفَاتِیَمُ میں کُی کُی مہینے یانی والے علاقے سے بہت دوررہتا ہوں جبکہ میری ہوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہمبستری کرسکتا ہوں؟ آپ مُفَاتِیَمُ نے فرمایا: جی ہاں۔ اگر چیتم ۲۰سال یانی سے دوررہو۔ (تب بھی ہمبستری کر سکتے ہواور منسل کے لئے تیم کرلیا کرو)

تَسْمِيَةُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي الْبَحَاهِلِيَّةِ وَالْإِسُلَامِ، الْآبُكَارِ وَالنَّيْبَاتِ، وَذِكُو مَنْ كُنَّ وَعَدَدِهُنَّ، وَمَنُ وُلِدَتُ مِنْهُنَّ وَمَنُ طَلَقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا مِنْهُنَّ وَمَنُ طُلَقَةَ وَمَنُ طَلَقَهَا ثَمَّ رَاجَعَهَا وَمَنُ طَلَقَةَ وَمِنْ طَلَقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا وَمَنْ مَاتَتُ عِنْدَهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنْهُنَّ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَلَاللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَلَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَوَّجُهَا، وَاوْقَاتِ تَزُويِجِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ كَيْفَ كَانَ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ كَيْفَ كَانَ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ كَيْفَ كَانَ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ حَتَّى تَوُوعِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُنَّ كَيْفَ كَانَ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْهُنَّ عِنْدَهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ مَنْ بَقِيتُ مِنْهُنَ عِنْدَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُمْ وَسَلَّمَ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ وَلَوْ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْهُ وَلَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَمَنْ بَقِيتُ مِنْهُنَ عِنْدَهُ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاهُ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَاهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا مَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَوْلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ فَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لَا لَا لَا لَا

أس باب ميں رسول الله مَثَاثِيْزُمُ كى ازواج مطهرات كابيان ہوگا۔

(جس کے خمن میں درج ذیل موضوع زیر بحث آئیں گے)

- 🔿 قبل اسلام کتنی اورکون کون می از واج تھیں اور بعداسلام کتفی اورکون کون سی تھیں؟
  - 🔿 کنواری کتنی اورکون کون سی تھیں اور دوسریٔ شادی والی کتنی اورکون کون سی تھیں؟
    - 🔾 آپِمَالْيُرُ کِي ازواج کي کل تعداد کتني تھي؟
    - 🔾 آپ مُلَا لِيَمْ كي ازواج مطهرات كاساء گرامي كيا كيا تھ؟
      - 🔿 کس کس زوجہ کے بطن سے کتنی اولا دیں ہوئیں؟
- کن کن از واج سے مدینه منوره میں شادی ہوئی اور کن کن سے دیگر علاقوں میں ہوئی؟
  - 🔿 قریش خاندان سے کتنی ازواج کا تعلق تھ؟
  - 🔿 قریش کے حلیف قبائل سے کتنی از واج کا علق تھا؟
  - ن ديگر عرب سے تعلق رکھنے والی کون کون سی از واج تھیں؟
    - نی اسرائیل میں سے کون کون تھیں؟
      - Oعرب کنیرول میں سے کون تھیں؟
- 🔾 كون كون ىعورتيں الىي مېيى جن كوپيغام نكاح تو جميجا تھا مگر نكاح كى نوبت نہيں آئى ؟
  - ن ازواج کے ساتھ نکاح کے اوقات کیا کیا تھے؟

Oرسول الله مَثَاثِيْزُمُ كَ ظاہرى وصال تك آپ كے ساتھ كون كون رہيں؟

O عجمی کنیرول میں سے کون کون تھیں؟

6710 - حَـدَّتَـنَا آبُـو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثنا آبُو اُمَامَةَ عَبُدُ اللهِ بُنُ اُسَامَةَ الْحَلِيَّ، بِحَلَبَ، ثنا حَجَّاجُ بُسُ آبِـى مَنِيعٍ، عَنُ جَدِّهِ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ آبِى زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ امْرَأَةً عَرَبِيَّاتٍ مُحْصَنَاتٍ تَابَعَهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَلَى ذَلِكَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6710 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من کہتے ہیں: رسول الله منگالی کے عرب کی دس الیی خوا مین سے شادی کی جن کی حضور منگالی کے ساتھ دوسری دی تھی۔

الله بن محمد بن عقبل سے بھی میر حدیث مروی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

6711 – اَخْبَرَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثنا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِّقُ، ثنا اَبِي، ثنا عُبَيْدُ السَّهِ بَنُ عَمْدِو الرَّقِّقُ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، قَالَ: تَزَوَّ جَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشُرَةَ امْرَاَةً قَدْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ قَتَادَةُ بُنُ دِعَامَةَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْآئِمَّةِ، آمَّا قَوْلُ قَتَادَةَ فِيْهِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6711 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اکہ ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں: رسول الله مالی الله مالی الله مالی کے دس عورتوں سے شادی کی ۔اس عدد میں قبادہ اور دیگر کی اس عدد میں قبادہ اور دیگر کی اس عدد میں قبادہ اور دیگر کی اس عدد میں اللہ علیہ اللہ اللہ مالیہ کی ہے۔

قادہ کا قول پیہ ہے

6712 – فَحَدَّثَنَاهُ اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ الْمَرُوزِيُّ، ثنا اَبُو الْاَشْعَثِ اَحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ، ثنا وَهَيْرُ بُنُ الْعَامُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسَ وُهَيْرُ بُنُ الْعَكَاءِ، ثننا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْسَ عَشُرَةَ امْرَاةً، سِتٌّ مِنْهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ، وَسَبُعَةٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ بَنِى السَّرَائِيلَ، وَلَمْ يَتَزَوَّ جُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ وَقَدُ خَالَفَهُمُ اَبُوعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِ السَّرَائِيلَ، وَلَمْ يَتَزَوَّ جُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ وَقَدُ خَالْفَهُمُ اَبُوعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَقَوْلُهُ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِ الْمَالَقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِيهِ اللهُ المُحْمَالُهُ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6712 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت قاده فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللللهُ مُنْ الللللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ ال

ابوعبیدہ معمر بن مثنی نے ان کی مخالفت کی (مصنف کے نزدیک) ان کا قول زیادہ بہتر اور درستگی کے زیادہ قریب ہے۔

﴿ ﴿ ابوعبید القاسم بن سلام فرماتے ہیں: یہ بات ثابت ہے اور ہمارے نزدیک صحیح ہے کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰهُ اللّٰہُ علی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

حفرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں:رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نے جاہليت ميں سب سے پہلے جس خاتون سے شادی کی وہ''حضرت خدیجہ زالیًا''میں۔

ان کے بعد زمانہ اسلام میں مکہ مرمہ میں حضرت سودہ بنت زمعہ بڑا ہا کے ساتھ تکاری کی ہجرت سے دوسال قبل اُمّ المونین حضرت عائشہ بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا،
جنگ بدر کے بعد س اہم کو مدینہ منورہ میں اُمّ المونین حضرت اُمّ سلمہ بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا۔
اس سال اُمّ المونین حضرت حفصہ بنت عمر بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا۔ یہ پانچ خوا قین اہل عرب سے تھیں۔ ۵ ہجری کو اُمّ المونین حضرت جو رہیہ بنت حارث بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا
۲ ہجری کو حضرت اُمّ حبیبہ بنت ابوسفیان بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا
مہری کو حضرت اُمّ حبیبہ بنت ابوسفیان بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا
مہری کو حضرت صفیہ بنت حیں بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا
ان کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث بڑا ہا کے ساتھ تکاری کیا

ان کے بعد حفرت فاطمہ بنت شرح بھٹا کے ساتھ کیا ان کے بعد حفرت زینب بنت خزیمہ فاٹھا کے ساتھ کیا ان کے بعد حفرت ہند بنت بزید ٹاٹھا کے ساتھ کیا ان کے بعد حفرت اساء بنت نعمان ڈاٹھا جو کہ اشعث کی بہن ہیں کے ساتھ نکاح کیا ان کے بعد حفرت سناء بنت صلت سلمیہ ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا۔

ذِكُرُ الصَّحَابِيَّاتِ مِنْ اَزُوَاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِنَّ رَضِى اللهُ عَنْهُنَّ فَاوَّلُ مَنْ نَبُدَا بِهِنَّ الصِّدِيْقَةَ بِنْتَ الصِّدِيْقِ عَائِشَةَ بِنُتِ اَبِى بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا

رسول اللَّهُ مَثَالِيُّنِمُ كَى از واج مطهرات مِين صحابيات اور ديكر صحابيات كا ذكر

سب سے پہلے صدیقہ بنت صدیق اُمّ المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رفاقهٔ کاذکر

6714 - حَدَّثَ نِنِي أَبُو جَعُفَرٍ آخَمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ إِبُرَاهِيمَ الْاَسَدِىُّ الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، ثنا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا وَلَهَا سَبْعُ سِنِيْنَ، وَقَبَضَ عَنُهَا وَلَهَا ثَمَانِ عَشُرَةَ سَنَةً، وَتُوفِقِيتُ رَضِى اللهُ عَنُها زَمَنَ مُعَاوِيةَ سَنَةً وَحَمَّى اللهُ عَنُها زَمَنَ مُعَاوِيةَ سَنَةً سَنْعَ رَحَمُسِينَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6714 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت جابر رُثَاثُوْ فَر ماتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْنَم نے حضرت عائشہ رُثَاثِیْا کے ساتھ نکاح کیا،اس وقت اُمّ المونین کی عمر مبارک ∠برس تھی، اور جب رخصتی ہوئی تواس وقت ان کی عمر ۹ سال تھی، جب رسول الله مُثَاثِیْنِم کا وصال مبارک ہوا،اس وقت اُمّ المونین حضرت عاکشہ رُثَاثِیا کی عمر ۱۸ برس تھی۔ ۵2 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رُثَاثِیا کی عمر ۱۸ برس تھی۔ ۵2 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رُثَاثِیا کی عمر ۱۸ برس تھی۔ ۵2 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رُثَاثِیا کے دور حکومت میں آپ کا وصال ہوا۔

6715 - حَدَّثَنِى اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِ شَامِ بَنِ عُرُوةَ: اَنَّ عُرُوةَ، كَتَبَ إِلَى الْوَلِيدِ بَنِ عَبْدِالْمَلِكِ بَنِ مَرُوانَ، وَنَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُتَوَقَّى خَدِيْجَةَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مُتَوَقَّى خَدِيْجَةَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَاثَ مِرَارٍ يُقَالُ هَذِهِ امْرَاتُكَ عَائِشَةُ، وَكَانَتُ عَائِشَةُ يَوْمَ نَكَحَهَا وَسُلْمَ فِلْاتُ مِرَارٍ يُقَالُ هَذِهِ امْرَاتُكَ عَائِشَةُ، وَكَانَتُ عَائِشَةُ يَوْمَ نَكَحَهَا وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِثَ سِتِّ سِنِيْنَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهِى بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَمَاتَتُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ سِتِّ سِنِيْنَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهِى بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَمَاتَتُ

عَسائِشَةُ أُمُّ الْـمُـؤُمِنِيُسنَ لَيُلَةَ الثَّلاثَاءِ بَعُدَ صَلاةِ الْوِتْرِ، وَدُفِنَتُ مِنُ لَيْلَتِهَا بِالْبَقِيعِ لِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيُلَةً خَلَتُ مِنُ رَمَضَانَ وَصَلَّى عَلَيْهَا اَبُوْ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مَرُوانُ غَائِبًا، وَكَانَ اَبُوُ هُرَيُرَةَ يَخُلُفُهُ

6716 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُسُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: عَائِشَةُ بِنْتُ آبِى بَكُرِ الصِّلِّيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهَا أُمُّهَا أُمُّ رُومَانَ بِنْتُ عَامِرِ بُنِ عَبْدِهَمُسِ بُنِ عَتَّابِ بُنِ اُذَيْنَةَ بُنِ سُبَيْعِ بُنِ دُهُمَانَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ كِنَانَةً، بُنِ عُنْدِ وَسَلَمَ فِى شَوَّالٍ سَنَةً عَشْرٍ مِنَ النَّبُوَّةِ قَبُلَ الْهِجُرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَعَرَّسَ بَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى شَوَّالٍ سَنَةً عَشْرٍ مِنَ النَّبُوَّةِ قَبُلَ الْهِجُرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ، وَعَرَّسَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَوَّالٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةِ اَشُهُرٍ مِنَ الْهِجُرَةِ، وَكَانَتْ يَوْمَ الْبَتَنَى بِهَا بِشَع سِنِيْنَ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ رَيْطَةَ، عَنُ، عَمُرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتُ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتُ: لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَلَّفَ بَنَاتَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعَثَ إِلَيْنَا زَيْدَ بُنَ حَارِثَةَ وَبَعَثَ مَعَهُ اَبَا رَافِعٍ مَوْلاَهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مِنَ الظَّهْرِ، وَبَعَثَ ابُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَعَهُمَا عَبُدَ اللهِ بُنَ أُرَيْقِطِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنُ الظَّهْرِ، وَبَعَثَ ابُو بُكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَعَهُمَا عَبُدَ اللهِ بُنَ أُرَيْقِطِ اللّهِ اللهِ بَنَ الطَّهُو اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَانَ وَانَا وَأَخْتِى اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ ابْعُ بَكُو يَامُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَانَ وَانَا وَأَخْتِى اللهِ بُنَ الْمَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَانَ وَانَا وَأَخْتِى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَامَةَ وَامُ كَنَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَالَعَةَ اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْهِ مِنْ اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْهِ عَلَى اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْهِ عِنْ عَلَى اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْهِ عَلَى اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْهِ عَلَى اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَى إِذَا كُنَّا بِالْهِ عَلَى اللهِ وَاصْطَحَبَنَا جَمِيعًا حَتَى إِذَا كُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

مِنُ مِنَّ مِنَ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَانَا فِى مِحَفَّةٍ مَعِى فِيْهَا أُمِّى، فَجَعَلَتُ أُمِّى تَقُولُ: وَابْنَتَاهُ وَاعَرُوسَاهُ، حَتَّى أُدْرِكَ بَعِيرُنَا وَقَدُ هَبَطُ مِنْ لِفُتَ فَسَلِمَ ثُمَّ إِنَّا قَلِمُنَا الْمَلِيْنَةَ، فَنَزَلُتُ مَعَ عِيَالِ آبِى بَكُو، وَنَزَلَ آلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُدَ يَهُ مَعْ فَيْ الْمُلكِ وَمَكُثْنَا أَيَّامًا فِى مَنْ لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنعُكَ آنُ تَبْنَى بِاهْلِك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَمُنعُكَ آنُ تَبْنَى بِاهْلِك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِي هِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِي هِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَى فَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونَ عِنْدَهَا قَالَ: وَتُوفَقِي فَي عَائِشَةً وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ وَيُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونَ عِنْدَهَا قَالَ: وَتُوفَقِيتُ عَائِشَةً وَصَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ وَمُضَانَ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثَنِى عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْمُونِ مَوْلَى عُرُوةَ، عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلَى عُرُوة قَالَ: لَمَّا مَاتَتُ خَدِيْجَة حَزِنَ عَلَيْهَا النَّيِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَائِشَة فِى مَهُدٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَيْتِ آبِى بَكُو وَيَقُولُ: يَا أُمَّ رُومَانَ، اسْتَوْصِى بِعَائِشَة خَيْرًا وَاحْفَظِينِى فِيْهَا فَكَانَ لِعَائِشَة وَسَلَّمَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَيْتِ آبِى بَكُو وَيَقُولُ: يَا أُمَّ رُومَانَ، اسْتَوْصِى بِعَائِشَة خَيْرًا وَاحْفَظِينِى فِيْهَا فَكَانَ لِعَائِشَة بَلِكُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ آهُلِهَا وَلا يَشْعُرُونَ بِامْ اللهِ فِيْهَا، فَاتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَا كَانَ بِعَلَيْكُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ آهُلِهَا وَلا يَشْعُرُونَ بِامْ اللهِ فِيْهَا، فَاتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَا كَانَ يَاتُيهِ مُ وَكَانَ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِى بَيْتَ آبِى بَكُو مُنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ مَا كَانَ بِيَابِ ابْعَ بِعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى بَعْضِ مَا كَانَ لِعَائِمَة وَكَانَ لَا يُحْرَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهَا بُعُدَ سَوْدَ اللهُ عَنْهَا وُلِدَتْ فِى السَّنَةِ الْوَابِعَةِ مِنَ اللهُ عَنْهَا وُلِدَتْ فِى السَّنَةِ الرَّامِعَةِ مِنَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَالُهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَوْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

قَـالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّقِنِى ابْنُ آبِى سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَالِمٍ سَبَلانَ، قَالَ: مَاتَتُ عَائِشَةُ لَيُلَةَ السَّابِعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ بَعُدَ الْوِتْرِ، فَآمَرَتُ آنُ تُدْفَنَ مِنْ لَّيْلَتِهَا، وَاجْتَمَعَ الْانْصَارُ وَحَضَرُوا فَلَمْ تُرَ لَيُلَةً اكْثَرَ نَاسًا مِنْهَا، نَزَلَ آهُلُ الْعَوَالِي، فَدُفِنَتُ بِالْبَقِيعِ

بِالْبَقِيعِ وَابُنُ عُمَرَ، فِي النَّاسِ لَا يُنْكِرُهُ وَكَانَ مَرُوَانُ، اعْتَمَرَ تِلْكَ السَّنَةَ فَاسْتَخْلَفَ ابَا هُرَيْرَةَ

﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: عائشہ بنت ابو بکرصدیق بڑھا کی والدہ''ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن اذینہ بن سیع بن دہمنا بن حارث بن عنم بن مالک بن کنانہ' ہیں۔ رسول الله مُلَا ﷺ نے ہجرت سے تین سال پہلے نوت کے •اویں سال شوال المکرّم میں ان کی رضتی عمل میں آئی، اور جھرت کے ٨ماہ بعد شوال المکرّم میں ان کی رضتی عمل میں آئی، اور خصتی کے وقت ان کی عمر ٩ سال تھی۔

ابن عمرانی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اُم المونین حضرت عائشہ واللہ اللہ علیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ آپ کی خصتی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ جب رسول الله مالی اُم مدینه منورہ جمرت کر گئے تو آپ کی صاحبز ادبوں کو اور حضرت ابوبكر والنفؤ كى صاجراديول اورابل وعيال كومكه بى مين جيور كئ سخے، جب آپ مدينه منوره بينج كئے تب آپ نے ہاری طرف حضرت زیدبن حارثہ جھٹٹے کو بھیجا اوران کے ہمراہ اینے آ زاد کردہ غلام حضرت ابورافع جھٹٹے کو بھی بھیجا،ان لوگوں کو آب منافین نے دواونٹ اور ۵۰۰ در ہم دیئے، تا کہ اس سے وہ اپنی ضرورت کی سواری خرید لیس، آب منافین کے بیسب مدیند منورہ میں حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤے لئے متھے۔حضرت ابوبکر ڈاٹٹؤنے ان دونوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن اربقط دیلی ڈاٹٹؤ کودویا نتین اونٹ دے کر بھیجا اور حضرت عبداللہ بن ابی ابکر بھائٹا کی جانب خط لکھ کر حکم دیا کہ وہ ان کی بیوی''ام رومان'' کو، مجھے اور میری بہن اساء زوجہ زبیر کوساتھ لے کرمدینہ شریف آ جا کیں، بیلوگ صبح سویرے وہاں سے نکل پڑے، مقام قدید میں پہنچ کر حضرت زید بن حارثہ رہائٹ نے ان ۵۰۰ درہموں کے تین اونٹ خریدے، پھر سب لوگ مکہ میں آ گئے، إدهر طلحہ بن سبیداللہ بھی ہجرت کے ارادے سے آل ابو برکے پاس آ گئے، چنانچہ ہم سب اور حضرت زید بن حارثہ والفواتیار ہو گئے، حضرت الورافع والنفوان حضرت فاطمه والفاء حضرت أم كلثوم والفوا ورحضرت سوده بنت زمعه والفوا كوساته ليا، حضرت زيد والفوان د ام ا يمن ' كو اوراسامه بن زيد رافظ كوساته ليا ، حضرت عبدالله بن ابي بكر بي الله ين دوالله اورايي دونوں بهنوں كوساته ليا۔ اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ بھی ساتھ ہی روانہ ہو گئے ،جب ہم منی سے مقام بیض میں پہنچے تو میرااونٹ بھاگ گیا اور میں پاکھی میں موجودتھی میرے ساتھ میری والدہ بھی تھی ، میری والدہ'' وابنیآہ'' اور'' واعروساہ'' کی آوازیں لگانے لگی ، پھر ہمارااونٹ مل گیاوہ لفت پہاڑی سے نیچ گر گیا تھا لیکن (کسی چوٹ وغیرہ سے)سلامت رہا۔پھر ہم مدیند منورہ پہنچ گئے، میں حضرت نے اپنی از واج کو ان میں مھر ایا، ہم تھوڑ اعرصہ حضرت ابو بکر جائٹھ کے ہاں ہی تھرے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر جائٹھ نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى خدمت میں ابھی تک رفضتی ند لینے کی وجد دریافت کی ،آپ مَنْ اللهُ عَلَیْمُ ان حق مهر (ند ہونے) کی وجہ سے میں ر خصتی نہیں لے رہا، حضرت ابو بر ر النظائے خصور مناتی کے اور ایک نش (ایک نش نصف اوقید کا ہوتا ہے،اس کی مالیت ٠٠٥ در ہم ہوتی ہے۔شفیق) بطور تحفہ دے دیئے،حضور شائیاً ہے وہ سب ہماری طرف (بطور حق مہر) بھیجا، اور رسول الله مَالَيْظِ نے میرے ساتھ اس جرے میں سلسلہ از دواج شروع فرمایا۔ بیوبی جرہ ہےجس میں رسول الله مَا اللَّهُ كَا انتقال موااوراى میں آپ کی تدفین بھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹ کے دروازے کے سامنے مسجد میں دروازہ رکھا، آپ.

فرماتی ہیں: رسول اللہ منگائی میرے پہلومیں جو تین حجرے ہیں،ان میں سے ایک میں حضور منگائی نے حضرت سودہ بنت زمعہ ڈاٹھا کے ساتھ از دواج کیا۔ رسول الله مَنگائی کم انہی (حضرت عائشہ ڈاٹھ) کے پاس ہوا کرتے تھے۔اُم المونین حضرت عائشہ ڈاٹھا کا وصال رمضان المبارک میں س ۵۸ ہجری کو ہوا۔

. محمد بن عمرا پنی سند کے ہمراہ حبیب جو کہ عروہ کے آزاد کردہ غلام ہیں کا یہ بیان نقل کیا ہے'' جب اُمّ المونین حضرت خدیجه ظافها كا انتقال مواتورسول الله مناتیا مهمت شدید پریشان موے توحضرت جبریل امین علیا ام المونین حضرت عائشه ظافها كو ایک پنگھوڑے میں لے کر حاضر ہوئے ، اور عرض کی: یارسول الله مَن اللهِ مَن کُلِی اللهِ مَن کُلُوم کا فی حد تک ختم کردے گی ، اس میں (آپ کو) خدیجہ ٹی بھنا جبیبا سکون ملے گا، پھران کو واپس لے گئے۔رسول الله مَا تَشْیَا اکثر حفزت ابو بکر رفیاتی کے گھرتشریف لے جایا كرتے تھے اور (حضرت عائشہ كى والدہ سے) كہتے: اے أمّ رومان! عائشہ كا خيال ركھا كرواوراس كے حوالے سے ميرى بھى حفاظت کیا کرو۔حضرت عاکشہ ڈاٹھنا کے گھر میں ان کی بہت عزت تھی، اوران کے بارے میں ان کواللہ تعالیٰ کے حکم کا پچھ پتانہ تھا۔ جب سے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہجرت تک حضور مُلاثینظ بلا ناغہ حضرت ابوبکر ڈٹاٹیڈ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول الله مناتیم ان کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت عا کشہ زمان ہے کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں، بہت عمکین ہیں اور رور ہی ہیں۔رسول الله مُثَاثِیْنَا نے ان سے پریشان اور رونے کا سبب یو حیصا توانہوں نے اپنی والدہ کی شکایت کی ،اور بتایا کہ وہ آپ مُنافِیْنِ سے بہت محبت کرتی ہیں، یہن کررسول الله مُنافِیْنِ کم آنکھ ہے آنسونکل پڑے، آپ اُمّ رومان کے پاس گئے اور فرمایا: اے اُمّ رومان! میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ اس کے سلسلےتم میری حفاظت کرنا، انہوں نے بتایا: یارسول الله مَا ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم مُلَّ اِیْنِم نے کہا: اس نے اگرچہ بیکیا ہے (لیکن آپ کونہیں جا ہے تھا کہ اس کو پریثان کرتی )ام رومان نے کہا: آج کے بعدآپ کو پھر بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اُمّ المومنین حضرت عائشہ زا ہانوت کے چوتھ سال پیدا ہوئیں، رسول الله منافیظ نے نبوت کے دسویں سال ان سے نکاح کیا، نکاح کے وقت ان کی عمر ۲ سال تھی،حضرت سودہ بنت زمعہ وفاق کے ایک ماہ بعدرسول الله منافیزم نے ان سے نکاح کیا۔

﴿ ﴿ محد بن عمرا پی سند کے ہمراہ سالم بن سلان کا یہ بیان قل کرتے ہیں: اُمِّ الموشین حضرت عائشہ ڈاٹھا کا رمضان کی رات کو وتر کے بعد فوت ہو گئے تھے، کبھی کسی رات کو وتر کے بعد فوت ہوئے تھے، کبھی کسی رات میں افٹ لوگ جمع نہیں ہوئے تھے جتنے اس رات جمع ہوئے تھے، دور دراز کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ بھی آگئے تھے، آپ کو جنت البقیع میں فن کیا گیا۔

محد بن عمر اپنی سند کے ساتھ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ وٹاٹوڈ نے جنت البقیع میں اُم المومنین حضرت عائشہ وٹاٹوٹا کا جنازہ پڑھایا، ابن عمر نے اس کو برانہیں سمجھا، مروان اس سال عمرے پر گیا ہواتھا، اس نے حضرت ابو ہریرہ وٹاٹوٹا کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ 6717 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا آبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشُوِ الْعَبْدِيّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَتُ عَائِشَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهَا وَكَانَتُ تُحَدِّثُ نَفُسَهَا اَنُ تُدُفَنَ فِي بَيْتِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو، فَقَالَتُ: إِنِّى اَحْدَثُتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَثًا ادْفُنُونِي مَعَ ازْوَاجِهِ فَدُفِنَتُ بِالْبَقِيعِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثًا ادْفُنُونِي مَعَ ازْوَاجِهِ فَدُفِنَتُ بِالْبَقِيعِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَثًا ادْفُنُونِي مَعَ ازْوَاجِهِ فَدُفِنَتُ بِالْبَقِيعِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ فَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَالَتُهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6717 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَ

الله الله المام بخارى مجالة الداورا والممسلم مينية كم معيار كے مطابق بيكن شيخين مِينية في اس كوفل نهيں كيا۔

6718 – حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَهُدِيْ، ثنا اَبُو بَكُرِ بَنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِى حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ زِيَادٍ الْاَسَدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بُنَ مَهُدِيْ، ثنا اَبُو بَكُرِ بَنُ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِى حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ زِيَادٍ الْاَسَدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بُنَ مَاسِرٍ يَسْحُلِفُ بِاللهِ اَنَّهَا زَوْجَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنَ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6718 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمار بن ياسر ﴿ التَّنَاللَّه تعالَى كَ قَتَم كَهَا كَرَكَهَا كُرِيكَ عَنْهِ كَهُ أُمِّ المُوسَيْنِ حضرت عائشه ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُا وَيَا اور آخرت مِيلَ رسول اللَّهُ مَنَّ الْتَيْلِمُ كَا زوجه بين \_

وَ وَمَ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ: يَا عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْفُقِيهُ بِبُحَارَى، ثنا صَالِحُ بَنُ حَبِيْبِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثنا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِى الْحَرِيشُ بَنُ الْحَارِثِ، ثنا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، بُنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِى الْحَرِيشُ بَنُ الْحَارِثِ، ثنا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، بُنُ عُمَر اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى بَيْتِي وَفِى يَوْمِى وَلَيْلَتِى، وَبَيْنَ وَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى بَيْتِي وَفِى يَوْمِى وَلَيْلَتِى، وَبَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِى، وَدَخَلَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ اَبِى بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكُ مِنْ اَرَاكٍ رَطْبٌ، فَنَظَرَ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَضَمْتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَسَوّكَ بِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَسَلّمَ فَتَسَوّكَ بِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَسَلّمَ فَقُعْتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَسَوّكَ بِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَسَوّيَ تُعَالَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَسَوّكَ بِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ وَسَلّمَ فَتَسَوّكَ بِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَسَلّمَ فَتَسَوّكَ بِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَلَكَ الْمَعْلَقِ حَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَسَوّكَ بِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ وَلَكَ الْمَعْدِي وَلَيْ وَاللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ ع

المومنین حضرت عاکشہ رہاتی ہیں: رسول الله سَالَتُنگِمُ کا وصال میری باری کے دن،میرے حجرے میں،میری 💠 💠 ام المومنین حضرت عاکشہ رہاتی ہیں: رسول الله سَالَتُنگِمُ کا وصال میری باری کے دن،میرے حجرے میں،میری

رات میں،میرے سینے پر ہوا۔حضرت عبدالرحن بن ابی بکر ڈھھنا حاضر بارگاہ ہوئے،ان کے پاس پیلو کی مسواک تھی۔رسول اللہ منا اللہ عنا اللہ منا اللہ عنا اللہ

6720 – آخبرَنَا آخمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخمَدَ بُنِ حَنبَلٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابُنُ عُلَيَّة، عَنُ آيُوبَ، عَنِ ابُنِ آبِي مُلَيْكَة، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهَا: مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اَيُوبَى وَبَيْنَ سَحُرِى وَنَحُرِى، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ رَطُبٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ بَيْتِى وَفِى يَوْمِى وَبَيْنَ سَحُرِى وَنَحُرِى، وَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ رَطُبٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ حَتْمَى ظَننتُ آنَّ لَهُ فِيهِ حَاجَةً، فَآخَذُتُهُ فَمَضَغَتُهُ وَقَضَمْتُهُ وَطَيَبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعَتُهُ إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ كَاجُسِنِ مَا رَايَتُهُ مُسْتَنَّ كَاتَعُونَ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَلَكَ بَعُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْحَمُدُ لِلَّهِ الْذِى جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيْقِهِ فِى الْحِرِيوُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْحَمُدُ لِلَّهِ اللَّهِى عَبْنَ رِيْقِى وَرِيْقِهِ فِى الْحِرِيوُمِ مِنَ اللهُ نَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْحَمُدُ لِلَّهِ اللَّهِى جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيْقِهِ فِى الْحِرِيومُ مِنَ اللهُ نَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْحَمُدُ لِلَّهِ اللَّذِى جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِى وَرِيْقِهِ فِى الْحِرِيومُ مِنَ اللهُ نُيَا اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6720 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ الله المونین حفرت عائشہ فی بین رسول الله مانی بین رسول الله مانی بین رسول الله مانی بین برہوا، حفرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر فی بین از بال آئے، ان کے پاس ایک تازہ مسواک تھی، حضور من بین ابی بکر فی بین اس کی جانب در یکھنے گئے، میں سمجھ کی کہ آپ کامسواک کرنے کودل کر رہا ہے، میں نے ان سے مسواک پکڑی، اس کو چبا کر، بزم کر کے آپ من بین کردی، حضور من بین کے دو مسواک فیرمعمولی طور پر بہت زیادہ استعال فر مائی، میں نے اس سے پہلے آپ کو بھی ایسے مسواک کرتے نہیں در یکھا۔ پھر حضور منافین کی خوم مسواک کرتے نہیں در یکھا۔ پھر حضور منافین کی خوم اس میری جانب بڑھائی کی بین آپ کے لئے وہ دعا کمیں پڑھین در یکھا۔ پھر حضور منافین کی ایس منافی کی میں وہ دعا کمیں بڑھین ، پھر حضور منافین کی منافی کی میں میں وہ دعا کمیں بڑھین ، پھر حضور منافین کی منافر منافی کی منافر مائی۔ آپ کی منافر مائی۔ آپ کی منافر مائی۔ آپ کی منافر مائی۔ آپ کی خدمت کی تو فیق عطافر مائی۔

6721 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا اَبُو اُسَامَةَ، عَنُ هشَامِ بُنِ عُرُوّةَ، عَنُ اللّهِ عَنُ اللّهِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهُ الْدُعُ الْبُيْتَ الَّذِى دُفِنَ مَعَهُمَا عُمَرُ، وَاللّهِ مَا دَخَلُ الْبَيْتَ الّذِى دُفِنَ مَعَهُمَا عُمَرُ، وَاللّهِ مَا دَخَلُتُ إِلّا وَأَنَا مَشْدُودٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِينِ وَكَلُهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِينِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6721 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ ڈٹھٹا فریاتی ہیں: میں اس جحرے میں جایا کرتی تھی،جس میں رسول اللہ مُٹاٹیٹے اور حضرت ابو بکر ڈٹھٹڑ کے ہمراہ حضرت عمر ٹٹھٹڑ کے وہاں نہیں گئی۔

﴿ وَهَ يَهِ مِدِينُ امَامَ بَخَارَى بُيَ اللّهُ اورامام سلم بُيلَا يَكُم معيار كمطابق صحى به كين شخين بُيلَا في اس كوفل نهي كيا " 6722 - الحبر مَنَا البُو الْمُوجِهِ، ثنا البُو عَمَّادٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْنُ وَقٍ، قَالَ: قَالَتُ لِي عَائِشَةُ: لَقَدُ رَايَتُ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُجَالِدِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْنُ وَقٍ، قَالَ: قَالَتُ لِي عَائِشَةُ: لَقَدُ رَايَتُ مِحْمَدِ بَعْ الشَّكُمُ وَاقِفًا فِي حُجُرَتِي هَذِهِ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيهِ، فَلَمَّا دَخَلَ جَبُرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَاقِفًا فِي حُجُرَتِي هَذِهِ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيهِ، فَلَمَّا دَخَلَ جَبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَاقِفًا فِي حُجُرَتِي هَذِهِ، وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَاجِيهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ فَمَا لَيْفُرُ اللّهِ مَنُ هَذَا ؟ قَالَ: يَعَنْ شَبُهُ يَيهِ؟ قُلْتُ: بِدِحْيَةَ الْكُلْبِي قَالَ: لَقَدُ رَايُتِ حَيْرًا كَثِيرًا، ذَاكَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَمَا لَيثُنُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَاذَا جِبُرِيلُ يَقُرُا عَلَيْكِ السَّلامَ، قَالَتُ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ جَزَاهُ اللّهُ مِنْ دَخِيلٍ خَيْرًا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6722 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ظافف ماتى ہيں: ميں نے حضرت جريل امين عليها كواپنے اس جرے ميں كھڑے ديكھا اور رسول الله منگائية ان كے ساتھ سرگوشى ميں باتيں كيا كرتے تھے، جب وہ آئے توميں نے بوجھا: يارسول الله منگائية إلى ايد كون ہے؟ حضور منگائية ان نے ساتھ سرگوشى ميں آدمی جيسا گذاہے؟ ميں نے كہا: دحيہ كلبى ظافيہ جيسا ۔ آپ منگائية انے فرمايا: بے شکتم نے خير كثير ديكھى ہے، وہ جريل امين عليها ہيں ۔ پھر تھوڑى ہى دير كے بعد نبى اكرم منگائية انے فرمايا: يہ جريل تمهيں سلام كهدر ہے بين فيرا نيزو كيمى ہے، وہ جريل امين عليها ہيں ۔ پھر تھوڑى ہى دير كے بعد نبى اكرم منگائية انے فرمايا: يہ جريل تمهيں سلام كهدر ہے ہيں ۔ ميں نے ان الفاظ ميں ان كے سلام كا جواب ديا ''وعليہ السلام جزاہ الله من دخيل خيرا'' (وعليہ السلام ، الله تعالىٰ يہاں آئے كى ان كوجزائے خير عطافرمائے)

6723 - آخُبَرَنِي آبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا آسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُطَرِّفٌ، غنا آسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثنا مُطَرِّفٌ، عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ، لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَشَرَةَ آلافٍ، وَزَادَ عَائِشَةَ ٱلْفِينِ، وَقَالَ: إِنَّهَا حَبِيْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6723 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

نِسْوَدةٍ: عَائِشَةَ فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ: اُفَضِّلُهَا بِٱلْفَيْنِ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، وَصَفِيَّةَ وَجُويُرِيَةَ سَبْعَةَ آلافٍ سَبِعَةَ آلافٍ هِ لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِإِرْسَالِ مُطَرِّفِ بُنِ طَرِيفٍ اتَّاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6724 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

♦ ♦ حضرت سعد فرماتے ہیں: بدری صحابہ کوچھ چھ ہزار حصص ملتے تھے اورامہات المونین میں سے ہرا کیک کو دیں دیں
 ہزار۔ سوائے تین از واج کے۔

(۱)ام المومنین حصرت عائشہ نگانگا، حضرت عمر ٹلانٹٹان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں ان کو دو ہزارزا کد پیش کرتا ہوں کیونکہ بیدرسول الله منالٹینل کی لاڈلی زوجہ ہیں۔

(٢) ام المونين حضرت صفيه والعنا

(٣)ام المومنين حضرت جوبريه ظافئا

ان دونوں کوسات سات ہزار پیش کرتے تھے۔

ﷺ پیرحدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشد کے معیار کے مطّابق صحح ہے کیکن شیخین مُیشند نے مطرف بن طریف کے ارسال کی وجہ سے اس کوفقل نہیں کیا۔ کے ارسال کی وجہ سے اس کوفقل نہیں کیا۔

6725 – اَخْبَرَنَا اَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثنا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثنا زَيْدُ بُنُ اللهِ بَنُ اَبِى طَالِبٍ، ثنا زَيْدُ بَنُ اللهِ بَنُ اَبِى حُسَيْنِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثِيى عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، حَدَّثِيى ذَكُوانُ اَبُو اللهِ بَنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، حَدَّثِيى عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبِى مُلَيْكَةَ، حَدَّثِيى ذَكُوانُ اَبُو عَمْرٍ وَمُولَى عَائِشَةَ، اَنَّ دُرُجًا قَدِمَ إلى عُمَرَ، مِنَ الْعِرَاقِ وَفِيْهِ جَوْهَرْ، فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ: تَدُرُونَ مَا ثَمَنُهُ؟ قَالُوا: لاَ، وَلَمْ يَدُرُوا كَيْفَ يَقْسِمُونَهُ، فَقَالَ: تَأْذَنُونَ اَنُ اَبْعَتَ بِهِ إلى عَائِشَةَ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا؟ فَقَالُوا: نَعُمْ، فَبَعَتَ بِهِ إليهما، فَفَتَحَتُهُ فَقَالَتْ: مَاذَا فُتِحَ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ بَعُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي الْعُولِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6725 - فيه إرسال

﴿ حضرت عائشہ وَ اللّٰهُ اللهِ الوعم و كہتے ہيں: عراق سے ایک تابوت حضرت عمر و اللّٰهُ کے پاس آیا، اس میں ہیرا تھا۔ حضرت عمر و اللّٰهُ کے اس اللّٰه علی اللّٰه الله اللّٰهُ اللّٰهُ کہا: جم ہیں: عراق سے ایک تابوں نے کہا: جی نہیں۔ اوران کو میں ہیرا تھا۔ حضرت عمر و اللّٰهُ کے حضرت عمر و اللّٰهُ کے حضرت عمر و اللّٰهُ کا خدمت عمر اللّٰهُ کا خدمت عمل کیے کہا تھے۔ سب لوگوں نے متفقہ طور پراجازت و دوری۔ حضرت عمر و اللّٰهُ کا خدمت عمل بھیج دیا۔ ام المونین نے اس کو کھول کردیکھا تو بے ساختہ بول حضرت عمر و اللّٰهُ کی خدمت عمل بھیج دیا۔ ام المونین نے اس کو کھول کردیکھا تو بے ساختہ بول

انتھیں: رسول الله مَثَاثِیْمُ کے بعدا بن خطاب ڈٹائیئیر فتو حات کا کیسا درواز ہ کھلا ہے، اے اللہ! تو مجھے آئندہ ان کے عطیہ کے لئے یاتی نه رکھنا۔

﴿ ﴿ ابن ابی ملیہ فرماتے ہیں: جب اُمّ المونین حضرت عائشہ و الله علیہ الله بن عباس و الله بن عباس و الله عیادت کے لئے آئے ،اندرآنے کی اجازت ما نگی ،ام المونین نے اجازت نہ دی ، اُمّ المونین کے بھیجوں نے سفارش کی کہ آپ ان کو اجازت دے و بحتے ، یہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں ، اُمّ المونین نے پھر انکارکیا، وہ لوگ مسلسل سفارش کرتے رہ ، بالآ خر انہوں نے اجازت دے وی۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس و الله بن عباس و الله من سعادت مندی کی بناء پر آپ کانام 'ام المونین' ہے،اور آپ کا بیان آپ کی بیدائش ہے بھی پہلے کا ہے،رسول الله من ہے اور آپ کا بیان آپ کی بیدائش ہے بھی پہلے کا ہے،رسول الله من ہے اور آپ کا بیان آپ کی بیدائش ہے بھی پہلے کا ہے،رسول الله من ہے اور آپ کا بیان آپ کی بیدائش ہے بھی پہلے کا ہے،رسول الله من ہے ہے جب نے دریات آپ کا ہارگم ہوگیا تھا، الله تعالی نے وہ بھی امت کے لئے کرنے والے آپ سے ملئے آتے رہیں گے، ابواء کی رات آپ کا ہارگم ہوگیا تھا، الله تعالی نے وہ بھی امت کے لئے بہتر کردیا۔ الله تعالی نے تیم کے احکام والی آیت تا والی آبت تا والی من از کی آبات تا و کہتا ہے۔ من دن رات آپ کے عذر کی آبات تا وت ہوتی رہیں گی۔ اُمّ المونین نے کہا: اے ابن عباس مجھے میرے حال پرچھوڑ برمی جو بھی چی ہوں، کاش کہ میں نیامنی ہوجاتی (یعنی میرانام ونشان تک من جائے)

😯 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مينية اورامام مسلم ميسية نے اس كوفل نہيں كيا۔

6727 - حَدَّتَنِى عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثنا ابْنُ اَبِى عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِى سَعُدٍ مَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُودِ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: " مَا تَزَوَّ جَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْاَسُودِ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: هَالْهُ عَائِشَةُ: " مَا تَزَوَّ جَنِى وَسُلَمَ حَتَّى اَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِى وَقَالَ: هاذِه زَوْجَتُكَ، وَتَزَوَّ جَنِي وَ إِنِّى لَجَارِيَةٌ عَلَىَّ حَوْث، فَلَمَّا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِى وَقَالَ: هاذِه زَوْجَتُكَ، وَتَزَوَّ جَنِي وَ إِنِّى لَجَارِيَةٌ عَلَىَّ حَوْث، فَلَمَّا

تَزَوَّجَنِى اَلْقَى الله عَلَى حَيَاءً وَاَنَا صَغِيرَةٌ " قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْحَوْثُ سُيُورٌ تَكُونُ فِي وَسَطِهَا هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6727 - صحيح

﴾ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ و الله الله علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ حضرت جریل امین علیہ نے میری تصویر لاکر رسول الله مالیہ بیا اللہ مالیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حیاءالقاء فرمادیا میں اس وقت چھوٹی تھی۔ مناطبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حیاءالقاء فرمادیا میں اس وقت چھوٹی تھی۔

ن النام کہتے ہیں: حوف ایک تسمہ ہے جو کمر پر باندھا جا تا ہے۔ (بیازارنما چمڑے کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو بیجے پہنے ہیں۔المنجد)

6728 – آخُبَرُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُو، ثنا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَة، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْجَا حَمَّا وُ بُنِ الْطَفَيْلِ، عَنْ رُمَيْفَةَ أُمِّ عَبُدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ الْبُهَ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَلَّمْنِنَى صَوَاحِبِى اَنُ أُكَلِّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ الْجَعِنَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَامُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَامُو النَّاسَ فَيُهُدُونَ لَهُ حَيْثُ كَانَ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّونَ بِهِدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَإِنَّا نُحِبُ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّهُ عَائِشَةُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُنِى، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَلَا لَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُنِى، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَلَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُنِى، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَلَا لَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُنِى، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُنِى، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَلَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُرَاجِعُنِى، فَجَاءَ نِى صَوَاحِبِى فَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ يُولِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)6728 – صحيح

﴿ ﴿ امسلمہ فَا الله مَا الله عَلَيْهِ الله مَا الله مَا

حضور من النیام کی بارگاہ میں دویا تین مرتبہ یہ بات کہی الیکن ہر بار حضور من النیام خاموثی اختیار فرماتے۔ (آخری بارجب میں نے یہی بات کہی تو) حضور من النیام نے فرمایا: اے اُم سلمہ! تم عائشہ کے حوالے سے مجھے ٹینشن مت دیا کرو کیونکہ صرف عائشہ وہ اتون ہیں جن کے بستر میں بھی مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت اُم سلمہ ڈاٹھانے کہا: عائشہ کے حوالے سے آپ کو تکلیف دیتے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ماگتی ہوں۔

9729 - حَدَّثَنَا اَبُوُ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ، ثنا اَبُوُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بَنُ شُعَيْبٍ الْفَقِيهُ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ، ثنا سَعِيدُ بَنُ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثِنِى اَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بَنُ كَثِيْرٍ، عَنَ اَبِيهِ، قَالَ: بِمِصْرَ، ثنا سَعِيدُ بَنُ يَحْيَى بَنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنِى اَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بَنُ كَثِيرٍ، عَنَ اَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَى اَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بَنُ كَثِيرٍ مَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: فَلَنْتِ زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَ وَالْاحِرَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَلَنْتِ زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَ وَالْاحِرَةِ؟ قُلْتُ: بَلَى وَاللهِ، قَالَ: فَلَنْتِ زَوْجَتِى فِى الدُّنِيَ وَقَدْ وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" فِى الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ اَبُو الْعَنْبَسِ هَلَذَا: سَعِيدُ بَنُ كَثِيرٍ مَدَنِى ثِقَةٌ وَالْحَدِيثُ صَحِيْحٌ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)6729 – صحیح

﴿ ﴿ اَمُ المُومَنِين حَفَرت عَا نَشَهُ وَاقَ مِن اَن مِن اَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ نَهُ مِن اِللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ نَهُ مِن اِللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِن اللّهُ عَلَيْهُمْ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا عَلْلُهُمْ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْهُمُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُومُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ ع

۞۞اس حدیث کے راوی''ابوالعنبس''( کااصل نام) سعید بن کثیر ہے، مدنی ہیں، ثقتہ ہیں،اور یہ حدیث سیح ہے کین لیکن شیخین ﷺ نے اس کونقل نہیں کیا۔

6730 - آخبرَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بَنِ بَالَويَهِ، ثنا مُوسَى بَنُ هَارُونَ، ثنا آبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بَنُ يَعْدِ، ثنا مَالِكُ بَنُ سُعَيْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بَنُ آبِى حَالِدٍ، آنْبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الصَّحَّائِي، ثنا مَالِكُ بَنُ سُعَيْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بَنُ آبِى حَالِدٍ، آنَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الصَّحَّالِي، آنَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ صَفُوانَ: وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتُ: حَلالٌ لِى تِسْعٌ لَمْ تَكُنُ لِآحَدٍ مِنَ الْسَسَاءِ قَبْلِي إِلَّا مَا آتَى اللّه بَنُ صَفُوانَ: وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتُ: حَلالٌ لِى تِسْعٌ لَمْ تَكُنُ لِآحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ قَبْلِي إِلَّا مَا آتَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ مَرْيَمَ بِنُتَ عِمْرَانَ، وَاللّهِ مَا أَقُولُ هَذَا إِنِّى الْفَحُومُ عَلَى اَحَدٍ مِنَ اللّهِ مَا أَقُولُ هَذَا إِنِّى الْمُحُورُ عَلَى اَحَدٍ مِنَ اللّهِ مَا أَقُولُ هَذَا إِنِّى الْمُحُورُ عَلَى اَحَدٍ مِنَ اللّهِ مَا أَمُولُ اللّهِ مَا أَمُولُ اللّهِ مَا أَمُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْنَهُ سَبْعِ سِنِينَ، وَالْهُ بِعُورَتِى إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْنَهُ سَبْعِ سِنِينَ، وَالْهُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَوْجَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْنَهُ سَبْعِ سِنِينَ، وَالْهُ فِى إِنَا اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْنَهُ سَبْعِ سِنِينَ، وَتَوَوَّ جَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا ابْنَهُ سَبْعِ سِنِينَ، وَتَوْوَجِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَالْحَدِ مِنَ النَّاسِ إِلَيْهِ وَنَوْلَ فِى آيَاتُ مِنَ الْقُرُآنِ كَاوَتِ الْالْمَةُ تَهْلِكُ فِيهِ، وَرَايَتُ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ الطَّكِ وَلَهُ وَلَمْ يَرَهُ احَدْ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِى، وَقُبِضَ فِى بَيْتِى لَمْ يَلِهِ احَدٌ غَيْرُ الْمَلَكِ إِلَّا آنَا هَذَا حَدِيثَ صَحِيحُ وَلِكُ مُنْ وَلَمْ يَعْ وَلَمْ يَعْ وَلَمْ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ الْمَالِهُ وَلَى الْمُلْكِ إِلَّا اللهُ الْمَلْكِ وَلَى الْمُؤْمِلَى وَلَا اللهُ الْمُؤْمِلُكُ وَلَا لَمْ يَا عَلَيْهِ الْعَلَا عَيْمَ اللهُ الْمُؤْمِلُكُ وَلَا لَعْ وَلَمُ وَلَى الْمُؤْمِ الْمُولُولُ وَلَا لَعْ اللهُ الْمُؤْمِلُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6730 - صحيح

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن ضحاك بيان كرتے بين كه عبدالله بن صفوان اورا يك دوسر أشخف أمّ المومنين حضرت عائشه واللي بات سي بياس آئے، أمّ المومنين حضرت عائشه واللي بات سي بياس آئے، أمّ المومنين حضرت عائشه واللي بات سي بياس آئے، أمّ المومنين اوه كون سي بات ہے؟ اس نے كہا: جي ہاں اے أمّ المومنين وه كون سي بات ہے؟ أمّ المومنين نے كہا: جي ہاں اے أمّ المومنين وه كون سي بات ہے؟ أمّ المومنين نے فر مايا: ميرى نو خاصيتيں ايس بين جو مجھ سے پہلے كسى خاتون كونھيب نہيں ہوئيں، سوائے اس فضيلت كے جوكه الله تعالى نے حضرت مريم بنت عمران والله كوعلا فر مائى ہے۔ الله كى قسم إيين اين ساتھيوں (ديگرامهات المومنين ) پر فخر كرتے ہوئے نہيں كہدرہى ہوں ۔ حضرت عبدالله بن صفوان والتھائے كہا: اے أمّ المومين اوه نو خاصيتيں كون كون سى ہن؟

ام المومنين حضرت عائشه ولأفائ فرمايا:

🔾 فرشته میری تصویر رسول الله مَالَيْظُم کے پاس لایا۔

رسول الله مَثَاثِينَمُ نے مجھ سے نکاح کیا،اس وقت میری عمر کے برس تھی۔

میری رخصتی عمل میں آئی تواس ونت میری عمر ۹ برس تھی۔

🔾 حضور مَثَاثِیْنَمُ کی از واج میں کنواری صرف میں ہوں۔

ت حضور مَا اللَّهُ اور مين ايك لحاف مين موت تصاور عين اس حال مين آپ مُالنَّيْنِ بروي نازل مواكرتي تقي \_

ں رسول اللَّه مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ سِي سِي زيادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔

🔾 میرے حق میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، جبکہ لوگ ہلاک ہونے کے قریب ہو چکے ہیں۔

Oمیں نے حضرت جبریل امین مالیا کی کی زیارت کی ہے۔

🔾 آپ سُلُ ﷺ کا وصال میرے حجرے میں ہوا، اُس وقت ملک الموت کے علاوہ صرف میں ہی آپ سُلُ ﷺ کے پاس

الاسناد بے لیکن شیخین میشانے اس کو قان ہیں کیا۔

6731 – آخُبَرَنِي آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثنا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آنُبَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (إِنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) (النور: 23) قَالَ: نَزَلَتُ فِي عَائِشَةَ خَاصَّةً هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6731 - صحيح

النوركي آيت نمبر٢٣ الله بن عباس الله المات بين المورة النوركي آيت نمبر٢٣ الم

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ الْعَفِلْتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَ الاجرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

''بیشک وہ جوعیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کوان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے بڑا ا

912

عذاب ہے' (ترجمه كنزالايمان، امام احمدرضا مُساللة)

المستدرك (مترجم) جلد پنجم

بالخصوص سيده عا ئشەصدىقە داۋلىك حق ميں نازل ہوئى \_

السناد بے لیکن شخین میسیانے اس کو اس کی کیا۔

6732 – أنْبَا أَبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، وَيَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ النِّبُرِ قَانِ، قَالَا: النِّرِبُرِ قَانِ، قَالَا: ثنا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِينَ، عَنِ الْآخَنَفِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعُتُ خُطُبَةَ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيْقِ، وَعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَالْمُ خُطُبَةَ اَبِى بَكُرٍ الصِّدِيْقِ، وَعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَالْمُ خَلُوقٍ اللَّهُ عَنْهُمُ وَلَا اَحْسَنَ مِنْهُ مِنُ فِي عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا لَكُلامَ مِنْ فَمِ مَخُلُوقٍ اَفْخَمَ وَلَا اَحْسَنَ مِنْهُ مِنْ فِي عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6732 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

البوبكر صديق والتعلق مست على ابن قيس والتعلق والتي المين على في حضرت ابوبكر صديق والتعلق حضرت عمر بن خطاب والتعلق حضرت الوبكر صديق والتعلق والتعلق والمين التعلق والتعلق وا

6733 - حَدَّقَنِى مُحَدَّمُ بُنُ صَالِح بْنِ هَانِى ءٍ، ثنا اَبُو سَعِيدِ بْنِ شَاذَانَ، ثنا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: مَا رَايَتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِالْحَلالِ وَالْحَرَامِ وَالْعِلْمِ وَالشِّعْرِ وَالطِّبِ مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6733 - سكتِ عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ ہشام بن عروہ اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص الیانہیں دیکھا جوسیدہ عائشہ ڈٹا ﷺ سے زیادہ حلال وحرام علم شعراورطب کو جانتا ہو۔

. 6734 - حَـدَّلَـنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدُلُ، ثنا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَتُ عَائِشَةُ اَوْسَعَهُمْ عِلْمًا قَالَ: لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمْ، ثُمَّ عِلْمُ ازْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَانَتُ عَائِشَةُ اَوْسَعَهُمْ عِلْمًا (التعليق - من تلخيص الذهبي) 473 - على شرط البخارى ومسلم

﴿ ﴿ رَبِرِى كَهِ مِينَ الرَّمَامِ لُوكُوں كَاعِلْمِ جُمْعَ كُرلِيا جَائِ يَهِرُرسُولَ اللَّهُ مَثَالِيَّا عَلَى دَيْرازُواجَ مَطْهُراتِ كَاعِلْمِ جَمْعَ كُرلِيا جائے،سیدہ عائشہ ڈاٹٹا كاعلم ان تمام سے زیادہ وسیع تھا۔

6735 – حَـدَّثَنَا آبُـوُ بَـكُـرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ النَّضُرِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، ثنا زَائِدَةُ، ثنا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَي بُنِ طَلْحَةَ، قَالَ: مَا رَايَتُ اَحَدًا اَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا

💠 💠 حضرت موی بن طلحه فرماتے ہیں: میں نے اُمّ المونین حضرت عائشہ رہا 🕏 ہے زیادہ صبح کسی کونہین دیکھا۔

6736 - حَدَّنَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنِي اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُسُلِمٍ، عَنُ مَسُرُوقٍ، اَنَّهُ قِيْلَ لَهُ: هَلُ كَانَتُ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: إى وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَايَتُ مَشْيَحَةَ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْالُوْنَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ

﴿ ﴿ حَفَرتُ مسروق کہتے ہیں: ان سے کسی نے پوچھا: کیا اُم المونین حفرت عائشہ وہ اُن کے مسائل صحیح طرح جانتی تھیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ثنائی کواُن سے وراثت کے مسائل بوچھتے دیکھا ہے۔

6737 - حَدَّتَنِى اَبُوْ سَعِيدٍ اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثنا مُسَبِّحُ بَنُ حَاتِمٍ الْعُكُلِيُّ، بِالْبَصُرَةِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَفْصِ الْقُرَشِیُّ، حَدَّنِی حَمَّادٌ الْارْقَطُ، رَجُلٌ صَالِحٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، زَوْجِ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَفْصِ الْقُرَشِیُّ، حَدَّنِی حَمَّادٌ الْارْقَطُ، رَجُلٌ صَالِحٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، زَوْجِ حَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ آبِی مُلَیْکَةً، قَالَ: قُلُتُ لِعَائِشَةَ: تَقُولِینَ الشِّعْرَ وَآنَتِ ابْنَةُ الصِّدِیْقِ وَلَا تُبَالِینَ، وَتَقُولِینَ الطِّبَ فَصَاعِلُهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْقَمُ فَتَفِدُ عَلَيْهِ وَفُودُ الْعَرَبِ، فَيَصِفُونَ لَهُ فَصَاعِلُهُ وَلَا تُعَلِيهِ وَفُودُ الْعَرَبِ، فَيَصِفُونَ لَهُ فَا خَلْكَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6737 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ اِبِن الِي مليك سے مروى ہے،آپ فرماتے ہیں: میں نے اُمّ المومنین حضرت عائشہ وُلَّهُا ہے کہا: آپ حضرت ابو بكر صدیق وَلَّهُ اِن اللّٰ مليك سے مروى ہے،آپ فرماتے ہیں: میں ہے؟ اورآپ كاطب كے متعلق علم كتنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: رسول اللّٰه عَلَیْتُوْم جب بیارہوئے تو عرب كے بہت وفود آپ عَلَیْتُوم كی عیادت کے لئے آتے تھے، وہ لوگ اپنے اپنے علم کے مطابق رسول الله عَلَیْتُوم کو علاج بتایا كرتے تھے، میں نے وہ تمام س كریادكر لئے ہیں۔

6738 - حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثنا ابْنُ آبِي عُمَرَ، ثنا سُفَيَانُ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ آبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَائِشَةَ، انَّهَا جَاءَ تُ هِي وَابُواهَا آبُو بَكْرٍ وَأُمُّ رُومَانَ اِلَى النَّبِيِّ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنُ آبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِدَعُوةٍ وَنَحُنُ نَسْمَعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْفِرُ لِعَائِشَةَ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ الصِّدِيْقِ مَغْفِرَةً وَاجِبَةً ظَاهِرَةً بَاطِنَةً فَعَجبَ ابُواهَا لِحُسُنِ دُعَاءِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هاذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَّا اللهُ وَالِّي رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هاذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَّا اللهُ وَاللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هاذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَّا اللهُ وَاللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هاذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: تَعْجَبَانِ هاذِه دَعُوتِي لِمَنْ شَهِدَ آنُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا، فَقَالَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى جُودة إسناده (التعليق – من تلحيص الذهبي) 6738 منكر على جودة إسناده

6739 - آخبَرَنَا آبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالْاعْلَى الصَّنْعَانِيَّ، يَقُولُ: وَجَدُتُ عِنْدِى فِي كِتَابِ سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ فَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ مَنْ آخَبُ النَّاسِ اللَّكُ ؟ سُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ مَنْ آخَبُ النَّاسِ اللَّكُ؟ سُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شُئِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُئِلَ مَنْ آخَبُ النَّاسِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُ؟ قَالَ: قَابُو بَكُو هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ السَّنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ السَّنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ السَّنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَبِه يُعْرَفُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6739 - غريب جدا

ﷺ پیرحدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن ان دونوں نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس کی اسناد شیخین میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے، بیرحدیث اُسی اسناد کے ساتھ معروف ہے۔

6740 - حَـدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بُنُ عِيسَى الْمِحِيرِيُّ، ثنا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، ثنا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ، عَنُ مُغِيْرَةَ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنُ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشٍ فِيُهِمْ اَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ، مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّكَ؟ قَالَ وَمَا تُرِيدُ اللَّى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ اُرِيدُ اَنْ اَعْلَمَ ذَاكَ، قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ: إِنَّمَا اَعْنِي مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: اَبُوهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6740 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عمروبن العاص وَ اللهُ عَلَيْ فرمات عمر بن خطاب و اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

6741 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْحَصِيبُ الصُّوفِيُّ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ لَلْهِ مُن مُحَمَّدُ بُن عَبُدِاللهِ لَلْهِ مُن عَبُدِاللهِ عَنْ قَيْسِ لَلْهِ بَنُ عُمَرَ بُنِ اَبَانَ، ثنا وَكِيعٌ، وَابُو أُسَامَةَ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِى حَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ

بُنِ آبِي حَازِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَجَعَ مِنْ غَزُوةِ ذَاتِ السَّكَاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ قَالَ: إِنَّمَا اَقُولُ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: اَبُوهَا السَّكَاسِلِ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ احْبُ النَّاسِ اللَّكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ قَالَ: إِنَّمَا اَقُولُ مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: اَبُوهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6741 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمر وبن العاص وَ النَّهُ عَلَيْ كَ بارے مِن مروى ہے كہ جب وہ غزوہ ذات السلاس سے واپس آئے تو انہوں نے نبی اكرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللّل

6742 — آخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، ثنا يَحْيَى بُنُ جَعْفَو بُنِ الرِّبُوقَان، ثنا عَلِيٌ بُنُ عَاصِم، اَنْبَا بَيَانُ بُنُ بِشُو، قَالَ لِى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: اَتَانِى رَجُلٌ فَقَالَ لِى: كُلُّ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحَبُّ الْكَّ عَلِيْهُ بُنُ عَاصِم، اَنْبَا بَيَانُ بُنُ بِشُو، قَالَ لِى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: اَتَانِى رَجُلٌ فَقَالَ لِى: كُلُّ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحَبُ الْكَي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتُ عَائِشَهُ اَحَبُّهُنَّ الله رَسُولِ مِنْ عَائِشَة وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْعَالَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَلهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6742 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عام شعبی بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا: عائشہ کے علاوہ میں سب امہات المونین سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا: تم رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله

6743 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُوسَى بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّادٍ، قَالَا: ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونِ، حَدَّثِنِى اَبِى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ مِنْ اَزْوَاجِكَ فِى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: اَمَا إِنَّكِ مِنْهُنَّ قَالَتُ: فَخُيِّلَ لِى اَنَّ ذَاكَ اَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجُ بِكُرًا غَيْرِى صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6743 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ظاففا فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله منافیظ آپ کی از واج میں سے جنت میں کون کون جائے گی؟ آپ منافیظ نے فرمایا: تو بھی انہیں میں سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں: اس سے مجھے اندازہ ہوگیا کہ آپ منافیظ میرے علاوہ اور کسی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کریں گے۔

السناد ہے لین امام بخاری میشاورامام سلم میشان اس کوهل نہیں کیا۔

6744 – آخُبَرَنَا آبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي وَابُلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي وَابُلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَتُ لِي عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنِّي رَايَّتُنِي عَلَى تَلِّ وَحَوْلِي بَقَرٌ تُنْحَرُ فَقُلْتُ لَهَا: لَئِنُ صَدَقَتُ رُوْيَاكِ

لَتَكُونَنَّ حَوْلَكَ مَلْحَمَةٌ، قَالَتُ: اَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكَ، بِعُسَ مَا قُلْتَ، فَقُلْتُ لَهَا: فَلَعَلَهُ إِنْ كَانَ اَمْرًا سَيَسُوء كِ، فَقَالَتُ: وَاللهِ لَآنُ اَجِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ ذُكِرَ عِنْدَهَا اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ فَقَالَتُ: وَاللهِ لَآنُ اَجِرَّ مِنَ السَّمَاءِ اَحَبُ إِلَى مِنْ اَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ بَعُدُ ذُكِرَ عِنْدَهَا اَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْدُ فَعَلَ اللهُ عَمْرَو بُنَ النَّاسَ اللهُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، فَإِنَّهُ زَعَمَ لِى اللهُ قَتَلَهُ بِمِصْرَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَمْرَو بُنَ الْعَاصِ، فَإِنَّهُ زَعَمَ لِى اللهُ قَتَلَهُ بِمِصْرَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6744 - على شرط البخاري ومسلم

♦ ♦ حضرت مسروق فرماتے ہیں: أمّ المونین حضرت عائشہ ٹائٹانے جھے ہے، یس نے کہا: یس نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک شیلے پر ہوں اور میرے اردگر داونٹ نحر کئے جارہے ہیں۔ میں نے کہا: اگر آپ کا خواب ہیا ہوا تو آپ کے اردگر دگھیاں کی جنگ ہوگ۔ امّ المونین نے کہا: تم نے جوتعبیر بتائی ہے، میں اس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ مائکتی ہوں۔ میں نے کہا: ہوسکتا ہے کہ کوئی ایساواقعہ رونماہوجائے جو آپ کے لئے تکلیف دہ ہو۔ آپ ڈٹٹٹانے فرمایا: اللہ کی قتم امیری وجہ سے کوئی فتنہ برپا ہو،اس سے مجھے بیزیادہ عزیز ہے کہ مجھے آسان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ پھی عرصہ بعد اُمّ المونین کے ہاں اس بات کا تذکرہ ہواکہ حضرت علی ڈٹٹٹٹ نے 'دُوالٹریڈ'' کوئل کردیا ہے، تو آپ ڈٹٹٹٹ نے مجھے کم دیا کہ جب تم کوفہ میں آؤ تو شہر کے جتنے لوگ اُس معاملہ میں شریک ہوئے جن کوئم پہچانتے ہو،ان سب کے بارے میں مجھے مطلع کرنا۔ جب میں کوفہ میں آیا، میں نے لوگوں کو جماعت در جماعت در جماعت بیں دیں آدی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو عمروین العاص پر، کیونکہ وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے کہ وہ مجھے مصر میں قبل کرے گا۔

﴿ يَحْدَيْنَ الْمُولَ مِنْ اللّهِ الْمُعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالِمَ اللّهُ عَنْ هِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهَا بِمِائَةِ اللّهِ الْقَسَمَتُهَا هِ اللّهُ عَنْهَا بِمِائَةِ اللّهِ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6745 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ بِشَامِ بِن عَروہ اپنے والد كايہ بيان نقل كرتے ہيں كەمعاويہ بن سفيان ﷺ أمّ المونين حضرت عائشہ ﷺ كى جانب ايك لا كھ دراہم بھيج، آپ نے وہ تمام كے تمام لوگوں ميں تقسيم كرديئے اوران ميں سے ايك درہم بھى اپنے لئے ندر كھا، حضرت بريرہ ﷺ خوش كى: آپ توروزے سے ہيں، آپ ہمارے لئے ہى ايك درہم كا گوشت خريد ليتى، أمّ المونين ﷺ حضرت بريرہ ﷺ

نے فرمایا: یہ بات اگر مجھے یاد ہوتی تومیں ایسا کر لیتی۔

6746 - حَدَدَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثنا اَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، ثنا وَمُعَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَدُّكَةَ، اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتِ الصَّرُ حَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ اَمُّ سَلَمَةَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدْ كَانَتُ اَحَبَ لِيجَادِيةٍ: اذْهَبِى فَانَظُرى، فَجَاءَ تُ فَقَالَتُ: وَجَبَتُ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَقَدْ كَانَتُ اَحَبُ النَّاسِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اَبَاهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيغُيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" (التعليق - من تلخيص الذهبى) 6746 - فيه زمعة بن صالح وما روى له إلا مسلم مقرولا بآخر معه (التعليق - من تلخيص الذهبى) 6746 - فيه زمعة بن صالح وما روى له إلا مسلم مقرولا بآخر معه المنافرين معرت أمّ سلم وَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

6747 - حَـدَّقَنِـنَى آبُـوُ بَـكُـرِ بَـنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَطَرٍ، ثنا آبُو مُسُلِمِ الْمُسْتَمَلِيُّ، ثنا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: يَا زِيَادُ، آيُّ النَّاسِ آعُلَمُ؟ قَالَ: آنُتَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ: آعُزِمُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: آمَّا إِذَا عَزَمْتَ عَلَيَّ فَعَائِشَةُ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6747 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ سفیان بن عید فرماتے ہیں: حضرت معاویہ رفائظ نے پوچھا: اے زیاد!لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ زیاد نے کہا: اے امیرالمونین! آپ ہی ہیں۔حضرت معاویہ رفائظ نے فرمایا: میں مجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، زیاد نے کہا: اگر قسم کے ساتھ پوچھتے ہوتوام المونین حضرت عائشہ رفائظ سب سے زیادہ اہل علم تھیں۔

6748 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَرَشِيُّ، ثنا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، ثنا الْمُعَافِي بَنُ عِمَرَانَ، ثنا الْمُغِيْرَةُ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ، اَفْقَهَ النَّاسِ وَاَعْلَمَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ وَاعْلَمَ النَّاسِ وَاَحْسَنَ النَّاسِ وَاعْلَمَ اللَّاسِ وَاعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ وَاعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَامِيْدِي وَاعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَامَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاءً اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُو

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6748 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ذِكُرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةَ بِنُتِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ام المومنين حضرت حفصه بنت عمر بن خطاب ريافيًا كاذكر

6749 - حَدَّثَنِيَ ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱخْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بَنُ

عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى بُنِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُدِاللهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ وَهْبِ بْنِ كُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ كُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ وَكَانَتُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبيد الله زبيرى في ان كانسب يول بيان كيا ہے "فصد بنت عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزىٰ بن رباح بن عبد الله الله الله الله عن منافقون بن عبيب بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى بن غالب "ان كى والده" زينب بنت مظعون بن عبيب بن وجدافه بن جح " بيس \_ آ ب مهاجرات ميں سے بيں \_

6750 - حَدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثنا آبُو اُسَامَةَ الْحَلِيَّ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ آبِى مَنِيعٍ، عَنُ جَدِّهِ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَتُ مِنُ قَبْلِهِ تَحْتَ خُنَيْسِ بُنِ حُذَافَةَ السَّهُمِيِّ

ا جہ خور ہوگی کہتے ہیں: پھر نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب بڑا جسے نکاح کیا۔حضور مُلَاثِیَّا سے پہلے آپ تنیس بن حذافہ مہی کے نکاح میں تھیں۔

6751 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثنا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيّ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمْسَادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِى بُنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَيِّمَتْ حَفُصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ مِنْ زَوْجِهَا وَعُثْمَانُ مِنْ رُقَيَّةً، فَمَرَّ عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَقَالَ: هَلُ لَكَ فِي حَفْصَةً؟ فَاعُرَضَ عَنِي وَلَمْ يُحِرُ إِلَى شَيْنًا، فَاتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، آتَزَوَّ جُ آنَا حَفْصَةَ وَأَزَوِّ جُ عُثْمَانُ أُمَّ كُلُعُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفْصَةَ، وَزَوَّ جَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلُعُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْمَانُ أُمَّ كُلُعُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْمَانُ أُمَّ كُلُعُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْمَانُ أُمَّ كُلُعُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ عَمْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6751 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت سعید بن مسیّب برنافیونو ماتے ہیں: حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب و الله کا اور مورت ہوگیا اور حضرت عثان برنافیونو کی زوجہ حضرت میں مسیّب برنافیونو ماتے ہیں: حضرت عفرت عمر برنافیونو کی زوجہ حضرت عثان برنافیونو کو تعلق میں کوئی دار میں گئے اور ان سے کہا: کیا آپ کو حفصہ میں کوئی دلچیس ہے؟ حضرت عثان برنافیونو کی جو سے اعراض کیا اور میرے بارے میں کوئی خاطرخواہ جواب نہ دیا، حضرت عمر برنافیونو کو کہ کہا تھا کہ میں ایٹ میں کوئی خاطرخواہ برنافیونو کی میں ایٹ میں ایٹ میں ایٹ میں ایٹ میں کاح کر لیتا ہوں اور عثمان کے ساتھ میں ایٹ میٹی ''ام کلثوم'' کا ماح کردیتا ہوں۔ چنان جنانور حضرت عثان برنافیونو کے ہمراہ ایٹ صاحبزادی حضرت اور عشرت کا کاکور کردیا۔

6752 - فَحَدَّثَنِي اللهِ عَبْدِاللهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

عُـمَـرَ، اَنَّ اُسَامَةَ بُـنَ زَيْدِ بُـنِ اَسْلَمَ، حَلَّلَهُ عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِلَاثُ حَفْصَةُ وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الْبَيْتَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ سِنِيْنَ

الله کی تعمر رہائے فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنافیکِم کی بعثت سے پانچ سال پہلے جب قریش کعبۃ الله کی تغییر کررہے تصان دنوں عصبہ کی پیدائش ہوئی تھی۔

قَـالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّتِنِي آبُوْ بَكُرِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي سَبْرَة، عَنْ حَسَنِ بْنِ آبِي حَسَنٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةً فِي شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ فَكَرِلِينَ شَهْرًا قَبْلَ أُحُدٍ

﴾ ﴿ حسن بن الى حسن فرماتے ہیں: رسول الله مُنالِيلًا نے جنگ احد سے ٢٠٠ مبينے پہلے شعبان کے مبینے میں حضرت هصه ظافواسے نکاح کیا۔

قَـالَ ابُنُ عُـمَرَ: حَـدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيُهِ، قَالَ: تُوُقِيَتُ حَفُصَةُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ حَمُسِ وَاَرْبَعِيْنَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَامِلٌ بِالْمَدِيْنَةِ

﴿ ﴿ سالم این والد کایہ بیان نقل کرتے ہیں:حضرت حفصہ وی شاس ۴۵، جمری کو شعبان المعظم کے مہینے میں فوت ہوئیں، ان دنوں ندینہ منورہ کا عامل مروان تھا،اس لئے اُسی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

قَـالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثِنِي عَلِيٌّ بُنُ مُسُلِمٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنُ آبِيُهِ، قَالَ: رَآيْتُ مَرُوَانَ حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَى سَرِيرِ حَفْصَةَ مِنْ عِنْدِ دَارِ آلِ حَزُمِ إلى دَارِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَحَمَلَهَا آبُوُ هُرَيْرَةَ مِنْ دَارِ الْمُغِيْرَةِ إلى قَبْرِهَا

﴿ ﴿ على بن مسلم مقبری این والد کاید بیان نقل کرتے ہیں (وہ فرماتے ہیں) میں نے مروان کود یکھا کہ اس نے دارِ آل حزم سے لے کر دارِ مغیرہ تک حضرت حفصہ ڈاٹٹا کے جنازے کو کندھا دیا اور وہاں سے آگے ان کی قبر مبارک تک حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا نے آپ کی حیاریائی کو کندھا دیا۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: نَزَلَ فِي قَبْرِ حَفْصَةَ عَبْدُ اللهِ، وَعَاصِمٌ، ابْنَا عُمَرَ، وَسَالِمٌ، وَعَارِمٌ ابْنَا عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ وَحَمْزَةُ بَنُو عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ

﴾ ﴿ عبدالله بن نافع فرمات میں: حضرت عمر رٹائٹیؤ کے دوصاحبز ادوں حضرت عبدالله اورعاصم ،اورعبدالله بن عمر کے تین صاحبز ادوں سالم ،عبدالله اور عزو دیکائیؤنے نے حضرت حفصہ رٹائٹونا کولحد میں اتا راتھا۔

6753 – آخُبَرَنِى آبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثنا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، انْبَا آبُو عِـمُرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ قَيْسِ بُنِ زَيْدٍ: آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفُصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفُصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَدَحَلَ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا طَلَقَنِى عَنْ شِبَعٍ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ: رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ " وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ: رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ " وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ: رَاجِعُ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ " وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " قَالَ لِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ: (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6753 – سكت عنه الذهبي في التلخيص

6754 - حَدَّقَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثنا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِمِمَ، ثنا الْحَسَسُ بُنُ اَبِي جَعْفَرٍ، ثنا ثَابِتُ، عَنْ آنَسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ وَهِى صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِى زَوْجَتُكَ فِى اللَّهَ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ وَهِى صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَهِى زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ، فَرَاجِعُهَا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6754 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ حضرت انس جل المين عليها عن اكرم مَنْ الله على المرم مَنْ الله عن عليها كوطلاق دے دى، حضرت جبريل امين عليها آپ عن عليها آپ عن عليها كى بارگاہ ميں حاضر ، وئے اوركہا: اے محمد مَنْ الله الله عن عندہ والله الله وہ تو نماز وروزہ كى بابند ہے، اوروہ جنت ميں بھى آپ كى زوجہ ہے۔ اس لئے آپ ان سے رجوع فرما ليجئے۔

ذِكُرُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ بِنُتِ آبِي أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

# ام المومنين حضرت أمّ سلمه بنت الي اميه ظافيًّا كاذكر

6755 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثنا بِشرُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أُمُّ سَلَمَةَ، اَوَّلُ مُهَاجِرَةٍ مِنَ النِّسَاءِ

الله عفرت سفیان را الله فرماتے ہیں ام سلمہ را الله عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی خاتون ہیں۔

6756 - أَخْبَرَنَا السَمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضُلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّغْرَانِيُّ، ثنا جَدِى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْسَعْرَانِيُّ، ثنا جَدِى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْسَعْرَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَمِمَّنُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ مِنْ مُهَاجِرَةٍ أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْأُولَى، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ آبُو سَلَمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْاسَدِ وَامْرَاتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ بنتُ آبِى أُمَيَّةً

﴿ ﴿ ابن شَهاب کہتے ہیں: وہ لوگ جو حبشہ کی جانب یہلی ہجرت کے بعدرسول الله مَلَا ﷺ کے پاس مکہ میں آئے تھے اور پھر مدینہ منورہ کی جانب بھی ہجرت کی تھی،ان میں'' ابوسلمہ عبدالله بن عبدالاسد''اوران کی زوجہ''ام سلمہ بنت ابی امیہ ''میں۔

6757 - حَدَّنَينِي ٱبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: كَانَتُ أُمَّ سَلَمَةَ اسْمُهَا رَمُلَهُ وَهِى آوَّلُ ظَعِيْنَةٍ وَخَلَتِ الْمَدِيْنَةَ مُهَاجِرَةً، وَكَانَتُ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آبِى سَلَمَةَ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالْاسِدِ بُنِ هِلَالِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمْرَ بُنِ مَخْزُومِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آبِى سَلَمَةَ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَةً وَشَعِد بَدُوا ، وَتُولِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدُو وَسَلَّمَ وَدُرَةً ، وَزَيْنَتِ ، أُمَّهُمُ أُمُّ سَلَمَة زَوْجُ النِّيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بَعْدَ آبِى سَلَمَة وَقَدْ رَوى ابْنُهَا عُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَة ، عَنِ النَّيقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَقَدْ رَوى ابْنُهَا عُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَة ، عَنِ النَّيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة وَقَدْ رَوى ابْنُهَا عُمَرُ بُنُ آبِي سَلَمَة ، عَنِ النَبِقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَلَيْهِ وَاللهُ الْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ اللهُ وَاللّهُ

8758 - فَ حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا آبُو اُسَامَةَ، عَنِ الْاَعُ عَنِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَنِ الْاعْمَ مَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

6759 - أَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، ثنا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثنا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَا قَابِتٌ، عَنِ إِبْنِ عُمَرَ بُنِ آبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا

قَىالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ عِنْدَكَ آحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجُرُنِي فِيهَا " وَكُنْتُ إِذَا اَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ وَابَدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قُلْتُ: وَمَنْ حَيْسٌ مِنْ آبِي سَلَمَة فَلَمْ أَزَلُ حَتَّى قُلْتُهَا، فَلَمَّا انْقَصَتْ عِلَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُو بَكُر فَرَدَّتُهُ وَخَطَبَهَا عُمَرُ، فَرَدَّتُهُ فَهَعَتَ اللَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْطُبَهَا فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِهِ، ٱلْحَرِهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكَامَ وَآخِيرُهُ آنِي امْرَأَةٌ مُصْبِيَّةٌ غَيْرَى، وَآنَّهُ لَيْسَ آحَدٌ مِنْ أَوْلِيَالِي شَاهِدْ، فَبَعَثَ اِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " آمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي مُصْبِيَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكُفِيكِ صِبْيَانَكِ، وَامَّا قَـوُلُكِ: إِنِّي غَيْرَى فَسَادُعُو اللَّهَ آنُ يُدُهبَ غَيْرَتَكِ، وَامَّا الْاَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ إِلَّا سَيَرُضَانِي " فَقَالَتُ لِابْنِهَا: قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّ جُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّ جَهَا اِيَّاهُ وَقَالَ لَهَا: لَا ٱنْقِصُكِ مِمَّا ٱعْطَيْتُ ٱخْتَكِ فُلَانَةَ جَرَّتَيْنِ وَرَحَاتَيْنِ وَوِسَادَةٍ مِنْ آدَمٍ حَشُوُهَا لِيفٌ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيهَا وَهِيَ تُرْضِعُ زَيْنَبَ، فَكَانَتُ إِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَذَتُهَا فَوَضَعَتُهَا فِي حِجْرِهَا تُرْضِعُهَا، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ إِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِيًّا كَرِيمًا فَيَرْجِعُ، فَفَطِنَ لَهَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِسٍ وَكَانَ آخًا لَهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَارَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَجَاءَ عَمَّارٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَ زَيْنَبَ مِنْ حِجْرِهَا، وَقَالَ: دَعِي هٰذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ الَّتِي قَدْ آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ: ايّنَ زُنَابُ، مَا لِي لَا اَرَى زُنَابَ؟ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمَّارٌ فَذَهَبَ بِهَا فَبَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاهْلِهِ، وَقَـالَ: إِنْ شِـنُتِ آنُ أُسَبِّعَ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ " قَالَ: " ابْـنُ عُمَرَ بْنُ آبِي سَلَمَةَ: الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً فِي هَلَذَا الْحَدِيْثِ سَمَّاهُ غَيْرُهُ سَعِيدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6759 - صحيح

﴿ ﴿ امسلمه وَ اللّٰهِ عَلَىٰ مِیں که رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَيْظِ نے ارشاد فر مایا: جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یوں دعا مانگو: ''ہم اللّٰہ ہی کے لئے ہیں اوراُس کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اے اللّٰہ میں اپنی مصیبت کا معاملہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو مجھے اس میں اجرعطافر ما''

ام المونین فرماتی ہیں (اس وعامیں اس سے آگے یہ الفاظ ہیں، یااللہ! مجھے اس کا چھا بدل عطافرما، چنانچہ) میں جب الگا لفظ بولئے تق تو میں سوچتی کہ ابوسلمہ سے بہتر مجھے کونساشو ہر ال سکتا ہے؟ لیکن میں یہ وعامسلسل مانگتی رہی، حتی کہ جب میری عدت پوری ہوگئی تو حضرت ابو بکر رٹائٹوئے نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، میں نے ان کارکردیا، پھر حضرت عمر نے پیغام بھیجا، میں نے ان کوبھی انکارکردیا، پھر نبی اکرم سکھ ڈائٹوئے نے پیغام نکاح دے کرایک خاتون کوبطور نمائندہ بھیجا، اُمّ المونین اُمّ سلمہ ڈائٹوئے کہا: اللہ تعالیٰ کے رسول کوخش آ مدید اور رسول اللہ سالھ ہو کہا کہ تعالیٰ کے رسول کوخش آ مدید اور سول اللہ سالیہ کو انگلی کے سفیر کوبھی خوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ سالی کے سفیر کوبھی خوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ سالی کے سفیر کوبھی خوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ سالی کے سفیر کوبھی خوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ سالی کے سفیر کوبھی خوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ سالی کے سفیر کوبھی خوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مان کھیں کوبھی نوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مان کھیا کہ کی سفیر کوبھی خوش آ مدید۔ (پھر اُس خاتون سے کہا) تم رسول اللہ مان کھیں کھیل کے رسول کوبھی کی کھیں کوبھی کی کھی کی کھیں کوبھی کی کہا کہ کی کھیل کے کہا کہ کھیں کوبھی کی کھیا کہ کوبھی کی کھیل کے کہا کھی کی کھیل کے کہا کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہا کی کھیل کے کہا کہ کوبھی کی کھیل کے کہا کی کھیل کے کہا کی کھیل کے کہا کہ کوبھی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہا کہ کوبھی کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہا کوبھیل کی کھیل کے کہا کہ کوبھی کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہا کہ کوبھیل کی کھیل کی کھیل کے کہا کہ کوبھیل کی کھیل کے کھیل کے کہا کے کہا کے کہ کی کھیل کے کہ کوبھیل کی کھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کے کہا کے کہا کہ کی کھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کے کہا کے کہا کہ کھیل کے کہا کہ کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کی کھیل کی کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہا کہ کوبھیل کے کہ کی کھیل کے کہا کہا کہ کوبھیل کے کہا

میراسلام کہنا اورآپ مُلَافِیمٌ کو بتادینا کہ مجھ میں بیچ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ غیرت مند بھی ہوں۔اور بیر کہ میرے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔رسول اللہ مَالِیْجَام نے جوا با پیغام بھیجا کہ بچوں کے معاملہ میں ،اللہ تعالیٰ تیرے بچوں کو تیرے لئے سلامت رکھے (میری طرف سے اس بات کی پرواہ نہ کرو) اور جہاں تک غیرت کا معاملہ ہے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کیفیت میں نرمی عطافر مائے۔ اور جہاں تک اولیاء کا ہے توتمہارے جینے بھی اولیاء ہیں جاہے یہاں حاضر ہیں یا غائب ہیں سب کوراضی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ أمّ المونین نے ا بي بيني سے كہا: إے بيني عمر جاؤ اوررسول الله من الله عليام كردو، ان كے بينے نے ان كا تكاح رسول الله من الله على ال کے ساتھ کردیا۔اوران سے کہا: میں نے جتنا سامان تہاری فلال بہن کودیا تھا اتنا ہی آپ کوبھی دونگا، اس میں پھے بھی کی نہیں كرول كا چنانچه دومظ، دوچكيال اورايك كليه جس ميل ليف جرامواتها ان كوجهيز ميل ديا ـرسول الله طالية ان كے ياس تشريف لاتے تھے۔ ان ايام ميں أمّ سلمہ ولي كي بيثي 'زينب' دودھ بيتي تھی، رسول الله ملائي مب بھی تشريف لاتے توام سلمه وللهااني بيني زينب كو كوديس لناكردوده بلان لك جاتى تهيس- آپ فرماتى بين: رسول الله مَالَيْنِ ببت نرم مزاج اور حیادار تھے، آپ غصہ کئے بغیروا پس تشریف لے جاتے تھے، عمار بن یاسر ڈاٹٹنا، حضرت اُمّ سلمہ ڈاٹٹا کے رضاعی بھائی ہیں،وہ معاملة بمجھ گئے۔ایک دن رسول الله مَثَاثِیْمُ نے حضرت اُمّ سلمہ وُٹُوٹا کے پاس جانے کا ارادہ کیا،تو حضرت عمار بن پاسرحضرت اُمّ سلمہ ڈاٹٹا کے پاس گئے اوران کی گود سے زینب کوچھین لیااور کہا: اس گندی بچی کوچھوڑ دوتو نے اس کے سبب رسول الله مَالْيَيْزَم کو تکلیف دی ہے۔اس کے بعدرسول الله من الله علی تشریف لے آئے، آپ نے حجرے کے چاروں طرف نظردوڑ ائی اور پوچھا: زناب کہاں ہے؟ کیا بات ہے آج زناب نظرنہیں آرہی ؟ حضرت اُمّ سلمہ ڈٹائٹا نے عرض کی: عمار آیا تھا وہ اس کواپنے ساتھے لے گیا، اُس دن رسول الله مَاليَّيْنَا نے اپن اس بیوی کے ساتھ سلسلہ از دواج شروع کیا۔ اور ان سے فرمایا:

اگرتم چاہوتو میں ساتوں دن تہارہ پاس آیا کروں اور (اس صورت میں دیگر )ازواج کے پاس بھی ساتوں دن جایا کروں گا۔

کی بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین بڑا اللہ اس کو نقل نہیں کیا۔ ابن عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں: اس حدیث میں حماد بن سلمہ نے جس راوی کانام ذکر نہیں کیا ہے، ایک اور محدث نے ان کانام ذکر کر دیا ہے۔ وہ 'سعید بن عمر بن ابی سلم'' ہیں۔

6760 - فَحَدَّنَنَى اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيُه، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثنا مُصُعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِاللَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِاللَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ عَبُدِاللَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِاللَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ عَبُدِاللَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِاللَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، عَنُ عَبُدِاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ بِنُتَ اَبِي الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بِنُتَ اَبِي اُمَيَّةَ، حِينَ عَبُدِاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَذَتُ بِغُوبِهِ مَانِعَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَذَتُ بِغُوبِهِ مَانِعَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَذَتُ بِغُوبِهِ مَانِعَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَذَتُ بِغُوبِهِ مَانِعَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَاسَبُعُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاسَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً مِنْ اللهُ اللهُ

وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6760 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالملک بن ابی بکربن عبدالرحن بن حارث بن ہشام اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب رسول الله مَا الله عَلَيْ الله عندالملک بن ابی بکر بن عبدالرحن بن حارث بن مشام اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب رسول الله مَا الل

6761 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ: " وَأُمُّ سَلَمَةَ اسْمُهَا هِنَدُ بِنْتُ اَبِى اُمَيَّةَ وَاسْمُ اَبِى اُمَيَّةَ: شَهَيْلُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مَخْزُومٍ، وَامُّهُا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ عَلْقَمَة بُنِ فِرَاسِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ كِنَانَةَ مَخْزُومٍ، وَامُّهُا عَاتِكَةُ بِنْتُ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَة بُنِ مَالِكِ بُنِ خُزَيْمَة بُنِ عَلْقَمَة بُنِ فِرَاسِ بُنِ غَنْمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ كِنَانَة تَنْ وَاللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدُ الْآسَدِ بُنِ هِلَالٍ، وَهَا جَرَبِهَا إلى اَرْضِ الْحَبَشَةِ فِى الْهِجُرَتَيْنِ جَمِيعًا، فَوَلَدَتُ لَهُ بَعُدَ ذَلِكَ سَلَمَةً وَعُمَرَ وَدُرَّةَ بَنِى اَبِى سَلَمَةً "

﴿ ﴿ ﴿ مَد بَن عَمر بِیان کرتے ہیں: امسلمہ وَ الله کانام "بند بنت ابی امیہ" ہے۔ اور ابوامیہ کا نام "سہیل بن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بین کنانہ" ہے۔ اور ابوامیہ کا نام "سہیل بن مغیرہ بن ما لک عبدالله بن عمر بن کزیمہ بن علقمہ بن فراس بن غنم بن ما لک بن کزیمہ بن علقمہ بن فراس بن غنم بن ما لک بن کنانہ" ہیں۔ پہلے ابوسلمہ عبدالله بن عبدالله بن ہلال نے ان سے نکاح کیا تھا۔ اور ان کو ساتھ لے کر حبشہ کی دونوں ہجرت کی، وہاں پر ابوسلمہ کے ہاں زینب پیدا ہوئی، اور اس کے بعدام سلمہ کے ہاں ابوسلمہ سے تین بیٹے سلمہ عمراور درہ بیدا ہوئے۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُثُمَانَ، عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ يَرُبُوعٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالْاَسَدِ، قَالَ: خَرَجَ آبِى إلى أُحُدٍ، فَرَمَاهُ آبُو اُسَامَةَ الْجُشَمِى فِى عَضْدِهِ بِسَهُمٍ، فَمَ كَسَ شَهْرًا يُدَاوِى جُرْحَهُ، ثُمَّ بَرَءَ الْجُرْحُ وَبَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِى إلى قَطَنِ فِى الْمُحَرَّمِ عَلَى رَاسٍ حَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ شَهْرًا، فَعَابَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعَ فَدَحَلَ الْمَدِيْنَةَ لِثَمَانِ حَلُونَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ ارْبَعٍ وَالْحُرْحُ مُنْتَقِضٌ، فَمَاتَ مِنْهَا لِثَمَانٍ حَلُونَ عِنْ جُمَادَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فِى مَنْ صَفَرٍ سَنَةَ ارْبَعٍ وَالْحُرْحُ مُنْتَقِضٌ، فَمَاتَ مِنْهَا لِثَمَانٍ حَلَوْنَ عِنْ جُمَادَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنْ الْهِجْرَةِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنْ شَوَّالٍ سَنَةَ ارْبَعٍ، وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَاعَتَ لَتُ أُومِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَنْ الْهَجْرَةِ لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ الْعَرَبِ عَلَى سَيِّدِ الْإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ الْعَرَبِ عَلَى سَيِّدِ الْإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ الْعَرَابِ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَلَا لَكُولُ الْعَشَاءِ عَرُوسًا وَقَامَتْ مِنْ الْحُرْلِ اللّهُ عَنْمَا وَعَلَى اللهُ عَنْهَا وَلَا لَعَمَا عَلَوْلَ الْعَرْبِ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَالْعَرْمِ عَلَى اللهُ عَلْمُ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَمْ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَالْعَرْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَرْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعُرْمُ الْعُرْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعُرْمِ عَلَى اللهُ الْعُرْمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِي اللهُ عَلَيْهُ الْعُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ

ان کے اور بین ابی سلمہ بن عبدالاسد بیان کرتے ہیں کہ میرے والدمحرم جنگ احدییں گئے، ابواسامہ جشمی نے ان کے

بازومیں تیری مارا،اس کے بعدایک مہینہ تک والدصاحب نے اُس زخم کا علاج کروایا، زخم بالکل ٹھیک ہوگیا، پھررسول الله منافیق کے ۲۳ مہینے بعدمحرم الحرام میں ان کوقطن کی جانب بھیجا، آپ ۲۹ را تیں غائب رہے، پھر واپس آ گئے، ۴ ہجری ۸صفر المظفر کو آپ آ گئے، ۱ن کا زخم دوبارہ خراب ہوگیا تھا، اُسی زخم کی وجہ سے ۴ ہجری ۸ جمادی الآخرکو وصال فرما گئے۔ پھر میری والدہ نے عدت گزاری۔ ۴ ہجری کے شوال کی ۲۰ تاریخ کو میری والدہ کی عدت پوری ہوگئی۔ سن جمری کے شوال کے ابھی دس دن رہنے عدے کہ رسول الله منافیق نے حضرت اُم سلمہ فیا ہائے کے ساتھ تکاح کرلیا۔ پھراہل مدینہ کہا کرتے تھے عرب کی 'ایک خاتون' اسلام اور مسلمانوں کے سردار کے پاس رات کے اول حصہ میں واہن بن کر داخل ہوئی اور رات کے آخری حصہ میں وہ چکی پر دانے پیس رہی تھی۔ یہ آم المونبین حضرت اُم سلمہ فیا ہائیں۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّتُنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: اَوْصَتْ اُمُّ سَلَمَةَ، اَنُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا وَالِى الْسَمَدِيْنَةِ وَهُوَ الْمَولِيدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ، فَمَاتَتُ حِينَ دَحَلْتُ سَنَةَ تِسُعٍ وَحَمْسِينَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ اَحِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ اَبِى اُمَيَّةَ

﴿ ﴿ عبدالله بن نافع الله والدكاميه بيان تقل كرتے بيل كه أمّ سلمه وَ الله الله وصيت كى كه مدينه كا والى ان كى نماز جنازه نه برطهائے،ان ونوں وليد بن عتبه بن الى سفيان مدينه كا والى تھا۔س ۵۹ ہجرى كے اوائل ميں آپ كا انتقال ہوا۔اوران كے معتبع حصرت عبدالله بن عبدالله بن ابى اميہ نے ان كى نماز جنازه برطهائى۔

6762 - آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6762 - حذَّفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ رَبِرِى كَبِتِ بِينَ: بهند بنت حارث فراسيه فرماتى بين كه رسول الله مَثَاثَيْنِ في فرمايا: عائشه كا ميرے ول ميں ايک مقام ہے،اس سے آگوئی نہيں برھ سكا۔ جب رسول الله مَثَاثِیْنِ في حفرت اُمّ سلمه وُلِيُّا كَ ساتھ نكاح كيا توكى نے رسول الله مَثَاثِیْنِ كَ خدمت ميں عرض كى: يارسول الله مَثَاثِیْنِ سیّدہ عائشہ والے مقام كا كيابنا؟ رسول الله مَثَاثِیْنِ نے اس كا كوئى جواب نه دیا۔اس سے معلوم ہوا كه اس مقام پر حفرت اُمّ سلمه وُلِیْنَافائز ہو چكی تھیں۔

6763 – أَخْبَرَنِى آبُوْ عَبْدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْقَاضِى بِبَغُدَادَ، ثنا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، حَلَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سُهَيْلٍ، عَنْ آبِى عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ وَقَعَةِ بَسُدْرٍ فِى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ مِنَ التَّارِيخِ أُمَّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتُ آبِى أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ

مَخْزُومٍ، وَأَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبُ وَاخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُنَّ أُمُّ سَلَمَةَ ( مَخُرُومٍ، وَأَوَّلُ مَنْ مَاتَ مِنْهُنَّ أُمُّ سَلَمَةَ ( التعليق – من تلحيص الذهبي) 6763 – كذا قال سنة اثنتين وهو خطأ

﴿ ﴿ ابوعبیده معمر بن مثنی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے ججرت کے دوسرے سال جنگ بدرسے پہلے حضرت اُمّ سلمہ فاقی کے ساتھ تکاح کیا۔ اُمّ سلمہ فاقی کااصل نام' ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم' ہے۔ نبی اکرم منافیق کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب فاقا کا انتقال ہوا اورسب سے آخر میں حضرت اُمّ سلمہ فاقی کا وصال مبارک ہوا۔

6764 - آخْبَرَيِى آبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّكُولِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثِنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْحَضَرَمِيُّ، لِنَا آبُو تُحَرِّبُ اللهِ الْعَصَرَ بَنَ بَكِى ثَنَا آبُو تُحَرِّبُ اللهُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةً، وَهِى تَبْكِى لَنَا آبُو تُحَرِّبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْمَنَامِ يَبْكِى وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَقُلُتُ: مَا يُشْكِيكِ؟ قَالَتْ: مَا لَكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شَهِدْتُ قَتْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ يَبْكِى وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التَّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6764 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ سَلَمَى فَرَ مَا تَى بِينَ مِينَ أُمَّ الْمُومِنِينَ حَفَرَتَ أُمَّ سَلَمَه وَ الْمُهَاكِ فِياسٌ كَنَى، آپ زاروقطاررور بى تھيں، ميں نے رونے كى وجہ يوچى تو فر مايا: ميں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَى الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِ

6765 – اَحْبَرَنَىا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، اَنْبَاَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَاَ اِسْمَاعِيلُ بُنُ نَشِيطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بُنَ حَوْشَبٍ، قَالَ: اَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ اُعَزِّيهَا بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ

ا کہ اسلمہ وہ کہتے ہیں حضر ت حسین بن علی وہ کا کی شہادت پر میں حضرت اُم سلمہ وہ کا کا پاس تعزیت کرنے کیا۔ گیا۔

6766 - آخُبَرنِى آبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنِى آبِى، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ آجُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنِى آبِى، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَا آبُنُ جُرَيْجٍ، آخُبَرَنِى حَبِيبُ بُنُ آبِى ثَابِتٍ، آنَّ عَبُدَ الْحَمِيدِ بُنَ آبِى عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بُنَ مُسَحَمَّدٍ، آخُبَرَاهُ آنَّهُ الْبَنَ أَبُى عَمْرٍو، وَالْقَاسِمَ بُنَ مُسَحَمَّدٍ، آخُبَرَاهُ آنَّهُ اللهَ عَمْرِو، وَالْقَاسِمَ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، يُخْبِرُ آنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَهَا لَمَا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ آخُبَرَتُهُمُ آنَّهَا ابْنَةُ آبِى أُمَيَّةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ، فَكَذَّبُوهَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَتُهُ آنَهُا نَاسٌ إِلَى الْحَجِّ، فَقِيلُ لَهَا: تَكْتُبِينَ إِلَى آهُلِكِ، فَكَتَبَتُ مَعَهُمُ فَرَجَعُوا اللّى وَقَالُوا: مَا ٱكُذَبَ الْغَوَائِبَ حَتَّى ٱنْشَا نَاسٌ إِلَى الْحَجِّ، فَقِيلُ لَهَا: تَكْتُبِينَ إِلَى آهُلِكِ، فَكَتَبَتْ مَعَهُمُ فَرَجَعُوا اللّى وَقَالُوا: مَا اكُذَبَ الْغَوائِبَ حَتَّى انْشَا نَاسٌ إِلَى الْحَجِّ، فَقِيلُ لَهَا: تَكْتُبِينَ إِلَى آهُلِكِ، فَكَتَبَتْ مَعَهُمُ فَرَجَعُوا اللّى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ ال

والحسين عديث:3787 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء ومن نساء اهل البصرة - سلمي عن ام سلمة حديث: 19711

الْمَدِيْنَةِ فَصَدَّقُوهَا وَازْدَادُوا لَهَا كَرَامَةً، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6766 - حذفه الذهبي من التلحيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت اُمّ سلمہ وَ اُلَّا مِین جب وہ مدینہ منورہ آئیں، توانہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ابی امیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہیں، تولوگوں نے ان کی بات کو سلیم نہ کیااوراس بات کو سرار جھوٹ سمجھ، حتی کہ جج کے لئے قافلے جانا شروع ہوگئے، لوگوں نے ان سے کہا: تم اپنے گھروالوں کی طرف خط کھو، انہوں نے خط لکھ کر ان لوگوں کے حوالے کردیا، جب حاجیوں کے قافلے واپس آئے توانہوں نے ان کی تصدیق کی، حاجیوں کی اس تصدیق کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں ان کی عرف عرف کی بیدائش کے بعد میری شادی رسول اللہ مُنافیظ سے ہوئی۔

6767 – آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ الْعَفْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، ثنا خَالِله، وَجَرِيلٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا خَالِله، وَجَرِيلٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبِ، فَاللَّهُ عَلَيْهَا مَرُوانُ بُنُ السَّائِبِ، فَاللَهُ مَنْ وَانُ بُنُ السَّائِبَ بُنُ زَيْدٍ خَشْيَةَ اَنْ يُصَلِّى عَلَيْهَا مَرُوانُ بُنُ السَّائِبِ، فَاللَهُ اللَّهُ اللَّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6767 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ سعید بن زید کے ایک صاحبز ادبے روایت کرتے ہیں کہ اُم اِلمونین حضرت اُم سلمہ ڈھ ﷺ نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ سعید بن زید پڑھائے ، اس کی وجہ بیتھی کہ ان کوخد شہتھا کہ ان کا جنازہ کہیں مروان بن حکم نہ پڑھادے۔

# ذِكُرُ أُمِّ حَبِيْبَةً بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## ام المومنين أمّ حبيبه بنت ابي سفيان ولينهُا كاذكر

6768 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَبِى اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا حَجَّا جُ بُنُ اَبِى مَنِيعِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهُ مِرِيّ، قَالَ: فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ اَبِى سُفْيَانَ، وَكَانَتُ قَبُلَهُ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ جَحْشِ الْاسَدِيّ اَسَدِ خُزَيْمَةَ، فَمَاتَ عَنْهَا بِارْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَ خَرَجَ بِهَا وَكَانَتُ قَبُلَهُ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ جَحْشِ الْاسَدِيّ اَسَدِ خُزَيْمَةَ، فَمَاتَ عَنْهَا بِارْضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَ خَرَجَ بِهَا مِنْ مَكَّةَ مُهَا جِرًّا، ثُمَّ افْتُتِنَ وَتَنَصَّرَ، فَمَاتَ وَهُو نَصُرَانِيَّ، وَاثْبَتَ اللهُ الْإِسُلامَ لِأُمْ حَبِيبَةَ وَالْهِجْرَةَ، ثُمَّ تَنَصَّرَ وَحُجُهَا وَمَاتَ وَهُو نَصُرَانِيَّ وَابَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُفْمَانُ بُنُ عَفَّانَ . قَالَ الزُّهُرِيُّ وَقَدْ زَعَمُوا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُفْمَانُ بُنُ عَفَّانَ . قَالَ الزُّهُرِيُّ وَقَدْ زَعَمُوا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى النَّعَاشِيّ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَسَاقَ عَنْهُ ارْبَعِيْنَ أُوقِيَّةً وَلَا الزُّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى النَّعَاشِيّ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَسَاقَ عَنْهُ ارْبَعِيْنَ أُوقِيَّةً

 مر گیا تھا،ام حبیباس کے ہمراہ ہجرت پر روانہ ہوئی تھیں، وہاں جاکر یہ فتنہ میں مبتلا ہوگیا اوراس نے عیسائی ندہب اختیار کرلیا اوراس علیہ استقامت عطافر مائی، اُمّ حبیبہ فی شاک و اسلام اور ہجرت پر استقامت عطافر مائی، اُمّ حبیبہ فی شاک و اسلام اور ہجرت پر استقامت عطافر مائی، اُمّ حبیبہ فی شائن نہ عبد انکار کردیا تھا۔اللہ تعالی نے ان کے اسلام اور ہجرت کو کممل فر مایا، پھر یہ مدینہ منورہ آگئیں، رسول اللہ من شاک شیئے نے ان کو پیغام نکاح بھیجا (انہوں نے قبول کرلیا) حضرت عثمان بن عفان وی شیئے نے حضور من شیئے کا ان کے ساتھ نکاح کروادیا۔

زہری کہتے ہیں: کچھ مؤرخین کا گمان ہے کہ نبی اکرم تَلَاثِیْ نے نجاثی کوخط لکھا تھا،تونجاثی نے ان کا نکاح رسول الله مَلَاثِیْنِ کے ساتھ کردیا تھا اور جالیس اوقیہ جا ندی بھی ان کودی تھی۔

6769 - حَدَّثَنِي اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنُتُ اَبِى سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ اسْمُهَا رَمْلَةُ بِنْتُ اَبِى سُفْيَانَ، وَيُقَالُ: اَمِنَةُ بِنْتُ عَبْدِالْعُزَّى بَنِ وَيُقَالُ: آمِنَةُ بِنْتُ عَبْدِالْعُزَّى بَنِ وَيُقَالُ: آمِنَةُ بِنْتُ عَبْدِالْعُزَّى بَنِ حَرْبَانَ بُنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُويْج بْنِ عَدِي بْنِ كَعْبِ وَتُوقِيْتُ قَبْلَ مُعَاوِيَةَ بِسَنَةٍ "

﴿ مصعب بن عبدالله زبیری نے ان کانسب یول بیان کیا ہے''ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب' ان کا اصل نام'' رملہ بنت ابی سفیان' ہے۔ بعض مؤرخین کا کہنا ہے کہ ان کا نام'' ہند' ہے جبکہ مشہور'' رملہ' ہے۔ ان کی والدہ'' صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ' ہیں۔ بعض دیگرمؤرخین کے مطابق ان کی والدہ'' آمنہ بنت عبدالعزیٰ بن حربان بن عوف بن عبید بن ورج بن عدی بن عدی بن کعب' ہیں۔ حضرت معاویہ سے ایک سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔

6770 – فَحَدَّثِنِى اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ الْاَصْبَهَانِى، ثنا الْحَسَنُ بُنُ مَصْفَلَةَ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَرَ، قَالَ: وَأُمُّ حَبِيْبَةَ السُمُهَا رَمْلَةُ بِنُتُ اَبِى سُفْيَانَ بُنِ حَرْبٍ، وَاُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ بُنِ اُمَيَّةَ بُنِ عَلَى اللهِ بُنُ جَحْشِ بُنِ رَبَابٍ حَلِيفُ حَرْبِ بُنِ اُمَيَّةَ، فَوَلَدَتُ لَهُ عَبُيدُ اللهِ بُنُ جَحْشِ بُنِ رَبَابٍ حَلِيفُ حَرْبِ بُنِ اُمَيَّةَ، فَوَلَدَتُ لَهُ عَبِيبَةَ فَكُذِيثَ بِهَا، وَتَزَوَّجَ حَبِيبَةَ دَاوِدُ بُنُ عُرُوةَ بُنِ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ

﴿ ﴿ محمد بن عمر کہتے ہیں: اُم حبیبہ کا نام' رملہ بنت ابی سفیان بن حرب' ہے۔ ان کی والدہ' صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبر محمد بن اُم حبیبہ کا نام' رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ کے حلیف عبیداللہ بن جحش بن رباب کے نکاح میں تھیں۔ ان کے بطن سے حبیبہ پیداہو کمیں، اُسی کے نام سے ان کی کنیت' ام حبیب' ہوئی۔ حبیبہ کے ساتھ داود بن عروہ بن مسعود تقفی نے شادی کی تھی۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و بُنِ زُهَيْرٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عَمْرِ و بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَـالَـتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ: رَايَـتُ فِـى الْـمَنَامِ كَانَّ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ جَحْشٍ زَوْجِى بِاَسُوَا صُورَةٍ وَاَشُوهِهِ فَفَزِعْتُ، فَقُلْتُ: تَعَيَّرَتُ وَاللَّهِ بَنَ جَحْشٍ زَوْجِى بِاَسُوَا صُورَةٍ وَاَشُوهِهِ فَفَزِعْتُ، فَقُلْتُ: تَعَيَّرَتُ وَاللَّهِ بَنَ عَمْرُو بَيْنَا خَيْرًا مِنَ تَعَيِّرَتُ وَاللَّهِ بِنَ اللَّهِ بِنَ الْمَارِقُ فَى اللِّينِ فَلَمُ الَّ دِينًا خَيْرًا مِنَ

النَّصْرَانِيَّةِ وَكُنتُ قَدْ دِنْتُ بِهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ فِي دِنْنِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَى النَّصْرَانِيَّةِ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا خَيْرٌ لَكَ وَٱخۡبَـرْتُـهُ بِالرُّوۡيَا الَّتِي رَاَيۡتُ لَهُ، فَلَمْ يَحْفَلُ بِهَا وَاكَبَّ عَلَى الْخَمۡرِ حَتّٰي مَاتَ، فَٱرِى فِي النَّوْمِ كَانَّ آتِيًا يَقُوْلُ لِي: يَا أُمَّ الْسُمُ وُمِنِيْنَ، فَفَزِعْتُ وَآوَلْتُهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَزَوَّجُنِي، قَالَتُ: فَمَا هُوَ إِلَّا آن انْـقَـضَـتُ عِـدَّتِي، فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِرَسُولِ النَّجَاشِيِّ عَلَى بَابِى يَسْتَأْذِنُ، فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا: ابْرَهَةَ كَانَتُ تَقُومُ عَلَى ثِيَسَابِهِ وَدَهْنِهِ، فَدَحَلَتْ عَلَىَّ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَلِكَ يَقُولُ لَكِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَىَّ أَنْ أُزَوِّجَكِ، فَقُلْتُ: بَشَّرَكِ اللَّهُ بِحَيْرٍ، وَقَالَتْ: يَقُولُ لَكِ الْمَلِكُ: وَكِلِى مَنْ يُزَوِّ جُكِ، فَآرْسَلَتْ اِلَى حَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَوَكَّلَنَّهُ وَآغَطَتْ آبُرَهَةَ سِوَارَيْنِ مِنْ فِطَّةٍ وَحَدَمَتَيْنِ كَالَتَا فِي رِجْلَيْهَا وَحَوَاتِهمَ فِطَّةً كَالَتْ فِي آصَابِع رِجُلَيْهَا سُرُورًا بِمَا بَشَّرَتُهَا بِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ آمَرَ النَّجَاشِيُّ جَعُفُرَ بْنَ آبِي طَالِبٍ وَمَنُ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُّ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ السَّلامِ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ ٱلْعَزِيزِ الْجَبَّارِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَنَّهُ الَّذِي بَشَرَ بِه عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، امَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اِلَيَّ اَنْ أُزْوِّجَهُ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنُتَ سُفْيَانَ فَاجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ اَصْدَقْتُهَا اَرْبَعِمِائَةِ دِيْنَارِ، ثُمَّ سَكَبَ اللَّانَانِيرَ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ، فَتَكَلَّمَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَاسْتَعِيْنُهُ وَاسْتَعْيِنُهُ وَاسْتَنْصِرُهُ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ وَاشُّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَـوْ كَـرِهَ الْمُشُرِكُونَ، اَمَّا بَعْدُ فَقَدُ اَجَبْتُ اِلَىٰ مَا دَعَا اِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجْتُهُ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنُتَ آبِي سُفْيَانَ فَبَارَكَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ، وَدَفَعَ الدَّنَانِيرَ إلى خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ فَقَبَضَهَا، ثُمَّ آرَادُوا آنُ يَقُومُوا، فَقَالَ: أَجُلِسُوا فَإِنَّ سُنَّةَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا تَزَوَّجُوا أَنْ يُؤْكَلَ الطَّعَامُ عَلَى التَّزْوِيجِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَ اَكَـلُوا، ثُمَّ مَنفَرَّقُوا، قَالَتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ: فَلَمَّا وَصَلَ اِلَّيَّ الْمَالُ اَرْسَلْتُ اللِي اَبْرَهَةَ الَّتِي بَشَّرَتُنِي فَقُلْتُ لَهَا: اِنِّي كُنْتُ ٱعْطَيْتُكِ مَا ٱعْطَيْتُكِ يَوْمَنِذٍ وَلَا مَالَ بِيَدِى وَهاذِهِ خَمْسُونَ مِثْقَالًا فَخُذِيهَا فَاسْتَعِيْنِي بِهَا، فَآخُرَجَتْ اِلَيَّ حِقَّةً فِيْهَا جَمِيعُ مَا اَعْطَيتُهَا فَرَدَّتُهُ اِلَيَّ وَقَالَتْ: عَزَمَ عَلَيَّ الْمَلِكُ اَنْ لَّا اَرْزَاكِ شَيْنًا وَانَا الَّتِي اَقُومُ عَلَى ثِيَابِهِ وَدَهْنِهِ وَقَدِ اتَّبَعْتُ دِيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْلَمْتُ لِلَّهِ، وَقَدْ اَمَرَ الْمَلِكُ نِسَاءَهُ أَنْ يَبْعَثْنَ اللَّهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُنَّ مِنَ الْعِطْرِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جَاءَ تُنِيْ بِعُودٍ وَوَرُسٍ وَعَنْبَرِ وزَبَادٍ كَثِيْرٍ، وَقَدِمْتُ بِذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَرَاهُ عَلَىَّ وَعِنْدِى فَلَا يُنْكِرُ، ثُمَّ قَالَتْ اَبْرَهَةُ: فَحَاجَتِي اِلَيُكِ اَنْ تُقُرِئِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّى السَّلَامَ وَتُعْلِمِيهِ آنِي قَدِ اتَّبَعْتُ دِيْنَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ لَطَفَتْ بِي وَكَانَتْ هِيَ الَّتِي جَهَّ زَتْنِي، وَكَانَتْ كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيَّ تَقُولُ: لَا تَنْسَىٰ حَاجَتِي إِلَيْكِ، قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرْتُهُ كَيْفَ كَانَتِ الْحِطْبَةُ وَمَا فَعَلَتْ بِيْ اَبْرَهَةُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَاقْرَأْتُهُ مِنْهَا السَّلَامَ، فَقَالَ: وَعَلَيْهَا السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

💠 💠 ام حبیبہ وﷺ فرماتی ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ میراشو ہر عبیداللہ بن جحش بہت ڈراؤنی شکل میں ہے، میں اس سے ڈرجاتی ہوں، میں نے کہا: اللہ کی شم!اس کا حال بدل گیا ہے۔ جب صبح ہوئی تووہ کہنے لگا: اے اُمّ حبیبہ میں نے دین کے بارے میں رات بہت غورفکر کیا ہے، مجھے نصرانی دین ہے بہتر کوئی دین نظر نہیں آر ہا،میں پہلے بھی اُسی دین پرتھا، پھر میں نے محمد کے دین کواپنا لیا الیکن اب میں دوبارہ نصرانیت کی طرف لوٹ گیا ہوں، میں نے کہا: اللہ کی قتم اس میں تیرے لئے بہتری نہیں ہے، پھرمیں نے اس کو وہ خواب سنایا جومیں نے گزشتہ رات دیکھا تھا،کیکن اس نے اس پرکوئی توجہ نہ دی اورشراب نوشی میں مبتلا ہو گیا ،اور اِسی عالم میں اس کوموت آگئ۔اس کے بعدا یک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے اور مجھے"ام المونین" کہدکر پکارتا ہے، میں گھبراجاتی ہوں، میں نے اس کی تعبیر بیسو چی کدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْم مجھ سے نکاح کریں گے، آپ فرماتی ہیں: میری عدت گزرگئی، نجاشی کا ایک قاصد میرے دروازے پر آیا اوراس نے اجازت مانکی ، نجاشی کی ایک ابرہ نامی لونڈی تھی وہ اس کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی،اس کوتیل وغیرہ لگایا کرتی تھی، وہ میرے یاس آئی اور کہنے لگی: بادشاہ سلامت کہدرہے ہیں کہرسول الله مَالَيْظِ نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں اُن گا نکاح تمہارے ساتھ کردوں، میں نے کہا: الله تعالی تجھے اچھی خوشخری دے۔ اُس لونڈی نے کہا: بادشاہ سلامت کہدرہے ہیں کہتم اپنے نکاح کے لئے کسی کو اپناوکیل بنالو، میں نے خالد بن سعید کی جانب پیغام بھیجا اور اس کو اپنا وکیل بنالیا، میں نے ابرہ کو جودعا دی تھی اس پرخوش ہوکر اس نے جاندی کے دوکنگن مجھے دیئے،اوراپنے پاؤل میں پہنی ہوئی دوپازیسی بھی اتارکر مجھے دے دیںاور جاندی کی انگوٹھیاں جوکہ اس نے اپنے یاؤں کی انگلیوں میں پہنی ہوئی تھیں وہ بھی مجھے دے دیں۔شام کاوفت ہواتو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اوردیگرمسلمان جووہاں موجود تھے،سب کو بلایا، جب بیسب لوگ آگئے تو نجاش نے خطبہ دیتے ہوئے کہا

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہمن ہے، عزیز ہے، جبارہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ تمام تعریفیں ہیں جن کاوہ حق رکھتا ہے، اور ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک محمد مَنْ اللَّهِ اُس کے بندے اور سول ہیں۔ اور بیہ وہی ہیں جن کی آمد کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ اُس کے مقد الله تعلیم الله تعمد بنت ابی سفیان کے ساتھ اُن کا لکاح کردوں، میں نے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ کَمْ کُم پر لیک کہا ہے اور چارسود بنار میں نے اس کاحق مہر رکھا ہے، یہ کہ کرنجاثی نے لوگوں کے سامنے دینارڈ ھیرکرد یے۔ اس کے بعد خالد بن سعید داللّٰ الله الله تعالیٰ کی اوراس سے مدد چاہتا ہوں، اور میں گواہی دینارڈ ھیرکرد یے۔ اس کے بعد خالد بن سعید داللّٰ الله تعالیٰ کی اوراس سے مدد چاہتا ہوں، اور میں گواہی دینارڈ ھیرکرد یے۔ اس کے بعد خالد بن سعید دالق نہیں ہے اور بے شک محمد مُنالِقَیْم اُس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس دیتا ہوں اللہ مُنالِقیْم کے مما پر لیک کہا ہے، اور میں کو تمام ادیان پر غالب کردے آگر چہ مشرکین کواچھا نہ لگے۔ اللہ عد میں نے رسول اللہ مُنالِقیٰم کے حکم پر لیک کہا ہے، اور میں نے اُم حبیہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ مُنالِقیٰم کے مما پر لیک کہا ہے، اور میں نے اُم حبیہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ مَنالِقیٰم کے مما پر لیک کہا ہے، اور میں نے اُم حبیہ بنت ابی سفیان کا نکاح رسول اللہ مَنالِقیٰم کے ماتھ کردیا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو برکت عطافر مائے۔ نجا شی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کردیئے، خالد نے وہ تمام دینار

سمیٹ لئے، پھر جب لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا: رک جاؤ، کیونکہ انبیاء کرام پیلا کاطریقہ ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں توشادی کا کھانا کھلا باجاتا ہے بنجاشی نے کھانا منگوایا،سب لوگوں نے کھانا کھایا پھرسب لوگ چلے گئے۔ اُم جبیبہ واتفافر ماتی ہیں: جب وہ مال میرے پاس پہنچا تومیں نے اس ابرہ نامی لونڈی کوبلوایا جس نے مجھے خوشخری دی تھی، میں نے اس سے کہا: اُس دن میں نے تہمیں جو دیا تھا، دیا تھا، اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کوئی مال نہتھا، اب بیہ بچیاس مثقال سونا ہےتم یہ لےلو اوراس کواپنے استعال میں لاؤ،اس نے ایک تھیلی نکالی،اس کے اندروہ سب کچھ جمع تھا جومیں نے اس کوموقع بہموقع دیا تھا، اُس نے وہ سب مجھے واپس دیا اور بولی: باوشاہ سلامت نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں مجھے دینے میں کوئی چیز کمنہیں کروں گی اور میں تواس کے کیڑے دھوتی ہوں،اس کو تیل لگاتی ہوں اور میں رسول الله منافیظ کے دین کی پیروکار ہوں، اور میں الله کی رضاکے لئے اسلام لائی ہوں۔ ابھی توبادشاہ سلامت نے اپنی بیویوں کو کہاہے کدان کے پاس جوا چھے سے اچھا عطرہے وہ آپ کوتھفہ دیں۔ ام کلے دن وہ بہت ساراعود، ورس ،عنبر اورز با د (ایک قتم کی خوشبو ہے جو ایک بلی نما جانور سے حاصل کی جاتی ہے) لے كر اللہ علی ميں ميسب کچھ رسول الله مَا ال ان سے مجھے منع نہیں فرمایا۔ پھر ابرہ نے مجھے کہا: میراایک کام کردینا، اُس شوخوباں کی بارگاہ میں میراسلام عرض کردینا اورمیرے بارے میں بتانا کہ میں نے ان کا دین اختیار کیا ہواہے، اورتم میراید کام ہرگز بھولنا نہیں۔ اُمّ حبیبہ ظافہا فرماتی ہیں: جب ہم لوگ رسول الله مَا الله م پوری داستان سنادی ، تورسول الله مَنَافِیْنِ کا چبره کھل اٹھا چرمیں نے رسول الله مَنافِیْنِ کواس کا سلام بھی پیش کیا ،حضور مَنافِیْنِ اِنے اس کے سلام کا یوں جواب دیا:

وعليها السلام ورحمة الله وبركاته

6771 – فَاخَبَرَنِى مَخَلَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْبَاقَرُحِى، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرِ الْفَقِيهُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَرَ، ثنا السَّحَاق بُنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّيْنِى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَمِانَةِ دِينَارٍ قَالَ ابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ: فَمَا نَرَى عَبُدَ الْمَلِكِ بُنَ مَرُوانَ وَقَّتَ صَدَاقَ النِّسَاءِ ارْبَعَمِانَةِ دِيْنَارٍ إلَّا لِلْالِكَ

﴾ ﴿ حضرتَ جَعفَّر بن محمد بن على ، اپنے والد كابير بيان نقل كرتے ہيں كدرسول الله مَلَّ اللَّهِ اَلَّهُ عَلَيْ الله عَلَى الله مَلَّ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

6772 - فَحَدَّثِنِي آبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثنا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ،

ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِاللهِ بَنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبُدِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُمُ آصُدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَوْاجِهِ النَّتَى عَشُرَةَ أُوقِيَّةً وَنِصُفًا فَذَلِكَ حَمْسُمِانَةِ دِرُهَمٍ، فَهاذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَوْاجِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنَّمَا اَصْدَقَ النَّجَاشِيُّ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَإِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6772 - صحيح

﴿ ﴿ ابوسلمه بن عبدالرحمين كے بارے ميں مروى ہے كه انہوں نے أمّ المونين حضرت عائشہ رفاۃانے بوجها: رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

6773 – آخْبَرَنَا آبُو ْ عَبُدِاللّٰهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحْمَّدُ بْنُ عُسَمَرَ، ثننا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: جَهَّزَ النَّجَاشِيُّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ

﴿ ﴿ رَبِرِى كَهِتِهِ مِينِ نَجَاشَى نِهِ أُمِّ حبيبِ رُبُّهُ كُورسول اللهُ مَنَّ يُثِيَّمُ كَي طرف مِيجِنِي كَ لِيَ تياركروايا اوران كي ممراه شرحبيل بن حسنه كوروانه فرمايا۔

قَـالَ ابْـنُ عُــمَـرَ: وَحَـدَّثِنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ اَبِىْ عَوْنٍ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، نِكَاحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ، قَالَ: ذَاكَ الْفَحُلُ لَا يُقْرَعُ اَنْفُهُ

﴾ ﴿ ﴿ وَعِدالُواْ حَدِينِ الْبِعُونِ فَرِ ماتے ہیں: جب سفیان بن حرب کو پتا چلا کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّام نے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرلیا ہے، تو کہنے لگا: اس نوجوان کو جھکا یانہیں جاسکتا۔

قَالَ ابْنُ عُـمَرَ: وَحَدَّثِنِى آبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى سَبُرَةَ، عَنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ بُنِ سُهَيْلٍ، عَنُ عَوْفِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِى الله عَنُهَا تَقُولُ: دَعَتْنِى أُمُّ حَبِيْبَةَ، زَوْجُ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهَا فَقَالَتُ: قَدْ كَانَ بَيْنَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ فَعَفَرَ الله ذَلِكَ كُلَّهُ وَتَجَاوَزَ وَحَلَّلْتُكِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. فَقَالَتُ عَائِشَةُ: سَرَّرْتِينِى سَرَّكِ الله وَارْبَعِينَ فِى عَائِشَةُ: سَرَّرْتِينِى سَرَّكِ الله وَارْسَلَتُ إلى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ. وَتُوفِي سَنَةَ ارْبَعٍ وَارْبَعِينَ فِى السَّهُ وَتَجَاوِيَةَ رَضِى الله عَنْهُمَا

 تعالیٰ تمام معاف فرمائے، میں نے ان تمام سے درگزر کرلیا ہے اور میں نے وہ تمام معاف کردی ہیں۔ اُم المونین حضرت عائشہ ڈاٹھانے فرمایا: تونے مجھے خوش کیا،اللہ تعالیٰ مجھے خوش کرے۔حضرت عائشہ ڈاٹھانے بھی اُم المونین حضرت اُم سلمہ سے. معافی مانگی۔اُم المونین حضرت اُم سلمہ ڈاٹھا کا انتقال حضرت معاویہ ڈاٹھا کی امارت میں،ن ۲۲ جری میں ہوا۔

# ذِكُرُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا حفرت زينب بنت جحش رثانيُّهُ كا ذكر

6774 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ، ثنا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: كَانَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رَبَابِ بْنِ يَعْمَرَ بْنِ صَبِرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ وَهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِيْهَا نَوْلَتُ، وَالْمُهَا الْمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِمَنَافٍ، وَكَانَتُ زَيْنَبُ وَكَانَتُ زَيْنَبُ وُسَلّمَ وَفِيْهَا نَزَلَتُ: (فَلَمَّا قَصَى زَيْدٌ مِنْهَا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ حَارِفَةَ فَفَارَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَتُ: (فَلَمَّا قَصَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُوا زَوَّجُنَاكَهَا) (الأحزاب: 37) قَالَ: " فَكَانَتُ تَفْخَرُ عَلَى ازْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: وَطُرًا زَوَّجُنَاكَهَا) (الأحزاب: 37) قَالَ: " فَكَانَتُ تَفْخَرُ عَلَى ازْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ هِى الْمُسْتَحَاضَةُ كَانَتُ تَحْتَ وَجَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ هِى الْمُسْتَحَاضَةُ كَانَتُ تَحْتَ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِى أَحْتُ زَيْبَ بِنُتِ جَحْشٍ "

﴿ ﴿ مَصَعَب بن عبیداللّٰه زبیری نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے'' زینب بنت جحش بن رباب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ'۔ان کی والدہ کانام'' امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عمرو بن عبدمناف'۔ پہلے حضرت زینب ڈائٹا، حضرت زیدبن حارثہ ڈائٹا کے نکاح میں تھیں، انہوں نے ان کے طلاق دینے (اورعدت گزرنے کے بعد) رسول الله مُنائٹا ہے ان سے نکاح کیا تھا، انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی:

فَـلَــمَّـا قَطٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِى اَزُو ْجِ اَدْعِيَآئِهِمُ اِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرًّا وَكَانَ اَمُرُ اللهِ مَفْعُولًا

''پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ سلمانوں پر پچھ حرج نہ رہان کے لئے پالکوں کی بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے اور اللہ کا حکم ہوکر رہنا''۔(ترجمہ کنزالا یمان،امام احمہ رضا میں بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے اور اللہ کا حکم ہوکر رہنا''۔(ترجمہ کنزالا یمان،امام احمہ رضا میں بیبیوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے اور اللہ کا حکم ہوکر رہنا''۔

راوی کہتے ہیں: حضرت زینب دیگرامہات المومنین سے فخریہ کہا کرتی تھی: میرا نکاح رسول الله مُلَّاثِیْمُ کے ساتھ خود الله تعالی نے کیا ہے، جبکہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے ،رشتہ داروں نے کئے ہیں۔اور حمنہ بنت جحش مستحاضہ تھیں،اور حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹائٹڑ کے نکاح میں تھیں، یہ حضرت زینب بنت جحش ڈٹاٹٹا کی بہن ہیں۔

6775 - فَحَدَّثَنَا بِشَرْحِ هَاذِهِ الْقِصَصِ آبُو عَبُدِ اللهِ الْآصَبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ

الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ بُنِ رَبَابٍ أُخْتُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ جَحْشِ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: وزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ الذهبي) 6775 - سكت عنه الذهبي في التلحيص الذهبي المحمد بن عمر فرمات عبين: زينب بنت جحش الماها، حضرت عبدالرحلن بن جحش الماهن كي بهن بين -

حَدَّدَ فَنِى عُمَرُ بُنُ عُفَمَانَ الْجَحْشِيُّ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، وَكَانَتُ زَيْنَتُ بَعْضَ مِمَّنَ هَاجَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاَةً جَمِيلَةً، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاَةً جَمِيلَةً، فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَاهُ وَكَانَتُ آيِّمَ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَإِنِّى قَدْ رَضِيتُهُ لَكِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَاهُ وَكَانَتُ آيِّمَ قُرَيْشٍ، قَالَ: فَإِنِّى قَدْ رَضِيتُهُ لَكِ فَتَرَوَّجَهَا زَيْدُ الْحَدِيْثَ

﴿ ﴿ عَرِبْنِ عَثَانَ بَحْثَى أَبِ وَالدَكَامِهِ بِيَانِ نَقَلَ كُرتِ بِينَ كُنْ نِي الرَمْ مَنْ اللّهِ عَلَيْ مَدِيهُ منوره مِينَ تشريف لائے،رسول الله مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ الْاسْلَمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى بَنِ حَبَّانَ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ الْمَاعَةَ لَيَقُولُ: اَيْنَ زَيْدٌ؟ فَجَاءَ مَنْ لِلهَ يَطُلُبُهُ فَلَمُ يَحِمُدٍ فَرُبَّمَا فَقُدَهُ وَسَلَّم السَّاعَةَ لَيَقُولُ: اَيْنَ زَيْدٌ؟ فَجَاءَ مَنْ لِلهَ يَطُلُبُهُ فَلَمُ يَجِدُهُ فَتَقُومُ اللّهِ وَلَى اللهِ فَوَلَى فَيُولِى يُهُمْهِمُ بِشَىءٍ لا يَكَادُ يُفْهَمُ عَنْهُ إلا سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ الْمَعْدِي اللهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى مَنْ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَهُو يَعَنَرُكُهَا وَسُؤَى اللهُ عَلْهُ وَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللهُ عَلَيْهُ

وَسَلَّمَ: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) (الأحزاب: 37) الْقِصَّةَ كُلَّهَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: فَاَخَذِى مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ لِمَا كَانَ بَلَغَنِى مِنْ جَمَالِهَا وَأُخْرَى هِى اَعْظُمُ الْأُمُورِ وَاَشُرَفُهَا مَا صَنَعَ اللَّهُ لَهَا وَرَّجَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَتُ عَائِشَةُ: هِى تَفْخَرُ عَلَيْنَا بِهِذَا قَالَتُ عَائِشَةُ: فَخَرَجَتُ سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْتَدُ، فَحَدَّتُهُ اللهَ فَاعْطُتُهَا اَوْضَاحًا لَهَا

♦ ♦ محمد بن مجيل بن حبان فرمات بين: حضرت زيد بن حارثه ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَوُكُ ' زيد بن محمد' كهتے تھے، كئ مرتبه الساہوتا كداگر حضرت زيد دلافن كھورىر كے لئے كہيں چلے جاتے تو آپ مَالْيَا الله الله الله على يو چھتے ۔ايك دفعدرسول الله مَنْ اللهُ مَنْ الللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ فلال جگہ ہیں۔ رسول الله مَن فَيْرَا وہاں سے واپس تشریف لے آئے ، واپس آتے ہوئے آپ بچھ بول رہے تھے، کین آپ کی زبان سے صرف سجان اللہ العظیم سجان اللہ مصرف القلوب کے الفاظ پتا چل رہے تھے۔حضرت زید وہا می آئے توان کی زوجه محترمد نے ان کو بتایا کدرسول الله مل این محمر آئے تھے،حضرت زید نے بوچھا: کیاتم نے حضور ملاقیام کو اندرآنے کانہیں كهاتها؟ انهول نے كها: جي بال، ميں نے كها تھالىكن آپ مَنْ اللَّهُ فَيْ الكار فرماديا تھا۔ليكن رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ جب واپس تشريف لے گئے تو آپ کچھ ارشادفر مارہے تھے، مجھے اورتو کچھ تمجھ نہیں آیا البتہ اتنے الفاظ مجھے تمجھ میں آئے تھے آپ کہدرہے تھے'' سبحان الله العظيم ،سبحان الله مصرف القلوب' ـ راوى كهتير بين: حضرت زيد ولأثناءُ من وقت گھرے نكلے اوررسول الله مثلاً فيلم كي بارگاہ میں حاضر ہو گئے ، اور عرض کی: یارسول الله منافیكم مجھے بتا چلا ہے كه آپ ميرے غريب خانے پرتشريف لائے تھے، يارسول الله ماليكم مرے مال باب آپ بر قربان موجاكيں، آپ اندرتشريف كيون نہيں لے گئے؟ شايدكم آپ كوزينب بيندا كئى ہے، کیامیں اس کوعلیحد گی وے دوں؟ رسول الله مَا ا ر کھو۔ لیکن اس کے بعد حضرت زیدنے اپنی بوی سے قربت نہ کی ، اس لئے وہ رسول الله مَالَيْنَ کے پاس آئے اورا پی تمام صورت حال كهدسائي حضورمن اليني نيم بهي فرماياكه اين بيوى كواسي ياس ركهو، حضرت زيدن كها: يارسول اللدمن الين الله من الين الله من میں اس کوعلیحدگی دے دول گا۔لیکن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نے فرمایا: تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو،لیکن حضرت زید ٹالٹھُنانے ان کوعلیحد گی اختیار کرلی،خودان سے دور ہو گئے، اوران کی عدت بھی گزرگئی۔ایک دفعہ رسول الله مَثَاثِیْنَ بیٹھے اُمّ المونیین حضرت عائشہ ڈاٹھا سے باتیں کرر ہے تھے کہ رسول الله مُثَاثِیْتِا برغشی کی سی کیفیت طاری ہوگئی،جب وہ کیفیت ختم ہوئی تورسول الله مُثَاثِیْتِا کے چہرہ انور پرمسکراہٹ تھی، اورآپ فرمارہے تھے''کون شخص زینب کو بیخوشخبری سنانے جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان پر اس کا میرے ساتھ نکاح کردیا ہے'۔اس کے بعدرسول الله مَا الله عَلَيْمَ في بيآيت پرهی:

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (الاحزاب: 37) "اورام محبوب ياد كروجب تم فرمات تصاس سے جے اللہ نے نعت دى اورتم نے اسے نعت دى كدا بني لي لي

اینے پاس رہنے وے' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا بھالیہ)

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّنِنَى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى سَبُرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَلَى سَرِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَرِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَرِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُجْعَلَ عَلَيْهِ نَعُشٌ وَقِيْلَ حُمِلَ عَلَيْهِ اَبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ رَضِى اللهُ عَنْهُ " وَمَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، وَضِى اللهُ عَنْهُ " وَمَرَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى حَقَّارِينَ يَحْفِرُونَ قَبُر زَيْنَبَ فِى يَوْمِ صَائِفٍ فَقَالَ: لَوْ آتِي ضَرَبُتُ عَلَيْهِمُ فُسُطَاطًا وَكَانَ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى حَقَارِينَ يَحْفِرُونَ قَبُر وَيُنَبَ فِى يَوْمِ صَائِفٍ فَقَالَ: لَوْ آتِي ضَرَبُتُ عَلَيْهِمُ فُسُطَاطًا وَكَانَ اللهُ عَنْهُ عَلَى حَقَارِينَ يَحْفِرُونَ قَبُر وَلَ قَبْرَ وَيَنَبَ فِى يَوْمِ صَائِفٍ فَقَالَ: لَوْ آتِى ضَرَبُتُ عَلَيْهِمُ فُسُطَاطًا وَكَانَ اللهُ فَسُطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ بِالْبَقِيعِ"

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَهُ بَنِ ابراہیم یمی قُرَ ماتے ہیں : حضرت زینب بنت جش فی الله الله می کہ اُن کی میت رسول الله می الله می کی چار پائی پر حضرت کی حق کہ اُس کی میت رسول الله می گئی کے چار پائی پر حضرت کی چار پائی پر حضرت کی چار پائی پر حضرت ابو بھی جائے اور اُس چار پائی پر حضرت ابو بھی جائے اور اُس کے ، وہ لوگ سخت گرمی کے ابو بھی جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ حضرت عمر بین خطاب بھی تین اس پر روضہ بناؤں گا، چنانچہ وہ پہلی قبرتھی جس پر دن حضرت زینب بھی کی قبر کھودر ہے تھے، حضرت عمر جھی تناف کی اس پر روضہ بناؤں گا، چنانچہ وہ پہلی قبرتھی جس پر جنت البقیع میں روضہ بنایا گیا۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: وَحَدَّنِنَى اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِى سَبُرَةَ، عَنُ اَبِى مُوسَى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِى سَبُرَةَ، عَنُ اَبِى مُوسَى، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ آبِى سَبُرَةَ بَنِ اَبِى سَرِيرَ وَيْنَبَ وَهُوَ مَكْفُوفٌ وَهُوَ يَبُكِى، وَاللهِ بُنِ آبِى سَرِيرِهَا، فَقَالَ اَبُو اَحْمَدَ: هذِهِ الَّتِى وَالسَّمِيرِ لَا يُعْنِئُكَ النَّاسُ عَلَى سَرِيرِهَا، فَقَالَ اَبُو اَحْمَدَ: هذِهِ الَّتِى نِلْنَا بِهَا كُلَّ خَيْرٍ وَإِنَّ هذَا يُبَرِّدُ حَرَّمَا آجِدُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى الله عَنهُ: الْزَمُ الْزَمُ

عبداللدابن ابی سلیط فرماتے ہیں: میں نے ابواحمد بن جمش کو دیکھا وہ حضرت زینب کے جنازے کو کندھائے ہوئے سے، اوررور ہے تھے، حضرت عمر ٹلٹھڑنے ان سے کہا: اے ابواحمد! آپ جنازہ سے ہٹ جائے، لوگ آپ کو جنازے کی چار پائی پر تھکادیں گے۔ ابواحمد نے کہا: ہم نے اس خاتون سے ہر بھلائی پائی، اور بے شک بیاس چیز کی گرمی کوختم کرے گی جوگرمی میں یا تاہوں، حضرت عمر ٹلٹھڑ (درمیان سے ہٹ گئے اور) بولے: کیٹرلو، کیٹرلو۔

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عُمَّرُ بُنُ عُثُمَانَ الْجَحْشِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: مَا تَرَكَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ جَحْشٍ، فِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمَّ اكَانَتُ تَنَصَدَّقُ بِكُلِّ مَا قَدَرَتُ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ مَا وَى الْمَسَاكِينِ، وَتَرَكَتُ مَنْزِلِهَا فَبَاعُوهُ مِنَ الْوَلِيدِ بُنِ عَبْدِالْمَلِكِ حِينَ هُدِمَ الْمَسْجِدُ بِخَمْسِينَ ٱلْفَ دِرُهَمٍ

﴾ کوئی در بن عثان جھی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں (آپ فرماتے ہیں) حضرت زینب بنت جمش بھٹانے کوئی درہم اور دیناروغیرہ وراثت نہیں چھوڑی، بلکہ جو چیز ان کے ہاتھ آتی،آپ وہ سب خیرات کردیا کرتی تھیں۔آپ مساکین کا ماوی و فجا تھیں۔ آپ مساکین کا ماوی و فجا تھیں۔ انہوں نے اپنا ایک مکان چھوڑا تھا، جب مبحد کی توسیع کا کام شروع ہواتو اس کو ولید بن عبدالملک کے ہاتھوں ۵۰۰،۰۰۰ پیاس ہزار دراہم کے عوض بچے دیا گیا۔

قَالَ: وَحَدَّلَنِي عُمَّرُ بُنُ عُثْمَانَ الْجَحْشِيُّ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: سُئِلَتُ أُمُّ عُكَّاشَةَ بِنْتُ مِحْصَنِ، كَمْ لَلَعَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ بِنْتُ بِضْعٍ وَثَلَالِينَ، وَتُوقِيَتُ سَنَةَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ وَهِى ابْنَةُ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ عِشْرِينَ قَالَ عُمَرُ بُنُ عُثْمَانَ: كَانَ آبِي، يَقُولُ: تُوقِيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ وَهِى ابْنَةُ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ عِشْرِينَ قَالَ عُمَرُ بُنُ عُثْمَانَ: كَانَ آبِي، يَقُولُ: تُوقِيَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ وَهِى ابْنَةُ ثَلَاثٍ وَحَمْسِينَ

﴾ ﴿ عمر بن عثمان جحشی اپنے والد کابیر بیان نقل کرتے ہیں: حَضرت اُمّ عُکاشَهُ بنت محصن سے پوچھا گیا: وفات کے وقت حضرت زینب بنت جحش واللہ کا عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا: جب ہم ہجرت کرکے مدینه شریف آئے تواس وقت اُن کی عمر سمیں برس سے کچھ زائد تھی، اور آپ کا انتقال سن ۲۰ ہجری میں ہوا۔ حضرت عمر بن عثمان والله فار آپ کا انتقال سن ۲۰ ہجری میں ہوا۔ کہا کرتے تھے: زینب بنت جحش والله کا انتقال ۲۵ برس کی عمر میں ہوا۔

6776 — آخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ الْحُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ، بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْهَيُّمِ الْمُلَذِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ يَحْيَي بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَزُوَاجِهِ: اَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا بِي اَطُولُكُنَّ يَدًا قَالَتُ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ اِحْدَانَا بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُدُّ اَيُدِينَا فِي الْجِدَارِ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ اِحْدَانَا بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُدُّ اَيُدِينَا فِي الْجِدَارِ عَائِشَةُ: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ اِحْدَانَا بَعُدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمُدُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاةً قَالَ: نَسَطُاولُ، فَلَمُ نَوْلُ نَفُعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُوفِيَّتُ زَيْنَ بِيثُ جَحْشٍ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَاةً قَالَ: وَسَلَمَ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتِ الْمُولَةُ فَالَ: وَكَانَتُ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتِ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ مَنْ وَخَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُ مَنْ عَرُولُ اللهُ عَرَفُوا الْهِ عَرَوْدُ وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ وَالْعَمُ وَلَا عُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ مُنْفِع وَلَمُ مُنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مُسْلِمِ وَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ وَتَعْرُولُ وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ هَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6776 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وُلُمُّنَا فرماتی ہیں کہ رسول اللّه مَلَّا اللّهُ عَلَیْ اَ وَانْ سے کہا: تم سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے ہیں۔ اُم المونین حضرت عائشہ وُلُمُّنَا فرماتی ہیں: رسول اللّه مَلَّالَّیْمُ کے انتقال کے بعدایک دفعہ ہم ایک گھر میں اکٹھی ہوئیں اورایک دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ ناپ لگیں، ہم یونہی اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی کہ حضرت زینب بنت جمش وُلُمُنَّا کا انتقال ہوگیا، ان کا قد سب سے چھوٹا تھا، یہ ہم میں سے کسی سے بھی لمبی نہیں تھیں، تب ہم میں سے کسی ہوئے کہی نہیں تھیں، تب ہم سمجھیں کہ ہاتھ لیے ہونے نے رسول اللّه مَلَّالِیُمُ کی مراد' صدقہ وخیرات کرنا' تھی، راوی کہتے ہیں: حضرت زینب کودستکاری کے بہت کام آئے تھے، آپ چھڑے کو دباغت ویتی تھی، پودے لگاتی تھی اور جورقم آتی، اس کو اللّه تعالیٰ کے راہتے میں خرج

کردیا کرتی تھی۔

😌 🕃 به حدیث امام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشتانے اس کوفل نہیں کیا۔

6777 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى الْسَامَة، لنسا عَلِى بُنُ بَنُ عَاصِم، عَنْ دَاودَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، تَقُولُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " آنَا أَعْظُمُ نِسَائِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آنَا حَيْرُهُنَّ مَنْكَحًا وَٱلْزَمُهُنَّ سِتُرًا وَٱقْرَبُهُنَّ رَحِمًا، ثُمَّ تَقُولُ: زَوَّجَنِيكَ الرَّحْمَنُ عَزَّ وَجُلَّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وَكَانَ جِبُويلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هُوَ السَّفِيرُ بِذَلِكَ، وَآنَا ابْنَهُ عَمَّيْكَ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ نِسَائِكَ قَرِيبَةً غَيْرِى قَدْ ذَكُوتُ فِى اوَّلِ التَّرْجَمَةِ آنَ أَمَّ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ الْمُعَلِي بِنُتِ جَحْشٍ الْمُعَلِي بِنُتِ عَمْدُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6777 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عامر فرماتے ہیں: حضرت زینب بنت جمش رفاظار سول الله سالی الله سالی الله سالی میں اسب سے زیادہ پردے کا اہتمام سے میراحق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ مقام نکاح کے لحاظ سے میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے زیادہ پردے کا اہتمام کرتی ہوں اور آپ کی سب سے زیادہ قر ببی رشتہ دار ہوں۔ پھر آپ فرماتی: الله تعالیٰ نے عرش کے اوپر میرا نکاح پڑھایا، اس چیز کا سفیر حضرت جبریل امین علیا ہیں۔ میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں۔ اور آپ کی ہیویوں میں سے میرے علاوہ اور کوئی بھی آپ کا اتناقر ببی رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ (امام حاکم کہتے ہیں) ہم نے اِن کے ترجمتہ الباب کے آغاز ہی میں ذکر کردیا تھا کہ حضرت زینب بنت جحش خال کی والدہ ''امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم'' ہیں، اوروہ نبی اکرم سالی کے گئی کے پھوپھی ہیں۔

ذِكُرُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## ام المومنين حضرت جورييه بنت جارث رُكَاتُنُهُ كاذكر

6778 – آخبَرَنَا آبُوْ بَكْرٍ آحُمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتُ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَزُوَاجَكَ يَفُخُرُنَ عَلَى يَقُلُنَ: لَمُ يَتَزَوَّجُكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا آنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا آنْتِ مِلْكُ يَمِينٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلَمُ أُعَظِّمُ صَدَاقَكِ، آلَمُ أُعْتِقَ ٱرْبَعِيْنَ رَقَبَةً مِنْ قَوْمِكِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6778 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ مِجَامِدِ كَهُمْ مِينَ : حضرت جوريد بنت الحارث نے رسول الله مَثَاثِيَّةُ سے عرض كى: آپ كى ازواج مجھے يہ بات بہت فخر يہ بيان كرتى ميں اوركہتى ہيں: رسول الله مَثَاثِیَّةُ نے قر مایا: كيا فخر يہ بيان كرتى ميں اوركہتى ہيں: رسول الله مَثَاثِیَّةُ نے قر مایا: كيا ميں نے تمہارای قوم كے جاليس افرادكوآ زادنہيں كيا؟

6779 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثنا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الشُّبِيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا آصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ آبِى ضِرَادٍ فِى السَّهْمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ آبِى ضِرَادٍ فِى السَّهْمِ لِشَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ الشَّمَّاسِ، فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتِ امْرَاةً حُلُوةً مَلِيحَةً لَا يَكَادُ يَرَاهَا آحَدٌ إِلَّا آخَذَتُ إِنْفُسِهِ قَالَ: فَاتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى كِتَابَتِهَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي 6779 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَیْ جِیں: جب رسول اللّٰہ مَا اللّٰهُ عَلَیْمُ کے پاس بنی مصطلق کی لونڈیاں مال غنیمت کے طور پرآئیں، توجو پریہ بنت حارث بن البول نے اپنے طور پرآئیں، توجو پریہ بنت حارث بن البول نے اپنے آپول نے اپنی آپول نے اپنی آپول نے اپنی آپول نے مکا تب بنوالیا، آپ بہت حسین وجمیل تھیں، جو بھی ان کوایک نظر دیکھے لیتاوہ دل تھام کر بیٹھ جاتا تھا، آپ اپنی کتابت کے سلسلے میں مدد لینے کے لئے رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مُنافِیْنِ کی خدمت میں آئیں۔

6780 – وَحَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُسَرَ، قَالَ: وَجُويُرِيَّةُ بِنُتُ الْحَارِثِ بْنِ آبِى ضِرَارِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَائِلِهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَلِيمَةَ بْنِ الْمُصْطَلِقِ مِنُ خُزَاعَةَ، تَزَوَّجَهَا مُسَافِعُ بْنُ صَفْوَانَ، فَقُتِلَ يَوْمَ الْمُرَيْسِيعِ

﴿ ﴿ محمد بن عمر نے ان کانسب یوں بیان کیا ہے' جوریہ بنت حارث بن ابی ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالک بن جذریمہ بن مصطلق''ان کا تعلق خزاعہ کے ساتھ تھا، مسافع بن صفوان کے نکاح میں تھیں، جنگ مریسیع میں وہ مارا گیا تھا۔

31 - قَحَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ قُسَيْطِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَايًا بَنِى الْمُصْطِلِقِ، فَاخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَآعُطَى الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهُماً، فَوَقَعَتُ جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَبَايًا بَنِى الْمُصْطِلِقِ، فَآخُورِ بُنِ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ وَآعُطَى الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهُماً، فَوَقَعَتُ جُويُرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ أَللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ تَحْتَ ابْنِ عَمِ لَهَا يُقَالُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ تَحْتَ ابْنِ عَمِ لَهَا يُقَالُ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى إِذْ دَحَلَتُ جُويُرِيَةُ تَسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى إِذْ دَحَلَتُ جُويُرِيَةُ تَسْالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى إِذْ دَحَلَتْ جُويُرِيَةُ تَسْالُهُ سَيَرَى فِيهَا مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفَتُ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفَتُ انْ مَا هُو اللهِ عَاهُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَا مَنْ كَانَ فِى ايَدِيهِمْ مِنْ سَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْعَوقُونَ وَا مَنْ كَانَ فِى ايَدِيهِمْ مِنْ سَبِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّاسَ فَقَالُوا: اَصَهَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْعَرَقُونَ، فَاعْتَقُوا مَنْ كَانَ فِى ايَدِيهِمْ مِنْ سَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَا مَنْ كَانَ فِى ايَدِيهِمْ مِنْ سَبِي

بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَبَلَغَ عِتْقُهُمْ مِائَةَ اهْلِ بَيْتٍ بِتَزَوُّجِهِ إِيَّاهَا، قَالَتُ عَائِشَةُ: فَلَا اعْلَمُ امْرَاةً كَانَتُ اعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا وَذَلِكَ مُنْصَرَفَهُ مِنْ غَزُوةِ الْمُرَيْسِيعِ

اس میں سے پانچواں حصہ نکالا، باقی لوگوں میں تقسیم کردیا،اس تقسیم میں طریقہ بیرتھا کہ گھڑ سوار کو دوجھے اور پیدل کو ایک حصہ عطافر مایا۔جوبریہ بنت حارث بن ابی ضرار،حضرت ثابت بن قیس بن شاس انصاری ڈاٹٹؤ کے حصہ میں آئیں۔ یہ اپنے چیا کے بیٹے صفوان بن مالک بن جذیمہ کے نکاح میں تھیں، وہ قتل ہو گیا تھا، حضرت ثابت بن قیس نے ان کومکا تب بنالیا تھا اور بدل كتابت ٩ اوقيه جاندي ركهي ـ بيه بهت خوبصورت اورحسين وجميل عورت تقى ، جوجهي ان كوايك نظرد كيه ليتا وه ول تقام ليتا ـ ايك وفعد کا ذکرہے کہ رسول الله مَان ﷺ میرے پاس موجود تھے کہ اسی اثناء میں جویریہ رسول الله مَانْیَام کی خدمت میں این بدل كتابت اداكروانے كے سلسلے ميں مدولينے آئيس- أمّ المومنين فرماتی ہيں: الله كي قتم! ميں نے اس كوجيسے ہى رسول الله مَالَيْنَامُ کے پاس آتے دیکھا مجھے بہت ناگوارگزرا، اور مجھ رکالیقین تھا کہ جوحسن وجمال اِس خاتون میں مئیں نے دیکھا ہے، بیرسول الله مَاليَّيْظِ بھی اس میں و کیھ لیس گے۔ جوریہ کہنے گی: یارسول الله مَالیَّیْظِ میں اپنی قوم کے سردارحارث کی بیٹی جوریہ ہوں۔ یارسول اللدمنالینیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آزمائش میں ہوں، میں ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں اوراس نے مجھے ١٩ وقيه جا ندي پر مكاتب بناديا ہے، آپ مُناتِيَّا نے فرمايا: ميں تنهميں اس ہے بھى اچھى بات نه بتاؤں؟ اُس نے كہا: وه كيا بات ہے؟ رسول الله مَا الله عَلَيْمُ في فرمايا جمهارابدل كتابت ميں اداكرديتا موں اور تجھ سے تكاح كرليتا موں، أس نے كها يارسول اللهُ مَا يُنْظِم مجھے منظور ہے۔حضور مُنَا يُنْظِم نے فرمايا: ميں نے ايبا كرديا۔ بيہ بات لوگوں ميں پھيل گئي، لوگ كہنے لگے: رسول الله مَنَا يُنْظِم کے رشتہ دار قید ہو گئے ہیں،اس لئے جس جس کے پاس کوئی بنی مصطلق کا قیدی ہے وہ اُسے آزاد کردے،رسول اللہ مُثَاثِیْ کم جوریہ کے ساتھ نکاح کر لینے کی برکت سے بی مصطلق کے سوکے قریب قیدی آزادہو گئے، أمّ المونین حضرت عائشہ و بھا بیں: میں جورہ سے بڑھ کرایی کوئی خاتون نہیں دیکھی جواپی توم کے لئے اس قدر باعث برکت ہو۔ یہ واقعہ جنگ مریسیع سے واپس آنے کے بعد کا ہے۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: فَحَدَّثِنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِى الاَبْيَضِ مَوْلَى جُويْرِيَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَوَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ فِى السَّبْيِ، فَجَاءَ اَبُوهَا فَافَتْدَاهَا، وَٱنْكَحَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ وَآمَّا حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ فَقَرِيبٌ مِنْ لَّفُظِ الْوَاقِدِيِّ وَالْمَعَانِي كُلُّهَا وَاحِدَةٌ "

﴿ ﴿ حضرت جویرید وَ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلی الله عَلی بیان کرتے ہیں که رسول الله مَا الله عَلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله مصطلق کی لونڈیاں آئیں، ان میں جویریہ بھی تھیں، ان کے والد صاحب آئے اوران کا فدید دے دیا، اور بعد میں رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله مَا الله الله مَا الله م

محد بن اسحاق کی حدیث کے الفاظ واقدی کی حدیث ہے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ جبکہ معانی تمام کے ایک ہی جیسے ہیں۔

قَـالَ ابْنُ عُـمَرَ: وَحَدَّنِنَى عَبُدُ اللهِ بْنُ آبِى الْاَبْيَضِ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: تُوُقِّيَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرِ رَبِيعٍ الْاَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وَحَمْسِينَ فِى إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرُوانُ بْنُ الْحَكَمِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَالِى الْمَدِيْنَةِ

﴿ ﴿ عبدالله بن الى الابيض الييخ والدكايد بيان نقل كرتے بيں (وہ فرماتے بيں) ام المومنين حضرت جوريد بنت حارث كا انقال حضرت معاويد ولا الله كا مارت ميں من ٢٥ جمرى ميں موا۔ مروان بن تعلم ان ولوں مديند كا عامل تھا، أسى نے ان كى نماز جنازہ يڑھائى۔

قَالَ ابُنُ عُمَرَ: وَاَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ جَدَّتِهِ، وَكَانَتُ مَوْلَاةَ جُويُرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنُ جُويُرِيَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا ابْنَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَتُ: وَتُوفِيِّيتَ جُويُرِيَةُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَهِي يَوْمَئِذِ ابْنَةُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَصَلَّى عَلَيْهَا مَرُوانُ بُنُ الْحَكْمِ

﴿ ام المومنين حضرت جويريد ظاها فرماتى بين: رسول الله مكالين أخ مجھ سے نكاح كيا، اس وقت ميرى عمر ٢٠ برس تقى، آپ فرماتى بين: اور جويريد كا انتقال ٥٠ جرى بين بوا، ان كى عمر ٢٥ برس تقى، مروان بن تعم نے ان كى نماز جناز ہير سائى۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثِنِى حِزَامُ بُنُ هِ شَامٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَتُ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ: رَايُتُ قَبْلَ قَدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ كَانَّ الْقَمَرَ اَقْبَلَ يَسِيْرُ مَنْ يَثْرِبَ حَتَّى وَقَعَ فِي حِجْرِى، فَكُرِهْتُ اَنْ الْخَبِرَ بِهَا اَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سُبِينَا رَجَوْتُ الرُّوْيَا، فَلَمَّا اَعْتَقَنِى الْخُبِرَ بِهَا اَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سُبِينَا رَجَوْتُ الرُّوْيَا، فَلَمَّا اَعْتَقَنِى وَتَدَرَوَّ جَنِى وَاللهِ مَا كَلَّمُتُهُ فِى قَوْمِى حَتَّى كَانَ الْمُسُلِمُونَ هُمُ الَّذِينَ اَرْسَلُوهُمْ وَمَا شَعَرْتُ اللهِ بِجَارِيَةٍ مِنْ بَنَاتٍ عَمِّى تُخْبِرَنِى الْخَبَرَ، فَحَمِدُتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

﴿ ﴿ حَفَرت جویریہ بنت حارث فرماتی ہیں: بی اکرم مُن اللّٰہ کے آنے سے تین دن پہلے میں نے خواب میں ویکھا جیسے سورج یٹرب سے چلا اورمیری گود میں آگیا، میں نے اس بات کاذکر کس سے بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ رسول اللّٰه مُنالِّیْنِ اللّٰم اللّٰه مُنالِق اللّٰم اللّٰم اللّٰه مُنالِق اللّٰم اللّٰم الله مُنالِق اللّٰم الله مُنالِق اللّٰم الله مُنالِق الله مِن الله مَنالِق الله مُنالِق الله من الل

6782 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثنا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: " وَجُويُدِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ اَبِى ضِرَارِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَذِيمَةَ مِنْ خُزَاعَةَ، كَانَتُ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهَا يُقَالُ لَهُ: مُسَافِعُ بْنُ صَفْوَانَ بُنِ ذِى الشَّفْرِ " ﴿ ﴿ ابن اسحاق نے ان کا نسب یوں بیان کیا ہے' جو رہے بنت حارث'ان کا اصل نام' برہ بنت حارث بن ابی ضرار بن حارث بن ابی ضرار بن عائذ بن مالک بن جذیمہ' ہیں ان کا تعلق خزاعہ کے ساتھ ہے۔ آپ پہلے اپنے چچا کے بیٹے مسافع بن صفوان بن ذی الشفر کے نکاح میں تھیں۔

6783 - حَدَّثِنِيُ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوهِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِيُ سَلَمَةَ، عَنُ جُويُوِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ " آنَّ اسْمَهَا كَانَ بَرَّ ةَ، وَغَيَّرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهَا جُويُوِيَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ ٱنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنُ عِنْدِ بَرَّةَ \* صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (التعليق - من تلخيص الذهبي)6783 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المونين حَفِّرت جوريب بنت حارث بيان كرتى بين كه ان كاصل نام "بره" تقا رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ في بدل كرميرانام جوريدر كاديا- كيونكه آپ كويدا چهانهيں لكتا تقا كه كوئى ہے" ميرے پاس سے برہ چلى من ہے۔

6784 - حَدَّقَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثنا اَبُو حُذَيْفَة، ثنا زُهَيْرٌ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى بُنِ طَلْحَة، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ، عَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَحْيَى بُنِ طَلْحَة، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنُ مَالِكِ بُنِ اَوْسٍ، عَنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى جُوَيْرِيّةَ الْحِجَابَ، وَكَانَ يَقْسِمُ لَهَا كَمَا يَقْسِمُ لِيسَائِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُعَرِّجَاهُ "(التعليق – من تلخيص الذهبى) 6784 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمر وَالْمُؤَفَّرُ مَاتِ مِينَ كَهُ رَسُولَ اللهُ مَالِيَّةً فِي حَصْرَتَ جَوَرِيدٍ وَلَيْنَا كُورِده كروايا اور نبي اكرم مَالَيْنَا عِيمِ ويكرامهات المونين فالقائك لئم بارى مقرر كرتے تھے اس طرح حضرت جو بريد كے لئے بھى كرتے تھے۔

المسلم وينات علي الاسناد ہے ليكن امام بخارى وينالله اورامام مسلم وينالله نے اس كوفل نہيں كيا۔

6785 – آخبرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا آخمَدُ بَنُ مَهُدِي بَنِ رُسُتُمٍ، ثنا سَعِيدُ بَنُ كَثِيْرِ بَنِ عُفَيْرٍ، وَسَعِيدُ بَنُ آبِى مَرْيَمَ، وَآبُو صَالِحٍ، قَالُوا: ثنا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، آنَّ عُبَيدَ بَنَ السَّبَاقِ، آخبَرَهُ عَنُ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيدَ بَنَ السَّبَاقِ، آخبَرَهُ عَنُ جُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلُ مِنْ شَاقٍ آعُطَيْتُهُ وَسَلَّمَ مَوْلَا اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاقٍ آعُطَيْتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: قَرِّبِيْهَا فَقَدُ بَلَعَتُ مَحِلَّهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَّهُ مُحَرِّجَاهُ" يُحَرِّجَاهُ"

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6785 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت جویریه الله الله مَالَی بین که رسول الله مَالَی بیات شریف لائے ، اور فر مایا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی : الله کوئتم! یارسول الله مَالِی بی کھانے پینے کی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی : الله کوئتم! یارسول الله مَالِی بی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف بکری کی ایک ہٹری تھی ، وہ بھی صدقہ کی تھی ، اس لئے میں نے وہ اپنی خادمہ کودے دی ہے، بسول الله مَالِی بی فی جا ہے۔
کے ونکہ صدقہ اپنے مقام تک پہنچ چکا ہے۔

# ذِكُرُ أَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ام المونين حضرت صفيه بنت حيى وللمَّنَا كاذكر

6786 - حَدَّثَنِي مَّ الْمُ بَكُرِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالُويُهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَمُرِو بَنِ آبِى عَمُرِو، أَنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنَهُ يَعُولُ : لَمَّا افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اصْطَفَى صَفِيَّةً بِنُتَ حُيَيٍّ لِنَفُسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدِفُهَا وَرَاءَ هُ ثُمَّ قَالَ: " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضِعُ رِجُلهُ حَتَى تَقُومَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدِفُهَا وَرَاءَ هُ ثُمَّ قَالَ: " رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُو يَعْمَلُهُ وَسَلَّمَ يَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُصْعَبٌ: وَهِى صَفِيَّةُ بِنُثُ حُمَى بُنِ الْحَمْرَ بِي سَعِيدِ بُنِ تَعُلْبَةَ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُصْعَبٌ: وَهِى صَفِيَّةُ بِنُثُ حُمَى إِنْ النَّعُومُ عَلَيْهُ السَّمَولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُصْعَبٌ: وَهِى صَفِيَّةُ بِنُثُ حُمَى مِنْ يَنِي السَّعِيدِ بُنِ الْعَمْوسَى عَلَيْهِ الصَّلَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ بَنُ السَّمُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى السَّالِهُ مَنْ يَنِي السَّوالِيلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ مِنْ يَعْمَلُهُ مِنْ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ السَّمُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمَولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ عَلَيْهُ السَّكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ السَلَمُ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6786 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت الْسَ بِن مَا لَكَ وَالْتُؤْمِ مَا تَح بِينَ : جب بَى اكرم تُلْقُوْمَ نَے خيبر فَحْ كَيا، تو حضرت صفيه بنت جي وَقِن كُو الْخِ لَئِح مِنْ مَا يَا حَضُور الْقُوْمَ فَ مِن الله عَلَي الله وسفور الله عَلَيْهِ فَلَ الله عَلَي الله عَل الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلْم الله عَلْم الله عَل الله عَلَي الله عَلَي الله عَلْم الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6787 - صحيح

6788 – آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالرَّحُمَنِ السَّبِيعِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثنا آحُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثنا آبُو نُعَيْمٍ، ثنا عِيسَى بُنُ طَهُمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: اَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةً بِنُتِ حُيِّ خُبْزًا وَلَحُمَّا هِلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6788 - بل غلط إنما ذي زينب

الاسناد بے لیکن شیخین میسیانے اس کونقل نہیں کیا۔

6789 - حَدَّثَنَا آبُوُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيَّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ بُنِ مَصُقَلَةً، ثنا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ آمِنَةَ بِنْتِ آبِى قَيْسِ الْغِفَارِيَّةِ، قَالَتُ: مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ آمِنَةَ بِنْتِ آبِى قَيْسِ الْغِفَارِيَّةِ، قَالَتُ: آنَا إِحُدَى النِّسَاءِ اللَّارِي زَفَفُنَ صَفِيَّةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: مَا بَلَغُتُ سَبْعَ عَشَرَةَ، وَجَهُدِى آنُ بَلَغُتُ سَبْعَ عَشُرَةَ سَنَةً لَيُلَةً إِذْ وَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَتُونِقِيَتُ صَفِيَّةُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَحَمُسِينَ فِى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَقُبِرَتُ بِالْبَقِيعِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6789 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت آمنه بنت الى قيس غفاريه رُوَّ فَا فَر ماتى بين: مِين ان خواتين مِين ہے ہوں جنہوں نے حضرت صفيه رُوُّ فَا کو رسول الله مُنَّ فَيْنِ کَے جلہ عروی مِیں رسول الله مُنْ فَیْنِ کَے جلہ عروی میں رسول الله مُنْ فَیْنِ کَے جلہ عروی میں میں وقت تک میری عمر ابھی کے اسال پوری نہیں ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں: اُمّ الموثین حضرت صفیه کا انتقال حضرت معاویہ کے زمانے میں ن۲۵ جمری کو ہوا، اور جنت ابقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔

6790 - أَخْبَوَنَا دَعُلَجُ بُنُ اَحْمَدَ السِّبَجُزِيُّ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُعَاوِيةَ الْبَصُويُّ، ثنا شَاذُ بُنُ فَيَاضِ اَبُوَ 6790: الدام الذواج النبي صلى الله عليه وسلم - باب في فيضل اذواج النبي صلى الله عليه وسلم حديث: 3907؛ المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - من اسمه : معاذ عليه: 3668؛ المعجم الكبير للطبراني - باب الياء ما اسندت صفية بنت حيى - عبد الله بن صفوان بن امية ، حديث: 20071

عُبَيْدَةَ، ثنا هَاشِمُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ كِنَانَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَبْكِى، فَقَالَ: يَا بِنُتَ حُيَيِّ مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: بَلَغَنِى أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ يَنَالَانِ مِنِّى وَيَقُولُانِ: تَكُونَانِ مَنْ حَيْرٌ مِنْهَا، نَحُنُ بَنَاتُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَازْوَاجُهُ قَالَ: " آلَا قُلْتِ: كَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّى وَاَبِى هَارُونُ وَعَمِّى مُوسَى وَزَوْجِى مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6790 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ الله المونين حفرت صفيه في فافر ماتى بين: رسول الله في الله في الله من رورى هي، حضور من الله في الله من رورى هي الله من الله

## ام المومنين حضرت ميمونه بنت حارث ذاتينًا كاذكر

6791 - حَدَّثَنِيى بُكَيْسُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ سَهُلِ الصُّوفِيُّ، بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِى بِحَطِّهِ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَهُلِ الصُّوفِيُّ، بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِى بِحَطِّهِ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَهْلِ الصُّوفِيُّ، بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِى بِحَطِّهِ، ثنا اللهِ عَلَيْ مِسْعَرُ بُنُ شَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَزُنِ بُنِ بُجَيْرِ بُنِ الْهَرِمِ بُنِ كَدَامٍ: حَدَّثُنِيْ زَوْجُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَزُنِ بُنِ بُجَيْرِ بُنِ الْهَرِمِ بُنِ رُويَبَةً بُنِ عَلَيْ بُنِ عَلَيْ مِسْعَمَةً، وَامُنَّهَا هِنَدُ بِنُتُ عَوْفِ بُنِ زُهَيْرِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ عَلَيْ مِمْ حَمْيَرَ

﴿ ﴿ حضرت شعبہ کہتے ہیں : مسعر بن کدام نے مجھے بتایا کہ زوجہ کرسول اُم المونین حضرت میمونہ بنت حارث بن حزن بن بحیر بن ہرم بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ' نے روایت بیان کی ہے۔ان کی والدہ'' ہند بن عوف بن زہیر بن حارث بن حماط بن حارث بن حمیر'' ہیں۔

292 - حَدَّقَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثنا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ حَارِثٍ، وَهِى خَالَةُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَاحُتُ أَمِّ الْفَصُلِ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ: مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بُنِ حَمَاطَةَ بُنِ حَارِثٍ، وَهِى خَالَةُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَاحُتُ أَمِّ الْفَصُلِ بِنْتِ الْمَحَارِثِ، كَانَتُ تَزَوَّجَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَسْعُودَ بُنَ عَمْرِ و بُنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيَّ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَخَلَفَ عَلَيْهَا اَبُو رُهُمِ الْحَارِثِ، كَانَتُ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفٍ عَلَى عَشَرَةِ الْفَصِيَّةِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ: وَتُولِقِيتُ مَيْمُونَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا سَنَةَ الحَدى وَسِتِينَ وَهِى وَذَلِكَ سَنَةَ سَبُعٍ فِى عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ: وَتُولِقِيتُ مَيْمُونَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا سَنَةَ الحَدى وَسِتِينَ وَهِى وَذَلِكَ سَنَةَ سَبُعٍ فِى عُمْرَةِ الْفَصِيَّةِ قَالَ ابُنُ عُمَرَ: وَتُولِقِيتُ مَيْمُونَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا سَنَةَ الحَدى وَسِتِينَ وَهِى

احِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَهَا يَوْمَ تُوُقِّيَتُ ثَمَانُوْنَ اَوْ إِحْدَى وَثَمَانُوْنَ سَنَةً عَلَى كِبَر سِنِّهَا جَلْدَةٌ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6792 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ مِن مُورَ كَبِعَ بِينَ: '' حضرت ميمونه بنت حارث بن حماطه بن حارث' يه حضرت عبدالله بن عباس والله كى خاله بين، اور' دهزت أمّ الفضل بن حارث والله بين بين بين بين المهول نے زمانه جاہليت بين مسعود بن عمير ثقفى كے ساتھ شادى كى تھى، پھر انہوں نے ان كوطلاق دے دى، پھر ابور ہم بن عبدالعزى بن الى قيس (جن كا تعقل بنى ما لك بن حسل بن عامر بن لؤى كے ساتھ تھا) نے ان سے شادى كى ، ابور ہم كى موت كے بعدرسول الله مَالَيْظِمْ نے ان سے نكاح كيا تھا، حضرت عباس بن عبدالمطلب والله على الله على مسافت بي ہے بين ان كے ساتھ مياں بيوى والے تعلقات قائم اگر مائے ، جن خوا تين كے ساتھ رسول الله مَالِي أَنْ نَهُمْ كَيا، بيد أن ميں سے آخرى خاتون بين، بيد واقعہ عمرہ قضيہ كہرى كا ہے۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: اُمّ المومین حضرت میمونہ ٹاٹھا کا انتقال ۲۱ ہجری میں ہوا، اورامہات المومنین میں سب سے آخر میں اِن کا انتقال ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۸۰ یا ۸ برس تھی۔ بڑھا ہے کے باوجود آپ بہت صابرہ وشاکرہ تھیں۔

6793 – اِسْرَاثِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ اسْمُ حَالَتِي مَيْمُونَةَ بَرَّةُ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ صَحِيْحٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6793 - قال الذهبي صحيح

الله عبدالله بن عباس والمنافر مات ميرى خاله كانام "ميمونه بنت بره والمنائا" ، م

⊕ پیرمدیث تی ہے۔

6794 – آخُبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثنا عَمْرُو بُنُ مَرْزُوقِ، ثنا شُغْبَةُ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا وَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ اسْمُ مَيْمُونَةَ بَرَّةَ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ اسْمُ مَيْمُونَةً وَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6794 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَاتُونُ فرماتے ہیں: حضرت میمونہ فَاتُهَا کااصل نام' 'برہ'' تھا، رسول الله مَثَاثِیُمَّا نے بدل کران کا نام'' میمونہ'' رکھ دیا۔

6795 - آخُبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثنا جَدِى، ثنا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، غَّنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ مُعْتَعِرًا فِي ذِى الْقَعْدَةَ سَنَةَ سَبْعِ وَهُوَ الشَّهُوُ الَّذِى صَدَّهُ فِيْهِ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ يَا جَعَ بَعَثَ جَعْفَرَ بُنَ آبِى طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُ مَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقَامَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ

6796 - حَدَّثَنَى ابُنُ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا وَاقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا، فَاتَاهُ حُويُطِبُ بُنُ عَبْدِ الْعُورِي وَضِى اللهُ عَنْهَا وَاقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا، فَاتَاهُ حُويُطِبُ بُنُ عَبْدِ الْعُورِي وَضِى اللهُ عَنْهَا وَاقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاقًا، فَاتَاهُ حُويُطِبُ بُنُ عَبْدِ الْعُورِي وَضِى اللهُ عَنْهَا وَاقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاقًا فَانْ وَمَا عَلَيْكُمْ لَوْ تَرَكُتُمُونِي فِى الْيَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا حَتَى اللهُ عَنْهَا حَتَى اعْرَسَ بِهَا بِسَرِفٍ هَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَنَى اللهُ عَنْهَا حَتَى اللهُ عَلْمَ وَاللهُ عَنْهَا حَتَى اللهُ عَلْمَ وَاللهُ عَنْهَا حَتَى اللهُ عَلْمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِمَيْمُ وَلَهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِمَيْمُولَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَعَلَامً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِمَيْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْمُهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْمُهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْمُهُ وَلَالُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى الْمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6796 - على شرط مسلم

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس وللها فرمات بيس كه رسول الله منافيظ نے أمّ المومنين حضرت ميمونه بنت حارث وللها كے

ساتھ شادی کی ،اورتین دن مکہ میں قیام فرمایا، تیسرے دن حویطب بن عبدالعزیٰ قریش کے ایک گروہ کے ہمراہ آپ مُلَا ﷺ کے پاس آیا،ان لوگوں نے حضور مُلَا ﷺ نے فرمایا:

پاس آیا،ان لوگوں نے حضور مُلَّا ﷺ سے کہا: تمہاری میعاد پوری ہو چکی ہے لہٰذا آپ مکہ سے نکل جائے ،حضور مُلَّا ﷺ نے فرمایا:
اگرتم مُجھے پچھ مہلت دے دو،میرے نئے نکاح کے پچھ معاملات ابھی باقی ہیں، میں وہ اداکرلوں، میں تمہارے لئے کھانا تیار
کروا تا ہوں، کیا تم آؤگے؟ انہوں نے کہا: ہمیں تمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بستم یہاں سے نکل جاؤ، چنانچہ نبی
اکرم مُلَّا ﷺ حضرت میمونہ کوہمراہ لے کر مکہ سے روانہ ہوگئے اور راستے میں مقام ''سرف' میں حضرت میمونہ کے ساتھ شب عروی
گزاری۔

الله المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمستحمين والمستحير المستحين والمستحين والمستحيل والمستحيل

الله تعالىٰ كى تقديركا حيران كن فيصله بيرتها كه رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَمْ الله مقامِ "مرف" مين حضرت ميمونه في كما تحد شب عردى گزارى، پھر جب آپ عمرة القضاء سے واپس لوٹے تو حضرت ميمونه في كو مدينه منوره بھيج ديا، آپ فتح مكه تك حضور مَنْ اللهٰ كي ساتھ لے گئے ہے، پھر وہاں سے لوٹ كر مدينه شريف حضور مَنْ اللهٰ كي كے ان كو بھى ساتھ لے گئے ہے، پھر وہاں سے لوٹ كر مدينه شريف كى طرف آ رہے تھے كه مقام "مرف"، جہاں پر حضور مَنْ اللهٰ كي ساتھ شب عروى گزارى تھى، عين أسى مقام پر ان كانتقال ہوا۔

6797 - حَدَّفَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكُرْتُهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ بِنِ حَازِمٍ، ثَنَا آبِى، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا فَزَارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصْحِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلاً لاَ، وَبَنَى بِهَا حَلاً لاَ، بَنَى بِهَا بِسَرِفٍ، وَمَاتَتُ بِسَرِفٍ عَنْهَا: اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلاً لاَ، وَبَنَى بِهَا حَلاً لاَ، بَنَى بِهَا عِسْرِفٍ، وَمَاتَتُ بِسَرِفٍ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلالًا، وَبَنَى بَهِا وَصَعْعَنَاهَا فِى اللَّحْدِ مَالَ رَاسُهَا، فَا حَدُنُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا وَضَعْنَاهَا فِى اللَّحْدِ مَالَ رَاسُهَا، فَا حَدُنُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ وَوَضَعْ عِنْدَ رَاسِهَا كَذَانَةً قَالَ: فَا حَدُنُ وَاللهُ عَنْدَ وَكَانَ رَاسُهَا مُجَمَّمًا وَبَيْنَ سَرِفٍ وَمَكَّةَ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدِ انْطَلَقَ هَذَا الْإِسْنَادُ الصَّحِيْحُ بِانَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُو مُحُرِمً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهَا نَاطِقَةٌ آنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوَّجَهَا وَهُو مُحُرِمٌ

﴿ ﴿ ام المونین حضرت میموند فی است عمروی ہے کہ بی اکرم تا ایکی نے ان سے غیرمحرم حالت میں نکاح کیا اور غیرمحرم حالت میں نکاح کیا اور غیرمحرم حالت میں بی شب عروی گزاری، مقام پر حالت میں بی شب عروی گزاری، مقام پر ان کا انتقال ہوا۔ آپ رشتے میں میری خالد کئی ہیں، ان کو لحد میں، میں نے اورعبداللہ بن عباس فی نے اتا راتھا، جب ہم اُن کو لحد میں رکھنے گئے تو اُن کا سر جھک گیا، میں نے اپنی چا درا کھی کرے ان کے سرکے نیج کی اینٹ رکھ دی۔ راوی کہتے ہیں: جج کے دوران انہوں نے حلق کروایا تھا اوران کے سرکے بال بہت گھنے تھے۔ مکہ اور 'سرف' کے درمیان بارہ میل کی مسافت کے دوران انہوں نے حلق کروایا تھا اوران کے سرکے بال بہت گھنے تھے۔ مکہ اور 'سرف' کے درمیان بارہ میل کی مسافت

۔ یہ حدیث امام سلم میسلیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بڑوانیا نے اس کونقل نہیں کیا۔البتہ (ایک دوسری) سند صحیح کے ہمراہ بیان کیا ہے کہ رسول الله مثالی آغیر نے غیراحرام حالت میں ان سے شادی کی تھی، جبکہ عکرمہ نے ابن عباس میں اسے جو روایات بیان کی جیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم مُثالین کے حضرت میمونہ ڈاٹھا کے ساتھ حالتِ احرام میں شادی کی۔

6798 – أخبر رَنَىا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَا: اَنْبَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6798 - صحيح على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عباس وَ الله الله عبى كه نبى اكرم مَنْ النَّهِ الله على اكان مِن اكان كيا عمروكم من الله عبي الله عبد الله بين الله عبد الله بين كه حضرت ميمونه و الله بين كم مناقط كيا الله بين الله بين

﴿ وَهُوَ يَهُ اللّهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بَنُ اَبِى السَامَة، ثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَاهٍ، وَاللّهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بَنُ اَبِى السَامَة، ثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِ شَاهٍ، قَالَ جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَةِ، ابْنُ الْحُتِ مَيْمُونَة قَالَ: تَلَقَيْتُ عَائِشَة، وَهِى مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَة آنَا وَابُنَ لَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَةِ، ابْنُ الْحُتِ مَيْمُونَة قَالَ: تَلَقَيْتُ عَائِشَة، وَهِى مُقْبِلَةٌ مِنْ مَكَة آنَا وَابُنَ لِطَلْحَة بَنِ عُبَيْدِ اللّهِ وَهُوَ ابْنُ الْحَتِهَا وَقَدُ كُنّا وَقَعْنَا فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَاصَبْنَا مِنْهُ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَاقَبُكَ عَلَى ابْنِ الْحَتِهَا تَلُومُهُ وَتُعْذِلُهُ، وَاقْبَلَتُ عَلَى فَوَعَظَيْنِى مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ثُمَّ قَالَتُ: امَا عَلِمْتَ آنَ اللّهُ فَاقَبَلَتُ عَلَى مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ثُمَّ قَالَتُ: امَا عَلِمْتَ آنَ اللّهُ مَنْ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ثُمَّ قَالَتُ: امَا عَلِمْتَ آنَ اللّهُ مَنْ مَلْ مِنْ مِرَسَيْكَ عَلَى عَلَى عَارِبِكَ، امَا آنَّهَا كَانَتُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ وَاوْصَلَنَا لِلرَّحِمِ هِذَا وَدِينٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَالْعَلِيقِ - مِن تلخيصِ الذهبى) 679 - على شرط مسلم (التعليق - من تلخيص الذهبى) 6796 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت میمونه وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

المسلم ميني عمارك مطابق صحيح بيكن شيخين ميسياني اس كفل نهيس كيار كالمسلم مينية

6800 - حَدَّقَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَدَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، مَولَى خُزَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ دُرَّةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ مِنْ عِنْدِى فَاغْلَقْتُ دُونَهُ فَجَاءَ هُ يَسْتَفْتِحُ عَنْهَا قَالَتْ وَنَهُ فَجَاءَ هُ يَسْتَفْتِحُ فَابَيْتُ أَنُ اَفْتَحَ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ، وَلَكُنْ وَجَدْتُ حَقْنًا مِنُ بَول

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6800 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت ميمونه رُوَّ فَي فِين اليك دفعه رات كے وقت رسول الله مَن فَيْ الله مِن الله مَن فَيْ الله مَن فَلَى الله مَن فَي الله مَن فَلَا الله مَن ال

6801 - حَدَّثَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيهُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرُدِيُّ، وَاَخْبَرَنِى اِبْرَاهِيمُ بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْاَحَوَاتُ مُؤْمِنَاتٌ: مَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْتُهَا أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأَخْتُهَا سَلْمَى بِنْتُ الْحَارِثِ مَمْونَةُ زَوْجُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْتُهَا أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ، وَأَخْتُهَا سَلْمَى بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُرَاةُ حَمْزَةٍ، وَاسَمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أُخَتُهُنَّ لِالْقِيضَ هَا اللهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الْمُرَاةُ حَمْزَةٍ، وَاسَمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ أُخَتُهُنَّ لِالْقِيضَ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6801 - على شرط مسلم

الله عبدالله بن عباس الله فرمات مين كدرسول الله منافية في في ارشاد فرمايا: سب ببنيس مومنات بين ميموند وللفنا

رسول الله مُنَاتِينَا کی زوجہ ہیں، اوران کی بہن اُمّ الفضل بنت حارث ہیں، اوران کی بہن سلمی بنت حارث،وہ حفزت حمزہ وٹائٹو کی زوجہ ہیں،اوراساء بنت عمیس وٹائٹان کی مال شریک (اخیافی) بہن ہیں۔

المسلم موالي كالمسلم كالمسلم موالي كالمسلم كال

6802 - حَدَّثَنَا آبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْعَبُدِيُّ، أَنِهَ جَعْفَرُ بُسُ عَوْنِ، أَنِهَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَضَرُنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هذِه مَيْسُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا، وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعُ نِسُولَ قَلْ مَعْدَةً هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ نِسُورَةٍ كَانَ يَقْسِمُ لِهَا قَالَ عَطَاءٌ: هِى صَفِيَّةُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

ﷺ کی جدیث امام بخاری مُیشند اورامام سلم مُیشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔ محمد و میں ترقیب میں موروں نام دوروں اور میں اس کو میں اس کو میں کا اس کوفل کی ہے ہیں ہوئی ہوئی کا میں میں کیا

6803 – آخبرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اُسَامَة، ثَنَا كَفِيْرُ بُنُ هِشَامٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِيعُ قُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الْعَبْدِيُّ، قَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ الْعَلاءِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّحَاقَ النَّقُوفَى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ الْعَلاءِ الْعَبْدِيُّ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنُتَ وَعَامَة، قَالَ: "تَزَوَّجُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنُتَ الْحَارِثِ بُنِ فَرُودَةً وَهِى أَخْتُ أُمِ الْفَصُلِ امْرَاةِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ حِينَ اعْتَمَرَ بِمَكَّة، وَوَهَبَتُ نَفْسَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَاةً مُؤُمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَذَكِحَهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَاةً مُؤُمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَبِيُّ اَنْ يَسْتَذَكِحَهَا خَرَابُ وَمَالَةُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَاةً مُؤُمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَبِي إِنْ اَرَادَ النَبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْهَا نَزَلَ: (وَامْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَبِي إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ قَبْلَهُ عِنْدَ فَرُوةَ بُنِ اللهُ عِنْ يَنِي تَمِيمٍ بُنِ دُودَانَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6803 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴾ ﴿ حضرت قیادہ بن دعامہ فرماتے ہیں: رسول الله مُثَالِّيَّا نے میمونہ بنت حارث بن فروہ ڈاٹھا کے ساتھ نکاح کیا، آپ حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈاٹھ کی زوجہ اُم الفعنل کی بہن ہیں، رسول الله مُثَالِّیْنِ جب عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لائے تواس وقت انہوں نے خودکورسول الله مُثَالِیْنِ کو ہبہ کردیا، انہی کے بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی

وَامْرَاةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ ارَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ "وَامْرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ ارَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ "اورايمان والى عورت الروه الى جان نبى كى نذركرے الرنبي اسے نكاح ميں لانا جاہے، يه خاص تمهارے لئے ہے

امت کے لئے نہیں' (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا وعلیہ)

پھر رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ کے نکاح میں تھیں ، اس کا تعلق بنی تمیم بن دودان ہے ہے۔

## ذِكُرُ أُمِّ المُمُومِنِينَ زَيْبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْعَامِرِيَّةِ

## ام المومنين حضرت زينب بنت خزيمه عامريه ولطفا كاذكر

6805 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنِيُ ابُنُ وَهُبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، قَالَ: تُوقِيَتُ زَيْنَبُ بِنتُ خُزَيْمَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ عَمْرِو بُنِ صَعْصَعَةَ وَهِيَ أُمُّ الْمَسَاكِينِ، كَانَتُ تُسَمَّى بِه فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُوقِيَتُ بِالْمَدِيْنَةِ بَعُدَ الْهِجُرَةِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6805 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ابن شہاب كہتے ہيں: زينب بنت خزيمہ بن حارث بن عبدالله بن عمروبن عبدمناف بن ہلال بن عامر بن صحصعه' كا انتقال ہوگيا، آپ' ام المساكين' تصين، زمانہ جاہليت ميں ان كايبى نام مشہورتھا، رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ كى حيات مباركه ہى ميں ہجرت كے بعد مدينه منوره ميں ان كا انتقال ہوگيا تھا۔

6806 - أَخْبَرَنِى أَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ تَعَالَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّ جَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ تَلْبُ عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةَ وَكَانَتُ قَبُلَهُ عِنْدَ الطُّفَيُلِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَلْبَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيْرًا الْحَارِثِ، فَتُوقِيَتْ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَلْبَتْ عِنْدَهُ إِلَّا يَسِيْرًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6806 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت قادہ فرماتے ہیں '' پھر رسول الله مُنَالِیَّا نے حضرت زینب بنت خزیمہ وُلَا ﷺ کی حیات ہی میں ان کا انتقال بین حارث کے نکاح میں تھیں، ان کورسول الله مَنَالِیَّا کی معیت بہت کم نصیب ہوئی، حضور مُنَالِیُّوْم کی حیات ہی میں ان کا انتقال ہوگیا تھا۔

### ذِكُرُ الْعَالِيَةِ

## ام المونين حضرت عاليه رفاقها كاذكر

6807 - حَدَّلُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ الْحَلِيَّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِي مَنِيعٍ، عَنُ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِيَةَ، امْرَاةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِكلابٍ تھا۔

6808 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ هَبِيْبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَلِيّ بُنِ هَبِيْبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ الصَّوِيرُ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ زَيْدِ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَحَلَتُ عَلَيْهِ وَصَعَتْ ثِيَابَهَا رَاى قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البُسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِاَهْلِكِ وَامَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ هَلِهِ بِكُشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُسِي ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِاَهْلِكِ وَامَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ هَلِهِ لَيْسَتْ بِالْكِكَلابِيَّةِ، إِنَّمَا هِي اَسْمَاءُ بِنَتُ النَّعُمَانِ الْغِفَارِيَّةُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6808 - ابن معين زيد ليس بثقة

## حضرت اساء بنت نعمان ذلينا كاذكر

6809 - حَلَّاثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاق، ثَنَا أَبُو الْاَشْعَثِ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ الْعَلاءِ، ثَنَا صَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: " ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آهُلِ الْيَمَنِ اَسْمَاءَ بِنُ سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَة، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: " ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آهُلِ الْيَمَنِ اَسْمَاءَ بِنُ الْعَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ أَنْ الْعُمَانِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ النَّعْمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَمَانِ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْقَ اللهُ اللهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6809 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت قادہ فرماتے ہیں: رسول الله مَالَيْنَا نے نے اہل يمن ميں سے حضرت اساء بنت نعمان غفاريد وَالله عنان کاح کيا، آپ نعمان بن حارث بن شراحيل بن نعمان کی صاحبزادی ہیں، جب نبی اکرم مَالَيْنَا (پہلی مرتبہ) ان کے پاس تشريف لے گئے تو وہ بوليس: آپ آگے آجا کیں ۔ تو نبی اکرم مَالَیْنَا نے انہیں طلاق دے دی۔

## ذِكُرُ أُمِّ شَرِيكٍ الْآنُصَارِيَّةِ مِنْ يَنِي النَّجَّارِ

# ام شریک انصاریہ واللہ کا ذکران کا تعلق بی نجار کے ساتھ تھا

6810 - اَخْبَرَنَمَا اَبُو الْحُسَيْنِ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَبُو الْاَشْعَثِ، ثَنَا زُهَيْرُ بُنُ الْعَلاءِ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ شَرِيكٍ الْاَنْصَارِيَّةَ مِنْ

بَنِي النَّجَّارِ، وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنُ اَتَزَوَّ جَ فِي الْاَنْصَارِ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي اَكُرَهُ غَيْرَتَهُنَّ فَلَمْ يَدُحُلُ بِهَا (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6810 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کے مان کے انسار کی خواتین سے شادی کرنا پیند کرتا ہوں، پھر فر مایا: مجھے ان کے مزاج کی تیزی پیندنہیں ہے، اس لئے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا۔ دخول نہیں کیا۔

# ذِكُرُ سَنَاءَ بِنْتِ اَسْمَاءَ بُنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةِ حضرت سناء بنت اساء بن صلت سلميه وليُّ كاذكر

6811 - آخُبَرَنَا آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا آبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: وَزَعَمَ حَفُصُ بُنُ النَّصُرِ السَّلَمِيُّ، وَعَبُدُ الْقَاهِرِ بُنُ السَّلِيِّ السُّلَمِيُّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ سَنَاءَ بِنُتَ اَسْمَاءَ بُنِ الصَّلْتِ السُّلَمِيَّةَ فَمَاتَتُ قَبُلَ اَنُ يَدُخُلَ بِهَا

﴾ ﴿ حفص بن نضر سلمی اور عبدالقاہر بن سری سلمی فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنَّاثِیْم نے سناء بن اساء بن صلت سلمیہ رقاقیا کے ساتھ نکاح کیا، کیکن زفھتی سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔

ذِكُرُ الْكِكَلابِيَّةِ أَوِ الْكِنْدِيَّةِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِى اسْمِهَا كَمَا اخْتُلِفَ فِى قَبِيْلَتِهَا وَاحِرُ ذَلِكَ سَمَّتُ نَفُسَهَا الشَّقِيَّةَ وَبِذَلِكَ عُرِفَتُ النَّ مَاتَتُ

کلابیہ یا کندیہ کاذکر،ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ ان کے قبیلے کے بارے میں اختلاف ہے، اور آخر میں انہوں نے اپنا نام' مشقیہ'' رکھ لیا تھا، پھراسی نام سے وہ مشہور ہوگئیں۔

6812 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ بَطَّة، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا الْحَسَدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: " وَالْكِلَابِيَّةُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِى اسْمِهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ بُنِ سُفْيَانَ الْكِلابِيّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى عَمْرَةُ بِنْتُ زَيْد بُنِ عُبَيْدِ بُنِ رُوَاسِ بُنِ كِلَابِ بُنِ عَامِرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى سَبَا الْكِلَابِيّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْعَلِيةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْعَلِيةُ بِنْتُ طَبْيَانَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْعَلِيةُ بِنْتُ طَبْيَانَ وَقَالَ بِعُضُهُمْ: مِن كَعْبِ بُنِ عُبِيدِ بُنِ آبِى بَكُرِ بُنِ كِلَابٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِى الْعَالِيةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَى مُنْ جَمِيعًا وَلَكِنُ لِكُلِّ بَعْضُهُمْ: وَلَمْ تَكُنُ إِلَّا كِلَابِيَّةٌ وَاحِلَةً وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِى اسْمِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلُ كُنَّ جَمِيعًا وَلَكِنُ لِكُلِّ بَعْضُهُمْ: وَلَالَ بَعْضُهُمْ: بَلُ كُنَّ جَمِيعًا وَلَكِنُ لِكُلِّ بَعْضُهُمْ وَلَا بَعْضُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا الْعَيْلِونَ لِكُلِّ اللّهُ عَلَى الْعُمْهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا الْعَلِيلَةُ وَاحِلَةً وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِى اسْمِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلُ كُنَّ جَمِيعًا وَلَكِنُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ قِصَّةً غَيْرَ قِصَةً عَيْرَ قِصَةً وَاحِيرَةً وَالْمِي الْعَلْابِيةَ وَالْمِهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْمَا الْعَلَيْلِيقُ وَلَا اللّهُ الْعُلُولَةُ وَلَا لَكُولُ الْعَلِيلَةُ وَلَالَ الْعُلْكُمُ الْعُلْقُولُ اللّهُ الْعُلْكِةُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْكِةُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6812 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

\* ﴿ حُمد بن عمر بیان کرتے ہیں: کلابیہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کانام'' فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان کلانی' ہے۔بعض لوگوں نے کہا:ان کا نام' عمرہ بنت زید بن عبید بن رواس بن کلاب بن عامر'' تھا۔ پچھ مؤرخین کا کہنا ہے کہ ان کانام' سبابنت سفیان بن عوف بن کعب بن عبید بن ابی بکر بن کلاب' تھا۔ پچھ مؤرخین کا موقف یہ ہے کہ ان کانام' عالیہ بنت ظبیان' ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ کلا بیدا کیلی ہیں۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہاہے کہ بیتمام الگ الگ خواتین ہیں اور ان سب کا لگ الگ ایک واقعہ ہے۔

6813 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعَدٍ، ح وآخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدِ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا آبِي، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنُ جَعُفَرٍ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عَمِّهِ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: تَزَوَّ جَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِكَلابِيَّةَ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتُ: إِنِّى آعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ قَالَ: لَقَدُ عُذُتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِى بِآهُلِكِ وَسَلَّمَ الْكِكَلابِيَّةَ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتُ: إِنِّى آعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ قَالَ: لَقَدُ عُذُتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِى بِآهُلِكِ وَسَلَّمَ الْكِكَلابِيَّةَ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتُ: إِنِّى آعُودُ بِاللهِ مِنْكَ قَالَ: لَقَدُ عُذُتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِى بِآهُلِكِ وَسَلَّمَ الْكِكَلابِيَّةَ فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتُ: إِنِّى آعُودُ بِاللهِ مِنْكَ قَالَ: لَقَدُ عُذُتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْلِكُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ هَا لَا عَلَى اللهُ عَلَقُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ فَيْ اَفْ مِن كه رسول الله مَالَيْمُ نے كلابيہ سے نكاح فرمايا، جب حضور مَالَيْمُ اس كے پاس گئے، اوران كے قريب ہوئے، تووہ كہنے گئى: ميں آپ سے الله تعالىٰ كى بناہ مائتى ہوں (نعوذ بالله من ذالك)، رسول الله مَالَيْمُ نے فرمايا: تهميں بہت بڑى بناہ مل كئى ہے، تم اپنے گھروالوں كے پاس چلى جاؤ۔

6814 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ اللَّهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللَّهُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَالَى السَّعَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَنَا مِنْهَا قَالَتُ: اَعُودُ السَّتَعَاذَتُ مِنْهُ؟ قَالَ: اَعْرَفُ عَلْ عَلِيْهِ الْحَقِى إِلَيْهَا فَالَتُ: اَعُودُ اللهِ مِنْكَ، قَالَ: لَقَدْ عُذُتِ بِعَظِيمِ الْحَقِى إِلَهُ لِكِ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6814 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ اوزاع کَیْج مِیں: میں نے زہری سے پوچھا کہ نبی اکرم طَلَّیْنِ کی کون می بیوی نے آپ طَلَیْنِ سے پناہ ما تکی تھی (نعوذ باللہ من ذالک) انہوں نے کہا: عروہ نے حضرت عائشہ ڈیٹھا کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ'' ابی الجون کی بیٹی کے ساتھ جب رسول اللہ طَلِیْنِیْم داخل ہوئے اوراس کے قریب ہوئے ،اس نے کہا'' میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں' (نعوذ باللہ من ذالک) حضور طَلِیْنِیْم نے فرمایا: مجھے بہت بڑی پناہ دے دی گئی ہے، تواسینے ماں باپ کے ہاں چلی جا۔

6815 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِیُّ، ثَنَا آبِی، ثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عَمُوهِ، عَنَ عَبُدِاللهِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ عَقِیْلٍ، قَالَ: " وَنَكَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةً مِنْ كِنُدَةً وَهِیَ الشَّقِیَّةُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ امْرَاةً مِنْ كِنُدَةً وَهِیَ الشَّقِیَّةُ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَنْ یَرُدُهَا الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَنْ یَرُدُهَا الله قَوْمِهَا وَاَنْ یُفَارِقَهَا، فَفَعَلَ وَرَدَّهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اَنْ یَرُدُهَا الله قَوْمِهَا وَاَنْ یُفَارِقَهَا، فَفَعَلَ وَرَدَّهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَنْ یَرُدُها الله وَوْمِهَا وَاَنْ یُفَارِقَهَا، فَفَعَلَ وَرَدَّهَا مَعَ رَجُلٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْقَهُمْ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مَا مُعَالَقُومُ مَا وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَا مَعَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 '' برنصیب'' ہے، جس نے رسول اللہ مُنَافِیْوُا ہے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان کوطلاق دے کران کے میکے بھیج دیں۔ رسول اللہ مُنَافِیُواُ نے اس کوایک انصاری صحافی (ابواسید ساعدی) کے ہمراہ اس کوان کے گھر بھیج دیا۔

6816 - حَدَّثَنَا بِشَرْحِ هلهِ المُقِصَّةِ أَبُو عَبْدِاللهِ الْآنصارِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُم، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ عُتْبَة، عَنْ عَبْدِالْوَاحِدِ بْنِ آبِي عَوْنِ الدَّوْسِيّ، قَالَ: قَدِمَ النُّعُمَانُ بْنُ اَبِي جَوْنِ الْكِنْدِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ وَبَنُو اَبِيْهِ نَجْدًا مِمَّا يَلِي الشَّرْبَةَ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آلا أُزَوِّجُكَ آجُمَلَ آيِمٍ فِي الْعَرَبِ كَانَتُ تَحْتَ ابُنِ عَمِّ لَهَا فَتُوُقِي عَنْهَا فَتَآيَّمَتُ وَقَدُ رَغِبَتُ فِيكَ وَخُطِبَتُ اِلَيْكَ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشِّ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَا تَقْصُرُ بِهَا فِي الْمَهْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَصْدَقُتُ اَحَدًا مِنُ نِسَائِي فَوْقَ هَلْمَا وَلَا اُصَدِّقُ اَحَدًا مِنْ بَنَاتِي فَوْقَ هَلْذَا فَقَالَ النُّعْمَانُ بُنُ آبِي جَوْن: فَفِيكَ الْاَسَى، فَقَالَ: فَابُعَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَى اَهْلِكَ مَنْ يَحْمِلُهُمْ إِلَيْكَ فَإِنِّي خَارِجٌ مَعَ رَسُوْلِكَ فَمُرْسِلٌ اَهْلَكَ مَعَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ فَلَمَّا قَدِمَا عَلَيْهَا جَلَسَتْ فِي بَيْتِهَا وَآذِنَتْ لَهُ آنُ يَسَدُخُلَ فَقَالَ ٱبُو اُسَيْدٍ: إِنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُرَاهِنَّ الرِّجَالَ، قَالَ آبُو اُسَيْدٍ -وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْعِمَجَابَ فَارْسَلْتُ إِلَيْهِ فَيَسَّوَ لِى آمْرِى - قَالَ: حِجَابُ بَيْنِكِ وَبَيْنَ مَنْ تُكَلَّمِينَ مِنَ السِّ جَالِ إِلَّا ذَا مَـحْرَمٍ مِنْكِ فَقَبِلَتْ فَقَالَ آبُو أُسَيْدٍ: فَأَقَمْتُ ثَلَاثَةَ آيَّام ثُمَّ تَحَمَّلْتُ مَعَ الظَّعِيْنَةِ عَلَى جَمَلٍ فِي مِحَفَّةٍ فَٱقْبَلُتُ بِهَا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَٱنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَةَ فَدَخَلَّ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيّ فَرَحَّبُنَ بِهَا وَسَهَّلُنَ وَحَرَجُنَ مِنْ عِنْدِهَا فَذَكُرُنَ جَمَالَهَا وَشَاعَ ذَلِكَ بِالْمَدِيْنَةِ وَتَحَدَّثُوا بِقُدُومِهَا. قَالَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ: وَرَجَعْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَخْبَرُتُهُ وَدَحْلَ عَلَيْهَا دَاحِلٌ مِنَ النِّسَاءِ لِـمَـا بَـلَغَهُنَّ مِنْ جَمَالِهَا وَكَانَتْ مِنْ اَجْمَلِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: إنَّكِ مِنَ الْمُلُوكِ فَإِنْ كُنْتِ تُوِيدِيْنَ اَنْ تَحْظِي عِنْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعِيذِي مِنْهُ فَإِنَّكِ تَحْظِينَ عِنْدَهُ وَيَرْغَبُ فِيكِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6816 - سنده واه

﴿ وَن كندى اوراس كے بهن بھائى شربہ كے قريب مقام نجد ميں رہے تھے، نعمان بن ابی جون كندى اوراس كے بهن بھائى شربہ كے قريب مقام نجد ميں رہتے تھے، نعمان بن ابی جون كندى مسلمان ہوكررسول الله مَنَّاتِیْمُ كی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض كی: يارسول الله مَنَّاتِیْمُ كیا میں آپ كا نكاح عرب كی سب سے حسین ترین ہوہ خاتون سے نہ كرادوں؟ وہ آپ كے چھازاد بھائى كے نكاح میں تھی، اب اس كے شوہر كا انقال ہو چكا ہے، اوروہ ہو چكی ہے، وہ آپ كی شخصیت میں دلچہی رکھتی ہے اوراس نے آپ میں تھی، اب اس كے شوہر كا انقال ہو چكا ہے، اوروہ ہو تھى ہے، وہ آپ كی شخصیت میں دلچہی رکھتی ہے اوراس نے آپ كے لئے پیغام نكاح بھی بھیجا ہے۔ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَیْمُ اللّٰ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ نَے فرمایا: اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ نَے فرمایا: اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْمُ نَے فرمایا: اللّٰہ مَن اللّٰہُ عَلَیْمُ نَے فرمایا: اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ عَلَیْمُ نَے فرمایا: میں نے اپنی كسی ہوى وہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ عَلَیْمُ نَے فرمایا: اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ عَلَیْمُ نَا فرمایا: اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ مَن اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَن درکھتے ، حضور مَنْ اللّٰہُ نَامِ مِن نے اپنی كسی ہوں اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ مِن اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کے اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ وہم کے اللّٰہُ اللّٰہُ کا کہم کی اللّٰہ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّ

کاحق مہراس سے زیادہ نہیں رکھا، اور نہ ہی اپنی کسی بیٹی کاحق مہراس سے زیادہ لیا ہے۔ نعمان بن ابی جون نے کہا: ہماری مدردیاں تو آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا: یارسول الله مَاللَّهُم آپ کسی کو بھیج دیجئے جوان کو اپنے ساتھ آپ تک لے آئے، میں آپ کے سفیر کوساتھ لے جاؤں گا اور وہاں جاکران کو آپ کے سفیر کے ہمراہ بھیج دوں گا۔ چنانچے رسول الله مُثَالِيَّا مُ نے حضرت ابواسید ساعدی والٹی کونعمان کے ساتھ بھیجا، جب بیدونوں اُن کے پاس پہنچے تووہ اینے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، اوران کواندرآنے کی اجازت دی،حضرت ابواسید نے کہا: رسول الله مالیات کی از واج مطبرات مردول سے پردہ کرتی ہیں، یہ بات بردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد کی ہے، میں نے رسول الله مَثَاثِیْلُم کی بارگاہ میں بیغام بھیجاتھا توحضور مَثَاثِیْلُم نے میرے لئے نرمی فرمادی تھی، نعمان نے کہا تم جن مردوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہو،تمہارے اوران کے درمیان بردہ ہونا جا ہے ، البتہ اگروہ آپ کامحرم ہو( تواس کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے )انہوں نے پردہ کے بیدا حکام قبول کر لئے ، میں وہاں پر تین دن تهرا، چربیں نے رسول الله منافظ کے سفیر کے ہمراہ ایک اونٹ پر ان کوسوار کرادیا، میں ان کو لے کر مدینه منورہ میں آ گیا، ان کوبنی ساعدہ میں تھہرایا، محلے کی خواتین ان کے پاس اکٹھی ہوئیں،ان کومبارک بادیاں دیں، پھرجب وہ بابرنکلیں توسب ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کررہی تھیں، مدینہ منورہ میں بیہ بات عام ہوگئی اوران کی مدینہ منورہ میں آمد زباں ز دِعام موگئ ۔ابواسیدساعدی فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مَلَا ﷺ کی طرف آیا، آپ مَلَا ﷺ اس وقت بنی عمرو بن عوف میں موجود تھے، میں نے رسول الله مُؤاتینِم کو بتایا۔ إدهرمدینه کی خواتین میں ان کے حسن وجمال کا چرچاس کرایک عورت اُن کے پاس آئی وہ واقعی سب سے زیادہ حسین وجمیل تھیں ، اُس عورت نے کہا: توبادشاہ زادی ہے، اگرتورسول الله مُلَا يَنْهُم كے ساتھ رہنا جا ہتى ہے توان ہے تو بہ کرو، کیونکہ (اس طرح) رسول الله مَاليَّةُ أُم تیری طرف متوجہ ہوں گے اور تُو صاحبِ نصیب ہوگ ۔

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ آبِي عَوْنٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِنْدِيَّةَ فِى شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَّلِ سَنَةَ تِسُعِ مِنَ الْهِجُرَةِ

قَالَ: وَحَدَّنَنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيهِ، اَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ عَبُدِ الْمَلِكِ كَتَبَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُتَ الْاللهِ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُتَ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ وَلَا تَزَوَّ جَ كِنُدِيَّةً إِلَّا الْحُتَ بَنِي الْجَوْنِ فَمَلِكُهَا فَلَمَّا اتَى بِهَا وَقَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ نَظَرَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبُنِ بِهَا

﴿ ولید بن عبد الملک نے حضرت عروہ کی طرف خطالکھ کر پوچھا: کیا رسول اللہ مَثَالِیَّا نے اشعث بن قیس کی بہن کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں ،رسول اللہ مَثَالِیَّا نے اُس سے ہرگز نکاح نہیں کیا اور نہ بی کسی کندیہ سے نکاح کیا ہے، ہاں البتہ بنی الجون کی بہن آپ کی ملکیت میں آئی تھی، آپ مُثَالِیًّا نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھالیکن جب وہ حضور مُثَالِیًّا کے پاس مدینہ منورہ میں آئی، آپ مَثَالِیًّا نے اس کی طرف دیکھا تواس کو طلاق دے دی تھی، اس کے ساتھ ہمبستری نہیں کی تھی۔ پاس مدینہ منورہ میں آئی، آپ مَثَالِیًا نے اس کی طرف دیکھا تواس کو طلاق دے دی تھی، اس کے ساتھ ہمبستری نہیں کی تھی۔

قَالَ: وَذَكَرَ هِشَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ، آنَّ ابْنَ الْعَسِيلِ، حَدَّنَهُ عَنُ حَمْزَةَ بْنِ آبِي اُسَيْدِ السَّاعِدِيّ، عَنُ آبِيهِ، وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَاءَ بِنْتَ النَّعُمَانِ الْجَوْنِيَّةَ فَارُسَلِنِي فَجِعْتُ بِهَا، فَقَالَتُ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: آخُ ضِبِيْهَا آنْتِ وَآنَا اُمَثِيطُهَا فَفَعَلَتَا ثُمَّ قَالَتُ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنَ الْمَرُ آةِ إِذَا دَحَلَتُ عَلَيْهِ آنَ تَقُولَ آعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَلَمَّا دَحَلَتُ عَلَيْهِ وَآغَلَقَ الْبَابَ وَآرَحَى السِّتُرَ بَهُ وَسَلَّمَ يَعْجِبُهُ مِنَ الْمَرُ آةِ إِذَا دَحَلَتُ عَلَيْهِ آنَ تَقُولَ آعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَلَمَّا دَحَلَتُ عَلَيْهِ وَآغَلَقَ الْبَابَ وَآرَحَى السِّتُرَ بِهِ وَقَالَ: يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ: يَعْبِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ: يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجُهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهُ وَقَالَ: يَا اَبَا السِيْدِ آلُحِقُهَا بِاهْلِهَا وَمَتِعْهَا بِرَازِقِيَّيْنِ وَقَالَ: يَا اللهُ مِسَلَمْ بُنُ مُحَمَّدٍ: فَحَلَّيْنِي وَقَالَ: يَعْ بَاللهُ مِنْكُ مُولُوا اللهِ مَنْكَ عُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ هِشَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ: فَحَلَّيْنِي وُهَلُ اللهُ عُنْتِ وَلَا هِشَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ: فَحَلَّيْنِي وُهَا إِللهُ مُعْمَلِ وَقَالَ اللهُ عُلْمُ وَلَا هِشَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ: فَحَلَّيْنِي وُهُولِي الشَّاعِينِ وَاللهُ مُنْ اللهُ عُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُلْ اللهُ عُلْلَاهُ عَلَى اللهُ عُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ الْمُعْوِلَةُ الْمُعْوِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُنْ اللهُ ا

﴿ ﴿ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله الله عَلَيْهُ الل

ذِكُرُ قُتَلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الْأَشْعَثِ بُنِ قَيْسٍ اشعث بن قيس كى بهن قتيله بنت قيس كاذكر

6817 – أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ اَبُوعُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى:

ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفُدُ كِنْدَةَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْتَ الْاَشْعَتْ بَنِ قَيْسٍ فِي النِّصْفِ مِنْ صَفَرٍ، ثُمَّ قُبِضَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ لِيَوْمَيْنِ مَضَيا مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْآوَلِ، وَلَمْ تَكُنٍ قَدِمَتُ عَلَيْهِ وَلا دَخَلَ بِهَا وَوَقَّتَ بَعْضُهُمْ وَقُتَ تَزُويجهِ إِيَّاهَا، فَزَعَمَ آنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبُلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرٍ، وَزَعَمَ آخُرُونَ آنَّهُ اَوْصَى اَنْ يُخَيِّرَ قُتَيْلَةَ فَإِنْ شَاءَ تُ، فَاحْتَارَتِ النِّكَاحَ، النَّكَاحَ، فَتَالَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بُنُ أَبِى جَهُلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ اَبَا بَكُرٍ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ أُحَرِقَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ، وَزَعَمَ بَعُضُهُمْ آنَّهَا ارْتَدَتُ

﴾ ابوعبیدہ معمر بن قتی فرماتے ہیں: پھررسول اللہ تَا اللّٰهِ عَلَیْمُ کے پاس جب کندہ کا وفد آیا، اس وفت رسول الله تَا اللّٰهِ عَلَیْمُ نے اضعت بن قیس کی بہن قتیلہ بنت قیس کے ساتھ نکاح کیا، یہن ابہری کی بات ہے، پھر ماہ صفر کے درمیان حضور شاہیمُ یہ ہوگے، اورای سال ۱۲رئے الاول، سوموار کے دن آپ شاہیمُ کا وصال مبارک ہوگیا، قتیلہ نہ تو حضور شاہیمُ کے پاس آئی، اور نہ ہی حضور شاہیمُ کے ناح کا وقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور شاہیمُ کے ناح کا وقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور شاہیمُ کے ناح کا وقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور شاہیمُ کے ناح کا وقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضور شاہیمُ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے اس سے نکاح کیا تھا۔ دیگر محد ثین کا کہنا ہے کہ حضور شاہیمُ نے بیاری کی حالت میں اس سے نکاح کیا تھا۔ پھر محد ڈین کا یہ موقف ہے کہ حضور شاہیمُ نے وصیت فرمائی تھی کہ قتیلہ کو اختیار دیاجائے، اگر وہ کی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو کرنے دیاجائے، چنا نچہ حضرت عکر مہیں بابی جہل نے حضر موت میں اس سے نکاح کیا۔ اس بات کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹوئ تک پنچی تو انہوں نے فرمایا: میر اتو ادادہ ہے کہ حضر موت میں اس سے نکاح کیا۔ اس بات کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹوئ تک پنچی تو انہوں نے فرمایا: وہ امہات المونین میں سے تو نہیں ہے، نہ ہی نہی اگر م شاہیمُ کیا۔ اس سے ہمبستری کی ہے۔ نہ اس پر پر دے کے احکام نافذ فرمائے ہیں۔ بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہوگئی تھی۔ (العیاذ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کا سے نہ اس کی دواس پر پر دے کے احکام نافذ فرمائے ہیں۔ بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہوگئی تھی۔ (العیاذ باللہ)

# ذِكُرُ سَرَارِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاوَّلُهُنَّ مَارِيَةُ الْقِبُطِيَّةُ أَمُّ اِبْرَاهِيمَ

رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا وَلَهُ مَنِيرُ وَلَ كَا وَكُر ، سب سے بِهِ بَي سيّدہ مارية قبطيه بين جوكه حضرت ابرا بيم رُخَافَة كَى والدہ بين الله عَنْ 6818 - حَدَّاثَ مَنْ الله عَبَّالِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اللهُ عَالَمَة الْحَلِيقُ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ اَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الدُّهُ مِنِي قَالَ: وَاسْتَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ الْقِبُطِيَّة، فَوَلَدَّتُ لَهُ إِبْرَاهِيمَ

﴿ ﴿ ابن شہاب زہری کہتے ہیں: رسول الله مَالِيَّا ہِ نَے سيّدہ مارية قبطيه كو كنيز كے طور پر ركھا تھا،ان كے ہال حضرت ابراہيم خلائظ كي ولادت ہو كي تھي۔

6819 - حَـدَّتَنِيْ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ

عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةَ بِنْتَ شَمْعُونَ وَهِى الَّتِى اَهُدَاها اللهِ الذُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " ثُمَّ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُقُوقِسُ صَاحِبُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَاَهُدَى مَعَهَا أُخْتَهَا سِيْرِينَ وَحَصِيًّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيْرِينَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَالْمُقَوْقِسُ مِنَ الْقِبْطِ يُعَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيْرِينَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَالْمُقَوْقِسُ مِنَ الْقِبْطِ وَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَالسَّالِمُ الللهُ عَلَيْهِ وَهُ وَالْمُؤْلِيَةَ عَشَرَ شَهُوا "

الله منافی الله منافی الله وی الله منافی الله وی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله وی الله وی الله منافی الله وی الله وی الله منافی الله وی الله منافی الله وی الله منافی الله الله منافی الله الله منافی ال

6820 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْبَزَّارُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَاهَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهُدِيِّ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّىَ اِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6820 - حذفه الذهبي من التلخيص

6821 - حَدَّنَنِى عَلِى بُنُ سَعِيدٍ الْاُمُوعُ، ثَنَا اَبُوْ مُعَاذٍ سُلَيْمَانُ بْنُ الْاَرْقِمِ الْاَنْصَارِیُ، عَنِ الزُّهُرِیِ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: اُهُدِیتُ مَارِیَةُ إلی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنُ عَمْ لَهَا، قَالَتُ: فَوَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً فَاسْتَمَرَّتُ حَامِلًا، قَالَتُ: هُوَرَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا، قَالَتُ: فَقَالَ اَهُلُ الْإِفْكِ وَالزُّورِ: مِنْ حَاجِيهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً فَاسْتَمَرَّتُ حَامِلًا، قَالَتُ: هُوَرَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا، قَالَتُ: فَقَالَ اَهُلُ الْإِفْكِ وَالزُّورِ: مِنْ حَاجِيهِ اللّٰهُ عَلَيْهَا وَقْعَةً فَاسْتَمَرَّتُ حَامِلًا، قَالَتُ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَقْعَةً فَاسْتَمَرَّتُ حَامِلًا، قَالَتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّٰمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيُنَ؟ اللّٰهِ عَلَى النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيُنَ؟ لَكُمُهُ، قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِیَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيْنَ؟ فَلُكُ: مَنْ غُذِي بِلَخِمِ الطَّانِ يَعْمِ الطَّانِ يَعْمِلُ النِيسَاءَ مِنَ الْعَيْرَةِ انْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمُ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَيُنَ؟ فَلُكُ: مَنْ غُذِى بِلَحْمِ الطَّانُ يَحْسُنُ لَحُمُهُ، قَالَ: وَلَا الشَّبَهُ قَالَتُ: فَحَمَلَى مَا يَحُولُ النَّسُ فَقَالَ لِعَلِيّ: خُذُهُ السَّيْفَ وَالْتُ فَا فُولُ النَّاسُ فَقَالَ لِعَلِيّ: خُذُهُ السَّيْفَ السَّيْفَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَرْقِ الْ اللهُ عَلَى الْعُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُلَقَ فَإِذَا هُو فِى حَائِطٍ عَلَى نَخُلُةٍ يَحْتَو فُ رُطُلُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُرْقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَل

لَهُ مَا لِلرِّجَالِ شَيْءٌ مَمْسُوحٌ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6821 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کے ہمراہ ان کا کا بازہ ہماری بھی تھا (ام الموشین حضرت عاکثہ فی بی الدین بالیہ کا بیٹی کو تھنہ کے طور پر دی گئی تھیں، ان کے ہمراہ ان کا پیا زاد بھائی بھی تھا (ام الموشین حضرت عاکثہ فی بی بازی کر نے پیازاد نے ان کے ساتھ تا جائز تعلقات قائم کے جس کی بناء پر وہ حالمہ ہوگئیں، نی اکرم من بینی نے اس کواس کے بی زاد کے ساتھ علیحدہ کردیا، آپ فرماتی ہیں: الزام تراثی اورطعن بازی کرنے والوں نے کہا: اس کواولا دچا ہے تھی تواس نے کسی دوسرے کے بیچ پراپنا دعوی کردیا۔ ان کی والمدہ کا دودھ بہت کم آتا تھا، انہوں نے اپنے ہیں ہوگئی تھی۔ اُس کواس نے کسی دوسرے کے بیچ پراپنا دعوی کردیا۔ ان کی والمدہ کا دودھ بہت کم آتا تھا، انہوں نے اپنے ہیں ہوگئی تھی۔ اُس کواس نے بیلی برائی بری کا دودھ بیا کرتے تھے جس کی بناء پر ان کی صحت بہت اچھی ہوگئی تھی۔ اُم الموشین حضرت عاکشہ بیٹی فرماتی ہیں: ایک دن ان کو نبی اگر کی گوشت ہے ہوئی ہو، اس کی گئی مورٹ بی بیا، حضور من بیٹی کسی بیاز کسی بیاز کسی بیاز کسی بیاز کسی بی کسی بیٹی کسی بی بیٹی کسی بی بیٹی کسی بیٹی کسی بی

6822 - حَدَّثَ اللهُ عَبْدِ اللهِ الاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُصَرَ، حَدَّثَ مِن اللهُ عَنْهُ يُنُوقُ عَلَى عُصَرَ، حَدَّثَ مِن اللهُ عَنْهُ يُنُوقُ عَلَى عُصَرَ، حَدَّثَ مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ اَبُو بَكُرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يُنُوقُ عَلَى مَارِيَةَ حَتَّى تُوفِقِى مُوسَى اللهُ عَنْهُ يُنُوقُ عَلَيْهَا حَتَى تُوفِقِيتُ فِى خِلاَفَتِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَتُوفِقِيتُ مَارِيَةُ أُمُّ اِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتِّ عَشُرَةً مِنَ الْهِجْرَةِ، فَرُئِى عُمَرُ، مَا رِيَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتِّ عَشُرَةً مِنَ الْهِجْرَةِ، فَرُئِى عُمَرُ، وَقَبْرُهَا بِالْبَقِيعِ فِي الْمُحَرَّمِ اللهُ عَلَيْهَا عُمَرُ وَقَبْرُهَا بِالْبَقِيعِ

﴿ ﴿ مولی بن محد بن ابراہیم تیمی و النظافر ماتے ہیں : حضرت ابو بمرصدیق والنظام عمر ،حضرت مارید پر بہت خرج کرتے رہے ، پھر ان کا انتقال ہو گیا توان کے بعد حضرت عمر والنظان پرخرچ کرنے لگ گئے ، پھر حضرت عمر والنظائی کے دور خلافت میں حضرت مارید کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں: ابراہیم بن رسول الله منافیقی کی والدہ مارید کا انتقال محرم من ۱۲ ہجری کو موا۔ حضرت عمر والنظائی کود یکھا گیا کہ وہ لوگوں کو ان کے جنازہ کے لئے جمع کررہے تھے، حضرت عمر والنظیابی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی قبر جنت ابتقیع میں ہے۔

6823 - سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ، يَذْكُرُ حَدِيْتُ ثَابِتٍ عَنُ آنَسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ أُمَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَتُ تُتَّهُمُ بِرَجُلٍ، فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُرِبِ عُنُقِهِ، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ قُلْتُ لِيَحْيَى: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: عَفَّانُ، عَنْ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ

﴿ ﴿ عِباس بن محمد دوری فرماتے ہیں: کی بن معین نے حضرت ثابت بن انس رٹی ﷺ کی بیر حدیث بیان کی''ابراہیم بن محمد رسول الله منظینے کی والدہ پر ایک آدی کے حوالے سے الزام لگایا گیا، نبی اکرم منظینے کے اس آدی کے قتل کا تھم دے دیا تھا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ مجبوب ( کھے ہوئے آلہ تناسل والا ) تھا۔ (عباس بن محمد دوری کہتے ہیں ) میں نے یجی بن معین سے یو مجھا: جمہیں یہ بات کس نے بتائی ؟ انہوں نے کہا: حماد بن سلمہ نے۔

0824 - حَدَّقَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ الطَّبِيُّ، وَهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَالُبِ الطَّبِيُّ، وَهِ وَسَلَمُ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُّلا وَهِ مَنْ اَنْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُّلا كَانِ يُتَّهَمُ بِالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِلِيِّ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: الْحُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِّ: الْحُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلِي يَتَبَرَّدُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: الحُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَاذَا هُو لِي رَكِي يَتَبَرَّدُ فِيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: الحُرُجُ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَاذَا هُو مَجُبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6824 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس وَلِالْفَوْ فرماتے ہیں: ایک آدمی پر تہمت تھی کہ اس کے ابراہیم بن رسول اللہ مَا اَلْفِیْلَم کی والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، رسول اللہ مَا اُلْفِیْلَم نے حضرت علی وَلَالِقَوْتِ فرمایا: جاؤ،اوراس کولل کردو،حضرت علی وَلَالُولُولُ کِی اِس آئے، وہ اِبرنکلا وہ تا ہونکلا، جب وہ بابرنکلا ہجب وہ بابرنکلا ہجب وہ بابرنکلا تو (یَا چلا کہ) مجبوب تھا (یعنی اس کا آلہ تناسل کٹا ہواہے)

الله المسلم مُعْلَقَة كم معيارك مطابق صحيح بياكين شيخين مُعِلِّقَان الكوفل نهيس كيا-

6825 – آخبَرَنَا آبُوُ عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ مِهْرَانَ الْاصْبَهَانِیُّ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ مُوسَی، أنبأ السُرائِسلُ، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِی لَیْلَی، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخَذَ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی حِجْرِهِ حَتَّی خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَی قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُکِی یَارَسُولَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی حِجْرِهِ حَتَّی خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَی قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُکِی یَارَسُولَ النَّهِ وَاللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی حِجْرِهِ حَتَّی خَرَجَتُ نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَی قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُکِی یَارَسُولَ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی حِجْرِهِ حَتَّی نَفُسُهُ قَالَ: فَوَضَعَهُ وَبَكَی قَالَ: فَقُلْتُ: تَبُکِی یَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِی حِجْرِهِ وَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ اللهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطْمٍ وجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَهٰذِهٖ رَحْمَةٌ وَمَنْ لَا يَدُولَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلُولَ اللهُ وَلُولَ اللهُ وَلُولَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ وَقَوْلٌ حَقَّ وَانُ يَلُحَقَ أُولَانَا بِأُحْرَانَا لَحَزِنَا عَلَيْكَ حُزُنًا اللهُ مَنْ هَالَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلُولُهُ وَلَوْلَ اللهُ وَالْولَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ

وَإِنَّا بِكَ يَا اِبْرَاهِيمُ لَمَحُزُونُونَ تَبَكِى الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبّ (التعليق – من تلخيص الذهبي)6825 – حذفه الذهبي من التلخيص

6826 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّهُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا بَقِيَّهُ، عَنُ مُسَى خَلُفَ جَنَازَةِ الْنِهِ مُسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى خَلُفَ جَنَازَةِ الْنِهِ مُسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى خَلُفَ جَنَازَةِ الْنِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى خَلُفَ جَنَازَةِ الْنِهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6826 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله على المامد والنواء المنظور التي الله الله ما الله

6827 - حَدَّقَنِى ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ الْحَرْبِيِّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُقِيَتُ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشُرَةَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوقِيَتُ بِالْمَدِيْنَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشُرَةَ، وَصَلَّى عَلَيْهَا آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَدُفِنَتُ بِالْبَقِيعِ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے بین: نبی اکرم مَالَیْفِاً کے صاحبزاً دے حَضرت ابراہیم والله و ''ماریہ' مدینه منوره میں سن کا ہجری کوفوت ہوئیں،امیرالمومنین حضرت عمر بن خطاب والنور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

# ذِكُرُ سَلْمَى مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله مَالِيَّةِ كَي كنيز حضرت سلمى فِلْ فِهَا كَا وَكر

6828 – حَـدَّتُنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قَرَآ عَلَى ابْنُ وَهْبِ، آخُبَرَكَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الْمَوَالِى، عَنُ فَائِدٍ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى رَافِع، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى رَافِع، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى رَافِع، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ آبِى رَافِع، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: قَلَّمَا كَانَ اِنْسَانٌ يَاتِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَخَادِمَتِهِ قَالَتْ: قَلّمَا كَانَ اِنْسَانٌ يَاتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيشُكُو اللّهِ وَجَعًا إلَّا قَالَ لَهُ: احْتَجِمُ وَلَا وَجَعًا فِي رِجُلَيْهِ إِلّا قَالَ لَهُ: اخْضِبُهُمَا بِالْحِنَّاءِ وَسَلّمَ فَيشُكُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي التلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي التلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي التلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي التلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَقِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

﴿ ﴿ رسول الله مَنْ النَّيْظِ فَي آزاد كرده لونڈى اورآپ كى خادمه حفزت سلمى فرماتى ہيں: بہت شاذ ونادرہى اليا ہوا ہوگا كه رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْتُ كَا بِينَ مِنْ مُنْ الله عَنْ الل

# ذِكُرُ مَيْمُولَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# رسول اللهُ مُنافِينًا كي لوندي حضرت ميمونه بنت سعد ولافها كاذكر

6829 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّقَّارُ، ثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، أنبأ اِسُرَاثِيلُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِي يَزِيدَ الضَّبِّيِّ، عَنُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدِ الزِّنَا، قَالَ: نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَى مِنُ أَنُ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدِ الزِّنَا، قَالَ: نَعْلَانِ أَجَاهِدُ بِهِمَا أَحَبُّ إِلَى مِنُ أَنُ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا (الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَلَدِ الزِّنَاءَ 6829 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

# ذِكُرُ اُمَيْمَةَ مَوْ لَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كى لوندى حضرت اميمه وَثَالِمُنَا كاذكر

مُونِ سِنَانِ آبِى فَرُوةَ الرَّهَاوِيِّ، ثَنَا آبُو يَحْيَى الْكَلَاعِيُّ، عَنُ جُبَرُ بِنِ نَفَيْرٍ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى اُمُيْمَةَ، مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: كُنتُ يَوْمًا اُفْرِعُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُو يَتَوَضَّا اِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ فَقَالَ: يَارَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: كُنتُ يَوْمًا اُفْرِعُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُو يَتَوضَّا اِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شَيْنًا وَإِنْ قُطِّعْتَ يَارَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ شَيْنًا وَإِنْ أَمُواكَ اَنُ تُخَلِّى مِنْ اَهْلِكَ وَدُنيَاكَ فَتَحَلَّ، وَلَا تَعُصِينَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنُ تُخَلِّى مِنْ اَهْلِكَ وَدُنيَاكَ فَتَحَلَّ، وَلَا تَشُركَنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّ قُتَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَإِنْ قُطِّعْتَ بِالنَّادِ، وَلَا تَعْصِينَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنُ تُخَلِّى مِنْ اَهْلِكَ وَدُنيَاكَ فَتَحَلَّ، وَلَا تَشُركَنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَصُلَّةً مُنَاكَ وَدُنيَاكَ فَتَحَلَّ، وَلَا تَشُركَنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنُ تُخَلِّى مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشُركُ صَلاقً مُعَلِي اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشُولُ الْحُمْرَ فَإِنَّ هَا اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَذِمَّةُ وَمُلُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَشُولُ مَنْ وَلَا تَشُولُ مَنْ وَلَا تَوْدَهُ فَى اللهِ عَلَى عَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عُنْقِلَ مِفْرَادُ سَلَعَ الْمُعَيْرُ، وَٱلْفِقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُؤْواهُ جَهَنَامُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُوسُولُ وَالْمُولُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُؤْواهُ جَهَنَّهُ وَالْمُوسُولُ وَالْمُوسُولُ وَالْمُوسُولُ وَاللّهُ وَمُأْواهُ وَمُؤْواهُ وَاللّهُ وَمُؤْوا اللهُ وَاللّهُ وَاللّه

طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعُ عَصَاكَ عَنْهُمْ وَآخِفُهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6830 - سنده واه

﴿ ﴿ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں: میں رسول الله عَلَیْمَ کی کنیز حضرت امیمہ وَلَا اُلهُ کَلَیْمَ کی کنیز حضرت امیمہ وَلَا اُلهُ کَلَیْمَ کی وضوکر واربی تھی ،اس دوران ایک آ دمی حضور مَلَا اِلْمَا اللهُ عَلَیْمَ کی وضوکر واربی تھی ،اس دوران ایک آ دمی حضور مَلَا اِللّهُ اِللّهُ کَلَیْمَ کی پاس آیا اور کہنے لگا: یارسول الله مَلَا اَلْمُعَلَّمَ مِیں این گھر والوں کے پاس واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں ، آپ جمھے کوئی الی تھیجت فرمائیں جس کو میں اچھی طرح یا دکرلوں۔

## آپ مُلْقُولُم نے فرمایا:

- 🔾 الله تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کوشریک مت مخمرا واگر چتہ ہیں کاٹ ڈالا جائے اورا کر چتہ ہیں زندہ جلادیا جائے۔
- ماں باپ کی نافرہانی کسی صورت میں بھی نہ کرنا، وہ اگر تہمیں گھر خالی کرنے کو کہیں تو کردو بلکہ اگر تہمیں دنیا چھوڑنے کو کہیں تو دنیا بھی چھوڑ جاؤ۔
- جان بوجھ کر بھی بھی نمازنہ چھوڑ نا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کرنماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ تعالی اوراس کے رسول کریم مُنافِیْنِم کا ذمہ بری ہوجا تا ہے۔
  - 🔿 مجھی بھی شراب مت پینا کیونکہ یہ ہر گناہ کی جڑہ۔
- ں پی زمین کی حدود سے آ گے مت بڑھو، اگرتونے ایسا کیا تو تُو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ تیری گردن میں سات زمینوں کے برابرطوق ہوگا۔
- ک بھی بھی جنگ سے نہیں بھاگنا، کیونکہ جو خص جنگ سے بھاگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کامستحق ہوجا تا ہے اوراس کا ٹھکا نہ جہنم ہوتا ہے، اور بہت ہی براٹھکا نہ ہے۔
- ایٹے اہل وعیال پرخرج کرتارہ اور ان سے اپنا عصابھی نہ ہٹانا اوران کواللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خوف دلاتے رہنا۔

# ذِكُرُ رَيْحَانَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّسَرِّى رسول الله طَلِيْظِمْ كَى كَنْيْر ريجانه كا ذكر

6831 - حَـدَّثَنَا اَبُـو الْعَبَّاسِ، ثَنَا اَبُو اُسَامَةَ الْحَلَبِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ اَبِى مَنِيعٍ، عَنُ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، قَالَ: وَاسْتَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْحَانَةَ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةَ وَلَحِقَتْ بِاَهْلِهَا

﴿ ﴿ رَبِرِي كَتِمْ مِينَ: رسول اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَ

6832 - قَالَ اَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بُنُ الْمُضَى: وَكَانَتْ مِنْ سَوَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْحَانَةُ بِنُ سَمْعُونَ، مِنْ يَنِى النَّضِيرِ قَالَ بَعْضُهُمْ: مِنْ يَنِى قُرَيْظَةَ، وَكَانَتْ تَكُونُ فِى النَّخُلِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيْلُ عِنْدَهَا آحْيَانًا، وَكَانَ سَبَاهَا فِى شَوَّالٍ سَنَةَ اَرْبَعٍ. قَالَ اَبُو عُبَيْدَةَ: وَهُنَّ اَرْبَعٌ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيْلُ عِنْدَهَا آحْيَانًا، وَكَانَ سَبَاهَا فِى السَّبِي فَكَادَتْ نِسَاؤُهُ خِفْنَ اَنْ تَغْلِبَهُنَّ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ، وَجُمَيْلَةُ اَصَابَهَا فِى السَّبِي فَكَادَتْ نِسَاؤُهُ خِفْنَ اَنْ تَغْلِبَهُنَّ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ الْخَوْرَى نَفِيسَةً وَهَبَتُهَا لَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَقَدْ كَانَ هَجَرَهَا فِى شَأَن صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ ذَا الْمِحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ" فَلَمَا كَانَ شَهُرُ رَبِيعِ الْآولِ الَّذِى قُبِضَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِى عَنْ زَيْنَبُ وَدَخَلَ وَصَفَرَ" فَلَكَانَ هَا أَوْرِى مَا أُجْزِيكَ، فَوَهَبَتُهَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَضِى عَنْ زَيْنَبُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُرَعُونَ فَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْه

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6832 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابوعبیده معمر بن مثنی کہتے ہیں: رسول الله مَالِیْتُوْلُم کی باندیوں میں ہے '' ریحانہ بنت زید بن سمعون'' تھیں، جن کا تعلق بن نفیر سے تھا اور بعض محدثین کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بن قریظہ سے تھا۔ آپ باغ میں رہا کرتی تھیں، رسول الله مَالِیْتُوْلُم میں کھواران کے ہاں قبلولہ فرمایا کرتے تھے، رسول الله مَالِیْتُوْلُم نے ان کوم جمری کو باندی بنایاتھا۔ ابوعبیدہ فرماتے ہیں: حضور مَالَیْتُوْلُم کی مم باندیاں تھیں۔ (۱) ماریہ قبطیہ (۲) ریحانہ (۳) جمیلہ۔ ان کے بارے میں رسول الله مَالِیْتُوْلُم کی ازواج کو یہ خدشہ لاحق ہوگیا تھا کہ وہ ان سب پر غالب آجائے گی۔ (۳) رسول الله مَالِیُوْلُم کی ایک اور باندی تھی جس کا نام ''نفیسہ' تھا، حضرت زینب بنت جمش نے یہ باندی حضور مَالُوْلُم کو حضور مَالُولُولُم کے معاملہ میں، ماہ دی الله مَالِیُولُم کو اور ان سے علیحدگی اختیا کر لی تھی، جب رہے الاول کا وہ مہینہ آیا جس میں رسول الله مَالُولُولُم کا وصال مبارک دی اور آپ کو ایک اور آپ کی ایک اور ان سے میلیم کی باندی حضور مَالُولُولُم کو تحفی میں دی کی ، حضرت زینب نے کہا: مجھ مجھنہیں آرہی کہ میں آپ کواس کا کیا بدلہ دوں، پھر انہوں نے یہ باندی حضور مَالُمُولُمُولُم کو تحفی میں دی۔

ذِكُرُ بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُنَّ، ذِكُرُ زَيْنَبَ بِنُتِ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَهِيَ اكْبَرُ بَنَاتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدہ کا کنات حضرت فاطمہ کے بعدرسول الله مُلافِئِ کی صاحبز ادبوں کا ذکر

حضرت زینب بنت خدیجه فی این کا ذکر، به رسول الله مَن این کسب سے بری صاحبزادی بیں 6833 - حَد تَن نِی مُحَمَّدُ بنُ الْقَاسِمِ الْعَنکِیْ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِیْ، ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ، حَدَّنَ ی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ زَیْنَبَ بِنْتَ حَدِیْجَةَ اللَّیْتُ، عَنْ عَقِیْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: کَانَ اکْبَرُ بَنَاتِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ زَیْنَبَ بِنْتَ حَدِیْجَةَ اللَّیْتُ، عَنْ عَقِیْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: کَانَ اکْبَرُ بَنَاتِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ زَیْنَبَ بِنْتَ حَدِیدِ فَا الله بَنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عَلَيْهِ مُنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أنبا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِیُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ اللهِ بْنَ 6834 - اَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْحَافِظُ، أنبا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِیُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَیْدَ اللّٰهِ بْنَ

مُحَنَّمَ لِدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيَّ، يَقُولُ: وُلِلَاتُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَلَاثِينَ مِنُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَمَاتَتُ سَنَةَ لَمَانِ مِنَ الْهِجُرَةِ

﴿ وَ عَبِيدَ اللهُ بَن مُحِد بن سليمانَ باشى فرمات مين: رسول أَللهُ مَا يُعْلَمُ كَى صاحبزادى حضرت زينب رسول اللهُ مَا يُعْلَمُ كَى واحبرادى حضرت زينب رسول اللهُ مَا يُعْلَمُ كَى ولا دت تحتيس سال بعد مكه مرمه مين پيداموئين، ان كاوصال مبارك ٨ججرى كوموا۔

6835 – حَــذَقَـنَـا آبُــو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آحَمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِيْ بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: حُدِّثُتُ عَنْ زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: " بَيْنَمَا آنَا ٱتَّجَهَّزُ بِمَكَّةَ إِلَى آبِي تَبِعَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتُ: يَا بِنْبَ مُحَمَّدٍ، آلَمْ يَبُلُغُنِي آنَّكِ تُرِيدِيْنَ اللُّحُوقَ بِٱبِيكِ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا اَرَدْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: اَي ابْنَةَ عَمّ، لَا تَفْعَلِي إِنْ كَانَتُ لَكَ حَاجَةٌ فِي مَتَاعِ مِمَّا يُرُفَقُ بِكِ فِي سَفَرِكِ وَتَبَلُغِينَ بِهِ إِلَى آبِيكَ فَإِنَّ عِنْدِي حَاجَتَكِ " قَالَتْ زَيْـنَبُ: وَاللَّهِ مَا اُرَاهَا قَالَتُ ذَلِكَ إِلَّا لِتَفْعَلَ، قَالَتُ: "وَلَـكِنُ حِفْتُهَا، فَانْكُرْتُ اَنْ اكُونَ اُرِيدُ ذَلِكَ، فَتَجَهَّزْتُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ جَهَازِى قَدِمَ حَمُوِى كِنَانَةُ بُنُ الرَّبِيعِ آخُو زَوْجِى، فَقَدَّمَ لِي بَعِيرًا فَرَكِبْتُهُ وَآخَذَ قَوْسَهُ وكِنَانَتَهُ فَخَرَجَ بِيْ نَهَارًا يَقُودُهَا، وَهِيَ فِي هَوْدَج لَهَا، فَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ رِجَالُ قُرَيْشٍ، فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهَا حَتَّى ٱدْرَكُوهَا بِـذِي طُـوَّى، فَكَانَ آوَّلُ مَنُ سَبَقَ اِلَيْهَا هَّبَّارُ بْنُ الْاَسُوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِقَيْسِ الْفِهُ رِيُّ لَقَرَابُةٍ مِنْ يَنِي آبِي عُبَيْدٍ بِإِفْرِيْقِيَّةَ يُرَوِّعُهَا هَبَّارٌ بِالرُّمْحِ وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا، وَكَانَتِ الْمَرْاةُ حَامِلًا فِيْمَا يَزُعُمُونَ، فَلَمَّا رِيعَتْ طَرَحْتُ ذَا بَطُنِهَا، فَبَرَكَ حَمُوُهَا وَنَفَلَ كِنَانَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَدُنُو مِنِّي رَجُلٌ إلَّا وَضَعْتُ فِيْهِ سَهُمًا، فَتَلَكَّا النَّاسُ عَنْهُ، وَآتَى آبُو سُفْيَانَ فِي جِلَّةٍ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ: آيُّهَا الرَّجُلُ، كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ حَتَّى نُكَلِّمَكَ، فَكُفَّ فَاقْبَلَ ٱبُـوْ مِسْفُيَانَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إنَّكَ لَمْ تُصِبْ، خَرَجْتَ بِالْمَرْآةِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ عَلانِيَةً وَقَـدُ عَرَفُتَ مُصِيبَتَنَا وَنَكُبَتَنَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَظُنُّ النَّاسُ وَقَدُ أُخُرِ جَ بِابْنَتِهِ اِلْيَهِ عَلَانِيَةً عَلَى رُءُ وسِ النَّاسِ مِنْ بَيْنَ اَظْهُرِنَا اَنَّ ذَلِكَ عَنْ ذُلِّ اَصَابَتْنَا عَنْ مُصِيبَتِنَا الَّتِي كَانَتُ، وَإِنَّ ذَلِكَ ضَعْفٌ بِنَا وَوَهَنٌ، وَلَعَمْرِي مَا لَنَا بَحَبْسِهَا عَنْ اَبِيْهَا حَاجَةٌ وَلَكِنِ ارْجِعُ بِالْمَرْاَةِ، حَتَّى إِذَا هَذَا الصَّوْتُ وَتَحَدَّثُ النَّاسُ آنَّا قَدُ رَدَدُنَاهَا فَسِرُ بِهَا سِرًّا فَٱلْحِقْهَا بِآبِيْهَا . قَـالَ: فَفَعَلَ، فَرَجَعَ فَٱقَامَتُ لَيَالِيًّا حَتَّى إِذَا هَدَا السَّوْتُ حَرَجَ بِهَا لَيَّلًا حَتَّى سَلَّمَهَا إلى زَيْدِ بْنِ حَارِفَةَ وَصَاحِيِهِ، فَقَدَمَا بِهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَاذَا حَدِيْتٌ فِيْهِ اِرْسَالٌ بَيْنَ عَبْدِاللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرٍ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَلَوْلَاهُ لَحَكُمْتُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ رُوِى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مُخْتَصَرًا "

(التعليق – من تلخيص الذهبي) 6835 – حذفه الذهبي من التلخيص

الله معرت زينب بنت رسول الله منافظ فرماتي مين: ايك دفعه كاذكر الله مين مكه مين هي اورايخ والدمحترم كي

خدمت میں جانا چاہتی تھی، میرے پاس ہند بنت عتبہ بن رہیجہ آئی اور کہنے گی: اے مجمد مُلَّا اِلِیْمُ کی بیٹی، جھے بتا چلا ہے کہ تم اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہو؟ آپ فر ماتی ہیں: میں نے کہا: نہیں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا: اے میرے چپا کی بیٹی !ایسا نہ کرنا، اورا گر ( تو نے لازی جانا ہی ہو، تو ) تھے اپنے والد تک چنچنے میں سفر کے لئے، زاوراہ میں سے کسی چیز کی ضرورت ہوتو میں تمہیں مہیا کرسکتی ہوں، حضرت زینب فرماتی ہیں: اللہ کی تئم! وہ واقعی بیسب چھے کرنا چاہتی تھی، کیکن میں نے اس کی بات کو ہلکا جانا، اور کہہ دیا کہ میراایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، پھر میں نے تیاری کرئی، جب میں تیاری سے فارغ ہوئی تو میراد یور کنا نہ بن رہتے میرے شوہر کا بھائی آیا، اس نے اونٹ بٹھایا، میں اس پر سوار ہوگئی، اُس کا ترکش اور کمان میں نے پکر کی کی میراد یور کنا نہ بن رہتے میرے شوہر کا بھائی آیا، اس نے اونٹ کے پالان میں بیٹے گئی، ہماری رواگی کے بارے میں قریش کے لوگوں کی ہم دن کے وقت ہی وہاں سے چل دیے، میں اونٹ کے پالان میں بیٹے گئی، ہماری رواگی کے بارے میں قریش کے لوگوں کو پتا چل گیا، وہ لوگ ہمارے تعا قب میں نکلے اور مقام ذی طوی پر انہوں نے ہمیں آکر گھرلیا، ان میں سب سے پہلے جو شخص آگے بردھا وہ بہار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی اور نا فع بن عبد قیس فہری تھا کیونکہ یہ افریقہ میں بن ابی عبید کے قربی تھے،

حضرت حضرت زینب ہودن میں تشریف فر ماتھیں۔ اور جہار نیزے کے ساتھ ان کو چو بھ مار نے لگا، وہ بچھ رہے تھے کہ یہ عورت حالمہ ہے۔ ڈراور گھبراہ ب کی وجہ سے اس کا جمل ضائع ہوگیا۔ میرے دیور نے اونٹ بھیایا، اورائی کمان اُن پر تان کر بولا: جو خض بھی میرے قریب آئے گا میں اُس کے جم میں یہ تیر پیوست کردوں گا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، پھر ابوسفیان قریب آئے گا میں اُس کے جم میں یہ تیر پیوست کردوں گا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، پھر ابوسفیان آن کے ہر حا اور کہنے لگا: اے آدی، تم اپنا تیر کمان نیچ کرد، ہم تجھ سے بات کرنا چا ہے بین، اس نے تیر نیچ کیا تو ابوسفیان اس کے قریب آگیا اور کہنے لگا: تونے اچھانہیں کیا، تو علائیہ طور پر دن دیباڑے ایک عورت کو لے کر جارہ ہو جب کہ تم ہماری مصیبت اور آزمائش کو اچھی طرح جانتے ہو، اور جو منافیق کی طرف سے ہمیں جس پریشانی کا سامنا ہوارے ہم اس کو بھی جا ہوں اور ہر دی تو کہ تو کی اوگ کیا سوچیں گے کہ حمد کی بیٹی کو ایک آدی دن دیباڑے، اوگوں کی موجودگی میں، ہمارے درمیان سے لے گیا، ایک مصیبت تو پہلے ہی، ہمیں پہنچ چکی ہے او پر سے یہ ذلالت بھی تم ہماری کم دورودگی میں، ہمارے درمیان سے لے گیا، ایک مصیبت تو پہلے ہی، ہمیں پہنچ چکی ہے او پر سے یہ ذلالت بھی تم ہمارے گل ڈال دو گے، یہ ہماری کم دوری اور ہز دلی بچی جا جائے گی، اور لوگوں کے ذہوں میں یہ بات کو میز درکور کے بات کا یقین کرو، ہمیں نہ تو جمدی کو کوئی میں جو جائے گی، اور لوگوں کے ذہوں میں ہی بیات بھی ہوجائے گی کہ ہم اس لڑکی کو واپس لے آئے، بچھ دن و ہیں تھرے، نہ اس کو کے کر دکھنا اور اس کے ایک ہو جو اس کو کے کر دکھنا اور باکر کھنے اور جا کر حضرت زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے پر دکر دیا، یہ دونوں ان کورسول اللہ منافی کے برد کردیا، یہ دونوں ان کورسول اللہ منافی کے برد کونوں ان کورسول اللہ منافی کے برد کونوں ان کورسول اللہ منافی کے ساتھی کے پرد کردیا، یہ دونوں ان کورسول اللہ منافی کے برد کردیا، یہ دونوں ان کورسول اللہ منافیخ کیا۔

یں امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث میں عبداللہ بن انی بکر اور زینب کے درمیان ارسال ہے، اگر اس حدیث میں یہ ارسال نہ ہوتا تو میں کہد دیتا کہ بیر حدیث امام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ یہی حدیث ایک دوسری سند کے ہمراہ

روایت کی گئی ہے وہ اسناد شیخین سینی کے معیار کے مطابق صیح ہے،اوروہ حدیث اس سے کافی مختصر ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

6836 - آخُبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ آحُمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُقُرِءُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو الْآحُوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْنَم الْقَاضِيْ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، انبا يَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِى، وَحَذَّثِنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن عُـرُوَـةَ، عَنُ عُـرُوَـةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ خَرَجَتِ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ مِنْ مَكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ آوِ ابْنِ كِنَانَةَ، فَخَرَجُوا فِي آثَوِهَا فَٱذْرَكَهَا هَبَّارُ بُنُ الْاَسُوَدِ، فَلَمْ يَزَلْ يَطُعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمُحِهِ حَتَّى صَرَعَهَا وَٱلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَاهْرَاقَتْ دَمًّا، فَحُمِلَتْ فَاشْتَجَرَ فِيْهَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو اُمَيَّةَ فَقَالَ بَنُو اُمَيَّةَ: نَحْنُ اَحَقُّ بِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمِّهِمْ اَبِي الْعَاصِ فَصَارَتْ عِنْدَ هِنْدِ بِـنُـتِ عُتْبَةَ بُن رَبِيعَةَ وَكَانَتُ تَقُولُ لَهَا هِنْدٌ: هٰذَا بِسَبَبِ اَبِيكِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بُن حَارِثَةَ: آلَا تَنْطَلِقُ فَتَجِينُنِي بِزَيْنَبَ؟ قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: فَخُذُ خَاتَمِي فَاعْطِهَا إِيَّاهُ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ وَتَرَكَ بَعِيسرَهُ، فَكَمْ يَزَلُ يَتَكَطَّفُ حَتَّى لَقِيَ رَاعِيًا فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَى؟ قَالَ: لِآبِي الْعَاصِ قَالَ: فَلِمَنْ هلِذِهِ الْعَنَمُ؟ قَالَ: لِزَيْنَبَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلَ لَكَ آنُ أُعْطِيكَ شَيْئًا تُعْطِيهَا إِيَّاهُ وَلَا تَذْكُرُهُ لِلاَحَدِ، قَالَ: نَعَمْ، فَاعْطَاهُ الْحَاتَمَ فَانْطَلَقَ الرَّاعِي فَأَدْحَلَ غَنَمَهُ وَاعْطَاهَا الْحَاتَمَ فَعَرَفْتُهُ فَقَالَتْ: مَنْ اعْطَاكَ هلذا؟ قَالَ: رَجُلٌ، قَالَتُ: وَايْنَ تَرَكُتُهُ؟ قَالَ: بِمَكَان كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَسَكَتَتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ خَرَجَتُ الِيَّهِ فَلَمَّا جَاءَ تُـهُ قَـالَ لَهَـا: ارْكَبِـى، قَالَتْ: لَا وَلَكِنِ ارْكَبُ ٱنْتَ بَيْنَ يَدِى، فَرَكِبَ وَرَكِبَتْ وَرَاءَ هُ حَتَّى آتَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هِيَ ٱفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِي فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، فَانْطَلَقَ اللَّي عُرُوةَ فَقَالَ: مَا حَدِيْتٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهِ تُنْتَقِصُ بِهِ حَقَّ فَاطِمَةَ قَالَ عُرُوّةُ: وَاللهِ إنِّي لَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ الْـمَشُـرِقِ وَالْـمَغُرِبِ، وَإِنِّي انْتَقِصُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَقًّا هُوَ لَهَا وَامَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَكَ اَنْ لَّا أُحَدِّثَ بِهِ ابَدًا هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

رسول الله مَاليَّيْمُ في حضرت زيد بن حارثه والنفيات فرمايا: كياتم جاكرزينب كوانبيس سكة ؟ انهول في كها: يارسول

الله مَاليَّيْظِ كيون نبيں؟ حضور مَاليَّيْظِ نے فرمايا: ميري بيانگوشي لے جاؤ، بياس كو (نشاني كے طورير) دينا۔حضرت زيد وہاں سے چل بڑے، اپنا اون وہیں چھوڑ دیا۔ آپ چلتے چلتے ایک چرواہے کے پاس پنچے، اس سے پوچھا: تم کس کے چرواہے ہو؟ اس ن كها: ابوالعاص كا مصرت زيد وللفؤان يوجها: يه بمريال كس كى بين؟ اس في بتاياكه "زين بنت محد" كي حضرت زید دلاللؤ کچھ دریاس کے ساتھ بات چیت کی پھر فر مایا:اگرمیں تجھے کوئی چیز دوں تو کیاتم راز داری کے ستھ وہ زینب تک پنجاسكتے ہو؟ اس نے كہا: جى ہال حضرت زيدنے وہ الكوشى أس جرواب كو دى، جروابا كھرواپس آيا، بكرياں ريوڑ ميں داخل کیں۔اور حضرت زینب ہٰٹافٹا کو وہ انگوشی دے دی۔حضرت زینب ساراما جراسمجھ گئیں ،انہوں نے چرواہے سے پوچھا جمہیں یا نگوشی کس نے دی ہے؟ اُس نے بتایا کہ کسی آدمی نے دی ہے۔حضرت زینب والفائے پوچھا تم نے ایس کوکہاں چھوڑ اہے؟ اُس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر۔راوی کہتے ہیں: یہ بات س کر حضرت زینب ٹھٹٹانے خاموثی اختیار کرلی، جب رات کا وقت ہواتو حضرت زینب اُس مقام کی جانب نکل میکن، جب حضرت زید کے پاس پہنچ میکن، تو حضرت زید رہا اُٹونے اونٹ بٹھایا اورسوار ہونے کے لئے عرض کی۔حضرت زینب نے فرمایا: اگلی جانب آپ سوار ہوجائے، میں آپ کے بیچھے بیٹھوں گی، چنانچہ حضرت زید آ گے بیٹھ گئے اور حضرت زینب رہا تھا اُن کے بیچھے سوار ہو گئیں، اور بیلوگ رسول اللہ ما کالیام کا رسول الله مَالِيَّا اَكْرُفْر مَاياكرت سے سے ایس سے اچھی بیٹی ہے اورمیری وجہ سے اس پر بہت آزمائش آئیں' حضور مُنافِیظ کے اس ارشاد کی اطلاع حضرت علی بن حسین دافیظ تک پینچی تووہ حضرت عروہ وٹافیز کے پاس گئے، اور کہا: مجھے پتا چلاہے کہتم کوئی حدیث بیان کرتے ہوجس میں تم حضرت فاطمہ کی شان کم کرتے ہو؟ حضرت عروہ نے فرمایا:اللہ کی قتم!اگر مجھے مشرق ومغرب کی دولت بھی مل جائے تب بھی میں حضرت فاطمہ کی شان میں کمینہیں کرسکتا۔جوان کی شان ہے وہ انہی کا حصہ ہے، میں آج کے بعد بیروایت بیان نہیں کروں گا۔

وَ وَقَدُ اَخْبَرَنِيْهِ اَبُو مُحَمَّدِ بَنُ زِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا الْإِمَامُ الَّهُ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ السَحَاق، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَحَمَّدُ بَنُ الْعَدُلُ، ثَنَا الْإِمَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّحَاق، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّكُمُ سَيِّدَةُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَوْقِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَلا نَوْيلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَيُعِ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ وَهُو اللهُ عَلْهُ وَيُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَلُولُ اللهُ عَلْهُ وَيُعْمَلُ اللهُ عَلْهُ وَيُعْمَلُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَاهُ وَعُولُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَاهُ وَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الرَاهُ وَعُولُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الرَاهُ وَعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الرَاهُ وَعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ابن الی مریم نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے، اس کے آخریس بی بھی بیان کیاہے کہ "میری یہ بیٹی سب سے افضل ہے" کامطلب مدے کہ" یہ بٹی میری افضل بیٹیوں میں سے ہے"۔ کیونکہ نی اکرم مالی کی کے حوالے سے محیح احادیث كريمه سے ثابت ہے كەسىدە فاطمەسلام الله عليها اس امت كى تمام عورتوں كى سردار ہيں ۔اسى طرح نبى اكرم مَا يَعْفِر كم سے حوالے سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ مال فیل نے فرمایا: فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے سوائے 'مریم بنت عمران' کے۔

اورمیرے پاس تمام املاءات موجود ہیں کہ اہل عرب عموماً ''الفتل'' کالفظ استعال کرتے ہیں لیکن اس سے ان کی مراد'' من افضل' ہوتی ہے، اورمیری کتابوں میں اس مسئلے کا وافی وشافی حل موجود ہے، امام ابوبکر بدالفاظ بیان کرنے میں اسلیا ہیں۔ اور جوانہوں نے بیان کیا، ہم سے زیادہ کچھ بیان نہیں کریں گے کیونکہ وہ امام ہیں،ان کاحق مقدم ہے، کیکن اس جملے کا ایک اور معنیٰ بیان ہوسکتا ہے وہ یہ کہ بیہ بات تو معلوم ہے کہ حصرت زینب ٹھٹا،حضرت فاطمہ ٹھٹا سے عمر میں بری ہیں،حضرت زینب پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ رسول الله مُناتیكم كے ارشاد كايمى مطلب موكه ميرى اولا ديس سب سے برى يعنى سب سے پہلی بیٹی زینب ہے۔ واللہ اعلم۔

6838 - حَـدَّثَنِي آبُو عَبْدِاللهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَّا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ آبِي قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكْرِ بُنِ حَزْمٍ، قَالَ: تُوفِيّتُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجُورَةِ

 حضرت عبدالله بن ابی بحر بن حزم فرماتے ہیں: رسول الله طافی کی صاحبزادی حضرت زینب فاٹھا کا انتقال ۸ ہجری کوہوا۔

قَىالَ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْكُلْبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي آبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ اَسَنُّ وَلَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاسِمَ، ثُمَّ زَيْنَبَ، فَتَزَوَّجَ زَيْنَبَ اَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا وَأُمَامَةَ وَفِيْهَا يَقُولُ أَبُو الْعَاصِ:

فَقُلُتُ سُفِّيًا لِشَخْصِ يَسُكُنُ الْحَرَمَا

ذَكَسرُتُ زَيُسنَبَ لَسَمَّا ٱوُّرِثَتُ ٱرْمِي بِسنْتُ الْاَمِيسِ جَزَاهَا اللُّهُ صَالِحَة وَكُلُّ بَسعُلِ سَيُفُنِي بِسالَّذِى عَلِمَا

💠 🗢 حضرت عبدالله بن عباس وللها فرمات بين رسول الله ماليلاً كي بحول مين سب سے برات محضرت قاسم " تھے، پھر زینب رہا تھا تھیں، حضرت زینب کا نکاح ''ابوالعاص بن رہیج'' کے ساتھ ہوا، ان کے ہاں''علی اورامام'' پیدا ہوئے۔ ابوالعاص نے ان کے بارے میں درج ذیل اشعار کے

"میں نے زینب کو یاد کیا جب اس کا انقال ہو گیا' میں نے کہا ایسے خص کے لئے سیرانی ہے جوحرم میں رہتا ہو۔زینب ایک امین مخص (لینی نبی اکرم مُلَاثِیْمُ کی صاحبزادی تھی)۔اللہ تعالی اسے بہترین جزا عطا کرے' ہر شوہرا پے علم کے مطابق ہی (اپنی بیوی کی) تعریف کرتا ہے'۔

6839 - فَحَدَّنِيْ اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: كَانَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسَنَّ بَنَاتِهِ، وَكَانَتُ سَبَبُ وَفَاتِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَهَا هَبَّارُ بُنُ الْآسُودِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَدَفَعَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدْرَكَهَا هَبَّارُ بُنُ الْآسُودِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَدَفَعَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَكَهَا هَبَارُ بُنُ الْآسُودِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَدَفَعَهَا عَنَى مَا تَتُ مِنْهَا فَلُمْ يَزَلُ بِهَا وَجُعُهَا حَتَّى مَاتَتُ مِنْهَا

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)6839 – حذفه الذهبي من التلخيص

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6840 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ وُلِی اِلی بیں: جب اہل کمہ نے اپنے قیدیوں کورہا کروانے کے لئے فدیے بھیج، تورسول الله مَلَّ اِلَّیْ کی صاحبر ادی حضرت زینب نے ابوالعاص کی رہائی کے لئے ایک ہار بھیجا، یہ ہار ابوالعاص کے ساتھ نکاح کے موقع پر حضرت خدیجہ وُلِیُ اِن کو تحفہ دیا تھا، جب رسول الله مَلِّ الْکُیْمُ نے وہ ہار دیکھا تو آپ مَلِیُکُومُ پر بہت شدید رفت طاری ہوگئ، آپ مَلِیُکُمُ نے صحابہ کرام وَن کُلُیُمُ سے فرمایا: اگرتم لوگ مناسب مجھو تو زینب کے قیدی کورہا کر دواوراس کا یہ ہاراُس کو واپس کرد۔

😘 یہ حدیث امام سلم میٹید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میسیانے اس کوفل نہیں کیا۔

6841 - حَدَّثِنِى عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ الْبَزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: اَجَارَتُ زَيْنَبُ بِنُتُ النَّبِيّ عَنْ اَنْسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَجَارَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جِوَارَهَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6841 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت انس بڑاٹیؤ ماتے ہیں: رسول الله مَاکَاٹیؤُم کی صاحبز ادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابوالعاص بن رہیے کو پناہ دی۔رسول الله مَاکَلیُؤُم نے ان کے جوار ( یعنی ان کے پناہ دینے ) کی اجازت عطافر مادی

6842 – فَحَلَّ فَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، انبا مُحَمَّدُ بْنُ صَاعِدٍ، فَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيْبٍ، فَنَا آيُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، فَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ بُلالٍ، حَدَّفَنِي بُنُ سَعِيدٍ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أُسِرَ اَبُو الْعَاصِ قَالَتُ زَيْنَبُ: إِنِّى قَدُ اَجَرْتُ اَبَا الْعَاصِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ اَجَرُنَا مَنُ اَجَارَتُ زَيْنَبُ، إِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اَذْنَاهُمُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6842 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضرت انس وَلِنَّوْ فَر ماتے ہیں: جب ابوالعاص قیدی ہوا تو حضرت زینب نے کہا: میں نے ابوالعاص کو پناہ دی، نبی اکرم مَلِکِیْوُ نے فر مایا: جس کوزینب نے پناہ دی،اس کو ہم نے پناہ دے دی، کیونکہ مسلمانوں کی طرف سے ادنیٰ سے ادنیٰ شخص بھی کسی (کافر) کو پناہ دے سکتا ہے۔

6843 - حَدَّفَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، أنبا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِالْحَكَمِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَنْبَا اَبُنُ لَهِيعَةَ، عَنُ مُوسَى بُنِ جُبَيْ الْاَنْصَارِيّ، عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، عَنُ اَبِى بَكْرِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِى بَكْرِ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ اَبِي مَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ اِلنَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبُعِ النَّاسِ، فَقَالَتُ: اَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُحِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَالَتُ: اَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُحِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقَالَتُ: اَيُّهَا النَّاسُ، اِنِّى زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، اِنَّهُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اَيُّهَا النَّاسُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: ايَّهَا النَّاسُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: ايَّهَا النَّاسُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: ايَّهَا النَّاسُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ اللسَّامِينَ الْمُعْرَاءَ مَنْ الصَّهُ مُولُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُه

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6843 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

6844 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ اِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْمَاعِيلَ، الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، ثَنَا اَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ جَعُفَرٍ السَّمَاعِيلَ، الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ، غَنُ اَنَسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَعُفُرٍ الرَّقِيِّ، عَنَ اَنْسُ وَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايَستُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6844 - على شرط البخاري ومسلم

الباس زیب علی کا الباس زیب کا الباس کا الباس کا الباس کا الباس نے رسول الله مالی الباس زیب کا الباس زیب کا الباس زیب کے ہوئے ویکھا۔

وَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ بِجَنَازَتِهَا وَخَرَجُنَا مَعَهُ، فَرَايَنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ بِجَنَازَتِهَا وَخَرَجُنَا مَعَهُ، فَرَايَنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَجَ بِجَنَازَتِهَا وَخَرَجُنَا مَعَهُ، فَرَايَنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبُومَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُرَهَا خَرَجَ مُلْتَمِعَ اللّهُ عَنْهَا عَنُهَا وَسَالَنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُرَهَا خَرَجَ مُلْتَمِعَ اللّهُ فَ عَنْهَا عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَصَمَّهُ الْقَبُرِ، فَدَعَوْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَصَمَّةَ الْقَبْرِ، فَدَعَوْتُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6845 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رفائظ فرماتے ہیں: رسول الله طَائِظُ کی صاجز ادی حضرت زینب طائعا کا وصال مبارک ہوا،
رسول الله طَائِظُ ان کے جنازے کے ساتھ نکلے، ہم آپ طائیلُ کے ہمراہ نکلے، ہم نے رسول الله طَائِلُ کو بہت ممکنین
اور پریشان دیکھا، جب نبی اکرم طائیلُ معفرت زینب کی قبر میں اترے، آپ قبرے باہرتشریف لائے تو آپ کے چبرے کی
رنگت بدلی ہوئی تھی، ہم نے اس بارے میں پوچھا تو آپ طائیلُ نے فرمایا: میری یہ بیٹی بہت بیار رہتی تھیں، جھے موت کی
شدت اور قبرکی تنگی یادآئی، میں نے دعاما تکی کہ اللہ تعالی اس پر آسانی فرمادے۔

846 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْمُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا آبِي الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاجِهَا الْأَوَلِ، وَلَمُ يُحْدِثُ صَدَاقًا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6846 - حذفه الذهبي من التلخيص

ا برحفرت عبداللہ بن عباس و اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مالی اللہ اللہ دوسال کے بعد پہلے نکاح کی بناء پر حفرت زینب کوان کے شوہرابوالعاص کے پاس بھیج دیا، نیاحق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا۔

# ذِكُرُ رُقَيَّةَ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول اللّه طَالِيَّا كَي صَاحِبز ادى حضرت رقيه وَلَيْفَا كا ذكر

6847 - أَخْبَونَا أَبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُلاَثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُو و بُنِ خَالِدٍ، ثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا أَبُو الْاَسُودِ، عَنْ عُرُوةَ، فِي تَسْمِيةِ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إلى هِجُرَةِ الْحَبَشَةِ قَبُلَ خُرُوجٍ جَعُفَوٍ وَأَصْحَابِهِ: عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ مَعَ امْرَاتِهِ رُقَيَّةً بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَشَةِ قَبُلَ خُرُوجٍ جَعُفَوٍ وَأَصْحَابِهِ: عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ مَعَ امْرَاتِهِ رُقَيَّةً بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَرَادُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَمِوالَ عَلَيْهِ وَمُمَالُولُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُؤْتِلُ وَالْمُ اللهُ الْمُسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْمُؤْتُلُ وَالْمُوالُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

6848 - سَمِعْتُ آبَا اِسْحَاقَ اِبُرَاهِيمَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ يَحُيى، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ اللهِ عُنَى مُحَمَّدَ بُنَ اللهُ عَلَيْهَ اللهِ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيَّ، يَقُولُ: وُلِدَتُ رُقَيَّةُ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: وُلِدَتُ رُقَيَّةُ بِنُ سُلَيْمَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ﴿ عبدالله بن محمد بن سلیمان بن جعفر بن سلیمان ہاشمی فرماتے ہیں: رسول الله مَثَاثِیْمُ کی صاحبزادی حضرت رقیہ ڈاٹٹنا رسول الله مَثَاثِیْمُ کی ولا دت کے۳۳ ویں سال پیدا ہوئیں۔

6849 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُسُلِمُ اللهِ الْعَامِرِيُّ، مِنْ يَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلِيطُ بُنُ مُسْلِمٍ الْعَامِرِيُّ، مِنْ يَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَعُدٌ، قَالَ: لَمَّا اَرَادَ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ الْخُرُوجَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: اخُرُجُ بِرُقَيَّةً مَعَكَ قَالَ: اَخَالُ وَاحِدًا مِنْكُمَا يَصْبِرُ عَلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ اَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَمَاءَ بِنْتَ آبِي بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: اتْتِنِي بِخَبَرِهِمَا فَرَجَعَتْ اسْمَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَمَاءُ اِللهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الصَّلاةُ وَالسَّرَاء مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا بَكُرُ، إِنَّهُمَا لَآوَلُ مَنُ هَاجَرَ بَعُدَ لُوطٍ وَالْمَرَاهِ مَا الصَّلاةُ وَالسَّكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا بَكُرْ، إِنَّهُمَا لَآولُ مَنْ هَاجَرَ بَعُدَ لُوطٍ وَالْمَرَاهِ مَ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6849 – حذفه الذهبي من التلخيص

رسول اللد مَنَا لِيَّيْ فِي فرمايا: ال الوجر احضرت لوط عليظ اور حضرت ابراجيم عليظ ك بعديد يهل جرت كرنے والے بين -

0850 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاقَ، قَالَ: عَاشَتُ رُقَيَّةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، حَتَّى تَزَوَّجَهَا عُمْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، وَوُلِدَ مِنُ رُقَيَّةً عُلَامٌ يُسَمَّى عَبُدَ اللَّهِ وَمَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَكَانَ عُمْمَانُ يُكَنَّى بَعُدَ ذَلِكَ آبَا عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: وَحَدَّنِنَى بَعُصُ اَهُلِ عَبُدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَ عُثَمَانُ يُكَنِّى بَعُصُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ فِي الْمَعْرَكِةِ لَمَّا سَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعِلْمِ اللهُ فِي الْمُعْرَكِةِ لَمَّا سَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى هُنَاكَ مَعَ عُثْمَانَ وَكَانَتُ مِنُ الْعَسْرِ وَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَيْهَا فَيَتَحَيَّرُونَ عَجَبًا مِنْ حُسْنِهَا إلىٰ اَنْ قَتَلَهُمُ اللهُ فِي الْمَعْرَكِةِ لَمَّا سَارَ السَّعَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى مُعَادَى اللهُ فِي الْمَعْرَكِةِ لَمَّا سَارَ السَّيْ مِنْ عُنْمَانَ مَاتَ فِي جُمَادَى الْا وَلَى سَنَةَ ارْبَعٍ وَهُو اللهُ مِنْ عُنْمَانَ مَاتَ فِي جُمَادَى الْاولَى سَنَةَ ارْبَعٍ وَهُو اللهُ سِنِيْنَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6850 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابن اسحاق کہتے ہیں: حضرت رقیہ فاہنا زندہ رہیں، جی کہ حضرت عثان فاہنئے نے ان کے ساتھ نکاح کیا، حضرت رقیہ فاہنات کے بیان معزت سے حضرت عثان واہنئے کی نبیت سے حضرت عثان واہنئے کی کنیت ''ا بوعبداللہ'' ہوئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں: مجھے ایک اہل علم شخص نے یہ بات بتائی ہے کہ عبشیوں عثان واللہ کا مختص نے یہ بات بتائی ہے کہ عبشیوں لوگوں نے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ مکا اللہ کا مختل ہو تت حضرت عثان واہنئے کی باس تھیں، آپ بہت حسین وجمیل تھیں، وہ لوگ سے حضرت رقیہ کے حسن پر بہت حیران ہوتے تھے، جب نجاشی نے اپنے دشمن پر چڑھائی کی تو یہ لوگ اس معرکہ میں مارے گئے تھے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں: کہاجا تا ہے کہ'' حصرت عثان رفائٹۂ کے صاحبز ادے''عبداللہ'' کا انتقال مہ بجری کو جمادی الا ولی میں ہوا۔ان کی عمر ۲ برس تقبی۔

6851 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا اَبُو سَلَمَةَ، انبا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَاسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ عَلَى رُقَيَّةً فِى مَرَضِهَا، وَخَرَجَ إلى عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: خَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وَاسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ عَلَى رُقَيَّةً وَفِى مَرَضِهَا، وَخَرَجَ إلى بَدُرٍ وَهِى وَجِعَةٌ، فَجَاءَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عَلَى الْعَصْبَاءِ بِالْبِشَارَةِ وَقَدُ مَاتَتُ رُقَيَّةٌ رَضِى الله عَنْهَا، فَسَمِعُنَا الْهَيْعَة فَوَاللّهِ مَا صَدَّقُنَا بِالْبِشَارَةِ حَتَّى رَايِّنَا الْاسَارَى

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6851 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ الله الله وَالله وَا الله وَالله وَل

6852 – وَحَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَضُلِ، ثَنَا عَقَّانُ بَنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَتُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّبِيُّ صَـحِيْحٌ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدُخُلِ الْقَبُورَ رَجُلٌ قَارَفَ اَهْلَهُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَدُخُلُ عُثْمَانُ الْقَبُرَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6852 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

🟵 🤁 به حدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشان نے اس کو تشمیس کیا۔

6853 - حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَلَا لِلهِ فَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْتُ دَفُنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، وَرَايَتُ عَيْنَيْهِ تَدُمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفَ اللَّهُ لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6853 - على شرط البخاري ومسلم

یارسوں اللہ حالیج میں ہوں۔ صور حالیج کے ان توجر میں امر کے لے سے حرفایا۔

(افعر میں اہام بخاری رُوَّ اللہ عَلَی اللہ عَلَیْ اللہ عَلَی اللہ عَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةِ عُثْمَانَ وَبِيَدِهَا مُشُطُّ فَقَالَتُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عِنْدِى آنِفًا رَجَّلْتُ رَاسَهُ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَجِدِيْنَ آبَا عَبْدِاللهِ؟ قُلْتُ: بِحَيْرٍ قَالَ: آكْرِمِيهِ فَإِنَّهُ مِنْ آشَبِهِ آصَحَابِي بِي خُلُقًا هِلَا رَأْسَهُ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَجِدِيْنَ آبَا عَبْدِاللهِ؟ قُلْتُ: بِحَيْرٍ قَالَ: آكْرِمِيهِ فَإِنَّهُ مِنْ آشَهِ آصَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَآهِى الْمَتُنِ، فَإِنَّ رُقَيَّةً مَاتَتُ سَنَةً ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجُرَةِ عِنْدَ فَتُح بَدُرٍ، وَآبُو هُرَيْرَةً إِنَّمَا اللهُ اعْلَمُ وَقَدُ كَتَبْنَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6854 - صحيح منكر المتن

﴿ ﴿ حضرت ابوہریم وَ وَالْتُوْفر ماتے ہیں: میں رسول الله مَالَيْهُم کی صاحبز ادی اور حضرت عثان وَالَّوْ کی زوجہ حضرت رقیہ وَ الله مَالِیْهُم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی، انہوں نے کہا: رسول الله مَالِیْهُم میرے پاس سے ابھی گئے ہیں، میں ان کے سرمیں کنگھی کررہی تھی، حضور مَالِیْهُم نے جمھ سے پوچھا تھا کہتم ''ابوعبداللہ'' کوکیسا پاتی ہو؟ میں نے کہا: سب تھیک ہے، اباجان نے مجھے فر مایا: اس کی عزت و تکریم کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے وہ، تمام صحابہ سے زیادہ میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

کی بیرے بعد السناد ہے لیکن،اس کامتن''واہی'' ہے۔ کیونکہ حضرت رقیہ فتح بدر کے بعد المجری کو وصال فرما گئ تھیں،اور حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤغزوہ خیبر کے بعداسلام لائے تھے۔واللہ اعلم،البتہ میں نے اس کوایک دوسری سند کے ہمراہ بھی کھا ہے۔ (وہ روایت درج ذیل ہے)

2685 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِنِیُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبَرَاءِ، ثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنُهُ قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى رُقَيَّةَ الْمُنْ عِمِ بُنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنُ وَهِبِ بُنِ مُنَبِّهِ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: دَحَلُتُ عَلَى رُقَيَّةَ بِنُ مُنَّعِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهَا مُشْطٌ، فَقَالَتُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِيدِهَا مُشُطٌ، فَقَالَتُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ عَنْمَانَ؟ قَالَتُ: فَقُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَالَ: اكْوِمِيه، فَإِنَّهُ مِنُ اَشْبَهِ عَنْدِى آنِفًا، فَرَجَّلُتُ رَأْسَهُ فَقَالَ لِى: كَيْفَ تَجِدِينَ عُنْمَانَ؟ قَالَتُ: فَقُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَالَ: اكْوِمِيه، فَإِنَّهُ مِنُ الشَّبَهِ اللهُ عَنْمَانَ؟ قَالَتُ: فَقُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَالَ: اكْوِمِيه، فَإِنَّهُ مِنُ الشَّبَهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَنْهَا لَيْ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى وَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا اللهُ عَنْهَا لَكِذِي قَدُ طَلَبْتُهُ جَهُدِى فَلَمْ اللهُ تَعَالَى رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُتَقَدِّمٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اللهُ دَحَلَ عَلَى رُقِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا لَكِيْتِى قَدُ طَلَبْتُهُ جَهُدِى فَلَمْ اللهُ عَنْهُ الْوقُتِ عَنْ مُتَقَدِّمٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اللهُ دَحَلَ عَلَى رُقَيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهَا لَكِيتِى قَدُ طَلَبْتُهُ جَهُدِى فَلَمْ الجَدُهُ فِى الْوقَتِ وَلَا اللهُ عَنْهَا لَكِيتِى قَدُ طَلَاللهُ عَلَى مُ التله عيص (التعليق – من تلخيص الذهبى من التلخيص من التلخيص

﴿ حضرت ابوہریرہ رُفائِوُ ماتے ہیں: میں رسول الله مَالِیُوَ کی صاحبزادی اور حضرت عثمان رُفائو کی زوجہ حضرت ابوہریرہ رُفائو کی زوجہ حضرت میں صاحبزادی الله مَالِیْ کی خدمت میں حاضرہوا، ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی، انہوں نے کہا: رسول الله مَالِیْ کی میرے پاس سے ابھی گئے ہیں، میں ان کے سرمیں کنگھی کررہی تھی، حضور مَالِیْ آئی کی محصور مُلیّا کی ہے جمھے سے بوچھا تھا کہتم ''ابوعبداللہ'' کوکیسا پاتی ہو؟ میں نے کہا: سب ٹھیک ہے، اباجان نے مجھے فرمایا: اس کی عزت و تکریم کیا کرو، کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے وہ، تمام صحابہ سے زیادہ میرے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابوہر یرہ ڈاٹٹؤنے بیرحدیث اپنے سے

پہلے اسلام لائے والے کسی ایسے صحابی سے سی ہوگی جوحضرت رقیہ ڈھٹھا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا۔ کیکن میں نے اس کو بہت ڈھونڈ ااورا بھی تک وہ حدیث نہیں مل سکی۔

6856 – آخبرَ وَ يَانِ بِمَرُو قَالَا: انبا آبُو الْمُوَرِّيِ بُنُ آبِى نَصْرِ الْمُوَرِّيِّى، وَالْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيَّانِ بِمَرُو قَالَا: انبا آبُو الْسُهُ وَجِّهُ، انبا عَبْدَانُ، انبا عَبْدُ اللهِ، آخبرَ نِى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنَا وَاللهُ آعُلَمُ آنَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ يَوْمَ بَدُرٍ لِعُثْمَانَ سَهُمَهُ، وَكَانَ قَدُ تَخَلَّفَ عَلَى امْرَ آبِهِ رُقَيَّة بِنْتِ رَسُولِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَابَتُهَا حَصْبَةٌ، فَجَاءَ زَيْدُ بُنُ حَارِقَة بَشِيرًا بِالْفَتْحِ وَمَعَهُ بَدَنَةٌ، وَعُثْمَانُ عَلَى قَبْرِ رُقَيَّة وَسِلَّمَ وَاصَابَتُهَا حَصْبَةٌ، فَجَاءَ زَيْدُ بُنُ حَارِقَة بَشِيرًا بِالْفَتْحِ وَمَعَهُ بَدَنَةٌ، وَعُثْمَانُ عَلَى قَبْرِ رُقَيَّة رَضِى اللهُ عَنْهَا يَدُونُهَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)6856 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ابن شہاب کہتے ہیں: ہمیں روایت یونہی ملی ہے (آگے هیقتِ حال کو) اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ الله عنان جُنْ اللّٰهِ عَلَى بہتر جانتا ہے، کہ رسول اللّٰه مُنْ اللّٰهِ عَلَى بہتر جانتا ہے، کہ رسول اللّٰه مُنْ اللّٰهِ عَلَى بہتر عَنان جُنْ اللّٰهِ عَلَى خدمت کے لئے جُنگ بدر کے تقے۔ حضرت رقیہ جُنْ اللّٰ کا الله عنام حضرت زید بن حارثہ جُنْ اللّٰهُ بدر کی نوید لائے ، ان کے پاس ایک اونٹ کھر رکے تقے۔ حضرت عثان جُنْ اللّٰهُ ، حضرت رقیہ جُنْ اللّٰهُ کی تدفین کررہے تھے۔ کھی تھا، اس وقت حضرت عثان جُنْ اللّٰهُ ، حضرت رقیہ جُنْ اللّٰہ کی تدفین کررہے تھے۔

# ذِكُرُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله مَا لَيْنَ كَل صاحبزاوى حضرت أمَّ كلثوم فِي ثَنَا كا ذكر

7685 - حَدَّنَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرِيقُ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَاسْمُ أُمِّ كُلُنُومٍ بِنُتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةُ، زَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةُ، زَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيَّةُ، زَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْاحِرَةِ سَنَةَ تَمَانٍ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْاحِرةِ سَنَةَ تَمَانٍ، وَدَحَلَتُ عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الْاحِرةِ سَنَةَ تَمْنِ وَكَانَتُ أُمُّ عَطِيَّةَ الْانْصَارِيَّةُ الَّتِي هِي غَسَّلَتُهَا فِي نِسُوةٍ مِنَ الْاَنْصَارِيَّةُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلِي اللهِ عَلَيْهُ الْانْصَارِيَّةُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي جُمَادَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فِي جُمَادَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری بیان کرتے میں که رسول الله مکالیا آم کی صاحبز ادی حضرت اُم کلثوم بھا کا اصل نام' امیہ' تھا۔ حضرت رقیہ بھا کی وفات کے بعد ماہ رہے الاول میں رسول الله مکالیا نے خضرت عثان بھا کی وفات کے بعد ماہ رہے الاول میں رسول الله مکالیا نے حضرت عثان بھا کی کہ کا وصال حضرت عثان بھا کی وجست ہی نکاح کردیا تھا، ۸جری کو جمادی الاولی میں رخصتی ہوئی۔ حضرت اُم کلثوم بھی کا وصال حضرت عثان بھا کی دوجیت ہی میں ماہ شعبان المعظم من 9 جمری کو ہوا۔ اُم عطیہ انصار یہ بھی نافساری خوا تین کی موجودگی میں ان کونسل دیا تھا۔

6858 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَاضِى، ثَنَا آبِى، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ الْمُسَاحِقِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِكَالٍ، عَنْ يَـحُيَى بُنِ سَعِيدٍ، قَالَ: مَاتَتُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَزَوَّجَ عُثْمَانُ أُمَّ كُلُنُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6858 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ يَكِيٰ بن سعيد فرمات بين: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ كَلَ صَاحِبْرَادَى حَفْرَت رقيه وَاللَّهُ عَلَيْ وصال كَ بعد حضرت عثمان وَلاَثُونَا فِي اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ سے نكاح كيا۔

﴿ وَهِ هَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6859 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ حضرت الس بن ما لک و و الله الله و اله و الله و

0860 - أَخْبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ أَيُّوبَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثِنَى عَقيلُ بُنُ حَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُورَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ وَهُو مَعُمُومٌ، فَقَالَ: مَا شَانُكَ يَا عُثْمَانُ ؟ قَالَ: بَابِي النَّهِ صَلَّى اللهِ وَالْمِي، هَلُ دَحَلَ عَلَى اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَا دَحَلَ عَلَى، تُوفِيَتُ شَائُكَ يَا عُثْمَانً بَيْنَى وَبَيْنَكَ إلى الْجِدِ الْآبَدِ، فَقَالَ بِنْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَالْقِهُ وَالْقَطَعَ الصِّهُرُ فِيْمَا بَيْنِى وَبَيْنَكَ إلى الجِدِ الْآبَدِ، فَقَالَ بِنْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَهَا اللهُ، وَانْقَطَعَ الصِّهُرُ فِيْمَا بَيْنِى وَبَيْنَكَ إلى الجِدِ الْآبَدِ، فَقَالَ

رَسُولُ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَقُولُ ذَلِكَ يَا عُثْمَانُ وَهَذَا جِبُرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَامُرُنِى عَنْ اَمْرِ السَّهِ عَنَّ وَجَلَّ اَنُ اُزَوِّجَكَ اُخْتَهَا اُمَّ كُلُثُومٍ عَلَى مِثْلِ صَدَاقِهَا وَعَلَى مِثْلِ عِنَّتِهَا فَزَوَّجَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6860 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوہریہ وہ اللہ علی کے دسول اللہ منافی مخترت عثان بن عفان وہ علی عفان اس وقت پریشان سے۔ نبی اکرم منافی ان وجہ بوچی تو حضرت عثان نے جوابا عرض کی: یارسول اللہ منافی اس مصیبت کی وقت پریشان کی وجہ بوچی تو حضرت عثان نے جوابا عرض کی: یارسول اللہ منافی ایم میرے مال باپ آپ پر قربان ہوجا کیں، جومصیبت مجھے آئی ہے، کیا ایکی مصیبت کسی کو آسکتی ہے؟ رسول اللہ منافی کی صاحبزادی کا وصال ہوگیا ہے (اللہ تعالیٰ اُن پر رحمت نازل فرمائے) یارسول اللہ منافی کی اس کے وصال کی وجہ سے آپ کے واما وہونے کا رشتہ توٹ کیا ہے جودوجہانوں میں میرے کام آنے کا تھا، رسول اللہ منافی کی اُن کا تھا جھے اللہ تعالیٰ کا تکم دے رہے ہیں کہ میں اُس کہن 'ام کلثوم' کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کردوں، حق مہر بھی جبر میل امین علیہ موادرعدت بھی اس کی مثل ہو۔ چنا نچہ رسول اللہ منافی کی خضرت عثان وہ کا تکام ساتھ اپنی بیٹی ''ام کلثو' کا بھی نکاح کردیا۔

6861 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آبُو عُتُبَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ، عَنِ الزُّهْرِيّ، ح وَاخْبَرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ مَهْدِيّ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ آبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ آبِي وَيَعِ مَنْ جَدِهِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ عُبَيْدُ الله بُنُ آبِي وَيَادٍ: سَالَتُ الزُّهْرِيّ، عَنِ الْحَرِيرِ هَلْ تَلْبُسُهُ النِّسَاءُ آمْ لَا؟ فَزَعَمَ آنَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، رَضِى الله عَنْهُ حَدَّنَهُ آنَهُ رَآى عَلَى الزُّهُ وَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ عَنْهُ مَدَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ سِيرَاءَ هَذَا حَدِيثُ صَحَيْتُ الْإِنْهُ مِينَ عَدِيثِ الزَّهُرِيِّ وَيُونُسَ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهُرِيِّ مُنْ حَدِيثِ ابْنِ جَرِيرٍ وَيُونُسَ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهُرِيِّ مُنْ حَدِيثِ ابْنِ جَرِيرٍ وَيُونُسَ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهُرِيِّ مُنْ حَدِيثُ ابْنِ جَرِيرٍ وَيُونُسَ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهُرِيِّ مُنَ عَدِيثُ ابْنِ جَرِيرٍ وَيُونُسَ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهُرِيِّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعُرْمُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْعُونُ الْوَلْمُ الْعُرْمَ عَلَى الْوَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْعُرْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُؤْمِ الْعَرِيمِ وَيُونُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْعَرِيمِ وَيُولُولُوا الللهُ عَلَيْهِ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْعُرْمُ الْمُؤْمِ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِ الْعُرْمُ الْمُؤْمِ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِ الْعُرْمُ الْعُولُ الْمُؤْمِ الْعُرْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤُمِ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

## (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6861 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ عبيدالله بن الى زياد بيان كرتے بين كه مين نے زہرى سے بوچھا: كياعورتين ريشم پهن سكتى بين يانبين؟ توانهوں نے حضرت انس بن مالك رفائيًا كايد بيان مجھے سنايا كه "انهوں نے رسول الله مالياً كى صاحبزادى" حضرت أمّ كلثوم" كو دھارى داريشى چا دراوڑ ھے ہوئے ديكھا۔

إ ﴿ ﴿ يَهُ بِيَ صَدِيثَ صِحِى الاسنادَ بِهِ كَيْنَ امام بخارى يُوسَدُّ اورامام سلم مُرَوَّ اللهِ اَن اسنادَ که بمراه تقل نهي كيا۔ 6862 - حَدَّقَ مَنا اَبُو الْعَبَّاسِ اِسْمَاعِيلٌ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مِيكَالَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ مُوسَى الْحَافِظُ عَبْدَانُ، ثَنَا اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَنِ بَنِ ثَابِتِ بَنِ ثَوْبَانَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ مَا عَنْ أَمِّ كُلِيْوِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ مَا عَنْ أَمْ كُلُوهِ ، بِنُتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ كُلُوهُ مِ ، بِنُتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلْهُمَا عَنْ أُمِّ كُلُوهُ مِن بِنُتِ النَّهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَمِّ كُلُوهُ مِن بِنُتِ النَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ، وَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَمِّ كُلُوهِ ، بِنُ بَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ مَا عَنْ أَمْ كُلُوهُ مِن اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ مَا عَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ عَلْهُ مَا عَنْ أَمْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعِلَى اللهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعُلْمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلْمُ عَلْمُ الْعُلِمُ الْعُولُومُ الْعُلْمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْ وَسَلَّمَ، آنَهَا قَالَتُ: يَارَسُولَ اللهِ زَوْجِى خَيْرٌ اَو زَوْجُ فَاطِمَةَ؟ قَالَتُ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: زَوْجُكِ مِسَمَنُ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ فَوَلَّتُ فَقَالَ لَهَا: هَلُمِّى مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَتُ: قُلْتَ: زَوْجِى مِسَمَنُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمُ، وَاذِيدُكِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايَتُ مَنْزِلَهُ وَلَمُ اَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمُ، وَاذِيدُكِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايَتُ مَنْزِلَهُ وَلَمُ اَرَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمُ، وَاذِيدُكِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايَتُ مَنْزِلَهِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6862 - حذفه الذهبي من التلخيص

ذِكُرُ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِ عَمِّهِ وَاَقَارِبَهِ فَمِنْهُنَّ عَمَّتُهُ وَكُرُ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُخْتُ حَمْزَةَ، وَأُمُّ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اَجْمَعِينَ صَفِيّةُ

رسول الله منالیقیم کی بھو پھیوں ،حضرت عبدالمطلب کی بیٹیوں اورحضور منالیقیم کے چچا کی بیٹیوں کا ذکر اورحضور منالیقیم کے دیگرا قارب کا ذکر ان میں سے حضور منالیقیم کی بھو پھی صفیہ بنت عبدالمطلب حضرت حمزہ کی بہن ہیں اور حضرت زبیر بن عوام جنالی کی والدہ ہیں۔ اٹھی کھیں

6863 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا اَبُوْ عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ حَالِدٍ، ثَنَا اَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَة، ثَنَا اَبُو عُلاَثَة مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ حَالِدٍ، ثَنَا اَبُو لَهِيعَة، ثَنَا اَبُو عُلاَثَة مُحَدِّ مِنْ بَنَاتٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ الْإِسْلَامَ إِلَّا صَفِيَّةُ، قَالَ: وَاَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَيْنِ، وَكَانَتُ أُخْتَ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لِلْإِيهِ وَأُمِّيهِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں: حضرت عبدالمطلب کی صاحبزادیوں میں سے صرف ''حضرت صفیہ بالیا'' نے اسلام کو پایا، حضرت عروہ فرماتے ہیں: نبی آکرم مُثَالِیَّا نِے ان کے لئے وُہرا حصہ رکھاتھا، آپ حضرت حزہ جاتھ کی حقیق بہن ہیں۔

 ﴿ ﴿ ﴿ الله الله الله الله الله الله عفر فرماتے بیں: حضرت زبر بن عوام الله الله علام الله الله الله عفر الله الكه عفر الله الكه عفرت عمر الله الله الكه عفرت عمر الله الله الكه على الله على الله على المحمد الله الكه على المحمد الله الله على المحمد الله الله على المحمد الله على المحمد الله الله على المحمد الله الله على المحمد الله الله على المحمد الله الله على الله على الله على المحمد الله الله على المحمد الله الله على المحمد الله الله على المحمد الله الله على الله على المحمد الله الله على الله على الله على المحمد الله الله على الله عل

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِّ بَنَ عَمِرِ نَے ان كانب يوں بيان كيا ہے ''صفيہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم' ان كى والدہ'' ہالہ بنت وہيب بن عبدمناف بن زہرہ بن كلاب' ہيں۔ آپ حضرت حزہ بن عبدالمطلب رُن الله كا الله الله عبد المعلل عبد مناف بن زہرہ بن كلاب' ہيں۔ آپ حضرت حزہ بن عبدالمطلب رُن الله كا ان كے ہاں ''صفی'' (بيٹا) پيداہوا، اس كے بعدعوام بين انہوں نے حارث بن حرب بن اميہ بن عبد من عبد الكعبہ (تين نے) پيداہو ئے، حضرت صفيہ وُلِهُا اسلام لا كيں، بن خويلد بن اسيد سے ان كا نكاح ہوا، يہاں زبير، سائب اورعبدالكعبہ (تين نے) پيداہو ئے، حضرت صفيہ وُلُهُا اسلام لا كيں، اور رسول الله مَن الله عَلَيْمُ كَل مُلافت تك ورد رسول الله مَن الله عَلَيْمُ سے احادیث بھی روایت كی ہیں۔

الْمَحَافِظُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِلْهَوْ جَعْفَو آخَمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِالْمَلِكِ الْآسَدِيُ الْمَحَافِظُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُحَسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرُويُّ، حَدَّتُتَنَا أُمُّ فَرُوةَ بِنْتُ جَعْفَو بِنِ الزُّبِيْرِ، عَنُ اَبِيْهَا، عَنْ جَدِّهَا الزَّبَيْرِ، عَنْ اَبِيْهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمَّا مَعَهُنَّ حَسَانَ بُنَ ثَابِتٍ، فَجَاءَ الْيُهُودُ إِلَى الْأُطُمِ يَلْتَمِسُونَ غِرَّةَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَرَقَّى إِنْسَانُ مِنَ الْأُطُمِ عَلَيْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ ذَلِكَ فِيَّ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَكُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَاللّٰهِ مَا كَانَ ذَلِكَ فِيَّ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَكُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُ: وَاللّٰهِ مَا كَانَ ذَلِكَ فِيّ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَكُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُ: وَاللّٰهِ مَا كَانَ ذَلِكَ فِيّ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي لَكُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعْنَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعْنَ فِي الْحِصْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعَنَا فِي الْجِصْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعَالَ فِي الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعَالَ فِي الْحِصْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعَلَى اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعَا فِي الْحِصْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَعُرُسُ قَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَعَا فِي الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو مَعَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَ مَا مُولِ وَقَدْ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَ مَا مُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَ

مَهُلَّا قَـلِيلًا يَـلُـحَـقِ الْهَيُـجَا جَـمَـلُ لَا بَـاْسَ بِـالْـمَـوْتِ إِذَا حَلَّ الْاَجَـلُ قَـالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: فَمَا رَايَّتُ رَجُلًا اَجْمَلَ مِنْهُ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ هَلَـَا حَدِيْتُ كَبِيْرٌ غَرِيبٌ بِهِلَـَا الْإِسْنَادِ وَقَدْ رُوِى بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ"

(التعلیق – من تلحیص الذهبی)6866 – غریب وقد روی باسداد صحیح این از واج کوفارع پر رسول الله مالی این از واج کوفارع پر رسول الله مالینا نے اپنی از واج کوفارع با میں کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول الله مالینا کے اپنی از واج کوفارع باس کے اپنی از واج کوفارع بین رکھا تھا۔

حضرت حسان بن فابت والنظا کوان کا گران مقرر کردیا، پچھ یبودی نبی اکرم فالینظ کی از واج کا 'اهم' و هونلاتے ہوئے ادھر آنکے، ایک انسان نے اوپر پڑھ کر 'اهم' سے ہماری طرف جھانکا، میں نے کہا: اسے حسان النھواوراس کوئل کردو، حضرت حسان والنظ نظ نے کہا: اللہ کا تم اس ایس اس بھا ہیں ہے، اگر بچھ میں اتن ہمت ہوتی تو میں رسول اللہ فالینظ کے ساتھ جنگ میں ہوتا، میں نے ان سے کہا: بیٹلوار میرے بازو پر باندھ دی، میں اٹھی اوراس کے سر میں ہوتا، میں نے ان سے کہا: اللہ کی قرار میرے بازو پر باندھ دی، میں اٹھی اوراس کے سر کوکانوں سے کو کران کی طرف کھینک دو، پر کاری وار کرکے اس کا سرکاٹ والا، میں نے حضرت حسان والنظ سے بیٹو کران کی طرف کھینک دو، دعفرت حسان والنظ نے بہا: اللہ کی قسم اللہ کی اور کہنے گئے: ہم تو یہ درج ذیل رہز یہ انسان کی تو یہ ہم تو یہ تو یہ درج ذیل رہز یہ اس کے یہ ہم تو کوئی تھی ، کوئی ہم تو کوئی تھی ، وہ درج ذیل رہز یہ اشعار پڑھ رہے تھے

مَهُلًا قَلِيلًا يَلْحَقِ الْهَيْحَا جَمَلُ لَا بَسَاسَ بِسَالْمَوْتِ إِذَا حَلَّ الْاَجَلَ "تَهُورُا بَى وقت ہے جب اونٹ ہُمُرکی ہوئی (جنگ تک) پَنْ جَائے گا'جب وقت پورا ہوجائے تو پھرموت میں کوئی حرج نہیں ہے'۔

ام المومنین حضرت عائشہ و اللہ ماتی ہیں: اُس دن سعد جس قدر خوبصورت لگ رہے تھے، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مردنہیں دیکھا۔

﴿ لَهُ لَيْ مَدِيثَ كِيرِ جِ، الله النادكِ بمراه غريب جِ، جَبَدي مديث سيح النادكِ بمراه بهى مروى ج 6867 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ هِ شَمَامٍ بُنِ عُرُورَةً، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ - قَالَ عُرُوةٌ: وَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: آنَا آوَّلُ امْرَاةٍ قَتَلَتُ رَجُلًا كُنْتُ فِي فَارِع حِصُنِ حَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ حَسَّانُ مَعَنَا فِي النِّسَاءِ وَالطِّبْيَانِ حِينَ خَنُدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: " فَمَرَّ بِنَا رَجُلْ مَنْ يهُودَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْحِصْنِ، فَقُلْتُ لِحَسَّانَ: إِنَّ هِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى عَوْزَاتِنَا، وَقَدْ شُغِلَ عَنَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ فَقُمْ إِلَيْهِ فَاقْتُلُهُ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللّهُ لَكِ يَا بِنْتَ عَبُدِالْمُطَّلِبِ، وَاللّهِ لَقَدْ عَرَفْتِ مَا آنَا بِصَاحِبِ هِذَا ." قَالَتُ صَفِيَّةُ: " فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ وَلَمُ الرَّعِنُدَةُ شَيْنًا احْتَجَزْتُ وَاحَدُنُ عَمُودًا مِنَ الْحِصْنِ، ثُمَّ نَولُتُ مِنَ الْحِصْنِ اللّهِ فَضَرَبْتُهُ بِالْعَمُودِ حَتَّى قَتَلْتُهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْحِصْنِ، فَقُلْتُ: يَا حَسَّانُ، انْزِلُ فَاسْتَلِبُهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى اَنْ السِّيهِ مِنْ حَاجَةٍ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ السُّلَبَةُ إِلَّا آنَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا لِى بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ السُّلِبَةُ إِلَّا آنَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا لِى بِسَلَبِهِ مِنْ حَاجَةٍ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَمْوَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ان بن ثابت کے فارع قلعہ میں تھی، جنگ خندق کے موقع پر حضرت حسان بھی عورتوں اور بچوں کے ہمراہ قلعے میں تھے، حسان بن ثابت کے فارع قلعہ میں تھی، جنگ خندق کے موقع پر حضرت حسان بھی عورتوں اور بچوں کے ہمراہ قلعے میں تھے، حضرت صفیہ فرماتی ہیں: ہمارے پاس سے ایک یہودی شخص گزرا،اوروہ قلعے کے اردگرد گھو منے لگ گیا، میں نے حسان سے کہا: آپ دیکھ رہے ہو، یہ یہودی قلعے کے گرد گھوم رہا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ شخص ہم عورتوں کی مخبری کردے گا، جب کہ رسول اللہ منگا ہیں مصروف ہیں، ہم اٹھواوراس کوتل کر ڈالو، حضرت حسان نے کہا: اے عبدالمطلب کی بیٹی!اللہ تعالی تمہاری مغفرت کرے،اللہ کی تبی اللہ تعالی تمہاری مغفرت کرے،اللہ کی تبی کہ میں اتن جرات نہیں رکھتا ہوں، حضرت صفیہ فرماتی ہیں: جب حسان نے یہ بات مغفرت کرے،اللہ کی بیٹی نظرنہ آیا، میں کہ میں اتن جرات نہیں رکھتا ہوں، حضرت صفیہ فرماتی ہیں اورہی ستون اس کی بی اورہی ستون اس کے باس کوئی ہتھیار بھی نظرنہ آیا، میں واپس آئی، میں نے کہا: اے حسان! ینچو اتر واوراس کا ساز وسامان کوئی ضرورت ذات ہوکر اُس مرد کا سامان اتاروں، یہ اچھانہیں لگتا۔ حضرت حسان نے کہا: مجھے اس کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

﴿ فَي بِي حديث امام بخارى بَيَسَةَ اورامام مسلم بَيَسَةَ كَ معيار كَ مطابق صحح بِ ليكن ان دونوں نے اس كونل نہيں كيا۔ ذِكُو اَرْوَى بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اَجِدُ اِسْلَامَهَا إِلَّا فِي كِتَابِ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْوَاقِدِيِّ

رسول الله مناتيم كى يھو بھى اروى بنت عبدالمطلب كا ذكر

آمام حاکم کہتے ہیں: ان کے اسلام کا تذکرہ مجھے صرف ابوعبداللہ واقدی کی کتاب میں ملا۔

6868 - كَـمَا حَـدَّنَسَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّة، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ بُحُتٍ، عَنْ عَمِيْرَةَ بِنُتِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ أُمِّ دُرَّةَ، عَنْ بَرَّةَ بِنُتِ آبِي مُحَرَّاةٍ، قَالَتُ: كَانَتُ قُرَيْشٌ لَا تُنْكِرُ صَلَاةَ الضَّحَى إِنَّمَا تُنْكِرُ الْوَقْتَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْرَاةٍ، قَالَتُ: كَانَتُ قُرَيْشٌ لَا تُنْكِرُ صَلَاةَ الضَّحَى إِنَّمَا تُنْكِرُ الْوَقْتَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا بَحَاءَ وَقُتُ الْعَصْرِ تَفَ رَقُوا إِلَى الشِّعَابِ فَصَلَّوا فُرَادَى وَمَنْنَى، فَمَشَى طُلَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَحَاطِبُ بَنُ عَبْدِ شَعْبِ اَجْنَادٍ بَعْضُهُم يَنْظُرُ إِلَى الْبَعْضِ، إِذْ هَجَمَ عَلَيْهِمُ ابْنُ الْاصَيْدِيِّ وَابْنَ الْهَبْطِيَةِ، وَكَانَ فَاحِشَيْنِ فَرَمَوْهُمُ بِالْمِحِارَةِ سَاعَةً حَتَى حَرَجَا وَانْصَرَفَا وَهُمَا يَشْتَذَانٍ، وَآتَكَا ابَا جَهْلٍ وَابَا لَهِبٍ وَعُفَتَ بُن اَبِى مُعَيْطٍ، فَذَكُرُوا لَهُمُ الْحَبَر، فَانْطَلَقُوا لَهُمْ فِى الصَّبْحِ وَكَانُوا يَخُرُجُونَ فِى غَلَسِ الصَّبْحِ، فَيَتَوصَّنُونَ وَيُصَلُونَ، فَيَنْمَاهُمُ فِى شِعْبٍ إِذْ هَجَمَ عَلَيْهِمُ أَبُو جَهْلٍ وَعُقْبَةٌ وَابُولُ لَهْبٍ وَعِدَةٌ مِن سُفَهَائِهِمُ، فَيَعَشُوا بِهِمْ، وَيَعَمَّدُ وَانْهُمُ فِى شِعْبٍ إِذْ هَجَمَ عَلَيْهِمُ أَبُو جَهْلٍ وَعُقْبَةٌ وَابُولُ لَهْبٍ وَعَذَّهُ مِن سُفَهَائِهِمُ وَلَهُوا بِهِمْ، وَتَعَمَّدَ طُلَيْبُ بُنُ عُمَيْرٍ إلى ابْنِي جَهْلٍ وَعُقْبَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يُوبُ عَلَيْ وَسَلَمَ الْإِسْلامَ وَتَكَلَّمُوا بِهِ وَلَاوَهُمُ وَذَبُوا عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَّدُ وَاوَثَقُوهُ، فَقَامَ دُونَهُ أَبُو لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْإِسْلامَ وَتَكَلَّمُوا بِهِ وَلَالَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللهُ الْمَعْدِ وَالْعَلْمُ وَا مُعْلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ مُ وَاعْتُونُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ اللهِ الْعَرَبُ عَلَيْهِ وَلَا مُولِعَلَ عَلَيْهُ وَالْعَرَالُ فَقَامَ دُونَهُ أَلُونَ الْمِ الْعِيلِ عَلَيْهِ وَقَلْ جَاءَ بِلِي عَلَى وَلِيلَةً مَعْهُ أَوْ تَكُونَ عَلَى وَلِيلَكَ مُعَمَّدًا وَصَارَعَوْمَ عَلَيْهُ وَامْنَعُهُ وَلَ طَهُ وَامْنَعُهُ وَلَ طُهُ اللهُ عَلَى وَلَيْتُ بِالْحِرَالِ فَا عَلَى الْعَرَبُ عَلَى الْمُعْمُ اللهُ الْعَرَبُ الْمُعَلِى الْمُعْمُ اللهُ الْعَرَبُ الْمُحَلِي الْعَرَبُ الْمُعْلَى الْعَلَمُ وَالْمُنَاقَ اللهُ الْمُولُونَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى عَلَى وَلِيَكَ اللهُمُ الْمُولُولُ الْمُعْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6868 - لم أجد إسلامها إلا عند الواقدي

﴿ ﴿ بَهُ بَنَ ابْنَ جُراة فرماتی ہیں: قریش نماز ظہر کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ تو وقت کا انکار کرتے تھے، جب عصر کا وقت آتا تو وہ لوگ گھاٹیوں میں چلے جاتے اورا کیلے اسلیم نماز پڑھ لیتے، چنا نچہ طلیب بن عمیر اور حاطب بن عبر شمل اجناد کی گھاٹی میں گئے وہاں نماز پڑھ رہے تھے اورا یک دوسرے کو دکھ بھی رہے تھے، کہ اچا تک ابن الاصیدی اورابن القبطیہ نے ان پر حملہ کردیا، یہ دونوں فحاش آ دمی تھے، انہوں نے پچھ دیران پر سگباری کی اور پھر ابوجہل اور ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط کے پاس واپس چلے گئے، اوران کو ساری بات سائی، وہ لوگ تج سویرے منہ اندھیرے ان کی طرف نکلے، ان لوگوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، ایک دون وہ لوگ اپنی گھاٹی میں تھے کہ ابوجہل، عقبہ، ابولہب اور چندو گیر بے وقو فوں نے ان پر حملہ کردیا، اوران کو گرفتار کرلیا، رسول اللہ شائین کے سحابہ کرام نے اپنا اسلام ظاہر کردیا، ان کو آواز دی اور خود کا دفاع کیا، طلیب بن عمیر نے ابوجہل بخت عبد المطلب سے کہا گیا: تمہاراکیا خیال ہے، تہمارے بیٹے طلیب نے محمد شائین کی اتباع کر لی ہے اور وہ محمد کا محافظ بن گیا ہے، عبد المطلب سے کہا گیا: تمہاراکیا خیال ہے، تہمارے بیٹے طلیب نے تمر شائین کی اتباع کر لی ہے اور وہ محمد کا محافظ بن گیا ہے، حضرت اروئ شائین اس وقت اسلام لا چھی تھیں، انہوں نے کہا: طلیب کی زندگی کا سب سے قیتی دن وہ کی تھاج کی اتباع کر لی ماروں وہ کی مقادل کی اتباع کر لی ماروں کے بیٹے کا دفاع کر رہا تھا، پھر اللہ تعالی کی بارگاہ سے تی آگیا، انہوں نے پوچھا: اور کیا تو نے بھی محمد شائین کی اتباع کر لی ماروں کے بیٹے کا دفاع کر رہا تھا، پھر اللہ تعالی کی بارگاہ سے تی آگیا، انہوں نے پوچھا: اور کیا تو نے بھی محمد شائین کی کی اتباع کر لی

ہے؟ انہوں نے کہا: بی ہاں۔ ایک آ دی وہاں سے ابولہب کے پاس گیا اوراس کو سارے معاملہ کی خبردی ، ابولہب حضرت اردیٰ فی انہوں نے کہا: بی ہاں ایسا ہے ، اوراس بات پر کہ تو نے محمد مطالبہ کی اتباع کرئی ہے ، اوراس بات پر کہ تو نے اپنے آیا ہو اجداد کا وین جھوڑ دیا ہے ، انہوں نے کہا: بی ہاں ایسا بی ہے۔ تواٹھ اورا پنے بھتے کو پکڑ اوراس کو روک ، کیونکہ اگراس کی بات فلا ہر ہوگی تو تھے افتیار ہوگا، اگرتم اس کے ساتھ واطل ہونا چا ہوتو تب بھی فعیک ہے اوراگرتم اپنے دین پر تائم رہنا چا ہوتو بھی فعیک ہے اوراگرتم اپنے دین پر تائم رہنا چا ہوتو بھی فعیک ہے ، اگر چہ تو نے اپنے مجیت کی طاقت ہے۔ پھروہ کہنے گئے: وہ ایک نیادین لایا ہے ، پھر ابولہب والیس آگیا۔

ذِكُرُ أُمِّ هَانِيُءٍ فَاخِتَةَ بِنُتِ آبِي طَالِبِ بُنِ عَبُدِالُمُطَّلِبِ ابْنَةِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُخُتِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

# رسول الله مَثَاثِينَا كَي جِياز اداور حضرت على ثِلْاثَنَهُ كَي بهن

# حضرت أمّ مإنى فاخته بنت ابي طالب بن عبدالمطلب كاذكر

6869 – اَخْبَرَنِى مُسَحَسَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: أُمُّ هَسانِىْءِ بِنُتُ اَبِى طَالِبٍ اسْمُهَا هِنُدٌ، وَاُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنُتُ اَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ هَكَذَا ذَكَرَ الْإِمَامُ اَبُوْ عَبُدِاللّهِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ اسْمَ أُمِّ هَانِىْءٍ، وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآخْبَارُ بِآنَ اسْمَهَا فَاخِتَةُ "

﴾ أمام احمد بن صنبل فرماتے ہیں: ''ام ہانی بنت ابی طالب'' كااصل نام' ہند'' ہے۔ ان كى والده' فاطمہ بنت اسد بن ہاشم' ہیں۔ امام ابوعبداللہ نے ''حضرت أمّ ہانی'' كا يہى نام بيان كيا ہے، اس بارے ميں روايات حدتواتر تك پيني ہوئى ہیں كہ أمّ ہانی كا نام' فاخت' ہے۔

6870 – آخُبرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، النِّهَ ابْنُ آبِي ذِنُبٍ، ح و آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا آبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا الْبُنُ آبِي خُلُبٍ، ح و آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا آبُو دَاودَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِى ثُوبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ قَمَان رَكَعَاتٍ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی) 6870 - سکت عنه الذهبی فی التلخیص

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتُ فَاخَتُهُ (ام ہانی بنت ابی طالب) فرماتی ہیں: میں نے نبی اکرم سُلِیْتُوَ کُود یکھا، آپ نے فتح ( مکہ ) کی صبح

ایک کیڑے میں ۸رکعت نماز (چاشت ) پڑھی، اس کیڑے کے دونوں کناروں کو مخالف کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ (لیعنی چا درکا
دایاں کنارہ، ہائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر ڈالا ہوا تھا)

6871 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَدَ، قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ إِلَى عَقِيهِ آبِى طَالِبٍ أُمَّ هَانِيْءٍ قَبْلَ اَنُ عُمَرَ، قَالَ: وَفِيْسَمَا ذُكِرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ إِلَى عَقِيهِ آبِى طَالِبٍ أُمْ هَانِيْءٍ قَبْلَ اَنُ يُوحِى إِلَيْهِمُ وَالْكُويِمُ يُكَافٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ الْإِشْلَامُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَتُ: وَاللهِ إِلَى كُنتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلهُ لَا أَعْ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو لَلْهُ وَلَى الْعَدِيْتُ فَى الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَدِيْتُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6871 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ كارشته ما نگا، ابوطالب نے ہمیرہ کے ساتھ اُمّ ہانى كا نكاح كرديا، نبى اكرم مَا اللَّهِ اللهِ اللهِ على ابوطالب نے ہمیرہ کی ابوطالب نے کہا: اے میرے کردیا، نبی اکرم مَا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

6872 – آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسُرَائِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَمْ هَانِيْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: خَطَيْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آخُلَلْنَا لَكَ اَزُوَاجَكَ اللَّارِي آتَيْتَ الْجُورَهُنَّ) (الأحزاب: 50) قَالَتُ: فَلَمْ أُحِلَّ لَهُ لِآتِي لَمُ أَهَاجِرُ مَعَكَ) (الأحزاب: 50) قَالَتُ: فَلَمْ أُحِلَّ لَهُ لِآتِي لَمُ أُهَاجِرُ مَعَكُ ) (الأحزاب: 50) قَالَتُ: فَلَمْ أُحِلَّ لَهُ لِآتِي لَمُ أُهَاجِرُ مَعَكُ ) (الأحزاب: 50) قَالَتُ: فَلَمْ أُحِلَّ لَهُ لِآتِي لَمُ أَهَاجِرُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6872 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ حضرت اُمّ ہانی ﷺ من رسول الله ملّ ﷺ نے بیعام نکاح بھیجا، میں نے معدرت کر لی،حضور مَثَّاتُیّ کے میری معذرت قبول فر مالی، پھرالله تعالیٰ نے بيآيات نازل فر مائيں۔

يْنَايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحُلَلُنَا لَكَ اَزُواجَكَ الْتِيَّ الْتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ وَ بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ وَ بَنَاتِ خَالِكَ الْتِي هَاجَرُنَ مَعَك (الاحزاب: 50)

''اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں جن کوتم مہر دواور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جواللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں،اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ جرت کی' (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا)

آپ فر ماتی ہیں: میں ان کے لئے حلال نہیں تھی کیونکہ میں نے ان کے ہمراہ ہجرت نہیں کی، میں طلاق یافتگان میں سے تھی۔

6873 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، وَابُو الْفَصْلِ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، قَالا: ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنِ عَطَاءٍ، انبأ سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنُ آيُّوبَ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، وَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنِ عَطَاءٍ، انبأ سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنُ آيُّوبَ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، انَّ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يُصَلِّى الصَّحَى حَتَّى ادْحَلَنَاهُ عَلَى الْمِ هَانِيءٍ فَقُلْتُ لَهَا: اَخْبِرِى ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَا الْخَبَرُتِينَا بِهِ، فَقَالَتُ أُمَّ هَانِيءٍ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَصَلَّى صَلاةَ الشَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِهِ، فَقَالَتُ أُمَّ هَانِيءٍ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَصَلَّى صَلاةَ الْإِشْرَاقِ إِلَّا السَّاعَةَ (يُسَبِّحْنَ فَصَالَى عَبَّاسٍ، وَهُ وَ يَقُولُ: لَقَدْ قَرَأَتُ مَا بَيْنَ اللَّوْ حَيْنِ فَمَا عَرَفُتُ صَلاةَ الْإِشْرَاقِ وَقَدْ رَوَى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ أَمِ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ أَمْ هَا يَعُولُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنُ أَمْ هَانِيءٍ حَدِيثًا آخَرَ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6873 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالله بن حارث کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس واقعی است نہ پڑھتے ، یہاں تک کہ ہم ان کو حضرت اُمّ ہانی کے پاس لے جاتے ۔ میں نے حضرت اُمّ ہانی واقعی ہے کہا: ابن عباس واقعی وہ بتاؤ جوآ پہمیں بتایا کرتی ہو، حضرت اُمّ ہانی واقعی کہا: ابن عباس واقعی کہا: رسول الله مان الله مان الله بن عباس واقعی ہوئے اور چاشت کی ۸رکعتیں پڑھیں ۔ حضرت عبدالله بن عباس واقعی وہاں سے نکلے تو یہ فرمار ہے تھے 'میں نے پورا قرآن پڑھا ہے میں تو اشراق کی نماز صرف ایک ساعت سمجھتا ہوں، قرآن کریم میں ہے

يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (ص:18)

(وتشیح کرتے شام کواورسورج حیکتے " (ترجمه کنزالایمان، امام احمد رضا مرات

پھر حضرت عبداللہ بن عباس ڑا ﷺ نے فر مایا: (اس سے مراد)''نماز اشراق ہی ہے''۔

حضرت اُمّ ہانی فاتھا کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس فاتھا کی ایک اور صدیث بھی مروی ہے۔ (وہ حدیث درج میں ہے)

6874 - حَدَّقَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ أَنِا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ اَخْبَرَنِي عِيَاضُ بَنُ عَبُدِاللهِ ، عَنُ مَخْرَمَةَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنُ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ هَالِي بَرْعُمُ اللهِ عَيْلَيْ أَنِّهُ قَاتِلٌ مَنُ اَجَرُتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ، يَزُعُمُ ابْنُ أُمِّى عَلِيٌّ آنَهُ قَاتِلٌ مَنُ اَجَرُتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ اَجَرُنَا مَنُ اَجَرُتِ

الله عبدالله بن عباس برا الله في فرمات بين كه حضرت أمّ مانى بنت ابى طالب بيان كرتى بين كه انهول في عرض كى:

یارسول الله مَنَالَیْظِ میرا بھائی علی مُناتِطُاس آ دمی کو قُل کرنا چاہتا ہے جس کو میں نے پناہ دی ہے، تورسول الله مَنَالَیْظِ نے فر مایا: جس کو تم نے پناہ دی، وہ ہماری طرف سے بھی پناہ یا فتہ ہے۔

6875 - حَدِيْتُ ثَالِثُ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ "

حضرت اُمّ ہانی ڈاٹھٹا سے روایت کردہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھٹا کی تیسری حدیث

6875 - حَدَّنَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ بِشُوِ الْهَاسِيِّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ، عَنُ أَمِّ هَانِيْءٍ بِنْتِ آبِي طَالِبٍ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ آكُلُهُ؟ وَكَانَ جَائِعًا، فَقُلْتُ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ آكُلُهُ؟ وَكَانَ جَائِعًا، فَقُلْتُ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ: هَلُحِيها فَكَسَرُ لَهَا وَنَقُوثُ عَلَيْها الْمِلْحَ فَقَالَ: هَلُحِيها فَكَسَرُ لَهَا وَنَقُوثُ عَلَيْها الْمِلْحَ فَقَالَ: هَلُ مِنْ الْدَامُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْها اللهُ عَلَى طَعَامِهِ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ بَعْ قَالَ: يَعْمَ الْإِدَامُ اللّٰهِ مَا عِنْدِى إِلَّا شَيْءٍ، لَا يُقْفَرُ بَيْتٌ فِيْهِ خَلٌ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ أُمْ هَانِيْءٍ"

حضرت اُمّ ہانی فی شاہدے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب بڑھیانے بھی روایت کی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے) - 6976 - اَنْهُ َ مَن دُوْرِ مَا مَنْ اللّٰهِ بِن عمر بن خطاب بڑھیائے ہوئے اُن اُن مَن اُنْ مُن اِنْ مُنْ اِنْ

6876 - اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الرَّازِيُّ التَّاجِرُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَكِيمُ بْنُ نَافِع، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: السَّمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا حَكِيمُ بْنُ نَافِع، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ هَانِيءٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَدْ رُوِى حَدِيثُ لِوَلَدِ أُمِّ هَانِيءٍ عَنْ آبَائِهِمُ عَنْهَا "

ان کے حضرت عبداللہ بن عمر وہ فی فرماتے ہیں رسول اللہ من فیرے مضرت اُمّ ہانی وہ کے پاس تشریف لے گئے ،ان کے ہال ایک مشکیزہ لئک رہاتھا، حضور من فیٹی نے کھڑے ہوکر پانی پیا۔ (لٹکتے ہوئے مشکیزے سے بیٹھ کر پانی پیامکن نہیں ہے اور شایداس وقت اس کوا تاریخ میں وقت تھی)

ام بانى كى اولا دامجاد نے اپنے آباء واجاد كروالے سے بھی ان كی صديث روايت كی ہے۔ (جيما كدورج ذيل ہے) 6877 - أَخْبَرَنِى أَبُوُ جَعْفَوِ اَحْمَدُ بَنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ الْاَسَدِيُّ بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُحْسَيْنِ بَنِ آبِى مُصْعَبِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ بَنِ رَوَّادٍ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عَبْدِاللهِ بَنِ آبِى عَتِيقٍ، حَدَّيْنِى سَعِيدُ بَنُ عَمْرِ و بَنِ مَصْعَبٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ بَنِ رَوَّادٍ، قَالَا: ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عَبْدِاللهِ بَنِ آبِي عَتِيقٍ، حَدَّيْنِى سَعِيدُ بَنُ عَمْرِ و بَنِ مَعْدَةَ بَنِ هُبَيْرَةَ عَنَ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ جَعْدَةَ بَنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمِّى اللهِ بَعْ الْبَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَضَلَ قُرَيْشًا بِسَبْعِ حِصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا اَحَدًا قَبْلَهُمْ وَلَا يُعْطِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْمَ النَّبُوّةُ، وَقِيهُمُ اللهَ تَعَالَى فَضَلَ قُرَيْشًا بِسَبْعِ حِصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا اَحَدًا قَبْلَهُمْ وَلَا يُعْطِيهَا اَحَدًا اللهُ مَا اللهُ عَلْمَ النَّبُوّةُ، وَقِيهُمُ اللهُ تَعَالَى فَصَلَ قُرْيُهُمُ السِقَايَةُ، وَنَصَرَهُمُ عَلَى الْفِيلِ وَهُمُ لَا يَعُبُدُونَ إِلَّا اللهَ عَشْرَ سِئِينَ لَمْ يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ، وَنَوْلَتُ فِيهُمْ السِقَايَةُ، وَنَصَرَهُمُ عَلَى الْفِيلِ وَهُمُ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ عَشْرَ سِئِينَ لَمْ بَعُبُدُهُ غَيْرُهُمْ، وَنَوْلَتُ فِيهُمْ الْوَقَالَ : هُو مُنْ عَلْمَ الْمَالِي فَعْمَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ عَشْرَ سِئِينَ لَمْ بَيْهُ الْمَالِي اللهُ عَشْرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللهُ عَشْرَ سِئِينَ لَمْ مَبْدُونَ لَهُ مُ الْمَالِي فَعَلَى الْفِيلِ وَهُمْ لَا عَلَى اللهُ عَشْرَ سِئِينَ لَمْ مَنْ جَدِيهُ أَوْ مِنْ جَدِيهِ أَمْ هُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ وَلَا اللهُ ال

الله عده بن مبيره و الله في المنظم مات مين ميرى والده حضرت أمّ مانى بنت ابى طالب ميان كرتى مين كدرسول الله من الله الله عنه الله تعالى في قريش كو عوجو بات كى بناء بر فضيلت دى ہے، وہ چيزيں ان سے پہلے كسى كوعطانہيں موئى، اور نه بى ان كے بعد كسى كونصيب موئيں۔

⊙اس خاندان میں نبوت ہے۔

🔾 ( کعبة الله کی ) در بانی کا پیشهان کے پاس ہے۔

🔾 آب زم زم کی ذمدداری ان کے پاس ہے۔

🔾 الله تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔

ک پیلوگ الله تعالیٰ کے سوااور کسی مجھی عبادت نہیں کرتے۔

ن سال تک انہوں نے اللہ تعالی کی عبادت کی جبکہ ان کے سوااورکوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔

○ان کے بارے میں سورت''لایلاف قریش''نازل ہوئی، اس سورت میں دوسرے کسی خاندان کاذکر نہیں ہے۔ یجیٰ بن جعدہ بن مبیر ہ نے بھی اپنی دادی''حضرت اُمّ ہانی ڈٹائٹا''سے روایت کی ہے۔

6878 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بْنِ دِيْنَارِ الزَّاهِدُ الْعَدُلُ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ نُعَيْمٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ اَبِى الْعَلاءِ الْعَبْدِيِّ وَهُوَ هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنُ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِيْءٍ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَاسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِ مَعْلِيهِ أُمِّ هَانِيْءٍ، قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَاسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِ الْعَلِي

وَمِنْ نِسَاءِ بَنَاتِ عَبُدِالُـمُطَّلِبِ بُنِ هَاشِمِ بُنِ عَبُدِمَنَافٍ اَرُوَى بِنْتُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَهِيَ إِحْدَى عَمَّاتِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی بیٹیوں میں سے حضرت اروی بنت عبدالمطلب بھی ہیں، یہ رسول الله مالی کا پھوپھی ہیں۔

9879 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ بُنِ مَصْقَلَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ اَرْوَى بِنْتُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ قَدْ اَسْلَمَتْ. فَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بُنُ بُخْتٍ، عَنْ عَمِيْرَةً بِنْتِ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ أَمْ دُرَّةَ، عَنْ بَرَّةً بِنْتِ اَبِي تَجْرَاقٍ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشُ لَا بُنُ كُورُ اللهِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ أَمْ دُرَّةَ، عَنْ بَرَّةً بِنْتِ اَبِي تَجْرَاقٍ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشُ لَا تُسْكِرُ الْقُلْمَ عَيْدُهَا هُنَا قَتَامَّلُ، قَالَ الْحَاكِمُ: الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ ذِكُرُهُ فَلَا الْعِلْمِ قَدْ حَكَمَ بِهِ وَقَدْ الْكُورُ هِشَامُ بُنُ عُرُونَ قَدْ اَسْلَمَ مِنْ بَنَاتٍ عَبْدِالْمُطَّلِبِ غَيْرُ صَفِيَّةَ أَمْ الزَّبَيْرِ وَاللهُ اَعْلَمُ "

💠 💠 محمد بن عمر فرمات مين: حضرت اروى بنت عبدالمطلب بي السلام لا في تصير ـ

برہ بنت الی تجراۃ بیان کرتی ہیں کہ قریش نماز چاشت کا انکارنہیں کرتے تھے بلکہ وہ وفت کا انکارکرتے تھے۔ میں نے کہا: اس حدیث کاذکر پہلے گزر چکاہے اس لئے اس کو یہاں دوبارہ بیان نہیں کیا۔

امام حاکم کہتے ہیں: اس حدیث کو مدنی رایوں نے اس اساد کے ہمراہ روایت کیا ہے، جبکہ اس علم میں واقدی مقدم ہیں، انہوں نے اس کوضیح قرار دیا ہے جبکہ ہشام بن عروہ کاموقف سے ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی بیٹیوں میں سے صرف حضرت مضید ڈھائیا (جو کہ حضرت زبیر ڈھائیا کی والدہ ہیں) اسلام لا کیں تھیں۔ان کے علاوہ اورکوئی بیٹی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔

وَمِنُ نِسَاءِ قُرَيْسٍ اللَّاتِي رَوَيُنَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ بِنُتُ قَيْسِ بُنِ وَهُبِ بُنِ ثَعْلَبَةَ بُنِ وَائِلِ بُنِ عَمْرِو بُنِ شَيْبَانَ بُنِ مُحَارِبِ بُنِ فِهُرِ

قَرکیش کی و و خواتین جنہوں نے رسول الله مَنْ الله مِن فَهِنْ - وہب بن تغلبہ بن وائل بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فہن ۔

6880 - حَـدَّثَنِيى بِصِحَةِ هِـٰذَا النَّسَبِ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ

♦ ♦ مصعب بن عبدالله زبیری نے بیرحدیث نقل کی ہے۔

6881 - حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِالُحَكَمِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى ابُنُ اَبِى عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُواَنَ بُنِ الْحَكَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْحُبَرَنِى ابْنُ الْحَكَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ امْرَنَى الْحَكَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْمُرَدِّنَ عَلَيْهَا وَهِي تَنْتَقِلُ فَعِبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: اَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، الْمُراَدَةً مِنْ الْمُحَلِّدِةَ اللهَ عَلَيْهَا، فَقَالُوا: اَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ،

وَآخُبَرَتُنَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهَا آنُ تَنْتَقِلَ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ مَرُوانُ: آجَلُ هِى آمَرَتُهُنَّ بِذَلِكَ قَالَ عُرُوةُ: فَقُلْتُ: آمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، آشَدَّ الْعَيْبِ، وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا فِى مَكَانٍ وَحُشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، وَلِذَلِكَ آرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6881 - صحيح

﴿ ﴿ ہِشَام بِن عُروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں مروان بن تکم کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا: تمہاری ایک رشتہ دارخاتون کوطلاق ہوگئ ہے، میں اس کے پاس گیا، وہ اس وقت منتقل ہورہی تھی، میں نے اس پر اس کی فدمت کی، لوگوں نے کہا: ہمیں فاطمہ بنت قیس نے یہی تکم دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس کوطلاق وے وی تھی تب رسول الله مُن الله ہوئے ہے دو ابن اُم متوم کے پاس چلی جائے۔ مروان نے کہا: جی ہاں، فاطمہ بنت قیس نے اس کو یہی تھی دیا تھا کہ وہ ابن اُم متوم کے پاس چلی جائے۔ مروان نے کہا: جی ہاں، فاطمہ بنت قیس نے اس کو یہی تھی دیا تھا۔ میں نے کہا: الله کی قسم!عایشہ نے تو بہت سخت عیب لگایا ہے، اور کہا ہے: فاطمہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ویران سے گھر میں رہتی تھی، اس کو ایسے گھر میں اس کوا یسے گھر میں اس کوا یسے گھر میں اس کیا چھوڑ نا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس لئے رسول الله مُن اُلِی اُلْمَا کُلُور ابن اُمْ مَتُوم کی طرف مُنتقل ہونے کی ) اجازت دی تھی۔

🟵 🤁 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھیانیہ اورامام مسلم بھیانیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

6882 - أخبرَ رَبِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّة، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُسرَيْحِ، أَنْبَا عَطَاءٌ، أَخْبَرَ رِنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ، أُخْتَ الصَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتُهُ وَكَانَتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ - وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ وَقَالَ فِى الْحِرِهِ - فَلَمَّا انْقَصَتُ عِنَّتُهَا كَبُرَتُهُ وَكَانَتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ - وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ وَقَالَ فِى الْحِرِهِ - فَلَمَّا انْقَصَتُ عِنَّتُهَا خَطَبَهَا ابُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ بُنُ ابِى سُفَيَانَ، فَاسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: امَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُوكُ لا مَالَ لَهُ، وَامَّا ابُو جَهْمٍ فَإِنِّى اَخَافُ عَلَيْكِ شَقَاشِقَهُ فَامَرَئِي بِأَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فَتَزَوَّجُتُ اُسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6882 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن عاصم بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ' فاظمہ بنت قیس (ضحاک بن قیس کی بہن) بی مخزوم کے ایک آدی کے عقد میں تھیں، انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے اوراس کے آخر میں یہ بیان کیا ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہوگئ تو ابوجهم بن ابی سفیان نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، حضرت فاظمہ بنت قیس ڈھٹا نے اس سلسلے میں نبی اکرم مُلٹائیا ہے مشورہ کیا، آپ نے فر مایا: معاویہ، تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ابوجهم بولتا بہت زیادہ ہے، حضور مُلٹائیا نے جھے اسامہ بن زید رفائی ہے مشادی کامشورہ دیا، چنا نچہ میں نے حضرت اسامہ بن زید رفائی ہے کاح کرلیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹوئی نے بھی حضرت فاظمہ بنت قیس ڈاٹٹو سے اعادیث روایت کی ہیں۔

6883 - حَدَّقَنَا اِسْمَاعِدُلُ بُنُ عَلِيّ الْحُطِيقُ، بِغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَنْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي جُورَيْحٍ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي جُورَيْحٍ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي جُورَيْحٍ، عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاصَةِ، الرَّبُيْدِ، عَنْ خَابِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتُ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاصَةِ، فَقَالَ: تَقْعُدُ اَيَّامَ اقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى عِنْدَ طُهُرِهَا وَقَدُ رَوَتُ عَائِشَةُ، وَالْمُ سَلَمَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6883 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت فاطمہ بنت قیس وَ اللهُ عَلَيْ مِن فَي سِن مِن نَ رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ ہے متحاضہ (وہ عورت جس کو بے وقت خون آتا رہتا ہے) کے بارے میں مسئلہ بوچھا، آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ فِي فِي اللّٰهِ عَلَيْهُ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن مَن اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن مَن اللّٰهِ عَلَيْهُ مِن مَن حضرت اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن خون آتا ہو) ام المونین حضرت عائشہ وَ اللّٰهُ اللهُ عَلَيْ حضرت اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللل

امًّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةً

الله الله عنرت أمّ سلمه ولها كل روايت كرده حديث درج ذيل ہے۔

6884 - فَحَدُّدُ نَسَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا سُرَيْجُ بَنُ السُّعُمَانِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ، عَنُ سَالِمٍ آبِي النَّصُرِ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنُ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، فَالَتُ: جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّى اسْتَحَاضُ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالْحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ لِتَقْعُدُ آيَّامَ اقْرَائِهَا ثُمَّ تَعْتَسِلُ، ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى

ام المومنين حضرت عا كشه ذافيًا كى روايت كرده حديث درج ذيل ہے۔

6885 - فَاخْبَرَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّسْتَرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِاللَّهِ مُنَ عَبُدِاللَّهِ بَنِ بَزِيعٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ مُحَدَّمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ بَنِ عَرُقَةَ مَنْ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: إِنِّى اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطُهُرُ، اَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَاطِمَةَ بِنِنتَ قَيْسٍ اسْتَفَتَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: إِنِّى اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطُهُرُ، اَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ عِرُقٌ لَيْسَ بِالْحَيْضِ، وَغُسُلٌ وَاحِدٌ اَتَهُ مِنَ الُوضُوءِ

💠 🔷 ام المونین حضرت عائشہ فی شافر ماتی ہیں: حضرت فاطمہ بنت قیس فی شائے نبی اکرم مُنافیظ سے مسّلہ دریافت کیا کہ

میں مجھے مسلسل حیض آتار ہتا ہے، میں پاک ہوتی ہی نہیں ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ اکروں؟ آپ مُنَاتِیَّا نے فرمایا: وہ بیاری کا خون ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ (نماز کے پورے وقت کے لئے) وضو کی بہنست ایک غسل کافی ہے۔ فرکو الشّفاء بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِیَّةِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا

## شفاء بنت عبدالله قرشيه وللثنا كاذكر

6886 - حَدَّفَنِى ٱبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ النَّرِيمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِاللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِاللّٰهِ وَهِى أُمُّ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى حَثْمَةَ الْقُرَشِيِّ وَجَدَّةُ آبِى بَكْرِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِى حَثْمَةَ

6887 - حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: وَالشِّفَاءُ بِنْتُ عَبْدِاللهِ اَسُلَمَتْ قَبْلَ الْفَتْح، وَبَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُوبَهُ وَمَا لَتَ بِينَ: اورشَفَاء بِنتَ عَبِدَاللّه وَ أَنَّ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ 6888 - حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ 6888 - حَدَّثَنَا ابْو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبُ بَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُعَلِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَيْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6888 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ابوبكر بن سليمان بن ابى حثمه قرش مُولَيْنَاكِ انصارى كے بارے ميں بيان كرتے ہيں كه أس كو چيونئ نے كا اليا كسى نے اس كو بتايا كه شفاء بنت عبدالله بن الله عن الله كا دم كرتى ہے، وہ حضرت شفاء بنت عبدالله كي باس آ كے ،اور ان سے دم كرنے كا كہا، (انہوں نے معذرت كرتے ہوئے كہا: ) ميں جب سے اسلام لاكى ہوں، تب سے بھى بھى دم نہيں كيا۔ وہ انصاری خص رسول الله مُلَاثِيْنَم كى بارگاہ ميں حاضر ہوگيا،اور شفاء بنت عبدالله كى شكايت كى ـ رسول الله مُلَاثِيْم كے بارگاہ ميں حاضر ہوگيا،اور شفاء بنت عبدالله كى شكايت كى ـ رسول الله مُلَاثِيْم كو وہ دم عبدالله كو بلوايا (جب وہ آكئيں تو) آپ مُلَاثِيْم نے فرمايا: وہ وم مير سے سامنے پيش كرو، انہوں نے رسول الله مُلَاثِيم كو وہ وم عبدالله كو بلوايا (جب وہ آكئيں تو) آپ مُلَاثِيم كے فرمايا: وہ وہ مير سے سامنے پيش كرو، انہوں نے رسول الله مُلَاثِيم كو وہ وہ

سایا \_حضور مُنَّالَیْظِ نے فرمایا: اس کودم کردو ( کیونکہ اس دم میں کوئی کفرید کلمات نہیں تھے) اور بیددم حفصہ کوبھی سکھا دو۔ ﷺ دادا سے حصور مُنْ اللہ علی معاری مُنْ اللہ علیہ اللہ علیہ معارکے مطابق صحیح ہے۔ ابو بکر بن سلیمان نے اپنے دادا سے صدیث کا ساع کیا ہے۔

6889 - كُمَا حَدَّنَاهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِي حَامِدٍ الْمُقُرِءُ، ثَنَا السَحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِیُّ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بُنُ الضَّحَاكِ الْكِنْدِیُ، عَنْ كُرَیْبِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْكِنْدِیِّ، قَالَ: اَحَلَى بِيدِی عَلِیٌّ بُنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُم حَتَّی انطَلَقَ بِی اللی رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ اَحَدِ بَنِی زُهْرَةَ، یُقَالُ لَهُ: ابْنُ اَبِی حَثْمَةَ وَهُو یُصَلِّی قَرِیبًا مِنْهُ حَتَّی فَرَعَ ابْنُ اَبِی حَثْمَةَ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوجُهِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِیُ بُنُ الْحُسَیْنِ: الْحَدِیْتَ الَّذِی ذَکُرْتَ عَنْ اُمِّكَ فِی شَانِ الرُقَیَّةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، حَدَّتَیٰی اُمِّی، الله عَلَیْه وَسَلَمَ، فَقَالَ بِوجُهِهِ، فَقَالَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْه وَسَلَمَ، فَقَالَ بَوجُهِهِ مَا لَمُ یَکُنْ شِرْكَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

﴿ ﴿ ﴿ رَبِ بِن سلیمان الکندی فرماتے ہیں: علی بن حسین بن علی رفاق نے میراہاتھ پرا اور بی زہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک قرشی آ دمی کے پاس مجھے لے گئے، اس آ دمی کو ابن ابی حتمہ کے نام سے پکاراجا تا ہے، وہ ان کے قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے، جب ابن ابی حتمہ رفاق نیانماز سے فارغ ہوئے تو ہماری جانب متوجہ ہوئے، حضرت علی بن حسین نے ان سے کہا: دم کے بارے میں ایک حدیث، آپ اپنی والدہ کے حوالے سے بیان کرتے ہو، انہوں نے کہا: جی ہاں، وہ حدیث مجھے میری والدہ نے بائی تھی، جب اسلام کا زمانہ آگیا تو انہوں نے فیصلہ کیا والدہ نے بنائی تھی، (وہ بہ ہے کہ میری والدہ) زمانہ جا ہلیت میں دم کیا کرتی تھی، جب اسلام کا زمانہ آگیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول اللہ منافی ایس مردوں گی (اگر حضور منافی اجازت دیں گے تو) میں دم کروں گی (ورنہ چھوڑ دوں گی، انہوں نے رسول اللہ منافی آئی سے مشورہ کیا تو) نبی اکرم منافی آئی نے فرمایا: تم وم کیا کرو، جب تک اس میں شرک کی آ میزش نہ ہو ( تب تک وم کرنا جا کڑنے )

0890 - حَدَّفَنَا بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُهِهِ اَبُوْ عَمْرِو مُحَمَّدُ اَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ مَطَرِ الزَّاهِدُ الْعَدُلُ، الْمُلاءً سَنَةَ سَبُعِ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِ مِانَةٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا اِبْرَاهِیمُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ اَبُو اِسْحَاقَ الْهُرَوِيُّ، حَدَّلَنِي عُشَمَانُ بُنِ عُمْمَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ، اَنَّهَا كَانَتُ تَرُقِى بِرُقَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَانَّهَا جَدِى عُثُمَانَ بُنِ سُلَيْمَانَ ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتُ عَلَيْهِ، فَقَالَتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنُتُ ارْقِى بِرُقَى فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَانَّهَا الْمُحَامِقِيَّةِ، وَقَدْ رَايُتُ اَنْ اَعْرِضَهَا عَلَيْكَ، فَقَالَ: اعْرِضِيهَا فَعَرَضَتُهَا عَلَيْهِ، وَكَانَتُ مِنْهَا رُقْيَةُ النَّمُلَةِ، فَقَالَ: " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرَضَتُهَا عَلَيْهِ، وَكَانَتُ مِنْهَا رُقْيَةُ النَّمُلَةِ، فَقَالَ: " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْرَضَتُهَا عَلَيْهِ، وَكَانَتُ مِنْهَا رُقْيَةُ النَّمُلَةِ، فَقَالَ: " اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُونِي الْعُولِيَةِ، وَقَدْ رَايُتُ اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُونِي الْعُولِيةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَصُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى حَجَدٍ وَتَطُلِيهِ عَلَى النَّاسِ " قَالَ: تَرُقِى بِهَا عَلَى عُودٍ كُرُمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَتَضَعُهُ مَكَانًا نَظِيقًا، ثُمَّ تُدَلِّكُهُ عَلَى حَجَدٍ وَتَطُلِيهِ عَلَى النَّاسِ " قَالَ: تَرُقِى بِهَا عَلَى عُودٍ كُرُمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَتَضَعُهُ مَكَانًا نَظِيقًا، ثُمَّ تُدَلِّكُهُ عَلَى حَجَدٍ وَتَطُلِيهِ عَلَى النَّاسِ " قَالَ: تَرُقِى بِهَا عَلَى عُودٍ كُرُمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَتَضَعُهُ مَكَانًا نَظِيقًا، ثُمَّ تُدَلِّكُهُ عَلَى حَجَدٍ وَتَطُلِيهِ عَلَى اللهُ عَلَى حَجَدٍ وَتَطُلِيهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَجَو وَتَطُلِيهِ عَلَى عَلَى عَبْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ا النورَ <u>و</u>

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6890 - سئل ابن معين عن عثمان فلم يعرفه

﴿ ﴿ عَنْ بِنَ سَلِيمَانِ اللَّهِ وَالدَّ حَوَالَے سے ان کی والدہ حضرت شفاء بنت عبداللّٰد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتی تھی، جب وہ ہجرت کرکے مدینہ منورہ آئیں تو وہ رسول اللّٰد مَنَّ اللّٰیَّا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اورعرض کی: یارسول اللّٰد مَنَّ اللّٰیْ مِی زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتی تھی، میں وہ دم آپ کوسنا نا چاہتی ہوں، حضور مَنْ اللّٰیٰ مِی اللّٰہ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ مِی زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتی تھی، میں وہ دم آپ کوسنا نا چاہتی ہوں، حضور مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ مَی دم تھا، نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ نِیْ کو دم سایا۔ اس میں چیونی کے کاٹے کا بھی دم تھا، نبی اکرم مَنْ اللّٰهُ نِیْ کو دم سایا۔ اس میں چیونی کے کاٹے کا بھی دم تھا، نبی اکرم مَنْ اللّٰہُ نِیْ کُر مایا: بید دم کردیا کرواور ریہ حضوہ کو بھی سکھا دو، وہ دم میتھا

بِسْمِ اللهِ صَلُوبٌ حِينَ يَعُودُ مِنْ اَفُواهِهَا وَلَا تَضُرُّ اَحَدًا، اللهُمَّ اكْشِفِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ "الله ك نام سے شروع وہ تحق والا ہے، جب وہ مونہوں سے لوٹے، اور كى كونقصان نہ دے، اے الله، اے انسانوں كرے، تكليف دور فرمادے "

راوی کہتے ہیں: بیدعاسات مرتبہ پڑھ کرانگور کی ٹہنی پردم کرتی، پھراس کوایک پاک صاف جگہ پر رکھ دیتی، پھراس کو پپھر پررگڑتی،اوراس کےاوپر قلعی کی لیپ کردیتی۔ (پھر بیکٹڑی کاٹے کے مقام پرلگاتی تو دردفوراً ختم ہوجا تا۔)

6891 - اَخُبَرَنِي مُسَحَسَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، اَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، ثَنَا اَبُو عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ الْاَصْمَعِيُّ: النَّمُلَةُ هِيَ قُرُوحٌ تَخُرُجُ فِي الْجَنْبِ وَغَيْرِهِ

﴾ ﴿ اصمعی کہتے ہیں: (مذکورہ دونوں حدیثوں میں جو چیوٹی کاذکر ہے اس چیوٹی لیعنی) نملہ سے مراد وہ کیڑا ہے جو بغلوں وغیرہ میں پیداہوجا تاہے۔

6892 – آخبرَنِي إسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَصْلِ بَنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ آبِي سَلَمَةَ بَنِ الْفَصْلِ بَنِ مُجَدِّ الْمَجِيدِ بَنِ سُهَيْلِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بَنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَجِيدِ بَنِ سُهَيْلِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَتُ: جِنْتُ يَوْمًا حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ وَشَكُوتُ النِّي عَنِ الشِّفَاءِ ابْنَةِ عَبْدِاللّهِ، قَالَتُ: " ثُمَّ حَانَتِ الصَّلاةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ وَشَكُوتُ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيْقِي وَسَلَّمَ الْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاةُ وَالْمُهُ وَهُلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: وَالْمُهُ وَالْمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: وَالْمُهُ وَالْقَى الْبُومُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: وَالْمُهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: وَالْمُهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ:

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6892 - حذفه الذهبي من التلخيص

الله فرماقی میں نے حضور مُلَاثِیْم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے حضور مُلَاثِیْم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں نے حضور مُلَاثِیْم کی اسلام کی بارگاہ میں (اپنی بیاری کی) شکایت پیش کی، آپ مُلَاثِیْم میرے لئے عذر بتاتے رہے اور میں سے مسلد دریافت کیا،اورآپ کی بارگاہ میں (اپنی بیاری کی) شکایت پیش کی، آپ مُلَاثِیْم میرے لئے عذر بتاتے رہے اور میں

مسلسل شکایت کرتی رہی،آپ فرماتی ہیں: پھرنماز کاوفت ہوگیا، میں اپنی بیٹی کے گھر چلی گئ،وہ اس وفت شرصبیل بن حسنہ رفائظ کے نکاح میں تھی، اس وقت ان کے شوہر گھر میں تھے، میں اس کو ملامت کرنے لگ گئی کہ نماز کا وقت ہوگیا اورتم ابھی گھر میں ہو، اس نے کہا: چھوپھی جان مجھے ملامت مت سیجئے ، کیونکہ میرے پاس صرف دوہی کپڑے ہیں،ان میں سے بھی ایک کپڑ ا رسول الله مَنَاتِينَا نِهِ مِح سے ادھار لے لیاہے، میں نے کہا: میرے ماں باب قربان ہوجا کیں، میں بلاوجہ ان کوشکایت کرتی ربی ، حالانکہ حقیقت بیہ ہے کہ ان کے پاس کپڑے ہی نہیں تھے (تووہ جماعت کے لئے کیسے جاتے ) حضرت شرحبیل بن حسنہ نے کہا: ان میں سے ایک گھر میں پہننے کی بڑی چا در تھی (جو پھٹی ہوئی تھی اس وجہ سے ہم نے )اسے پوندلگائے ہوئے تھے۔

ذِكُرُ أُمِّ عَبْدِ اللهِ لَيْلَى بِنْتِ آبِي حَثْمَةَ الْقُرَشِيَّةِ الْعَدَوِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

ام عبدالله حضرت ليلي بنت ابي حثمه قر شيه عدويه ولاهيًا كاذكر

6893 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونَ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: وَمِمَّنُ هَاجَرَ اِلَى الْحَبَشَةِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَمَعَهُ امْرَاتَهُ لَيْلَى بِنْتُ اَبِى حَثْمَةَ بُنِ غَانِمٍ بُنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيّ بْنِ كَعْبِ

ابن أسحاق كہتے ميں: جن الوكوں نے حبشه كى جانب ججرت كى تقى ان ميں سے "عامر بن ربيعه" بھى تھے، اوران ك همراه ان كي زوجه "كيلي بنت الي حثمه بن غانم بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب" بهي تحييل \_

6894 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَج، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: فَحَدَّثَنِنَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: مَا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اَوَّلُ مِنْ لَّيْلَى بِنْتِ اَبِيْ حَثْمَةَ مَعَ اَبِى، وَهُوَ زَوْجُهَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ

الله المرى كہتے ہيں: حضرت عبدالله بن عامر فرماتے ہيں: مهاجرات ميں سب سے سلے مدينه منوره آنے والى خاتون حضرت کیلی بنت ابی حتمه فاتھا ہیں، انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کی ۔ان کے شوہر عامر بن رسیعہ مٹاتھا ہیں۔

6895 – حَـدَّتَـنَا آلُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ اللهِ بِنْتِ اَبِى حَثْمَةَ، قَالَتْ: " وَاللَّهِ إِنَّا لَنَرْحَلُ اِلَى اَرُض الْحَبَشَةِ، فَقَدُ ذَهَبَ عَمامِرٌ فِي بَعْضِ حَاجَتِنَا إِذْ ٱقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، وَكُنَّا نَلْقَى مِنْهُ الْبَلَاءَ وَالشِّيدَّةَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّهُ الِانْطِلَاقُ يَا أُمَّ عَبْدِاللَّهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَاللَّهِ لَنَخُورُ جَنَّ فِي اَرْضِ اللَّهِ آذَيْتُمُونَا وَقَهَـرْتُـمُونَا حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَنَا مَخْرَجًا، فَقَالَ: صَحِبَكُمُ اللهُ، وَرَايَتُ لَهُ رِقَّةً لَمُ اكُنُ أَرَاهَا، ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدْ آخْزَنَهُ فِيْمَا اَرَى خُرُوجُنَا " قَـالَ: فَجَاءَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ مِنْ حَاجَتِهِ تِلْكَ فَقُلْتُ: "يَمَا اَبَا عَبْدِاللَّهِ لَوْ رَايَتَ عُمَرَ آنِـفًـا وَرِقَّتَهُ وَحُزْنَهُ عَلَيْنَا، قَالَ: فَتَطْمَعِي فِي اِسْلَامِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا يُسْلِمُ الَّذِي رَايَتِ حَتَّى يُسْلِمَ جَمَلُ

الْخَطَّابِ، قَالَ يَائِسًا مِنْهُ مِمَّا كَانَ يَرَى مِنْ غِلْظَتِهِ وَقَسُورَتِهِ عَلَى الْإِسُلامِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6895 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت عامر بن ربیعہ وَالنَّوْا بِی والدہ اُمّ عبداللہ بنت ابی حتمہ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں:اللہ کو تم اہم مرز مین حبشہ کی جانب روانہ ہوئے ،عامر بن ربیعہ والنَّوَا پنے کسی کام سے گئے تھے، کہ اس دوران حضرت عمر بن خطاب والنّہ و تشریف لے آئے ، آپ میرے پاس کھڑے ہوگئے ، آپ اپنے گھوڑے پر ہی تھے، جبکہ ہمیں ان کی جانب سے بہت ختیوں اور تکالیف کا سامنا تھا، آپ فرمانے گئے: اے اُمّ عبداللہ!اب تو آزادہورہ ہو، میں نے کہا: جی ہاں اللہ کی قتم!ہم اللہ کی قتم! ہمیں نکل جانب ہے بہت ختیوں نہیں نکل جانب کے ہمیں بہت تکالیف دی ہیں اور ہم پرظلم وسم کے بہت پہاڑ توڑے ہیں، بالآخراللہ تعالیٰ نے تہارا ساتھ دیا ہے، میں نبالہ خوات عمر میں حضرت عمر والنّہ نوایا اللہ تعالیٰ نے تہارا ساتھ دیا ہے، میں نے اس دن حضرت عمر والنّہ کو وقت کی جس کیفیت میں دیکھی ۔ پھر آپ چلے گئے اور ہمارے جانے پر آپ بہت میں تکالیف دی میں اور ہم رہیں رہیعہ اپنا کام کرکے والیس آگئے ، میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! کاش آپ بہت میں ویکھی اس کے بہت کمیں تھی ہو؟ میں ہو؟ میں نے کہا: کی آپ باس کی رفت والی کیفیت دیکھتے ،عامر بن ربیعہ والنہ کی کہا: کی اس کے آپ بہت کمیں ہوگر کی تعلی ہوگر کی اسلام قبول کرنے کی لائح رکھتی ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔انہوں نے (عمر کے اسلام نہیں ہوگر) کہا: تی اسلام نہیں لائے گاجب تک خطاب کے اونٹ اسلام نہیں گے آپ کیا تم اسلام نہیں انہوں نے دعضرت عمر میں شدت اور تی گو سے تھے ) ور می حضرت عمر میں شدت اور تی کو دو اسلام کے بارے میں حضرت عمر کی شدت اور تی کو دی تھے )

# ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحَطَّابِ بُنِ نُفَيْلٍ أُخْتِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حضرت عمر طِلْنَيْ كَى بَهن حضرت فاطمه بنت خطاب بن نفيل طَلْفًا كاذكر

6896 - حَدَّقَنِى ٱبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصُعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنْهُنَّ فَاطِمَةُ بِنُتُ الْحَطَّابِ بُنِ نُفَيْلٍ امْرَاةُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَتُ قَدْ اَسْلَمَتْ قَبْلَ عُمَرَ، وَكَانَتْ مِنُ آوَّلِ الْمُبَايِعَاتِ بِمَكَّةَ

ان میں سے فاطمہ بنت خطاب بن نفیل بڑھیا بھی ہیں، آپ سعید بن زید بنت خطاب بن نفیل بڑھیا بھی ہیں، آپ سعید بن زید بن عروبن نفیل کی زوجہ محتر مہ ہیں۔ آپ حضرت عمر رٹاٹھیا سے پہلے اسلام لے آئی تھیں۔ مکہ مکر مہ میں بیعت کرنے والی خواتین میں سب سے پہلی یہی خاتون ہیں۔

6897 - حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا اَبُو عُمَرَ اَحُمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمُلِيُّ، ثَنَا عَلَى مُ اللَّهُ عَنُمَ اللَّهُ عَنُمَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ: " اَنَّ رَجُلًا مِنُ بَنِيمُ زُهُرَةً لَقِى عُمَرَ قَبُلَ اَنُ يُسْلِمَ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: إلى آيْنَ تَعَمَدُ؟ قَالَ: اللَّهُ عَنُهُ: " اَنَّ رَجُلًا مِنُ بَنِيمُ زُهُرَةً لَقِى عُمَرَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ وَهُو مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: إلى آيْنَ تَعَمَدُ؟ قَالَ:

أُرِيدُ اَنْ اَفْتُلَ مُحَمَّدًا. قَالَ: اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلَى الْعَجَبِ يَا عُمَرُ، اِنَّ حَتَنَكَ سَعِيدًا وَأَخْتَكَ قَدُ صَبُواْ وَتَرَكَا دِيْنَهُمَا الَّذِى هُمَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَشَى عُمَرُ اللَّهِمُ ذَامِرًا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الْبَابِ قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُمَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: خَبَّابٌ بِحِسِّ عُمَرَ دَحَلَ تَحْتَ سَرِيرٍ لَهُمَا، فَلَدَّحَلَ عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذِهِ خَبَّابٌ يُقْرِئُهُمَا سُورَةَ طَهُ، فَلَمَّا سَمِعَ خَبَّابٌ بِحِسِّ عُمَرَ دَحَلَ تَحْتَ سَرِيرٍ لَهُمَا، فَلَدَّحَلَ عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْنَاءُ قَالَ: لَعَلَّكُمَا صَبَوْتُمَا وَتَرَكُتُمَا وَتَرَكُتُمَا وَيَرَكُتُمَا الَّذِى اللّهَ يَتَنَا اللّهُ عَنْدُ وَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ خَتَنُهُ سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ: يَا عُمَرُ، اَرَايُتَ اِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي غَيْرٍ دِيْنِكَ، فَاقَبَلَ عَلَى حَتَنِهِ فَوَطِنَهُ النَّذِى عَنْدُ وَجِهَا، فَصَرَبَ وَجُهَهَا فَادُمَى وَجُهَهَا، فَقَالَتُ وَهِى غَفْرِي عَنْدُ عُنْ وَوْجِهَا، فَصَرَبَ وَجُهَهَا فَادُمَى وَجُهَهَا، فَقَالَتُ وَهِى غَيْرٍ وَيُنِكَ اَشُهُدُ اَنْ لَا إِللّهُ اللّهُ، وَاشُهِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، قَالَ: فَلَمَّا يَسَسَ وَطُنَا شَدِيدًا قَالَ: الْعُورِ فِيلِكَ اشُهُدُ اَنْ لَا إِللّهُ اللّهُ، وَاشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ، قَالَ: فَلَمَّا يَسَ عَنْدَ وَمُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6897 - قد سقط منه

ان ہے دورت اس بن ما لک ٹاٹٹو فر ماتے ہیں بنی زہرہ کا ایک آدی حضرت عمر ٹاٹٹو کے قبول اسلام سے پہلے ان سے ملا حضرت عمر ٹاٹٹو کے ایم اسلام سے پہلے ان سے ملا حضرت عمر ٹاٹٹو کے کہا: اے عمر! کیا میں تہمیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتا والی ؟ تمہارا بہنو کی سعید اور تبہاری بہن اپنے آباء کے دین کو چھوٹر کرصابی ہو بھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ٹاٹٹو اس وقت غیصے کے عالم میں جلتے ہوئے بہن کے گھر آئے، جب وہ چھوٹر کرصابی ہو بھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ٹاٹٹو اس وقت غیصے کے عالم میں جلتے ہوئے بہن کے گھر آئے، جب وہ ان کے دروازے کے قریب پنتیج ،ان لوگوں کے پاس خباب نامی ایک خض ہوتا تھا، وہ ان دونوں کو سورۃ طری تعلیم دے رہا تھا، جب خباب ٹاٹٹو نے حضرت عمر ٹاٹٹو ان کی آہٹ سنی، تو اُن کی جار پائی کے نیچ چھپ گئے، حضرت عمر ٹاٹٹو اندر آئے اور کہنے گئے، نیے ہوئی میں نے تمہارے پاس دیکھا، یہ کیا ہے؟ ان کے محضرت میں باز کہا تا ہے عمرائی کا جارت عمرائی کی جارت عمرائی کی جارت عمرائی کی بہن نے جال میں حضرت عمر کی ناچاہاتو حضرت عمر کی نہن نے اپنے شوہر کا دفاع کرتے ہوئے حضرت عمر کا ہاتھ کی خال میں ہوں کی تمہارا کیا خیال ہے، اگر حق تیرے دین کے علاوہ کی دوسرے دین میں ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکو کی عمرائی تو نہ اللہ تعالی کے سواکو کی عمرائی تو نہ ہوں کہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ (حضرت اس ڈاٹٹو) فرماتے ہیں: جب آگر کے گھڑ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ (حضرت اس ڈاٹٹو) فرماتے ہیں: جب عبادت کے لائٹو ایوں کو بھر کی بہن نے کہا: تم چیں جب بیان کی بہن نے کہا: تم چیں ہوں کہا تھ جیں: جب عبادت کے لائٹو نہیں ہو گھوسکی اس کے، میں اس کو پڑھنا چاہا ہوں، ان کی بہن نے کہا: تم چیں جو اور کی جی میں اس کو پڑھنا چاہا ہوں، ان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خض چھوسکی ہیں۔ انٹو خس کی بیان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خض چھوسکی ہوں کہا تھو نسل کو پڑھنا چاہا ہوں، ان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خور بیان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خور سے بیان کی بہن نے کہا: آئے ہوں اور کی بیان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خور بیان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خور بیان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خور بیان کی بہن نے کہا: تم پیل ہوں کو خور بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی کہا ہوں کو خور بیان کو کھوسکی کی بیان کے کہا کو خور بیان کے کو خور بیان کو خور کی بیان کی کو کھوسکی کی کو کھوسکی

6898 - اَخْبَرَنَاهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بُرْدٍ الْاَنْطَاكِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا السُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " لَمَّا

فَتَحَتُ لِى أُخْتِى، قُلُتُ: يَا عَدُوَّةَ نَفْسِهَا آصَبَوْتِ؟ قَالَتْ وَرَفَعَ شَيْنًا فَقَالَتْ: يَا ابْنَ الْحَطَّابِ مَا كُنْتَ صَانِعًا فَاصْنَعُهُ فَاتِّى قَدُ اَسُلَمْتُ. قَالَ: فَدَحَلُتُ فَجَلَسْتُ عَلَى السَّرِيرِ فَإِذَا بِصَحِيفَةٍ وَسَطَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ الصَّحِيفَةُ هَاهُنَا؟ فَقَالَتْ: دَعْنَا عَنْكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ آنْتَ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَا تَطُهُرُ وَهَاذَا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "

## (التعليق – من تلحيص الذهبي)6898 – قد سقط منه وهو واه منقطع

﴿ ﴿ حضرت عمر رَفَاتُوْفُر ماتے ہیں: جب میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نے (اندرا کران ہے) کہا: اے اپنی جان کی دیمن! کیاتم نے اپنادین چھوڑ دیا ہے؟ پھر حضرت عمر نے ان پر تشدد کرنا شروع کردیا، پھران کی بہن نے کہا: اے ابن خطاب! تم جتناظلم کر سکتے ہوکرلو، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، حضرت عمر فرماتے ہیں: میں اندرا یا اور چار پائی پر بیٹھ گیا، میں نے کما ہے میں ایک صحیفہ دیکھا، میں نے پوچھا: یہ صحیفہ کیا ہے؟ ان کی بہن نے کہا: اے ابن الخطاب! اس کاخیال چھوڑ دو، تم جنابت کاخسل نہیں کرتے ہواور نہ ہی طہارت حاصل کرتے ہو،اوراس پاک صحیفے کو صرف پاک شخص ہی چھوسکتا ہے۔

ذِكُرُ ٱسْمَاءَ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهِيَ ابْنَةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

حضرت اساء بنت سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل في كا ذكر (بي فاطمه بنت خطاب كى صاجر ادى بير) 6899 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدِ بْنِ كَفِيْرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا مُسَلَيْ مَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنُ اَبِى فِفَالٍ الْمُرِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ، يَقُولُ: حَدَّثَتْنَى سُلَيْ مَانُ بِنُ بَلَالٍ، عَنُ اَبِى فَفَالٍ الْمُرِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ، يَقُولُ: كَا صَلَاقَ جَدَّتِي اَسْمَاءُ بِنَتُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍ و، انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاقَ لِللهِ مَنْ لَا يُوْمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ عِلْهُ مَنْ لَا يُومِنُ بِي وَلَا يُومِنُ عِلْهُ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ عِلَيْهِ، وَلَا يُؤمِنُ بِاللّهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ عِلْهُ مِنْ لَا يُعْمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ عِلْهُ مَنْ لَا يُعْرَبُ بِاللّهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ عَلَيْهِ، وَلَا يُؤمِنُ بِاللّهِ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِي وَلَا يُومِنُ اللهِ مَنْ لَا يُومِنُ عِلْهُ مَنْ لَا يُومِنُ مِنْ اللهِ مَنْ لَاللهُ مَنْ لَا مُنْ اللهُ مَنْ لَا يُومِنُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ لَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُومِنُ بِي اللهِ مَنْ لَا يُومُونُ بِي اللّهُ مَنْ لَا يُومِنُ مِنْ اللهُ مَانُ لَا مُعَلِيْهِ اللهُ مَنْ لَا مُنْ لَا مُعْتَلِهُ مَنْ لَا عُلُولُ مَا مُنْ لِللهُ مَنْ لَا يُعْمِلُونَ مِنْ اللهُ مَنْ لَا يُعْمِنُ مِنْ اللهُ مَنْ لَا يُومِنُ مِنْ لِي مُنْ لَا مُنْ لَا مُنْ مَانُ لَلْهُ مَنْ لَا مُنْ اللّهُ مَانُ لَا مُنْ اللّهُ مَنْ لَا مُنْ لَا يُومُ مُنْ لِللْهُ مَنْ لَا مُنْ لِلْهُ مِنْ لَا مُعْلِي مُنْ لِي مُنْ لِللْهُ مِنْ لَا مُنْ لَا مُنْ لِلْهُ مُنْ لَا مُؤمِنُ مُنْ لِلْهُ مِنْ لِللْهُ مِنْ لَا مُنْ لَا مُنْ لِلْهُ مِنْ لِللْهُ مَنْ لِلْهُ مِنْ لِللْهُ مِنْ لِللْهُ مِنْ لَا مُؤمِنُ مِنْ لِلْهُ مِنْ لِلْهُ مِنْ لِلْهُ مِنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مِنْ لِلْهُ مِنْ لِلْهُ مُنْ لِلْهُ مُنْ لَا مُعَلِي مُنْ لِلْهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6899 - سكت عنه الذهبي في التلخيص في هذا الموضع

الله عضرت اساء بنت سعيد بن زيد بن عمرو والمنظافر ماتى مين كدرسول الله مَا الله عَلَيْمُ في ارشا وفر مايا:

🔾 جس کا وضونہیں ،اس کی نمازنہیں ہوتی ،

🔾 جس نے بسم اللہ الرحمٰن الرحيم نه پردهي،اس كا وضو ( كامل )نہيں ہے۔

اللہ تعالیٰ پرایمان نہیں ہے جس کا مجھ پرایمان نہیں ہے اور جوانصار سے محبت نہیں کرتا۔

ذِكُرُ أُمِّ نُبَيَّهِ بِنْتِ الْحَجَّاجِ أَمِّ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

حضرت عبدالله بن عمرو کی والدہ حضرت اُمّ نُبیہ بنت حجاج والحَمُ اَلَّا كُمُا كا ذَكر

6900 – آخبَرَنَا آبُو بَكُو آخَمَدُ بَنُ سَلْمَانَ بَنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكُرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، آنْبَا عَبْدُ الْمَمَلِكِ بَنُ قُدَامَةَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثِينَى عُمَرُ بَنُ شُعَيْبٍ، آخُو عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ بِالشَّامِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: كَانَتُ أَمُّ نَبَيْهِ بِنْتُ الْحَجَّاجِ أَمُّ عَبْدِاللّهِ بَنُ عَمْدٍ وَامُرَاةً تُهْدِى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: كَيْفَ آنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتُلَطِّفُهُ، فَآتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: كَيْفَ آنْتِ يَا أَمُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: كَيْفَ آنْتِ يَا أَمُّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا زَائِرًا، فَقَالَ: كَيْفَ آنْتِ يَا أَللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا يُومُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَإِذَا جَاءَ لِ فَاحْبِسِيهِ عَلَى فَلَمْ يَلْبَثَ عَبُدُ اللهِ آنُ جَاءَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ لِنَهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَإِذَا جَاءَ لِ فَاحْبِسِيهِ عَلَى فَلَمْ يَلْبَتْ عَبُدُ اللهِ آنُ جَاءَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ لِنَهُ مِن كَانُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: إِنَّ لِنَهُ عِلْهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ لِنَهُ عِلْهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ لِنَهُ عِلْهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ لِنَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : إِنَّ لِنَهُ عِلْهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّ لِنَهُ عِلْهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ لِنَهُ عِلْهُ كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ لِنَهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَلَا عُلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

ایک دن رسول الله منگافیظ کی بارگاہ میں تھا کف بھیجا کرتی تھیں اور رسول الله منگیظ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، عالون تھیں جورسول الله منگیلیظ کی بارگاہ میں تھا کف بھیجا کرتی تھیں اور رسول الله منگیلیظ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، ایک دن رسول الله منگیلیظ ان کے پاس ملاقات کے لئے تشریف لائے، آپ منگیلی ہوں، آپ منگیلی نے ان کا حال دریافت فرمایا، انہوں نے کہا: یارسول الله منگلیظ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا نمیں، میں ٹھیک ہوں، آپ منگیلی نے پوچھا: عبدالله کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: یارسول الله منگلیلیظ وہ بھی ٹھیک ہے، (عبدالله، دنیاسے بالکل الگ تھلگ ہوچکا تھا) آپ منگلیلی نے اس کے بارے میں پوچھا توانہوں نے بتایا کہ اس نے اپ اور بنیند کو حرام کیا ہواہے، وہ سوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ روزے میں نافہ کرتا ہے، وہ گوشت نہیں کھا تا، اپنے گھر والوں کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ حضور منگلیلی نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی باہم کہیں نکلے ہیں، یارسول الله منگلیلی وہ والیس آنے ہی والے ہوں گے، رسول الله منگلیلیلی نے دریایا: جب وہ آجا کے تواس کو میرے پاس بھیجے دینا۔ لیکن ابھی تھے پر حق ہے۔ اس کو فر مایا: جب وہ تیری بیا کہ بھی تھے پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تھے پر حق ہے۔

ذِكُرُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ امْرَاةِ آبِي حُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ

حضرت ابوحذیفه بن عتبه رطانفهٔ کی بیوی حضرت سهله بنت سهیل رفاقها کا ذکر

6901 - حَدَّلَنِي آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِيِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنْ نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُؤَيِّ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِوُدِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَمِنْ نِسَاءً بَنِي عَامِرِ مُنِ هَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا آبِي حُذَيْفَةَ اللي اَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَولَدَتْ لَهُ بِالْحَبَشَةِ مُحَمَّدَ بُنَ آبِي حُذَيْفَةً

ا میدود بن نصر بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: عامر بن اوی کی عورتوں میں سے اسہله بنت سہیل بن عمرو بن عبد مس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل ' ہیں، انہوں نے اپنے شوہر ابوحذیف دلالتی کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، حبشہ میں ان کے ہاں محمد بن ابی حذیف پیدا ہوئے تھے۔

6902 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، ثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدٍ، عَنُ يَحْدَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمُرَةَ بِنُتِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سَهُلَةَ، امْرَاةِ اَبِى حُذَيْفَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو رَجُلٌ بَعُدَمَا شَهِدَ بَدُرًا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6902 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت ابوصدیفه رُنَاتُونَ کی زوجه حضرت سبله سے مروی ہے، انہوں نے رسول الله مَنَّ الْقِیْمَ کی بارگاہ ابوصدیفه کے غلام سالم کاذکر کیا اور بتایا که وہ ان کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ بچھتی ہیں که رسول الله مَنَّ الْقِیْمَ نے ان کو کہاتھا کہ وہ سالم کو دودھ پلادے، توانہوں نے سالم کو دودھ پلایا تھا حالانکہ وہ (بڑی عمر کے ) آدمی تھے۔ (بیدواقعہ جنگ بدر کے بعد کا ہے ) ا

6903 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِیُ سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ امْرَاةَ اَبِى حُذَيْفَةَ اَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَةَ حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ اَبِى حُذَيْفَةَ فَانُ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى اَبِى حُذَيْفَة حَتَّى تَذْهَبَ غَيْرَةُ اَبِى حُذَيْفَة فَارُضَعَتْهُ وَهُو رَجُلٌ قَالَ رَبِيعَةُ: وَكَانَ رُخْصَةً لِسَالِمٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6903 - صحيح

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ظُافِر ماتی ہیں: نبی اکرم طُالِیْ آئی نے ابوحذیفہ کی زوجہ سہلہ کو کہا تھا کہ تم ابوحذیفہ کے غلام سالم کو اپنا دودھ بلادو (اوراس کواپنا رضاعی بیٹا بنالو) تاکہ ابوحذیفہ کی غیرت کونقصان نہ ہو، چنانچہ سہلہ نے سالم کو دودھ بلایا اوراس وقت سالم (بڑی عمر کے ) آدمی تھے۔حضرت ربعہ فرماتے ہیں: یہ فقط حضرت سالم کے لئے رخصت تھی، (کسی اور کے لئے بیٹل جائز نہیں ہے)

# ذِكُرُ أُمِّ حَبِيْبَةَ وَاسْمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا حَمْنَهُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا حَمْرت أُمِّ حَبِيبٍ وَلَيُّهُا كَاذَكِران كَا نَامِ حَمْنَهُ بنت جحش ہے۔

6904 - حَدَّدُنِي اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرِٰبِيُّ، ثَنَا مُضْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ : وَمِنُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أُمُّ حَبِيبَةَ، وَاسْمُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ، أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِي صَلّى اللهُ لِلهُ اللهُ الدِرِ كِدارُهِ اللهَ مال كَ بعددوده پينے سے رضاعت ثابت نہيں ہوتی، اور اگردوده پاتا ثابت ہوتھی ہی تواس کا محل یہ ہوگا کہ انہوں نے کی برت دغیرہ یں دودہ نکال دیا ہوگا ادر حضرت سالم نے اُس برتن سے فی لیا ہوگا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ محضرت سالم کے ساتھ خاص ہو)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ مِنْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ حَلِيفِ بَنِيْ عَبْدِشَمْسٍ

﴿ ﴿ مَصَعَب بن عبدالله وَبيرى فرمات بين: قريش كى خواتين مين سي ام حبيب بهى بين، ان كا نام حمنه بنت جحش بين بين رسول الله مَاللهُ عَلَيْهِ كَى وَوجِهُ مَهُمُ المومنين حضرت زينب بنت جحش الله على بهن بين - آپ بن عبر مم مم مم المومنين حضرت زينب بنت جحش الله على بهن بين - آپ بن عبر مه الم المومنين حضرت زينب بنت جحش الله على الله

6905 - حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَمُشَاذٍ الْعَدَلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو النُّعُمَانِ عَارِمٌ، عَنُ حَدَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيُلَى، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَى فَى الْمَسْجِدِ حَبُّلًا مَمُدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبُلُ؟ فَقِيلًا: يَارَسُولَ اللهِ، حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّى فَي الْمُسْجِدِ حَبُّلًا مَمُدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبُلُ؟ فَقِيلًا: يَارَسُولَ اللهِ، حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّى فَي الْمُعْمَانِ، ثَنَا حَمَّاهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِتُصَلِّ مَا اَطَاقَتُ فَإِذَا اَعْيَتُ فَلْتَقُعُدُ وَحَدَّنِي عَلِيًّ، ثَنَا السَمَاعِيلُ، ثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ، بِمِثْلِهِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6905 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن ابن الى ليلى فرماتے ہیں که رسول اللّه مَّلَيْئِمُ مسجد میں دوستونوں کے درمیان ایک ری بندھی ہوئی دیکھی اور پوچھا: یہ کیاہے؟ آپ مُلَّلِیْمُ کو بتایا گیا کہ حمنہ بنت جحش نماز پڑھتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تواس ری کے ساتھ لٹک جاتی ہے، رسول الله مَنَّلِیْمُ نے فرمایا: جتنی ہمت ہواتی نماز پڑھواور جب تھک جاوئو بیٹے جاؤ۔

امام حاکم فرماتے ہیں: یہی حدیث حضرت انس راتشوٰ کے حوالے بھی منقول ہے۔

6906 – آخبَرَنَا آبُو جَعْفَرِ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ، وَعَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمُدَانَ قَالَا: ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنُ آخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنُ آخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْسٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ حَمْنَة بِنْتِ جَحْشٍ، آنَهَا قِيْلَ لَهَا: قُتِلَ آخُوكِ. قَالَتُ: وَبُرَاهِعُونَ، فَقِيلً لَهَا: قُتِلَ خَالُكِ حَمْزَةً. فَقَالَتُ: إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ مَلْ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ: إِنَّا لِللّهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ مَنْ الْمُرُاةِ لِشُعْبَةً مَا هِي وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلرَّوْحِ مِنَ الْمُرُاةِ لِشُعْبَةً مَا هِي لَشَيْءٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6906 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت حمنه بنت جحش و الما الله والله و

نہیں سکتی۔

0907 - انحُبَرنِن عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِالرَّحُمَنِ الدَّبَّاسُ، بِمَكَّة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ زَيْدِ الصَّائِغُ، ثَنَا الْمُحَدُّ بِنُ عَبْدِالرَّحُمَنِ الدَّبَّاسُ، بِمَكَّة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُواَيْ عُرُوةُ، اَنَّ عَائِشَة، الْبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عُنْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اَخْبَرَنِى عُرُوةُ، اَنَّ عَائِشَة، اَخْبَرَتُهُ اَنَّ الْمُحَدِّيةِ وَسَلَّمَ بِنُتِ جَحْشٍ وَهِى امْرَاةُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهِى الْحُثُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ وَهِى امْرَاةُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهِى الْحُثَ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ وَهِى امْرَاةُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَهِى الْحُثُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحْشٍ وَهِى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتُهُ أَنَّهَا السَّتُحِيضَتُ سَبْعَ سِنِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَدَّثَتُهُ أَنَّهَا السَّتُحِيضَتُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَالْمَاءَ عُمْرَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيْضَةِ لَكِنُ هِذَا عِرُقٌ فَاغْتَسِلِى ثُمَّ فَالْمَاءَ حُمْرَةُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَاءَ عُمْرَةُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنُتِ آبِي حُبَيْشٍ وَهِيَ مِنْ بَنِي آسَدِ بُنِ عَبُدِ الْعُزَّى وَكُرُ فَاطِمَةَ بِنُتِ آبِي مُلَيْكَةَ الْمَكِّيِّ رَضِيَ االلهُ عَنُهَا

حضرت فاطمه بنت الي حبيش ولأثفا كاذكر

آپ بن اسدین عبدالعزی میں سے ہیں، آپ عبدالله بن ابی ملیکہ کی خالہ ہیں۔

6908 - اَخْبَسَرَنَىا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيعِ الْحَافِظُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْاَسُودِ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، اَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ، اَتَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتُ: إِنِّي اَخَافُ، اَنْ اَكُونَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، لَمُ اُصَلِّ مُنْذُ نَحْوٍ مِنْ سَنَتَيْنِ، فَسَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَدَعِ الصَّلاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ آيَّامَ قُرُوئِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاةٍ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6908 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں: ان کی خالہ فاطمہ بنت ابی حمیش ڈھٹارسول اللہ مُلیٹیٹی کے پاس آئیں اورعرض کی: مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں میں دوزخی نہ ہوجاؤں، میں تقریباً دوسالوں سے نماز نہیں پڑھ کی، انہوں نے نبی اکرم مُلِٹیٹی سے پوچھا تو حضور مُلیٹیٹی نے فرمایا: ہرمہنے میں اپنے حیض کے دنوں کے برابرنماز کانانہ کیا کرواور باقی دنوں میں ہرنماز (کے وقت) کے لئے تازہ وضوکر کے نماز پڑھ لیا کرو، یہ (حیض نہیں ہے بلکہ یہ) بیاری کی وجہ سے خون آتا ہے۔

# ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُجَلِّلِ الْقُرَشِيَّةِ أُمِّ جَمِيلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا امجيل حضرت فاطمه بنت مجلل قرشيه ولَّهُا كاذكر

6909 - حَدَّثَنَا آبُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَانِ، وَآبُو يَحْيَى الْخَتَنُ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى قَالَا: صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، ثَنَا آبِى، عَنُ جَدِي مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنُ أُمِّهِ أُمِّ جَمِيلٍ، قَالَتُ: اَقْبَلْتُ بِكَ حَتَّى اِذَا كُنْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بِلَيْلَةٍ اَو لَيْلَتَيْنِ جَدِي مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنُ أُمِّهِ أُمِّ جَمِيلٍ، قَالَتُ: اَقْبَلْتُ بِكَ حَتَّى اِذَا كُنْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بِلَيْلَةٍ اَو لَيْلَتَيْنِ طَبَحْتُ لَكَ طَبِيخَا فَفَنِى الْحَطَبُ فَحَرَجْتُ اَطْلُبُ الْحَطَبَ فَتَنَاوَلْتُ الْقِدْرَ فَانْكَفَأْتَ عَلَى ذِرَاعِكَ فَقَدِمْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ وَهُوَ اوَّلُ مَنُ سُمِّى الْمَعْفَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ : يَارَسُولُ اللهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ وَهُو اوَّلُ مَنُ سُمِّى اللهُ فَعَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ : يَارَسُولُ اللهِ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاطِبٍ وَهُو اوَّلُ مَنُ سُمِّى اللهُ فَمَتَ بِكَ وَيَقُولُ: اذَهُ هِ الْبُأُسَ رَبُّ النَّاسِ، اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6909 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اَذُهِبِ الْبَالْسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ انْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمَّا ثَنَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الہی ایس شفاءعطافر ما کہ کوئی کمی باقی زرہے '

آپ فرماتی ہیں: میں ابھی حضور مُلَّ اِلِمُ کی بارگاہ سے اکھی نہیں تھی کہ (رسول الله مُلَّ اِلْمُلَّا کے دم کی برکت سے) تیراباز وٹھیک ہوگیا تھا۔

> ذِكُو أُمِّ اَيْمَنَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاضِنَتِهِ رسول الله مَنْ عَلَيْم كى كنير حضرت وَلَيْها أُمّ اليمن اوران كى وايد كا ذكر

6910 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عُمَرَ، قَالَ: وَبِنْهُنَّ أَمُّ أَيْمَنَ مَوْلَاهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاضِنَتُهُ وَاسْمُهَا بَرَكَهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّنَهَا خَمْسَةَ اَجْمَالٍ وَقِطْعَةَ غَنَمٍ فَاعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ اَيْمَنَ حِينَ تَزَوَّجَ خَيدِيْجَةَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ بُنُ يَزِيدَ مِنْ بَنِى الْحَارِثِ بُنِ الْحَزْرَجِ فَوَلَدَتُ لَهُ اَيُمَنَ فَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ شَهِيدًا، وَكَانَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ لِحَدِيْجَةَ فَوَهَبَتُهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوَّجَهُ أَمَّ اَيْمَنَ بَعُدَ النَّبُوقِ فَوَلَدَتُ لَهُ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ

محمہ بن عمر کہتے ہیں: اورام ایمن رسول اللہ مُنَاتِیْنِم کی باندی اورا پ مُناتِیْم کی حاضنہ (یجے کی پرورش کرنے والی وایہ) ان کانام ''برکت' ہے۔ رسول اللہ مُناتِیْم نے ان کو پانچ اونٹ اور بکریوں کا ایک ریوڑ عطافر مایا تھا، رسول اللہ مُناتِیم نے بن خزرج کے حضرت خدیجہ بیٹھا کے ساتھ نکاح کیا توان کو آزاد کردیا تھا، اُم ایمن نے عبید بن یزید (جن کا تعلق بی حارث بن خزرج کے ساتھ تھا) کے ساتھ نکاح کیا، ان کے ہاں ایک لڑکی ایمن پیدا ہوئی، جنگ خیبر میں عبید بن یزید شہید ہوگئے، حضرت زید بن حارث بی تھا، رسول اللہ مُناتِیم نے ان حارث بی تھا، رسول اللہ مُناتِیم کو تحف میں دے ویا تھا، رسول اللہ مُناتِیم نے ان کو آزاد کر کے اُم ایمن کے ساتھ ان کا نکاح کردیا، (ام ایمن کے ساتھ نکاح کایہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے) ام ایمن کے ہاں اس نکاح سے حضرت اسامہ بن زید بی تھا پیدا ہوئے۔

6911 - فَحَدَّتَنِى يَدَّى يَدُى بَنُ سَعِيدِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ شَبْخٍ، مِنْ بَنِى سَعُدِ بُنِ بَكُرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِأُمِّ اَيُمَنَ: يَا أُمَّهُ وَكَانَ إِذَا نَظَرَ اِلْيَهُا قَالَ: هٰذِهِ بَقِيَّةُ اَهُلِ بَيْتِى

﴾ بن سعد بن بکر کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں: رسول الله منافظی حضرت اُمّ ایمن کو''یاامہ'' کہہ کر پکارا کرتے سے ،اوررسول الله منافظی جب بھی اُمّ ایمن کی طرف و کیھتے تو فرماتے بید میرے گھرانے کی بقیہ ہے:

6912 – آخبرَنَا آخبَمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاصِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَهُ، ثَنَا اَبُوُ مَالِكِ النَّبَحِيُّ، عَنِ الْاَسُودِ بَنِ قَيْسٍ، عَنُ نُبَيْحِ الْعَنزِيِّ، عَنُ أُمِّ اَيْمَنَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيُلِ وَانَا عَطْشَى فَشَرِبُتُ مِنُ فِى الْفَخَّارَةِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيُلِ وَانَا عَطْشَى فَشَرِبُتُ مِنُ فِى الْفَخَّارَةِ وَانَا عَطْشَى فَشَرِبُتُ مِنُ فِى الْفَخَّارَةِ فَاهُرِيُقِى مَا وَانَا عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَا أُمَّ اَيْمَنَ قَوْمِى إِلَى تِلْكَ الْفَخَّارَةِ فَاهُرِيْقِى مَا وَيُهَا فَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَا أُمَّ اَيْمَنَ قَوْمِى إِلَى تِلْكَ الْفَخَارَةِ فَاهُرِيُقِى مَا فِيْهَا قَلْمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ فَلُهُ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ: اَمَا إِنَّكِ لَا يَفْجَعُ بَطُنُكِ بَعْدَهُ ابَدًا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6912 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت أُمِّ ا يَمَن مُنْ آفَافر ما تَى مَن آبِك وفعه في الرم مَنَّ الْقِيْلُ رات كے وقت بيدار ہوئے، كمرے كے كونے ميں ركھے ہوئے ايك بيالے سے اس بيالے سے اس بيالے سے اس بيالے سے بيال اللہ من بيناب كي ليا ہے، مجھے اس وقت بياس لگ رہى تھى، ميں نے اس بيالے سے بي ليا، مجھے ذراجھى اندازہ نہ ہواكہ ميں نے بيناب في ليا ہے، مجھے ہوئى تو نبى اكرم مَنْ الْقِيْلُمُ نے فرمايا: اے أُمّ ايمن! الشواور فلاں

پیالے میں جو کچھ ہے اس کوانڈیل دو، میں نے کہا: اللہ کی قتم ایارسول اللہ مَانَّیْنِ میں نے تواس کو پی لیاہے، راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مَانَّیْنِ مُسکرائے ، جتی کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے، آپ مَانَّیْنِ نے فرمایا: آج کے بعد مجھے بیٹ کی بیاری بھی نہیں لگے گی۔

6913 - حَدَّثَنِي آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آخَمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ، قَالَ: تُوُقِيَتُ أُمُّ اَيْمَنَ مَوُلَاهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاضِنَتُهُ فِى آوَّلِ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ

6914 - حَدَّنِيْ آخِمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّنِيْ آبِى، قَالَ: حَاصَمَ ابْنُ آبِى الْفُرَاتِ مَوْلَى السَامَةَ بْنِ زَيْدٍ الْحَسَن بْنَ أُمَيَّةَ وَنَازَعَهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ آبِى الْفُرَاتِ فِى كَلامِهِ: يَا ابْنَ بَرَكَةَ تُورِيدُ أُمَّ آيُسَمَنَ فَقَالَ الْمُحَسَنُ: اشْهَدُوا وَرَفَعَهُ إلى آبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُو يَوْمَئِدٍ قَاضِى السَمِدِينَةِ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ آبُو بَكُرٍ ولابْنِ آبِى الْفُرَاتِ: مَا اَرَدُتَ بِقَوْلِكَ لَهُ يَا ابْنَ بَرَكَةَ فَقَالَ: سَمَيتُهَا السَمِهَا. قَالَ آبُو بَكُرٍ : إِنَّمَا ارَدُتَ بِهِ لَذَا التَّصْغِيْرَ بِهَا وَحَالُهَا مِنَ الْإِسْلامِ حَالُهَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا: يَا أُمَّهُ وَيَا أُمَّ اَيُمَنَ لَا اقَالَنِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ اَقَلْتُكَ فَصَرَبَهُ سَبْعِيْنَ سَوْطًا

## (التعليق – من تلحيص الذهبي) 6914 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ يَكِیٰ بن محمد بن صاعد اپنے والد كاب بیان نقل كرتے ہیں ، محمد بن صاعد بیان كرتے ہیں كہ اسامہ بن زید كے غلام
ابن الى فرات كا حسن بن اميہ كے ساتھ جھڑا ہوگیا، ابن الى فرات نے اپنی گفتگو میں اُسے كہا: اے ابن بركة! توام ايمن
كاارادہ ركھا ہے؟ حسن نے اس بات پر گواہ قائم كئے اوراس كامعالمہ ابو بكر بن محمد بن عمر و بن حزم كے پاس لے گئے، يہ ان
دنوں مدينہ منورہ كے قاضى تھے، وہاں جاكر حسن نے پوراقصہ سنايا۔ ابو بكر نے ابن فرات سے كہا: تونے اس كو "يا ابن بركة"
كہا، اس سے تيرى كيا مراد تھى؟ انہوں نے كہا میں نے اس كا صل نام لياتھا، ابو بكر نے كہا: تونے تھے، اگر میں تیرے قل ك
ان كا نام ليا ہے، حالانكہ وہ مسلمان ہیں، اور رسوں الله ﷺ ان كو "ياام" اور ياام ايمن" كہا كرتے تھے، اگر میں تیرے قل كی
سزاسنا دوں تو اللہ تعالیٰ اس پرمیری كونوبيں فرمائے گا۔ پھران كوستر كوڑوں كی سزادى گئی۔

# ذِكُرُ اَرْوَى بِنْتِ كَرِيزٍ الْقُرَشِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

## حضرت ارویٰ بنت کریز قرشیه نطخهٔ کا ذکر

6915 - حَدَّقَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: اَسْلَمَتْ اَرُوَى بِنْتُ كَرِيزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ عَبْدِشَمْسٍ وَهَاجَرَتْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

## وَمَاتَتُ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری بیان کرتے ہیں کہ ارویٰ بنت کریز بن رہیعہ بن حبیب بن عبد مشس اسلام لائیں، اور مدینه منورہ کی جانب جبرت بھی کی ،حضرت عثان غنی ڈاٹنڈ کے دورخلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

# ذِكُرُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِيْ اَكْرٍ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا حَرُرُ السِّهِ اللَّهُ عَنُهُمَا حضرت اسماء بنت الوبكرصديق اللَّهُ كاذكر

6916 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَوَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَامِرِ عُسَلَ بُنِ عَامِرِ عُسَلَ بُنِ عَالِمِ بُنِ مَالِكِ بُنِ حِسُلِ بُنِ عَامِرِ بُنِ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ بُنِ اَبِى بَكُورِ لَا بِيهِ وَأُمِّهِ، اَسُلَمَتُ قَدِيمًا بِمَكَّةَ وَبَايَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأُمِّهِ، اَسُلَمَتُ قَدِيمًا بِمَكَّةَ وَبَايَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِهِ، اَسُلَمَتُ قَدِيمًا بِمَكَّةَ وَبَايَعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْدَ اللهِ وَعُرُوةَ وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَحَدِيْجَةَ الْكُبُرَى وَأُمَّ اللهُ مَعْدُولَةً وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَحَدِيْجَةَ الْكُبُرَى وَأُمَّ اللهِ وَعُرُوةَ وَعَاصِمًا وَالْمُهَاجِرَ وَحَدِيْجَةَ الْكُبُرَى وَالْمَ

﴾ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: اساء بنت الی بکر رفاق کی والدہ کا نام' تنیلہ بنت عبدالعزیٰ بن اسعد بن جابر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی'' ہے۔ آپ حضرت عبدالله بن الی بکر رفاق کی حقیقی بہن ہیں، مکہ میں بہت پہلے پہل اسلام لے آئی تقیس، رسول الله مُلَّا فَیْم کی میں بیت بھی کی، زبیر بن عوام رفاق ناست بان کا نکاح ہوا، ان کے ہاں ''عبدالله، عروہ اورعاصم، مہاجر، خد یجة الکبریٰ، ام حسن، اورعائشہ بنت زبیر' سات بچے پیدا ہوئے۔

6917 – أَخُبَرَنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحُسَيُنِ الْقَاضِى، بِمَرُوَ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، ثَنَا دَاودُ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا الْمُحَبَّرِ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكُرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا اتَّهَا اتَّخَذَتُ خِنْجَرًا فِى زَمَنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ فِى الْفِتْنَةِ فَوضَعَتْهُ تَحْتَ مِرْفَقِهَا فَقِيلً لَهَا: مَا تَصْنَعِينَ بِهِ لَذَا؟ قَالَتُ: اِنْ دَخَلَ عَلَى إِضْ بَعَجْتُ بَطُنَهُ وَكَانَتُ عَمْيَاءَ

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 917 – حذفه الذهبي من التلخيص

﴿ ﴿ حضرت اساء بنت ابی بکر و الله کارے میں منقول ہے کہ حضرت سعید بن عاص والله کا کتنہ کے زمانہ انہوں نے ایک خخر بنوا کررکھا ہوا تھا، میں نے وہ خخر ان کی کہنی کے نیچے رکھ دیا، ان سے کسی نے بوچھا: آپ اس خخر کا کیا کریں گی؟ انہوں نے جواب دیا: اس لئے کہ اگرمیرے پاس کوئی چوروغیرہ آجائے تومیں اس کا پیٹ بھاڑ دوں گی۔ آپ آ کھوں سے معذور تھیں۔

6918 – أَخْبَرَنِى اَبُو بَكُرِ بَنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: مَا تَتَ اَسْمَاءُ بِنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: مَا تَتَ اَسْمَاءُ بِنُ بَعُدَ قَالِ ابْنِهَا عَبْدِاللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ بِلَيَالٍ، وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشُرَةَ لَيَلَةً خَلَتُ مِنُ جُمَادَى الْاُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ جُمَادَى الْاُولَى سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله فرماتے ہیں: حضرت اساء بنت الی بکر رہی ہوا ہے جیٹے عبداللہ بن زبیر کے قتل کے چند دن بعد انتقال کر گئیں،ان کے بیٹے کافتل س ۲۲جری میں ۱۲جادی الاولی کومنگل کے دن ہوا۔

# ذِكُرُ صُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

#### حضرت ضباعه بنت زبير ولطفها كاذكر

919 - حَدَّقَنِى أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: " وَضُبَاعَةُ بِننَتُ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِالْمُظَّلِبِ بُنِ هَاشِمٍ زَوَّجَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهِ عَلْدَ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَ الْجَمَلِ مَعَ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ مِنَ اللّٰهِ عَنْهَا، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ قَتِيلًا فَقَالَ: بِنُسَ ابْنُ الْائْحُتِ "

الله طالیقی مصعب بن عبدالله زیبری بیان کرتے ہیں: ضباعہ بنت زیبر بن عبدالمطلب بن ہاشم کا نکاح رسول الله طالیقی نے مقداد بن عمر وبن نظبه دائله دیا ہوں میں حضرت عائشہ بھی کا مقداد بن عمر وبن نظبه دائله بنگ میں حضرت عائشہ بھی کا مارک بڑی ہوئی تھی ، حضرت علی دائلی اسے کر رے تو فر مایا: میرا میں کا کتا برا ہے۔ بھانحا کتنا برا ہے۔

6920 - حَدَّتَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْدِي بُنِ رُسُتُمِ الْاصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبُدِ اللهِ الصَّفَارُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَادِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْصَمَدِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحُمَّا فَنَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحُمَّا فَنَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلُهُ يَتَوَضَّا أَنَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحُمَّا فَنَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلُهُ يَتَوَضَّا أَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحُمَّا فَنَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلُهُ يَتَوَضَّا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحُمَّا فَنَهَسَ مِنْهُ ثُمَّ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6920 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

﴾ ﴿ حضرت ضباعه بنت زبیر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللد مُلَّاتِیْنِم کو گوشت بھیجا، آپ مُلَّاتِیْزَم نے وہ گوشت کھایا، بعد میں بغیر وضود ہرائے نماز پڑھی۔

> وَاَمَّا أُخْتُهَا أُمُّ الْحَكِمِ بِنْتِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ان كى بَهن حضرت أم حكم بنت زبير نَطْقُهُا كاذكر

6921 - فَحَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُـمَرَ، قَالَ: وَأُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بُنِ هَاشِمٍ تَزَوَّجَهَا رَبِيعَةُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدًا وَعَبَّاسًا وَعَبُدَ الشَّمْسِ وَعَبُدَ الْمُطَّلِبِ وَاُمَيَّةَ وَارُوَى الْكُبُرَى

المحاص من عرفرمات بين "ام حكم بنت زبير بن عبدالمطلب بن باشم والله كل شادى ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب

ہے ہوئی، ان کے ہاں محمد ،عباس ،عبد تمس ،عبد المطلب ،امید اور اروک کبری پیدا ہوئے۔

6922 - حَدَّثَنَا ٱبُو عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ ٱحُمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَى آبِى، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ نَوْفَلٍ، عَنُ أُمِّ الْحَكَمِ بِنُتِ الزُّبَيْرِ، آنَّهَا نَاوَلَتِ النَّبِيَّ مَثَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا مِنْ لَحْمٍ فَآكَلَ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا قَدُ وَهِمَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ فِى هَذَا الِاسُم فَقَالَ: أُمُّ حَكِيمٍ "

(التعليق – من تلحيص الذهبي) 6922 – روى حماد بن سلمة عن قنادة عن إسحاق بن عبد الله عنها \* يصح

﴿ ﴿ امْ حَكُم بنت زبیر کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سُقیم کو گوشت بیش کیا،حضور سُلِقیم نے اس میں سے کھایا، پھر بغیر وضود ہرائے نماز بڑھی۔

اس حدیث میں حماد بن سلمہ کوان کے نام میں وہم ہوا، انہوں نے ان کانام' (ام حکم کی بجائے )ام حکیم بیان کیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل حدیث ہے واضح ہے)

6923 - كَـمَا حَـدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ، ثَنَا حَصَمَةُ الْعَدُلُ ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ، ثَنَا حَصَّمَادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّادٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، عَنُ أُمْ حَكِيمٍ ابْنَةِ عَبُدِالُمُظَّلِبِ، قَالَتُ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى عَظُمًا فَجَاءَ بَلالٌ فَاذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا أُ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6923 - حذفه الذهبي من التلحيص

﴿ ﴿ حَمَاد بن سَلْمَه ، بَى بَاشُم كَ غَلَام عَمَارِ هِ روايت كَرِتْ مِين كَه أُمْ حَكِيم بنت عبدالمطلب فرماتى مِين كه رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ الله مَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

ذِكُرُ أَمَامَةً بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

## حضرت امامه بنت حمزه بن عبدالمطلب والفنا كاذكر

6924 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسَمَرَ، قَالَ: وَاُمَامَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بُنِ هَاشِمٍ، وَاُمُّهَا سَلْمَى بِنْتُ عُمَيْسِ بُنِ مَعْدِ بُنِ تَيْمٍ، اُحْتُ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسِ عَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوَتْ عَنْهُ

﴿ ﴿ محمد بن عمر فرماتے ہیں: اور امامہ بنت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ان کی والدہ (سلمی بنت عمیس بن معد بن تیم) ہیں۔ آپ حضرت اساء بنت عمیس والنوا کی بہن ہیں۔ رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی کی بعد زندہ رہیں اور آپ مالی کی بات بھی کی بات میں۔ آپ حضرت اساء بنت عمیس والی بات میں۔ رسول الله مالی کی بات میں۔ آپ حضرت اساء بنت عمیس والی بات میں۔ رسول الله مالی کی بات میں۔ آپ حضرت اساء بنت عمیس والی بات میں۔ رسول الله مالی بنت میں۔ آپ حضرت اساء بنت عمیس والی بات میں۔ اسام بنت میں۔ آپ حضرت اسام بنت عمیس والی بات میں۔ رسول الله مالی بنت میں۔ آپ حضرت اسام بنت عمیس والی بنت میں۔ رسول الله مالی بنت میں۔ آپ حضرت اسام بنت عمیس والی بنت میں۔ رسول الله مالی بنت میں۔ آپ حضرت اسام بنت عمیس والی بنت میں۔ رسول الله مالی بنت میں۔ آپ میں بنت میں والی بنت میں۔ آپ میں بنت میں والی بنت میں۔ آپ میں والی بنت میں والی بنت میں والی بنت میں والی بنت میں۔ آپ میں والی بنت والی بنت میں والی بنت میں والی بنت والی بنت

6925 - حَدَّقَنَا آبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِى طَالِبٍ. ثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا الْمُوصَى بَنُ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْمُزَكِّى، ثَنَا الْمُواهِيمُ بْنُ آلِمُخْتَارِ، عَنِ الْمُ لَيْلَى، عَنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ، وَهُوَ الْحُدُ أَمُنَ عَبْدِاللهِ بْنِ شَدَّادٍ، وَهُوَ الْحُدُو الْمَامَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ، أَنَّ مَوْلًى لَهَا تُوفِي وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لِابْنَتِهِ الرِّصْفَ وَلَابْنَةِ حَمْزَةَ الرِّصْفَ

المد بنت حمزہ سے جمزہ سے ماں شرکی بھائی (اخیافی بھائی) ہیں، آپ اپی بہن امامہ بنت حمزہ سے موایت کرتے ہیں کہ امامہ کا آزاد کردہ غلام فوت ہوگیا، اوراس کی صرف ایک بیٹی ہی تھی، رسول اللہ علی ہی اس کی بیٹی کے لئے آدھامال اور حمزہ کی بیٹی کے لئے باقی آدھامال دینے کا فیصلہ فرمایا۔

# ذِكُرُ أُمِّ رِمْثَةَ

## ام رمنه فيهنها كاذكر

وَقِيْـلَ رُمَيْثَةَ أُمِّ الْـحَـكِيـمِ الْـمُـطَّـلِبِيَّةِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا اَسْلَمَتُ وَبَايَعَتُ، يُرُوَى لَهَا حَدِيْتُ اهْتَزَّ الْعَرُشُ لِمَوْتِ سَعُدِ بْن مُعَاذٍ

بعض لوگوں کا کہناہے کہ ان کا نام رمیشہ اُمّ حکیم مطلبیہ ٹراٹھا ہے، آپ اسلام بھی لا میں، اورحضور ٹراٹیٹی کی بیعت بھی گی، وہ حدیث پاک انہی سے مروی ہے، جس میں یہ ہے کہ سعد بن معاذ ڈائٹیز کی وفات پرعرش بھی لرزاٹھا تھا۔

# ذِكْرُ أُمِّ كُلْنُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## حضرت أمّ كلثوم وليِّفنا كاذكر

6926 - حَـدَّثَنِــَى ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُـدِاللّٰهِ الـزَّبَيْرِيُّ، قَالَ: أُمُّ كُلُنُومٍ بِنِتُ عُقْبَةَ بُنِ اَبِى مُعَيْطٍ أُمُّهَا اَرْوَى بِنْتُ كَرِيزٍ اَسُلَمَتْ اُمُّ كُلُنُومٍ وَبَايَعَتُ قَبُلَ الْهِجْرَةِ وَهِى آوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ النِّسَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان کی والدہ اروی بنت کریز ہیں۔ کے جان کی معید بن الم معید بن الی معید ''۔ ان کی والدہ اروی بنت کریز ہیں۔ حضرت اُم کلثوم اسلام جرت سے پہلے اسلام لا کی تصین اورانہوں نے حضور مثل اللہ آم کلثوم اسلام جرت سے پہلے اسلام لا کی تصین اورانہوں نے حضور مثل اللہ آم کلثوم اسلام کی بعد بجرت کرنے والی خواتین میں میرسب سے پہلی خاتون ہیں۔

6927 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبْدِاللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: "كَا يُعْلَمُ قُرَشِيَّةٌ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ آبَوَيُهَا مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا أُمُّ كُلُئُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ خَرَّجَتْ مِنْ مَكَّةَ وَحُدَهَا وَصَاحَبَتُ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ حَتَّى قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ فِى هُدُنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فَحَرَجَ فِى آثَرِهَا الْحَراهَا الْوَلِيدُ وَعُمَارَةُ فَقَدِمَا وَقُتَ قُدُومِهَا فَقَالًا: يَا مُحَمَّدُ لَنَا بِشَرُطِنَا وَمَا عَاهَدُتَنَا عَلَيْهِ وَفِيْهَا نَزَلَتُ: (إذَا

جَاءَ كُنَمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ) (الممتحنة: 10) الْآيَة، وَلَمْ يَكُنُ لَّهَا بِمَكَّةَ زَوْجٌ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِيْنَةَ تَنزَوَّجَهَا زَيْدُ بُنُ جَارِثَةَ فَقُتِلَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ فَوَلَدَتْ لَهُ زَيْنَبَ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فَوَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ وَحُمَيْدًا وَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ فَمَاتَتْ عَنْهُ "

﴿ ﴿ محد بن عمر کہتے ہیں: اُم کُلُتُوم بنت عقبہ فَاہِا کے علاوہ اورکوئی قرشی خاتون الی نہیں ہے جواپنے مال باپ کے گھر سے اللہ اوراس کے رسول کی طرف مہاجر ہوکرنگلی ہو۔ آپ مکہ مکرمہ ہے اکیلی تن تنہا نگل پڑی، بنی خزاعہ کا ایک آ دمی ان کے ہمراہ ہوگیا، (یہ واقعہ سلح حدیدیہ کے موقعہ پر پیش آیا تھا) وہ لوگ چلتے چلتے مدینہ منورہ میں پنچے تو ان کے بھائی ولید اور عمارہ بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑے، جب حضرت اُم کلثوم مدینہ منورہ پنچی ،ساتھ ہی ان کے بھائی بھی مدینہ شریف آپنچی، انہوں نے بی اکرم سُل گیا ہے۔ کہا: اے محمد! آپ نے ہمارے ساتھ جومعا ہدہ اور شرا لط طے کی تھیں ان پڑس کیا جائے۔ انہوں انہی کے بارے میں سورہ محمقہ کی یہ آیت نازل ہوئی

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللَّهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَنِهِنَّ فَانَ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُهُجِراتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللَّهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَنِهِنَّ فَانَ عَلِمْتُمُوهُنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَالتُوْهُمُ مَّا الْفَقُوْلَا وَ لَا حَمْدَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللهِ يَحْكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (الممتحنه: 10)

"اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان ہے اپنے گھر چھوڑ کرآ کیں تو ان کا امتحان کرواللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو آئبیں کا فروں کو واپس نہ دو نہ یہ آئبیں حلال اور ان کے کا فرشو ہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر پچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کرلو جب ان کے مہر آئبیں دواور کا فرنیوں کے نکاح پر جے نہ رہواور مانگ لوجو تمہارا خرچ ہوا اور کا فر مانگ لیس جو آنہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا تھم ہے وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے "(ترجمه کنرالایمان ، امام احدرضا مُورِید)

مکہ مکرمہ میں ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب آپ مدینہ منورہ آکیں تو حضرت زید بن حارثہ وٹائٹونے ان سے نکاح کیا، حضرت زید بن حارثہ وٹائٹو کی شہادت کے بعد حضرت زیبر بن عوام وٹائٹونے ان سے شادی کی ، ان کے ہاں ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی، حضرت زبیر بن عوام وٹائٹونے ان کو طلاق دے دی، ان کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹونے ان سے شادی کی ، ان کے ہاں ابراہیم اور حمید بیدا ہوئے ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وٹائٹو کا انتقال ہوگیا تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عمروبن العاص وٹائٹو کا انتقال ہوگیا تو اس کے بعد انہوں نے حضرت عمروبن العاص وٹائٹو سے نکاح کیا، آئیس کی زوجیت میں ان کا وصال ہوا۔

# ذِكُرُ أُمِّ خَالِدٍ بِنُتِ خَالِدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ام خَالِد بن خالد بنُّ خَالاً اللَّهِ عَنْهَا كَاذِكْرُ

6928 - حَدَّثَنِي اللهِ الزُّبَيْرِي، قَالَ: وَأُمُّ جَالِدٍ اسْمُهَا اَمَةُ بِنتُ جَالِدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْهَيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرْبِي، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِي، قَالَ: وَأُمُّ جَالِدٍ اسْمُهَا اَمَةُ بِنتُ جَالِدِ بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْمَاصِ بُنِ اُمَيَّةَ وَكَانَ جَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ قَدُ هَاجَرَ اللهِ الزُّبَيْرِي، قَالَ: وَأُمُّ جَالِدٍ اسْمُهَا اَمَةُ بِنتُ خَلَفٍ فَوَلَدَتُ لَهُ هُنَاكَ آمَةَ بِنْتَ حَالِدٍ فَلَمْ يَزَلُ بِاَرْضِ هَا جَرَالِي اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَدَتُ لَهُ هُنَاكَ آمَةً بِنْتَ حَالِدٍ فَلَمْ يَزَلُ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى قَدِمُوا مَعَ اهُلِ السَّفِينَتَيْنِ، وَقَدُ بَلَعَتُ اَمَةُ وَعَقَلَتُ وَتَزَوَّجَهَا الزُّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ فَوَلَدَتْ لَهُ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الرُّبَيْرِ وَعَاشَتُ وَعَمَّرَتُ وَرَوْتُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

المد بنت خالد بن عبداللدز بیری بیان کرتے ہیں: أُمِّ خالد کا نام 'امد بنت خالد بن سعید بن العاص بن امیہ' ہے۔خالد بن سعید ٹائٹو سرز مین حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے،ان کے ہمراہ ان کی زوجہ' ہمینہ بنت خلف' بھی تھی، حبشہ میں ان کے ہمراہ ان کی زوجہ 'ہمینہ بنت خالد پیداہوئیں، بیسلسل حبشہ میں ہی رہے جی کہ دو کشتیوں والوں کے ہمراہ بید والیس آ گئے، اس وقت' امد' عاقل بالغ ہو چکی تھی، حضرت زبیر بن عوام ٹرائٹونے ان سے شادی کی،ان کے ہاں حضرت زبیر کے دو بیٹے عمر اور خالد پیداہوئے، حضرت امد ڈاٹٹونے کی اور خالد پیداہوئے، حضرت امد ڈاٹٹونے کی عمر یائی اور نبی اکرم مالیٹونی سے روائیت بھی گی۔

929 - حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا آبُو بَدُرٍ شُجَاعُ بُنُ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخِمَدُ بُنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا آبُو بَدُرٍ شُجَاعُ بُنُ اللهِ الْمَوْلَ اللهِ الْمَوْلَ اللهِ الْمَوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

الله عالم بنت خالد بن سعید بن العاص رفی الله ماتی میں نے رسول الله مالی کو عذاب قبرے بناہ مالکتے ہوئے سنا۔ بو کے سنا۔

# ذِكُرُ فَاطِمَةَ بِنُتِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ

## حضرت فاطمه بنت عتبه بن ربيعيه طافها كاذكر

6930 – اَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَذَّتَنِي آخِي اَبُو بَكُو بَكُمُ بَعُ بَكُو بَكُمُ بَعُنِ بَعُنْ فَا لَكُو بَعَلَى بَعْنَا فَالْمَا بَعْنَ بَعْنَا فَيَعْ بَعْتُو بَعْنَا فَعَلَا بَعْدِ بَعْنَا بَعْتُمُ بَعْنَا بَعْمَالِ بَعْنَا بَعْدَابُ بَعْنَا بَعْمَالِ بَعْنَا بَعْنِ بَعْنَا بِعَلَا بَعْنَا بَعْنِ بَعْنَا بَعْمَا بَعْنَا بَع

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6930 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت فاطمه بنت عتبه و المنظافر ماتى مين: ابوحد يفدان كوان كى بهن كورسول الله مالينيم كى بيعت كران بيا،

جب رسول الله من قطیم نے ان کو اسلام کی شرا کط بتا کیں تو ہندنے کہا: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی خواتین پراس طرح کی مصیبتوں اور آفتوں میں سے کوئی آتی ہے؟ حضرت ابوحذیفہ نے فرمایا: ادھر آؤ اوران کی بیعت کرلو، حضور سی تیج ہم ک یہی ہوتی ہیں۔

# ذِكُرُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحُشٍ وَلَيْسَتْ بِأُخْتِ زَيْنَبَ هاذِه غَيْرُهَا حِفرت حمنه بنت جحش على الما كا ذكر

ید حمند حضرت زینب کی بهن نہیں ہے، سیکوئی دوسری حمنہ میں۔

6931 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ الْاصبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهْمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ عُمَيْرٍ وَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةَ بُنُ عُبَيْدِ عُصَرَّ، قَالَ: وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ كَانَتُ عِنْدَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ وَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةَ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدَ بْنَ السَّجَادِ، وَبِهِ كَانَ يُكتَّى وَعَبْدَ اللهِ بْنَ طَلْحَةَ

﴿ ﴿ ﴿ مَهِ بِنَ عَمِرُ مَاتِ بِينَ اور حمنه بنت جَمْلُ حفرت مصعب بن عمير ﴿ فَا فَيْ كَ نَكَاحَ مِينَ تَفِيسَ ، مصعب بن عمير ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

6932 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا آبُو عُنْبَةً بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ يَخْيَنُ بُنِ عَيَدٍ، حَدَّثِنِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ النَّادُ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهِ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ اللهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6932 -- سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ وَصَرْتَ حَمَدُ وَيَا فَرِ مِا لَى حِيلِ كَهُ فِي اكْرُمُ مَا لِيَوْمُ فِي ارشاد فرمايا: بِ شك دنياسر سبزوشاداب اورميشى ب، ببت سارے لوگ الله اوراس نے رسول کے مال (كى ادائيگى كئے بغير) دنيا ميں ڈوب رہتے ہيں، قيامت كے دن ان كے لئے آگ كے سوااور كچھنہيں ہوگا۔

# ذِكُرُ أَمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ام قيس بنت محصن طِلْفِنا كا وَكر

6933 - حَدَّثَنِي ٱبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَبَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ الرَّبَيْرِيُّ، قَالَ: وَأَمُّ قَيْسٍ بِنُتُ مِحْصَنِ بُنِ خَوَّاتٍ ٱخْتُ عُكَاشَةَ بُنِ مِحْصَنٍ ٱسْلَمَتُ قَدِيمًا بِمَكَّةَ وَهَاجَرَتْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ مَعَ آهُلِ بَيْتِهَا وَعَاشَتْ بَعُدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتْ عَنْهُ سلام ملاحضرت مصعب بن عبدائد رہیں بیان کرتے ہیں اورام قیس بنت محصن بن خوات مصرت عکاشہ بن محصن کی این میں آپ میں بہن میں آپ پہلے پہل مکہ مکرمہ میں بی اسلام لے آئی تھیں، اوراپنے گھر والوں کے ہمراہ ہجرت کرکے مدینہ منورہ جلی گئ تھیں۔رسوال اللہ میں تیارے وصال مہارت کے بعد زندور میں اور حضورت تیار سے روایت بھی کی۔

مُوسَى الْحَرَشِئُ، ثَنَا سَعِيدٌ اَبُوْ خَانِهُ، مَوْلَى شَلَيْمَانَ بُنِ عَلِيٍّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيِّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيِّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيِّ، ثَنَا نَافِعٌ الْخَوْقِيْنَ أَمَّ قَيْسٍ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِهَا آخِذًا بِيدِهَا فِي سِكَةِ الْمَدِينَةِ حَتَى انتهى إلَى الْبَقِيعِ الْغَوْقِدِ فَقَالَ: يَا أُمَّ قَيْسٍ قُلْتُ: لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِهَا آخِذًا بِيدِهَا فِي سِكَةِ الْمَدِينَةِ حَتَى انتهى إلَى الْبَقِيعِ الْغَوْقِدِ فَقَالَ: يَا أُمَّ قَيْسٍ قُلْتُ: لَتَهُ عَلَيْهُ وَسَعَدَيْكَ يَارَسُولَ اللّهِ. قَالَ: يَبُعَثُ مِنْهُا سَبُعُونَ الْفًا يَوْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

# دِكُرُ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الْآسَدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حضرت جذامه بنت وبه الاسديد بي كاذكر

6935 - حَدَّتَنِنَى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرُبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: جُذَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلِ بْنِ وَهْبِ الْإَسَدِيَّةُ اَسُلَمَتُ بِمَكَّةَ قَدِيمًا وَبَايَعَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ مَعَ اَهْلِهَا

﴿ معد بن عبدالله زيرى بيان كرتے بيں. جذامه بنت جندل بن وہب اسديد وَ الله على اسلام كے ابتدائى ايام عن اسلام لے آئى تھيں، اوررسول الله مَن يَّلُهُ كى بيعت كى اورائ گھر والوں كے ہمراہ بدينم مؤره كى طرف ہجرت كى ۔ 6936 - حَدَّ قَدَى ابْو عَبْدِ اللهِ الْاصْبَهَا نِنَى ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْهَجَهِم ، ثَنَا الْحُسَينُ بُنُ الْهَرَح ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عُسَمَرَ ، ثَنَا عَمْرٌ و بُنُ عُشْمَانَ الْجَحْشِينُ ، عَنُ اَبِيهِ ، قَالَ : اَوْعَبَتْ بَنُو عَانِم بُنُ دُوْدَانَ فِي الْهِجْرَةِ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَ هُمْ حَتَّى غَدَّهُ بَنَاتُ جَحْشٍ وَ آمِنَهُ بِنُتُ هُمْ حَتَّى غَدَّةً بَنَاتُ جَحْشٍ وَ آمِنَهُ بِنُتُ

رُقَيْتُ وَأُمُّ حَبِيْهَ بِنْتُ بُنَانَةً وَجُذَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ وَكَانَتُ جُذَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ تَحْتُ أَنَيْسِ بُنِ قَتَادَةً بُنِ رَبِيعَةَ مِنْ أَلَاوُمَ أُخُدٍ شَهِيدًا وَعَاشَتُ جُذَامَةُ بُغُدَ رَشُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَ كُذُهُ وَقَدْ رَوَتُ عَائِشَةُ عَنْ جُذَامَةً

﴿ ﴿ عَمرُوبِنَ عَنَانَ بَحْثَى آپِ والد كابد بیان نقل كرتے ہیں: بوغانم بن دودان کے بجرت کے معاطع میں آپ مردوں اورعورتوں كوروك لياحتی كدان كے دروازوں پرتا كے لگاد ہے ۔ چنا عُجِه بجرت میں بحش كی تین بیٹیاں، زین، ام حبیب اور حمنہ نوائن نكلیں اورام حبیبہ بنت بنانہ اورجہ امہ بنت جندل فوق بحق کا میں منانہ اور حمنہ نوائن محترت جدامہ بنت بنانہ اورجہ اللہ بنانہ اور جندامہ بنانہ اور جنگ اور جنگ احد میں شہادت پائی، حضرت جدامہ بنانہ برسیاں اللہ منانہ اللہ کے نکاح میں مانیں جنگ بدر میں اور آپ منانہ کی کے دوایت بھی کی ، اور حضرت عائشہ فی این محترت جدامہ بیانہ برانہ کے بعد زندہ رہیں، اور آپ منانہ کی کے دوایت بھی کی ، اور حضرت عائشہ فی کے بعد زندہ رہیں، اور آپ منانہ کی کے دوایت بھی کی ، اور حضرت عائشہ فی کے بعد زندہ رہیں، اور آپ منانہ کی کے دوایت بھی کی ، اور حضرت عائشہ فی کے بعد زندہ رہیں، اور آپ منانہ کی کے دوایت بھی کی ، اور حضرت عائشہ فی کے بعد زندہ رہیں، اور آپ منانہ کی کے دوایت کی ہے۔

6937 - حَدَّلَنَاهُ آبُو مُحَمَّدِ بُنُ عَبُدَ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، وَمَالِكُ بُنُ آنَسٍ، قَالَا: ثَنَا ابُو الْآسُوَدِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ نَوْفَلٍ ، حَدَّتُنِی عُرُوةً ، عَنْ عَالِمَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالِمَتَهَ، زَوْجِ النَّبِيّةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ جُذَامَةَ ابْنَةِ وَهُدٍ الْآسَدِيَّةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ جُذَامَةَ ابْنَةِ وَهُدٍ الْآسَدِيَّةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتُ : وَسَلَّمَ عَنِ الْعِيَالِ . قَالَ : فَنَظُرْتُ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَصُرُّ ذَلِكَ اوَلاَدَهُمْ . قَالَتُ : وَسَلَّمَ عَنِ الْعَيْلِ ؛ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْحَفِي قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَيْلِ ؛ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْوَادُ الْحَفِي قَدِ اتَفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللَّهُ وَسُلَّمَ عَنِ الْعَيْلِ ؛ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْوَيْدَ الْحَفِي قَدِ اتَفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَيْلِ ؛ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْوَيْدَ الْحَفِى قَدِ اتَفْقَ الشَّيْحَانِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَرْلِ ؟ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْوَيْدَ الْحَدِي عُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَرْلِ ؟ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْحَدِي عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَدُولُ الْوَيَاوَةِ فَإِنَّهَا لِيَحْيَى بُنِ آيُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى الْمُعَلِي الْعَالَ اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَادُ الْعُرْلِ ؟ فَقَالَ : هُو الْوَادُ الْعَلَى الْحُولُ الْعُرْلِ الْعُولِ الْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْعُولُ الْعَلَو الْعُلُولُ الْعُلَالَةُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعُرْلِ الْعُرْلِ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُرَاقِ الْعُلَيْدُ الْعُرْفِى اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعُولُ الْعُلَالَ اللَّهُ الْوَالُولُ الْعُرُولُ الْوَالْوَالَقُولُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْوَالْوَالَةُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْ

(التعليق – من تلخيص الذهبي)6937 – أحرجا أوله

﴿ ﴿ ام المِونين حضرت عائشہ فَيُّنا، حضرت جذامہ بنت وہب اسدیہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَالَّيَّا نے حمل کی حالت میں بچے کو دود دھ بلانے سے منع فرمایا، آپ فرماتے ہیں: میں نے تحقیق کی تو فارس اور روم کو بھی بیمل کرتے ہوئے بایا ۔ لیکن اس چیز کا ان کی اولا دیر کوئی مضرار نہیں بایا۔ آپ فرماتی ہیں: رسول اللہ مَالِیَّا کِیْ سے عزل کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ مَالِیَّا کِیْ نِے فرمایا: وہ بھی بوشیدہ درگور کرنا ہی ہے۔

6937 موطا مالك - كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة - حديث: 1284 صحيح مسلم - كتاب النكاح باب جواز الغيلة - حديث: 2690 موطا مالك - كتاب النرصاع باب باب ما جاء في الغيلة عديث: 2053 سنن ابي داود - كتاب الطب باب في الغيل - حديث: 3402 سنن ابن الدارمي - ومن كتاب النكاح باب في الغيلة - حديث: 3402 سنن ابن ماجه - كتاب النكاح باب الغيل - حديث: 2007 ألسنن للنسائي - كتاب النكاح الغيلة - حديث: 3291 صحيح ابن حبان - كتاب الحج باب الهدى - ذكر الإحبار عن جواز إرضاع المراة وإتيان زوجها إياها في حالتها عديث: 4257 شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب النكاح باب وطء الحبالي - حديث: 2851 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله عليه الكيل حديث: 3103 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار مسند النساء - حديث جدامة بنت وهب حديث: 26457 المعجم الكبير حديث: 1032 مسند العدية - حديث عدامة بنت وهب حديث: 26457 المعجم الكبير

امام بخاری ٹیسٹی اورامام مسلم ٹیسٹی نے مالک بن انس کی ابی الاسود سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے البتہ اضافہ نقل نہیں کیا۔ کیونکہ وہ اضافہ کیچیٰ بن ایوب کی جانب سے ہے۔

# ذِكُرُ صَفِيَّةً بِنُتِ شَيْبَةً بُنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا

### حضرت صفييه بنت شيبه بن عثمان وللنفها كاذكر

6938 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُّحَاقَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِى ثُوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ السُّحَاقَ، حَدَّ تَنِى مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِى ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلُكَ الْعَدَاةَ حِينَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ حَرَ جَعُمُ انَ ، قَالَتُ: وَاللهِ لَكَانِّى انْظُرُ اللهِ لَيَيِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْعَدَاةَ حِينَ دَحَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ حَرَ جَعُ مَا عَنْ عَيْدِهِ لَحَمَامَةً مِنْ عِيدَانٍ كَانَتُ فِى الْكَعْبَةِ فَكَسَرَهَا فَحَرَجَ بِهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى بَالِ الْكُعْبَةِ رَمَى بِهَا

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)6938 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اور پھر باہر نکلے (یوں لگتاہے، جیسے) وہ صبح آج بھی میں دکھے رہا ہوں، آپ اللہ کا اللہ مالی ہوئے اور پھر باہر نکلے (یوں لگتاہے، جیسے) وہ صبح آج بھی میں دکھے رہا ہوں، آپ اللہ کا تھے ہوئے، آپ ملکے اور بین کا بھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے، آپ مالی تھی میں کو جود بتوں میں سے کبوتر کی ایک مورتی تھی ،آپ مالی تھی ہے اس کوتو راگر باہر پھینک دیا۔

ذِكُو فَاطِمَةَ بِنُتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## حضرت فاطمه بنت اليحبيش طلفها كاذكر

6939 - حَدَّثَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، أَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَا مُصْعَبُ بُنُ عَبُدِاللهِ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: فَاطِمَةُ بِنُتُ اَلِيهُ اللهِ بُنُ جَحْشِ بُنِ رِيَابٍ فَوَالَدَتُ لَهُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنُ جَحْشِ عَاشَتُ فَاطِمَةُ بِنُتُ اَبِى حُبَيْشٍ وَرَاتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتُ عَنْهُ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری بیان کرتے ہیں: فاطمہ بنت الی حبیش بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ۔ حضرت عبدالله بن جش بیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت الی عبدالله بن جمش بیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت الی حبیش نے اپنی زندگی میں رسول الله مُن اِن کے ارت بھی کی اور آپ مُن اِن کے اس کے اس کا اور آپ مُن اِن کے اس کے اس کا اور آپ مُن اِن کے اور آپ مُن اِن کے اس کے اس کروایت بھی کی۔

## ذِكُرُ بُسُوةَ بِنُتِ صَفُوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## حضرت بسره بنت صفوان ملطفا كاذكر

6940 - حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الشِّحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثِنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبُدَاللهِ، قَالَ:

وَبُسُوْهُ بِنَتُ صَفُوَانَ بُنِ نَوُفَلِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِالْعُزَّى بُنِ قُصَيِّ، وَهِى ٱلْحُثُ عُقَبَةَ بُنِ اَبِى مُعَيْطٍ لِأُمِّهِ، وَهُوَ جَدُّ عَبُدِالْ مَلِكِ بْنِ هَ رُوَانَ، وَأَمَّ عَبُدِالْمَلِكِ عَائِشَةً بِنُتُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ اَبِى الْعَاصِ بْنِ اُمَيَّةَ، عَاشَتُ بُسْرَةُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتُ عَنْهُ الْخَبَرَ فِى الُوضُوءَ لِمَنْ مَسَّ الذِّكْرَ مَشْهُورٌ

الله الله مصعب بن عبداللد نے ان کا نسب یول بیان کیا ہے ''بسرہ بنت صفوان بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی''
آپ عقبہ ابن ابی معیط کی اخیافی بہن (مال شر یکی بہن) ہیں۔ اور عقبہ بن ابی معیط عبدالملک بن مروان کے دادا ہیں۔
عبدالملک بن مروان کی والدہ عائش بنت معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ ہیں۔ حضرت بسرہ رسول اللہ واللہ عبد الملک بن مروان کی والدہ عائش بنت معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ ہیں۔ حضرت بسرہ رسول اللہ وصال کے بعد زندہ رہیں، اور حضور اللہ اللہ علی کی ہے۔ ''جس نے ذکر کوچھوا، وہ وضوکر کے '(یہ مستحب ہے) یہ صدیث انہی کی روایت کردہ ہے۔

# ذِكُرُ بَرَّةَ بِنْتِ اَبِي تَجْرَاةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## حضرت بره بنت الي تجراة بيهنا كاذكر

6941 - حَدَّقَنَا اَبُوْ عَبْدِاللّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِدِالدَّارِ عَفُولُونَ نَحْنُ مِنَ الْيَمَنِ مِنَ الْآرُدِ حُلَفَاءٌ لِيَنِي عَبْدِالدَّارِ يَقُولُونَ نَحْنُ مِنَ الْيَمَنِ مِنَ الْآرُدِ حُلَفَاءٌ لِيَنِي عَبْدِالدَّارِ وَلَهُ فِيهِمْ وِلَادَاتٍ وَابُولُ تَنْحُرَاةٍ بْنُ آبِى فُكَيْهَةً وَاسْمُهُ يَسَارٌ، وَقَدُ رَوَتُ بَرَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَمَ

ا جہ کھ بن عرفر ماتے ہیں برہ بنت الی تجراۃ بی عبدالدار کے موالی میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یمنی میں بیں بھی ہوگی ہیں۔ ہیں، قبیلداز دسے ہماراتعلق ہے، بنی عبدالدار کے حلیف ہیں،ان کے ہاں ان کے کئی بچوں کی ولا دتیں بھی ہوئی ہیں۔ اورابوتجراۃ ابن کی قلید کا نام 'بیار'' ہے۔حضرت برہ نے رسول اللہ سائیٹ سے روایت بھی کی ہے۔

6942 - حَدَّثَنِيى مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثِيى عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَمْرِيُّ، حَدَّثِيى مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَمْرِيُّ، حَدَّثِيى مَنْصُورُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِمَنِ، عَنُ أُمِّدِ صَفِيَّةَ، عَنُ بَرَّةَ بِنْتِ آبِى تَجُرَاةَ، قَالَتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَرَادَ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَرَادَ اللهِ عَرَامَتُهُ وَابْتِيدَاءَة بِالنَّبُوَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ اَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَى بَيْتًا وَيَفْضِى إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ اللهِ عَرَامَتُهُ وَابْتِيدَاءَة بِالنَّهُ وَقَ كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ اَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَى بَيْتًا وَيَفْضِى إِلَى الشِّعَابِ وَبُطُونِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَكَانَ يَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِمُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### (التعليق -- من تلحيص الذهبي) 6942 - لم يصح يعني هذا الحديث

﴿ ﴿ ﴿ حضرت برہ بن الى تجراة فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب من اللہ اور آئے ہمنایا، اور آپ ہمنایا، اور آپ ہنایا، اور آپ ہوتا کے ابتدائی ایام تھے، آپ جب قضائے حاجت کے لئے نگلتے تو بہت دورتگ چلے جاتے، اتنے دورجاتے کہ جہاں کسی انسان کی نظرنہ پڑتی ہو،آپ بہاڑوں کی گھاٹیوں میں دادیوں کی گہرایوں میں قضائے حاجت فرماتے

تھے، آپ کسی بھی درخت یا پھر کے قریب سے گزرتے توان پھروں اور درختوں سے آواز آتی

السلام ملیک پارسول اللد۔ آپ اپنے دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کرد کیھتے تو کوئی انسان نظرند آتا (مطلب یہ کہ وہی درخت اور پھر آپ تالیک کی ذات اقدس پرسلام پڑھتے تھے۔

# ذِكُرُ حَبِيْهَةَ بِنْتِ آبِيْ تَجْرَاةٍ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهَا حضرت حيبه بنت الي تجراة في عليه كاذكر

6943 - أخبرَ رَبِي مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَوٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَوِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنْ عُمَرَ بُنِ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، ثَنَا الْبَحَلِيلُ بُنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نُبُيْهِ، يُحَدِّتُ عَنْ جَدَّتِهِ صَفِيَّةَ بِنُتِ شَيْبَةَ، عَنْ حَبِيْبَةَ بِنُتِ آبِي تَجُرَاةٍ، اللهِ تَعَالَى بُنَ عُمَرَ، قَالَ: عَلَى رَسُولِ اللهِ قَالَتُ: كَانَتُ لَنَا صُفَّةٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتُ: فَاظْلَعْتُ مِنْ كَوَّةٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُودَ فَاشُرَفَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ قَالَتُ: صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِذَا هُو يَسُعَى وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْى قَالَتُ: وَسَلَمَ وَإِذَا هُو يَسُعَى وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْى قَالَتُ: وَسَلَمَ وَإِذَا هُو يَسُعَى وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: اسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ قَالَتْ: وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ يَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ قَالَتْ:

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6943 - لم يصح

6944 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ الْمُنَادِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ الْمُنَادِى عَلْمُ اللهِ عَلَى مَا عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مِحْصَنٍ، حَدَّثَنِى عَطَاءُ بُنُ اَبِى رَبَاحٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِسُتِ آبِى تَجْرَاقٍ، قَالَتُ: دَحَلْتُ عَلَى دَارِ آبِى حُسَيْنٍ فِى نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِسُتِ آبِى تَجْرَاقٍ، قَالَتُ: دَحَلْتُ عَلَى دَارِ آبِى حُسَيْنٍ فِى نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدَهُ وَسَلَّمَ يَطُولُ السَّعْقِ وَهُو يَقُولُ إِلاصَحَابِهِ: السَّعْقِ وَهُو يَقُولُ إِلاصَحَابِهِ: السَّعْوُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْقَ

﴿ ﴿ ﴿ حَدِيدِ بِنَتِ الْيِ تَجِرَاةَ فَرِمَاتَى بِينَ بِينَ بِينَ خِواتَيْنَ كَيْ بِمِرَاهُ الوَسِينَ كَي حَوِيلِي مِينَ ثَلِي رَسُولَ اللهُ مَا يَعِيْمُ اسَ وقت سفااورمروه كے درميان سعى كررہے ہے، تيز دوڑنے سب آپ سَوْنَيْمُ نے اپنا تہہ بند کپيلے ہوئے تھے، اورآپ صحابہ كرام سے فرمارے تھے سعى كرو، كونكه الله تعالى نے تم پرسعى لازم كى ہے۔

# ذِكُرُ أُمِّ فَرُوَةَ بِنُتِ آبِي قُحَافَةَ أُخْتِ آبِي بَكْدٍ الصِّلِّيْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ ابوقِحاف کی بیٹی، حضرت ابوبکر صدیق رِنْتَیْنُ کی بہن حضرت اُمِّ فروہ رِنْتَیْنَا کا ذکر

6945 - حَدَّثِنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: وَأُمُّ فَرُوحَةَ بِنْتُ اَبِى أَبُو بَكُرِ الْصِّدِيْقِ عَمَّةُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا وَاُمُّهَا هِنْدُ بِنْتُ نُفَيْلِ بُنِ بُجَيْرِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ قُصَيِّ زَوَّجَهَا اَبُو بَكُرٍ الْاَشْعَتُ بُنَ قَيْسٍ فَوَلَدَتْ لَهُ مُحَمَّدًا وَإِسْحَاقَ وَحُبَابَةَ وَقُرَيْبَةَ

﴿ ﴿ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: اورام فروہ بنت الی قیافیہ و الله علیہ مصعب بن عبدالله زبیری فرماتے ہیں: اورام فروہ بنت الی قیافیہ و الله علیہ مصعب بن عبد الله عبد الله

## ذِكُرُ الْمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

## حضرت اميمه بنت رُقيقه ولاهنا كاذكر

6946 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوب، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكُيْرٍ، عَنِ ابْنِ السُحَاق، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنكدِر، عَنْ اُمَيْمَةَ بِنُتِ رُقَيْقَةَ التَّمِيمِيَّةِ، قَالَتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّسُوةِ مِنَ الْمُسلِمِينَ فَقُلْنَا لَهُ: جِئْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ نَبْيعُكَ عَلَى اَنْ لَا نُشُوكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلا نَشُولُ بِاللهِ شَيْئًا، وَلا نَشُولِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ . فَصَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا السَّطَعْتُنَّ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا السَّطَعْتُنَّ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَرْحُمُ بِنَا مِنُ اَنْفُسِنَا فَقُلْنَا: بَايِعْنَا يَارَسُولُ اللهِ . قَالَ: اذْهَبُنَ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ، إِنَّمَا قُولِي لِامْرَاةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَاةٍ وَمَا صَافَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا اَحَدًا

﴿ حضرت امیمہ بنت رُقیقہ ڈاٹھ ایان کرتی ہیں کہ میں نے مسلمان خواتین کے ہمراہ رسول الله مُولِیَّا کی بیعت کی ، ہم نے حضور مُلُیُّوْ اِ ہے عرض کی: یارسول الله مُلُلُیُوْ ہم آپ کی خدمت میں اس چیز کی بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہیں کہ ہم الله تعالیٰ کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہیں تھہرا کیں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کروا کیں گی، اپنی اولا دوں کوئل نہیں کریں گی، کسی پاک باز پر بہتان نہیں لگا کیں گی، نیکی کے کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گی، رسول الله مُلُولُوُم نے فر مایا: اپنی (یوں کہوکہ ہم اپنی) استطاعت کے مطابق (ان تمام گنا ہوں سے پچتی رہیں گی)، ہم نے کہا: الله اوراس کا رسول ہم پر ہم سے بھی زیادہ رجیم ہیں۔ ہم نے عرض کی: یارسول الله مُلُولُوم ، آپ ہماری بیعت لے لیجئے ، آپ مُلُولُوم نے فر مایا: ٹھیک ہے اب تم جا الله مُلُولُوم کی بیارسول کی بیارسول الله مُلُولُوم کی بیارسول کی بیارسول الله مُلُولُوم کی بیارسول الله مُلُولُوم کی بیارسول کی بیارسول الله مُلُوم کی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملایا۔

6947 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الْاصَبَهَانِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ الْجَهُمِ، ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرِ ، قَالَ الْحُسَيُنُ بُنُ الْفَرَحِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرِ ، قَالَ: أُمَيْمَةُ بِنَتُ رُقَيْقَةً وَرُقَيْقَةُ اللهِ الْآبُوهَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بِجَادِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ سَعْدِ بُنِ تَيْمِ بُنِ مُرَّدةً، وَامُّهَا رُقَيْقَةُ بِنُتُ خُويُلِدِ بُنِ اَسَدِ بُنِ عَبُدِ الْعُوَّى انْحَتُ خَدِيْجَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتُ عَنْهُ فَعَيْرٍ النَّقَفِيُّ فَوَلَدَتُ لَهُ النَّهُدِيَّةَ، وَعَاشَتُ أُمَيْمَةُ بِنُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَتُ عَنْهُ فَحَدَّثَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ اللهِ الْوَاقِدِيُّ "

﴿ ﴿ ﴿ مُحَدِينَ عَرِفَرَماتِ بِينَ المِيمَ بِنتَ رُقِقَة بِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ندکورہ حدیث کی صحت کے حوالے سے ابوعبداللہ واقدی کی درج ذیل حدیث مروی ہے۔

6948 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيسَى بُنِ عَبْدِاللهِ التَّمِيمِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ، خَالَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَذَ عَلَيْنَا اَنْ لَا نُشُرِكَ بِاللهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: بَايَعَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَذَ عَلَيْنَا اَنْ لَا نُشُرِكَ بِاللهِ شَيْئًا قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ نَحُو حَدِيْثِ ابْنِ السَّحَاقَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ

﴿ ﴿ رسول اللّه مَا لَيْهُ عَلَيْهِمْ كَى صَاحِبْرَادِى حَفِرتِ فاطمه فَيْهَا كَى خاله حفرتِ اميمه فرماتى ہيں: ہم نے رسول اللّه مَا اللّه عَلَيْهِمْ كَى بِيتِ كَى، آپ نے ہم سے وعدہ لیا كہ ہم اللّه كے ساتھ كى وشريك نہيں تھہرائيں گی۔اس كے بعدابن اسحاق كى ابن المئلد ر سے روایت كردہ حدیث كے موافق مفصل حدیث بیان كى۔

ذِكُرُ بَرِيرَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى حَدِيْثِ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ

ام المومنین حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کی آزاد کردہ باندی حضرت بریرہ ڈاٹھٹا کا ذکر امام بخاری ٹیشٹہ اورامام سلم ٹیشٹہ نے بزید بن رویان کی حدیث قل کی ہے

6949 - عَنُ عُرُوَـةَ، عَنُ بَرِيرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا آنَهَا قَالَتُ: فِيَّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَّةِ: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِلَحْمِ فَاهُـدَيْتُ اللَّي عَائِشَةَ، الْحَدِيْت، وَكَانَتُ عَلَىَّ تِسُعُ اَوَاقٍ فَقَالَتُ عَائِشَةُ: إِنْ شَاءَ مَوَالِيكِ عَدَدُنَهَا اِلَيْهِمُ، فِي ذِكُر الْوَلاءِ بطُولِهِ "

﴿ ﴿ حَضرت بریرہ ظَافِنافر ماتی ہیں: میرے بارے تین چیزیں سنت قرار پائی ہیں۔ میرے پاس صدقے کا گوشت آتا تھا، میں وہ گوشت اُمّ المومنین حضرت عائشہ ظافیا کو تحفے میں بھیج دیتی تھی، میرے پاس ۹ اوقیہ جاپندی تھی،ام المومنین نے

# مجھے فرمایا: اگر تیرے موالی چاہیں توان کواپنے اوپر گن سکتے ہیں۔ میصدیث ولاء کے ذکر میں ہے مفصل صدیث ہے۔ ذِکُرُ لَیْلَی مَوْلاقِ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا

# ام المومنين حضرت عائشه طائفا كى باندى ليل طائفا كاذكر

0950 – أخبرَنِى مَخْلَدُ بُنُ جَعْفَوٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيوٍ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَبْدِالرَّحُمَنِ الْمَسُرُوقِيُ، ثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَمَّنُ ذَكَرَهُ، عَنْ لَيْلَى، مَوْلاقِ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجِتِهِ فَدَخَلُتُ فَلَمُ ارَ شَيْنًا وَوَجَدُتُ رِيحَ الْمِسُكِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَضَاءِ حَاجِتِهِ فَدَخَلُتُ فَلَمُ ارَ شَيْنًا وَوَجَدُتُ رِيحَ الْمِسُكِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ إِنِّى لَمُ ارَ شَيْنًا قَالَ: إِنَّ الْارْضَ أُمِرْتُ انْ تَكْفِيهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الْانْبِيَاءِ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ يَارَسُولُ اللهِ إِنِي لَمْ اللهُ عَلَيْ فِي الصَّحَابِيَّاتِ رَضِى اللهُ عَنْهُنَّ جَمَاعَةٌ لَمْ اَذْكُرُهُنَّ إِيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ وَخَشْيَةَ تَطُولِلِ لَكَ اللهُ عَلَى فِي الصَّحَابِيَّاتِ رَضِى اللهُ عَنْهُنَّ جَمَاعَةٌ لَمْ اَذْكُرُهُنَّ إِيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ وَخَشْيَة تَطُولِلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُنَ جَمَاعَةً لَمْ اَذْكُرُهُنَّ إِيثَالًا بَعْدَ ازُواجٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُمْ اجْمَعِيْنَ اللهُ عَنْهُمُ اجْمَعِيْنَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6950 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ الله الله منين حضرت عائشہ وَ الله عَلَى باندى حضرت ليكَ فرماتى بين، رسول الله سَلَيْدَا فضائے حاجت كے لئے (بيت الخلاء ميس) داخل ہوئے، (جب آپ فارغ ہوكرنكل آئے تو بعد ميں) ميں وہاں گئی، مجھے وہاں كوئى فضلہ وغيرہ نظرنبيں آيا، البتہ بجھے مشك كی خوشبوآئی، ميں نے كہا: يارسول الله سَلَيْدَا مجھے تو وہاں كوئى چيز نظرنبيں آئى، آپ سَلَيْدَا نے فرمايا: زمين كوتكم ہے كہ وہ جمع مشك كی خوشبوآئى، ميں نے كہا: يارسول الله سَلَيْدَا مجھے تو وہاں كوئى چيز نظرنبيں آئى، آپ سَلَيْدَا نے فرمايا: زمين كوتكم ہے كہ وہ جمع مُردہ انبياء كے لئے كفايت كرے (يعنى جمارے فضلات وغيرہ كوسنجال ليتی نے)

کی امام حاکم کہتے ہیں: کچھ صحابیات کا ذکر ابھی ہمارے ذمہ باقی ہے، طوالت کے خوف سے اور تخفیف کے لئے ہم نے ان کا ذکر جھوڑ دیا ہے۔ اور میں نے اس کتاب کا عنوان'' کتاب فضائل السحابة' رکھا تھا، اور رسول اللہ ساتی کی ازواج عظم ات کے بعد چند سحابیات کا ذکر مجھے ملا، میں نے اللہ تعالی سے طلب خیر کی اور اس کتاب کے آخر میں'' کتاب مناقب السحابة' شامل ردی۔

# ذِكُرُ فَضَآئِلِ الْقَبَائِلِ

وَهِى تَرَاجِمُ لَمْ يَذُكُرُهَا الشَّيْحَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى الْكِتَابَيْنِ فَمِنْهَاذِكُرُ فَضَائِلِ قُرَيْشٍ قَبَائل كِفَضَائل كَاذَكِر

ان درج ذیل عنوانات پرامام بخاری مِینانیاورامام سلم مِینانیانے ابواب قائم نہیں کئے۔ان میں سے ایک عنوان یہ ہے۔ قریش کے فضائل کا ذکر

6951 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ مِنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَو، ثَنَا الْبُنُ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنْ طَلُحَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بْنِ اَزْهَرَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَسَلَمَ قَالَ: لِلرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْقُوَّةِ مَا لِلرَّجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَسَلَمَ قَالَ: لِلرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْقُوَّةِ مَا لِلرَّجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لِلرَّجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْقُوَّةِ مَا لِلرَّجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ الزَّهْرِيُّ: يَعْنِى نَيْلَ الرَّانِي هِذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 6951 - على شرط البخاري ومسلم

😌 🕄 بیصدیث امام بخاری ٹیزاند اورامام مسلم ٹرزائد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

0952 - أخُبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيْ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّهُ مِنَ قَبَيهُ ثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفَيّانُ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ مُنِ عُثْمَانَ بُنِ حُثَيْمٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ وِفَاعَة بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ: يَا عُمَرُ، الجَمَعُ لَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ: يَا عُمَرُ، الجَمَعُ اللهُ عَمَدَ خُلُونَ عَلَيْكَ آمُ تَعُرُّ جُ اللهِمِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ جَمَعْتُهُمْ فَيَدُخُلُونَ عَلَيْكَ آمُ تَعُرُّ جُ اللهِمِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ عَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فِينَا حُلَفَاؤُنَا وَابَنَاءُ الْحُوانِنَا وَالْمَانُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُ وَاللهَ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُ وَاللهَ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُ وَاللهَ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6952 - صحيح

السناد ہے کین شخین ہیں ہے اس کوفل نہیں کیا۔

6953 - حَدَّثَ البُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْ الْمَعْمَوِیْ، ثَنَا الْبُو السَّفَارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ذَكُوانَ، خَالُ وَلَدِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ السَّمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ بِفِنَاءٍ وَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتِ امْرَاةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هذِهِ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ ابُو سُفْيَانَ: إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ فِي بَيْيَ هَاشِمِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتِ امْرَاةٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هذِهِ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ ابُو سُفْيَانَ: إِنَّ مَثَلَ مُحَمَّدٍ فِي بَيْيَ هَاشِمِ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ فِي وَسَطِ البِّينِ، فَانْطَلَقَتِ الْمَوْآةُ فَاخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ النَّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُ الْعَرْبَ فِي وَجِهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقُوالٍ تَبْلُغُنِى عَنْ أَقُوامٍ إِنَّ اللّهُ تَبَارَكِ فَ وَتَعَالَى حَلَقَ الْتَعْرَبِ مُصَلَّ وَتَعَالَى عَلَى الْعَرْبَ وَاخْتَارَ مِنَ الْعَوْمَ بَعْمَ الْعَرَبِ مُصَلَّ وَلَوْسَ بِينِي هَا الْعَرْبَ فَعَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ بَلُولُ وَتَعَالَى عَلَى مِنْ عَنْ عَلَى الْعَرْبُ وَاخْتَارَ مِنَ الْعَرْبُ مِنْ عَنَا إِلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ بَلُ عَمْرَ الْعَرْبُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ بَنْ عُمَرَ الْعَرْبُ مِنْ عَمْرَ اللّهُ الْعَرْبُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَرْبُ الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ

بنادیا، حضور طُلَیْتِیْم با ہر تشریف لائے، آپ طُلَیْتِم کے چہرہ انور پر ناراضکی کے آثار سے، آپ طُلِیْتِم نے فر مایا: کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں کئی باتوں کی شکایت ملی ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے آسانوں کو پیدا کیا، ان میں سے سب سے ادبر والے کا انتخاب کیا، اورا پی مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے بن آدم انتخاب کیا، اورا پی مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے بن آدم کو چنا، گریش میں سے ''بن کو چنا، گریش میں سے ''بن کو چنا، گھر بنی آدم میں سے محصے چنا۔ چنا نجیم میں سے ہوں بہتر سے بہتر میں سے ہوں۔ لہذا جس نے عرب باشم میں سے محصے چنا۔ چنا نجیم میں سے موں بہتر سے بہتر میں سے ہوں۔ لہذا جس نے عرب سے محبت کی، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے۔ اور جو ان سے بغض رکھے، وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ اور جو ان سے بغض رکھے،

کی اسطے سے عبداللہ بن عمر را اللہ بن میں اللہ بن کو ان نے عمرو بن دینار کے واسطے سے عبداللہ بن عمر را اللہ بن روایت کیا ہے۔

6954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ آنَسٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُمِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَوَانَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوانَ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ: وَلَا أَحُسِبُ مُحَمَّدُ بُنِ ذَكُوانَ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ: وَلَا أَحُسِبُ مُحَمَّدًا، إِلَّا قَدُ حَدَّثِنِيهِ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ بِفِنَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ نَحُوهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ثلاثا فر مات ہیں: ایک دفعہ کاذ کر کے کہ ہم رسول الله مُلَاثِیْم کے (گھر کے ) صحن میں بیٹھے ہوئے تھے،اس کے بعد یوری حدیث بیان کی۔

6955 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعُنْبِرِيُّ، وَاَبُو بَكْرِ بُنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى، فِى آخَرِينَ ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَفْصِ بُنِ عُمَرَ بُنِ مُوسَى بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: اللهِ بُنَ عُمَرَ بُنِ مُوسَى، يَقُولُ: ثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ مَرِعِ بُنِ عُنْمَانَ بُنِ عَقَانَ، قَالَ: قَالَ لِى اَبِى: يَا بُنَى أُولِيتَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا سَعِيدِ بُنِ الْمُصَيِّبِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ، قَالَ لِى اَبِى: يَا بُنَى إِنْ وُلِيتَ مِنْ اَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاكَرِمُ قُرَيْشًا فَإِنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اَهَانَ قُرَيْشًا اَهَانَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6955 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴾ ﴿ عمر وبن عثمان بن عفان فر ماتے ہیں: میرے والد نے مجھے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! اگر تہمیں لوگوں کے سمی معاملہ کا والی بنایا جائے تو قریش کی عزت کرنا کیونکہ میں نے رسول الله مُنَافِیْتِم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ''جس نے قریش کی بے عزتی کی ،اسے اللہ تعالیٰ ذلیل کردے گا''۔

6956 - أَخْبَرَنِي ٱبُّو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرٍ الْمُزَكِّي، بِمَرُوَ مِنُ ٱصْلِ كِتَابِهِ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاودَ الْهَاشِمِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنِيُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

آبِى سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيّ، عَن يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ آبِى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْحَكَمِ آبِى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ آهَانَهُ اللهُ وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِى، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَهُو مِنْ عُرِر الْحَدِيثِ فِيْمَا رَوَاهُ الْآكَابِرُ عَنِ الْاصَاغِي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6956 - صحيح

الله تعالى اسے ذليل كرد ہے گا۔ الله تعالى اسے ذليل كرد ہے گا۔

جی اس کے واسطے سے ابراہیم بن سعد نے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن البادی کے واسطے سے ابراہیم بن سعد سے روایت کی ہے، بیان شاندارا حادیث میں سے ہے جن کو برول نے چھوٹوں سے روایت کیا ہے۔

6957 – آخبَسَونَاهُ آبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو اِسْحَاقَ الْقَارِءُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنزِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، وَيَحْيَى بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثِنَى ابْنُ الْهَادِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ آبِى عَنْ يُوسُفَ بْنِ آبِى عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدُ هَوَانَ قُرَيْشٍ آهَانَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرّوَايَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَ الْوَلَدَ لَا يَجْنِى عَلَى اَبِيْهِ"

الله تعالیٰ اسے ذلیل کردے گا۔ الله تعالیٰ اسے ذلیل کردے گا۔

اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس مدیث کے راوی یوسف بن البی عقیل''ابن حکم'' ہی ہیں۔اور بید مدیث بھی رسول اللہ مُنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنِيْ مِنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مِنْ مَنْ الْمَنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّمُ مِنْ اللّٰمِنِ مِنْ مِنْ اللّٰمِنِينَا اللّٰمِنَا اللّٰمِنِينَا اللّٰمِنِينَا اللّٰمِنِينَا اللّٰمِنَا اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنَا اللّٰمِنَا اللّٰمِنَا اللّٰمِنِينَا اللّٰمِنَا الللّٰمِنَا الللّٰمُ مَا مُنْ الْمُعَلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مَالْمُعُمُ مُنْ الْمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ مُعَلِمُ مُنْ مُعِمِ

6958 – اَخْبَرَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَحْمَدُ بَنُ عُمْمَانَ بُنِ يَحْيَى الْمُقْرِءُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا اَبُو حَدَيْ فَةَ، ثَنَا رَهُو الْخُدرِيِّ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنُ حَمْزَةَ بُنِ اَبِي سَعِيدِ الْخُدرِيِّ، عَنُ اَبِيهِ حَدَيْ فَةَ، ثَنَا رُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ: " مَا بَالُ اَقُوامٍ يَقُولُونَ اِنَّ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ: " مَا بَالُ اَقُوامٍ يَقُولُونَ اِنَّ رَحِمِي مَوْصُولَةٌ فِي الدُّنِيَا وَالْاَحِرَةِ، وَانِي آيُّهَا النَّاسُ فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَحِمِي لَا يَنْ فَلَانٌ، وَقَالَ هَذَا: يَارَسُولَ اللهِ اَنَا فَلَانٌ، وَقَالَ هَذَا: يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6958 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضَرَتُ ابُوسِعِيدِ خدرَى الْمُتَعَافِّهُ مَاتِ بِين اللهِ مِيلَ فَي رسول اللهُ مَنَّ اللهُ كَانِيلَ كُوتِ بِيان كُرتِ ہوئے سنا ان لوگوں كاكيا حشر ہوگا جو كتے ہيں كہ ميرى رشتہ دارى دنيا اور آخرت ميں فاكدہ مند عبد الله كو الله على الله كو الله ك

ﷺ پی حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹرینلڈ اورامام مسلم ٹرینلڈ نے اس کوفل نہیں کیا۔

6959 – آخبَرَنِى الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، فِيهُمَا قَرَاتُهُ عَلَيْهِ مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ، أَنِهَ مُحَمَّدُ بْنُ آخمَدَ بُنِ الْوَلِيهِ الْكُرَابِيسِتُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْاَرْكُونِ اللِّمَشُقِيُّ، ثَنَا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْوَلِيهِ الْكُرَابِيسِتُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْاَرْكُونِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَمَانُ أَهُلِ الْاَرْضِ مِنَ آبِي وَبَالِمَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَمَانُ أَهُلِ الْاَرْضِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَمَانُ أَهُلِ اللّهِ فَإِذَا خَالَفَتُهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ صَارَتُ حِزْبَ اِبْلِيسَ هَذَا حَدِيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6959 - واه وفي إسناده ضعيفان

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بُنْ هُلُ فرمات ہیں کہ رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْهِ نے ارشاد فرمایا: اہل زمین کے لئے اختلا فات سے امان سیر ہے کہ امارت قریش کوسونچی جائے ، اور قریش اللہ والے ہیں، جب عرب کا کوئی قبیلہ ان کا مخالف بنتا ہے وہ اہلیس کی جماعت بن جاتا ہے۔

😌 🕄 بدحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹرینائیا اورامام مسلم ٹرینائیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

6960 - آخبر رنى أبُو جَعْفَرٍ مُحمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيَّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا آحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَارِمِ الْغِفَارِيُّ، فَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِى سَبْرَةَ النَّحَعِيّ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِب، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقُطَعُونَ وَلَقُرَظِيّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِب، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَاوُا الرَّجُلَ مِنْ حَدِيثَهُمْ، فَلَذَكُرُنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَاوُا الرَّجُلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ اَقُوامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَاوُا الرَّجُلَ مِنْ الْعُبَاسِ فَإِذَا حَصَلَ هَذَا كَرُنا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ الْقُوامِ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَاوُا الرَّعُلَ مِنْ عَبْدِيثًا لَهُ بِالْعَرْفِي وَلِيْ الْعَبْسِ فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّاهِدُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُعَمِّى حَكَمُنَا لَهُ بِالصِّحَةِ، وَامَّا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيادٍ"

َ ﴿ ﴿ ﴿ حَفرت عَباس بن عبدالمطلب ﴿ اللهُ عَلَيْهُ مَاتَ بِين : أَهُم لُوكَ قُريشَ سے مِلْتِ سِنَّهِ، وہ لوگ بات چیت كررہم بوتے،ان كوديكھتے ہى وہ لوگ اپنى بات ختم كرديتے،اس عمل كاذكرہم نے رسول الله مَنَّ اللَّهُ كَا بِارگاہ مِس كيا تو آپ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نے

فر مایا: اس قوم کا کیا حشر ہوگا جوآ پس میں بات چیت کرتے ہیں، جیسے ہی میرے کسی رشتہ دارکود کیھتے ہیں توانی بات ختم کردیتے ہیں، اللہ کی قتم! کسی شخص کے دل میں اس وقت ایمان داخل نہیں ہوسکتا جب تک قریش کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے اور میری رشتہ داری کی بناء برمحبت نہ کرے۔

پر بید بن ابی زیاد عن عبداللہ بن الحارث عن العباس کی سند سے معروف ہے جب اس کا شاہد ہمیں ابن فضیل کی اعمش سے روایت کردہ صدیث میں مل گیا تو ہم نے اس کے سیح ہونے کا فیصلہ کردیا۔ یزید بن ابی زیاد کی صدیث درج فضیل کی اعمش سے روایت کردہ صدیث میں مل گیا تو ہم نے اس کے سیح ہونے کا فیصلہ کردیا۔ یزید بن ابی زیاد کی صدیث درج فضیل کی اعمش سے روایت کردہ صدیث میں مل گیا تو ہم نے اس کے سیح ہونے کا فیصلہ کردیا۔ یزید بن ابی زیاد کی صدیث درج

6961 - فَحَدَّدُنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِب، عَنُ السَّمَاعِيلَ بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِالْمُطَّلِب، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ، إِذَا لَقِي قُرَيْشٌ بَعْضُهَا بَعْضًا لَقُوا بِالْبَشَاشَةِ، وَإِذَا لَقَوْنَا لَقُونَا بِوجُوهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللهِ، إِذَا لَقِي قُرَيْشٌ بَعْضُهَا بَعْضًا لَقُوا بِالْبَشَاشَةِ، وَإِذَا لَقَوْنَا لَقُونَا بِوجُوهِ لَا نَعْرِفُهَا، قَالَ: فَعَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمُ لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6961 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ يَدِيدَ ابْنَ ابِي زياد، عبدالله بن الحارث كے واسط سے حضرت عباس بن عبدالمطلب بڑائن كايہ بيان نقل كرتے بيں كه ميں نے عرض كى: يارسول الله مُنْ الْفَيْرُ جب قريش لوگ ايك دوسرے سے ملتے بيں تو بہت خندہ بيشانى سے ملتے بيں، ئيكن جب وہ بم سے ملتے بيں توان كے چروں پر نا گوارى كة تارہوتے بيں حضرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے بيں: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَوْلُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَ

6962 - حَدَّثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهَمْدَانَ، ثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا اللهُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ، عَنُ الْفَيْضُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بُنُ كِدَامٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ آبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيقٍ بُنِ آبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيقٍ بُنِ آبِي طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآئِيمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ آبُوارُهَا أَمَرَاءُ فَجَارِهَا، وَلِكُلٍّ حَقٌ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنْ آمَّرُتُ عَلَيْكُمُ عَبُدًا حَبَشِيًّا مُمَرَاءُ فَجَارِهَا، وَلِكُلٍّ حَقٌ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، وَإِنْ آمَّرُتُ عَلَيْكُمُ عَبُدًا حَبَشِيًّا مُمَاءُ فَعَارُهَا لَمَ يُخَيَّرُ اَحَدُّكُمْ بَيْنَ إِسْلامِهِ وَضَرُبٍ عُنُقِهِ، فَإِنْ خُيِّرَ بَيْنَ إِسُلامِهِ وَضَرُبٍ عُنُقِهُ فَإِنَّهُ لَا دُنْيَا لَهُ وَلَا الْحِرَةَ بَعْدَ إِسُلامِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6962 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان ابی طالب ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالٹی نے ارشا دفر مایا: اسم، قریش میں سے ہوں گے، ان کے نیک لوگ، نیکوں کے امام ہوں گے، اوران کے فجار، فاجروں کے امام ہوں گے، ہرایک کاحق ہے اور ہرحق والے کو اس

کاحق دو، اگر میں کسی سیاہ فام غلام کوتم پر امیر مقرر کردوں تو تم اس کی بھی اطاعت کرنا اوراس کی اس وقت تک فرمانبرداری کرنا جب تک تمہیں اس کے اسلام اوراس کی گردن مارنے کے درمیان اختیار نہ دیا جائے، اوراس کے اسلام اوراس کی گردن مارنے کو ترجیح دے، کیونکہ نہ تواس کی دنیا ہے اور نہ اسلام کو چھوڑ کر اس کی کوئی آخرت ہے۔

کوئی آخرت ہے۔

# و خُورُ فَصْلِ الْمُهَاجِدِينَ مهاجرين كے فضائل

6963 - حَدَّفَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، نَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، ثَنَا اَبُو النُّعُمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ، ثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، اَنَّ الطُّفَيُلُ بُنَ عَمُرٍ ورَضِى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُ لَا يُصَارِقُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُور لِلاَنصَارِ قَالَ: فَهَاجَرَ الطُّفَيُلُ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمَرِضَ الرَّجُلُ – قَالَ: فَصَجِرَ اوُ وَسَلَّمَ فَوَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكُ فِى الْمَنَامِ، فَقَالَ: مَا فَعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكُ؟ قَالَ: قَلْ لِى: إِنَّا لَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: وَيُلَ لِى: إِنَّا لَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: وَيُلَ لِى: إِنَّا لَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُ يَدَيُكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6963 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حَصْرَت جَابِر جُنْ فَوْرَ مَاتِ بِينَ عَلَيْ بِن عَمُر و بُنْ فَوْنَ نَى بَى الرَم عُنْ فَيْنِمْ ہے عُرض کی: کیا آپ دوس کے قلعہ اوراس کے جوکیداروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ مُنْ فَیْنِمْ نے انصار کے فضائل کی بناء پر اس بات سے انکار کردیا۔ راوی نے فرمایا: طفیل نے بجرت کی اوراس کے ہمراہ اس کی قوم کے ایک آدمی نے بجرت کی ،وہ آدمی بیارہوگیا، اور بہت بے قرارہوا (اس مقام پر بے قراری کے لئے 'فرمی' یاس سے ماتا جاتا کوئی لفظ بولا) پھر وہ''قرن' میں چلا گیا اوروہاں پر اس نے چھری کے ساتھ اپنے ہاتھ کا نے انگلیاں کا ٹے لیس، جس کی وجہ سے وہ مرگیا طفیل نے اس کوخواب میں دیکھا اوراس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم مُنْ اللہ ہی کے کہا گیا: جس چیز کوتم نے خود ناقص کرلیا ہے ، انہوں نے پوچھا: تیرے ہاتھوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: مجھے کہا گیا: جس چیز کوتم نے خود ناقص کرلیا ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ حضرت جا پر فرماتے ہیں: اس نے نبی اکرم مُنا اللہ ہی کو قصہ سایا تو حضور مُنا اللہ ہے یا دو بور مانے ہیں: اس نے نبی اکرم مُنا اللہ ہی کو قصہ سایا تو حضور مُنا اللہ ہے کیا دیا ہے کہا گیا: آپ کو قصہ سایا تو حضور مُنا اللہ ہے کیا دیا کہا گیں ' اے اللہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ حضرت جا پر فرماتے ہیں: اس نے نبی اکرم مُنا اللہ کیا کہا کہا تو تو میا گی '' اے اللہ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ حضرت جا پر فرماتے ہیں: اس نے نبی اکرم مُنا اللہ کیا کہ کیا کہا تھوں کی بھی بخشش فرماد ہے۔

﴿ لَيْ يَهِ حَدِيثَ امَامَ بَخَارِي مُعِيَّنَةً اورامام سلم مُعِيَّنَةً كَمعيارك مطابق صحح بِلَين دونوں نے اس كونقل نہيں كيا۔ 6964 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ الزَّاهِدِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُ وسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110) قَالَ: هُمُ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ هِلَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6964 - صحيح

💠 💠 حفرت عبدالله بن عباس بی الله تعالیٰ کے ارشاد

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ

"تم بہترین اُمت ہو جے لوگوں کے لئے نکالا گیا ہے"؟

کے بارے میں فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت اتھی۔

🟵 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُونید اور امام مسلم مُرینید نے اس کوفل نہیں کیا۔

6965 – آخُبَرَنِى آبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ، الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبُدِالرَّحُمَنِ بْنِ وَهُسٍ، حَدَّثِنِى عَمِّى، آخُبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنُ كَثِيْرٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبُدِالرَّحُمَنِ بْنِ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجُلِسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ هَاذَا يَعْدُونُ بَهَا قَوْمِى هٰذَا يَوْمَ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولُ الْفُوزَعِ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ ابُو سَعِيدٍ: وَاللهِ لَوْ حَبَوْتُ بِهَا آحَدًا لَحَبَوْتُ بِهَا قَوْمِى هٰذَا يَحْدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6965 - أحمد بن عبد الرحمن واه

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُمْ نَهُ مِهَا إِن مَهَاجِرِينَ كَ لِحَسونَ كَم منبر مول كَا، وقامت كه دن بيلوگ هجرا من بيد خدری ﴿ اللهُ كَا الله كَ قَتْم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

😌 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن ا مام بخاری مُیانید اورا مام مسلم مُیانید نے اس کُوفل نہیں کیا۔

ذِكُرُ آهُلِ بَدُرٍ

#### اہل بدر کا ذکر

6966 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ بُنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ، ثَنَا اَبُو زُمَيْلٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنهُ: كَتَبَ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّالٍ اللهُ عَلَيْهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ فِى حَاطِبُ بُنُ ابْحُ بَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقُرِءَ عَلَيْهِ فَٱرْسَلَ اللَّى حَاطِبٍ فَقَالَ: يَا حَاطِبُ، اِنَّكَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابُ ۚ قَالَ: نَعُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: يَا حَاطِبُ، اِنَّكَ كَتَبْتُ هَذَا الْكِتَابُ قَالَ: نَعُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ، اِنِّى وَاللَّهِ لَنَاصِحٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِى كُنْتُ عَرِيسًا فِى آهُلِ مَثَحَةً وَكَانَ آهُلِى بَيْنَ ظَهُرَانَيْهِمْ فَخَشِيتُ عَلَيْهِمْ، فَكَتَبُتُ كِتَابًا لَا يَضُرُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَيْنًا، عَرِيسًا فِى آهُلِ مَثَحَةً وَكَانَ آهُلِى قَالَ عُمَرُ: فَاخْتَرَطُتُ سَيْفِى وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللّهِ، آمُكِنِّى مِنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ، وَعَسَى انْ يَكُونَ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِآهُلِى قَالَ عُمَرُ: فَاخْتَرَطُتُ سَيْفِى وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، آمُكِنِّى مِنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ، فَالْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِ هُ لِهِ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَدِيثِ عَبُواللهِ بْنِ ابِى رَافِع رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيّ بَعَيْنَى رَسُولُ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ هَكَذَا، إِنَّمَا اتَفَقًا عَلَى حَدِيثِ عَبُواللهِ بْنِ ابِى رَافِع رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيّ بَعَيْنِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابَا مَرْثَلِ وَالزُّبَيْرَ الى رَوْضَةَ خَاخِ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابَا مَرْثَلِ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاخِ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَابًا مَرْثَلِ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاخٍ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَابًا مَرْثَلِ وَالزُّبَيْرَ إِلَى رَوْضَةَ خَاخٍ بِغَيْرِ هَذَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالزّبُومِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالمُوا عَالِهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6966 - على شرط مسلم

﴿ حَمْرَت عَبِراللّٰہ بِن عَبِاسِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

ﷺ بیرحدیث امام مسلم مُتِنَاتِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُتِناتِ نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔
البتہ دونوں نے عبداللہ بن الی رافع مُنْ اللہ علی من الل

6967 - أَخْبَرَنِيْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمْدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ اَبِي

إِيَاسٍ، حَـدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِى فُكَيْكٍ الْمَدِيْنِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ مُصْعَبِ بُنِ مُصْعَبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِيْ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَلَّمَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَلَّمَ طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَامِرَ بُنَ فُهَيْرَةً بَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهُلًا يَا طَلْحَةُ فَإِنَّهُ قَدُ شَهِدَ بَدُرًا كَمَا شَهِدُتَ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِمَوَالِيهِ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6967 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف برالطافر ماتے ہیں: طلحہ بن عبید الله کی عامر بن فہیر ہ کے ساتھ کوئی تلخ کا می ہوگئی، رسول الله منافیق نے (طلحہ سے ) فرمایا: اے طلحہ!اس کوچھوڑ دوہتمہاری طرح بیہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔اورتم میں سے بہترین شخص وہ ہے جواینے ماتخوں کا خیرخواہ ہو۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری مینیا اور امام سلم میناند نے اس کو تا نہیں کیا۔

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6968 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ فَر ماتے ہیں کہ نبی اکرم کَاللّٰہُ نے ارشاد فر مایا: بے شک اللّٰہ تعالیٰ نے اہل بدر کوفضیات بخشی، ان کے بارے میں فر مایا: تم جو چاہو، عمل کرو، میں نے تہمیں بخش دیا ہے۔

ﷺ مدیث صحیح الاسنادہ کین امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند اس کوان الفاظ (ان اللہ اطلع علیہم فغفرہم) کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ (اس حدیث میں اس بات کوایے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بدرکویہ سعادت یقین طور پرال چکی ہے، جبکہ امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند کی روایت کردہ حدیث میں''ومایدر یک نعل اللہ بدر' کے الفاظ ہیں، جن میں بدری صحابہ کرام کی حتمی مغفرت کے یقین کی بجائے نمن غالب اورامید ظاہر کی گئی ہے۔ جبیا کہ کہا گیا ہے'' محقے کیا معلوم، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کردی ہو'')

# ذِكُرُ فَضَائِلِ الْآنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ

### انصار کے فضائل

6969 – اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَ إِلْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا ذُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطَّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنُ آبِيهِ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّينَ وَحَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخُو

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6969 - صحيح

ثُمَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْاَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًّا اَوْ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْاَنْصَارِ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِاذِهِ السِّيَاقَةِ " الْاَنْصَارُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِاذِهِ السِّيَاقَةِ "

﴿ ﴿ حضرت ابی بن کعب ﴿ اللهٰ وَ مَاتَ مِین : رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نِهِ ارشاوفر مایا : قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ہوں گا، میں ان کا خطیب ہوں گا، شفاعت کرنے والا میں ہونگا، کیکن مجھے ان میں ہے کسی بات پر بھی فخرنہیں ہے۔

رسول الله مُنَاتِيَّةً نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اورانصار جس راہتے پر چلیں، میں بھی انہیں کے ساتھ ہول۔

🖼 🕄 یہ حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھینیا ورامام مسلم بھیلیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

0970 - حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، آخُبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، آنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْحِرَ حُطُبَةٍ خَطَبَنَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّكُمْ قَدُ آصُبَحْتُم تَزِيدُونَ وَإِنَّ خُطُبَةٍ خَطَبَنَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّكُمْ قَدُ آصُبَحْتُم تَزِيدُونَ وَإِنَّ خُطُبَةٍ خَطَبَنَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، إِنَّكُمْ قَدُ آصُبَحْتُهُم تَزِيدُونَ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَ هَلْمَا حَدِيثَ الْآنُ صَارَ قَدِ النَّهَوُا، وَإِنَّهُمْ عَيْبَتِى الَّتِى آوِى إِلَيْهَا، فَاكُورُمُوا مُحْسِنَهُمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيثُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)6970 - صحيح

﴿ حضرت كعب بن مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهُ فرمات بين رسول اللهُ مَكَالِيَّا نَهُ اللهُ مَكَالِيَّا اللهُ مَكَالِیَّا اللهُ مَكَالِیْ اللهُ مَكَالِیْ اللهُ مَكَالِیْ اللهُ مَكَالِیْ اللهُ مَكَالِیْ اللهُ مَكَالِیْ اللهُ مَكَالِی اللهُ مَكَالِی اللهُ مَكَالِی اللهُ مَكَالِی اللهُ مَكَالِی اللهُ اللهُ مَكَالِی اللهُ اللهُ اللهُ مَكَالِی اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَكَالِی اللهُ مَكَالِي اللهُ اللهُولِيَّالِّذِي اللهُ اللهُ

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اورامام سلم میشانی اس کوفل نہیں کیا۔

6971 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ السَّيَالِيتُ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْعَسِيلِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنَهُمَا قَالَ: خَرَجَ الشَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِحِرْقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْانْصَارُ حَتَّى النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِحِرْقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسِ يَكُثُرُونَ وَيَقِلُّ الْانْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِى النَّاسِ مِثْلَ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِى مِنْكُمْ عَمَّلا فَلْيَقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6971 - ذا في البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرمات ہیں: نبی اکرم مُنَاﷺ اپنی مرض میں باہرتشریف الاے، آپ کے سرمبارک پر کپڑ ابندھا ہواتھا، آپ مُنَاﷺ نے فرمایا: عام لوگ بڑھتے جائیں گے اورانصار کم ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ انصار کی تعداد باقی لوگوں کے مقابلے میں (آٹے میں) نمک کے برابررہ جائے گےتم میں سے جس کسی کو بھی ان کے کسی معاملہ کا ذمہ دار بنایا جائے توان کے احسان کو قبول کرنا اوران کی خطا کو درگز رکرنا۔

السناد بي المسلم مينيد السناد بي سيكن امام بخارى بيسياورامام مسلم مينيد ال كفل نبيل كيا-

6972 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبْدِاللهِ بُنِ وَهُبٍ، اَخْبَرَكَ آبُو صَخْرٍ، آنَ يَحْيَى بُنَ النَّصْرِ الْانصَارِى، حَدَّثَهُ آنَهُ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْانْصَارِ: آلا إنَّ النَّاسَ دِثَارِى، وَإِنَّ الْاَنْصَارَ شِعَارِى، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلْانْصَارِ، فَمَنْ وَلِى آمُرَ الْاَنْصَارِ فَلَيْحُسِنُ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَلْيَتَجَاوَزُ عَنْ وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا مُسَلَكَتِ الْاَنْصَارُ شُعْبَةً لَا لَاَنْصَارِ، فَمَنْ وَلِى آمُرَ الْاَنْصَارِ فَلْيُحْسِنُ إِلَى مُحْسِنِهِمْ وَلْيَتَجَاوَزُ عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَمَنُ افْزَعَهُمْ فَقَدْ افْزَعَ الَّذِى بَيْنَ هَذَيْنِ - وَاشَارَ إِلَى نَفْسِهِ - لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْانْصَارِ هَلَا اللهِ عُرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْانْصَارِ هَلَا اللهِ عُرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْانْصَارِ هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْانْصَارِ فَلَا اللهِ عُرَةً لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْانْصَارِ عَلَى الْمُومُ وَلَى الْمُ اللهِ عُرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْانْصَارِ عَلَى الْمُعْمَدُ الْالْمُعَالِ عَلَى الْمَالِ الْوَلَى الْمُومُ وَلَى اللهِ عُرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْانْصَارِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَلَى الْمُومُ وَلَى الْمُومُ وَلَوْلِ الْمُؤْمِ اللْهُ عُرَامُ الْعَلَى الْمُومُ وَلَى الْمُعْمَلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُومُ وَلَى الْمُعْمَلُومُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَلَكُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6972 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوقادہ رُا اُوْر اِتے ہیں کہ سول الله مُنَافِیْنِ نے منبر شریف پر انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا: خبر دار! بے شک لوگ غیر مشہور ہیں، جبکہ انصاری میری پہچان ہیں۔ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار ایک راستے میں چلیں تو میں انصار کے راستے ہیں چلیں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ جس کو ان میں ہے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا جائے تو وہ ان کے اچھائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرے اور ان کے خطار کارکومعاف کرے، جس نے ان کو پریثان کیا تو اس نے مجھے پریثان کیا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار یوں میں سے ہوتا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میسیاورامام سلم میسینے اس کوهل نہیں کیا۔

6973 - انحبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَمْرِ و عُثْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ اَبِيْ مَالِكِ، وَمَلْكَ عَنْ اَبِيْ طُلُحَةَ، اَنَّهُ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اَقْرِءُ قَوْمَكَ السَّكَامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ اَعِفَةٌ صُبُرٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6973 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک ٹائٹؤ، حضرت ابوطلحہ ٹائٹؤنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ مُٹائٹیؤ کی مرض وفات میںان کے پاس آئے،رسول اللہ مُٹائٹیؤ نے ان سے فر مایا:اپنی قوم کومیر اسلام کہنا، کیونکہ وہ لوگ پاک وامن اورصا بر 😯 🕃 یہ حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

مُورَ وَاللّهُ مِنْ عَبِي مُنْ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَبُدِالُوهَّابِ، ثَنَا عَاصِمُ بَنُ سُويُدٍ، حَدَّثِنَى يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءً أُسَيْدُ بَنُ حُصَيْرٍ الْاَشْهَلِيُّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْ يَعِي ظُفْرٍ فِيَهِمْ حَاجَةٌ قَالَ: وَهُلُ كَانَ قَسَمَ طَعَامًا فَذَكَرَ لَهُ اَهُلَ بَيْتٍ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْ يَنِي ظُفْرٍ فِيَهِمْ حَاجَةٌ قَالَ: وَجُلُّ اَهُلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: تَرَكُتنَا يَا أُسَيْدُ حَتَى ذَهَبَ مَا وَجُلُّ اَهُلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاَنْصَارِ فَا بَعْدَ ذَلِكَ طَعَامٌ مِنْ خَيْبَرَ شَعِيرٌ وَتَمُرٌ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ اسْيُدُ بَنُ حُضَيْرٍ: مُتَشَكّرٌ، اَجُزَاكَ اللّهُ اَيْ يَقُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاَنْصَارِ فَاجُزَلَ، وَقَسَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاَنْصَارِ فَاجُزَلَ، وَقَسَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاَنْصَارِ فَاجُزَلَ، وَقَسَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي الْاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي اللّهُ عَلْهُ وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّاسِ، وَقَسَمَ فِي اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَامِ وَالْقَسْمِ فَاصُورُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَرَونَ بَعْدِى الْاللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6974 - صحيح

السناد ہے کہ الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

6975 - آخبرني الاستادُ آبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بَنُ عَبُدِالصَّمَدِ، حَدَّثَنِيُ آبِي، حَدَّثَنِيُ عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِي يَزِيدَ، عَنُ مُوسَى بُنِ آنَسٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الْانْصَارَ اشْتَذَّتُ عَلَيْهِمُ السَّوَانِيُ فَاتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدْعُو لَهُمْ أَو يَحْفِرَ لَهُمْ نَهُرًا

اُعُطِيتُ مُ فَلَمَّا سَمِعُوا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: ادْعُ اللَّهَ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْعَادِ وَلَا بِنَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: ادْعُ اللَّهُ لَنَا بِالْمَغْفِرَةِ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْاَنْعَادِ وَلَا بُنَاءِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: ادْعُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6975 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک ﴿ اللهٔ فَافْرُ ماتے ہیں: دوردراز سے پانی بھر کرلانا انصار کے لئے بہت دشوارتھا، وہ لوگ نبی اکرم طافیتی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تاکہ آپ مُنافیق ان کے لئے دعافر مادیں یا ان کے لئے نہر کھدوادیں۔ نبی اکرم طافیق کو ان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ مُنافیق نے فرمایا: تم آج بھے سے جو پھے بھی ما گلو گے، میں تنہیں دوں گا۔ جب انہوں نے رسول الله مُنافیق کی تایہ استوں نے رسول الله مُنافیق کی نیا مناز کہنے گئے: آپ ہمارے لئے مغفرت کی وعافر مادیں۔ رسول الله مُنافیق نے ان کے لئے یوں دعاما کی ' اے الله انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولا دوں کی مغفرت فرما، ان کی اولا دوں کی مغفرت فرما، نے ان کے لئے اللہ علی کی دیا ہے کہ کا لا سناد ہے لیکن امام بخاری جیستیا ورامام مسلم مُؤسِّسَتُ نے اس کو قال نہیں کیا۔

6976 - حَنَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقُبَلَ غِلْمَانًا مِنْ غِلْمَانِ اللَّهِ عَنْ ثَابِعِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " الْلَا نُصَارِ وَإِمَاءً وَعَبِيدًا فَقَالَ: وَاللَّهِ اِتِّى لَا حِبُّكُمْ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6976 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت انس بن ما لک رُفَاتُنُو مائے ہیں کہ رسول الله عَلَیْمَ انصار کے پچھ بچوں،غلاموں اورلونڈ یوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: الله کی قتم! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔

ﷺ ﷺ بیرحدیث امام سلم میسینی معیارے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری مُواللہ ام سلم مُواللہ نے اس کُولل نہیں کیا۔ کیا۔

6977 - آخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا عَبُدُ بُنُ آبِى عُرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: " افْتَحَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الْآنُصَارِ الْآوُسُ وَالْحَرْزَجُ، فَقَالَتِ الْآوُسُ: مِنَّا مَنِ اهْتَزَّ لِمَوْتِهِ عَرُشُ الرَّحْمَنِ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ، وَمِنَّا مَنُ حَمَّتُهُ اللّهِ بُرُ عَاصِمُ بُنُ ثَابِتِ بُنِ الْآفِلِ وَمِنَّا مَنُ حَمَّلُهُ الْمَلائِكَةُ حَنْظُلَةُ بُنُ الرَّاهِبِ، وَمِنَّا مَنْ أَجِيزَتٍ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ، وَقَالَ الْحَزُرَجِيُّونَ: مِنَّا اَرْبَعَةٌ جَمَعُوا الْقُرْآنَ لَمْ يَجْمَعُهُ غَيْرُهُمُ أَبَى بُنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَزَيْدٍ هَذَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

 🔾 ہم میں وہ شخصیت ہے جس کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا تھا،وہ ہیں''سعد بن معاذ رٹائٹیؤ۔

🔾 اور ہم میں وہ شخصیت بھی ہے جس کا دفاع بھڑ وں نے کیا۔اورہ وہ ہے حضرت عاصم بن ثابت بن افلح ڈلائٹؤ۔

🔾 اورہم میں وہ شخصیت بھی ہے جس کوفرشتوں نے عسل دیا تھا، وہ حضرت حظلہ بن راہب رٹائنڈ ہیں۔

〇 ہم میں وہ شخصیت بھی ہے جس کی اسکیلے کی گواہی دو کے برابرقر اردی گئی ہے، وہ ہیں'' حضرت خزیمہ بن ثابت''۔ خزر جی لوگ کہنے لگے:

وہ چاروں صحابی ہم میں سے ہیں جنہوں نے قرآن کریم جمع کیا ہے، ان کے علاوہ اورکوئی شخص اس کام میں شامل نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ وہ چاروں صحابہ کرام یہ تھے'' حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابوزید جوائیہ۔

کی ہے حدیث امام بخاری ٹرٹینیہ اورامام مسلم ٹرٹینیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن ان دونوں نے ہی اس کوفل نہیں کیا۔

6978 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللهِ بَنِ عَبُدِاللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَاجِرُونَ هَلَالٍ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِاللهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَاجِرُونَ هَلَالٍ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِاللهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ بَعْضُهُ مَ اَوْلِيَاءُ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ مَنْ قَلِيهِ وَسَلَّمَ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ بَعْضُهُ مَ اَوْلِيَاءُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَنْ قَلِيهِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ وَالْاَنْصَارُ بَعْضُهُ مَ اَوْلِيَاءُ وَلَا عَدِينَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6978 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت جریر بن عبدالله طالقُوْفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَالْتَیْتِمْ نے ارشاد فر مایا: مہاجرین اورانصار دنیااورآخرت میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔اور قریش کے طلقاء (جن لوگوں کو فتح کمد کے موقع پر اسلام قبول کئے بغیر کوئی چارہ نہ تھااور مورداحیان ہنے۔)اور بی ثقیف کے آزاد کردہ، دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں۔

😌 🤂 بیه حدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مین اللہ اور امام مسلم مینیا ہے اس کو قل نہیں کیا۔

ذِكُرُ فَصِيلَةِ ٱسُلَمَ وَغِفَارٍ وَمُزَيْنَةَ وَغَيْرِهِمْ

قبیله اسلم، غفار، مزینه اور دیگر قبائل کی فضیلت

6979 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ آنُبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِالُحَكِمِ، آنُبَا آبُنُ وَهُبِ، آخُبَ رَنِى مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِحٍ، عَنُ عَبْدِالرَّحُمَنِ بَنِ عَائِذٍ الْآزْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَعُوضُ الْخَيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةُ بُنُ بَدُرِ الْفَزَارِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: اَنَا اعْلَمُ بِالْحَيْلِ مِنْكَ. فَقَالَ عُيَيْنَةُ: وَاَنَا اَعْلَمُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَرِمَاحِهِمْ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبْتَ بَلُ حَيْرُ الرِّجَالُ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَذَبْتَ بَلُ حَيْرُ الرِّجَالُ رِجَالُ الْيَمَنِ، وَالْإِيمَانُ يَمَانُ إِلَى لَخْمِ وَجُذَامٍ، وَمَاكُولُ حِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ أَكُلِهَا، وَحَضْرَمُوثُ حَيْرٌ مِنْ يَبِى الْحَارِثِ، وَاللهِ مَا أَكُولُ حِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ أَكُولُ عِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ أَكُولُ عِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ أَكُولُ عِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ أَكُولُ عِمْيَرَ حَيْرٌ مِنْ اللهُ الْمُلُولُ اللهُ الْمُلُولُ الْإَرْبَعَةَ: جَمْدًا، وَمِخُوسًا، وَابْضَعَة، وَاخْتَهُمُ الْعَمَرَّدَة " ثُمَّ الله مَا لَكُنُ النَّهُ الْمُلُولُ اللهُ الْمُلُولُ الْآلُولُ اللهُ عَيْرُ مَنْ اللهُ فَيِمْ الْعَمْرُ مَنْ يَنِي الْحَارِفِ مَن يَعِي الْعَمَرَّدَة " ثُمَّ قَالَ: اَمَرَنِي رَبِّى الْ اللهُ عَلَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّيْنَ اللهُ قَيْمُ اللهُ قَيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْمُ اللهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقَيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَرْمُ الْقَيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَلَى الْمَدُنِ صَحِيْحُ الْإِلْمُ اللهُ اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمُ اللهُ عَرْمُ الْقِيَامَة عُمْ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَرْمُ الْقِيَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6979 - صحيح غريب

## مذجج کے اکثر قبیلے جنتی ہوں گے۔

🕏 🟵 میرحدیث غریب المتن اور پی الا سادیے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

6980 - انحبر نَمَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَا رَسُولُ هَارُونَ، اَنْبَا مَاثِكُ الْاَشْحَعِيُّ، عَنُ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ اَبِى اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسُلَمُ، وَغِفَارٌ، وَاَشْجَعُ، وَمُزَيْنَةُ، وَجُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ يَنِى كَعْبٍ مَوَالِى دُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلاهُمُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلحيص الذهبي)6980 - على شرط البخاري ومسلم

ابوالیوب انصاری جی نیز ماتے ہیں که رسول الله من فیار شاوفر مایا: قبیله اسلم ، غفار ، انتج ، مزینه ، جہینه اور بی کعب میں ہے جس کا کوئی مولی نہیں ہے الله اوراس کا رسول ان کا مولی ہے۔

😂 🕄 بیرحدیث امام بخاری ﷺ اورامام مسلم میشانید کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن دونوں نے ہی اس کوفل نہیں کیا۔

1698 - آخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا ابُو الْمُوجِّهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ رِزْمَةَ، ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاسْلَمَ سَالَمَهَا اللهُ، اَمَا إِنِّى لَمُ اقُلُهُ وَلَكِنَّ اللهَ قَالَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَاسْلَمَ سَالَمَهَا اللهُ، اَمَا إِنِّى لَمُ اقُلُهُ وَلَكِنَّ اللهَ قَالَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ بِهِذِهِ الزِّيَادَةِ، وَلِلزِّيَادَةِ شَاهِدٌ آخَرُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6981 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ ﴿ اللهُ عَلَيْمُ فَرماتے ہیں که رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فِي ارشاد فرمایا: قبیلہ عفار ، الله تعالی اُن کی مغفرت فرمائے ، اور قبیلہ اسلم ، الله تعالی ان کوسلامت رکھے۔ یہ با تیں میں نہیں کہدر ہا، یہ الله تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

کی پیر حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام سلم مُیسَد نے اس کواس اضافے کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔اور اضافے کی ایک دوسری شاہد صحیح حدیث بھی موجود ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

6982 — انحبرَنَا الْمُحسَينُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوبَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي مَسَرَّة، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِي مَسَرَّة، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُدَيْدِ اللهِ بْنُ اللهُ عَنْ اَبِيهِ، النَّهُ عَلْيه وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُعُو عَلَى قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ فَيَقُولُ: لَعَنَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُعُو عَلَى قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ فَيَقُولُ: لَعَنَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدُعُو عَلَى قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ فَيَقُولُ: لَعَنَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَنِى لَحْيَانَ وَيَقُولُ: غِفَارٌ غَفَرَ اللّهُ لَهَا، وَاسْلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى مَنْ وَعَلَى الصَّلَامَ الللهُ عَلَى مَنْ وَعَلَى مُنْ وَعَلَى مَنْ وَعَلَى مَنْ وَعَلَى مَنْ وَعَلَى مَنْ وَعَلَى مَنْ وَعَلَى مُنْ وَعَلَى مَنْ وَعَلَى مُنْ وَعَلَى مَنْ وَعَلَى مُنْ وَعَلَى مُنْ وَعَلَى مَا وَعَلَى مُنْ وَعَلَى مَا وَعَلَى مُنْ وَعَلَى مَا وَعَلَى مُعْمَلِ وَاللّهُ وَالْعَلَى مُعْمَلِ وَعُلَى وَلَكُومُ وَاللّهُ مَلْ وَعَلَى مُعَلَى مُنْ وَعَلَى مُعْمَلِهُ وَاللّهُ وَلِي وَلَيْ وَاللّهُ عَلَى مُعْمَلِ مَلَى مَا مُولِ وَالْعَلَمُ وَالْعُلُولُ عَلَى مُعْمَلِهُ مُلْ مُنْ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6982 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

💠 💠 حضرت ایاس بن سلمه بن اکوع اینے والد کابیہ بیان فقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِیْم نماز میں کھڑے ہو کرعرب

کے قبائل کے لئے یوں دعاما نگتے تھے'' اے اللہ اقبیلہ رعل، ذکوان اور عصیہ جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے، اور بنی لیمیان پر لعنت فرما'۔ اور آپ کہتے: غفار، کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ باتیں میں نے نہیں کیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ جس جس قبیلے کے لئے دعاماتگنی ہوتی، ان سب کے لئے مانگ کر آپ مُناہین کی بیر کہتے۔

# ذِكُرُ فَضِيلَةٍ أُخُرَى لِلْأَوْسِ وَالْحَزُرَجِ لَمْ يُقَدَّرُ ذِكُرُهَا مِنْ فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ اوس اورخزرج كي مزيد فضيلتين جوكه فضائل انصار كے شمن ميں نہيں آئيں

6983 - اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ اَبِى مَسَرَّة، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الرُّبَيْرِ الْحُحَمَيْدِيْ، ثَنَا عَلِيُ بَنُ يَزِيدَ بُنِ آبِى حَكِيم، عَنْ آبِيه، وَغَيْرِهِ عَنْ سَلَمَة بُنِ الْاَكُوحِ، اَنَّ عَامِرَ بُنَ الطُّفَيْلِ لَمْ السَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ السَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا عَامِرُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَرُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَىهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6983 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹنی فرماتے ہیں: عامر بن طفیل رسول الله مُناٹی آئے کی جانب ہے امان کے بعد شہر میں داخل ہوا جب وہ نبی اکرم مُناٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول الله مُناٹی کی اسے فرمایا: اے عامر! اسلام لے آ، تو سلامتی پائے گا۔ اس نے کہا: بی ہاں، گراس شرط پر کہ میرے لئے دیہاتی علاقہ ہوگا اور آپ کے لئے شہری علاقہ آپ مُناٹی کی ایک گا، پورنبی اکرم مُناٹی کی ایک اس نے عامر! ابھی فی الحال تم چلے جاؤ بکل فرمایا: ایسانہیں ہوگا، تو اسلام قبول کر لے ، سلامتی پائے گا، پھر نبی اکرم مُناٹی کی ایساری جانب پیغام بھیجا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں نے اس تک ہم تیرے معاطے میں غور کرتے ہیں۔ رسول الله مُناٹی کی خوا کردیا ہے کہ اس کے لئے دیہاتی علاقہ ہوگا اور ہمارے آدی کو دعوت دی تھی، اس نے اسلام لانے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کردیا ہے کہ اس کے لئے دیہاتی علاقہ ہوگا اور ہمارے

لئے شہری۔ انسار نے عرض کی: یارسول اللہ مُنَافِیْزِم جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور جیسے آپ مناسب سمجھیں، انہوں نے کہا: اگراس نے ہم سے ایک عقال (اونٹ با ندھنے کی ری) کی ہے تو ہم نے بدلے میں دوعقال وصول کی ہیں۔ اس لئے اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ عام (السطے دن) دوبارہ رسول اللہ مُنافِیْزِم کی بارگاہ میں آیا، حضور مُنافِیْزِم نے چر کہا: اے عام !اسلام نے آسلامتی پاجائے گا۔ اس نے کہا: میری وہی شرا نظ ہیں، کہ حضور مُنافِیْزِم کے لئے مدر ہواوراس کے لئے وہر۔ نبی اکرم مُنافِیْزِم نے اس کی شرا نظ ماننے سے انکار کردیا، عامر نے کہا: اللہ کو قتم ! میں آپ کے پاس انسانوں اور گھوڑوں کی بھیٹر لگادوں گا۔ نبی اگرم مُنافِیْزِم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ تہماری اس بات کو تسلیم نہیں کر تا اور نہ ہی قبیلہ اوس اور فرزرج کے لوگ اس شرط کو قبول کرتے ہیں۔ عامر بلیٹ کر چلا گیا تورسول اللہ مُنافِیْزِم نے ارشاد فر مایا: اے اللہ !اس سے میری کفایت فر ما۔ اس کے اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلی کے درد میں مبتلا کردیا، وہ کہنے لگا: اے آل عام ! میرے گئے میں وہ گھی بن گئی ہے جو بکریوں کے گئی میں بیاری کی وجہ سے بنا کرتی ہے، وہ شخص گھر چہنچنے سے پہلے ، داستے میں ہیں، اس لمے وہ ہلا گ ہو گیا۔

6984 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍ وعُشَمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا قُرَّةُ بُنُ حَالِدٍ، ثَنَا اَبُو الزُّبِيْرِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَصُعُدُ ثَنِيَةً الْمِرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطَّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ يَنِي اِسُرَائِيلَ فَكَانَ اَوَّلُ مَنُ صَعِدَهَا خَيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمُ مَعْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ اللهُ حَمَّرِ قَالَ: وَإِذَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمُ مَعْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْاحْمَرِ قَالَ: وَإِذَا هُو اَعْرَابِيِّ يَنُشُدُ ضَالَةً لَهُ قُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغُفِرُ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَانُ اَجِدَ صَالِّي

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6984 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابرین عبداللہ علی اللہ علی کے درسول اللہ مالی کی ارشادفر مایا ہے' جو تحص ثنیة المرار پر چڑ ہے اس کو و چیز معاف کردی گئی تھی، چنانچہ اس بہاڑی پرسب سے بہلے بی خزرج کے وہ چیز معاف کردی گئی تھی، چنانچہ اس بہاڑی پرسب سے بہلے بی خزرج کے گھوڑے والے آدی گھوڑے چڑ ھے تھے، رسول اللہ مالی تی مایا: تم سب کی مغفرت کردی گئی ہے سوائے سرخ رنگ کے گھوڑے والے آدی کے دراوی کہتے ہیں: وہ ایک دیباتی شخص تھا، اپنا گمشدہ اونٹ ڈھونڈ تا پھر رہا تھا، ہم نے اس سے کہا: آجا، رسول اللہ سائے تیم تیرے لئے مغفرت کی دعا کردیں، اس نے کہا: میرا گمشدہ اونٹ جھے بل جائے ، تمہارے نبی سے مغنرت کی دعا کروانے سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہوگی۔

المسلم من المسلم موالة كمعيارك مطابق صحح بـ

6985 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، عَنُ اللهُ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، عَنُ اللهُ عَنُهَا اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ضَرَّ امْرَاةٌ نَزَلَتْ بَيْنَ ابْوَيْهَا هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ

الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6985 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان المومنین حضرت عائشہ جی فافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مکی تیام نے ارشاد فرمایا: وہ عورت نقصان میں نہیں ہے جو دوانصاری لونڈ یوں کے درمیان یا ہے مال باپ کے درمیان اتری۔

کی 😭 میده دیث امام بخاری مجینی اورامام مسلم مجینیة کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن ان دونوں نے ہی اس کونقل مہیں کیا۔

# ذِكُرُ فَضِيلَةِ بَنِي تَمِيمٍ

# بنی تمیم کے فضائل کا ذکر

6986 - آخبَرَنِى عَلِيُّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِى، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا مَنْصُورٌ، ثَنَا مَسْلَمَةُ بُنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ دَاوِدَ بْنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: " ثَلَاتُ سَمِغتُهُنَّ لِيَنِى تَسِمِيمٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آبَغَضُ تَمِيمًا بَعُدَهُنَّ آبَدًا. كَانَ عَلَى عَائِشَةَ نَذُرٌ مُحَرَّرٌ مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ فَشْبِي سَبْيٌ مِنْ بَنِي الْعُنْبَرِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ: إِنْ سَرَّكِ آنُ تَفِى بِنَذُرِكَ فَآعُتِقِي مُحَرَّرًا مِنْ هَوُلاءِ فَجَعَلَهُمْ إِسْمَاعِيلَ فَسْبِي سَبْيٌ مِنْ بَنِي الْعُنْبَرِ فَقَالَ لِعَائِشَةَ: إِنْ سَرَّكِ آنُ تَفِى بِنَذُرِكَ فَآعُتِقِي مُحَرَّرًا مِنْ هَوُلاءِ فَجَعَلَهُمْ مِنْ وَلِدِ السَّمَاعِيلَ وَجِيءَ بِنَعَمٍ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ لِيَنِي سَعْدٍ فَلَمَّا رَآهَا رَاعَهُ فَقَالَ: هٰذِهِ، نَعَمُ قَوْمِي فَجَعَلَهُمُ مَنْ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ وَجِيءَ بَعَمُ قَوْمِي فَجَعَلَهُمُ مَنْ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ وَلَمْ يُحَرِّجًاهُ فَقَالَ: هُمُ آلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ الصَّدَقَةِ لِيَنِي سَعْدٍ فَلَمَّا رَآهَا وَاعَهُ فَقَالَ: هُمُ آلَكُ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْعَلَامُ مَنْ اللهُ مُولِكُونَ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجًاهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ وَقَالَ: هُمُ آلَسُدُ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلَاحِمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعً عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجًاهُ الْعَلَى الْمُلاحِمِ هَاذَا حَدِيثٌ صَعْمَ عَلَى شَرَطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُعَلِي كُولُونَ الْمُلِعَ مُ الْمَلَامِ وَلَا عَلَى اللهُ الْمَلْعِ وَلَمْ الْمَلَامِ وَلَا اللهُ الْعَلَاقِ الْمُلَاحِمِ هَاذَا حَدِيثٌ صَوْلَا عَلَى شَرَطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ اللهُ اللهُ الْمِلْولِ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَاقِ اللهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقِ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6986 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله من ابوہریرہ وہ الفو قرماتے ہیں: میں نے بنی تمیم کے لئے رسول الله منافیو آئی زبان سے تین ہاتیں سی جیں، جب سے وہ تین ہاتیں سی ہیں اس کے بعد بھی بھی ان کے بارے میں دل میں کوئی بغض نہیں رکھا۔

○ ام المومنین حضرت عائشہ فی تفائے ذہے ایک منت تھی ،حضرت اساعیل علیہ کی اولا دمیں ہے ایک مخص آزاد کرنا تھا، بنی العنمر کا ایک آ دمی قیدی ہوکر آیا، اس نے اُمّ المومنین حضرت عائشہ ڈاٹھا ہے کہا: اگر آپ اپنی نذر پوری کرنا چاہتی ہیں تو ان لوگوں میں ہے کسی کو آزاد کردیں، پھر اس مخص نے ان کو بنی اساعیل ہے ثابت کیا، پھر بنی سعد کے صدقہ کے اونٹوں میں سے کچھ اونٹ لائے گئے، جب انہوں نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا: یہ میری قوم کے اونٹ ہیں، ان کو اپنی قوم قر اردیا، اور کہنے لگا: جنگوں میں بیلوگ سخت قال کرتے ہیں۔

🕀 🕾 یہ حدیث امام سلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میسند نے اس کوفل نہیں کیا۔

# ذِكُرُ فَضَائِلَ هَلَّهِ الْكُمَّةِ عَلَى سَائِرِ الْكُمَّمِ إس امت كي ديگرتمام امتول يرفضيلتيس

6987 - أَخْبَرَنِي ٱبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، أَنْبَا

عَسْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعْمَسُرُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ بَحَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَلِهِ، اَنَّهُ سَمِعَ النَّبَىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110) قَالَ: اَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً انْسَمْ خَيْسُرُهَا وَاكْرُمُهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ تَابَعَ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، بِهِذَا فِي رَوَايَةٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَاتَى بِزِيَادَةٍ فِي الْمَثْنِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6987 - صحيح

﴿ ﴿ بَهْرَبُن حَكِيم بَن مَعَاوِيهِ إِنِي وَالدَّت، وه أن كودادات روايت كرت بين كه نبي اكرم مَن يَن أن اس آيت : (كُنتُمْ حَيْرَ أُمَّيَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110)

کے بارے میں فرمایا تم ستر امتوں کو پورا کرنے والے ہوہتم ہی سب سے بہتر ہواوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے وہ عزت والے ہو۔

الا ساد بالين امام بخاري ميند اور ام سلم في ال كفل مبين كيار

اس حدیث کو حکیم بن معاویہ ہے روایت کرنے میں سعید بن ایاس نے جریری کی متابعت کی ہے۔ اور متن میں کچھ افغاند بیان کیا ہے۔

6988 - آخبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ح وَٱنْبَا آبُو عَبْدِاللهِ السَّفَارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِيهِ رَضِي السَّفَارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، ٱنْبَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِيهِ رَضِي اللهِ عَنْ وَجُلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَاللهِ عَنْ وَجَلَّ وَاللهِ عَنْ وَجَلَّ وَاللهِ عَنْ وَالْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُم تُوفُونَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً ٱنْتُمُ ٱكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُسْتَعُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَل

989 - آخُبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، ثَنَا مُعُدَّدُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَيْسَرَةَ الْاَشْجَعِيّ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخْسِرِ جَسْتُ لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110) تَـجُرُّونَهُمْ بِالسَّلَاسِلِ فَتُدْخِلُونَهُمُ الْإِسْلَامَ هَلَذَا حَدِينَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6989 - صحيح

الله تعالی کے ارشاد 🗢 🗢 حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹو فر ماتے ہیں: الله تعالی کے ارشاد

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةِ أُخُرِجَتْ لِلنَّاسِ

( کامطلب بیے کہ) تم ان کوزنجیروں میں گھیٹ کرلاؤ کے،اوران کواسلام میں داخل کروگ۔

# 

# بَابٌ: فِي ذِكْرِ فَضَائِلِ التَّابِعِيْنَ

# تابعین کے نضائل

6990 - أَخُسَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، قَالَ: قَالَتِ الْآنُصَارُ: يَسَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي اَتُبَاعًا وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادُعُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ اتْبَاعَهُمُ يَسَارَسُولُ اللَّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِي اَتُبَاعًا وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادُعُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَ اتْبَاعَهُمُ وَلَا اللهُ ال

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)6990 – صحيح

این میروی کی ہے، آپ اللہ تعلق فرماتے ہیں: انصار نے کہا: یارسول اللہ منافق ہر بی سے کچھ پیروکارہوتے ہیں، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، آپ اللہ تعلق سے دعا کیجے کہ ہم میں سے ہی ہمارے تابعین ہوں، تورسول اللہ عنافی نے دعا فرمائی، راوی فرماتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ عبدالرحمٰن بن ابی لیل سے کیا توانہوں نے کہا: زید بن ارقم کاریہ اپنا گمان ہے۔

الا سناد ہے کیکن امام بخاری جیستا ورامام سلم جیستان اس کوفل نہیں کیا۔

1699 - انحبرنَا الله و نَصْ احْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى، ثَنَا اَبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَا عَبُدُ اللهِ مَنْ اَبِي عَمْرٍ و، ثَنَا سُهَيْلُ بُنُ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِيهِ، اللهِ مِنْ اَبِي عَمْرٍ و، ثَنَا سُهَيْلُ بُنُ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِيهِ، اللهِ مَنْ اَبِي عَمْرٍ و، ثَنَا سُهَيْلُ بُنُ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي مُرَيْرَة، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِى يَأْتُونَ بَعْدِى يَوَدُّ اَبِي هُرَيْرَة، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَيْدُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَالْحَدِيثُ الْمُفَيْسُ الصَّحِيْحُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِحْرَاجِهِ الصَّحِيْحُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِحْرَاجِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6991 – صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ طَائِیا ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے بعد میرے پچھامتی پیدا ہوں گے، وہ اپنے اہل وعیال اور مال ودولت دے کر بھی میر اویدار کرنے کوسعادت سمجھیں گے۔

ﷺ الاسناوے لیکن امام بخاری رئین المام مسلم رئین اللہ مسلم رئین کا اس کونقل نہیں کیا۔ اوراس باب میں مفسر حدیث رسول اللہ منافی کا وہ فرمان ہے جس میں آپ منافی کی ہے۔ اس بھر وہ جن کا زماندان لوگوں سے ملاہوا ہے۔ امام بخاری رئین الام مسلم رئین کی وہ اللہ مسلم رئین کی ہے۔

# ذِكْرُ فَصَائِلِ الْأُمَّةِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ

# صحابہ کرام اور تابعین کے بعد دیگرامت کے فضائل

6992 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، بِحِمُصَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: فَقُلْنَا: يَارَشُولَ اللَّهِ اَحَدٌ فَيَا اللَّهِ اَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا اَسُلَمُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا اَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: فَقُلْنَا: يَارَشُولَ اللّهِ اَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا اَسُلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدُنَا مَعَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ بَعْدَكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَونِني هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يَرَونِني هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)6992 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوجعه فرماتے ہیں: ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ہم نے رسول الله مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ کے ساتھ ناشتہ کیا،ہمرا ہے ساتھ حضرت ابوسیدہ بن جراح بڑائی بھی موجود تھے،ہم نے عرض کی: یارسول الله مُنْ اللَّهِ ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، آپ کے ہمراہ غزوات میں شرکت کی،کیا کوئی لوگ ہم ہے بھی زیادہ بہتر ہیں؟ آپ مُنْ اللَّهِ نَا فَعْ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

السناد ہے کہ الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں المسلم میں اللہ نزاس کو قبل نہیں کیا۔

6993 – آخُبَرَنَا آبُو عُبَيْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ الزَّاهِ دُهُ ثَنَا آحُمَدُ بَنُ مَهْدِي بَنِ رُسُتُم، ثَنَا آبُو عَامِرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَدُرُونَ آئُ اَهُلِ الْإِيمَانِ اَفْصَلُ إِيمَانًا؟ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَدُرُونَ آئُ اَهُلِ الْإِيمَانِ اَفْصَلُ إِيمَانًا؟ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْهِ وَمَا يَمُنَعُهُمُ وَقَدُ أَنْزَلَهُمُ اللهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي قَالُ وَيَحِقُ ذَلِكَ لَهُمْ وَمَا يَمُنَعُهُمُ وَقَدُ اللهُ اللهُ قَالَانُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبُوقِ وَالرِسَالَةِ؟ قَالَ: هُمُ كَذَلِكَ وَيَحِقُ ذَلِكَ لَهُمْ وَمَا يَمُنَعُهُمُ وَقَدُ أَنْزَلَهُمُ اللهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي اللهُ عَلَيْهُ مِهَا بَلُ عَيْرُهُمُ قَالَ: هُمُ كَذَلِكَ وَيَحِقُ ذَلِكَ وَمَا يَمُنَعُهُمُ وَقَدُ آنُزَلَهُمُ اللّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي آنُولَهُمْ بِهَا بَلُ غَيْرُهُمُ قَالَ: فَمَنُ هُمُ كَذَلِكَ وَيَعِدُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اله

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 6993 - بل محمد بن أبي حميد ضعفوه

﴿ ﴿ حَضِرَت عَمْرِ مِنْ اللَّهُ مَا لِيَ مِينَ عَيْنَ أَكُمُ مَا لَيْنَا مَا اللَّهُ مَا لَيْنَا اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلَيْنَا مَا مَا اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلَيْنَا مَا مَا اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلِي مِنْ اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلِي اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلِي اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلِي اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلِي اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلِي اللَّهُ مَا لَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلِي اللَّهُ مَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلَيْنَا أَلِي اللَّهُ مَا أَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

اوررسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے، آپ مُؤاٹیو کے فرمایا: بالکل، بات درست ہے، وہ لوگ ای منصب کے حقدار ہیں، اوران اس سے کیا چیز رو کے گی، جبکہ خود اللہ تبارک وتعالی نے ان کواس مقام پر پہنچایا ہے، میری مرادان کے ملاوہ ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: یارسول اللہ مُؤاٹیو کی پھروہ کون لوگ ہیں؟ آپ مُؤٹیو نے فرمایا: کچھاوگ فی الحال مردوں کی پشتوں میں ہیں، میرے بعد پیدا ہوں گے، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھے پر ایمان لائیں گے۔وہ (قرآن کریم کا) ایک کاغذائی ہوایا تیں گے تواس پر عمل شروع کردیں گے،ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ سب سے افضل ہوں گے۔

🟵 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے اس کو قل نہیں کیا۔

6994 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو اِسْمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْمَاعِيلَ، بِالرَّتِى، ثَنَا آبُو حَاتِم، ثَنَا يَحْيَى بَنُ صَالِحِ الْوَحَاظِيِّ، ثَنَا جُمَيْعُ بَنُ ثَوْبٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُسُو، صَاحِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَنُ رَآى مَنْ رَآيِي وَطُوبَى لِمَنْ رَآيِي مَنْ رَآيِي وَلَمَنْ رَآيَ مَنْ رَآيِي وَآمَنَ بِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ رَآيِي وَطُوبَى لِمَنْ رَآيَ مَنْ رَآيِي وَآمَنَ بِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَالِيدَ مِنْهَ وَآمَنَ بِي مَا لِكِ رَضِى الله عَنْهُ مِمَّا عَلَوْنَا فِي اَسَالِيدَ مِنْهَا وَآفُرَبُ هَذِهِ الرَّوَايَاتِ الْيَى الصِّحَةِ مَا ذَكُونَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 6994 - جميع بن ثوب واه

﴿ ﴿ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بسر رہ اللہ فائن میں کہ رسول اللہ فائن کے ارشافر مایا : خوشخری ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میرادیدارکیا، اورخوشخری ہے ان کے لئے جنہوں نے ان کا دیدارکیا جنہوں نے میرادیدارکیا، اورخوشخری ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے میرادیدارکرنے والوں کا دیدارکیااور مجھ پرایمان لے آیا۔

⊕ یددیگراسانید کے ہمراہ بھی منقول ہے جو کہ انس بن ما لک ٹٹاٹٹا کی سند کے بالکل قریب تر ہیں اور ہماری وہ اسانید ''عالیہ'' بھی ہیں۔اور بیروایات صحت کے لحاظ سے ہماری ذکر کردہ حدیث کے بہت قریب ہے۔

# فَضُلُ كَاقَيةِ الْعَرَبِ

# تمام عرب کے فضائل

6995 - حَدَّثَ مَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُدِيِ بُنِ رُسُتُمٍ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَهُدِيِ بُنِ رُسُتُمٍ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَهُدِيِ بُنِ رُسُتُمٍ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَهُدِي بُنِ رُسُتُمٍ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَهُدِي بُنِ رُسُولُ اللهِ عَنُهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنُهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ، لا تَبْغَضُنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ اَبْغَضُكَ وَبِكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ وَبِكَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانُ اللهِ وَكَيْفَ الْبَعْضُكَ وَبِكَ هَدَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: تَبُغَضُ الْعَرَبَ فَتَبُغَضُنِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَدَانِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: تَبُغَضُ الْعَرَبَ فَتَبُغَضُنِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " هَدَانِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ: تَبُغَضُ الْعَرِبَ فَتَبُغَضُنِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي) 6995 – قابوس بن أبي ظبيان تكلم فيه

﴿ ﴿ حضرت سلمان وَلِيَّا فَرَمَاتَ مِينَ: رسول اللهُ مَلَيُّةُ إِلَى عَجِيهِ فَرِمايا: السلمان! مير ، ساتھ بغض كرك اپنا دين مت چھوڑ بيٹھنا، ميں نے عرض كى: يارسول اللهُ مَلَّيِّةُ منه كيسے ہوسكتا ہے كہ ميں آپ مَلَّيَّةُ إِسے بغض كروں حالانكه الله تعالىٰ نے آپ ہی کی بدولت مدایت عطافر مائی ہے۔حضور طَلْقَیْزُ نے فرمایا: اہل عرب سے بغض رکھنا،حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔

🕲 🕃 به حدیث صحیح الا شاد ہے لیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشد نے اس کو قل نہیں کیا۔

6996 – آخبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا آبُو سُفْيَانَ زِيَادُ بُنُ سَهْلِ الْحَسَارِثِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ غِيداللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَدرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ اخْتَارَ الْعَرَبَ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ الْعَرَبِ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ ثُمَّ اخْتَارَ فِي مِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَانَا حَيْرَةٌ مِنْ حَيْرَةٍ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ اخْتَارَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ ثُمَّ اخْتَارَ فِي مِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَانَا حَيْرَةٌ مِنْ حَيْرَةٍ وَاللهِ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 6996 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله على الله تعالى نے مخلوق كو بيداكيا، والله على الله على الله على الله على الله تعالى نے مخلوق كو بيداكيا، توان ميں سے عرب كو چنا، پھر عرب ميں سے قريش كو چنا، پھر قريش ميں سے بن ہاشم كو چنا، پھر بن ہاشم سے الله تعالى نے مجھے بيداكيا۔ چنانچہ ميں مربہترين ميں سے بہترين ہول۔

6997 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرِ السَّهُ مِتُ اللهِ بُنُ عَوَانَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوانَ، خَالِ وَلَدِ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، رَضِيَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ، قَدُ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَانُ كَانَ عَنْ سَالِمٍ فَهُو غَرِيبٌ صَحِيْحٌ وَإِنْ كَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَدُ سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ عَن ابْنِ عُمَرَ فَقَدُ سَمِعَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ كَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنْ عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّ

ا ایسای فرمان فل کیا ہے۔ 💠 💠 حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا ایسای فرمان فل کیا ہے۔

ان عمر و بن دینار سے مردی روایات سیح ہیں،اگریسالم سے مردی ہوتو پیغریب سیح ہے۔اوراگریدابن عمر عبی مردی ہوتو درست نے کیونکہ عمروبن دینار کا عبداللہ بن عمر سے ساع ثابت ہے۔

6998 - حَدَّثَنِيى عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ٱنْبَا ٱبُو مُسْلِمٍ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ، اَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُبُّ الْعَرْبِ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)6998 - الهيثم بن حماد متروك

حضرت انس بناته فرماتے میں کدرسول الله ملائیا کم نے ارشاد فرمایا: عرب کی محبت ایمان ہے اوران سے بغض رکھنا منافقت

🚭 🕄 بیر حدیث محیح الا سنا د ہے لیکن امام بخاری محتالیتا ورامام مسلم محتالیت نے اس کوفل نہیں کیا۔

6999 - حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ، وَابُو سَعِيدِ التَّقَفِيُّ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْجَضْرَمِیُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَمْرِو الْحَنَفِیُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَزِيدَ الْاَشْعَرِیُّ، أَنِبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِآتِي عَرَبِيٌّ وَالْقُرُآنَ عَرَبِيٌّ وَكَلامَ اَهُلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ " يَابَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج

الله من الله عبد الله بن عباس بخاص فر مات میں که رسول الله منافیز من ارشاد فر مایا: میری تین خصلتوں کی وجہ ہے عرب میں مجھے محفوظ رکھو،

> میں عربی ہوں قرآن کریم عربی ہے جنتیوں کی زبان عربی ہے۔

ابن جریج سے روایت کرنے میں محد بن فضل نے یکی بن پر بداشعری کی متابعت کی ہے

7000 - حَدَّنَاهُ اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَكْرِيَّا، ثَنَا اِسْمَاغِيلُ بُنُ عَصْرِو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُضُلِ، عِنِ اَبُنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَفَظُونِيُ فِى الْعَرَبِ لِثَلَاثِ حِصَالٍ لِآتِي عَرَبِيٌّ وَالْقُرُ آنَ عَرَبِيٌّ وَلِسَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَفَظُونِيُ فِى الْعَرَبِ لِثَلَاثِ حِصَالٍ لِآتِي عَرَبِيٌّ وَالْقُرُ آنَ عَرَبِيٌّ وَلِسَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ تَعَالَى: حَدِيْتُ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ حَدِيْتُ صَحِيْحٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى: حَدِيْثُ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ حَدِيْتُ صَحِيْحٌ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُولُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالْوَعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالُوعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَوْاهِدَهُ تُنْذِرُ بِالْوَعِيدِ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ الْعَارِيتَةَ عَرَبِي الْعَرِيتَةَ عَرَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبِيَةِ مُولِكَ اللهُ الْعَرَبِيةَ عَلَى الْعَرَبِيَةِ نُطُقًا وَكِتَابَةً، وَقَدْ رُوّينَا فِى ذَلِكَ اَحَادِيْتَ فَمِنْهَا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7000 - أظن الحديث موضوعا

الله می الله میری تین خصلتوں کی وجہ سے عرب کی الله می الله می الله می الله میری تین خصلتوں کی وجہ سے عرب میں مجھے محفوظ رکھو،

میں عربی ہوں

قرآن کریم عربی ہے

جنتیوں کی زبان عربی ہے۔

امام حاکم کہتے ہیں: یکی بن زیدگی ابن جریج کی ہوئی روایت صحیح ہے۔ میں نے محد بن فضل کی حدیث أس كی

6999: المعجم الاوسط للطبراني - بـاب العين باب الميم من اسمه : محمد - حديث: 5687 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - عطاء ' حديث: 11236

متابعت کے طور پر ذکر کی ہے۔

محر مصطفیٰ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَدِیث بنتیوں کی زبان عربی ہوگ ' کودرست مانے والا الله اوراس کے رسول پرتہاون کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس کے شواہد رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ کی جانب سے ایسے شخص کی وعید پر مشتمل ہیں جو شخص بولنے اور لکھنے کے لحاظ سے فارسی کوعربی پرتر جیح دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے چندا حادیث نقل کی ہیں ،ان میں سے ایک درج ذیل ہے۔

7001 - مَا حَدَّثَنِى اَبُوْ عَمْرٍ و سَعِيدُ بُنُ الْقَاسِمِ بُنِ الْعَلاءِ الْمُطَّوِعِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اللَّيْثِ بُنِ الْحَلِيلِ، ثَنَا السَحَاقُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ ثَنَا السَحَاقُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرُ و بُنُ هَارُونَ، ثَنَا السَامَةُ بُنُ زَيْدٍ اللَّيْتَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحْسَنَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَةِ فَلاَ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَةِ فَلاَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَحْسَنَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَةِ فَلاَ

(التعلیق – من تلخیص الدهبی) 7001 – عمرو بن هارون كذبه ابن معین وتر كه الجماعة التحماعة التعلیق – من تلخیص الدهبی) 7001 – عمرو بن هارون كذبه ابن معین وتر كه الجماعة الله مثانی بول سكتابو، وه حضرت عبدالله بن عمر الله مثانی بول سكتابو، وه كوئى دوسرى زبان نه بولے، كيونكه اس سے نفاق بيدا بوتا ہے۔

7002 - مَا حَدَّثَفَ ابُوعَبُدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا اَبُو فَرُوَةَ، حَدَّثِنِي اَبِي، حَدَّثِنِي طَلْحَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ طَلْحَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ زَادَتُ فِي خُيْنِهِ وَنَقَصَتُ مِنْ مُرُوءَ تِهِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7002 - ليس بصحيح وإسناده واه بمرة

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک علی افتا فرماتے میں که رسول الله منافق نے ارشاد فرمایا: جو (بلاضرورت) غیر عربی زبان بواتا ہے، اس کے خبث میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مروت میں کی ہوتی ہے۔

# كِتَابُ الْأَحْكَامِ

# احكام كابيان

7003 - آخُبَرَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا وَرُقَاءُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ مُسُلِمٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عِلْمُ فَالَ: يَعَمُّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عِلْمَ لِى بِالْقَصَاءِ فَدَفَعَ فِى صَدْرِهِ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ النَّهُمَّ المَّدِهِ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُمُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُمُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7003 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله في فرمات ميں: نبی اگرم فالقير الله علی ولائو کو يمن ميں بھيجا اور فرمايا. ان کو دين کی تعليم دواوران کے درميان فيصلے بھی کرو۔حضرت علی ولائون نے عرض کی: ميں قضاء کا علم نہيں رکھتا۔ رسول الله على فيام نے ان کے سینے پر ہاتھ پھير تے ہوئے دعاما نگی' اے اللہ اس کو قضاء کی ہدایت عطافر ما۔ (لیعنی اس کو تھے فیصلے کرنے کی صلاحیت عطافر ما)

وَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7004 - فرج بن فضالة ضعفوه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو و النظافر ماتے ہیں: دوآ دمی اپنا جھکڑار سول الله ملائیلم کی بارگاہ میں لے گئے، نبی اکرم علیلیم کے حضرت عمرو سے کہا: یارسول الله ملائیلم آپ کی موجودگی میں مہیں کیسے مضرت عمرو سے کہا: ان کے درمیان فیصلہ کردو، حضرت عمرو بڑا تھانے کہا: یارسول الله ملائیلم آپ کی موجودگی میں مہیں کیسے فیصلہ کرسکتا ہوں۔ حضور ملائیلم نے فرمایا: جی ہاں، اگرتم نے صحیح فیصلہ کیا تو تنہیں دس اجرملیل کے، اورا کرتھ سے خطا ہوگئی تب بھی (کم از کم) ایک نیکی تو تنہیں مل ہی جائے گی۔

🛠 🛠 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشا اورامام مسلم میشانیا نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7005 - حَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيءٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا اَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيَّ، ثَنَا اللهُ عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثِنِى الْعَلاءُ بُنُ زِيَادٍ، وَحَدَّثِنِى يَزِيدُ، اَخُو مُطَرِّفٍ، وَحَدَّثِنِى رَجُلانِ آخَرَان نَسِى هَمَّامُ اسْمَهُ مَا، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثِه الْعُورَ الْعَلاءُ بَنُ زِيَادٍ، وَحَدَّثِنِى يَزِيدُ، اَخُو مُطَرِّفٍ، وَحَدَّثِنِى رَجُلانِ آخَرَان نَسِى هَمَّامُ اسْمَهُ مَا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى السَّمَهُ مَا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خَطْبَيهِ: " اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلُطَانِ مُصَدَّقٌ وَمُقْسِطٌ مُوفَقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7005 - رواه مسلم

الم الله على من حماد التي الرم مَنْ الرَّم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ على الرَّم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ على الرَّم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ على الرَّم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ على اللَّا على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على

O وہ بادشاہ جس کولوگ سیا کہیں ، جوانصاف کرنے والا ہو،جس کے ساتھ عوام موافقت کرے۔

🔾 ایبار حمدل اور رقیق القلب انسان جورشته داروں کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہو۔

ن غریب سفید بوش انسان (جوکسی سے سوال نہیں کرتا)

🖼 🕄 بيه حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بريانية اورامام مسلم بريانية نے اس نوقل نہيں كيا۔

7006 - أَخْبَرَينَى عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا آبُوْ بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبُدُ اللّهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى عَبُدُ الْآعُلَى، ثَنَا مَعُمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي اللّهُ نَيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَي الرَّحُمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي اللّهُ نَيَا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَي الرَّحُمَنِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي اللّهُ نَيَا عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7006 - قد أخرجاه

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو مُنْ الله تعالى كه رسول الله مَنْ لَيْمَ نِهِ ارشاد فر مايا: انصاف كرنے والے لوگ، دنياميں انصاف كرنے كى بناء پر قيامت كے دن الله تعالى كے سامنے موتيوں كے منبروں پر ہوں گے۔

7007 - آخُبَرَنَىا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، الْفَقِيهُ، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوبَ، آنُبَاَ عِنْبَانُ بُنُ مَالِكِ، ثَنَا عُيَنَةُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ، مَوْلَى صَفُوانَ بُنِ حُذَيْفَةَ عَنْ آبِيْهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آهُلُ الْجَوْرِ وَآعُوَانُهُمْ فِى النَّارِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق – من تلخيص الذهبي)7007 – منكر

الله المرات حديقه بن يمان والتوافي مات مين كه رسول الله من التوافي الله من الشاه فرمايا: ظالم اورظالمول معاونين دوز في

# الم المسلم ميسية على المام المام مخارى موسية اورامام سلم ميسية السافقل نبين كيا-

7008 – أَخْبَرَنِيُ ابُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُحَسَنِ الشَّامِيُّ، قَالاً: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْفَلَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِالْعَزِيزِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: حَدَّثِنِي عُبَادَةُ بُنُ عَبُداللّهِ بَنِ عُبَادَةً بُنِ عُبَيْدُ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَبُدِاللّهِ بَنِ عُبَادَةً بُنِ عُبَيْدُ اللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَشُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: اللهُ النَّاسُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةً إِمَامٍ حَكَمَ بِعَيْرِ مَا اللهُ وَذَكَرَ بَاقِي إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ صَدِيْحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَذَكُرَ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَذَكُرَ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَذَكُرَ بَاقِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَذَكُرَ بَاقِي إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَذَكُرَ بَاقِي إِلْهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7008 - سنده مظلم

﴿ ﴿ حضرت طلحہ بن عبید اللّه ﴿ لَا عَنْ مَاتِ بِین که رسول اللّه طَلَقَيْظُ نے ارشادفر مایا: اللّه تعالیٰ اس حکمران کی نماز قبول نہیں کرتا جوقر آن وسنت کے خلاف فیصلے کرتا ہے۔ (اس کے بعد انہوں نے باقی حدیث بھی بیان کی )

الاستاد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اور اہام سلم بیستے اس کو قانبیں کیا۔

7009 - حَدَّلَنَهَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بِنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِيُ مَخُومَةُ بَنُ بُكَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ بِشُو بَنِ سَعِيدٍ، عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ آجَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ اللَّا بَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْآصُفَادِ وَالْآغُلالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ آجَدٍ يُؤَمَّلُ الْإَصْفَادِ وَالْآغُلالِ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ إِلَّا بَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْآصُفَادِ وَالْآغُلالِ اللهِ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ إِلَّا جَاءَيُومُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ إِلَّا جَاءَيُومُ الْقِيَامَةِ فِي الْآصُفَادِ وَالْآغُلالِ اللهُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ إِلَّا جَاءِينُ مَحْرَمُةَ بُنِ اللهُ كَيْلِ اللهِ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقَامِدُ فِي تَرُكِ آكَادِينُ مَحْرَمُة بُنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7009 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابو ہربرہ ﷺ فی فی فی است میں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جس آ دمی کو دس آ دمیوں کا ذرمہ دار بنایا گیا، (اگر) وہ ان کے درمیان انصاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کوطوق اور تفکیر یاں پہنا کرلیاجائے گا

جھوڑنے میں ہمارے ماس کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ حجوڑنے میں ہمارے ماس کوئی معقول عذر نہیں ہے۔

7010 - آخُبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللّهُ بِبَغُدَادَ، ثَيَّا آبُو دَاوِدَ سُلَيْمَانُ بُنُ الْاَشْعَثِ، وَجَعْفَرُ بَنُ مُلْحَمَدُ بُنِ شَاكِرٍ، قَالاً: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ آبِى وَائِلٍ، آنَ نَاسًا سَالُوا اُسَامَةً بُنَ زَيْدٍ، آنَ يُكَلِّمَ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِي عُفُمَانَ بُنَ عَفَّانَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدْ كَلَّمُنَاهُ مَا دُونَ آنَ يَفْتَحَ بَابًا آنَ لَّا يَكُونَ آوَلَ مَنْ فَتَحَهُ مَا آقُولُ: أَمَرَاؤُكُم جَيَارُكُم بَعُدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ: "يُؤتَى بِالْوَالِى الّذِى كَانَ يُطَاعُ فِى مَعْصِيَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُؤتَى بِالْوَالِى الَّذِى كَانَ يُطَاعُ فِى مَعْصِيَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُؤتَى بِالْوَالِى الّذِى كَانَ يُطَاعُ فِى مَعْصِيَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُؤتَى بِالْوَالِى الّذِى كَانَ يُطَاعُ فِى مَعْصِيَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَزَ وَجَلَّ فَيُ لُهُ مَنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنَا اللّهُ عَلْهُ وَلُونَ لَهُ: اَى فُلُ ايْنَ مَا كُنْتَ تَأَمُرُنَا؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِآمُولُ الرَّحَا فَيَأْتِى عَلَيْهِ آهُلُ طَاعَتِهِ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ لَهُ: اَى فُلُ ايْنَ مَا كُنْتَ تَأَمُرُنَا؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِآمُولُونَ لَهُ ايُنَ مَا كُنْتَ تَأْمُونَا؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُنَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهُ مَا اللْهُ عَلَى اللْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَٱخَالِفُكُمْ اِلَى غَيْرِهِ هَلَدَا حِدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7010 - صحيح

﴿ ابودائل فرماتے ہیں: کچھلوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے گزارش کی کہ وہ اس آ دمی ( یعنی حضرت عثبان بن عفان ڈائٹز ) سے نداکرات کر کئے ہیں، تا کہ وہ سب سے پہلے دروازہ کھولنے والے قرار نہ پائیس ،رسول اللہ مائٹ ہی کا ایک ارشاد سفنے کے بعد میراموقف بیٹیس ہے کہ تمہار سے سب سے پہلے دروازہ کھولنے والے قرار نہ پائیس ،رسول اللہ مائٹ ہی کا ایک ارشاد سفنے کے بعد میراموقف بیٹیس ہے کہ تمہار سے امراء ،ی تم سب سے بہتر ہیں، میں نے رسول اللہ مائٹ ہی کو یہ فرماتے ہوئے سناہے کہ ( قیامت کے دن ) ایسے حکم ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جولوگوں کو اچھے عمل کا حکم دیتا تھا اور وہ خوداللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا تھا، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا دوران میں ایسے گھو ہے گا جہاں پر اس کی انتر پان کی اطاعت کیا کرتے تھے، وہ کہیں گے: اے فلال گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے پھر اس کے پائ وہ لوگ آ کیں تہمیں ایک کام کا حکم دیتا تھا اورخود اس کے خلاف عمل کیا شخص! وہ اعمال کہاں ہیں جن کا تو ہمیں حکم دیا کرتا تھا، وہ کہے گا: میں تہمیں ایک کام کا حکم دیتا تھا اورخود اس کے خلاف عمل کیا کرتا تھا۔

السناد بي المسلم ميان الم بخاري ميساورامام سلم ميسين الساد بي الكان المسلم ميسين المارية

7011 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرُ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا يَعُقُولُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنِ آبِي الْمَوَالِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِه بُنِ حَزْمٍ، عَنُ عَمْرَةَ، عَنُ عَمْرَةَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمُ لَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَكُلُّ نِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بَعَنْ عَائِشَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَيُعِزَّ مَا اللهُ وَيُعْزَ مَا اَذَلَّ مُسَجَابٌ: السُمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ، وَالزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْحَبَرُوتِ لِيُذِلَّ مَا اَعَزَّ اللهُ وَيُعِزَّ مَا اَذَلَّ مُحَابٌ: السُمُكَذِبُ بِقَدَرِ اللهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتُرَتِى مَا حَرَّمَ اللهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَتِى هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى اللهُ، وَالْمُسْتَعِلُ لِمَعَمَّدِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَلَيْعَالِمُ اللهُ وَلَيْعَلِمُ اللهُ اللهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَتِى هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّارِكُ لِسُنَتِى هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى اللهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ المُحْمِدُ اللهُ ا

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7011 - الحديث منكر بمرة

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ﴿ فَعَافِر ماتی ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُم نے ارشادفر مایا: چھ آدمی ایسے ہیں جن پرمیری لعنت ہے، الله تعالیٰ کی لعنت ہے اور ہرنبی کی لعنت ہے (اور ہرنبی کی دعائجی قبول ہوتی ہے )

- 🔾 الله تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا
- 🔾 كتاب الله مين (اين طرف سے) اضافه كرنے والا۔
- عوام پر زبردی مسلط ہونے والا ظالم حکمران جو کہ ان لوگوں کو ذلیل کر ہے جن کواللہ تعالی نے عزت دی ہے اوران وگوں کوعزت دے جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل ہیں۔

الله تعالى كى حرام كرده چيزوں كوحلال مجھنے والا \_

میری آل کا ہے ادب

میری سنت کا تارک ( یعنی جو شخص سنت کو حقیر جانتے ہوئے اس کو جیموڑے )

7012 - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انبأ مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، ثَنَا شِهَابُ بُنُ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ بَكُدِ بُنُ اللهِ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْقُضَاةُ لَكُنُ وَكَامِ بِنَ النَّارِ وَقَاضٍ فِى الْجَنَّةِ. قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ، وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَعَمَارُ مُتَعَمِّدًا فَهُو فِى النَّارِ وَقَاضٍ قَصَى بِعَيْرِ عِلْمٍ فَهُو فِى النَّارِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحُ اللهِ سُنَادِ وَلَمْ مُسْلِمٍ

(التعلیق - من تلخیص الذهبی)7012 - ابن بکیر الغنوی منکر الحدیث قال و له شاهد صحیح التعلیق - من تلخیص الذهبی)7012 - ابن بکیر الغنوی منکر التحرت عبدالله بن بریده این والد کایه بیان نقل کرتے بین که نبی اکرم تاثیر نے ارشا وفر مایا: قاضی تین طرح کے ہوتے بین،ان میں ہے دوسم کے قاضی دوزخی بین اورا یک جنتی ۔

اریا قاضی جس نے حقیقت حال کو جانا اوراس کے مطابق انساف پر مبنی فیصلہ کیا۔ یہ قاضی جنتی ہے۔

اليا قاضي جوهقيقت حال كوجانتا ہے اور جان بوجھ كر غلط فيصله كرتا ہے۔ يہ قاضى ووزخى ہے۔

🔾 ایسا قاضی جو بے حقیقت حال جانے بغیر فیصلہ کرتا ہے۔ بیر قاضی بھی دوزخی ہے۔

🚭 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسلیاورامام مسلم موسلیتے اس کونقل نہیں کیا۔

اس حدیث کی ایک ثابد حدیث بھی موجود ہے اور وہ امام مسلم بھانیا کے معیار کے مطابق سیجے ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل

ہے)

7013 – آخبَرَنَاهُ مُحسَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحَمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِیُّ، ثَنَا آبُو عَسَانَ، وَعَلِیّ بُنُ حَکِیمٍ، ثَنَا شَرِیكٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَیْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ آبِیْه، رَضِیَ اللّٰهُ عَلَیْه وَسَلّم: قَاضِیَانِ فِی النّادِ وَقَاضِ فِی الْجَنّةِ. قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ فَهُوَ فِی اللّهِ صَلّی الله عَلَیْه وَسَلّم: قَاضِیانِ فِی النّادِ وَقَاضٍ فِی الْجَنّةِ. قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِ فَهُو فِی النّادِ قَالُوا: فَمَا ذَنْبُ هَذَا الّذِی يَجْهُلِهِ فَهُو فِی النّادِ قَالُوا: فَمَا ذَنْبُ هَذَا الّذِی یَجْهَلُ قَالَ: ذَنْهُ اَنْ لَا یَکُونَ قَاضِیًا حَتّٰی یَعْلَمَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7013 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ ﴿ حضرت بریدہ ﴿ اللَّهُ فَرَماتے میں که رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ نے ارشاد فرمایا: دوقاضی دوزخی ہیں اورایک قاضی جو جہالت ایسا قاضی جو جہالت میں فیصلہ کرتا ہے، دہ دوزخی ہے۔ اوراییا قاضی جو جہالت میں فیصلہ کرتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں فیصلہ کرتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو

آپ سن ایم نے فرمایا. اس کا گناہ میہ ہے کہ جب اس کو قضاء کاعلم بی نہیں تھا تو وہ قاضی کیوں بنا؟

7014 - آخُبَرَنِى آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرٍ الدُّهُنِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ أَمِّ مَعْقِلٍ، عَنْ آبِيهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَلَّتُ آمُ كَثُرَتُ فَلَا يَعْدِلُ فِيهِمُ الْآكَةُ اللهُ فِي النَّارِ هَذِهِ أَمْ مَعْقِلٍ بِنْتُ مَعْقِلٍ بُنِ سِنَانِ الْآشَجَعِيّ، وَهُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7014 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت أُمِّ معقل اپنے والد کابیہ بیان نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے ارشاد فر مایا: جس محض کواس امت کے چھوٹے یابڑے کسی بھی کام کا ذمہ دار بنایا جائے اوروہ اس میں انصاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کواوند ھے منہ دوزخ میں ڈالے گا۔

کی کے یہ اُم معقل، حضرت معقل بن سنان انجعی ڈاٹٹو کی بٹی ہیں۔ یہ حدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم مجتب نے اس کوفل نہیں کیا۔

7015 - حَدَّقَ مَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، قَنَا السَّرِى بُنُ بُنُ خُزَيْمَةَ، قَنَا مُوسَى بُنُ السَمَاعِيلَ، قَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، انْبَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ، آنَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ بَعَثَ مَعَهُ السَّمَاعِيلَ، قَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، انْبَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ، آنَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ بَعَثَ مَعَهُ بِكُسُوبَ إِللّهِ مَرُوانَ لِلْبَوَّابِ: انْظُرُ مَنْ بِالْبَابِ؟ قَالَ: آبُو هُرَيْرَةَ، فَاذِنَ لَهُ فَقَالَ: يَا آبَا هُرَيْرَدَةً، حَدِّ فَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُ مِنْ الْمُر النَّاسِ شَيْنًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُلِ مِنْ الْمُر النَّاسِ شَيْنًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُعْرَجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7015 - صحيح

﴿ ﴿ إِن يَدِ بَن شَرِيكَ كَهِ مِينَ : حَفرت ضَحاك بن قيس نے ان كو ايك جوڑاد ب كر مروان بن تكم كے پاس بھيجا، مروان نے دربان سے كہا: ديكھو، درواز ب كون ہے؟ اس نے كہا: ابو ہريرہ، مروان نے اجازت دے دى، اوركہا: اے ابو ہريرہ! ہميں كوئى اليى بات سنائے جو آپ نے خود رسول اللّٰد مَنَّ اللّٰهِ مَنْ ہو، حضرت ابو ہريرہ اللّٰهُ اللهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْظُم سے منی ہو، حضرت ابو ہریرہ اللّٰهُ عَلَيْظُم كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ آ دى بيتمنا كرے گا' بجھے آسان سے زمين پر گراد ياجا تاليكن مجھے لوگوں كے كى كام كاذ مددارند بناماحاتا''۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام سلم بیشتہ نے اس کو تا نہیں کیا۔

7016 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَ اَبُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِي بَكْرٍ، ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ عَبَّادِ بُنِ اَبِي عَلِيٍّ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُلَّ لِللُّمَرَاءِ وَوَيُلَّ لِلْعُرَفَاءِ وَوَيُلَّ لِللُّمَنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ اَقُوامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَّ ذَوَانِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يُدَلُدَلُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَانَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7016 - صحيح

ابوہریرہ ٹائٹ ماتے ہیں کہ نبی اکرم کا ایک ارشادفر مایا: ہلاکت ہے امراء کے لئے، ہلاکت ہے جمہوں کے لئے، ہلاکت ہے نجومیوں کے لئے، ہلاکت ہے امانت رکھے والوں کے لئے،

7017 - آخبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالَى، ثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ أَبِى مَسَرَّ-ةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى آيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بُنِ اللهِ مَسْ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا وَسُي سَالِمِ الْحَبَشَانِيّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا وَلَى سَالِمِ الْحَبَشَانِيّ، عَنُ اَبِيهِ عَنْ اَبِي ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا وَلَيْ سَالِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَلَا تُولِينَ مَالَ يَتِيمٍ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَلَا تُولِينَ مَالَ يَتِيمٍ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ وَلَهُ يُعَلِي اللهُ عَنْهُ عَلَي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

# (التعليق – من تلحيص الذهبي)7017 – على شرط البحاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوذ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کا ارشاد فرمایا: اے ابوذ رامیں تجھے ضعیف د کیے رہا ہوں، تجھے دو آ دمیوں کا بھی ذمہ دارنہ بنایا جائے اور نہ ہی تجھے کسی میٹیم کے مال کاولی بنایا جائے۔

🥸 🕃 بیرحدیث امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیانہ

7018 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍ وعُثْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنُ عَنْ عَنْ مَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآخُنسِيّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًّا فَكَانَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7018 - صحيح

😁 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔

7019 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امِّرْنِي. فَقَالَ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امِّرْنِي. فَقَالَ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ

هُ ذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ قِيْلَ: عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِيُ ذَرِّ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7019 - صحيح

﴿ ﴿ حارث بن يزيد حضرى بيان كرتے ميں كه حضرت ابوذر را الله من الله من الله من الله عرض كى : يارسول الله من الله عن ال

اس حدیث کی ایک اورسند بھی بیان کی گئی ہے اس کے مطابق کی بن سعید کے ذریعے معید بن میتب کے واسطے سے حضرت ابوذرتک پینچتی ہے۔

7020 - آخْبَوَنَا آبُو النَّصُوِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ. مُوسَى، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ ابْرَاهِيمَ، ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ. مُوسَى، ثَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مُوسَى، ثَنَا يَحْبَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ، رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ كَالَهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُهُ فِيهَا اللهُ عَنْهُ وَيُهَا اللهُ عَنْهُ وَيُهَا اللهُ عَنْهُ وَيُهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ فِيهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ فِيهَا اللهُ عَلَيْهِ وَيُهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُهَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ الله

﴿ ﴿ يَكِيٰ بن سعيد ، سعيد بن مستب ك واسط سے حضرت ابوذر رفي الله ارشاد نقل كرتے ہيں (آپ فرماتے ہيں) ميں نے عرض كى: يارسول الله سَلَّةِ اللهِ مجھے امير بناد يجيے، آپ سَلَّةَ اللهِ فرمايا: امارت، امانت ہوتی ہے (اوراگراس كوشچے طور پر ادانه كيا گيا تو) يہ قيامت كے دن رسوائى اورندامت كا باعث ہوگى۔ البتہ جوشخص ميرٹ پُر قاضى مقرر ہوا اوراس نے حق ك مطابق فيصله كيا (وه اس ہلاكت سے في جائے گا)

7021 - أَخْبَرَنِى آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَبُهَ آبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَيْيُرٍ، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ عَبُدِالْاَعُ لَمَى عَنُ بِلَالِ بُسِ آبِى مُوسَى، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ الْحَجَّاجَ اَرَادَ آنُ يَجْعَلَهُ عَلَى عَبُدِالْاَعُ لَكُ عَنْ اللهُ عَنْهُ آنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَصَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ قَصَاءِ الْبُهُ عَلَيْهِ وُكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَصَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُكِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَكُلُ بِهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ هَذَا حَدِينَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7021 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رُفَّاتُونُوماتے ہیں: حجاج نے ان کوبھرہ کا قاضی بنانا چاہا، حضرت انس رُفِقَونے فر مایا: میں نے رسول الله مُفَاقِیْنَم کو بیدارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے قضاء کی طلب کی اوراس پر کسی مدد ما نگی، وہ اس کے سپر دکر دی جائے گی، اور جس نے اس کوطلب نہیں کیا اور نہ اس پر کسی سے مدد ما نگی اس پرایک فرشتہ مقرر کر دیاجا تا ہے جو فیصلوں میں اس کی مدد کرتا ہے۔

. ن بیان کا ساد ہے لیکن امام بخاری میشاند اور امام سلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔ 7022 – آخُبَبَرَنَبِهِ آخُمَدُ بِنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ آخُمَدَ بَنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ آبِي، ثَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَيْ عَبُدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ السّهَاعِيلَ بِنِ عُبِيْدِ اللهِ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بَنَ جَيْبٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِ، مُسُلِمٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِي، وَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتُنتقَضُ عُرَى الْإِسْلامِ عُرُوةٌ عُرُوةٌ فَكُلَّمَا الْبَقَصَتُ عُرُورَةٌ تَشَبَّثَتُ بِاللّهِ عَلَيْهِ وَآوَلُ لَقُطِهَا الْحُكُمُ وَالْحِرُهَا الصَّلاةُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: " عَبُدُ الْعَرِيرِ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَتُ بِاللّهِ بِنَ اللهُ تَعَالَى: " عَبُدُ الْعَرِيرِ هُورَدَةٌ بَنِ صُهَيْبٍ، وَاسْمَاعِيلُ هُو: ابْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بِنِ الْمُهَاجِرِ، وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ حَصْرَتَ ابوامامہ بابلی دُلْمُوْفَر ماتے ہیں کہ رسول اللّه طَلَقَةُ فَ ارشاد فرمایا: اسلام کی رسی ایک ایک کرے نوٹنی جائے گی، جب بھی ایک رسی ٹوٹے گی، اس کا سار ابوجھ اس کے ساتھ والی پرآجائے گا۔ سب سے پہلی رسی عدلیہ کی ٹوٹے گی اور سب سے آخری نماز۔ (یعنی اسلام اس وقت کمزور ہونا شروع ہوجائے گا جب جج کریٹ ہوجا کیں گے اور اسلام کی رسی کا آخری دھا گہنماز ہے جب لوگ اس سے بھی لا پرواہ ہوجا کیں گے تو ان کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں رہے گا)

ام کا امام حاکم کہتے ہیں: بیرعبدالغزیز، عبیداللہ بن حزہ بن صہیب کا بیٹا ہے کہ اورا اعظی جوہ، وہ عبداللہ بن مہاجر کا بیٹا ہے۔ پوری اساو سیح ہے کیکن امام مبخاری مجتلئہ اورامام مسلم مجتلئہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

7023 - أَخُبَرَيِى عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّيَ الِسِسِّ، ثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِیُّ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسِ الرَّحِيِّ، عَنْ عِكْرِ مَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَّيَ السِّيَ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِى تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَحَانَ اللهُ وَحَانَ اللهُ وَحَانَ اللهُ وَحَانَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَحَانَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَحَانَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَعَالَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبد الله بن عباس بُلْ فِي فرمات مِي كه رسول الله طَالِيَةِ مِن ارشاد فرمايا: جس نے كسى ايسے خص كوكسى جماعت كا امير بنايا كه اس جماعت ميں اس سے بھى زمادہ الميت كا حامل خض موجود ہو،اس نے الله اوراس كے رسول اورمومنين كے ساتھ خيانت كى۔

🚭 🕃 بيه حديث صحيح الا سناد ہے ليكن امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسية نے اس كوفل نہيں كيا۔

7024 – أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بُنِ آحُمَدَ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا مُوسَى بُنُ آغَيَنَ، عَنُ بَكُرِ بْنِ خُنيُسٍ، عَنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ آبِي اُمَيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ لِي اَبُوْ بَكُرٍ الصِّدِيْقُ، رَضِى اللهُ عَنُهُ حِينَ بَعَنِيى إلى الشَّامِ: يَا يَزِيدُ، إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنْ تُؤْتِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ لِي الْهُ بَكُرٍ الصِّدِيْقُ، وَضِى اللهُ عَنْهُ عِينَ بَعَنِي إلى الشَّامِ: يَا يَزِيدُ، إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ اَنْ تُؤْتِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ ذَلِكَ آكُشُرُ مَا آخَافُ عَلَيْكَ، فَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ آمُرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَآمَرَ عَلَيْهِ مَا أَخَافُ عَلَيْهِ لَعَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ يُدُولِكَ جَهَنَّمَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَيْهِ مَ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعَدَالُهُ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَعَنَا عُلِيكًا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

أَلِاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

ا الله المجاهد المجاه

# 🕏 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7025 - آخُبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْبَزَّارُ، بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الصَّفَا، ثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْسٍ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنْسٍ، عَنْ عَلِيّ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: تَبْعَثِنِي إلى قَوْمٍ ذَوِى السّنانِ وَانَا حَدَثُ السِّنِ. قَالَ: إذَا جَلَسَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلِيهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلِيهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْسَلَاهِ وَلَهُ مُعْرَجًاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7025 - صحيح

7026 - أَخْبَرَنَا اَزْهَرُ بُنُ حَمْدُونِ الْمُنَادِى، بِبَغُدَادَ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةً، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمِ الْكَلابِيُّ، ثَنَا اَبُو قِلاَبَةً، ثَنَا عَمْرُو بُنُ عَاصِمِ الْكَلابِيُّ، ثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ، عَنُ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ آبِي اَوْفَى، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْهُ اَبُو الْعَوَّامِ هَذَا: عِمْرَانُ بُنُ دَاوِدَ الْقَطَّالُ وَاللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْهُ اَبُو الْعَوَّامِ هَذَا: عِمْرَانُ بُنُ دَاوِدَ الْقَطَّالُ وَالْإِنْسَادُ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7026 - صحيح

﴿ ابن الى اوفى الله الله على الله مَلَا يَعْظُ مِن كرسول الله مَلَا يَعْظُ فِي ارشاد فرمايا: بِ شَك الله تعالى قاضى ك ساته بوتا ب جب تك كدوه ناانصافى نه كرب، جب وه ناانصافى كرتا ب تب الله تعالى اس سے اپنا ذمه ختم كرديتا ہے۔

وہ کی ہے حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری محققہ اورانام مسلم میشانیائے اس کو قال نہیں کیا۔اس حدیث کے ایک راوی جو ابوالعوام ہیں،ان کا نام 'عمران بن داؤ د'' ہے۔

7027 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، آنْبَا اَبُو عُتْبَةَ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ اَبِي مَرْيَم، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيْمِرَةَ، عَنُ اَبِي مَرْيَم، صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: سَمِ عُتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَنْ وَلِي مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا فَاحْتَجَبَ دُونَ حَلَّيْهِمْ وَلَقَيْهِمُ وَفَاقَتِهِمُ الْحُتَجَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ؛ مَنْ وَلِي مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْنًا فَاحْتَجَبَ دُونَ حَلَّيْهِمْ وَفَقُرِهِمُ وَفَاقَتِهِمُ الْحُتَجَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ عَلَيْهِ وَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ بُنِ مُرَّةً وَلَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ عَمُولُ بْنِ مُرَّةً وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ الْبُصُورِيْنَ صَحِيْحٌ، عَنْ عَمُولُ بْنِ مُرَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ الْبُصُورِيْنِينَ صَحِيْحٌ، عَنْ عَمُولُ بْنِ مُرَّةً اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ الْبُصُورِيْنِينَ صَحِيْحٌ، عَنْ عَمُولُ بْنِ مُرَّة اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ الْبُصُورِيْنَ مَنْ وَلَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَق اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَه مَا عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7027 - صحيح

﴿ ﴿ رسول الله مَنْ الله م

ی مدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری جیستہ اورامام سلم بھالت نے اس کوفل نہیں کیا۔ اس کی اسناد شامی ہے، می ہے۔ ہے۔ بھریین کی اسناد کے ہمراہ اس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جو کہ عمر وبن مرہ جہنی بڑا تھ نے رسول اللہ سُل اللہ ما ال

7028 – آخبَرَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا آبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْحُزَّاعِتُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْحُزَّاعِتُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْحُزَّاعِتُّ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَلَى اللهُ سَلَمَةَ، عَنُ عَلِي بُنِ الْحَكَمِ، عَنُ آبِى صُفَيَانَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ آغُلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ آغُلَقَ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْخَلَةِ وَالْمَسْكَنَةِ آغُلَقَ اللهُ بَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَيْهِ وَحَاجَتِهِ وَقَقُرِهِ وَمَسْكَنَةِ اللهُ بَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَيْهِ وَحَاجَتِهِ وَقَقُرِهِ وَمَسْكَنَتِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7028 - صحيح

﴿ ﴿ عَمرو بن مره جَهَىٰ مِنْ عَنْ فَر ماتے ہیں میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان مِنْ الله میں نے رسول الله من الله علی کو میں میں میں نے حضرت معاویہ بن ابیادروازہ بند کرلیا ،الله تعالی اس کی ووتی ،اس کی ضروریات اس کے فقر اور مسکنت ہے آسان کے دروازے بند کرلیتا ہے۔

7029 - أخبر رنى الحسن بن حليم المروزي، أنبا آبو الموجد، أنبا عبدان، آخبر رنى مصعب بن ثابت بن قابت بن عبدالله بن الزُّبير، عن آبيه، أنَّ آباه عبد الله بن الزُّبير خصومة بن الزُّبير، عن آبيه، أنَّ آباه عبد الله بن الزُّبير كانتُ بينه وبله -باب ما جاء في إمام الرعية حديث: 1290سن 1290 المحامع للترمدي - ابواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب ما جاء في إمام الرعية وحديث: 1290سن الى داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء 'باب فيما يلزم الإمام من امر الرعية والحجبة عنه - حديث: 12574 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - ابو مريم الازدي رضى الله عنه الحديث: 2044

فَدَ حَلَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ عَلَى سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ وَعَمْرُو بُنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالَ سَعِيدُ، لِعَبْدِ اللهِ: " هَاهُنَا . قَالَ: لَا ، قَسَسَاءُ رَسُولِ اللهِ وَسُنَّةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الْحَاكِم هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7029 - صحيح

ان کے بھائی عمروبین زبیر بھائنڈ کے درمیان کوئی ناراضگی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھائنداور ان کے والدعبداللہ بن زبیر بھائنداور ان کے بھائی عمروبین زبیر بھائند کے درمیان کوئی ناراضگی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر بھائند حضرت سعید بن العاص کے پاس گئے، اس وقت عمروبین زبیران کے پاس چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سعید نے عبداللہ سے کہا: یہاں (بیٹھ جائے) عبداللہ نے انکار کردیا، اور کہا: رسول اللہ س تیل کا فرمان بھی ہے اور آپ سائنی کا طریقہ کا ربھی ہے کہ فریقین حاکم کے سامنے مبداللہ کے بارے بہا کرتے ہیں۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کول میں کیا۔

7030 - آخبراً اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنَبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْدٍ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِم، عَنُ آبِيْهِ. عَنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنُ عُرِضَ لَهُ قَضَاءٌ فَلَيَقُضِ بِمَا فِى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَقُضِ بِمَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقُضِ بِمَا قَالَهُ الصَّالِحُونَ، جَاءَ هُ آمُرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ يَقُضِ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَالَهُ الصَّالِحُونَ، فَانُ جَاءَ هُ آمُرٌ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ يَقْضِ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَعْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَالْقَاسِمُ هُو: ابْنُ رَايُسُ وَى كَتَابِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ " وَالْقَاسِمُ هُو: ابْنُ رَايُهُ فَإِنْ لَكُمْ يُعْرِجَاهُ " وَالْقَاسِمُ هُو: ابْنُ عَبْدِاللّهِ بُن مَسْعُودٍ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7030 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت عبدالله ﴿ الله عَلَيْ أَنْ أَمُوا مَاتِ ہِيں : جَس سے فیصلہ کروایا جائے اس کو جا ہے کہ قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کر ہے ، اوراگر رسول الله مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

ی حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جوالیہ اورامام مسلم جوالیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ اور قاسم، عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن مسعود کے بینے ہیں۔

7031 - أَخُبَرَكَ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدْلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنِ عَطَاءٍ، أَنْبَا

سَعِيدُ بْنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً، عَنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِهِ آبِي مُوسَى: أَنْ رَحَلَيْ ادْعِيا بَعِيرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَوَ دَابَةً فَجَعَلَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا هَوْ دَابَةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُونَةً فِي هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَةً فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا مَا مُنْ يَعْمَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَوْ بَهُ فِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَوْمُ اللهُ وَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَوْمَ اللهُ وَلَهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

#### رالتعليق - من تلخيص الذهبي) 7031 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ ابِومُویُ فَرِماتَ مِیں: دوآ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ یاسی اورجانورکے بارے میں جھگزا ہوگیا، ونوں اس کے دعویدار تھے، اس کافیصلہ نبی اکرم مواقع کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، ان میں سے کسی کے یاس بھی گواہ نبیت تھا، نبی اکرم طاقع کے اس اونٹ میں دونوں کو برابر کے حصہ دار قرار دے دیا۔

ﷺ کی جدیث المام بخاری میستاورا مامسلم میست کے معیار کے مطابق سیج ہے لیکن دونوں نے اس کونتل نہیں کیا۔ ۵۰ م بن کی بن سعید بن الی عروبہ نے اس حدیث کامتن کیجھ مختلف بیان کیا ہے۔ (جیسا کے درج ذیل ہے)

2032 - اَخْبَرَنَا الْهُوْ بَكُيرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْهَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوبَ، حَ وَاَخْبَرَنِى آبُو الْوَلِيدِ، وَآبُوْ بَكُرِ بَنَ قُدَيْتُ مُنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، ثَنَا هُمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَهَذَا الْحَدِيْتُ أَيْضًا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص ألدهبي)7032 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حصرت ابومویٰ فرماتے ہیں دوآ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ کے بارے میں جھٹڑ اہو گیا، دونوں نے گواد پیش کردیئے، نبی اکرم مُنافیظ نے وہ اونٹ دونوں میں برابر برابرتقسیم کردیا۔

وَ اللّهُ عَنْ مَوْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهَ اللهِ اللّهُ عَنْهَ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهَ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاحِدِ مِنْهُ مَا صَاحِبَهُ صَحِيْحُ الْإِلسَنَادِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ " وَمَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً هُوَ: غَبَيْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7033 - صحيح

ان کے درمیان مرتب میں حضرت اُم سلمہ والتنابیان کرتی ہیں کہ دوآ دی نبی اکرم اللیام کی بارگاہ میں آئے، ان کے درمیان وراثت کا کوئی جھڑا تھا لیکن کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، نبی اکرم اللیوم کے ان کو تھم دیا کہ وہ آپس میں بھائی بندی کے

طور پرتقسیم کرلیں ،اپنے اپنے حصے نکال لیس اور دونوں میں سے ہرایک،اپنے بھائی کے لئے اس کا حصہ حلال کردے۔ ایک دی ام سلمہ بھائے غلام' نعبیداللہ بن ابی رافع'' میں ،ان کی مرویات، بخاری اور مسلم میں موجود میں ۔

7034 - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْهَدُ بَنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ، بِبْحَارَى، ثَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْ الْحَافِظُ، ثَنَا مَاحَمَّدُ بُنُ أَسُامَةُ بُنُ الْمِفَدَامِ، قَالاً: ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّنَى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ اللّهُ عَنَّهَا تَقُولُ : كُنْتُ عِنْدُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ أَسِى وَافِعٍ، مَوْلَى أَمِّ سَلَمَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً، رَضِى اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كُنْتُ عِنْدُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مِيْرَاثٍ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: وَسَلّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مِيْرَاثٍ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: وَسَلّمَ فَجَاءَ هُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانٍ فِي مِيْرَاثٍ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ حَقِى هَذَا الّذِي طَلَبْهُ مِنْ فُلَانٍ : قَالَ: لَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ الللهُ عَقِى هَذَا الّذِي طَلَبْهُ مِنْ فُلَانٍ : قَالَ: لَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطُ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### رالتعليق - من تلخيص الذهبي)7034 - على شرط مسلم

ا الله المونین اُم سلمہ فیصافر ماتی میں میں اگرم مناقیم سے پاس موجود بھی ،آپ تیونہ کے پاس دوآ دی آئے، وراثت کے سلسلے میں ان کے درمیان جھٹر اتنی آئیس کی آپ بھی گواہ نہیں تھے، ہرایک کامونف یہ تھا کہ یہ میراحق ہوا در پیس نے فلاں سے لیا تھا۔حضور س تی فرمایا: تم وونوں چلے جاؤ، ہردراند طور پر جھے بناؤ ہشیم کرلواور تم سے ہرایک اپنے بھائی کواس کا جصہ حلال کردے۔

الله الله المسلم بيات الله مسلم بيات على معيار كر مطابق صحيح بيات الله بخارى بيات اورام مسلم بيات في اس كوفل نبيل كيا-

7035 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ يَحْيى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِى يَحْيى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَجُلا ادَّعَى عِنْدَ رَجُولِ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُهُ الْبَيْنَةَ، فَقَالَ: مَا عِنْدِى بَيْنَةٌ فَقَالَ لِلْآخِرِ: الحِلفُ وَحَلَفَ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا لَهُ عِنْدِى شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ هُوَ عِنْدَكَ اهْفُعُ إِلَيْهِ حَقَّهُ ثُمَّ فَعَالَ لَهُ عِنْدِى شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلُ هُوَ عِنْدَكَ اهْفُعُ إِلَيْهِ حَقَّهُ ثُمَّ فَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَهَادَتُكَ بِأَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ كَفَّارَةٌ لِيَمِينَكَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7035 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَفَرت عبدالله بن عباس فَيْ فَرَماتِ بِينَ الْكِ آدِي نَ يُكَنَّى شَخْصَ پِراپِ حَقَ كَا وَعُوكَا كَرَدِيا، وه اپنا جَمَّرُ ارسول الله اللَّيْمَ فَي بارگاه مِين لِے اَكُو مُن بَين اَكُرَم سُولَيَّةُ فَي اللَّه عَلَيْهِ مِن اللَّه عَلَيْهِ مِن اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ مِن اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

فر مایا: تیرایہ گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تیری قشم کا کفارہ ہے۔ کی بیر حدیث صحیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری میں نیٹا ورامام مسلم میں نیٹ اس کوفل نہیں کیا۔

7036 - آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْآصْبَهَانِيُّ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِيُ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَآبُو حُذَيْقَةَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآيَتَ أُمَّتِى تَهَابُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَآيَتَ أُمَّتِى تَهَابُ فَلَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ فَقَدْ تُودِّ عَ مِنْهُمُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْاسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7036 - صحيح

﴿ حضرت عبدالله بن عمر و الله فل الله على الله من الله من الله على ال

﴿ ﴿ إِنَّ مِيهِ عَدِيثٌ صَحِيحُ الله سَادِ ہے ليكن امام بخارى مُوسَدُ اورامام مسلم مُوسَدُ نِهِ اس كُوقَل نهيں كيا۔

7037 - أَخْبَرَنِي عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّغْبِيِّ، عَنُ عَبْدِاللهِ بُنِ الْحَلِيلِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ، اَنَّ عَلِيًّا، رَضِى اللهُ عَنْهُ بَعَثُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَارْتَفَعَ إِلَيْهِ ثَلَاثَةً يَتَنَازَعُونَ وَلَدًا كُلُّ وَاحِدٍ يَزُعُمُ اَنَّهُ ابَنُهُ قَالَ: فَقَالَ: اتَطِيبَانِ نَفُسًا لِهِ ذَا الْبَاقِيجُ قَالَا: لَا، وَخَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَارْتَفَعَ إِلَيْهِ ثَلَا بِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ. وَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِاحْدِهِمْ وَاغْرَمَهُ ثُلُثِي الدِّيَةِ لِلْبَاقِينَ. قَالَ: وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَذْ اعْرَصَ الشَّيْخَانِ رَضِى اللهُ فَلَا يَعْرَمُهُ ثُلُثِي الدِّيةِ لِلْبَاقِينَ . قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَذْ اعْرَصَ الشَّيْخَانِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ بِهُ مَذْعَبُهُ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ مَذْعَبُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فِي وَلَيْسَ فِى رِوايَاتِهِ بِالْمَتْرُولِ فَإِنَّ الَّذِى يُنْقَمُ عَلَيْهِ بِهِ مَذْهَبُهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7037 - الأجلح ليس بالمتروك

﴿ ﴿ حضرت زیر بن ارقم و و بین از من الله و بین از بین اکرم منافیظ نے حضرت علی و و بین کی جانب (قاضی بناکر) بھیجا،
آپ کی خدمت میں قین آ دمیوں کا جھڑا پیش کیا گیا، ایک بچے کے بارے میں قینوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، آپ نے ان میں سے دوآ دمیوں کوالگ کر کے پوچھا: کیا تم اس تیسرے آ دمی کو بھا بجھتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی نہیں۔ آپ نے پھر (ان میں سے ایک آ دمی لیا اوراس کے ساتھ تیسرے آ دمی کوالگ کیا) ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی انکارکر دیا۔
مضرت علی و و بین ایس ایس کے ساتھ تیسرے آ دمی کوالگ کیا) ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی انکارکر دیا۔
حضرت علی و و بین ان میں بدکر دارش یک ہو، میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا، پھر حضرت علی و و و بین ان کے درمیان قرعہ اندازی کی ،جس کے نام قرعہ نکلا، بچہ اس کو دے دیا اور باقی دود تو پداروں کواس سے دو تہائی دیت دلوائی حضرت دیا در بین ارقم فرماتے ہیں: اس بات کا ذکر رسول الله منافیظ کی بارگاہ میں کیا گیا، آپ (حضرت علی و وائی کے اس فیصلے پر خوش ہوکر) مسکرائے، اتنام سکرائے، اتنام سکرائے، اتنام سکرائے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

ﷺ امام بخاری مُیونیتا ورامام مسلم مِیونیتانے احبلح بن عبدالله کندی کی روایت نقل نہیں کی ہیں۔ حالا نکہ ان کی روایات میں کوئی متروک راوی نہیں ہے۔

7038 - حَدَّثَنَا آبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، الْمُزَكِّى، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، ثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْنَبَا جَرِينًا اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتُ جَارِيَةً لِنَا جَرِينًا اللهُ عَلَيْهَا فَمَاتَ زَمْعَةً وَهِي حَامِلٌ فَوَلَدَتُ غَلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آمَّا الْمِيْرَاكُ فَلَهُ وَآمَا اَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَالَدُى كَانَ يُظُنُّ بِهِ فَذَكَرَتُ سَوْدَةً لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آمَّا الْمِيْرَاكُ فَلَهُ وَآمَا اَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آمَّا الْمِيْرَاكُ فَلَهُ وَآمَا اَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِاَحٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِينُ عُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق – من تلخيص الذهبي)7038 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن زبیر ﴿ الله فَر ماتے میں زمعہ کی ایک لونڈی تھی، جس ہے آپ وطی کیا کرتے تھے، اس لونڈی کے بارے میں گمان کیا جا تھا کہ کسی اور آ دمی نے بھی اس سے وطی کی ہے، زمعہ کا وصال ہواتو اس وقت وہ حاملہ تھی، اس کے بارے میں گمان کیا جا تا تھا کہ اُس نے اس لونڈی کے ساتھ وطی کی بار میں بیٹا پیدا ہوا، اس کی شاہت اُس آ ومی جیسی تھی جس کے بارے میں گمان کیا جا تا تھا کہ اُس نے اس لونڈی کے ساتھ وطی کی ہے، حضرت سودہ ﴿ وَمَا اِنْ فَا اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهُ مِیں اس کا ذکر کیا تو آپ شائی آئے نے فرمایا: وہ بچہ (زمعہ کا) وارث ہے۔ تم اس شخص سے پردہ کروکیونکہ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو تا نہیں کیا۔

7039 - آخبرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَا آبُو الْمُوجِهِ، آنْبَا عَبْدَانُ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ، آخبَرَنِي ابْنُ جُريْحِ، آخبَرَنَا زِيَادُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بُنِ اُسَامَةَ، آنَّ آبَا مَيْمُونَةَ سُلَيْمَانَ، مِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ رَجُلَ صِدُقِ قَالَ: بَيْنَا آنَا جَالِسٌ عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِي اللهُ عَنْهُ جَاءَتُهُ امْرَاةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدُ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا بَيْنَا آنَا جَالِسٌ عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِي اللهُ عَنْهُ جَاءَتُهُ امْرَاةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا وَقَدُ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَقُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7039 - صحيح

ابومیمونہ سلیمان اہل مدینہ میں ہے ایک سچا آ دمی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کاذکرہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ کے پاس بیٹھا ہواتھا، اُن کے پاس ایک ایرانی عورت آئی، اس کے پاس اس کا ایک بچے بھی تھا، اُس کا شوہر، ساکو طلاق دے چکا تھا، عورت نے کہا: یا ابا ہریرہ، اس کے بعد اس نے عجمی زبان میں بات کرنا شروع کی ( کہنے گئی) میراشو ہر میرا بیٹا لے جانا چاہتا ہے، ابومیمونہ کہتے ہیں: پھر اس کا شو ہرآ گیا اور کہنے لگا: مجھے (میرے بچے سے) کون جدا کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹنے نے کہا: میں رسول اللہ ساتی کی بارگاہ میں موجود تھا، آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گئی: یارسول اللہ ساتی میرے مال باپ آپ پر قربان ہوجا میں، میراشو ہر میرے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ ابوعتبہ کے کئویں سے میرا یہی میں بیٹی بھے پانی بھر کرلا کردیتا ہے اوردیگر بہت سارے کام بھی کرتا ہے، نبی اکرم شاتی ہے فرمایا: قرعہ اندازی کرلو، اس کے شو ہر نے کہا: یارسول اللہ شاتی ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے کون جدا کرسکتا ہے، نبی اکرم شاتی ہے فرمایا: اے لڑے ایہ تیرابا پ ہے اور میہ تیری مال یارسول اللہ شاتی ہے اور کہ تا ہے اس کا ہاتھ تھام لیا، چنا نچہ وہ عورت لڑکا لے گئی۔ ہے، تو جس کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ تھام لیا، چنا نچہ وہ عورت لڑکا لے گئی۔

7040 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا آبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِئُ، ثَنَا فَضَينُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ يَحْيَى، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى النَّخُلَةِ وَالنَّحْلَتَيْنِ وَالثَّلاثِ فَيَحْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى آنَ لِكُلِّ نَحُلَةٍ مُبْلَعَ جَرِيدِهَا حَرِيمًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُجَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الدهبي) 7040 - صحيح

﴿ حضرت عبادہ بن صامت وہ فرماتے ہیں کدرسول الله ما فیام نے ایک باغ ،دوباغ اور تین باغوں کا فیصلہ کیا۔ تین آدمی اپنے اپنے حقوق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے،حضور القیام نے فیصلہ کیا کہ جس درخت باغ کے درخت کی شاخیں جہاں تک پہنچیں وہاں تک اس باغ کی صدود ہیں۔

السناوم لي المساوم ليكن امام بخارى ميسة اورامام مسلم مستنف اس كوفل نهيس كيا-

7041 – انحبرَنَا البُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتُيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، انبا سُفْيَانُ، عَنُ السَّمَاعِيلَ بْنِ اُمْيَّةَ، عَنِ الزُّهْوِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، يَبُلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرِيمُ قَلِيبِ النَّادِي حَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا وَصَلَهُ وَاسْنَدَهُ عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، قَلْيبِ النَّادِي حَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا وَصَلَهُ وَاسْنَدَهُ عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنِ النَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرِيمُ الْبِئُو الْنَادِي حَمْسٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْبُئُو الْنَادِي حَمْسٌ وَعِشُرُونَ ذِرَاعًا

﴾ ﴿ حَصْرت سعید بن میتب ﴿ تَعَدَّ سے مروکی ہے کہ نبی اکرم تَکَیْدُ نَے ارشادفر مایا: چلتے ہوئے کنویں کی حدود پچاس ذراع ہے،اور نئے کنویں کی حدود پچیس ذراع ہے۔

7042 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، ثَنَا الْمُسَيِّبُ بُنُ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ اللهُ مَنْ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ اللهُ مَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَهُ اللهُ مَنْ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَهُ اللهُ مَرَاتِ التَّهِ عَنْهُمَا، آنَهُ

سَرِمعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُمَا النَّارَ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7042 - صحيح

ا الله الله عبد الله بن عمر وها فرماتے میں که نبی اکرم ساتی استاد فرمایا جھوٹا گواہ، (اگر) جھوٹی گواہی پرقائم رہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دوزخ میں واخل کرتا ہے۔

7043 - أخبرَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهْرِئُ، ثَنَا اَبُو نُعْنِمٍ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، ثَنَا سَيَّارٌ اَبُو الْحَكَمِ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخَيْمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْحَاصَّةِ وَفُشُوَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْحَاصَّةِ وَفُشُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْحَاصَةِ وَفُشُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ مُسْعُودِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْدِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ السَاعَةِ وَلَاللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7043 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ وَمَنْ فَرِماتِ مِين كه رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ ﴿ فِي ارشاد فرمایا: قرب قیامت میں مخصوص لوگوں كو سلام كیا جائے گا، تجارت میں بیوی اپنے شوہر كی معاونت كرے گی، رشتہ داريوں كا احتر ام اٹھ جائے گا، جموٹی گواہيوں كا دور دورہ ہوگا، تجی گواہی چھپائی جائے گی۔

الناق بيرحديث صحيح الاسناد بي كين امام بخاري مجيسة اورامام سلم مجيسة ني اس نفل نهيس كيا ـ

7044 - حَدَّثَنَا آبُو الْبُعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُوب، ٱنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ اَبُونُ وَهْبِ، اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنُ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا وَهُبِ اللهُ عَنْهَا كَانَ شَىٰءٌ ٱبْعَضَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جُرَّبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جُرَّبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جُرَّبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جُرَّبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا جُرِيتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعُرْبِ وَمَا جُرِيتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُلْ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7044 - صحيح

﴿ ﴿ الله المونين حضرت عائشة وسلما في بين كه رسول القد حليقيظ كوسب سے زيادہ غصه جموث برآتا تقا،اورا كركس كا تقورُ اسا جموث بھى رسول الله طلقيظ كے ول سے أس بات نه حاتى۔

<sup>7042:</sup> مستند ابي يعلى السوصلي - مستدعيد الله بن عمر حديث: 5539 مستد الحارث - كتاب الاحكام باب عظة الشاهد -

حديث 458 السينن الكبرى للبيهقي - كتباب آداب النقاضي باب وعظ القاضي الشهود , وتنخويفهم وتعريفهم عند الريبة , بما -حديث:18955

7045 - حَدَّثَنَا ٱبُو زَكِرِيًا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، وَٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَنِيُّ، قَالا: ثَنَا ٱبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا عَبْدُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ مُلَدِّ بْنُ اللهِ عَنْ طَاوسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لِى: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، لَا تَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَا يُضِىءُ لَكَ كَضِياءِ هَذَا الشَّمْسِ وَاوْمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّمْسِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُخْرَجَاهُ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7045 - واه

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ فَي فرمات بن رسول الله مَنْ فَيْمَ كَ بِاسِ الله الله وقت تك نه دو (سورج كي طرف اشاره كرت موك موريخ كي طرف اشاره كرت موية موئ وابي اس وقت تك نه دو (سورج كي طرف اشاره كرت موية فرمايا) جب تك وه كام تمهاري نگاه مين اس كي سورج كي اس روشن كي طرح واضح نه موجائ ـ

السناد بي السناد بي الله المام بخارى مِيسَة اورامام سلم مِيسَة في السناد بي كيار المسلم مِيسَة في ال

7046 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بْنِ حَلَفِ بْنِ شَجَرَةَ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ اللهِ هَا لا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدُقَ طُمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ اللهِ هَا لا يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدُقَ طُمَانِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةً

اللہ منظم کے حضرت میں علی بھا تھا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منا تین کے ارشاد فر مایا: شکوک وشبہات والی چیز کو چھوڑ دواور یقین والی چیز کو اپنالو، اس کئے کہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ذہنی پریشانی ہے۔

7047 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيُءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ بُنِ اَنَسِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُو السَّهُ مِنُّ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَائِدِ بُنِ سَلامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمُطُورٍ، عَنْ آبِى أَمَامَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعُهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7047 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوامامہ والله فائلة فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله منا الله مناه کیا ہے؟ آپ مناقیم نے فرمایا: جو کام تیرے دل میں کھنگے،اس کوچھوڑ دو۔

🕀 🖰 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میسند اورامام سلم میسند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7048 – أَخُبَرَنِي أَبُو الْـحُسَيْنِ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْحِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُوُ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بُنِ عَطَاءٍ، السَّمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءٍ،

عَنْ اَبِي هُرَيْرٌ أَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيّ عَلَى صَاحِب قَرْيَةٍ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7048 - لم يصححه المؤلف وهو حديث منكر على نظافة سنده ﴿ ﴿ حَرَّتَ الوَمِرِهِ وَ النَّهُ وَمَاتَ مِن كَرَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَعَلَيْهُ وَلَا فَعَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَيْهُ وَلَا فَعَلَيْهُ وَلَا فَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَعَلَيْهُ وَلَا فَعَلَيْهُ وَلَا فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَعَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَلِيَّمَةُ فرامات ہیں کہ رسول الله مَالْتَيْمَ نے ارشاد فر مایا بہتمتیں لگانے والے کی گواہی اور محبت رکھنے والے کی گواہی اور محبت رکھنے والے کی گواہی (اُس کے محبوب کے حق میں) جائز نہیں ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدِيثُ اما مُسلَم بُيَنَا كَ معيار كَ مطابِق شَحِى جِهِ كَيْنَ امام بَخَارَى بُيَنَا وَامام سَلَم بُيَنَا فَ اسْتَقَلْ بَهِ مَا اللّهِ عَنِ مَعَادِ مَعَادِ اللّهِ اللّهِ عَنْ مُوسَى، انْبَا ابْنُ جُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَالَ: قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مِمَّنُ تَرُضُونَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا فِى شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَالَ: قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مِمَّنُ تَرُضُونَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ مِنَ السَّيْحَيْنِ وَلَمُ السَّيْحَيْنِ وَلَمُ السَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللّهُ عَنْ وَمَعْلَ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللّهُ عَنْ وَمَعْلَ اللّهُ عَنْ مَنْ عُرْضَى هَذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبى) 7050 – على شرط البخارى ومسلم

الله عفرت عبدالله بن عباس والله بجول كى كوابى كے سلسلے ميں فرماتے ہيں: الله تعالى نے فرمايا ہے:

مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَدَاء

''جن کی گواہی پرتم راضی ہو''۔

اور بچوں کی گواہی پر کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔

ي يه مديث المام بخارى مُيَنَّة اورالم مسلم مُيَنَّة كَ معيار كَ مطابق صحيح به ليكن انهول نے اس كُوْقل نهيں كيا-7051 - آخُبَر نَا آبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بَنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ بِمَرُو، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ، ثَنَا عَلِيُّ بَعْنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ، آنْبَا آبُو حَمْزَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِعُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ فِي رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ فِي سَحَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7051 - صحيح

معاونت کی، وہ اللہ تعالیٰ کی نارانسکی میں رہتاہے، جب تک کدوہ معاونت ختم ند کردے (اورتوبہ کرے)

7052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمُ اَبُو النَّعْمَانِ، ثَنَا مُعْتَمِزُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى، يُحَدِّثُ عَنُ حَنَشٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ عَنُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7052 - حنش الرحبي ضعيف

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس عبر ماتے ہیں: جس نے باطل کی معاونت کی تا کہ وہ باطل کے ساتھ حق کو مات و ہے۔ دے، اس سے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول مُلِیَّقِیمُ کا ذمہ ختم ہوگیا۔

7053 - أخبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا عَنْ الْمُعَوَّامِ، عَنْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ عَبَّادُ بْنُ الْمُعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرٍ اَبَوَيْهِ شَيْءٌ (وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى) رَسُولُ اللّهِ مَسَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرٍ اَبَوَيْهِ شَيْءٌ (وَلَا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى) رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ الْوَلَا عَرْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَوْرُ وَالْوَلَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللل

ام المونین حضرت عائشہ بی فرماتی ہیں جرامی بیچ پراس کے مال باپ کے گناہ کاکوئی بو جھنہیں ہے۔ (قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے)

7054 - فَحَدَّتَسَا آبُوْ عَبُدِاللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى، ثَنَا آبُو حُذَيْفَة، ثَنَا سُفُيَانُ النَّوْرِيُّ، ثَنَا سُهَيُلٌ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِ الرِّنَا، قَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاَيَةِ وَآمَا الْإِسْنَادُ الثَّانِي

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن الْوَهِرِيهِ وَلِيَّا فِهِ مِن لَهُ فِي الرَّمِ الْيَقِيمُ سِي حِرامى بِحِي كَ بارِ سِي بِوجِها كَيا تُو آپ الْقِيَّمِ نِي فرمايا: وه تين لوگول كے گناه كا بتيجه بوتا ہے۔ ( دوسرى اسناد درج ذيل ہے )

7055 - فَاخْبَرَنَاهُ ابُو النَّصُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّادِمِيُّ، ثَنَا عَمُرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا اَبُو عَوَانَةَ. عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِيُهِ، عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ

﴿ ﴿ ﴿ حَفرت الوہریرہ ﴿ اللَّهُ عَلَى كَدرسول اللَّهُ مَا يَعَيْرُ نِي ارشادِفر مایا: زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ (خود ٔ زنا كرنے والا مرداور زنا كرنے والى عورت ٰ ان ) تينوں ميں سب سے برا ہوتا ہے۔ 7056 - أَخْبَرَنَا الْحَسُنُ بُنُ يَعُقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ آنَسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " افْتَحَرَتِ الْاَوْسُ وَالْحَزْرَجُ فَقَالَتِ الْاَوْسُ: مِنَّا مَنْ أَجِيزَتُ شَعِيدٌ، عَنْ قَبَادَةَ مِنْ آنَسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " افْتَحَرَتِ الْاَوْسُ وَالْحَزْرَجُ فَقَالَتِ الْاَوْسُ: مِنَّا مَنْ أَجِيزَتُ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ حَزْيُمَةً بُنْ ثَابِتٍ هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

المن المراجية الم مناري سيسة اورامام سلم ميسة كمعيار كمطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل نهيل كيا-

7057 - آخُبَرَنَا آخِمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ الْعَنزِيُّ، ثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْرُوقِ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ الْفُرَاتِ، عَنُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُبْدِالرَّحْمَنِ الدِّمَشُقِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُسْمَرَ، رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنْهُ مَلَى طَالِبِ الْحَقِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " الْمُعَلِيمِ الله عَنْهُ مَا قَالَ: إِنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْمُنْ الْمُعَالَى الله عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَنْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْمُنْ الْمُعَالِي الْمُعَلِيقِ الْمُنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُنْ الْمُعْرَبِيقُ مَا قَالَ: إِنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَنْهُمَا قَالَ الله عَنْهُمَا قَالَ الله عَنْهُ مَا الله الله عَنْهُ مَا الله الله عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ عَنْهُ مَا فَعَالِي الْمُعْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَلِيقُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّه اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْرَامِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِيقِ الْمُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْمُعْرِقِيقُ اللّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْرَامُ اللّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُلْمُ اللّهُ ا

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 7057 - لا أعرف محمدا وأحشى أن لا يكون الحديث باطلا بحر التعليق - من تلحيص الذهبي) 7057 - لا أعرف محمدا وأحشى أن لا يكون الحديث باطلا بحر المعرف عبر التدين عمر و الفراء تي بين كه نبي الرم التي المرام التي المعرف كا مطالبه كرنے والے كي قتم نبيس لي جاتى بلكه اس كے ذمے كواہ بيش كرنا ہوتا ہے )

فَنْ وَأَنْ لِيهِ عِدِيثَ فِي الاِسْادِ بِي لَيكِن امام بخاری رئيسة اورامام مسلم جيسة نے اس رُفقل نبيس کيا۔

7058 - أَخْبَرَسِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمُزَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ. عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ حَمُزَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ. عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ وَبِه يُعْرَفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ وَبِه يُعْرَفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ شَاهِدُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ وَبِه يُعْرَفُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّلْحِيصِ الذهبي) 7058 منكر

الله الله حضرت ابويريره عبين قرمات مين كه رسول المتد ساليني في ارشاد فرمايا صلح مسلمانول مين جائز ب

ا اس حدیث کی شامد حضرت مرد بن عوف کی مروی حدیث ہے اورانہی کے حوالے سے بیاحدیث معروف ہے۔

7059 - حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بُنِ حَبِيْبٍ، ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا كَثِيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَوْنٍ، عَنُ آبِيُهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّا صُلُحًا حَرَّمَ حَلاًلًا أَوِ اَحَلَّ حَرَامًا وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى

7059:سنن ابن ماجه - كتاب الاحكام باب الصلح - حديث:2350 السنن الكبري للبيهقي - كتاب الصلح باب صلح المعاوضة -

حديث:10617

# شُرُوطِهِمْ إَلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَكَالًا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7059 - واه

7060 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو اِسْحَاقَ اللهُ عَنْهُ، النَّكُرَ ابِيسِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، النَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7060 - صحيح

اللہ معرف کو ان کے مال میں تھا تھا اس کے ہال میں تصرف سے اللہ معاد تھا تھا تھا ہوں کے مال میں تصرف سے روک دیا اوران کے ذمیع جتنا قرضہ تھااس کے بدلے ان کا مال نے دیا۔

7061 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الُوهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُّلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرُ عَلَى فُلَانِ فَاتَّهُ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ صَعْفٌ فَاتَى اَهُلُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ احْجُرُ عَلَى فُلَانِ فَاتَّهُ يَبْتَاعُ وَكَانَ عَلَى عُقْدَتِهِ صَعْفٌ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا نَبِي اللهِ اللهِ الِّي فَاتَهُ يَبْتَاعُ وَفَلْ مَا وَلا خِلابَةَ وَهَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَهُ لَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7061 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ حصرت انس بن ما لک الله الله علی الله من الله الله من الله علی ایک آدمی تجارت کیا کرتا تھا، اس کوسودا کرنے کا سیح طریقہ نہیں آتا تھا، اس کے گھر والے رسول الله من الله علی ارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: اے الله کے نبی! فلال شخص کے تصرفات پر پابندی لگادیں، کیونکہ وہ خرید وفر وخت کرتا ہے اور اس کی سودے بازی میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم من الله علی الله علی الله من الله علی الله عل

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اَلْهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدُ اللَّهُ ا

عَنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: رَايَتُ شَيْخًا بِالْإِسُكَنُدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ سَرَقٌ، فَاتَيْتُهُ وَسَالَتُهُ فَقَالَ لِى: سَمَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ أَكُنُ لِادَعَ ذَلِكَ اَبَدًا فَقُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ؟ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ الْبَادِيَةِ بَبَعِيرَيْنِ فَابُتَعْتُهُمَا مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَتُ بَيْتِى وَخَرَجُتُ مِنْ خَلْفٍ فَيعَتُهُمَا فَقَضَيْتُ بِهِمَا حَاجَتِى وَغِبُتُ حَتَى ظَنَنْتُ الْبَعِرَاقِيَّ فَعْ مُعَنِيهِ فَا خَذَنِي فَلَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَبَرَهُ الْبَعِرَاقِيَّ قَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَبَرَهُ الْبَعْرَاقِي مُلْكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَصَيْتُ بِعَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولُ اللهِ قَالَ: اقْضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ الْخَبَرَهُ اللهِ قَالَ: الْقَضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ الْخَبَرَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَصَيْتُ بِعَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولُ اللهِ قَالَ: اقْضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ الْخَبَرَ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَصَيْتُ بِعَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولُ اللهِ قَالَ: اقْضِهِ قُلْتُ: لَيْسَ الْخَبَرَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: قَصَيْتُ بِعَمَنِهِمَا حَاجَتِى يَارَسُولُ اللهِ قَالَ: الْفَعِهِ قُلْتُ: لَيْسَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ اللهِ عَلَى مَنْ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْكُمْ احَقُ وَاحُوجُ إِلَى اللّهِ عَزَى الْهُمَا وَاللهِ إِنِى مِنْكُمْ احَقُ وَاحُوجُ إِلَى اللّهِ عَزَى الْمُعْلَى اللهِ عَقْلَ الْهُ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ال

﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن بیلمانی فرماتے ہیں: میں نے استدریہ میں ایک بزرگ کو دیکھا لوگ اس کو ' سرق' کے نام سے پکارتے تھے، میں اس کے پاس آیا اوراس کے اس نام کی وجہ پوچی، اس نے بتایا کہ میرایہ نام رسول اللہ تاہی ہے، اور میں بہ نام بھی بھی نہی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پوچھا: حضور تاہی آئے نہارایہ نام کیوں رکھا؟ اس نے کہا: ایک و یہاتی شخص دواونٹ لے کر رسول اللہ تاہی گئے کے پاس آیا، میں نے اس سے دونوں اونٹ فرید لئے، پھر میں اپنے گھر داخل ہوا، اورگھر کی پچھلی جانب سے نکل گیا اور جاکر وہ اونٹ بھی ڈالے، اس کی رقم سے میں نے اپنی ضرورت پوری کی، اورغائب ہوگا، (تو میں آگیا) کیون عراقی ابھی وہیں تھا۔ اس نے بچھے ہوگیا، جب بچھے یہ غالب گمان ہوا کہ اب وہ عراقی شخص چلاگیا ہوگا، (تو میں آگیا) کیون عراقی ابھی وہیں تھا۔ اس نے بچھے کہا: یارسول ہوگئی میں نے کہا: یارسول کیون کی بارگاہ میں لے گیا اور ساراقصہ سایا، حضور تاکھی نے فرمایا: اس کواس کی رقم اداکرو، میں نے کہا: اللہ تاکھی ہوگیا، اور کہنے لگا: تم کیا چاہے ہو؟ لوگوں نے کہا: اللہ کی شم اللہ تعالی کی بارگاہ میں بتم سے زیادہ میں اس چیز کا حاجت مند ہوں۔ طرف سے فدید دینا چاہتے ہیں، اس نے کہا: اللہ کی شم اللہ تعالی کی بارگاہ میں، تم سے زیادہ میں اس چیز کا حاجت مند ہوں۔ جامی میں نے کہا: اللہ کی شم اللہ تعالی کی بارگاہ میں، تم سے زیادہ میں اس چیز کا حاجت مند ہوں۔ جامی سے فدید دینا چاہتے ہیں، اس نے کہا: اللہ کی شم اللہ تعالی کی بارگاہ میں، تم سے زیادہ میں اس چیز کا حاجت مند ہوں۔ جامی سے فدید دینا چاہے ہیں، اس نے کہا: اللہ کی شم اللہ تعالی کی بارگاہ میں، تم سے زیادہ میں اس چیز کا حاجت مند ہوں۔ جامی میں نے کھے آزاد کردیا۔

ا المام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7063 – أَخْبَرَنَا آبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُسَحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، وَآبُو عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ قَالَا: ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، انْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، انْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِينُ مَكْمَدٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ هِلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

. (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7063 - صحيح

ا کے بہرین کیم اپنے والد سے،وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مناتیم ایک آدمی کوتہت لگنے کی بناء

پر قید کروادیا۔

السناد بي السناد بي الله الم بخاري ميساورا مامسلم ميسات اس كوقل نهيس كيا-

7064 - حِّلَّاتُنَا أَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ آيُوبَ، أنبا عَمَّارُ بَنُ هَارُونَ، وَآخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدُ بَنُ أَيُّوبَ، أنبا عَمَّارُ بَنُ هَارُونَ، وَآخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدُ بَنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ خُشَيْمٍ، حَدَّثَنِي آبِي، عَنُ جَدِى عِرَاكِ بَنِ مَالِكٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ يَوُمًا وَلَيْلَةً اسْتِظُهَارًا وَاحْتِيَاطًا

## (التعليق - من تلخيض الذهبي) 7064 - إبراهيم بن حثيم متروك

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اُلْتُوْفر ماتے ہیں: نبی اکرم اللَّیّ نے ایک آدمی کوتہت لگنے کی وجہ سے ایک دن اورایک رات کے لئے احتیاطا قید کروایا۔

7065 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا اَبُوْ فَلابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، عَنْ وَبْرِ بْنِ اَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَيْمُونَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7065 - صحيح

اللہ میں خواہ کے لئے اس کی عزت اچھالنااوراس کوقید کروانا جائز کردیتاہے۔ مول کرنا قرض خواہ کے لئے اس کی عزت اچھالنااوراس کوقید کروانا جائز کردیتاہے۔

السناد بي المسلم من المساد بي الكن امام بخارى منه المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المناد بي ال

7066 - أَخْبَرَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّادٍ، ثَنَا الْقَعْنِيُّ، وَاَحْمَدُ بُنُ يُونَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّادٍ، ثَنَا اللَّهِ بُنِ عَمْدٍو، رَضِى يُونُسَ، قَالًا: ثَنَا ابُنُ اَبِى فِلُهِ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْدٍو، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ الْحَدِيْتُ الْمَشْهُورُ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَحَدِيْتُ ثَوْبَانَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7066 - صحيح

# حضرت ابو ہر رہے و فائنٹو کی حدیث درج ذیل ہے

7067 - فَاخْبَرَنَاهُ أَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ بُنِ آبِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيهُ هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7067 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اور لینے والے پرلعنت فرمائی۔

# وَاَمَّا حَدِيْتُ ثُوْبَانَ

# حضرت توبان بالنفرّ كي حديث

7068 - فَ حَدَّتُ نَاهُ اَبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْحَزَّازُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى زَكِرِيَّا بْنِ آبِى زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنُ آبِى زُرُعَةَ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ الَّذِي عَنْ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا ذَكُرُتُ عُمَرَ بُنَ آبِى سَلَمَةً وَلَيْتُ بُنَ آبِى سُلَمْ فِي الشَّوَاهِدِ لَا فِي الْأَصُولِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7068 - ذكر عمر وليث في الشواهد

﴾ ﴿ حضرت ثوبا ن ولائنًا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے فر مایا: الله تعالیٰ نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کروانے والے پرلعنت فر مائی۔

المناسكية المسلمة اورليث بن الى سليم كى روايات كوشوامد مين ذكركيا ب،اصول مين نهيل كيا-

7069 - أخبرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ اِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا الْبَحْسَنُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مُسُلِمٍ، ثَنَا سَعُدَانُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ وُلِّى عَلَى عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا اَحَبُّوا اَوْ كَرِهُوا جِىءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولَةً عَدَاهُ اللهُ عَلَيْ عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا اَحْبُوا اَوْ كَرِهُوا جِىءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولَةً يَدَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وُلِّى عَلَى عَشَرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا عُلَ اللهُ عَلْولَةً عَلَى وَارْتَشَى فِى حُكْمِهِ وَكَابَى شُدَّتُ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ وَرُمِى بِهِ فِى جَهَنَمُ فَلَ اللهُ قَعْرَهَا خَمْسَمِائَةِ عَام سَعْدَانُ بُنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُحَرِّجًا عَنْهُ "

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس التلظيم مروى ہے كه رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا: جس كودس آ دميوں كا ذمه دار بنايا گيا،اس نے ان كے درميان ايبافيصله كيا جوان كو پيندتھا، ياان كونا پيندتھا،اس كوقيامت كے دن اس حال ميں لا ياجائے گا كه اس كے ہاتھاس كى گدى پر بندھے ہوں گے۔اگراس نے الله تعالىٰ كے احكام كے مطابق فيصله كيا ہوگا،اوررشوت نه لى ہوگى، اوركى قتم كا كوئى ظلم نه كرے، قيامت كے دن الله تعالىٰ اس كوقيدہ آزادر كھے گا جس دن أس كے طوق كے سواكسى كا طوق نہيں ہوگا۔اوراگرالله تعالىٰ كے احكام كے خلاف فيصله كيا ہوگا اور فيصلے ميں رشوت لى ہوگى،كسى كى طرف دارى كى ہوگى۔اس كا باياں ہاتھاس كے دائيں ہاتھ كے ساتھ با ندھا ہوگا اور اس كو دوز خ ميں پھينك دياجائے گا۔ پانچ سوسال تك وہ جہنم ميں نيجے طرف گرتارہے لگالیکن اتنے عرصے میں بھی وہ اس کی تہد تک نہیں پہنچ پائے گا۔

کی سعدان بن ولید بجلی، کوفی میں،ان کی مرویات بہت کم میں، اس حدیث کوامام بخاری مُیاسیّا ورامام مسلم مُیاسیّات ن نقل نہیں کیا۔

7070 – آخبرَنَا آخَمُدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو قِلَابَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ الْآنُصَارِيُّ، ثَنَا مَرُحُومُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عَطِيَّةً، قَالَ: كُنتُ عِندَ بِلَالِ بُنِ آبِى بُرْدَةَ بِالطَّفِ فَجَاءَ الرَّعُلُ فَشَكَا اللَّهِ اَنَّ عَبُدِالْعَزِيزِ الْعَظَّارُ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عَطِيَّةً، قَالَ: كُنتُ عِندَ بِلَالٍ بُنِ آبِى بُرُدَةَ بِالطَّفِ كَا يُطُولُ فَنَ مَن اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَلَالٍ فَاخْبَرَ بِلَالٌ فَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُو بِغَيْرِ رِشُدَةٍ وَفِيْهِ شَءٌ مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ عَنْ بِلَالٍ بُنِ آبِى بُرُدَةً لَهُ اَسَانِيدُ هَذَا اَمُثَلُهَا وَسَلَّمَ: مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُو بِغَيْرِ رِشُدَةٍ وَفِيْهِ شَءٌ مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ عَنْ بِلَالٍ بُنِ آبِى بُرُدَةً لَهُ اَسَانِيدُ هَذَا اَمُثَلُهَا (اللهُ عَلَى رَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى ال

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اِن عَطِيهُ فَرَ مَاتَ بِينَ الْمِيْلُ مِقَامٍ ﴾ طف ميں بلال بن ابی بردہ ،ان کے پاس رعل آيا اور شکايت کی کہ طف والے زکواۃ ادانہيں کرتے ،حضرت بلال نے ایک آدمی کوان کا موقف جانے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے نسب میں لوگ طعن کرتے تھے، وہ آدمی کی جانب لوٹ کرآيا اور ان کواطلاع دی ،حضرت بلال نے اللہ اکبرکہا، میرے والد نے حضرت ابوموی بڑا تھا کے حوالے سے رسول اللہ مُن الله علی کے ایدار شاد قل کیا ہے ' جولوگوں کی غیبت کرتا ہے، وہ ناحق عمل کرتا ہے یا وہ برائی خودای میں پائی جاتی ہے''

الله على الله بن الى برده مع مروى ہے اس كى كئى اسانيد ہيں، اور يبھى اسى كى مثل ہے۔

7071 - انحبرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنْبَا غَسَّانُ بُنُ مَالِكِ، قَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبُدِاللّٰهِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ عَبُدِاللّٰهِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَرْضَى سُلُطَانًا بِسَخَطِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَفَرَّدَ بِهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَرْضَى سُلُطَانًا بِسَخَطِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى فَيْنُ اَبِي مُسْلِمٍ وَالرُّوَاةُ اِلِيّهِ كُلُّهُم ثِقَاتُ الْحِرُ كِتَابِ الْاَحْكَامِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7071 - تفرد به علاق والرواة إليه ثقات.

الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله عل

الله المسلم منفرد میں اللہ مسلم منفرد میں ۔ اوراس کے تمام راوی ثقد میں ۔

# كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

# کھانے کابیان

7072 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبُو زُرُعَةَ الدِّمَشُقِیُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَالِدِ الْوَهِبِیُّ، ثَنَا اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِی ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ النَّهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحَلُتُ عَلَيْهِ فِي مَشْرُبَةٍ وَإِنَّهُ الْحَظَّابِ، رَضِى اللهُ عَلَى حَصَفَةٍ وَانَّ بَعْضهُ لَعَلَى التُّرَابِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مَحْشُوَّةٌ لِيفًا وَانَّ فَوْقَ رَأْسِهِ لَاهَابُ لَمُ صُطَحِعٌ عَلَى حَصَفَةٍ وَانَّ بَعْضهُ لَعَلَى التُّرَابِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مَحْشُوَّةٌ لِيفًا وَانَّ فَوْقَ رَأْسِهِ لَاهَابُ لَلهُ مَصُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَفُوتُهُ عَلَى مَا حَيةِ الْمَشْرُبَةِ قَرَظٌ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اَنْتَ نَبِي اللهِ وَصَفُوتُهُ وَحِيرَتُهُ مِنْ خَلُقِهِ وَكِسُرَى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُرِ الذَّهَبِ وَفُرُشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاحِ. فَقَالَ: يَا عُمَرُ إِنَّ اللهِ وَصَفُوتُهُ وَحِيرَتُهُ مِنْ خَلُقِهِ وَكِسُرَى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُرِ الذَّهَبِ وَفُرُشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاحِ. فَقَالَ: يَا عُمَرُ إِنَّ الْولَئِكَ قَدُ وَحِيرَتُهُ مِنْ خَلُقِهِ وَكِسُرَى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُرِ الذَّهِ طَاعِ وَإِنَّا قَوْمٌ قَدُ أُخِرَتُ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِى الْحِرَتِنَا هَاذَا حَدِينَ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِم وَلَمُ يُخْرَجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7072 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عمر بن خطاب بڑا تھ فرماتے ہیں ۔ رسول اللہ مُلَا تَعَلَیْم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت لے کر بالا خانے میں آپ کے پاس پہنچا، حضور مُلَا تَعِلَم اپی خصف (کھال کی بنی ہوئی چٹائی) پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک کا بچھ حصہ زمین پرلگ رہاتھا، آپ کے سر پر دباغت دی ہوئی کھال تھی، اور چشمے کی ایک جانب اس درخت کے بتے پڑے ہوئے تھے جس کے ساتھ کھال کورنگا جاتا ہے۔ میں نے آپ کوسلام کیا اور آپ کے قریب بیٹھ گیا، میں نے کہا: یارسول اللہ مُلَّاتِیْم ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں بزرگ تر ہیں، پنے ہوئے ہیں۔ قیصراور کسر کی سونے کے تخت اور ریٹم کے بچھونوں پر ہیں۔ حضور مُلَّاتِیْم نے فرمایا: اے عمر! ان کوآ ساکش کی چیزیں جلدی دے دی گئی ہیں، اوروہ سب بہت جلدختم ہونے والا ہے جب کہ ہمارے لئے ہماری آ ساکش کی چیزیں آخرت کے لئے ذخیرہ کرکھی گئی ہیں۔ حکور کھی گئی ہیں۔ حکور کو کھی گئی ہیں۔ حکور کھی گئی ہیں۔ حکور کھی گئی ہیں۔ حضور کھی گئی ہیں۔ حکور کھی گئی ہیں۔ حدور کھی گئی ہیں۔ حکور کھی گئی ہیں۔ حکور کھی گئی ہیں۔ حدور کی گئی ہیں۔ حدور کھی گئی ہیں۔ حدور کی گئی ہیں۔ حدور کو کی گئی ہیں۔ حدور کھی گئی ہیں۔ حدور کو کی کئی ہیں۔ حدور کھی گئی ہیں۔ حدور کھی گئی ہیں۔ حدور کھی گئی ہیں۔ حدور کھی کی کھی کی کو کو کور کی کھی کی کی کور کی کئی ہیں۔ حدور کھی کی کے کھی کی کور کی گئی ہیں۔ حدور کی گئی ہیں۔ حدور کش کی کی کی کور کی کئی کور کی کور کی گئی ہیں۔ حدور کی گئی ہیں۔ حدور کی گئی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کئی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی ک

😅 🕃 بیصدیث امام سلم میستر کے معارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7072: صحيح البخارى - كتاب تفسير القرآن سورة البقرة - باب تبتغى مرضاة ازواجك حديث: 4632 صحيح مسلم - كتاب الطلاق باب في الإيلاء - حديث: 2782 سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم - حديث: 4151

7073 – أخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، النَّسَ السَرائِيلُ، عَنُ هَلالٍ الْوَزَّانِ، عَنُ آبِي بِشُرٍ، عَنُ آبِي وَائِلٍ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آكَلَ طَيْبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالُوا: يَسَرُسُولُ اللهِ إِنَّ هَذَا فِي الْمَتَّ وَكُمْ لَيْبًا وَعَمِلَ فِي شُنَّةٍ وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالُوا: يَسَرَسُولُ اللهِ إِنَّ هَذَا فِي الْمَتَّ الْيُومَ كَيْيُرٌ قَالَ: وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعُدِى هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" يَخْرَجَاهُ"

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7073 - صحيح

🕄 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7074 - حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِي ءٍ ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزِيْمَةَ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ عِيَاثٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ الْاَعْمَشُ، حَدَّثِنِى ثَابِتُ بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثِنِى الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ عُسِلٍ فَيَلْعَقُ مِنْهَا لَعُقًا فَيَجُلِسُ عِنْدَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ فَارَابَهُمُ ذَلِكَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ لِحَفْصَةً وَلِيعُضِ آزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْمَعَافِيرِ. فَقَالَ: إِنَّهَا عَسَلَ الْعُقَلُةُ عِنْدَ فَلَانَةَ وَلَسُتُ بِعَائِدٍ فِيْهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7074 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عامَتْه فَيْ فَهَا فر ماتى بين: رسول الله مَنْ الله عليه - باب حديث: 2504: المحجم الاوسط 7073: المجامع للترمذي - ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2504: المعجم الاوسط للطبراني - باب المحاء ، من اسمه حفص - حديث: 3601: شعب الإيمان للبيهقي - التاسع والثلاثون من شعب الإيمان في طيب المطعم والملس واجتناب المحرام واتقاء الشبهات - حديث: 5496

7074: صحيح البخارى - كتباب تفسيسر القرآن سورة البقرة - بباب يبا ايهبا النبيي لم تحرم ما احل الله لك تبتغى حديث: 4631 صحيح البخارى - كتباب الطلاق بباب لم تحرم ما احل الله لك - حديث: 4969 صحيح البخارى - كتباب الطلاق بباب لم تحرم ما احل الله لك - حديث 4969 صحيح البخارى - كتباب الطلاق بباب وجوب الكفارة على من حرم امراته - حديث 2772 صحيح ابن حبان - كتباب العدى - ذكر ما يستحب للمرء ان لا يحرم عليه امراته من غير حديث 4244؛ من المحت ابن حبان - كتباب العدى - ذكر ما يستحب للمرء ان لا يحرم عليه امراته من غير حديث 4244؛ سنن ابي داود - كتباب الطلاق تاويل هذه الآية على وجه آخر - حديث 1338؛ المسن الكبرى للنسائي - كتباب الايمان والنذور تحريم ما احل الله - حديث 4602 مسند احمد بن حبل - مسند الانصار الملحق المستدرك من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها حديث 1453 مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عائشة عديث حديث 1469 مسند ابي يعلى

کے پاس شہد کا ایک و بہ تھا، حضور من النظام میں سے شہد استعمال کرتے تھے اوران کے پاس بیٹھ جاتے ، یہ چیز (دیگر ازواج)
کونا گوارگزرتی تھی ، اُمّ المونین حضرت عائشہ والنظانے اُمّ المونین حضرت حفصہ اوردیگر ازواج سے مشورہ کیا، اور ہم نے حضور من تھی اُمّ المونین میں ہے تواہمی حضور من تھی آپ سے معافیر (ایک ورخت کا گوند ہے) کی بدبوآ رہی ہے، حضور من تھی نے فرمایا: میں نے تواہمی فلاں زوجہ کے پاس شہد استعمال کیا تھا، اب میں اس کے پاس نیس جاؤل گا۔

7075 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ آجُمَدَ بَنِ الْمُحْرِمِ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا آخُمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ صَالِحٍ الْحَوَّدَ انْ اَبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بَنُ الْهَصُلِ، ثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، أَنْبَا ثَابِتٌ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِأَمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ فَلَمُ آدَعُ شَيْئًا مِنَ الشَّرَابِ الَّا قَدُ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيهِ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7075 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالك وَلِي فَرمات بين حضرت أمّ سليم كے پاس ايك بياله بوتاتها، ميس في اس ميس حضور مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

الله المسلم مِن الله كالمسلم مِن الله كالمعارك مطابق صحح به ليكن شخين في الساكوقل نبيس كيار

7076 - آخُبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِي اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا بِسُطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، يَقُولُ: قَالَ آبِي: لَقَدُ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْاَسُودَانِ قَالَ: لَا . قَالَ: لا . قَالَ: الْمَاءُ وَالتَّمُرُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7076 - صحيح

# الله الله عن قره بيان كرت بيل كدمير ، والدن بتايا ب، بم في رسول الله عن في كمراه عزوات بيس شركت

7075 صحيح مسلم - كتاب الاشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا - حديث: 3841 صحيح ابن حبان - كتاب الاشربة باب آداب الشرب - ذكر الإباحة للمرء شرب الاشربة وإن كان فيها نبيذ حديث: 5471 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاشم مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 13344 مسند الطيالسي - آحاديث النساء وما اسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 1309 مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك حديث: 1309 مسند عبد بن حميد - مسند انس بن مالك حديث: 1309 مسند الله صلى الله الي يعلى الموصلي - ثابت البناني عن انس حديث: 3407 الشمائل المحمدية للترمذي - باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: 192 السن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة كتاب الاشربة والحد فيها - باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه حديث : 1619

7076: مسند احمد بن حنبل - مُسند المدنيين حديث قرة المزنى - حديث 15953 مسند الروياني - حديث معاوية بن قرة المزنى عن ابيه وحديث:921 المعجم الكبير للطبراني - باب الفاء من اسمه قرة - بسطام بن مسلم العوذي حديث 15802 کی ہے ہمارے پاس کھانے کے لئے دوسیاہ چیزوں کے علاوہ کچھنہیں ہوتا تھا، راوی کہتے ہیں: تہمیں پتاہے کہ 'سیوہ چیزی کی ہیں؟''انہوں نے کہا: جینہیں۔راوی نے کہا: یانی اور کھجور۔

الا ساد ہے لیکن امام بخاری میشاور امام سلم میشانے اس کو شہیں کیا۔

7077 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَكُتَّ بَنُ عَجْلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُعْمِلُ وَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُو وَنِصْفَ الشَّهُو وَمَا يُوقَدُ فِي بُيُوتِهِمُ نَارٌ لِمُصْبَاحٍ وَلَا لِغَيْرِهِ لَكُنِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا يُوتِهِمُ نَارٌ لِمُصْبَاحٍ وَلَا لِغَيْرِهِ قُلْتُ لَهَا: مَا كَانَ يُعِيشُكُمُ؟ قَالَتُ: التَّمُرُ وَالْمَاءُ هَذَا خَدِيثٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7077 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ ام المومنين حفرت عائشہ وَ اللّٰهِ مِن مُحمد مَنْ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللللّٰ

🟵 🟵 بدحدیث امام سلم برسایت کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشانے اس کوفٹ نہیں کیا۔

7078 – آخبَرَنَا آحُمَدُ بْنُ آحُمَدَ الْفَقِيهُ، بِبُحَارَى، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ مَنِيعِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْآذُرَقُ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ هِلالِ الْوَزَّانِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا مَنِيعِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْآذُرَقُ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ هِلالِ الْوَزَّانِ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: مَا أَكُلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ آكُلَتَيْنِ إِلَّا آحَدُهُمَا تَمُرٌ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرَجَاهُ" يُخرَجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7078 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ اُم المونین حضرت عائشہ ٹھ فافر ماتی ہیں: محمد مُلَا لَیْکُمُ کے دووقت کے کھانے میں ایک وقت کھجور ضرور ہوتی تھی۔

🕾 🕃 بدحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بریشتہ اورامام مسلم موالیہ نے اس کو تا نہیں کیا۔

7079 – آخبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى، آنْبَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: جَاوَرُتُ آبَا هُرَيْرَةَ، سَنَتَيْنِ فَقَالَ: يَا ابْنَ شَقِيْقٍ اتَوَى الْاَعْلَى، آنْبَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيْقٍ، قَالَ: جَاوَرُتُ آبَا هُرَيْرَةَ، سَنَتَيْنِ فَقَالَ: يَا ابْنَ شَقِيْقٍ اتَوَى هَذِهِ الْحَجَرَ لَحَجَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبُعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُرةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبُعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُرةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبُعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُوةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبُعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُولًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَا تَمُوا فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا سَبُعُ تَمَرَّاتٍ وَكَانَ فِى سَبُعِى حَشَفَةٌ فَمَا يَسُرُّنِى تَمُونَ عَبِيلِه قَالَ: قُلْتُ اللهُ عُلَيْه وَسَلَّم بَيْنَا بَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لِانَّه اللهُ عَلَيْه وَلَا: قُلْتُ اللهُ عَلَيْه وَلَا: قُلْتُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عُلِيهِ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عُلَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْه عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّه الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللّه عَلَيْهُ اللّه اللهُ الْعَلَى اللّه الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ ا

عَلَى شَرُطِ الشَّيُخَيُنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7079 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں: میں دوسال تک حضرت ابوہریرہ ڈاٹھڑ کے پاس رہا، ایک آپ نے فرمایا:

اے ابن شقیق اتم اس پھر کود کھ رہے ہو؟ یہ نبی اکرم مُلُاٹیڈ کا پھر ہے، تو نے یہ پھر ہمارے پاس دیکھا ہے، ہمارے پاس اتنا
کھانا نہیں ہوتا تھا جس سے پیٹ بھراجا سکے، ہم پھر لے کر کسی رہی یا کپڑے کے ساتھ اپنے پیٹ پر باندھ لیا کرتے تھے، اس
ذات کی شم ! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جھے آج تک یادہ نبی اکرم مُلاٹیڈ کی نہارے درمیان مجوری تقسیم
کیس، ہر مخص کو سات سات مجوریں ملیں، اور جھے ساتویں مجور کی جگہ حشفہ (محبور کا بچا ہوادھانسا) ملا، اس کے ملنے پر میں اتنا
خوش ہوا، اس کے ملنے پر جھے جوخوشی ہوئی، وہ عمرہ مجور ملنے پر نہیں ہوئی تھی۔ (عبداللہ بن شقیق) کہتے ہیں: میں نے پوچھا:
اے ابوہریرہ !اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ اس کا چبانا مجھے دشوار ہور ہا تھا تو میں اس کو آستہ آ ہت ہے جا تارہا۔

اے ابوہریرہ !اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ اس کا چبانا مجھے دشوار ہور ہا تھا تو میں اس کو آستہ آ ہت ہے جا تارہا۔

اے ابوہریرہ !اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ اس کا چبانا محملے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو قبل نہیں کیا۔

7080 - انحبَسَونَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ، ثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا الْمُعَلِّدِ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَتُ تَأْتِى مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَتُ تَأْتِى عَلَيْنَا اَرْبَعُونَ لِيلَّةً وَمَا يُوقَدُ فِى بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْبَاحٌ وَلَا غَيْرُهُ قَالَ: أَي أُمَّاهُ، عَلَيْهُ مَعْشُونَ لِيلَةً وَمَا يُوقَدُ فِى بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْبَاحٌ وَلَا غَيْرُهُ قَالَ: أَي أُمَّاهُ، فَبِمَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ لِيلَةً وَمَا يُوقَدُ فِى بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْبَاحٌ وَلَا غَيْرُهُ قَالَ: أَي أُمَّاهُ، فَبِمَ مُنْ عُرُونَ التَّهُ مِنْ وَالْمَاءِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْالْمُنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7080 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ اُم المومنین حضرت عائشہ ری فی اِی ہیں: (جمعی بھی) ہم پر چالیس دن گزر جاتے اور رسول الله مُلَّلِيَّةً کے گھر میں چراغ تک جلانے کے لئے پھینیں ہوتا تھا۔ (حضرت عروہ) کہتے ہیں: میں نے عرض کی: اے امی جان! تو آپ زندہ کیسے رہتے تھے؟ انہوں نے کہا: دوسیاہ چیزوں لیعنی کھجوراور پانی کے ساتھ۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری مینیا ورامام سلم مینیانے اس کوفل نہیں کیا۔

7081 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا الْحَصِيبُ بُنُ نَاصِحٍ، ثَنَا طَلْحَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّى التَّمُرَ وَاللَّبَنَ الْاَطْيَبَانِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7081 - طلحة بن زيد ضعيف

💠 💠 ام المومنين حضرت عا كثه والفها فرماتي ہيں: نبي اكرم مَثَالِيَئِمُ لَلْمُجوراور دودھ كو''اطيبان' ( دوعمدہ كھانے ) كہا كرتے

🕀 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بينالية اورامام مسلم بينالية نے اس كوفل نہيں كيا۔

7082 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى أُسَامَة، ثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا آبُوُ هِشَامِ السَّمَّانِيَّ، عَنُ رَاٰذَانَ، عَنُ سَلْمَانَ، قَالَ: قَرَاْتُ فِى التَّوْرَاةِ: الْوضُوءُ قَبُلَ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ بَوَكَةُ الطَّعَامِ بَوَكَةُ الطَّعَامِ بَوَكَةُ الطَّعَامِ بَوَكَةُ الطَّعَامِ وَنُفِرَادُهُ عَلَى عُلُوٍ مَعِلِّهِ أَكْثَرُ مِنْ آنُ يُمْكِنَ تَرْكُهَا فِى هَذَا الْكِتَابِ "

﴿ ﴿ حضرت سلمان فرماتے ہیں: میں نے توراۃ میں پڑھا ہے کہ کھانے سے پہلے وضوکرنا (بعنی ہاتھ دھوٹا) کھانے میں برکت (کاباعث) ہے۔ میں نے یہ بات نبی اکرم ساتین کی بارگاہ میں عرض کی: حضور ساتین کے نے میں اکرم ساتین کی کہا ہے۔ اور بعد میں وضوکرنا (بعنی ہاتھ دھونا) کھانے میں برکت (کاباعث) ہے۔

ﷺ بیرهدیث ابوہاشم سے روایت کرنے میں قیس بن رہ مفرد ہیں۔ ان کے منفر دہونے کی وجہ سے ان کی روایات اس کتاب میں اس کتاب میں نہاز ہوئے ان کی روایت کتاب میں درج کی جائے ) ۔ ورج کی جائے )

7083 – آخُبَوَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَبُلٍ، حَدَّنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَمْوِ بُنِ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ آبِي سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عَلِيّ بُنِ آبِي سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عَلِيّ بُنِ آبِي طَلِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَا وَرَجُلَّ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى آسَدٍ آخُسِبُ فَبَعَثَهُمَا وَجُهًا فَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ طَالِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَا وَرَجُلَّ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى آسَدٍ آخُسِبُ فَبَعَثَهُمَا وَجُهًا فَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَوَآنَا اللهُ عَنْهُ آنَ وَرَجُلٌ مَنَا وَرَجُلٌ مَنَا اللهُ عَنْهُ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى الْجَكَلاءَ فَيَقْضِى الْحَاجَةَ ثُمَّ مَعْنَا الْخُبُورُ وَاللَّحْمَ وَيَقُورُا الْقُورُ آنَ وَلَا يَحْجُبُهُ – وَرُبَّمَا قَالَ: وَلَا يَحْجِزُهُ – عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحْجُبُهُ أَلُ وَلَا يَحْجُبُهُ أَلَى وَلَا يَحْجُبُهُ أَلُورُ آنَ وَلَا يَحْجُبُهُ أَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى الْجَعَابَةِ – اَو إِلَّا الْجَنَابَةِ – اَو إِلَّا الْجَنَابَةِ – اَو إِلَّا الْجَنَابَةِ – اَو إِلَّا الْجَنَابَةِ – الْمَنَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْرُجُ اللهُ مُنَابَةً وَلَا عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُعَلِيهُ وَسَلَى الْمُعَلِيّ وَاللَّهُ مَا اللهُ الْعُرَابَةُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرَجُونُهُ وَلَا الْمُعَابَةَ – هَا وَاللَّهُ مُنْ الْمُعَابِقُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْ الْمُعَابِقُ وَلَا لَعُلُولُ الْمُرَافِقُولُ عَلَى اللهُ الْمُعَابِقُ اللهُ الْمُعَابِقُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُمُولُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَابِقُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْمُعَابِقُ الْمُلْ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْ

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7083 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن ابی سلمه فر ماتے ہیں ہیں، ہارے قبیلے کے دوآ دی اورایک آ دی بن اسد سے تعلق رکھنے والا ہم لوگ حضرت علی بن ابی طالب بڑا تیز کے پاس گے، حضرت علی بن تو نی علاقے کی جانب بھیجا، اور فر مایا ہم دونوں معالی ہو، ان کے دین کا علاج کرو، پھر آ پ بیت الخلاء میں جاکر (قضائے حاجت کے بعد) والیس باہر آئے، آپ نے پانی کا ایک چلو بھرا، وہ ہاتھوں پر ملا، پھر آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگ گئے، یہ بات ہمیں بہت عجیب سی لگی، حضرت علی بین تو مایا: مول الله سائی ہو آئے اور تمارے ساتھ بین تو نی کھاتے، گوشت کھاتے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور اس پر غلاف بھی نہ ہوتا، بعض روایات میں ہے کہ جنابت کے علاوہ اور کوئی چیز حضور سائی گئے کو تلاوت سے نہ روکی تھی۔ (قرآن کریم کو چھوٹے بغیر زبانی طور پر تلاوت کرنا ہوتو بغیر وضو کی حاصت کے علاوہ اور کوئی چیز حضور سائی گئے کو تلاوت سے نہ روکی تھی۔ (قرآن کریم کو چھوٹے بغیر زبانی طور پر تلاوت کرنا ہوتو بغیر وضو کی حاصت کی حاصت کی اسکتی ہے)

ك ي يدحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخاري بيستة اورامام مسلم مُرَيسَة نه اس كُفِقَل نهيس كيا-

7084 - آخُسَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُو، انْبَا آبُو الْمُوَجِهِ، اَنْبَا عَبْدَانُ، اَنْبَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَا بَكُو وَصَيَعُوا قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَنَا بَكُو وَصَيَعُوا قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنَا بَكُو وَصَيْعُوا قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُنُ بَكُو وَلَمْ يُعُوا قَالَ اللهِ هَذَا وَسَلَّمَ وَابُنُ مِنْ وَرُحُنَ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ " وَسَلَّمَ مَعْلَ هَذَا فَضَرَبُتُمْ بِاللهِ يَكُمُ فَكُلُوا بِسُمِ اللَّهِ وَبَرَكَةِ اللهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7084 - صحيح

🖼 🕄 پیصدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستیا ورامام مسلم بیسی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7085 – آخُبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالشَّلامِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَا عِيسَى بُنُ يُونَى بَنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ عَمْرِ وَ السَّكُسَكِيِّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُسُرٍ، قَالَ: قَالَ آبِي لِأُمِّى: لَوُ صَنَعْتِ لِرَسُولِ السَّكُسَكِيِّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُسُرٍ، قَالَ: قَالَ آبِي لِأُمِّى: لَوُ صَنَعْتِ لِرَسُولِ السَّكُسَكِيِّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُسُرٍ، قَالَ : قَالَ آبِي لِأُمِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَصَنَعَتُ ثَرِيدَةً تُقَلَّلُ فَانُطَلَقَ آبِي فَدَعَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: كُلُوا بِسُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَلَصَاعَتُ ثَرِيدَةً تُقَلَّلُ فَانُطَلَقَ آبِي فَدَعَاهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: كُلُوا بِسُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَلَعَمُوا دَعَا لَهُمْ فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرُ لَهُمْ وَارُحَمُهُمْ وَبَارِكُ لَهُمْ وَارُزُفُهُمُ هَذَا لَلهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعِمُوا دَعَا لَهُمْ فَقَالَ: اللهُمْ آغُفِرُ لَهُمْ وَارُحَمُهُمْ وَبَارِكُ لَهُمْ وَارُولُهُ مَعْدَا لَهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7085 - صحيح

اللہ عبداللہ بن بسر چھن فرماتے ہیں میہ ب والد نے میری والدہ سے کہا اگرتم رسول اللہ علی کے کھانا تیار کرو (تو کتنی ہی اچھی بات ہے) انہوں نے تھوڑ اسا ٹرید (ایک خاص قتم کا کھانا) تیار کرلیا، میرے والدرسول اللہ علی ہی کو بلاکر لے آئے ،اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور فر مایا : ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سب نے اسی طرح کھایا ، جب سب لوگ کھا چکے تو جضور ٹی تیا ہے ان کے لئے بول دعافر مائی 'اے اللہ اان کی مغفرت فرما،ان پر حم فرما،ان کے لئے بریت فرما،ان کورزق عطافر ما''۔

🟵 🟵 بیدحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری جیستاورامام سلم جیستانے اس کوهل نہیں ایارا

7086 – آخبَرَنَا آبُو عَبْدِاللّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخِمَدُ بُنَ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسَى، أَنْبَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِى اللّهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا فَآتَيْتُ بِهِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا فَآتَيْتُ بِهِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَوَضَعَتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: هَدِيَّةٌ فَوَضَعَ يَدَهُ وَقَالَ لِاَصْحَابِهِ: كُلُوا بِسُمِ

الله هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7086 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت سلیمان وَلِنَّوَا فَر ماتے ہیں: میں کھانا تیار کروا کے نبی اکرم مُنَّلِقِیْمُ کی بارگاہ میں لے آیا، آپ مُنْلِیْمُ اَسْریف فر ماتھ، میں نے عرض کی: ہدیہ ہے۔حضور مُنْلِیْمُ نے بوجھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی: ہدیہ ہے۔حضور مُنْلِیْمُ نے اپنا ہم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔

السناد ہے کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7087 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْهَمُدَانِيِّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَلَىَّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْهَمُدَانِيِّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَلَامٌ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ بُسَمِ اللهِ مَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فَإِنْ نَسِى فِي اَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فَإِنْ نَسِى فِي اَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فِي اَوَلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فِي اَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فِي اَوْلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فِي اَوْلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللهِ فَانُ نَسِى فِي اللهِ فَانُ نَسِى فِي اللهِ فَانُ نَسِى فِي اللهِ فَانُ اللهُ عَلَيْهُ لَ بِسُمِ اللهِ فَانُ نَسِى فِي اللهِ فَانُ اللهُ عَلَيْهُ لَ بِسُمِ اللهِ فَانُ اللهُ فَانُ اللهُ عَلَيْهُ لَ بِسُمِ اللهِ فَانُ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ مِسْمِ اللهِ فَانُ نَسِى فِي اللهِ فَانُ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ لَ بِسُمِ اللهِ فَانُ اللهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ لَوْلَهُ وَالْعَلِيْمُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ فَانُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7087 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ بڑ فیافر ماتی ہیں کہ رسول اللّه مُلَّقِیْمُ نے ارشادفر مایا: جب تک کھانا کھانے لگوتو بسم اللّه الرحمٰن الرحیم پڑھ لیا کرو،اورا گرشروع میں بسم اللّه پڑھنا بھول جاؤ، (توجب یادآئے) بسم اللّه فی اولہ وآخرہ پڑھ لیا کرو۔ ﷺ یہ حدیث صحیح الاسنادہے لیکن امام بخاری مُیسَندُ اورامام مسلم مُرْسَدُ نے اس کُوقل نہیں کیا۔

7088 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، ثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ آبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ، ثُمَّ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا الْعُيَّةُ مُوهُ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا الْعُيَّةُ مُوهُ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ بِسُمِ اللهِ كُلُوا قَالَ الْحَاكِمُ: ابُو حُذَيْفَةَ النَّهُ سَلَمَةُ بُنُ صُهِيْبٍ وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ وَالْحَدِيثُ صَحِيعٌ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7088 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت حذیفہ ڈٹائٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائٹؤ کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، ایک دیہاتی آیا، لگتا تھا کہ کہیں سے جلاوطن ہوکر آیا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا، نبی اکرم مُٹائٹؤ کے اس کاہاتھ پکڑلیا پھر ایک لڑکی آئی وہ بھی کوئی جلاوطن ہی لگتی تھی، اس نے بھی ہاتھ ڈالا تو نبی اکرم مُٹائٹؤ کے اس کا بھی ہاتھ پکڑلیا، پھر فرمایا: جبتم نے شیطان کو اندھا کردیا تو دیہاتی اورلڑکی آگئی تاکہ وہ ان کے سبب سے اپنے لئے طعام حلال کرلے، اگر کھانا شروع کرتے وقت اس پر بسم اللہ نہ پر بھی جائے تو (جبیاد آئے تب) بسم اللہ پڑھ کراس کو کھالیا کرو۔

امام حاکم کہتے ہیں: اس ابوحذیفہ کا نام''سلمہ بن صہیب'' ہے۔انہوں نے حضرت عائشہ ڈھٹٹ سے روایت کی ہے، پیحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری رئیناتیا اورامام سلم میسید نے اس کوفل نہیں کیا۔

7089 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، عَنُ جَابِرِ بَنِ صُبْح، حَدَّنِى الْمُثَنَى بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، وَصَحِبْتُهُ إلى وَاسِطٍ فَكَانَ يُسَمِّى فِى اوَّلِ طَعَامِهِ وَالْحِرِهِ قَالَ: أُخُبِرُكَ عَنُ ذَاكَ آنَ اوَّلِ طَعَامِهِ وَالْحِرِهِ قَالَ: أُخْبِرُكَ عَنُ ذَاكَ آنَ جَدِي اللهِ فِى اوَّلِهِ وَالْحِرِهِ قَالَ: أُخْبِرُكَ عَنُ ذَاكَ آنَ جَدِي اللهِ فِى اوَّلِهِ وَالْحِرِهِ قَالَ: أُخْبِرُكَ عَنُ ذَاكَ آنَ جَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ جَدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ وَالنَّرِةِ، فَقَالَ وَالْعِرْهِ، فَقَالَ وَالْعِرْهِ، فَقَالَ السَّيْعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَلَمُ يُسَمِّ اللهَ حَتَى كَانَ فِى الْحِرِ طَعَامِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ آوَلِهِ وَالْحِرْهِ، فَقَالَ السَّيْعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ السَّيْ عَلَيْهِ وَالْعَرْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكَالَ السَّلَةُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

# (التعليق – من تلحيص الذهبي)7089 – صحيح

﴿ ﴿ جَابِرِ بِن صِبِحَ فَرِ مَاتِ مِينِ اللّٰهِ بِرْ صِبِحَ تِسِي الرَّمْن فَرَاعَى نِهِ مِي بِيلِ ان کی صحبت ميں اقا، وہ کھانے کے شروع ميں بھی بهم الله بر صحبت تھے اور آخر ميں بھی پر صحبت تھے، ميں نے ان سے بوچھا کہ ميں نے آپ کو آخری لقمہ کے ساتھ ''بہم الله فی اولی و آخرہ' پر صحبت دیکھا ہے، (اس کی وجہ کیا ہے؟) انہوں نے کہا: ميں تمہيں اس کی وجہ بنا تاہوں، (بات بيہ ہے کہ) ميرا دادا ''اميہ بن خشی' صحابی رسول ميں، آپ فرماتے ہيں کہ ميں نے رسول الله شائيم کو فرماتے ہوں کہ ميں نے رسول الله شائيم کو فرماتے ہوں کہ ميں نے شروع ميں بهم الله نہ پر ھی، اور رسول الله شائيم اس کو دکھے رہے تھے، اس نے شروع ميں بر ھی تھی، شيطان اور کھانے کے آخر ميں ''بهم الله اولہ و آخرہ' پڑھ ليا، نبی اکرم شائيم نے فرمایا: جب تک اس نے بہم الله نہيں پڑھی تھی، شيطان مسلسل اس کے ہمراہ کھانا کھا تار ہا،اس نے تمام کھانے کی قے کردی۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نواز کا سناد ہے لیکن امام بخاری میں کیا۔

7090 - حَدَّثَنَا ٱبُو ٱحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا ٱبُو قِلاَبَةَ الرَّفَاشِیُّ، ثَنَا ٱبُو عَتَّابِ سَهُلُ بَنُ حَمَّادِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ آبِي نَصُرَةً، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ يَهُودِيَّةً آهَدَتُ شَادةً إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِيطًا فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ آيَدِيَهُمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِيطًا فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ آيَدِيَهُمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِيطًا فَلَمَّا بَسَطَ الْقَوْمُ آيَدِيَهُمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِيطًا فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكَلُنَا فَلَمْ يَصُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلْنَا فَلَمْ يَصُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عُرَجُهُ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُرُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُرُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُوا فَاكُلُنَا فَلَمْ يَصُولُوا فَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7090 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری الله ایک یمودی خاتون نے نبی اکرم مُلَالَّیْ اُ کو بھنی ہوئی بکری تحفہ دی ، جب صحابہ کرام اس کو کھانے گئے تو نبی اکرم مُلَالِیْ اُ نے ان سے فر مایا: اپنے ہاتھ کو روک لو، کیونکہ بکری کے ایک عضونے مجھے بتایا ہے کہ اس میں زہر ٹی ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم سُلِیْ اُ نے اس خاتون کو بلوایا اور فر مایا: کیا تو نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں چاہتی تھی کہ اگرتم جھوئے ہوتو کولوں کی تم سے جان جھوٹ بائے گی اورا گرتم ہے ہوتو میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کواطلاع وے دے گا۔ رسول القد الله الله فر مایا: اللہ کانام لے کراس کو کھالو۔ چنانچہ ہم نے اللہ کانام لے کراس کو کھالیا، کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔

🟵 🕄 به حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7091 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ، ثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَسُصُورٍ، ثَنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ، ثَنَا ابُو اَيُّوبَ الْاَفْرِيْقِیُّ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيِّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ جَارِيَةَ بِنُتِ وَهُبٍ مَسُصُورٍ، ثَنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ، ثَنَا ابُو اَيُّوبَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ السُخُوزَاعِيِّ، حَدَّتُ شَنِى حَفْصَةُ، رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَيُنَابِهِ وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7091 - في سنده مجهول

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اسکو اس کو شہر کیا۔

7092 - آخُبَرَنَا آبُوُ عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ دِيْنَارٍ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِى ثُبُنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحُسَيُنُ بُنُ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ الْعَدْلُ، ثَنَا السَّرِى بُنْ خُزَيْمَةَ، وَالْحُسَيُنُ بُنُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ، وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ، وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا إِذَا اكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَا نَبُدُا حَتَّى يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ يَبُدُا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7092 - صحيح

﴾ ﴿ وصرت جابر بن عبدالله و الله في في فرمات مين جب مم رسول الله طلقيم كم بمراه كهانا كهات توجب تك رسول الله طلقيم شروع نه كرت ، بم كهان كا آغاز نه كرت -

🥸 🖰 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ٹیسٹیٹاورامام سلم ٹیسٹیٹ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7093 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ الرَّمُلِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ مَنَ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ يَقُودُ بَعِيرًا عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ مُحْتَجَزٌ بِعِقَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى بَعْضِ اَصْحَابِهِ إِذْ اَقْبَلَ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُودُ بَعِيرًا عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ مُحْتَجَزٌ بِعِقَالِ

نَ اقَتِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: دَقِيْقٌ وَسَمُنٌ وَعَسَلٌ فَقَالَ: اَنِحُ فَانَاحَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرُمَةٍ عَظِيمَةٍ فَجَعَلَ فِيهَا مِنْ ذَاكَ الدَّقِيْقِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ ثُمَّ انْضَجَهُ فَاكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكَلُوا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: كُلُوا فَإِنَّ هَذَا يُشْبِهُ خَبِيصَ آهُلِ فَارِسَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَدِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7093 - صحيح

﴿ ﴿ وَمِ بِن حَمْرَةَ بِن عَبِدالله بِن سلام اللهِ والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّا قَیْمُ اللهِ صحابہ کرام میں موجود ہے، کہ حضرت عثال ﴿ اللهُ وَفَ جَلاتے ہوئے وہاں پہنچ، ان پر دوبورے ڈالے ہوئے ہے، اونٹ کی لگام کو این کمرسے باند سے ہوئے ہے، نبی اکرم مُلِّقَیْمُ نے ان سے بوچھا: تمبارے پاس کیا ہے؟ انبوں نے کہا: آٹا، کھی اور شہد ہے۔ رسول الله مُلَّقَیْمُ نے فرمایا: اونٹ کو بھاؤ، انبوں نے اونٹ کو بھایا، نبی اکرم مُلِّقَیْمُ نے اونٹ کو بھایا، نبی اکرم مُلِّقِیمُ نے ان کو بھایا اور سجابہ کرام پیچھے نبی حضور مُلِّقِیمُ نے ان کو کہا: ان کو کہا: کم کھاؤ، کیونکہ یہ اہل فارس کے خبیص (کھانے سے ملتا جاتا ہے)

سُكُسُمُ النَّهُ مَنَا اللهُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مَسَدَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ فِي مَنْ لِلهِ وَلَيْنَا عِلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَدِمْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ فِي مَنْ لِلهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ فَي مَنْ لِلهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ فِي مَنْ لِلهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلُ اصَبُّمُ شَيْئًا أَوْ آمُولَ لَكُمْ بِشَيْءٍ فَقُلْنَا: نَعُمْ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: وَلَمُ لَكُمْ بِشَيْءٍ فَقُلْنَا: نَعُمْ يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ: فَرَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُواحِ وَمَعَهُ سَخُلَةٌ وَسَلَّمَ خُلُوسٌ قَالَ: فَوْفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُواحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ وَبَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُوسٌ قَالَ: فَوَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُواحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ وَبَلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَكُولُ اللهِ الْوَسُوءِ . قَالَ: السِيغُ الْوضُوءَ وَخَلِلُ الْاصَابِعَ وَبَالِغُ فِي كَلَى الْمُولَ وَلَكُ وَلَعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُولُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَا لَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7094 - صحيح

 ے بناہوا کھانا) بنوایا، اور کھوروں والے تھال میں وال کرہمیں عطاکیا، پھر رسول اللہ تکافیج تارکرواؤں؟ ہم نے کہا: یارسول اللہ تکافیج ہم نے پوچھا: جہیں (کھانے کے لئے) کوئی چیز بل گئی ہے یا میں تمہارے لئے پھھ تیار کرواؤں؟ ہم نے کہا: یارسول اللہ تکافیج کہ ہمیں مل گیا ہے۔ (لقیط بن صبرہ) فرماتے ہیں: ہم لوگ ابھی رسول اللہ تکافیج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چرواہا پی بحریوں کو غلہ کی جانب لے جارہ تھا، اس کے پاس ایک بکری کا بچہ بھی تھا جو کہ ادھر اُدھرا چھل رہا تھا، رسول اللہ تکافیج نے بوچھا: اے فلال، اس نے کیا جنا؟ اس نے کہا: پچ، آپ تکافیج نے فرمایا: تم ہمارے لئے اس کی بجائے کوئی بکری ذی کو کوہ پچ تھی۔ اور جھان کہ میں نے کیا تا کہ بات کیا ہے۔ (اس لئے دی کے دی کی ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ، ہمارے پاس میں اور ہم اس سے بڑھانا نہیں چاہتے۔ (اس لئے جوزائد ہے وہ میں نے ذی کر کے آپ وہیش کردی ہے) چرواہ بھیڑ کے بیچ کو پالنے کے لئے لئے گیا اور ہم نے اس کی جائے کری ذی کر کیا، حضور تکافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ تکافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ تکافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ تکافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں نے کہا: اس سے میری اولا دبھی ہے۔ آپ تکافیج نے فرمایا: اس کو طلاق دے دے۔ میں کوئی بھلائی ہوئی تو وہ سدھ جائے گی اورتم اپنی بیوی کو لورڈی کی طرح مت مارا کرو۔

آپ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ مَنَّالَیْمُ آپ مجھے وضو کے بارے میں بچھ بتا ہے، آپ مُنَّالِیُمُ نے فرمایا: وضو اجھے طریقے سے کرو، انگلیوں کے درمیاں خلال کرو، ناک جھاڑنے میں مبالغہ کرو، سوائے اس کے کہتم روزے سے ہو (یعنی اگرروزہ رکھا ہوا ہوتو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرو۔

السناد بي كين امام بخاري ميسيا ورامام علم في السناد بي كيار المملم في السياد المسلم ال

7095 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا اَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَا يُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمٍ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَسِبُتُهُ لَحُمَّا هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَحَبَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبَيْعَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْدَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْهُ الْمُنْهُ الْمُ الْمَعْدُةُ الْمُنْ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُسَلِّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَامِلُ اللّهُ اللّهُ الْمَامِلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَرْافِ الللّهُ عَلَيْهِ الْمَلْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7095 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جابر رُالْ فَوْ الله عِينَ ہم نے نبی اکرم مَلَّ فَیْرَا کے لئے مٹی کی ہنڈیا میں کھانا بنایا، پھر میں وہ رسول اللہ منظیم کے پاس لے آیا، آپ مُلَّ فِیْرَا نے اس کے درمیان جھا نک کردیکھا، پھر فرمایا: اس کے گوشت لئے میں کافی ہوں۔ ﷺ کے پاس لے آیا، آپ مُلَّیْ فِیْرِ اللہ اللہ اللہ کے اس صورت کے اس مورت کے اس مورت

سے کہ )اگراسحاق بن ابی طلح کا جابر سے ساع ثابت ہوجائے۔ اور اس میں واضح بیان موجود ہے کہ رسول اللہ شائیریم

الوشت بند كرتے تھے۔اس كى شاہد حديث درج ذيل ہے۔

مُحْمَدُ اللهِ مَنْ حَرْبٍ، قَالا: ثَنَا عَفَّانُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَمَدُ اللهُ الْمُوعِةِ الْمَالُويِهِ، ثَنَا السَّحَاقُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْعَنْزِيِّ، عَنْ جَابِرِ اللهِ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَجِيئُنَا الْمُؤْمَ يَضْ النَّهَا فِلَا تُؤَوِّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيئُنَا الْمُؤْمَ يَضْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجِيئُنَا الْمُؤْمَ يَضْ النَّهُ وَالْمَؤُلِي وَذَكَرَ فِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَا وَفَصَلَ مِنْهَا لَحُمْ كُولُولُ وَخَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَا وَفَصَلَ مِنْهَا لَحُمْ كُولُولُ وَخَكَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيْهِ وَقَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَا وَفَصَلَ مِنْهُ المُحْمَّ كُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا وَفَصَلَ مِنْهُ المُحْمَلُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَا وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَا وَ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7096 - صحيح

﴿ ﴿ حَصْرَت جَابِرِين عَبِدَاللّٰہ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِن عَبِدَاللّٰہ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللله

الا ساد ہے لیکن امام بخاری میسیاورا مسلم میاسی اس کوفل نہیں کیا۔

7097 - اَخُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْ مَبُدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ وَقَدْ رَوَاهُ رَقَبَةً بْنُ مَصْفَلَةَ عَنْ هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ وَقَدْ رَوَاهُ رَقَبَةً بْنُ مَصْفَلَةَ عَنْ هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ وَقَدْ رَوَاهُ رَقَبَةً بْنُ مَصْفَلَةً عَنْ هذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطْيَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ الطَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ الطَّهُ الْعَلَقُ وَالَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَاللَّهُ الْعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُولُولُولُولُولُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7097 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر بڑا تواروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طاقیوں نے ارشادفر مایا: پشت کا گوشت سب سے اچھا وتا ہے۔

😌 🕄 بدحدیث کورقبہ بن مصقلہ نے بھی اس فہمی آ دمی ہے روایت کیا ہے اوراس کی جانب منسوب نہیں کیا۔

7098 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْحَصْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُصْعَبِ النَّحَعِيُّ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِ عَبْدِالْحُصِيدِ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ بُنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَطُيَبُ اللَّحْمِ لَحُمُ الظَّهُرِ قَدْ صَحَّ الْحَبَرُ بِالْإِسْنَادَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

﴿ ﴿ رَبِّهِ بِنِ مصقله بِی فَنِم کے ایک آئی کے واسطے سے عبداللہ بن جعفر جھیا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَّ لَیْتِمُ نے ارشاد فرمایا: سب سے اچھا گوشت پشت کا ہوتا ہے۔

200 مريث دونو ل سندول كهمراه مح سيكن امام بخارى بيستا ورامام سلم بيست في اس كوهل نبيس كيار و و و و و و ل سندول كهمراه مح سيكن امام بخارى بيستا ورامام سلم بيست في الكوهي النّساني ، عن عمر و بن و عبد الله بن مُحتمد بن السّهيد، ثنا ابي ، عن عمر و بن و عبد الله بن مُحتمد بن السّهيد ، ثنا ابي ، عن عمر و بن و عبد الله الله بن عبد الله بن عمر و بن حرام ، قال: امر ننى ابنى بحريرة فصنعت ثم امر ننى فحملتها إلى و ين السّه بن عبد الله بن عمر و بن حرام ، قال: امر ننى ابنى بحريرة فصنعت ثم امر ننى فحملتها إلى و ين المرد و بن عبد الله بن جعفر وضى الله عنه مديث: 1060 بسند الطيالسي - وصا اسند عن عبد الله بن جعفر وضى الله عنه مديث: 1060 بحريث الزخار مسند البزار - شيخ من فهم يقال له محمد بن عبد المحدي - احاديث عبد الله بن جعفر وضى الله عنه مديث: 1523 بحريث ومما اسند عبد الله بن عمر وضى الله عنه المنسط والملاثون من شعب الإيمان اكل اللحم - حديث: 13642 الماس المناس ا

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ فِى مَنْزِلِهِ فَقَالَ: مَا هِذَا يَا جَابِرُ ٱلْحُمّ هِذَا؟ قُلْتُ: لَا يَارَسُولَ اللّهِ وَلَكِنتَهَا حَرِيرَةٌ آمَرَنِى بِهَا آبِى فَصَنَعْتُ ثُمَّ آمَرَنِى فَحَمَلْتُهَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ قُلْتُ: فَلَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ قُلْتُ: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قُلْتُ: قَالَ: اللّهِ مَلْدَا يَا جَابِرُ؟ قَالَ آبِى: عَسَى اَنُ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشْتَهَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : جَزَى اللهُ الْانْصَارَ عَنّا خَيْرًا وَلَا سِيّمَا عَبْدُ اللّهِ مَنْ عَمُوهُ بُن حَرَامٍ وَسَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7099 - صحيح

﴿ حَرَرِه بَادیا۔ پھراپنے والد کے عظم کے مطابق میں وہ حریرہ رسول اللہ ساتھا کی بارگاہ میں لے گیا، نی اکرم ساتھا اس وقت کے حریرہ بنادیا۔ پھراپنے فالد کے عظم کے مطابق میں وہ حریرہ رسول اللہ ساتھا کی بارگاہ میں لے گیا، نی اکرم ساتھا اس وقت کھر میں ہی تھے، آپ ساتھا نے فرمایا: اے جابر، یہ کیا ہے؟ کیا یہ گوشت ہے؟ میں نے کہا: جی خدمت میں یہ آب ہوں۔ (میں وہ جن والد صاحب کے عظم سے میں نے یہ بنایا ہے، پھر انہوں نے عظم دیا تو میں یہ آپ کی خدمت میں اللہ ساتھا کی خدمت میں واپس آگیا، میرے والد نے پوچھا: کری تربول اللہ ساتھا کی خدمت میں چیش کرنے کے بعد ) وہاں سے اپنے والد کے پاس واپس آگیا، میرے والد نے پوچھا: کیا تبہاری رسول اللہ ساتھا کی خدمت میں پھر کی علی کہا: جی ہاں۔ والد صاحب نے پوچھا: رسول اللہ ساتھا کی خدمت میں کہا: گاتا ہے کہ رسول اللہ ساتھا کی گوشت کی خواہش ہور ہی ہے۔ والد صاحب نے بحری ذرج کی ، اس کو بھونا اور جھے عظم دیا کہ یہ رسول اللہ ساتھا کی خدمت میں پیش کردی۔ باخصوص میں باللہ ساتھا کی خدمت میں پیش کردی۔ رسول اللہ ساتھا کی خدمت میں پیش کرہ وی بالہ دی باخصوص میں بیش کرہ وی بالہ دیں جمع کی وی بالہ دی باخصوص میں بیش کردی۔ رسول اللہ ساتھا کی بارگاہ میں بیش کرہ وی بالہ دین عمرہ بن حمرہ بن حمرہ وی باکھا کی دیں جراہ کو اور سعد بن عبادہ کو۔

7100 - انحُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُرِقَانِ، ثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِى بَكُرِ بُنِ اَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَنَسًا، يَقُولُ: اَنْفَجْتُ اَرُنَبَا بِالْبَقِيعِ فَاشُتَدَّ فِى الْشَرِهَا فَكُنتُ فِي اللهِ بُنُ اَبِى بَكُرِ بُنِ اَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَنَسًا، يَقُولُ: اَنْفَجْتُ اَرُنَبَا بِالْبَقِيعِ فَاشُتَدَّ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُورَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزُهَا فَارَسُلَ بِهِ مَعِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: عَجُزُ مَا فَارُسَلَ بِهِ مَعِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: عَجُزُ مَا فَارُسَلَ بِهِ مَعِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُعْوِرِ جَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللهُولُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7100 - صحيح

💠 💠 حضرت انس ڈائٹزیان کرتے ہیں کہ میں نے بقیع میں ایک خرگوش کو دیکھا اس کو بھڑ کا کر باہر نکالا ،اوراس کے چیھیے

تیزی ہے دوز پڑا، آس کے پیچے بھاگنے والون میں ، ممیں بھی تھا۔ میں سب ہے آگے بڑھ کراس کر پکڑ لیا، اس کو لے کرابوطلحہ
کے پاس آگیا، انہوں نے حکم دیا تواس کو ذرئح کر کے بھونا گیا، اس کی بجز کاٹ دی گئی۔ پھر وہ مجھے دے کر نبی اکرم منافیا کی اگر منافیا کی بہت کا گوشت ہے، ابوطلحہ نے آپ کے لئے بھیجی ہے۔ نبی اکرم منافیا کی نے نہوں کرلی۔
مجیجی ہے۔ نبی اکرم منافیا کی نے وہ مجھے سے قبول کرلی۔

🕄 🕄 بدحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن آمام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7101 - حَـدَّتَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنِ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عَبْدِاللَّهِ بَنَ عُبَدِ اللَّهِ عَنْ اَبِي عَطَفَانَ، عَنُ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثِنَى سَعِيدُ بْنُ اَبِي هِلَالٍ، اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي غَطَفَانَ، عَنْ اَبِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ اللَّهِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ اللهِ الصَّلَاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَدُ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ فَيَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَخُرُجُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴾ ﴿ ابورافع کہتے ہیں: میں رسول الله مَالِيُّةُ کے لئے بمری کاسینہ بھون رہاتھا،حضور مَالِیُّةِ اس میں سے تناول فر ماتے اور (نیاوضو کئے بغیر)نماز کے لئے چلے جاتے۔

7102 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ فِي فَوَائِدِ ابْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ، اَخْبَرَنِي اَبِي، وَشُعَيْبُ بُنُ اللَّيْثِ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعُدٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي هِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، اَنَّ وَشُعَيْبُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدْ اَبَا غَطَفَانَ الْمُرِّيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ اَبِي رَافِع، قَالَ: كُنتُ اَشُوى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدْ اَنَّا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ وَقَدْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ لَا لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ الشَيْخَيْنِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ لِيُحْرَجَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلُ الشَيْخَيْنِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ الْعَبَالِةِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ الْعَبَالُهِ مَا اللهُ ال

﴾ الله من البورافع فرماتے میں: میں رسول الله من الله من الله عن الله

﴿ يَهْ يَهُ حَدِيثُ الْمُ بَحَارِى مُعَنَّلُ اورا الْمُسلَم مُعَنَّلُ كَمعيار كَمطابِق صحح بِهُ لِيكُن انهول نے اس كُوْقَل نهيں كيا۔ 7103 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ، اَنْبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ اُمَيَّةَ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ بِيدى فَقَالَ لِى: يَا صَفُوانُ قُلْتُ: لَبَيْكَ. قَالَ: وَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ بِيدى فَقَالَ لِى: يَا صَفُوانُ قُلْتُ: لَبَيْكَ. قَالَ: وَآنِي رَائِكُمْ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ اَهُنَا وَآمُراً هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7103 - صحيح

<sup>7103:</sup> مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين مسند صفوان بن امية الجمحى - حديث:15044 المعجم الكبير للطبراني - باب الصاد ما اسند صهيب - ما اسند صفوان بن امية وحديث:7165 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصداق جماع ابواب الوليمة - باب كيف ياكل اللحم وحديث:13677

﴿ ﴿ صفوان بن اميه فرمات بين رسول الله منافية فل في مجھے ويكھا، ميں ہاتھ كے ساتھ بلرى سے گوشت تو ژنو ژ كركھار ہا تھا، حضور منافية فل في اين المصفوان! ميں نے كہا: لبيك يارسول الله منافية فل ، آپ منافية فل مايا: بوئى اپنے منه سے تو ژ كر كھاؤ۔ كيونكه اس بوئى لذيذلكتى ہے، اور كھانا صحيح فائدہ ديتا ہے

😁 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشاورامام مسلم موالیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7104 – آخبرَ وَنَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْبُنُ الْمُبَارَكِ، اَنَبَا مَعُمَرٌ، عَنُ عَمْرٍ و، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَىٰ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُجَ السَّيْطِةُ أَنْ يَحُرُجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَحُرُجَ السَّرِيطَةُ أَنْ يَحُونَ عَلَىٰ الْمُنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7104 - صحيح

🟵 🤁 بیرحدیث محیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری میشنیاورامام مسلم میشنیان اس کوفل نہیں کیا۔

7105 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، انْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَوْلِيَائِهِمْ فَيَقُولُونَ مَا ذَبِحَ لِللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَوْلِيَائِهِمْ فَيَقُولُونَ مَا ذَبِحُنُمُ انْتُمُ فَكُلُوهُ فَاأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ 121) هَذَا حَدِيثَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7105 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس من فرمات میں شیاطین آپ ساتھیوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نام پر ذکح کی گئی ہو، وہ مت کھاؤ اور جو چیز تم خود مارو، اس کو کھالیا کرو۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْه

''وہ جانورنہ کھاؤ،جس پر ذرج کے وقت اللہ کا نام ندلیا گیا ہو''

7106 – اَحْبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا اَلْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا اَلْحَسَنُ بُنُ سَلَّامٍ، ثَنَا اَلْعَسُ بُنُ سَلَّامٍ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ فَحَدَّ ثَنِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَلِي بَنِ اَسُلَمَ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بُنَ اَسُلَمَ فَحَدَّ ثَنِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا اَرَادَتُ نَاقَتُهُ اَنْ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيدٌ؟ قَالَ: لَا بَلْ حَشَبٌ، فَسَالَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِاكْلِهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ بَلُ خَشَبٌ، فَسَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِاكْلِهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

وَالْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ اَخْتُكُمْ بِالصِّحَةِ عَلَى شَرُطِهِمَا لِآنَّ مَالِكَ بُنَ اَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اَرْسَلَهُ فِي الْمُوَطَّأَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7106 - صحيح غريب

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری الله است میں کہ ایک آدمی کی اونٹنی مرنے گلی تواس نے اس کو وقد کے ساتھ وزئے کردیا۔ میں نے اس سے بوچھا: وہ وقد لو ہے کا تھا؟ اس نے کہا: نہیں ۔ لکڑی کا تھا۔ اس نے نبی اکرم مُثَاثِیْنَ سے بوچھا تو حضور مُثاثِیْنَ نے فریایا: اس کوکھالو۔

کی بی حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشنیاورامام مسلم بیشنینے اس کوفل نہیں کیا۔ اور یہ اسناوامام بخاری بیشنیاور امام مسلم بیشنیاور امام کیا ہے۔ نے اس میں موطامیں زید بن اسلم سے ارسال کیا ہے۔

7107 - آخُبَرَنِى ٱبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، آنُبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَالِبٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، آنُبَا شُعْبَةُ، ح وَقَالَ: اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَذَّنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ الْبَاعَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَذَّنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ الْبَاهِلِي يَعَدِّنُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ آنَّ ذِنْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرُوةٍ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آكُلِهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آكُلِهَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7107 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت زید بن ثابت رہ اُنٹو فر ماتے ہیں: ایک بھیڑئے نے ایک بکری پرحملہ کرکے اس کوزخمی کردیا،ان لوگوں نے اس بکری کومروہ میں ذرج کردیا، نبی اکرم مُثَالِیَا نے اس کے کھانے کی اجازت عطافر مادی۔ ص

السناد من المان المان من المام بخارى بيستاورامام مسلم بيست السانق المانقل نبيس كيار

7108 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيُ ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، ح وَاخْبَرَنَا وَالْحَسَنُ بُنُ الْمُفَصَّلِ، ح وَاخْبَرَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ السَّمَاعِيلُ بُنُ السَّحَاقَ الْقَاضِى، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالُوا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُوِ السَّمَاعِيلُ بُنُ السَّمَاعِيلُ بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْقِهِ تَابَعَهُ مِنَ النِّقَاتِ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى زِيَادٍ الْقَذَاحُ الْمَكِّى

﴾ ﴿ حضرت جابر مِن اللهِ على كرسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ ارشادفر مايا جنين كاذئ ،اس كى مال كاذئ ہے۔ (يعنى مال كوذئ كرليا تواس كے بيٹ كا بچر بھى ذئ بى سمجھا جائے گا۔ جنين بيٹ كے بيچ كو كہتے ہيں )

اس حدیث کو ابوالز بیر سے روایت کرنے میں ثقد رابول میں سے عبیداللہ بن ابی زیادہ قداح کی نے زہیر کی متابعت کی ہے۔

7109 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اَبِي، وَمُحَمَّدُ بَنُ نُعَيْمٍ، وَاَحْمَدُ بَنُ سَلَمَةَ، قَالُوا:

حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَا عَتَّابُ بُنُ بَشِيرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَبِي زِيَّادٍ الْقَدَّاحُ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ اَخْبَرَنِيْهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ اَخْبَرَنِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ اَخْبَرَنِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ اُمِّهِ اَخْبَرَنِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمْ يُحَمَّدُ بُنُ يَحْمِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْتِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، الْحَنْظُلِيُّ، فَذَكْرَهُ هَذَا حَدِيْتُ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، وَحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَنْ اَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيْتِ ابْنِ اَبِي لَيُلَى، وَحَمَّدُ بُنِ شَعْيَبٍ، عَنْ اَبِي الزَّبَيْرِ، وَقَدْ رُوىَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7109 - على شرط مسلم

حسین بن علی متیمی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے محمد بن یجیٰ کے واسطے سے اسحاق بن ابراہیم خطلی ہے روایت کی

ﷺ وہ بی حدیث امام مسلم بیشتہ کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین بیشتیانے اس کوفل نہیں کیا۔ یہ حدیث ابن الب لیلی اور حماد بن شعیب کے واسطے سے ابوالز بیر سے معروف ہے۔ جبکہ صبح اسناد کے ساتھ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے بھی مروی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7110 - حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِالْجَبَّارِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْاُمَوِيُّ، حَدَّثَنِينَ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّتَ نِينَ عَنْ عَبْدِاللهِ بُنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ جَدِهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةً الْجَنِيْنِ ذَكَاةً الْجَالِيْنِ فَا كَاةً الْجَنِيْنِ فَا كَاةً الْجَالِيْنِ فَا كَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ:

﴿ حَرْتَ ابِو بِرِيهِ فَيْ الْمُولِ الْوَرِيهِ فَيْ الْمُرْسُول اللّهِ سَيْدَ الْمُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ الْوَاسِطِيّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ذَكَاةُ الْمُجَنِيْنِ إِذَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ: ذَكَاةُ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَة عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمَاتُ مَا وَيْهُ مِنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَرَبُّهُمَا تَوْهَمُ مُتَوَهَمٌ أَنَّ حَدِيْتَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَة - بِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَة - بِهِ اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَة عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ

كَذَلكَ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7111 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله على عبدالله بن عربي فرمات بين كدرسول الله من في الماد من الله على عبد الله عبد الله عبد الله الله على الله

بہتر ہے کہ اس کوبھی وَن کر دیا جائے ، تا کہ اس کے جہم میں جوخون ہے، وہ بھی نکل جائے۔

ﷺ نہیں میں میں میں اس کا مدار عطیہ کے ابوسعید کے طرق پر ہے۔ سیخین بیستانے اس کو قال نہیں کیا۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ ابوالوب کی حدیث صحیح ہے لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے۔

7112 - فَقَدْ حَذَّفَنَاهُ آبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، آنِبَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَآحْمَدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ نَصْرٍ الرَّازِيُّ، في. آخِرِينَ قَالُوا: فَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، فَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْجَهُمِ الرَّازِيُّ، فَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْعَبَهُ، فَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي اَيُّوبَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي لَيْلَى، عَنْ آبِي أَيُوبَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ الْجِنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَحَدِيْتُ آبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ آبِي سُعِيدٍ، تَقَرَّدَ بِهِ عَلَانُ وَفِيْهِ زِيَادٌ وَهُو عَيْدُرُ الْعَلَطِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ الْبَابَ مِنْ آهُلِ الصَّنْعَةِ قَضَى فِى الْعَجَبِ آنَّ الشَّيْخَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا لَمُ يُحَرِّجَاهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ اللهُ عَنْهُمَا لَمُ يُحَرِّجَاهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ اللهُ عَنْهُمَا لَمُ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7112 - ليس بصحيح

﴿ ﴿ حَضَرَتُ الْوالوبِ مِنْ عَلَمْ مَاتِ مِن كرمول الله مَنْ اللّهِ عَلَى ارشادفر مایا جنین كا ذخ ،اس كی مان كا ذخ ہے۔

﴿ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

7113 - آخُبَرَنِنَى عَلِى الْمُحَمَّدِ بَنِ هُ خَيْمَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ ثَنَا آخَمَهُ بَنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَرِيكِ الْمَكِّى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَتَادِ ، عَنَ آبِيَّ الشَّعْتَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا نُعَيْمٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَرِيكِ الْمُكَنَّ وَيَتُورُكُونَ آفِينًا ءَ ثَقَلْبُرًا فَبَعَتِ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ آهُ لُ الْحَاهِ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْدَلَ كَانَ آهُ لُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْدَلَ كَاللهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا آحَلَ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفُو وَتَلا وَالْمَانِينَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفُو وَتَلا وَالْمَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفُو وَتَلا هَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفُو وَتَلا هَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفُو وَتَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى طَاعِيهِ وَاللهُ عَلَى طَاعِيهُ وَاللهُ عَلَى مَا أُوحِى إِلَى مُرْحَرِّمًا عَلَى طَاعِيهُ وَاللهُ مُعَامِدُ وَلَهُ مُرْحَرِّمَا عُلَى عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَلَعُلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7113 - صحيح

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرمائتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں لوگ کئی چیزیں کھا لیتے تھے اور کئی چیزیں (بلا وجہ

صرف) نفرت کی بناء پر چھوڑ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی مُثَاثِیْاً کو بھیجا، اپنی کتاب نازل فرمائی ،اس میں کچھ چیزوں کو حلال کیا اور بچھ کوحرام، چنانچہ جس چیز کوکتاب اللہ نے حلال قرار دیا، وہ حلال ہے، اور جن چیزوں کوحرام قرار دیا، وہ حرام ہیں۔ اور جن کے بارے میں خاموثی ہے وہ معاف ہیں۔اس کے بعد ریہ آیت نازل فرمائی۔

> (قُلُ لَا اَجِدُ فِی مَا اُوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَی طَاعِمِ) (الانعام: 145) " تم فرماؤ میں نہیں یا تا اس میں جومیری طرف وجی ہوئی کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام"۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا)

السناد ہے لیکن امام بخاری مینید اور امام سلم مینید اس کو شہیں کیا۔

7114 - حَدَّثَنِي عَلِيُ بُنُ عِيسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرٍ و الْحَرَشِيُّ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنُ دَاوِدَ بُسِ آنِي هَٰذُهِ، عَنُ اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيُهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَسْعَلُوهَا وَلَا تَنْعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَكِنُ رَحْمَةٌ مِنْهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا فِيْهَا

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7114 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت الونقلبه حضی و الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله تعالی نے کھے حدود مقرر کی جین، ان سے آگے مت برجو، اور کچھ چیزیں تم پر فرض کی ہیں، ان کو ضائع مت کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کی حرمت سے اسا کیا ہے، ان کی حرمت سے اسا کیا ہے، اسلام کی الله ایک رحمت سے اسا کیا ہے، الله ایک رحمت سے اسا کیا ہے، اسلام ایک ان چیزوں کو قبول کرنہیں کیا بلکہ ایک رحمت سے اسا کیا ہے، اس لئے ان چیزوں کو قبول کرلیا کرو، ان کے بارے میں بحث مت کیا کرو۔

7115 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنَ حَمْشَا فِ الْعَدُلُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاسْفَاطِيُّ، ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا سَيْفُ بُنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِينُ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي عُفُمًانَ، عَنْ سَلْمَانَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمُنِ وَالْهَرَا فَقَالَ: الْحَلالُ مَا آحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمُنِ وَالْهَرَا فَقَالَ: الْحَلالُ مَا آحَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِه وَسَلَّهُ مِنْ اللهُ فِي كَتَابِه وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِه وَسَلَّهُ بُنُ هَارُونَ عَنْهُ هَا اللهُ فِي كِتَابِه وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو مِمَّا عُفِي عَنْهُ هَاذَا حَدِيْتِ صَحِيْحٌ مُفَسَّرٌ فِي الْبَابِ، وَسَيْفُ بُنُ هَارُونَ لَمُ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7115 - سيف لم يحرجاه

﴿ ﴿ حصرت سلمان ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا لَيْ مَ رَسُولَ اللهُ مَا لِيَّتِهِ ﴿ اللهُ مَا عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

الله الله الله الله الله على مفسر ہے۔ سیف بن ہارون کی روایت امام بخاری مِیَالَی اورام مسلم مِیَالَیْہِ نے نقل نہیں کی۔ نقل نہیں کی۔

﴾ ﴿ حضرت انس ﴿ اللهُ فَرَماتِ ہیں: نبی اکرم مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ اللهِ المِلمُ ال

7117 – وَحَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ، ثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَضُرَمِى مُحَمَّدُ بُنُ شُجَاعٍ، أَبْهَ الْمُبَارِكُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمْرَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَحَبُ الطَّعَامِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اَحَبُ الطَّعَامِ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيدَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَإِنَّ عُمَرَ بُنَ سَعِيدٍ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيدِ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْشُويدِ الشَّوِيدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّويدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السِّمَاءِ كَفَصُلِ الشَّويلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السِّعِيدِ هَا السَّعِيدُ عِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7117 - صحيح

ﷺ بیرحدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھاتیا اورامام مسلم بھانیا نے اس کونٹل نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی عمر بن سعید، سفیان اورمبارک کے بھائی ہیں، اور بید دونوں بھی سعید کے بیٹے ہیں۔ حضور می الیو ارشاد' عائشہ کی فضیلت دگر عور توں پرایسے ہی ہے جیسے ٹرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر'' بخاری اورمسلم میں موجود ہے۔

7118 - حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، قَالا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا السُحُمَدِدِيُ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: دُعِيْنَا إِلَى طَعَامٍ وَمِنُ ثُمَّ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ثُمَّ مِقْسَمٌ ثُمَّ فُلَانٌ السُحُمَدِيُ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، قَالَ: دُعِيْنَا إِلَى طَعَامٍ وَمِنُ ثُمَّ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ حِينَ وَضَعُوا الْجَفُنَةَ: اكْلُكُمُ قَدْ سَمِعَ مَا يُقَالُ فِي الطَّعَامِ؟ قَالَ مِقْسَمٌ: ثُمَّ فُلَانٌ فَقَالَ لَهُ مَ لَكُ مُ قَدْ سَمِعَ مَا يُقَالُ فِي الطَّعَامِ؟ قَالَ مِقْسَمٌ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ وَكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7118 - صحيح

ایک دعوت پر بلایا گیا، وہاں پرسعید بن جبیر سے مقسم سے، فلال، فلال بھی جہ عطاء بن السائب فرماتے ہیں: ہمیں ایک دعوت پر بلایا گیا، وہاں پرسعید بن جبیر سے، فلال، فلال بھی سے۔ جب کھانے کا تھال سامنے رکھا تو سعید بن جبیر نے ان سے کہا: کیاتم سب نے سام کہ کھاتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ مقسم نے کہا: آپ ان کو بتادیجے، انہوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ کے اللہ ساتھ کے کہا: مقسم نے کہا: آپ ان کو بتادیجے، انہوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ کے اللہ ساتھ کے کہا:

ارشاد فرمایا: برکت کھانے کے درمیان نازل ہوتی ہے، اسلئے کھانے کے اطراف سے کھاؤ، درمیان ہے مت کھاؤ۔ ﷺ پرکت کھاؤ۔ اللہ مناو ہے کیکن امام بخاری مجازت المام سلم مجازت نے اس کوفل نہیں کیا۔

7119 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِلسَّعَاقُ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوِيدَ بُنِ آبِي مَالِكِ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَالثَلَةَ بُنِ الْاسْقَع، وَكَانَ مِنْ آهُلِ الصَّفَا قَالَ: اَقَى مُنْ اَبِيهِ، آنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ وَالثَلاثَةِ بِقَدُرِ طَاقَةٍ وَيُطُعِمُهُمُ قَالَ: فَكُنتُ الْعَنَمَةِ فَالثَّنَةُ فَاسْتَقُرَاتُهُ مِنْ سُورَةِ سَبَأَ فَكُنتُ مَسْوِلِ اللهِ عَلَى الْمَسْعِدِ يَأْخُذُ بِيَدِهُ الْعَنَمَةِ فَاتَيْتُهُ فَاسْتَقُرَاتُهُ مِنْ سُورَةِ سَبَأَ فَلَغَ مَسْوِلِ اللهِ عَلَى الْمَاعِلِي عَلَى الْمُعْوَلِي اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَاخْبُرُتُهُ فَقَالَ لِلْجَارِيةِ: هَلُ مِنْ شَيْءٍ عَلَى الْمُعَامِ فَقَرَا عَلَى حَتَى بَلَعَ بَابِ الْمُنزِلِ، ثُمَّ وَقَفَى عَلَى الْبَابِ حَتَّى قَرَا عَلَى الْبُعِيدِ فَيَ وَلَيْ الطَّعَامِ فَقَرَا عَلَى حَتَى بَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبُرُتُهُ فَقَالَ لِلْجَارِيةِ: هَلُ مِنْ شَيْءٍ عَلَى الْمُعْوَلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبُرُتُهُ فَقَالَ لِلْجَارِيةِ: هَلُ مِنْ شَيْءٍ عَلَى الْمُعْرَفِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبُرُتُهُ فَقَالَ لِلْمَعَارِيةِ: هَلْ مِنْ سَمُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبُرُتُهُ فَقَالَ لِلْمَعِلِيةِ وَلَا تَاكُونَ مِنْ سَمُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبُولُ مِنْ السَّمْنِ فَلَتَ بَلُكَ الْعُبْرَةَ ثُمَّ الْعَلَى الْعُبُولُ عَنْ وَلَعَلَى الْعُبُولُ عَنْ السَّمُ فِلْعَوْمُ فَى السَّمُولِ اللهُ عَلَى الْعُبُولُ عَنْ وَلَعَ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعُبُولُ عَنْ وَلَعَلَى الْعُبُولُ عَنْ السَّمُ وَاللهُ عَلَى الْعُمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعُلَى الْعُبُولُ عَنْ السَّمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعُمُولُ اللهُ عَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى اللهُ ا

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7119 - خالد وثقه بعضهم وقال النسائي ليس بثقة

﴿ حضرت واثلہ بن اسقع اہل صفاحیں ہے ہیں، آپ فرماتے ہیں: ہم پرتین دن بہت بخت گزرے، (اس وقت سے سلسلہ عام تھا کہ) جوسحانی نماز پڑھ کرمجد ہے نکتا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک، یا دویا تین (یازیادہ) کاہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا اورکھانا کھلا دیتا۔ آپ فرماتے ہیں: میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ تین دن کوئی بھی میراہاتھ پکڑ کر ساتھ نہیں لے کرگیا۔ میں نے عشاء کی نماز میں حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھز کو دیکھا، میں ان کے پاس آگیا، میں سے چاہتاتھا کہ آپ جمھے کھانے کی پیشکش کردیں (ای بہانے ہے) میں نے ان کو سورت سبا سکھانے کو کہا، آپ نے سورۃ سباسانا شروع کی اور ساتے اپنے گھر تک ہن چھے گئے، گھر کے دروازے پر رک کرانہوں نے سورت پوری کی اوراندرتشریف لے گئے۔ اور مجھے اسی طرح جھوڑ دیا، میں پھر حضرت عمر کے پیچھے لگ گیا، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی طرح بن کیا۔ (رات بھو کے بی گزاری) جبح کے وقت میں رسول اللہ تائیز کی خدمت میں حاضر ہوااوررات کا ماجرا سایا، حضور شائیز کم نے لونڈی سے پوچھا: کو گھانے کے لئے ہی جاتھ سے روئی اورائی پیالہ گھی ہے۔ حضور شائیز کم نے وہ منگوائی، پھر اپنے ہاتھ سے روئی کی چورا کیا، اوراس کو ترید بنا دیا۔ پھر فر مایا: جاؤ، کی چورا کیا، اوراس کو ترید بنا دیا۔ پھر فر مایا: جاؤ، کی پیورا کیا، اوراکی اوراکیا، اورگی کا بیالہ لے کراس میں روئی کو خوب می دیا پھر اپنے ہاتھ سے اس کو جمع کیا، اوراس کو ترید بنا دیا۔ پھر فر مایا: جاؤ،

ا پے سمیت دی صحابہ کو بلالاؤ، میں نے اپنے سمیت دی آدمیوں کو بلایا جضور من النظام نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، میں نے وہ تھال رکھ دیا، حضور من النظام نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، میں نے وہ تھال رکھ دیا، حضور من النظام نے فرمایا: بیٹم اللہ بڑھ کراس کے کناروں سے کھاؤ، اوپر سے نہیں کھانا کیونکہ برکت اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ پھر راوی نے بتایا کہ اس کے بعد پھر حضور من النظام نے دومر تبدوس دی آدمیوں کو بلایا، (سب نے پیٹ بھر کر کھایا اس کے باوجود) کافی سارا کھانا نے گیا۔

🕄 🕄 بيه حديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخاري مُعِينَة اورامام سلم مُعِينَد في اس كُوفَلَ نهيس كيا ـ

7120 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَفَّانَ، ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَرُوبَةً، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ كَعْبِ بَنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيْهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اكَلَ طَعَامًا لَعِقَ اَصَابِعَهُ الثَّلَاتَ الَّتِي اكَلَ بِهَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7120 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت كعب بن مالك رُفَيْنَ بيان كرت بين كه انهون نے نبى اكرم مُنَافِيَّةُ كو كھانا كھاتے ہوئے ديكھا ہے، حضور مُنَافِيَّةُ جب كھانے ہے فارغ ہوتے توان تينوں انگيوں كوچا متے جن كے ساتھ كھانا كھايا ہوتا۔

7121 - آخبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَة، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، النّا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، عَنْ هَشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ انْسَادُ بُنُ سَلَمَة، عَنْ هَشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ النّلهِ مَسَلّم عَنْ هَشَامِ بُنِ عُرُوَةً، كَانَ إِذَا آكَلَ لَعِقَ آصَابِعَهُ الثّلاثَ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ يُعَمِّدُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا آكَلَ لَعِقَ آصَابِعَهُ الثّلاثُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُعَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7121 - صحيح

♦ ﴿ حضرت كعب بن ما لك و الله و الله

7122 – انحبراً الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اَنَحِدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ السَّائِبِ بِنِ بَرَكَةَ الْمَكِّيُّ، عَنُ الْمِعِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اَنَحَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصَنعَ ثُمَّ يَامُرُهُ فَيَحُسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اَنَحَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصَنعَ ثُمَّ يَامُرُهُ فَيَحُسُو مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اَنَحَذَ اَهْلَهُ الْوَعْدُ المَوالِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا المَحْدِةِ المِيعَةِ العَمْلِ والقصعة - حديث 3882 صحيح ابن حبان - كتاب الاطعمة باب الاطعمة باب الاطعمة باب الاطعمة باب الاطعمة باب الاطعمة باب المنافق - حديث 1803 مصنف ابن ابي شيبة الاكل بثلاث اصابع - حديث 1701 سن ابى داود - كتاب الاطعمة باب في المنديل - حديث 3368 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الاطعمة في لعق الاصابع - حديث 1703 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصداق جماع ابواب الوليمة - باب الاكل كتاب الاطعمة ولعقها حديث 13666 مصنف الن المند كعب بن مالك الانصارى - حديث 1548 الكبير للطبراني - باب الفاء ما اسند كعب بن مالك - سعد بن إبراهيم حديث 1548 1593

لَيَـرُبُـوُ عَـنُ فُوَادِ السَّقِيمِ – اَوْ يَسْرُو عَنْ فُوَادِ السَّقِيمِ – كَمَا تَسْرُو اِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بِالْمَاءِ هَلَاً حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7122 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹیٹا اور امام سلم ٹیٹا ہے اس کوفل نہیں کیا۔

7123 - اَخْبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْب، عَنْ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدُ رَايَّتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارَ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى ظُهُورِهِمْ يَقُولُونَ:

نَـحْنُ اللَّهِينَ بَسَايَعُوا مُحَمَّدًا عَسلَى الْإِسْلَامِ مَسا بَقِينَسا ابَسَدَا

وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ: اللّهُمَّ لَا خَيْرَ الْآخِرَةِ فَبَارِكُ فِي الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ فَيُجَاءُ بِالصَّحْفَةِ فِيْهَا مِلْءُ كَفِّ مِنْ شَعِيرٍ مَحْشُوشٍ قَدْ صُنِعَ بِإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَي الْقَوْمِ وَهُمْ جَيَاعٌ وَلَهَا بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ الزِّيَادَةِ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7123 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت انس ﴿ اللَّهُ فَر مات میں: میں نے مہاجرین اورانصار کو دیکھا ہے وہ مدینہ منورہ کے اردگر دخندق کھودر ہے تھے،اورایٹی پشت پر لا دلا دکرمٹی منتقل کررہے تھے۔اورساتھ بیاشعار بھی پڑھ رہے تھے۔

''ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام زندگی کے لئے اسلام پر حضرت محمد مثالیقیم کی بیعت کی ہے،رسول الله مثالیقیم ان کو یوں جواب دے رہے تتھے۔

اے اللہ کوئی بھلائی نہیں سوائے آخرت کی بھلائی کے۔ یا اللہ انصاراورمہاجرین کو برکت عطافرما۔ آپ کے پاس ایک تھال لا یا جاتا، اس میں مٹھی بھر خٹک بو ہوتے جس کو باسی جربی میں پکایا گیا ہوتا، وہ تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا، وہ سب لوگ بھوکے ہوتے، بے مزہ ہونے کی وجہ سے وہ حلق میں پھنستااور عجیب می بوآرہی ہوتی تھی۔

ان کے پیر حدیث امام بخاری مُعِیَّنی اورامام مسلم مُی اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اسکواس اساد کے ہمراہ کفل نہیں کیا۔ نفل نہیں کیا۔

7124 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَدَّدُ بُنُ يَعَقُوْبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِى قُرَّةُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوهَ، عَنْ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّهَا كَانَتُ إِذَا ثَرَدَتُ عَطَّتُهُ حَتَّى يَذُهَبَ فَوْرُهُ وَ اَقُولُ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ فِي الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مُفَسَّرٌ مِنْ حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَزُرَمِي

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7124 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت اساء بنت الى بكر رُقَ فِي فرماتى ميں جوده ثريد بناتى تواس كا جوش ختم مونے تك اس كوڑ ھانپ كرركھ ديق تھى، آپ فرماتى ميں: ميں نے رسول الله مَنَا يَقِيمُ كوفرماتے موئے سناہے كه 'اس ميں بركت زياده ہے'۔

کی بیرحدیث امام مسلم مینید کے معیار کے مطابق شواہد میں شیح ہے لیکن امام بخاری مینید اورامام مسلم مینید نے اس کوفل نہیں کیا محمد بن عبیداللہ غزرمی کی اساد کے ہمراہ ایک مفسر حدیث بھی موجود ہے جو کہ اس کی شاہد ہے۔

7125 - اَخُبَرَنَاهُ اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ، الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، ثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ الْعَزْرَمِيِّ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَبْرِدُوا الطَّعَامَ الْحَارَّ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ فَإِنْ الطَّعَامَ الْحَارَّ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَ فَإِنَّ الطَّعَامَ الْحَارَّ فَيْرُ ذِى بَرَكَةٍ

﴿ ﴿ حضرت جابر وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن لَهُ رسول اللَّهُ عَلَيْهُمْ نَهُ ارشاد فرمایا: کھانے کو مصند اکرلیا کرو،اس لئے کہ (بہت زیادہ) گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔

7126 – آخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا ٱبُو قِلَابَةَ، ثَنَا ٱبُو عَاصِمٍ، ٱبْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، آخبَرَنِى ٱبُو النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِاللهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا المُعَسَيِّ اَحَدُكُمُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدُرِى فِى آيِ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرُصُدُ يَسَمْسُحُ آحَدُكُمُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدُرِى فِى آيِ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرُصُدُ لِللّهَ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ لِللّهَ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ لِللّهَ اللّهُ السِيَاقَةِ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7126 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے ہاتھوں کو رومال کے ساتھ صاف کرنے سے پہلے چاٹ لیا کرو، کیونکہ انسان کونہیں پتا کہ کھانے کے کون سے جھے میں برکت ہے اور شیطان تو انسان کے لئے ہروقت ہر چیز میں حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی گھات میں رہتا ہے۔

7127 - آخُبَرَنَا آبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا آبُوُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْمَاوَرُدِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْمَاوَرُدِيُّ، ثَنَا اَبُنُ اَبِى ذِئْبٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ اَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الْمُعَدُّرُوهُ هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحُذَرُوهُ هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحُذَرُوهُ

عَـلَى أَنْفُسِكُـمُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بهذِهِ الْاَلْفَاظِ "

#### (التعليق – من تلخيص الذهبي)7127 – بل موضوع

﴿ ﴿ حَضرت ابوہریرہ وَ اللهُ عَلَیْ اللهُ مِن کَدر سول الله مِن اللهُ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا: شیطان حساس ہے (بہت جلد محسوس کرنے والا) کاس (چائے والا) ہے، اس لئے خود کواس ہے بچایا کرو، جس شخص کے ہاتھ پر رات کے وقت ( کھانے کی کسی چیز کی اوغیرہ کا نے جائے) تو وہ اپنے سوائس کو ملامت نہ کرے۔ ( کیونکہ اس کا ذمہ داروہ خود ہے)

ام جاری بہت امام بخاری بہت اور امام مسلم نہیں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوان الفاظ کے بھراد نقل نہیں کیا۔ بھراد نقل نہیں کیا۔

7128 - حَدَّةَ نَا ابُوْ بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلَىٰ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُدَمَ بِنَ اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ الْكُوفِيِ الْاَعْوَرِ الْمُلَائِيِ، اَنَّهُ سَمِعَ انَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرُدِفُ خَلْفَهُ، وَيَضَعُ طَعَامَهُ فِى الْاَرْضِ، وَيُجِيبُ دَعُوةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكُبُ الْحِمَارَ هٰذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْدِفُ خَلْفَهُ، وَيَضَعُ طَعَامَهُ فِى الْاَرْضِ، وَيُجِيبُ دَعُوةَ الْمَمْلُوكِ، وَيَرْكُبُ الْحِمَارَ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7128 - مسلم ترك

﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس بن مالك بلا فرماتے ہیں: نبی اكرم تُلُونِمُ اپنے ہیچے کسی نہ کسی کو بٹھایا کرتے تھے (اکیا سفرنہیں کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ گدھے پرسواری کرلیا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ گدھے پرسواری کرلیا کرتے تھے۔ ﴿ اَلَّا عَلَى مَا مُولِ عَلَى مَا مُولِ كُلُ مِنْ مَا مُولِ عَلَى مَا مُولِ عَلَى مَا مُولِ عَلَى اللهِ مَا مُعَلَى مَا مُعَلَى مَا مُولِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

7129 - حَدَّثَنِي البُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عُفْبَةَ بْنِ حَالِدٍ السَّكُونِيَّ، بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنِيى آبِي، عَنْ آبِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عُفْبَةَ بْنِ حَالِدٍ السَّكُونِيِّ. ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنْ آبِيهِ عُفْبَةَ بْنِ حَالِدٍ السَّكُونِيِّ. ثَنَا مُوسَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَا آكَلْتُمُ التَّهُ عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَا آكَلْتُمُ فَالْحُلُوا نِعَالَكُمُ فَإِنَّهُ آرُوحُ لِلْابْدَائِكُمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7129 - أحسبه موضوعا وإسناده مطلم

ا تارلیا کرو کیونکداس سے بدن کوراحت ملتی ہے۔ اور اللہ ملی تی کا اللہ ملی تی ارشادفر مایا: جب کھانا کھانے لگوتواپنے جوتے ا

﴿ ﴿ اللهِ عَدِيثُ فَيْحِ الا سَادِ بِهِ لَيَن امام بَخارى بَيَسَةُ اورامام مسلم بَيَسَةِ فِي اس كُونُلُ مُمِين 7130 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزّاهِدُ الْاصْبَهَانِيُّ، إِمْلاًءً، ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَهْدِي بْنِ رُسُتُم الْاَصْبَهَانِتُ، ثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ زَيُدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَلِيَّ بْنِ اَبِيُ. طَالِبٍ، رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ صَلاَتَيْنِ وقِرَاءَ تَيْنِ وَاكْلَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ. نَهَانِى اَنُ اُصَلِّى بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمُسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعُرُّبُ الشَّمُسُ، وَأَنُ آكُلُ وَالَا. مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطُنِى، وَنَهَانِى اَنُ ٱلْبَسَ الصَّمَّاءَ وَاَحْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِى وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَاتِرٌ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِ إِنْ السِّيَاقَةِ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7130 - عمر واه

﴾ ﴿ حضرت على ابن ابى طالب ﴿ وَالْمُؤَافِر ماتِ مِين كه رسول الله مَنَالِيْزَم نِ مجمع دونمازوں سے، دوقراء توں سے، دوكھانوں سے اور دولباسوں سے منع فر مایا۔

الماز فجرك بعدسورج بلند مونے تك اورعصرك بعدمغرب تك نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

🔾 پیٹ کے بل لیٹے ہوئے کھانے ہے منع کیا

○ صماء بیننے مے منع فرمایا اورایک کیڑے میں یول لیٹنا کہ شرمگاہ اورآ سان کے درمیان کوئی حجاب ندرہے۔

😁 🥸 بیصدیث میچی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشانی اورامام سلم میشانیت نے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

7131 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُوِقَان، ثَنَا اَبُو دَاوِدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَعِيدٍ مَوْلَى آبِى بَكُرٍ قَالَ: قُرِّبَتُ بَيُنَ يَدَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7131 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت ابوبکر وَثِنْفُوْکَ غلام سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیُّا کی خدمت میں تھجوریں پیش کی گئیں، صحابہ کرام ان کوجمع کرنے لگ گئے، نبی اکرم مَثَاثِیْا نے ان کواس عمل سے منع فرمادیا۔

🕃 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشند نے اس کواس اسناد کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

7132 - اَحْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّغْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ايُّوبَ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّغْدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتُ فِى الصَّفَّةِ فَبَعَثَ النَّيَّةُ فَرَيْرٌ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتُ فِي الصَّفَةِ فَبَعَثَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْتُ فِي الصَّفَةِ فَبَعَثَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الله

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7132 - صحيح

ابو ہررہ والنو فرماتے ہیں کہ میں صفہ میں تھا، نبی اکرم سُلَ اللَّهِ نے ہماری طرف مجود سی جمیعیں، (لانے

والے نے )ساری مجوریں ڈھیری کردیں، ہم بھوک کی وجہ سے دودو مجوریں اکٹھی کرکرے کھان گے، جب ہم مجوری جمع کرلیتے تو ہم اپنے ساتھی کو کہتے: میں نے جمع کرلی ہے، تم بھی کرلو۔

🟵 🟵 بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مِین اللہ اورامام مسلم مِین اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7133 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَمْدِ الْمُوَارِثِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَمُوهِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ رَافِع بْنِ عَمْدٍ و الْمُزَنِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا حَدَّثَنَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7133 - صحيح

﴾ ﴿ رافع بن عمر ومزنی رہائے ایس کہ رسول اللہ مٹائیٹا نے ارشا دفر بایا: عجوہ ( تھجور ) اور صحر 6 بیت المقدس، جس کو صحر ۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے ) دونوں جنت ہے آئے ہیں۔

7134 – وَقَدُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيَّهِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ عَنْهِ إِنْ مُعَدِّى عَمْرُو، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَدِ بِنُ مَهْدِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو، وَنَ سُلِيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُودَةُ وَالصَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُودَةُ وَالصَّخُرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هَكَذَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7134 - على شرط البخاري ومسلم

7135 - وَقَدُ اَخُبَرَنَاهُ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَالٍ، حَدَّنَى اَبِي، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنَالٍ، حَدَّنَى عَمُرُو بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو، اَبِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِي، ثَنَا مُشْمَعِلُ بُنُ إِيَاسٍ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بُنَ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هذَا رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَجُوةُ وَالصَّحْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ مُشْمَعِلَ هذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ إِيَاسٍ شَيْحٌ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ قَلِيلُ الْحَدِيثِ "

الا سناد ہے۔ اس حدیث کے راوی مشمعل ہیں، یے عمرو بن ایاس ہیں، اہل بھرہ کے شخ ہیں اوران کی مرویات بہت کم ہیں۔

7136 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْكَرْرَقُ، ثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْلَازُرَقُ، ثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ مَيْمُونِ، عَنُ شُعَيْبِ بُنِ الْحَبْحَابِ، عَنُ آنَسٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْقِنْعِ وَالْقِنْعُ وَالْقِنْعُ: الطَّبَقُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7136 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت انس وَلِيَّنَهُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَقَیْمُ رطب ( تازہ پختہ تھجوریں ) کھایا کرتے تھے اور پچی تھجوریں''قنع'' میں ڈال دیا کرتے تھے۔اور قنع کامطلب ہے''بڑا تھال''۔

الله المام بخاری رئینہ اورا مام سلم رئینہ کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7137 - حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، وَعَمْرُو بُنُ مَرُزُوقٍ، قَالَا: ثِنَا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةً، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيَمِينِهِ وَالْبِطِيخِ بِيَسَارِهِ فَيَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ وَكَانَ اَحَبَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيَمِينِهِ وَالْبِطِيخِ بِيَسَارِهِ فَيَاكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِيخِ وَكَانَ اَحَبَّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7137 - تفرد به يوسف

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک بڑا ٹیوافر ماتے ہیں: رسول اللہ مٹائیڈیٹی رطب ( کھجوریں) اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے اور تربوز اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے۔ پھر رطب اور تربوز اکٹھے تناول فر ماتے ،حضور مٹائیڈ کی کویے پھل سب سے زیادہ پہند تھے۔ ⊕ ⊕ اس حدیث روایت کرنے میں یوسف بن عطیہ منفر دہیں۔ امام بخاری مُیسید اورامام مسلم مُیسید نے اس کوفل نہیں

کیا۔ یہی متن چندالفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اُم المونین حضرت عائشہ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى ہے ا

7138 - حَدَّثَنَا اَبُو زَكرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبَرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ التَّيْمِيُّ، وَابُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاودَ الْعَتَكِيُّ، وَنَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِیُّ، قَالُوا، ثَنَا اَبُو زُكیْرِ یَحْیَی بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَیْسٍ، قَالَ: سُلَیْمَانُ بُنُ دَاودَ الْعَتَكِیُّ، وَنَصُرُ بُنُ عَلِیّ الْجَهْضَمِیُّ، قَالُوا، ثَنَا اَبُو زُكیْرِ یَحْیَی بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَیْسٍ، قَالَ: سَلِیْمَانُ بُنُ دَاودَ الْعَیْرُ عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَائِشَة، رَضِیَ الله عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ ، یَذُکُرُ عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَائِشَة، رَضِیَ الله عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ: كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ اِذَا اَکَلَهُ ابْنُ آدَمَ غَضِبَ وَقَالَ بَقِیَ ابْنُ آدَمَ حَتَّی اَکُلَ الْجَدِیدَ بِالْحَلَقِ وَسَلّمَ بُولُ الْبُلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا اَکَلَهُ ابْنُ آدَمَ غَضِبَ وَقَالَ بَقِی ابْنُ آدَمَ حَتَّی اَکُلَ الْجَدِیدَ بِالْحَلَقِ وَسَلّمَ مُن مُنْعُرُونَ الشَّیْطَانَ اِذَا اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهُا مَنْ الْمُ الْبُلَحَ بِالتَّمْرِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا الْکَلَهُ ابْنُ آدَمَ عَضِبَ وَقَالَ بَقِی ابْنُ آدَمَ حَتَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ مُنْ الْمُعْتَى اللهُ عَلَیْهِ مِنْ اللهُ مِنْ الْمُ الْعَلَقُ وَى السَّمُ بُنُ عَلْمُ الْمُعْتَى اللهُ عَلْهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُولُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتِي الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَى الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَقَلَلَ الْمُعْتَلُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْت

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ و الله علی ہیں کہ رسول اللہ علی آغ ارشاد فرمایا: یکی تھجوروں کو یکی تھجورے ساتھ کھایا کروکیونکہ جب اس کوانسان کھاتا ہے تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، اوروہ کہتا ہے: انسان اس وقت تک باقی رہے گا جب تک نئی جنس کو پرانی کے ساتھ ملا کر کھاتار ہے گا۔

7139 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِالُحِكَمِ، اَنْبَا اَبُنُ وَهُبٍ، قَالَ: وَاحْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ جَابِرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا وَعَى ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْمُسْلِمِ أَكُلاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا وَعَى ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْمُسْلِمِ أَكُلاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَئُلُتُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفَسِهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7139 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت مقدام بن معدى كرب و التي الله على الرم مَنْ الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه

7140 - انحبرَنَا مُكْرَمُ بُنُ أَخْمَدَ الْقَاضِى، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، ثَنَا اَبُو رَبِيعَةَ فَهَدُ بُنُ عَوْفٍ، ثَنَا اللهُ عَلَى بُنُ الْاَقْمَرِ، عَنَ ابِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: ثَنَا فَصُلُ بُنُ الْاَقْمَرِ، عَنْ ابِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: اكْتُ ثَرِيدَةً مِنْ خُبْزٍ بُرِ وَلَحْمٍ سَمِينٍ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اَتَجَشَّا فَقَالَ: مَا هَذَا كُفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اتَجَشَّا فَقَالَ: مَا هَذَا كُفَّ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ اكْتُر هُمْ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ اتَجَشَّا فَقَالَ: مَا هَذَا كُفَّ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ اكْتُر النَّاسِ فِي الدُّنْيَا شِبَعًا اكْتُرُهُمْ فِي الْإَحْرَةِ جُوعًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7140 - فهد بن عوف قال المديني كذاب وعمر هالك

﴿ ﴿ حضرت ابو جیفه فرماتے ہیں: میں نے گندم کی رونی، چربی والے گوشت سے بناہوا ثرید کھایا، پھر میں نبی اکرم مُثَاثِیْنَا کی بارگاہ میں آیا، مجھے ڈکارآنے لگے، آپ مُثَاثِیْنَا نے پوچھا: اپنے ڈکاروں کوروکو، کیونکہ جو تخص دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کرکھا تا ہے وہ قیامت میں اتنابی زیادہ بھوکا ہوگا۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم موسی نے اس کو تالی کیا۔

7141 - حَدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا إِسْرَائِيلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَعْدَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَرَآى رَجُلًا مُشْبَعًا فَجَعَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِ عُبِيَدِهِ إِلَى بَطُنِهِ وَيَقُولُ: لَوْ كَانَ هذَا فِي غَيْرِ هذَا كَانَ خَيْرًا لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7141 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جعده وَ النَّهُ فَر مات بِي كُم بَي اكرم مَ النَّهُ إِلَى آدمى كود يكها جس في پيف جركها نا كها يا بواتها، بي اكرم مَ النّهُ الله الله الله عليه وسلم - باته عليه وسلم عليه الله عليه وسلم - باب مساحاه في كراهية كثرة الاكل وحديث: 7139 المحمد المنا المنافق الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب مساحاه في كراهية كثرة الاكل وحديث: 3347 المحمد ابن حبان - كتباب الرقائق باب المقتصاد في الاكل وحديث: 3347 المحمد ابن حبان - كتباب الوقائق باب المقتل المقتل وقد المحمد المنافق وقد المحمد المحمد

اور (پیٹ) میں ہوتا تواس کے حق بین پیزیادہ بہتر ہوتا۔ (مطلب بیتھوٹرا کھا تااور جو پیتااس کو کوئی دوسرا کھالیتا) 🕄 🕄 پیرحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام مسلم میشانیان اس کوهل نہیں کیا۔

7142 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا السُّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهْيمَ، أَنْبَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِنَ ٱسْلَمَ، عَنْ ٱبِيْهِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ هَلَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7142 - على شرط البحاري ومسلم

کرو، کیونکہ بیر 'شجرۃ مبارکۃ'' میں سے ہے۔

🤡 🕄 پیر حدیث امام مخاری میشند اورامام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔ 7143 - حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَلِي الْحُسَّنَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُوس بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِالْكَبِيْرِ بَنِ شُعَيْبِ بُنِ الْحَبْحَابِ، حَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْكِبِيْر، حَلَّثَنِي عَبْدُ السَّلام بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَعْبِ فِيْهِ لَبَنٌ وَشَيءٌ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَ: اللَّهُ مَانَ فِي اِنَاءٍ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ هَلَا حَلِيْتٌ صَلْحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7143 - بل منكر واه

💠 💠 حضرت انس رئائنڈ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیَّا کی بارگاہ میں ایک پیالہ لایا گیا،اس میں دودھ اورتھوڑ اساشہد تھا۔ حضور مُنْ ﷺ نے فرمایا: ایک برتن میں دوسالن ہیں۔ میں ان کونہیں کھاؤں گا اور نہ ہی ان کوحرام قرار دیتا ہوں۔

😌 🕄 بیرحد پیده سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشنیا ورامام مسلم میشنیان اس کوفل نہیں کیا۔

7144 – حَـدَّثَنَا إَبُو الْعَبَّاسِ مُحَيِّمَّذُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِييْءِ الْمُحَوْلَانِيُّ، عَنْ اَبِي عَلِيّ الْجُهَنِيّ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَفْلَحَ مَنْ هُدِى إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرَّجَاهُ "

#### (التعليق - من تُلخيص الذهبي)7144 - صحيح

المعرت فضاله بن عبيد بالتفافرمات مين كه نبي اكرم من التيام في المرم من التيام كل ارشاد فرمايا: وه مخص كامياب ب جس كواسلام كي ہدایت دی گئی، اوراس کی روزی پوری پوری ہو،اوروہ اس پر قناعت کرے۔

ك الساد بين من الماد بين المام بخارى مُراثية اورامام سلم مِيسَة في السافق نهيس كيا-

7145 – اَخُبَرَنِيُ اَبُوُ يَحْيَى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ الشَّمَرُقَنْدِيُّ، ثَنَا اَبُوُ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ ،

ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَرُّزُوقِ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُبَارَكِ الرَّاسِيُّ، قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ جَدِى فِي وَلِيمَةٍ فِيْهَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ قَالَ: فَجَىءَ بِالْحِوَانِ فَوْضِعَ فَمَسَكَ الْقَوْمُ أَيْدِيهُمْ فَسَمِعْتُ غَالِبًا الْقَطَّانَ يَقُولُ: مَا لَهُمُ لَا يَاكُلُونَ؟ قَالُوا : يَنْتَظِرُونَ اللَّادُمَ . فَقَالَ غَالِبٌ: حَدَّثَنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ الطَّانِيَّةُ، عَنُ عَائِشَة، أُمِّ الْمُؤمِنِينَ يَاكُلُونَ؟ قَالُوا : يَنْتَظِرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَكُومُوا الْخُبُزَ وَإِنَّ كَرَامَةَ النُّجُبُرِ اَنُ لَا يُنْتَظَرَ بِهِ فَاكَلَهُ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7145 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ الله القطان على مبارك را بى بيان كرتے بيل كه بيل اپن داداكے بمراہ ايك وليم بيل تھا، اس وليم بيل غالب القطان به بھی موجود تھے، بشر كتے بيل دسترخوان لاكر بچھايا گيا، لوگوں نے اپ ہاتھ روگ لئے، غالب القطان نے كبا كيا بات ہے؟ تم لوگ كھانا كيوں نبيل كھار ہے؟ لوگوں نے كہا بهم سالن كا اعظار كرر ہے بيل حضرت غالب القطان نے فرمايا كريمہ بنت جمام طائيہ نے جميں بتايا ہے كہ ام المونين حضرت عائشہ بي فافر ماتی بيل كدرسول الله ماتي في ارشاد فرمايا دوئى كااحترام كيا كرو، اور روئى كااحترام بيا كرو، اور روئى كااحترام بيہ كہ بر غالب القطان (روكھی روئى) كھانے لگ كئے، بم نے بھی (اكيلی روئياں بی) كھاليں۔

🕏 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیستہ اورامام مسلم بیستہ نے اس کوتل نہیں کمیا۔

7146 – أَخْبَرَنَا عَلِى بُنُ عَبِيدِ اللّهِ الْعَطَّارُ، بِعَلْدَادَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَرُّوذِيُّ، ثَنَا سُلْمَانُ بُنُ قَرْمٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، قَالَ: وَخَلْتُ آنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى سَلْمَانَ، مُحَمَّدِ الْمَرُّوذِيُّ، ثَنَا سُلْيُمَانُ بُنُ قَرْمٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، قَالَ: وَخَلْتُ آنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى سَلْمَانَ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّ فَتَ لَكُمْ فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِى مِلْحِنَا سَعْتَرٌ فَبَعَتَ بِمِطْهُرَتِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَالْقَاهُ لَتَكَلَّ فَتُ لَكُمْ فَقَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى قَنَعَنَا بِمَا رَزَقَنَا، فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتُ لَمْ تَكُنُ فِي مِلْهَرَتِي مُوهُونَةً عِنْدَ الْمَقَالُ هَذَا كَلَهُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ هَالْمَانُ: لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتُ لَمْ تَكُنُ وَعُلُولَ اللّهِ مَا مَا عَلَى مَلْهُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِمِثُلِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِمِثُلِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرَجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِمِثُلِ هَذَا الْإِسْنَادِ

## (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7146 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتُ مُعِينَ فَرَمَاتِ جِينَ مِينَ اور ميراايك دوست بهم لوگ حضرت سلمان ولائوا كے پاس كے ، انہوں نے جمیں روٹی اور نمک پیش کیا اور فرمایا: اگر رسول اللہ مالی آئے ہمیں تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ کے لئے تکلف کرتا۔ میر بے دوست نے کہا: اگر ہمارے نمک میں پہاڑی بودینہ بھی ہوتا (تو بہت اچھا ہوتا) حضرت سلمان نے اپنا لوٹا سبزی فروش کے پاس بھیجا، وہ اس کے پاس رہن رکھوایا اور پہاڑی بودینہ منگوا کران کے نمک میں ڈالا، جب ہم نے کھالیا تو میر بے دوست نے کہا: تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس پرقناعت بخشی جو اس نے ہمیں ویا ہے۔ حضرت سلمان ڈائٹونے فرمایا: اگرتم اللہ کے دیئے پرقناعت کرتے تو آج میر الوٹا سبزی فروش کے پاس گروی نہ ہوتا۔

اس مدیث کی ایک شاہد مدیث بھی موجود ہے جس کی اسنا د مذکورہ اسناد کی طرح ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

7147 – آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبِيدِاللَّهِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّمَّاسِ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَسْعُودٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوُلُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَتَكَلَّفَ لِلطَّيْفِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7147 - سنده لين

7148 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي يَخْيَى بْنُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبَى عَلَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ عَبُدِى لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَافِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطَ النَّاسِ عِنْدِى لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَافِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّهِ وَاطَاعَهُ فِي السِّرِ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ اللهِ بِالْاصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَصَ رَسُولُ وَاطَاعَهُ فِي السِّرِ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ اللهِ بِالْاصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاصْبَعِهِ وَقَالَ: عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّتُ بَوَاكِيهِ وَقَلَّ تُرَاثُهُ هَذَا السَّادٌ لِلشَّامِيِينَ صَحِيعٌ عِنْدَهُمُ وَلَهُ مُ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7148 - إلى الصعف هو

﴿ ﴿ حصرت ابوامامہ وَ الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى كا اطاعت جوفت مان ركھتا ہو، نمازیں كثرت سے پڑھتا ہو، الله تعالى كا عبادت احسن انداز ميں كرتا ہو، تنهائى ميں الله تعالى كا اطاعت كر اربوء لوگوں ميں نظريں جھكا كرر كھنے والا ہو، لوگ انگيوں كے ساتھ اس كى جانب اشارے نہ كرتے ہوں (يعنی وہ مشہور ومعروف نہ ہو )اس كارزق پورا پورا ہو، اور وہ اس پر صبر كرے۔ پھر رسول الله مَانَّةُ عَلَيْ الله عَنْ الله

7149 – اخْبَرَنَا الْسُحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ اَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، يَنَا شُويكِ، عَنْ اَبِى عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، يَنِ اللهُ بَنِ عَمْرِو، وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنُ اَسُلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعُهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ هَذَا حَدِينً صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7149 - على شرط البخاري ومسلم

الله من الله بن عمرو الله في الله من الله الله من الله

اس کوگز ارے لائق رزق ملا، اور الله تعالیٰ نے اس کوجو کچھ عطا کیا اس پر اس کو قناعت کرنے کی توفیق دی۔

وَ وَالَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدُ قِيْلُ عَنْ ذَيْكِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي وَقِدِ اللَّيْتِيّ، قَالَ الْمُوحَةِ الْبُغْدَادِيّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَلَيْ بُنُ عَلَيْ بُنُ عَلَيْ بُنُ اللَّهِ بُنِ جَعْفَوٍ ثَنَا زَيْدُ بُنُ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي وَاقِدِ اللَّيْتِيّ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلِ الْإِسْلَامِ يَجُنُّونَ اللَّيْمِ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ الْمَياتُ الْعَنَمِ فَيَا كُلُونَهَا وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَلَمَّا قَدِمَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيِّتٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَحْرِبُوا وَقَدُ قِيْلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيِّتٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَقَدُ قِيْلُ عَنْ ذَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُونُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدُ قِيْلُ عَنْ ذَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَعْدِ الْخُدُوتِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْ وَيُعْلِ عَنْ ذَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ عَطَاء بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدُوتِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَ اللَّهُ عَنْهُ وَالَعْلِيقَ حِلْ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْهُ الْمُولِقُ الْمَالَةُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْمَالَةُ الْعُلِقَ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَوْلَ عَنْ وَلِكُ عَنْ فَيَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ وَالْعُولُولُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْعَلَيْقُ الْعُولُ الْعُلَامُ اللَّهُ عَنْهُ الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَنْ الْعُلِقُ الْعُلَامُ الْعُلَولُولُ اللْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُولُولُ

﴿ ابوواقد لیثی فرماتے ہیں: اسلام سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں لوگ اونٹوں کی کو ہانیں کاٹ لیتے تھے، اور بکریوں کی رانوں کا گوشت کاٹ کر کھا لیتے تھے اوران کی چربی سنجال لیتے تھے، جب نبی اکرم مُلَّاثِیْمُ نے تشریفُ لاے توانہوں نے آپ مُلَّاثِیْمُ سے اِس بارے میں پوچھا، آپ مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا: جوگوشت زندہ جانور سے کاٹ لیا گیا ہووہ گوشت مردار ہے۔ ﴿ وَلَا اِسْ اِسْ اِسْ اِلْمَالُمُ مِنْ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللل

اس حدیث کی سند زید بن اسلم کے بعدعطاء بن سیار کے واسطے سے بھی ابوسعید خدری ڈلٹٹڑ تک پہنچتی ہے۔ (جبیہا کہ درج ذیل ہے)

7151 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُوالْحَكَمِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، ثَنَا مِصُورُ بُنُ الصَّلْتِ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ مِسُورُ بُنُ الصَّلْتِ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جَبَّاتِ اَسْنِمَةِ الْإِبِلِ وَٱلْيَاتِ الْعَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ رَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ جَبَّاتِ السَيْمَةِ الْإِبِلِ وَٱلْيَاتِ الْعَنَمِ فَقَالَ: مَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهُ حَمَّىنِ بُنُ مَهُدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ مُرْسَلًا، وَقِيْلَ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنِ ابْنِ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَقِيْلَ عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّلَمَ مُرْسَلًا، وَقِيْلَ عَنْ زَيْدِ بُنِ السَلَمَ مُرْسَلًا وَقِيلًا عَنْ زَيْدِ بُنِ السَّلَمَ مُرْسَلًا وَالْمَالَةُ مُنْ الْعَلْمَ، عَنْ السَلَمَ مُولِيّ مَنْ الْعَلْمَ مُنْ الْعُلْمَ مُنْ الْعَلْمَ عَلَى عَنْ وَيُولِ عَنْ الْعَلْمَ مُنْ الْدِي الْعَلْمَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُنْ الْعَلْمَ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّلَ مَنْ الْعَلْمَ مُنْ الْعَلْمَ مُولِي الْعَلْمَ مُولِي الْعَلْمَ مُنْ الْعَلْمَ مُنْ الْعَلْمَ الْعَلْمَ مُنْ الْعَلْمَ مُنْ الْعُلْمَ مُنْ الْعَلْمَ مُ الْعَلْمُ اللَّيْ الْعَلْمَ مُنْ الْعَلْمَ الْعُلْمَ الْعَلْمَ مُلْولِهِ الْعَلْمُ عُلْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعَلْمَ الْعُلْمُ اللْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمُعُلِي الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَ الْعُلْلُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمَ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

ابو معدرت ابو معید خدری و انتیار ماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ سے اونٹوں کی کو ہانیں اور بکریوں کی رانیں کا شنے کے مارے میں پوچھا گیا تو حضور مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَایا: زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جاتا ہے وہ مردار ہے۔

﴿ عَبِدَالُرَمُنَ بَنِ مَهِدَى نَ اس حديث كُوسَلِمَان بَن بِلِالْ كَ وَاسْطَى سَے زيد بِن اسْلَم سے مرسلاً روايت كيا ہے۔ اور يہ كُى كَهَا كَيا ہے۔ (جيسا كه ورج ذيل ہے) اور يہ كَي كَهَا كَيا ہے۔ (جيسا كه ورج ذيل ہے) 7152 – حَدَّفَناهُ أَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالُوهَابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ الْبُرُدِيُّ، ثَنَا مَعَنُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَ النَّهُ عَنْهُمَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا قُطِعَ مِنَ النَّهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُو مَيّتٌ

﴿ ﴿ رَبِي مِن اسلَم حضرت عبدالله بن عمر رُحُافِيا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلِیَّا نِے ارشادفر مایا: زندہ جانور ہے گوشت کا جوکڑا کاٹ لیا گیا ہو، وہ مردار ہے۔

7153 - آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ، يَقُولُ: ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكِ دِبَاعُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نُسَافِرُ مَعَ هذِهِ الْاعَاجِمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكِ دِبَاعُهُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّا نُسَافِرُ مَعَ هذِهِ الْاعَاجِمِ وَمَعَهُمْ قُدُورٌ يَطْبُحُونَ فِيهَا الْمَيْتَةَ وَلَحْمَ الْحَنَازِيرِ، فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْ فَخَارٍ فَاغُلُوا فِيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ اغْسِلُوهَا وَمَا كَانَ مِنْ فَخَارٍ فَاغُلُوا فِيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ اغْسِلُوهَا وَمَا كَانَ مِنْ النَّحَاسِ فَاغُسِلُوهُ فَالْمَاءُ طَهُورٌ لِكُلِّ شَيْءٍ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7153 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ فَهِ فَر ماتِ جِيلَ كه رسول الله مَا لَيْهِ أَلَى ارشاد فر مایا: بر کھال کی صفائی ہے ہے کہ اس کود باغت دے دی جائے، میں نے عرض کی: ہم ان مجمیوں کے ساتھ سفر کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بانڈیاں ہوتی ہیں، بیان میں مردار اور خزیر کا گوشت پاتے ہیں۔ حضور مُل اِلْمَ الله عَلَى اس میں جو بکی مٹی کے بنے ہوئے برتن ہوں، اس میں یانی ابال کراس کو دھولیا کرو، اور جو برتن تا بنے کے بنے ہوئے ہیں ان کوسادہ طریقے سے دھولیا کرو، پانی ہر چیز کے لئے پاک کنندہ ہے۔

الاسفادية في الاسفادية ليكن امام بخاري مين المسلم مينية إلى السفاق السفادية السفادية السفادية السفادية المسلم

7154 - حَدَّنَهَ البُوالُ عَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِالْعَكِمِ، ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِالنَّعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِهِ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاصْحَابِهِ حِينَ نَزَلَ الْحِجْرَ: مَنْ عَمِلَ مِنْ هذَا الْمَاءِ طَعَامًا فَلْيُلْقِهِ قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ عَجَنَ الْعَجِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَاسَ الْحَيْسَ فَٱلْقُوهُ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7154 - وعلى شرط واحد منهما

﴿ ﴿ حضرت سبره ﴿ الله مَا الل

نَّ هَ يَهُ يَهُ مَامِ بَحَارِى مُعَلَّى الْمُعَلَّمُ مَعَلَّمُ مَعَادِكَ مَطَابِقَ صَحِح بِهُ لَيَن انهول نے اس كُوْل نهيں كيا۔ 7155 - حَدَّثِنَى اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالْوَيْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، وَإِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاتَتُ بَغُلٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فَزَعَمَ جَابِرٌ عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" قَالَ لِصَاحِبِهَا: أَمَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبُ فَكُلُهَا صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق / من تلخيص الذهبي)7155 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ دُنْاتُوْفر ماتے ہیں: ایک آ دمی کا خچر مرگیا، وہ رسول اللّه مَنْاتِیَّمَ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا۔ جابر بن سمرہ کا خیال ہے کہ رسول اللّه عَنْاتِیَّمَ نے خچر کے مالک سے کہا: کیا تیرے پاس اورکوئی چیز نہیں ہے جو تختیے اس سے بے نیاز کردے؟ اس نے کہا: جی نہیں ۔حضور مُناتِیَّمَ نے فر مایا: جا، تو اس کوکھالے۔

😌 😌 پیرحدیث امام سلم بیسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیسیوانے اس کوفل نہیں کیا۔

7156 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا اَبُوْ قِلابَةَ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ، ثَنَا اَبُو قَلابَةَ الرَّقَاشِیُّ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ، ثَنَا حَسَّانُ بُنُ عَطِیَّةَ، عَنْ آبِی وَاقِدِ اللَّیْشِیُّ، قَالَ: قُلْتُ: یَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا بِاَرْضِ مَحْمَصَةٍ فَمَا یَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَنْ عَظِیَّةً، عَنْ آبِی وَاقِدِ اللَّیْشِیُّ، قَالَ: قُلْتُ: یَارَسُولَ اللهِ إِنَّا بِاَرْضِ مَحْمَصَةٍ فَمَا یَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَنْ عَظِید اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا بِارْضِ مَحْمَصةٍ فَمَا یَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَنْ عَظِید اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا بِارُضِ مَحْمَصةٍ فَمَا یَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7156 - فيه انقطاع

﴿ ﴿ ابوواقد لیش فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله منافیق ہم لوگ بنجرعلاقے میں رہتے ہیں، کیا ہمارے لئے کوئی مردار جائز نہیں ہے؟ حضور منافیق نے فرمایا: جب تمہیں نہ صبح کو کچھ کھانے کومیسر ہو، نہ شام کے وقت کچھ میسر ہو، اور کھیتوں میں بھی کوئی چیز نہ ہموتو تمہیں اجازت ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَعَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7157 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب ڈائٹو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلٹوئل نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے گھر والوں کو اونٹی کے دووھ سے سیراب کرلوتو اللہ تعالیٰ نے جس مردار کے کھانے منع کیا ہے،اس سے پی کررہو۔

ﷺ بیرحدیث صحیح الاسنادہے لیکن امام بخاری بھات اور امام مسلم بھاتنے اس کوقل نہیں کیا۔ اس حدیث کی اصل بھی موجود ہے اوروہ الیمی اسناد کے ہمراہ مروی ہے جو کہ شیخین بھاتیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ 7158 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِّ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنِهَ اَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا اَبِى، عَنْ اَبِيْهِ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قَرَاْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ كَتَابَ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُ إِلَى بَنِيْهِ وَفِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِِلَّمَ قَالَ: يُجْزِءُ مِنَ الضَّرُورَةِ الْحَسَنِ كَتَابَ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُ إِلَى بَنِيْهِ وَفِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ: يُجْزِءُ مِنَ الضَّرُورَةِ - اَوِ الضَّارُورَةِ - غَبُوقٌ اَوْ صَبُوحٌ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7158 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ إِن عُونَ كُمْ عِينَ عِينَ عِينَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن كَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْلَ عَلَيْهُ وَالْمَوْلَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7159 - ابن أبي مريم واه

﴿ ﴿ حضرت شداد بن اوس رُالَيْنَ کی بہن اُمّ عبداللہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُلَا اَلَيْمَ کی بارگاہ میں دودھ کا بیالہ نذر بھیجا اس دن حضور مُلَا اِللّٰہ عَلَیْمَ نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ دن بھی بہت کہ باتھا اور گری بھی بہت شدید تھی، رسول اللّٰه مَلَا اُلَّا اِللّٰہ عَلَیْمَ نے واپس بھیجا اور پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ؟ انہوں نے بتایا کہ میری اپنی بکری کا ہے۔ آپ مُلَا اِللّٰہ عَلَیْمَ نے کہاں سے کی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے مال سے خریدی تھی۔ تب رسول اللّٰه مَلَا اِللّٰہ عَلَیْمَ نے کہاں سے کی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے مال سے خریدی تھی۔ تب رسول الله مَلَا اللّٰهُ عَلَیْمَ نے وہ دودھ کی ایران الله مَلَا اللّٰهُ عَلَیْمَ کی بارگاہ میں آئیں تو عرض کی نیارسول الله مَلَا اِللّٰہ عَلَیْمَ کی بارگاہ میں آئیں تو عرض کی نیارسول الله مَلَا اِللّٰہ عَلَیْمَ کی خدمت میں دودھ کا نذرانہ بہت شخت تھی (آپ روزے سے بھی تھے) اس لئے میں نے آپ کی ہمدردی کے طور پرآپ کی خدمت میں دودھ کا نذرانہ بیش کیا تھا، کیکن آپ نے وہ واپس بھیج ویا، جضور مَلَّ اِلَیْمَ نے فرمایا: رسولوں کو یہی تھم ویا جاتا ہے کہ وہ صرف حلال چیز کیا تھا، کیکن آپ نے وہ واپس بھیج ویا، جضور مَلَّ اِلَیْمَ نے فرمایا: رسولوں کو یہی تھم ویا جاتا ہے کہ وہ صرف حلال چیز کھا کی میں اور صرف نے مُلا کی دودھ کا نذرانہ کھا کی میں وہ می نے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں کی میں کھی دیا جاتا ہے کہ وہ صرف حلال چیز کھا کی دودھ کا ندرانہ کیا تھا، کیکن آپ کیا کہا کی بی کی میں دیا جاتا ہے کہ وہ صرف حلال چیز کھا کی میں دورہ کیا کیا کہ کیا کہ میں کہا کہ کیا کہ کی دیا جاتا ہے کہ وہ صرف حلال کیا کہا کی دورہ کیا کہا کہ کیا کہ کہا کہ کیا کہا کہ کہ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف حلال کے کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہا کہ کیا کہا کہ کیا کہ کر کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

ع الله عند يث صحيح الله ساد بي كين امام مخارى موالية اورامام مسلم موالية في الساد بين كيار

7160 - حَـدَّتَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثِنِى زَيْدُ بْنُ اَسُلَمَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ عَلَى اَحِيهِ فَاطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَاكُلُ مِنْهُ وَلَا يَسْاَلُهُ عَنْهُ وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشُرَبُ مِنْهُ وَلَا يَسْالُهُ عَنْهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَحُدَهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7160 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّاتَیْمُ نے ارشاد فرمایا: جبتم اپنے کسی بھائی کے پاس جاؤ،وہ اس کو کھانا پیش کرے تواس کو جائے کہ اس میں سے کھالے اور اس سے (تفصیل) نہ بوجھ (کہ یہ کھانا حلال کمائی سے بنایا گیا ہے یا حرام سے )اور جومشروب پیش کرے وہ بی لے اور اس سے کوئی تحقیق نہ کرے۔

ﷺ کی بیر حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُؤشّد اورامام مسلم مُؤشّد نے اس کُوقل نہیں کیا۔اس کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جو کہ امام مسلم مُؤشّد کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

7161 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِشْحَاقَ، انبا بِشُرُ بُنُ مُوسَى ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَةً قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَجْيِكَ الْمُسُلِمِ فَاَطْعَمَكَ طَعَامًا فَكُلُ وَلَا تَسْالُهُ وَإِذَا سَقَاكَ شَرَابًا فَاشْرَبُهُ وَلَا تَسْالُهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7161 - على شرط مسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ جھٹے فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جاؤ، وہ تہہیں کھانے کو پچھ پیش کرے تو کھالواوراس سے کوئی تحقیق نہ کرو، اور تہہیں پینے کے لئے پچھ پیش کریں تو پی لواورکوئی سوال مت کرو۔

7162 - آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، ثَنَا آبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ والدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا آبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَمْرٍ والدِّمَشُقِيُّ، ثَنَا آبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ وَلَا يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ فَصَدَّقَهُمُ وَآعَانَهُمْ عَلَى جَوْرِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَا يَرِدَ عَلَى الْحَوْضَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7162 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبد الرحمٰن بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالَیْتِیْم نے ارشادفر مایا: میرے بعد آنے والے امراء سے اللہ تعالٰی تحقیے بچائے ،حضرت عبد الرحمٰن واللہ عن عرض کی: یارسول اللہ مَالَیْتِیْم وہ کون ہیں؟ آپ مَالَیْتِیْم نے ارشاوفر مایا: جوشے س ان کے پاس جاکران کی تصدیق کرے،اورظم پر ان کی مددکرے،وہ میرے طریقے پرنہیں ہے اور نہ ہی وہ میرے حوض کوثر پر آسکے گا۔

ن کی پیر حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ الم سلم میں اللہ نے اس کو قل نہیں کیا۔ وَ شَاهِدُهُ حَدِیثُ جَابِرِ حضرت جابر بالتفائد ہے مروی (درج ذیل) حدیث اس حدیث کی شاہد ہے

7163 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّهِ مُسَحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعانِيُّ، بِمَكَّة، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، أَبَا عَبُدُ السَّاتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَعَادَكَ اللهُ يَا كَعُبَ بُنَ عُجُرَةً مِنُ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ ؟ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ ؟ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَعَادَكَ اللهُ يَا كَعُبَ بُنَ عُجُرَةً مِنُ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ عَلَى عَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَاُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِي وَلَسُتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى عَلْمِهِمْ فَاُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِي وَلَسُتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى عَلَى عَوْضِى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّفُهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهِمْ فَاولَئِكَ يَسُوا مِنِي وَانَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، يَا كَعْبَ بُنَ عُجْرَةَ الْمُعَلِمُ عَلَى كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعْتُمْ وَلَعْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَيَرِدُونَ عَلَى حَوْضِى، يَا كَعْبَ بُنَ عُجْرَةَ الصَّومُ مُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطُفِءُ الْحَطِينَةَ وَالصَّدَةُ قُرْبَانٌ – اوَقَدُ رُونَى قَوْلُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَحُمْ نَبُتَ مِنْ سُحْتِ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَحُمْ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ سُحُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُونَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ

## ﴿ (التعليق - من تلخيص الذهبي)7163 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

جہ جہ حضرت جابر بن عبداللہ وہ فرات ہیں کہ بی اکرم سی ایک فرایا: اے کعب بن عجر ہ اللہ تعالیٰ تجھے بے وقو فوں کی امارت سے بچائے۔ انہوں نے پوچھا: بے وقو فوں کی امارت کیا ہے؟ فرمایا: میرے بعد پچھا مراء ہوں گے، میری بدایت کونیس اپنا کمیں گے، نہ میری بنت پر مل کریں گے، جس نے ال کے جسوت کو بچ کہا، اوظلم پر ان کی مدد کی، وہ بچھ سے نہیں، میں ان سے نہیں، نہ بی وہ لوگ میرے حوض کو تر پر آئیں گے۔ اور جس نے ان کے جسوٹ کو بچ نہ کہا، ظلم پر ان کی معاونت نہ کی، وہ بچھ ہے معاونت نہ کی، وہ بچھ نے ہوں اور میں ان سے ہوں، وہ میرے حوض کو تر پر آئیں گے۔ اور جس نے ان کے جسوٹ کو بچ نہ کہا، ظلم پر ان کی معاونت نہ کی، وہ بچھ ہو، اس کو تو آگ ہی مناسب ہے۔ اے کعب بن عجر ہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ شہیں جاسکتی بہل کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، اس کو تو آگ ہی مناسب ہے۔ اے کعب بن عجر ہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کومنادیتا ہے، اور نماز قربان ہے یا (شاید فرمایا) پر ہان ہے۔ نبی اکرم من پیرائے کے یہ الفاظ ('کم نبت من محت' حضرت الو بکرصد این ڈائونا ورحصرت عمر ڈائونا ہے بھی مروی ہیں۔

# اَمَّا حَدِيْتُ آبِي بَكْرٍ

# حضرت ابوبکرصدیق طالفہ ہے مروی حدیث (درج ذیل ہے)

7164 - فَحَدَّقَسَاهُ آبُو عَمْرِو بَنِ السَّمَّاكِ، ثَنَا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَاكِرٍ، ثَنَا قُرَّةُ بَنُ حَبِيْبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ زَيْدٍ، عَنُ اَسْلَمَ الْكُوفِيِّ، عَنُ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ آبِى بَكْرٍ الصِّدِيْقِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السِّحْتِ فَالنَّارُ آوُلَى به

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7164 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ابوبکر جان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منافی کے ارشادفر مایا: جس کا گوشت حرام سے پلا ہوگا، وہ دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔

# وَامَّا حَدِيْثُ عُمَرَ

# حضرت عمر وللتؤسم وي حديث درج ذيل ہے

7165 - فَاخْبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ دَرَسُتَوَيْهِ، ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِاللّٰهِ اللّٰهِ يَنْ جَعُفَرِ بُنِ خَصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ نَبَتَ لَحُمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَإِلَى النَّارِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7165 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الله الله حضرت عمر بن خطاب والتنوفر ماتے ہیں: جس کا گوشت حرام سے بلا، وہ دوزخ کا مستحق ہے۔

قَالَ: قَالَ سُلَيُمَانُ بُنُ مُوسَى: حَدَّنِنَى وَقَاصُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ، ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيُمَانُ بُنُ مُوسَى: حَدَّنِنَى وَقَاصُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ، اَحِي بَنِى فَهُمٍ اَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ سُلَيُمَانُ بُنُ مُوسَى: حَدَّنِنَى وَقَاصُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ، اَحِي بَنِى فَهُمٍ اَخْبَرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنُ اكلَ بِمُسْلِمٍ الْكُلَةَ اَطْعَمَهُ اللّهُ بِهَا اللّهُ بِهَا اللّهُ عِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ سُمُعَةٍ وَرِيَاءٍ، وَمَنِ اكْتَسَى بِمُسُلِمٍ ثَوْبًا كَسَاهُ اللّهُ ثَوْبًا كَسَاهُ اللّهُ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7166 - صحيح

﴿ ﴿ بَى نَهُم ﴾ بَى نَهُم ﴾ بَهَائَى مستورد بن شداد فرماتے ہیں کہ رسول القد سی تی ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی بدخوا بی

کر کے ایک لقمہ بھی کھایا، القد تعالی قیامت کے دن اس کے برابردوزخ کی آگ (کے کھانوں میں) سے کھلائے گا۔ اور جس
نے کسی کو ریا کاری اورد کھلاوے کے مقام پر کھڑا کیا، قیامت کے دن اللہ تعالی بھی اس کو ریاء اورد کھلاوے کے مقام پر
کھڑا کر کے گا۔ (یعنی جس نے کسی مالدار کی اس لئے تعریف کی کہ بیخوش ہوکر مجھے نوازے گا۔ تو اس نے اس مال دارکوریاء
کاری جگہ کھڑا کردیا۔) اور جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دے کر کیڑا بہنا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مثل اس کو دوز خ
کی آگ کا کالباس بہنائے گا۔

😁 🖰 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے نیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشند نے اس کونفل نہیں کیا۔

7167 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ اللَّهُ عَنْهُ عَنُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ: أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرُ آقِ هَذَا حَدِبْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبُرِ: أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرُ آقِ هَذَا حَدِبْتُ

صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7167 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابوہریرہ ﴿ وَكُوْفِر ماتے ہیں كه رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ مِن روكر وروں (يلتيم اورعورت) كے مال كى ذمه دارى كو بہت اہم سجت اوں ۔

اممسلم من المسلم من الله كالمسلم من الله كالما الله كالمسلم من الله كالمسلم كا

7168 – آخبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَصْلِ بَنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَمْرَةَ ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ حَازِمٍ، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بَنِ حَرُمَلَةَ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ نِيَارٍ الْاَسْلَمِيِّ، عَنُ عُرُوةَ بَنِ اللهُ عَنُهَا تَقُولُ: اَهْدَتُ أُمُّ سُنْبُلَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا اَنُ نَاكُلَ طَعَامَ الاَعْرَابِ، فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ مَا هَذَا مَعَكِ؟ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ لَبَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ مَا هَذَا مَعَكِ؟ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ لَبَنْ اللهُ لَكَ. قَالَ: اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُرٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ مَا هَذَا مَعَكِ؟ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ لَكَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتُ : يَا بَرُدَهَا عَلَى الْكِيدِ . قَالَتْ عَائِشُهُ: يَارَسُولُ اللهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتْ : يَا جَرُدُهَا عَلَى الْكَبِيدِ . قَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُولُ اللهِ حَدَّثَتُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ قَالَتْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُبِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَابِ . فَقَالَ: يَا عَائِشُ إِنَّهُ مُ لَيْسُوا بِاعْمَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7168 - صحيح

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7169 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا حُسَامُ بُنُ الصِّدِيْقِ، ثَنَا

عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، حَدَّثِنِي حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسِ التَّجِيبِيّ، عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصْحَبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيّ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7169 - صحيح

اور ابوسعید خدری ڈھٹٹو فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ملکی کے ارشادفر مایا ہے: دوتی صرف مومن کے ساتھ کرو، اور تمہارا کھاناکسی پر ہیز گار کے پیٹ میں جانا جا ہے۔

السناد بي السناد بي المام بخاري ميسا ورامام سلم ميسين السار نقل نهيس كيا-

7170 - اَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِيُّ، اَخْبَرَنِي اَبِي، عَنْ هَارُونَ بُنِ مُوسَى النَّحُويِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ اَنْ يُؤْكَلَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ يُحْرَجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7170 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله عن الله عن الله من الله من الله عن الله عنه الله ع

😌 🤁 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسیاورامام مسلم میسیانے اس کوفل نہیں کیا۔

7171 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، بِمَرُو، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِى اُسَامَةَ، ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِ شَامٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِي اُسَامَةَ، ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِ شَامٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُ قَانَ، عَنِ الزُّهْ رِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ: الْجُلُوسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشُرَبُ عَلَيْهَا الْحَمْرُ اَوْ يَاكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7171 - على شرط مسلم

الله من الله الله عن الدك حوال سے فرماتے بين كدرسول الله من الله عن ال

- (۱) ایسے دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا جس پرشراب پی جاتی ہو۔
- (٢) پيك كے بل ليك كركھانے سے بھى حضور ماليكم في منع فر مايا۔
- 😁 🕃 به حدیث امام مسلم میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیستانے اس کونقل نہیں کیا۔

7172 - حَدَّتَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ الْخَوْلانِيُّ، بِمِصْرَ، ثَنَا اِدْرِيسُ بْنُ

يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنِي رَجَاءُ بُنُ آبِي عَطَاءٍ، عَنُ وَاهِبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْكَعْبِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَطُعَمَ اَخَاهُ خُبُرًا حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَا عَنْ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَطُعَمَ اَخَاهُ خُبُرًا حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَا عَنْ وَيَهُ يَعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةٌ خَمُسِمِائَةِ سَنَةٍ هَذَا حَدِينً مَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ خَنَادِقَ بُعُدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةٌ خَمُسِمِائَةِ سَنَةٍ هَذَا حَدِينً عَنْ اللهُ عَنْ النَّامِ اللهُ عَنْ النَّامِ سَبْعَ خَنَادِقَ بُعُدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةٌ خَمُسِمِائَةِ سَنَةٍ هَذَا حَدِينًا صَعِينُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَالَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7172 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمروبن العاص فرماتے ہیں که رسول الله مُلَّاثِيَّا نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کو پیٹ بھر کرروٹی کھلائی اور پیٹ بھر کریائی پلایا،الله تعالیٰ اس کے دوزخ سے سات خندقیں دور کردے گا،دوخندقوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے۔

الاسناد بے سیک کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں الدینے اس کوفل نہیں کیا۔

7173 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْحَضُرَمِيُّ، ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ الْحَنِفِي، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَكِيعٌ، عَنْ عَنْ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَفَّارَاتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلامِ وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

(التعلیق – من تلخیص الذهبی)7173 – عبید الله بن أبی حمید قال أحمد تو كوا حدیثه الله بن أبی حمید قال أحمد تو كوا حدیثه الله بن أبی حمید قال أحمد تو كوا حدیثه بیر۔ الله بخ حضرت ابو بریره وَلَّ مُنْ فَر مات بیر میں عبادت كرنا جس وقت لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھلا نا، سلام عام كرنا، اور رات كے اس پہر میں عبادت كرنا جس وقت لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔ الله بیاد کے الله بناد ہے ليكن امام بخارى بُينَة اور امام سلم بَينَة نے اس كُفَل نهيں كيا۔

7174 - انحبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنِبَا هَحَمَّامُ بُنُ يَسُعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنِبَا هَحَمَّامُ بُنُ يَسُحُنِي، عَنُ قَتَادَةَ، غَنُ اَبِى مَيْمُونَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ اَنْبِئِنِى عَنُ اَمْرٍ إِذَا اَخَذُتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: اَفْشِ السَّكَامَ وَاطُعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْاَرْحَامَ وَقُمُ بِاللَّيُلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَكَامٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7174 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ طِلْمَوْفر ماتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول الله مَلْ اَلَّهِ مَجھے کوئی ایساعمل بتادیجئے کہ اگر میں اس پر پابندی سے عمل کرلوں تو جنت میں چلا جاؤں، حضور مُلْقَیْم نے فر مایا: سلام کوعام کر، کھانا کھلا، صلہ رحمی کر، رات کوعبادت کر جس وقت لوگ سور ہے ہوتے ہیں، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔

🖘 🕾 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مين الله اورامام مسلم مينانية نے اس كوفل نہيں كيا۔

7175 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، انبا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُدِ الْحُدْرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، إِنَّ اَبَا السَّمْحِ، حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا الْهَيْهَمِ، حَدَّثَهُ عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلالٍ فَاطْعَمَ نَفْسَهَ وَكَسَاهَا فَمَنُ دُونَهُ مِنْ حَلُقِ اللهِ لَهُ زَكَاةٌ 
دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ لَهُ زَكَاةٌ

ٱيُّسَمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنُ لَّهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَانَّهَا لَهُ زَكَاةٌ

وَقَالَ: لَا يَشْبَعُ مُؤْمِنٌ يسْمَعُ خَيْرًا حَتَى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق - من تلخيص الذهبي)7175 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ﴿ اللهُ عَلَيْ مَاتِ ہیں که رسول اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا فَرِ مایا: جو شخص حلال کمائی کرے اس میں سے خود کھالے ،اور پہن لے وہ بھی اس کے لئے صدقہ کی حیثیت رکھتی ہے ،اگر چیدوہ دوسروں کو نید دے۔

جس مسلمان کے پاس صدقہ دینے کے لئے کوئی چیز نہ ہو،اس کو چاہئے کہ وہ بید درود شریف پڑھ لیا کرے اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔ (درود شریف بیہ ہے)

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُنْحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللهُمَّ صَلِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ ع

🕒 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیشہ اورامام سلم جیشہ نے اس کو تقل نہیں کیا۔

7176 - حَدَّقَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي السَامَة، ثَنَا اَبُو النَّعْسِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِم، ثَنَا فَصْلُ بُنُ مَرُزُوقٍ، ثَنَا عَدِى بُنُ ثَابِت، عَنُ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَدة، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللّهِ اصَابِنِي الْجَهُدُ هُرَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلا رَجُلٌ يُضِيفُ هذَا اللَّيْلَة فَارُسَلَ إلى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُنَّ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آلا رَجُلٌ يُضِيفُ هذَا اللَّيْلَة فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ) (الحشر: 9) هذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ وَفُلَانَ اللهُ مَتَالَى (وَيُؤُونَ عَلَى الْفُهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَمَالَ وَالْمُ اللهُ عَمَالَى (وَيُورُونَ عَلَى الْفُسِهِمُ وَلَو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ) (الحشر: 9) هذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى مَدُونَ عَلَى الْفُسُهُمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ) (الحشر: 9) هذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى مَلْوَلُولَ اللهُ مَعَالَى (وَيُورُونَ عَلَى الْفُسِهُمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ) (الحشر: 9) هذَا حَدِيثُ صَحِيثً عَلَى مَدْ طُومُ مُسَلِم وَلَهُ مُسَلِم وَلَهُ مُسَلِم وَلَهُ مُنْ اللهُ عَمَالَ مَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَافِ عَلَى اللهُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُو

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7176 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حَضرت ابوہریہ مُنْ اَوْ اللّه مُنْ اِللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر: ٩)

''اورا پی جانوں پران کوتر جیج دیتے ہیں،اگر چہانہیں شدید محتاجی ہو'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا)

الله المسلم مِناللة كمعيار كمطابق صحيح بليكن شخين مِناللة الكوفل نهيس كيا-

7177 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَاءٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اشْتَرَى آحَدُكُمُ لَحُمَّا اَصَابَ مَرَقًا وَهُوَ آحَدُ اللَّحُمَيْنِ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7177 - محمد بن فضاء الأزدى ضعفه ابن معين

﴾ ﴿ علقمہ بن عبدالله مزنی اپنے والد کے حوالے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

7178 – آخُبَرَنَا عَبُدَانُ بُنُ زَيْدِ بُنِ يَعْقُوبَ الدَّقَاقُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا آدَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِالرَّحْمَنِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخُورُ جُ فِيهِ وَلَا يَلْقَاهُ فِي عَنْ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا ابَا بَكُو ؟ فَقَالَ: خَرَجُتُ لِلِقَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّكُو فِي وَجُهِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلُبَثُ انُ جَاءَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّكُو فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّكُو فِي وَجُهِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلُبَثُ انُ جَاءَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّا لَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ يَا اللهُ فَانُطُلِقُوا اللهُ مَنْدُلِ اَبِى مَنْزِلِ اَبِى الْقَيْتُمِ بُنِ التَّيْهَانِ

الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَ النَّحُلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنُ اَحَدٌ مِنْ خَدَمٍ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِامْرَآتِهِ: اَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَ الَتِ: انْطَلَقَ يَسْتَغَذِبُ لَنَا الْمَاءَ ، فَلَمُ يَلْبَنُوا أَنْ جَاءُ أَبُو الْهَيْفَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ فَالْتَزَمَ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيهِ بِآبِيْهِ وَأُمِّهِ فَانْطَلَقَ بِهِمْ إلى حَدِيقَةٍ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ إلى نَحْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنُو فَوَضَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفَلَا انْتَقَيْتَ لَنَا مِنْ رَطْبَةٍ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ٱرَدُتُ آنُ تُسَحَيْدُوا مِنْ بُسْسِرِهِ وَرُطَبِهِ فَاكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُـٰذَا وَاللُّهِ الُّنَّعِيمُ الَّذِي ٱنْتُمْ عَنْهُ مَسْتُولُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ فَانْطَلَقَ آبُو الْهَيْشَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جَذَيًا فَاتَنَاهُمْ بِهِ فَاكَلُوا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ لَكَ حَادِمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا اتَانِي سَبْيٌ فَأْتِنَا فَــُاتِــىَ رَسُــوْلُ السَّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَاسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِكٌ فَآتَاهُ اَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ حَادِمٌ فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللَّهِ اخْتَرْ لِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنّ خُـذُ هـٰذَا فَـاِنِّـي رَايَتُهُ يُصَلِّى وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ آبُو الْهَيْفَمِ بِالْحَادِمِ اللي امْرَاتِهِ فَاخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ امْرَآتُهُ: مَا اَنْتَ بِبَالِعِ مَا قَالَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اَنْ تُعْتِقَهُ فَقَالَ: هُوَ عَتِيقٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِ طَانَتَان بِطَانَةٌ تَامُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنكرِ وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ حَبَالًا مَنْ يوق بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدُ وُقِيَ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أتَّمَّ وَٱطُولَ مِنْ حَدِيْثِ آبِي هُرَيْرَةَ هَذَا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7178 - على شرط البخاري ومسلم

یارسول اللد منافظ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا کیں، پھروہ ان سب کوایک باغ میں لے گئے، ان کیلئے حیادر بچھائی اور خودایک درخت کی طرف چلے گئے، اور مجوروں کا ایک مجھہ تو ڑکرلائے اوران کوپیش کردیا۔ رسول الله طابقیم نے فرمایا: تم ہارے لئے صرف تازہ محبوریں ہی چن کر کیوں نہ لے آئے؟ انہوں نے کہا: یارسول الله مالیکی میراارادہ تھا کہ آپ اپنی مری ہے جوجا ہیں، لے لیں۔ان سب نے تھجوریں کھا کیں اوروہ پانی پیا، پھررسول اللّٰد مَا ﷺ نے ارشاوفر مایا: اللّٰہ کی قتم! یہی تعتیں ہیں،جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے بوچھا جائے گا، ٹھنڈاسامی،عمدہ تازہ تھجوریں، ٹھنڈایانی۔حضرت ابوہیٹم ان لوگوں کے لئے کھانا بنوانے گئے، رسول الله مَالَيْنَامُ نے ان سے فر مایا: کوئی دودھ والی بکری ذبح مت کرنا، چنانچیہ ابو بیٹم نے ان کے لئے عناق (بکری کا بچہ جس کی عمر ابھی ایک سال نہ ہوئی ہو)یاجدی (بکری کا بچہ جو ایک سال کاہو چکاہو) ذیح كرك (جمون كر) ان كے ياس ك آئے، ان لوگوں نے اس كوكھايا، رسول الله من الله عن ان سے يوجھا: كياتمہارے ياس کوئی خادم ہے؟ ابویشم والنوز کہا: جی نہیں حضور منافیا نے فر مایا: اب جب میرے پاس قیدی آئیں گے تو تم میرے پاس آجانا (میں تہمیں خادم دے دول گا)رسول الله منافیظ کے پاس دوقیدی آئے، ان کے ساتھ کوئی تیسرانہیں تھا۔ ابوہیشم، الله مَاليُّومُ آپ خودہی میرے لئے چن دیں۔ رسول الله مَاليُّومُ نے فرمایا: جس سےمشورہ لیاجائے وہ امین ہوتا ہے، تم یہ غلام لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اوراس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا۔حفزت ابوہیٹم خادم کو لے کر ا پی بیوی کی طرف لوٹے ،گھر پہنچ کر بیوی کو سارا ما جراسنایا اور رسول اللہ شاہیم کی ہدایت بھی سنائی۔ان کی زوجہ نے ان سے کہا: تم وہ بات سمجھ ہی نہیں سکے جو رسول الله طالیّہ نے تمہیں کہی ہے، جب تک تم اس کو آزادنہیں کردیتے تب تک تم نے جس نبی یا خلیفہ کو جیجا ہے اس کے دوساتھی ہوتے ہیں، ایک ساتھی اس کو بھلائی کا حکم دیتااور برائی ہے رو کتا ہے اوردوسرااس کونقصان پہنچانے میں کوئی تسرنہیں چھوڑ تا اور جو ہرے راز داں سے پچ گیا، وہ واقعی پچ گیا۔

ﷺ جہ حدیث امام بخاری مُتاللہ اورامام سلم مُتاللہ کے معیار کے مطابق سیح سے لیکن شیخین مُتاللہ اس کُوقل نہیں کیا۔ اس صدیث کو یونس بن عبید اور عبداللہ بن کیسان نے عکرمہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس جھ سے روایت کیا ہے، ان کی روایت حضرت ابو ہر رہ وہ ٹائٹو کی روایت کی بہ نسبت زیادہ طویل اور تام ہے۔

7178 – وَرَوَاهُ بَكَارُ السِّيرِينِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعَمْرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِى سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَخُرُجُ فِيْهَا وَخَرَجَ اَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: مَا ٱخُرَجَكَ يَا اَبَا بَكُرٍ؟ قَالَ: الْجُوعُ – الْحَدِيْثَ رَوَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7178 - على شرط البخاري ومسلم

💠 💠 نافع حضرت عبدالله بن عمر والبخلاس روايت كرت بيل كدرسول الله مَثَالِيَّا ايسے وقت ميں گھرے فكلے كه عام طور

پر اس وقت آپ باہر نہیں نکلا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹٹ بھی نکلے، نبی اکرم ٹکٹٹٹٹ نے یو چھا: اے ابو بکر!تم اس وقت کیوں آئے ہوں۔ انہوں نے کہا، یارسول اللہ سائٹٹٹٹ بھوک لگی ہے۔

7178 - ابْنَ غَيَيْتُ عَنْ بِيُ الزَّعْرَاءِ رَعَنْ عَمِّهِ آبِي الْآخُوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبُدُ اللَّهِ: كُنَّا نَعُدُّ الْإِمَّعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الرَّجُلُ يُدْعَى الْمَحْقِبُ دِيْنَهُ الرِّجَالَ صَحِيْحٌ رَفَعُهُ لَمُ يُدْعَ وَهُوَ الْيَوْمَ فِيكُم الْمُحْقِبُ دِيْنَهُ الرِّجَالَ صَحِيْحٌ رَوَاهُ وَالْمَاهُ لَهُ يَدُعَى الْمَحْقِبُ دِيْنَهُ الرِّجَالَ صَحِيْحٌ رَوَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: ہم جاہلیت میں بن بلائے دعوت پر چلے جایا کرتے تھے، ایک آ دمی کو دعوت پر بلایاجا تا تووہ ایک اورآ دمی کوبھی اپنے ساتھ لے جاتا جس کو دعوت نہیں دی گئی ہوتی۔ اوروہ عادت آج بھی تم میں موجود ہے، جیسے کوئی شخص اپنا دین کسی دوسرے کے پیچھے سوار کرادے۔

7178 - شُغْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيُّ، عَنْ آبِي الْآخُوَصِ، هذَا صَحِيْحٌ أَيْضًا" البرايم ، جرى نے بيصديث ابوالاحوص سے روایت كى ہے، بيصديث بھى صحح ہے۔

7178 - مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ وَهُوَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ آنَهُ قَالَ: آيُّمَا صَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَاصْبَحَ الصَّيْفُ مَحُرُومًا فَلَهُ آنُ يَا خُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ صَحِيْحٌ اَمَّا حَدِيْتُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ

ابو ہریرہ سور فرات ہیں کہ نبی اکرم تا ہیں کے ارشادفر مایا کوئی مہمان کسی قوم کے پاس جائے،اوروہ لوگ مہمان کوئی مہمان کوئی قوم کے پاس جائے،اوروہ لوگ مہمان کوند پوچیس تووہ اپنی ضرورت کے مطابق میزبان کی ہنڈیا سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتا ہے۔اس پر کوئی گناہ مہیں ہے۔

7179 - فَاخْبَرَنِيْهِ عَـمَّارُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِي الْجُودِيّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا مُسُلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَاصْبَحَ الصَّيْفُ مَحُرُومًا الْمُهَا عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ نَصُرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيُلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7179 - صحيح

ان کی ہنڈیا سے ان کی تعدام سے اور اس کے بین کہ نبی اکرم منگر کے ارشادفر مایا: جو مسلمان کی قوم کے پاس مہمان جائے، اور مہمان ان کی ضیافت سے محروم رہ جائے، تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اُس مہمان کی مدوکرے۔ یہاں تک کہ مہمان اس رات ان کی ہنڈیا ہے، ان کی ہنڈیا سے اور اس کے مال سے بقتر رضرورت لے سکتا ہے۔

7180 - أَخُبَونَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَا اللهُ عَنْ أَبِي نَضُرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا

اَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَإِنُ اَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشُرَبُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا اَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَسَادٍ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَإِنْ اَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلُ مِنْ غَيْرِ اَنْ تُفْسِدَ هِلَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" مُسُلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

# (التعليق - من تلخيص الذهبي)7180 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت الوسعيد خدرى بن التوفر ماتے ہيں كہ نبى اكرم مَن التّهُ اللّهِ الشادفر مايا: جبتم كسى كنويں پر آؤ تواس كے مالك كوتين آوازيں ضرور دو، الروہ جواب دے تو ٹھيك ہے ور نہ اس كی اجازت کے بغیر وہاں سے پی سکتے ہو، کیکن اس كا بقیہ پانی خراب نہ ہونے دینا۔ اور جبتم كسى باغ ميں جاؤ، باغ كے مالك كوتين مرتبہ آواز دو، اگروہ تمہيں جواب دے دے تو ٹھيك ہے، ور نہ تم (اجازت كے بغیر) كھاسكتے ہو، کیكن کچھ بھى خراب نہ کیا جائے۔

🟵 🕏 مد حدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشیائے اس کوفل نہیں کیا۔

7181 - انحبَرَنَا اَبُو عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ السُحَاقَ ، عَنُ اَبِيهِ السُحَاقَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَمِّهِ السُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ، عَنْ اَبِي الْسُحَاقَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمِّهِ السُحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ، عَنْ اَبِي اللَّهِ عَنْ عَمْدِ مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ وَكَانَ عُمَيْرٌ مَوْلَى لِينِي غِفَارَةَ قَالَ: اَقْبَلُتُ مَعَ سَادَاتِى نُرِيدُ الْهِجُرَةَ حَتَّى دَنُونَا مِنَ الْمَدِينَةِ تَرَكُونِى فِى ظُهُورِهِمْ وَدَحَلُوا الْمَدِينَةَ فَاصَابَتِنِى مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ فَقَالَ لِى بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِى مِنُ الْمُدِينَةِ: لَوْ دَحَلُتَ بَعْضَ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَاصَبُتَ مِنْ تَمُرِهَا فَدَحَلُتُ حَائِطًا فَاتَيْتُ نَخُلَةً مَنْ مَرَّ بِى مِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ مَنْ مَرَّ بِى مِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ الْمُدِينَةِ لَوْ دَحَلُتَ بَعْضَ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ فَاصَبُتَ مِنْ تَمُوهَا فَلَدَخَلُتُ حَائِطًا فَاتَيْتُ نَخُلَةً مَنْ مَرَّ بِي مِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ الْمُدِي وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَئِي عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْتَعْرِقُ وَلَا اللهُ الْمَدِيلُ الْمَلِي اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلِيلِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الَى اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7181 - صحيح

♦ ♦ آئی اللحم کے غلام حفرت عمیر و گائیزی عفارہ کے غلام سے، آپ فرماتے ہیں: میں اپنے آقاؤں کے ہمراہ ہجرت کرکے آرہے سے، ہم لوگ مدینہ مئورہ کے قریب پہنچ کی سے، کہ ان لوگوں نے جھے اپنے پیچھے چھوڑ دیا اورخود مدینہ شریف پہنچ گئے، مجھے بہت خت بھوک لگ گئ، مدینہ کوئی لگ میرے پاس سے گزرے توانہوں نے مجھے کہا: اگرتم مدینے کسی باغ میں چلا گیا، ایک ورخت پر چڑھا اور دو کچھے توڑ باغ میں چلا گیا، ایک ورخت پر چڑھا اور دو کچھے تو ڑ باغ میں چلا گیا، ایک ورخت پر چڑھا اور دو کچھے تو ڑ باغ میں چلا گیا، ایک ورخت پر چڑھا اور دو کچھے تو ڑ باغ میں جلا گیا، ایک ورخت پر چڑھا اور دو کچھے تو ڑ باغ میں باغ میں جلا گیا، ایک ورخت پر چڑھا اور دو کھے تو ڑ باغ میں جلا گیا، ایک ورخت پر چڑھا اور دو کچھے تو ڑ باغ میں باغ میں مسلم بند عمد و بن العاس الله بن عمد و بن العاص - حدیث: 3603 مصنف ابن ابی شیبة - کتناب اللباس و الزینة من قال: البس ما شنت ما اخطاك سرف - حدیث: 24356 شعب الإیمان للبیھقی - الشالٹ و الشلائون مین شعب الإیمان وھو باب فی تعدید نعم الله حدیث: 4381

لئے، اچانک باغ کامالک آگیا، وہ مجھے لے کررسول الله مُنَاتِیَا کی خدمت میں پہنچ گیا، حضور مُنَاتِیَا نے مجھ سے مجورین توڑنے کی وجہ بوچھی تو میں نے سارا ماجرا کہ سنایا، حضور مُنَاتِیَا نے فرمایا: ان دونوں کچھوں میں سے اچھا کون ساہے؟ میں نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کردیا، حضور مُنَاتِیَا نے مجھے تھم دیا کہ وہ گچھہ میں لے لوں، اور باغ کے مالک کو کہا کہ دوسراتم لے لو، اور اس کا پیچھا جھوڑ دو۔

🟵 🕄 یه حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن اوام بخاری میسینی اورامام سلم میسینی نے اس کوقل نہیں کیا۔

7182 - حَدَّثَنَا اللهِ النَّرُسِيَّ، ثَنَا المُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِي بِشُو، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بُنَ شُرَخْبِيلَ، قَالَ: اَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلُتُ عُبَادَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِي بِشُو، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بُنَ شُرَخْبِيلَ، قَالَ: اَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ فَاتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلُتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ وَمَا يَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَلِمْتَهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا وَلا اَطْعَمْتَهُ إذَا كَانَ سَاعِبًا اَوْ وَسُو هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ جَائِعًا قَالَ: فَرَدَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُقٍ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7182 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عباد بن شرصیل فرمات میں بہت خت بھوک لگی، میں مدینہ میں آیا، اور مدینے کے ایک باغ میں چاگیا، وہاں سے (مجموروں کا ایک) خوشہ لیا، اور اس میں سے پچھ کھالیا اور پچھا ہے کیڑے میں ڈال لیا، اچا تک باغ کا مالک آگیا، اس نے پکڑ کر مجھے مارا، اور میرا کیڑا بھی چھین لیا، میں رسول اللہ مالی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مالی کیا نہیں اس نے کیڑ کر مجھے مارا، اور میرا کیڑا بھی چھین لیا، میں رسول اللہ مالی کیا اور جب وہ بھوکا تھا تو تم نے اس کو جایا کیوں نہیں؟ اور جب وہ بھوکا تھا تو تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں؟ 
نے فر مایا: جب وہ جاہل تھا تو تم نے اس کو جایا کیوں نہیں؟ اور جب وہ بھوکا تھا تو تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں؟

2183 – اخبرَنَا الشَّيَّارِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمُوجِّهِ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَوٍ، قَالاً: اَنْبَاعَلِیُّ بُنُ حَجَوِ السَّعْدِیُّ، ثَنَا اللهِ عَالَمُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنِي عَمُوو بُنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْلاَبِعَاءِ فَرَاى شَيْنًا لَمْ يَكُنُ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرْفِ لَوْمَ الْلاَبِعَاءِ فَرَاى شَيْنًا لَمْ يَكُنُ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرْفِي يَوْمَ الْلاَبِعَاءِ فَرَاى شَيْنًا لَمْ يَكُنُ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حَصْبِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم الْحَارُوا الْجُمُعَة صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحُمْعَة ثُمَّ يَهُمُ وَاللهِ وَالْمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحُمْعَة ثُمَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم الْحُمْعَة ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

صَحِيْتُ الْمُسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيهِ النَّهُى الْوَاضِعُ عَنْ تَحْصِينِ الْحِيطَانِ وَالنَّحِيلِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنُوَاعِ النِّمَارِ عَنِ الْمُحْتَاجِينَ وَالْجَائِعِيْنَ اَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا وَقَدْ حَرَّجَ الشَّيْخَانِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيْتُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَحَلَ اَحَدُّكُمْ حَائِطَ آخِيهِ فَلْيَاكُلُ مِنْهُ وَلَا يَتَّحِذْ خُبْنَةً

ﷺ یہ حدیث میں الا سادے لیکن امام بخاری بھنا اورامام سلم بھنات اس کو تقل نہیں کیا۔ اس حدیث میں واضح علم ہونا تھا ہے کہ بھوکوں اور غریوں سے اپنی تھجوری، اور دیگر پھل بچانے کے لئے باغات کے گرد چارد یواری نہ کی جائے۔ امام بخاری بُرِیاتی اورامام سلم بھالی نے حضرت عبداللہ بن عمر بھائے کے حوالے سے نبی اکرم منافی کیا ہے کہ 'جب تم اسے بھائی کے باغ میں جاؤ، تواس میں سے کھاسکتے ہو، اور ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔

7184 - أَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بَسُ السَّمْ اللَّهُ وَهِى مُصَرَّاةٌ وَنَحُنُ مُحْتَاجُونَ فَقَالَ: عَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَانُ عَادَ اللَّهِ الْإِبِلُ نَلْقَاهَا وَبِهَا اللَّبَنُ وَهِى مُصَرَّاةٌ وَنَحُنُ مُحْتَاجُونَ فَقَالَ: عَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَانُ عَادَ وَإِلَّا فَاحُدُ مُحْتَاجُونَ فَقَالَ: عَادِ صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا فَانُ عَامَلُوا وَاعِيهِ عَلَى اللَّهُ الللْهُ الللّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7184 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

 حضور تُلُقِیْمُ نے فرمایا: اونٹ کے مالک کو تین آوازیں دے دیا کرو،اگروہ آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ تم دودھ دوہ کر پی ایا کرو،اور کچھ دودھ تھنوں میں جیوڑ دیا کرو۔

7185 – آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آخْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، ثَنَا آبُوْ غَسَّانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَاهِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتُ اللَّهِ الْمُرَاةُ جَلِيلَةٌ كَآنَهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّا وَانْوَاجِنَا وَازْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ المُوالِهِمْ؟ قَالَ: الرُّطَبُ تَأْكُلِيهِ وِتُهُدِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بُن عُبَيْدٍ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7185 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضرت سعد الله عَلَيْهُ مَاتِ مِينَ جَبِ نِي اكْرَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نِي عَورَوَنَ كَى بَيعت لِي تواكِ دراز قد خاتون المَّهُ كَرَكُونَى مُوسَى، يول لگتا تھا گويا كه وہ قبيله مضركى كوئى خاتون ميں۔ انہوں نے عرض كى: يارسول الله عَلَيْتُهُمْ المَّمَ عَلَيْهُمُ الدَّمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْ

اس حدیث کومفیان توری نے بونس بن عبید سے روایت کیا ہے

7186 - حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا اللهِ هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ إِنَّا صَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَتِ امْرَاةٌ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كَبْنُ مَا مُنَا سُفُكِ بُنِ عَنْ سَعْدِ بُنِ الرُّطَبُ مَا تَأْكُلِينَ وَتُهْدِينَ حَدِيْتُ عَبْدِ السَّلامِ بُنِ كَلْ عَلْى اللهِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " حَرْبِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

ا بنے حضرت سعد بن ابی وقاص جائٹو فرماتے ہیں: ایک عورت نے کہا: یارسول الله سائٹو ہم ہمارادارو مدار اپنے باپ ، بیٹول اور بھائیوں پر ہوتا ہے،ان کے مال میں سے ہمارے لئے کیا جائز ہے؟ آپ ٹائٹو ہم نے فرمایا: رطب تھجوری جوتم خود بھی کھا علق ہواورکسی کو ہدیہ بھی دے عمق ہو۔

عبدالسلام بن حرب کی روایت کردہ حدیث امام بخاری جیستاورامام سلم میسی کے معیارے مطابق تعیج ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

7187 - أَخْبَسَرَنَا آبُوْ عَبُدِاللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرٍ الْبُرِيّ، ثَنَا آبِى، ثَنَا سُوَيُدُ بُنُ عَبُدِالُكَةِ وَصَلَّمُ اللَّهُ عَلَى سَعِيدِ الْمَقَبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَلَى أَعِيدِ الْمَقَبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَلَى أَنِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَلَى أَنْ عَلَى لَيُدْخِلُ بِلُقْمَةِ الْخُبْزِ وَقَبْضَةِ التَّمُو وَمِثْلِهِ مِمَّا يَنْفَعُ الْمُصْلِحَةُ وَالْخَادِمُ الَّذِى يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الْمِسْكِينَ ثَلَاتُهُ الْجَنَّةَ: الْآمِرُ بِهِ وَالزَّوْجَةُ الْمُصْلِحَةُ وَالْخَادِمُ الَّذِى يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَنْسَ خَدَمَنَا هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ" (التعليق – من تلحيص الذهبي)7187 – سويد بن عبد العزيز متروك

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بڑا تھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی آئے نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ صرف ایک لقمے کے بدلے میں، صرف ایک مٹھی محبوروں کے بدلے میں تین آدمیوں کو صرف ایک مٹھی محبوروں کے بدلے میں تین آدمیوں کو جنت عطاکر دیتا ہے۔ اس کام کا حکم دینے والے کو، اس بیوی کو جو یہ تیار کرتی ہے، اوراس خادم کو جو یہ طعام وغیرہ مساکین تک پہنچا تا ہے۔ اور رسول اللہ مٹائی تیز نے ارشاد فرمایا: اس اللہ کاشکر ہے جو ہماری خدمات کو بھولتانہیں ہے۔

الله المسلم موالية كمعيارك مطابق صحيح بياك فخين مواليات الكوالم الماملي

7188 – انحبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَلِيلِ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، ثَنَا مَدَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَعَصَدَّقُوا فِى غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَحِيلَةٍ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7188 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُلْ ﷺ نے ارشادفر مایا:
کھاؤ، بیو، اورصد قد بھی کرو، کین فضول خرچی نہ کرو، اور نہ ریاء کاری کرو، بے شک الله تعالیٰ اس چیز کو پہند کرتا ہے کہ اس کے بندے برنعت ہا۔ فظر آئے۔

# · بده ریت صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام مسلم میشیر نے اس کوفل نہیں کیا۔

7189 حَدَّتَ مَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوب، اَنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِالْحَكَم، انبا ابن وَهْبٍ، اَخْبَرَئِنِي عَمْرُو بَنُ الحَرْثِ مَ عَنْ بَكُو بَنِ سَوَادَةَ، اَنَّ سُفْيَانُ بَنُ وَهْبٍ، حَدَّتَهُ عَنْ اَبِى اَيُّوب الْآنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيْهِ بَصَلٌ اَوْ كُرَّاتٌ فَلَمْ يَرَ فِيْهِ اثْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَأْكُلهُ؟ قَالَ: لَمُ اَرَ اتَوْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَأْكُلهُ؟ قَالَ: لَمُ اَرَ اتَوْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7189 - على شرط البخاري ومسلم

ان میں بیاز کے حضرت ابوابوب انصاری و انتخافر ماتے ہیں کہ رسول اللد من اللہ علی کے ان کی جانب کچھ سنریات بھی بیاز سی بیاز اور بعض کے سرے نہیں یا کراث (ایک بدبودار تم کی ترکاری، جس کی بعض قسمیں بیاز اور بعض لیسن کے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض کے سرے نہیں ہوتے ،المنجد) موجود تھے۔ان کوان سنریات میں رسول اللہ من اللہ علی کے کوئی نشانی نظر نہیں آئی، اس لئے انہوں نے اس کے سال

کھانے سے انکارکردیا، دینے والے نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ حضرت ابوابوب جھ تھنے نے فر مایا: اس لئے کہ مجھے اس میں رسول اللہ ملی تی اس نے تو فرشتوں سے حیاء کی وجہ سے نہیں کھایا، تا ہم بیررام نہیں ہے۔ وجہ سے نہیں کھایا، تا ہم بیررام نہیں ہے۔

وَ وَ يَعَدَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَهُدَى مَلِكُ الْهِنْدِ اللهُ تَعَالَى حَمْلَالُهُ تَعَالَى: لَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنْجَبِيلٌ فَاطُعَمَ اصْحَابَهُ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنْجَبِيلٌ فَاطُعَمَ اصْحَابَهُ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنْجَبِيلٌ فَاطُعَمَ اصْحَابَهُ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا زَنْجَبِيلٌ فَاطُعَمَ اصْحَابَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا وَنُجَبِيلٌ فَاطُعَمَ اصْحَابَهُ وَصَلَّى عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرَّةً فِيهُا وَنُجَبِيلٌ فَاطُعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّنُهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَمِّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ ال

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7190 - هذا مما ضعفوا به عمرا تركه أحمد

﴾ ﴿ وَصَرِت ابوسعید خدری و الله استے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ ساتیوم کی بارگاہ میں ایک منکا بھیجا جس میں سوخھ تھی، نبی اکرم سُلِقیوم نے اس کا ایک ایک مکڑا اپنے صحابہ کرام کو کھلا یا اور ایک کلڑا مجھے بھی کھلایا۔

© امام حاکم کہتے ہیں: میں نے کتاب کے شروع سے لے کر ابھی تک علی بن زید بن جدعان قرشی کاروایت کردہ کوئی ایک حرف کوئی ایک حرف بھی نقل نہیں کیا۔ جب کہ رسول اللہ مٹائیٹی کے سونھ کھانے کے حوالے سے ان کے علاوہ اور کسی راوی کی کوئی روایت بھی مجھے نہیں ملی ،اس لئے اب میں نے ان کی بیروایت نقل کردی ہے۔

7191 - آخبرنا التحسنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ، ثَنَا عَامِرٌ، عَنُ حَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، قَالَ: شَهِدُتُ وَلِيمَةً فِى مَنْزِلِ عَبْدِالْاَعْلَى وَمَعَنَا آبُو اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَصَالِحٍ، ثَنَنَا عَامِرٌ، عَنُ حَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، قَالَ: مَا أُرِيدُ أَنُ آكُونَ خَطِيبًا وَلَكِيِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى رَضِى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7191 - صحيح

حضرت ابوامامه با بلی بن و مات بین که رسول الله من ی کمانے سے فارغ موکر بول دعاما تی :
 الْحَمْدُ لِلَّهِ كَتِيْرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوَدَّع وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْه

اللد تعالى كابهت بهت شكر ب،اس ميس بركت والى كى ب، نداس كوچهور اجااسكتا باورنداس بياز رباجاسكتا

کی ہے حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اور امام سلم میں اللہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔ اس کی ایک شاہد حدیث مجمی موجود ہے جو کہ اس سے زیادہ صحیح ہے اور اُس کے راوی اس سے زیادہ مشہور ہیں۔ (وہ روایت درج ذیل ہے)

7192 - آخُبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغَقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا مُسَلَّمَ إِذَا ثَنَا اللهِ عَلْدُ بَنُ مَعْدَانَ، عَنُ آبِي أَمَامَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا وَفِيهِ عَيْرَ مُودَدًّ عَ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7192 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوامامه فَيْ عَيْرُ مات بي كر كمان ك بعد) جب وستر خوان الله التورسول الله مَنْ يَقَيْم يد عا يرض المحمد لله مَنْ المُحمدُ لِللهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُودَّع وَلا مُسْتَغَنَّى عَنْهُ رَبَّنَا

''تمام تر تعریفین اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص میں ایس حمد جو زیادہ ہو پا کیزہ ہو اس میں برکت موجود ہو اُس کو رخصت نہ کیا گیا ہواور ہمارا بروردگاراس سے بے نیاز نہ ہو''۔

7193 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُجَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِيعُ اللهُ عَنْ عَالِيْسَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَتُ لَنَا شَاةً فَخَشِينَا اَنْ تَمُوتَ عَنْ اَبِعُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7193 - صحيح

﴿ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ وی فافر ماتی ہیں ہماری ایک بکری تھی، ہمیں اس کے مرجانے کا خدشہ ہوا تو ہم نے اس کوذئ کرلیا اوراس کا گوشت تقسیم کردیا ،سوائے کندھے کے گوشت کے، (وہ گھر میں اپنے کھانے کے لئے رکھ لیا ) ∰ کی بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مجیسہ اورامام مسلم مجیسہ نے اس کوفقان نہیں کیا۔

7194 - اَخْبَرُنَا اَبُوُ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ حَيَّانَ الْقَاضِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى السَّاحِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ هَلالٍ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِيّ الْمُقَدِّمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْنَ بُنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، قَالَ: كُنْتُ عُمَرُ بُنُ عَلِيّ الْمُقَدِّمِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْنَ بُنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ آبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، قَالَ: كُنْتُ اللهُ عَنْ مَعْنَ اللهُ عَنْهُ، فَحَدَّثُنَا ابُوْ هُرَيْرَةَ، بِالْبَقِيعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ مَا لَكُولُ الصَّائِمِ الْصَّابِمِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرَجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7194 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ جُنْ تَیْنُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ تَیْمُ نے ارشاد فرمایا: کھانا کھا کرشکر اداکرنے والا، ایسے ہی ہے جیبے روزہ رکھ کرصبر کرنے والا۔

الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قل نہیں کیا۔

7195 - حَـدَّثَـنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، ٱخْبَرَنِي

سُلَيْهَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي حُرَّةَ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ آبِي حُرَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْاَغَرِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَا اَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

# (التعليق - من تلحيص الذهبي)7195 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

الامروزه جهرت ابو ہریرہ جھن فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مناقیق نے ارشادفر مایا: بے شک کھانا کھا کرشکر اواکر نے والا مروزہ دارصا بر کی طرح ہے۔

7196 – آخبَرَنِى آزُهَرُ بُنُ حَمْدُونِ الْمُنَادِى، بِيَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُنَكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا مُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِيدِ مَحُذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِى الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ: بِسُمِ اللهِ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7196 - صحيح

﴾ ﴿ وَصَرِت جابر رَا اللَّهُ وَ مات مِين: نبي اكرم مَنْ اللِّيمُ نے (اَيك موقعه پر)ايك مجذوم (برص كى بيارى والے) كاہاتھ بكڑ كراپي بمراہ قبال ميں اس كاہاتھ ڈالا اور بيدوعا پڑھى''بىم الله تقة بالله وتو كلاعليه''۔

😁 🖰 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7197 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبَ، ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا اَبُو حَفُصٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اَبِي الْآسُودِ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفُسَهُ هٰذِهِ الْاَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ مُنافِظُور ماتے ہیں کہ رسول الله مُنافِظُم نے ارشادفر مایا رات کوسوتے وقت جس کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز لگی ہوئی ہو،اس کی وجہ ہے ان کوکوئی نقصان بہنج جائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔

😌 🟵 بیتمام اسانید هیچ میں کیکن امام بخاری ٹریستیاورا ہام سلم ٹریستی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7198 - حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، ثَنَا اَبِى، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، ثَنَا يَعُ فَرَيْرَةَ، وَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحُذَرُوهُ عَلَى اَنْفُسِكُمْ مَنُ بَاتَ وَفِى يَدِهِ غَمَرٌ فَاصَابَهُ شَىءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

ابو ہررہ و الفي فرماتے میں كه رسوال الله مُلَيْدًا في ارشا وفر مايا: به شك شيطان حساس مع لحاس (حيات

والا) ہے،خودکواس سے بچاکررکھو،جس شخص کے ہاتھوں میں سوتے وقت کھانے کی کوئی آلائش موجود ہواوراس کورات میں کوئی نقصان پہنچ جائے تواییخ سواکسی کو ملامت نہ کرے۔ (کیونکہ اپنے نقصان کا وہ خود ذمہ دارہے)

7199 - انحبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطِرِئُ، ثَنَا اَبُوْ قِلَابَةَ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِم، عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيّ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْحَيْرِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيّ، عَنْ اَبِى سَعِيدٍ الْحَيْرِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اكَلَ فَلَيَلْفِطُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الْحِرُ كِتَابِ الْاطْعِمَةِ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7199 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَلَيْتُهُمْ فِي اللّٰهُ مَلَيْتُهُمْ فِي اللّٰهُ مَلَيْهُمْ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ فَي اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي مُعَلِّمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي مُعْمِعُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مُعُلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

🕄 🕄 میرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رُینانید اورامام مسلم مُواللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

# كِتَابُ الْاشُوبَةِ

# ینے کے احکام

7200 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ اِمُلاءً وَقِرَاءَ ةَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اللَّى رَسُولِ عُينَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوقَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحلُو الْبَارِدَ هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فَاللَّهُ لَيْسَ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحلُو الْبَارِدَ هذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخرِّ جَاهُ فَاللَّهُ لَيْسَ عِنْدَ الْكَيمَانِيْنَ عَنْ مَعْمَر "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7200 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ ام الموثنین حضرت عا کشہ ڈی فیافر ماتی ہیں۔ رسول اللّٰد مثل فیائی کومشر و بات میں ٹھنڈا اور میٹھا مشر و ب سب سے زیادہ بند تھا۔ یہ

ﷺ یہ حدیث امام بخاری نمینہ اورامام مسلم نمینہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں نیانے اس کوفل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بمانیین کے نزدیک اس سندمیں''معمر'' کا ذکر نہیں ہے۔

# وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ هِشَامِ بُنِ عُرُوزَةً، عَنْ آبِيْهِ

ہشام بن عروہ کے ان کے والد سے مروی حدیث، ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

7201 - حَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ رَجَاءٍ، ثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا عِبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدَ

(التعليق - من تنخيص الذهبي) 7201 - عبد الله بن محمد بن يحيى هالك

﴾ ﴿ ام المونین حفزت عائشہ ﴿ فَا فِی مِین رسول اللّٰه مَا فِیْ کُمِشْرُ وَبات مِیں تُصندُ ااور میٹھا مشروب سب سے زیادہ پیند تھا۔

7202 - حَدَّتَ مَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بُنُ الْمَوْلِيدِ الْمَجَوْهِ رَثُّى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهِ إِنَّ سَيِّدَ الْاَشُوبَةِ فِى الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ الْمَاءُ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ

يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7202 - صحيح

﴾ ﴿ عبدالحمید بن صفی بن صهیب اپنے والد ہے، وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیَا نَ ارشاد فر مایا : خبر دار دنیا اور آخرت میں تمام مشروبات کاسر دار' یانی'' ہے۔

🟵 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری تریشا اورامام مسلم تریشانی اس کوفل نہیں کیا۔

7203 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ حَلَفٍ الْقَاضِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، ثَنَا الضَّحَاكُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ عَرُزَّبٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْدالرَّحْمَنِ بُنِ عَرُزَّبٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْدالرَّحْمَنِ بُنِ عَرُزَّبٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْد قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ آوَلَ مَا يُسَحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنُ يُقَالَ لَهُ: اللهُ عَنْد عَد يُنْ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ أَنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7203 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ ابِو ہِرِيرہ وَ اللّٰهُ فَاتِے ہِيں كه رسول اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ یہ ہوگا كه (بندے سے كہا جائے گا) كیا ہم نے تیرے جسم كوصحت نہيں دى تقى؟ اور تجھے مشندا پانی عطانہیں كیا تھا؟

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹیسٹی اور امام مسلم ٹرسٹیٹ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7204 – آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، آنْبَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي أُوَيُسٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، آخُبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ، عَنْ آبِيُهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ كَانَ يُسْتَسْقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7204 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ﴿ فَافر ماتی ہیں کہ رسول الله عَلَیْهِمْ کے لئے کنویں والے گھروں سے شعنڈا پانی لایا حاتا تھا۔

المسلم المسلم المسلم المسلم الميات على معارك مطابق صحيح بيكن انهول نے اس كوفل نہيں كيا۔

7205 - حَدَّثَنَا ٱبُو سَهُلِ آحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ وَيَادٍ النَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بُنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُوَ اَرُوَى وَابُوا وَامُرا قَالَ اَنَسَّ: وَانَا اتَنَفَّسُ وَي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُو ارْوَى وَابُوا وَامْرا قَالَ السَّهِ: وَانَا اتَنفَّسُ وَي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُو ارْوَى وَابُوا وَامْرا قَالَ السَّرِةَ وَالْا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُو ارْوَى وَابُوا وَامْرا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: هُو ارْوَى وَابُوا وَامْرا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ : هُو الرَوى وَابُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ : هُو اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنفَّسُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

7205:صحيح مسلم - كتباب الاشربة: باب كراهة التنفس في نفس الإناء - حديث:75 38 الجامع للترمدي - ' ابواب الاشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في التنفس في الإناء ' حديث:1854 فِى الشَّرَابِ ثَلَاثًا هِٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ بِهِلِهِ الزِّيَادَةِ وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ ثُمَامَةَ عَنُ اَنَسٍ كَالَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا "

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7205 - صحيح

﴿ ﴿ حَضِرت انس بنُ ما لک فِلْمُؤْفِر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰه طَالِیْتِم پانی پینے کے دوران تین سانس لیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے''اس طریقہ کارسے پینے سے زیادہ سیرانی ہوتی ہے، زیادہ شفاء ملتی ہے،اورزیادہ مفید ہے۔

حصرت انس جل فن فرمات میں بیں بھی یانی پینے کے دوران تین سانس لیتا ہوں۔

لَّ مَ 206 أَ - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، قَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، قَنَا مُسَدَّدٌ، قَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، قَنَا خَالِدٌ، عَنَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يُعَنَّقَسَ فِى الْإِنَاءِ وَانْ يُشُرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرِطِ الْبُحَارِيِّ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ اَبِي قَتَادَةَ، عَنْ اَبِيْهِ فِى النَّهِي عَنِ التَّنَقُسِ فِى الْإِنَاءِ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7206 - على شرط البحاري

ﷺ یہ حدیث امام بخاری مُعالدے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ جبکہ شیخین بیسٹانے کی بن الی کثیر کی عبدالمدائن الی قادہ کے حوالے سے ان کے والد سے' برتن میں سانس لینے سے ممانعت' والی حدیث نقل کی ہے۔

7207 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالُحِكَمِ، أَنْبَا آنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الدَّوْسِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَـلَبْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَنَفَّسُ اَحَدْكُمُ فِى الْإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشُرَبُ مِنْهُ وَلَكِنُ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَنَفَّسَ فَلْيُؤَجِّرُهُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَنَفَّسُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7207 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ملکتیا نے ارشادفر مایا: تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز بھی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لے، جب سانس لینا ہوتو برتن منہ سے ہٹا کرسانس لے۔

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں تا ہے اس کو قال مہیں کیا۔

7207 - أَبَانُ بُنُ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى قَادَةَ،

عَنْ آبِيهِ، مَرْفُوعًا: إِذَا شَرِبَ آحَدُكُمُ فَلْيَشُرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ وَمُسُلِمٍ " ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله ابن الى قاده آبِ والدس مرفوعاً روايت كرتے بين كه "جب كوئى چيز پوتوايك بى سانس ميں

ام بخاری مختلا امام بخاری مختلفا ورامام مسلم مینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

7208 – آخُبَرَنَا أَبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، وَآخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْبَرُتِيُّ قَالَا: ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَا عَلَى مَالِكٍ، عَنُ آيُّوبَ بُنِ حَبِيبٍ، مَولَى بَنِي زُهُرَ قَ، عَنُ آبِي الْمُصَنَّى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ فَلَا حَلَ اَبُو سَعِيدٍ النَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفُح فِي النَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّفُح فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ: نَعَمُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّى لَا ٱرْتَوِى بِنَفَسٍ وَاحِدٍ. قَالَ: اَمِطُ الْإِنَاءَ عَنُ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ، قَالَ: فَإِنْ الشَّرَابِ؟ قَالَ: اَهُوقَهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7208 - صحيح

﴿ ﴿ ابوالمثنى جَهَى فرمات ہیں: میں مروان بن علم کے پاس بیٹھا ہواتھا، حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ ان کے پاس آئے، مروان نے ان سے کہا: کیا آپ نے رسول اللہ مالی کیا ہے؟ منع کیا ہے؟ حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ نے نے رسول اللہ مالی کیا ہے کہ آپ مالی میں سیر نہیں ہو پاتا۔ آپ نے فرمایا: برتن اپنے حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ نے فرمایا: بی ہاں۔ ایک آدی بولا: میں ایک سانس میں سیر نہیں ہو پاتا۔ آپ نے فرمایا: برتن اپنے منہ سے ہٹا کر سانس نے سکتے ہو۔ اس نے کہا: اگر ہمیں اس میں کوئی ناپندیدہ چیز دکھائی دے تو؟انہوں نے فرمایا: توتم وہ یائی گرادو۔

😌 🕾 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری وسینیا ورامام مسلم وسینیٹ اس کوفل نہیں کیا۔

7209 - أَخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هَلالٍ، أَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ، أَنْبَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَسَيْنُ بُنُ وَاقِيدٍ، حَدَّثَنِى آبُو نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ آخُطَبَ قَالَ: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَكَانَتُ فِيهِ شَعُرَةٌ فَآخُذتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ مَ كَلَيْهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً وَمَا فِى رَاسِهِ طَاقَةً بَيْضَاءَ هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق – من تلخيص الذهبي)7209 – صحيح

7210 - آنِحْسَرَنَا آخْسَمَدُ بَنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَاصِمٍ، آخْبَرَنِيُ سُلَيْمَانُ التَّيْعِيِّ، عَنِ الْبَيْءَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى النَّبِيُّ صَلَيْمَانُ التَّيْعِيِّ عَنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ فَشُوبَ مِنْهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرَجَاهُ " يُخَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7210 - على بن عاصم واه

﴾ حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں: نبی اکرم سُلُقیْلُم کی بارگاہ میں پانی کا بھراہوا ایک ڈول پیش کیا گیا، حضور مُلُقِیُلُم نے اس میں سے ایک گھونٹ بھرا، اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے، پھر حضور مُلُقِیْلُم نے اس سے پی لیا۔ ﷺ پیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رُواللہ اور امام مسلم رُواللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7211 - أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، ثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، ثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يُشُرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ لِلاَنْ ذَلِكَ يُنْتِنهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي) 1 721 - على شرط مسلم

♦ ♦ ام المونین حضرت عائشہ فاہافر ماتی ہیں: نبی اکرم مائی فیل نے مشکیزے کے منہ سے منہ لگا کر پینے سے منع کیا،
 کیونکہ اس سے مشکیزہ بد بودار ہوسکتا ہے۔

7212 - حَدَّقُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُرُبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، ثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا اللهِ عَنْ عَلْ عَلْمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا وَهُوَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثُ أَلَاسُقِيَةٍ وَآنَ رَجُلًا بَعُدَمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بِاللَّيْلِ اللهِ سِقَاءٍ فَاخْتَنَتُهُ فَخَرَجَتُ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7212 - على شرط البخاري

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس فَهُ فرمات بين رسول الله مَنْ الْقِيْمُ فِي مِنْ ساتھ منه لگا كرپانى پينے ہے منع فرمايا ہے۔ رسول الله مَنْ الله من الله من

الله المعام بخارى موالية كمعارك مطابق صحيح باليكن شيخين ميناليان الم الفل الماكن المالية الماكنة الماك

7213 - آخْبَرَنَا آبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى اَنْ يُشُرَبَ مِنُ فِى السِّقَاءِ فَالَ اَيُّوبُ: فَأُنْبِنْتُ اَنَّ رَجَلا شَرِبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ فَحَرَجَتْ حَيَّةٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِىّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الدهبي)7213 - على شرط البحاري

﴿ ﴿ حفرت ابو ہریرہ بڑاتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سی آئی نے مشکیزے کے منہ سے مندلگا کرپینے سے منع فرمایا ہے۔ ابوب کہتے ہیں مجھے پتاچلاہے کہ ایک آ دمی نے مشکیزے کے منہ سے مندلگا کرپیا تھا، اس میں سے سانپ نکل آیا تھا۔ ۞۞ یہ حدیث امام بخاری میں تینے کے معیار کے مطابق تھیجے ہے لیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

7214 - أخْبَرَنَا أَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيَّ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيلًا بُنِ مَعْفِلِ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ آبِيهِ عَقِيلٍ، عَنْ وَهُبٍ، قَالَ: عَبُدِالْكُوبِمِ أَبُو هِشَامِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِی إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَقِيلٍ بُنِ مَعْفِلِ بُنِ مُنْبَّهٍ، عَنْ آبِيهِ عَقِيلٍ، عَنْ وَهُبٍ، قَالَ: هَذَا مَا سَٱلْتُ عَنْهُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللّهِ الْاَنْصَارِيَّ، وَآخَبَرَنِیُ آنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ. اَوْ كِنُوا الْاَسْقِيةَ وَعَلِيهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ. اَوْ كِنُوا الْأَسْوَابَ وَالطَّعَامَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالْشَيْقَاءَ مُوكَنَّا لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالْشِيْقَاءَ مُوكَنَّا لَمْ يَجِد البَّابِ مُعْلَقًا وَالْسِّقِيةَ وَإِنْ لَمْ يَجِد السَّقِي مَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ عُودًا صَحِيْحُ الْإِسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ مَعْلَالًا وَإِنْ لَمْ يَجِد السَّقِيةَ وَالْمَابَ مُعْلَقًا وَالْسِّقِيةَ وَالْسَلَادِ وَلَمْ يُحِد السَّفَى مُوكَنَّا لَمْ يَجِد السَّفَى مُوكَنَا لَمُ يَجِد السَّقِيةُ وَعَدْ مَا عُلَيْهُ وَانْ وَجَدَ الْبَابَ مُعْلَقًا وَالْسِّقِيةَ وَانُ لَمْ يَجِد السَّقَى مُوكَنَا لَمْ يَحِد السَّفَى مُوكَنَا لَمُ يَحِد السَّفَى مُوكَنَا لَمْ يَحِد السَّفَى مُوكَنَا لَمُ يَحِد السَّوْ وَلَمْ عَلَيْهِ عُودًا صَحِيْحُ الْإِسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الْمُؤْلِقُ وَإِنْ لَهُ مُنْصُولُ مَنْ عَلَيْهِ عُودًا صَحِيْحُ الْإِسَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7214 - صحيح

🕀 🕄 پیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری جُیّاتیۃ اور امام سلم میتالیۃ نے اس کُوهل نہیں کیا۔

7215 - حَدَّقَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعُدِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعِيدِ الْعَبُدِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مُنُ عُمَرَ اللهِ مُنَ عَبُدُ اللهِ مُنَ عَمَارَةَ، حَدَّثِنِى الْحُرَيْثَى بُنُ الْحُرَيْثِ ، حَدَّثِنِى الْمُحَرِيْثَى بُنُ الْمُحَرِيْثِ ، حَدَّثِنِى الْمُعَدِ عَنْ عَائِسَةَ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَوَانٍ مُحَمَّرَةً إِنَاءٌ لِطَهُورِهِ وَإِنَاءٌ لِسَوَاكِهِ وَإِنَاءٌ لِشَرَابِهِ هِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلحيص الدهبي)7215 - صحيح

ام المومنین حضرت عائشہ و قافر ماتی ہیں ہم رات کے وقت رسول اللہ س تی کے لئے نین برتن و هانپ کرر کھنے مسلم ایک برتن آپ کی ساتھ ۔ ایک برتن آپ کی اور ایک برتن آپ کے لئے۔

### السناد ہے کہ الا سناد ہے لیکن امام بخاری سیستا ورامام سلم میستانے اس کو تال میں کیا۔

7216 - حَدَّثَ مَا مُحَمَّدُ مُنُ آجُ مَدَ الْقَاصَى، ثَنَا الْرَاهِيمُ مُنُ الْهَيْشَمِ الْبَلَدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ، اَنَّ حَالِدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثِنِى آبُو الصَورِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثِنِى زَيْدُ بُنُ وَاقِدٍ، اَنَّ حَالِدَ بْنَ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثِنِى آبُو الصَّورِينَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَنْ لَيسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسُهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَنْ لَيسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهُ فِى الْاَخْرَةِ، وَمَنْ شُرْبَ فِى آنِيةِ اللّهَ هَبِ وَالْفِضَّةِ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهُ فِى الْاَخْرَةِ، وَمَنْ شُرْبَ فِى آنِيةِ اللّهَ هَبِ وَالْفِضَّةِ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبُ بِهِا فِى الْاَحْرَةِ ثُمَّ قَالَ: لِبَاسُ اهُلِي الْجَنَّةِ وَشَرَابُ اهْلِ الْجَنَّةِ وَآنِيَةُ الْاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعَلِّدِ وَلَمْ يُعْرَجُاهُ "

### (التعليق – من تلحيص الذهبي)7216 – صحيح

﴿ ﴿ حضرت البوہربرہ مِنْ عَنِي مَن كدر مول الله مَنْ عَيْمَ نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا میں ریشم بہنا، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، اور جس نے دنیا میں سونے جاندی کے برتنوں میں کھائے بیئے گا۔ اور جس نے دنیا میں سونے جاندی کے برتنوں میں کھائے بیئے گا۔ پھر فرمایا: (یہ سب) جنتیوں کا لباش، جنتیوں کے مشروبات اور جنتیوں کے برتن '(ہے)

# 

الْحَارِثِيُّ حَدَّثَا أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ مُنْ آخَمَدَ مُن السَّمَّاكِ. بِعَدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ مُنُ مُحَمَّدِ مُن مَيْضُورِ الْحَارِثِيُّ حَدَّتَمَا مُعَادُ مُنْ هِسَامٍ، حَدَّثِي آبِي، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوُن بُن قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمةَ بُنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوُن بُن قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمةَ بُنِ الْحَدَارِثِيُّ مَعَادُ مُن هِسَامٍ، حَدَّثِي آبِي، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوُن بُن قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمةَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَاقٍ، فَقَالَتُ مَا عِنْدِي مَاءُ إلَّا فِي الْمُعَلِينَ إِلَى مَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَاقٍ، فَقَالَتُ مَا عِنْدِي مَاءُ إلَّا فِي وَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ تَبُوكَ ذَعَا بَمَاءٍ عَنْدَ امْرَاقٍ، فَقَالَتُ مَا عِنْدِي مَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةِ تَبُوكَ ذَعَا بَمَاءٍ عِنْدَ امْرَاقٍ، فَقَالَتُ مَا عِنْدِي مَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْ وَقِ تَبُوكَ ذَعَا بَمَاءً هَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسَادِ وَلَمُ عَلَالًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَّادِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى السَّالِي فَالِلّهُ عَلَى السَّعَادِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْوَالِ اللّهُ عَلْمَا مِنْ عَلَيْدُ اللّهُ عَلْقَالُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى الْوَالْمُ لَا عَلَى السَّعَادِ الْعَلَى الْمُقَالِقُ الْعَلَيْدُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْمُعَلِي الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُلْكُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلَقِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي الْمُعْلَقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَقِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْ

### (التعليق - من تلحيص الدهبي)7217 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سلمه بن حبق مِنْ مَنْ فَرِماتِ مِينَ نَي الرَمِ عَلَيْهِ فَيْ عَرْدُه وَبُوكَ كَمُوقَع بِرَايك خاتون سے پانی مانگا، اس في الله الله عمر الله على الله على

🥯 🔆 پیده بیت صحیح الا سنا دیے لیکن امام بخاری جیستاورامام سلم نمیشی نے اس کوفل نہیں کیا۔

﴿ 7218 - اَخْبَرَنِي عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّبِيعِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَا شَيْبَالُ، عَنِ الْآهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّبِيْبُ وَالتَّمُرُ هُوَ الْحَمْرُ يَعْنِي إِذَا انْتُبِذَا جَمِيعًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7218 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله عنه عبد كه الله عنه عبد كله الله عنه عبد كله عنه عبد كله الله عبد كله عبد كل

🟵 🕄 بدحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7219 – آخبرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الشَّافِعِيُّ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَج، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ كُلْثُومِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ كُلْثُومِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِيهُ كُلْثُومِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبِيهُ كُلُثُومِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آبَعُمُ بَعْضُ مَّ عَلَيْلِ الْالْمُومِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ آلِلهِ وَلِحَيَدِهِ فَيَقُولُ : فَعَلَ بِي هُذَا آجِي فُلُانٌ وَاللّٰهِ لَو كَانَ بِي هَا اللّٰهِ لَو كَانَ بِي هَا اللّٰهِ لَو كَانَ بِي هُلَا آبَعُمُ اللّٰهِ لَو كَانَ بِي قَالَ : وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَعَانِ فَوَقَعَتُ فِي قُلُوبِهِمُ الطّعَالِنُ "، وَكُانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ضَعَانِ فَوَقَعَتُ فِي قُلُوبِهِمُ الطّعَالِلُ "، وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ صَعْلَانُ فَوَقَعَتُ فِي قُلُوبِهِمُ الطّعَلُونُ "، وَكَانُوا إِخْوَةً لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ صَعْلَانُ فَوَقَعَتُ فِي قُلُوبِهِمُ الطّعَمُونَ (المائدة: 90) - اللّٰي قَوْلِهِ - (فَهَلُ آنَتُمْ مُنتَهُونَ) (المائدة: 91) " فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُتَكِلِفِينَ: هِي رِجُسٌ وَهِي فِي بَطُنِ فُلَانٍ قُتِلَ يَوْمَ الْعِمُوا) (المائدة: 93) - حَتَّى بَلَغَ - (وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (آل عمران: 134)

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7219 - على شرط مسلم

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا إِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْآنُصَابُ وَ الْآزُلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تَعُولُ الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكْرِ اللهِ تُعُلِّمُ الْعَدُوةَ وَالْبَغُضَآءَ فِى الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنُ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُّنَتَهُونَ (المائده: 90,91)

"اے ایمان والوشراب اور بو ااور بت اور پانے تاپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بیجے رہنا کہ تم فلاح پاؤشیطان

یمی جاہتا ہے کہتم میں میر اور دشنی ڈلوا وے شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے ''(ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا رُئينية)

کچھ لوگوں نے کہا: یہ تو ناپاک ہے اور فلاں آ دمی جنگ بدر میں قتل ہواہے،اس کے پیٹ میں یہ ناپاک چیز موجود تھی، فلاں آ دمی جنگ احد میں قتل ہواہے اس کے پیٹ میں بھی بیموجود تھی۔تواللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوُا وَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ امْنُوا ثُمَّ اتَّقَوُا وَّ اَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

''جوایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا)

ري برادري المردري المردري الله مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيٌّ بنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا اللهِ مُنَ اللهِ بَنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا اللهِ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ الْوَلِيدِ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكِيعٌ، ثَنَا اللهُ عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ، عَنُ آبِي عَبُدِ الرَّحُمَنِ السَّلَمِيّ، عَنُ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكِيعٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكِيعٌ، ثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " وَكَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7220 - صحيح

''اے ایمان والونشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا)

کی پیر حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُٹِشَدُ اورامام مسلم مُٹِشَدُّ نے اس کُوَقَلَ نہیں کیا۔ عطاء بن سائب تک سید اسناد تین طریقوں سے پیچی ہے، یہ مذکورہ سندان میں سے پہلی ہے اور یہی سب سے زیادہ صحیح بھی ہے۔

### دوسری اسنادیہ ہے

7221 - حَدَّلَنَاهُ اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْيَرِيُّ، ثَنَا اَبُو عَبْدِاللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنِ اَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ " اَنَّهُ

كَانَ هُـوَ وَعَبُـدُ الرَّحْـمَٰنِ وَرَجُـلٌ آخَرُ يَشُرَبُونَ الْجَمْرَ فَصَلَّى بِهِمْ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفٍ فَقَرَا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَحَلَطَ فِيْهَا فَنَزَلَتْ (لَا تَقُرَبُوا الصَّبَلاةَ وَٱنْتُمْ سُكَارَى) (الساء. 43) "

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

يَاتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمْ سُكَارِى حَتَى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: 43) ''اے ایمان والونشد کی حالت میں نماز کے پاس نہ جا وجب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہوا ہے مجھو'۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رسا)

### تبسری اسنادیہ ہے

7222 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا آبُو عَبْدِاللهِ الْبُوشَنْجِیُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، آنْبَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِاللهِ الْبُوشَنْجِیُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُهَدٍ، آنْبَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِاللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَظَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِی عَبْدِالرَّحْمَنِ، آنَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ صَنَعَ طَعَامًا قَالَ: " فَدَعَا نَاسًا مِنْ أَصِيحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمُ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَرَآ: (قُلْ يَا آيُهَا الْكَافِرُونَ لَا أَصْبَدُمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) (الكافرون: 2) وَنَحْنُ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُمُ فَٱنْوَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّافِيدُ مُلْوَالُونَ ) (النساء: 43) هذِهِ الْاَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةُ وَالْحُكُمُ لِحَدِيْتِ الصَّافِي اللهُ اللهُ عَنْ عَظُومِ مِنْ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جہ تنز نے کھانا پکایا اور پکھ صحابہ کرام کو دعوت پر بایا، ان میں حضرت علی ابن ابی طالب جہ بھی تھے( کھانے سے فراغت کے بعد شراب نوش کے بعد نماز پڑھنے لگے تو نماز کے دوران سورت کا فرون کی تلاوت کی اور بھولنے کی وجہ سے الفاظ یوں اداہوئے)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (الكافرون: 2) وَنَحْنُ عَابِدُونَ مَا عَبَدْتُهُ

'' فرماد یجئے اے کافو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہواورہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے

تب الله تعالى في بيآيت نارل فرمائي \_

يْأَيُّهَا الَّذِيْلَ امْنُوْا لِا تَقْرَبُوا الصَّلَوْةَ وَالْنُتُمْ سُكَّارَاى حَتَّى نَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ(النساء:43)

''اے ایمان والونشد کی حالت میں ٹماز کے پاس نہ جاؤجب تک اتنا ہوتی نہ ہو کہ جو کہوا سے مجھو' (ترجمہ کنزالا نمان، امام احمد رضا) ﷺ بیتمام اسانیر صحیح میں۔ اور بیر حکم سفیان توری کی حدیث کے بارے میں ہے۔ کیونکہ عطا بن سائب کے شاگر دوں میں بیسب سے زیاد ومضبوط حافظے والے ہیں۔

7223 - آخْبَرَنَا أَبُوْ جَعْفِرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيبَانَيُّ، بِالْكُوْفَة، ثَنَا آخْمَدُ بُنُ حارِم، سَا عُبَيْدُ اللهِ سُ مُوسى، أَنْبَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آمِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمَرَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ مُنادِى رَسُولِ اللهِ صَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَٱنْهُم سُكَارَى) (الساء 43) هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### (العليق - من تلحيص الذهبي)7223 - صحيح

﴿ ﴿ حَضرت عمر ﴿ اللهُ عَمِينَ رسول الله سَلَيْظِم كا مبادى جب نماز برِ صنے لگتاتو بيداعلان كرتا' اے ايمان والونشد كى حالت مين نماز كے قريب مت جاؤ''

🖼 🕀 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں تاورا مام سلم مبیستانے اس کوفل شیس کیا۔

7224 – آخُبَرَيى ٱبُو يَحْيَى حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرُ قَنْدِیْ، بِبَحَارَی، ثَنَا ٱبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ الامَامُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَدٍ، تَنَا حُمَيْدُ بْنُ حَمَّادٍ، عَلُ ابْنَ الْجَوْرَاءِ ثَنَا حَمْرَةُ الرَّيَّاتُ، عَنُ ابِي إِسْحَاقَ، عَنُ حَارِثَة بْسِ مُصَرَّب، قَال قَال عُمَرُ رَصِى اللّهُ عَهُ: اللّهُم بَيِّنُ لَّنَا فِي الْحَمْرِ فَنَزَلَتْ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تَفْرَبُوا الصَّلاةَ وَاأَنَّمُ شَكَارَى حَتَّى تَعَلَّمُوا مَا تَقُولُونَ) (السَاء 43) إلى الحِرِ النَّابَةِ، فَدَعَا النَّيِّيُ صَلَى اللَّهُ عَمْر فَلَاكَ اللهُمْ بَيْنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِو فَلُ فَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَيْهِ وَمَا اللهُمْ بَيْنُ لَنَا فِي الْحَمْرِ وَالْمَاعِلَةِ وَسَلْمَ عُمْرَ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عُمْرَ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عُمْر فَتَلَاهَا عَلَيْهِ وَمَالَعُ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً عُمْر فَتَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَمْر فَتَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَمْر فَتَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَمْر فَتَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَمْر فَتَلُوهُ اللّهُ عَمْر فَتَلُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْر فَتَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْر فَتَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### (النعليق - من تلخيص الدهبي)7224 - هذا صحيح

﴿ حَصرت عمر اللهُ عَلَى وَعَاما مَنِي السّالِدِ المعمل شراب ، بِحا الله تعالى في يه يت نازل فرمادى يَآتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ اللّا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَالنَّهُمُ سُكَادِي حَتَّى تَعْلَمُوْ ا مَا تَقُولُوْ نَ (الساء 43) الفائين والوشركي حالت مين نمازك في من شجا وَجب تك اتنا موش في موكد جو كبواس مجمولاً .

(ترجمه من الإيمان الأم احمر رضا)

پھر نبی اکرم مناققیم نے حضرت عمر بیسی کو بلایا اوران کویہ آیت بڑھ کرسنائی ۔ لیکن لگتا تھا کہ حضرت عمر جلت نے جس

ارادے سے دعاماً تگی تھی وہ ابھی پورانہیں ہواتھا، انہوں نے پھر دعاما تگی'' اےاللہ!ہمیں شراب سے دورفر مادے'' تب یہ آیت نازل ہوئی

يَسْلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنفِعُ لِلنَّاسِ وَ اِثْمُهُمَآ اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

(البقره:219)

'' تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فر مادو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اورلوگوں کے پچھ دنیوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے''۔ (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمد رضا پھٹے)

"اے ایمان والوشراب اور بُو ااور بُت اور پانے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہتم فلاح پاؤ''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا)

نبی اکرم مناتیظ نے حصرت عمر ڈاٹٹو کو بلایا اور بیآیات پڑھ کر ان کوسنا کیں ،حضرت عمر ڈلٹٹونے کہا: اے ہمارے رب، ہم ں سے رک گئے۔

7225 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ مُوسَى، ثَنَا اللهُ عَنُ مِكْرَفَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ تَحْرِيمُ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ تَحْرِيمُ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَنَرَلَتْ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا الْخَصْمُ وَقَالُوا: فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ يَشُرَبُونَهَا؟ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمًا طَعِمُوا) (المائدة: 93) الْآيَةَ هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7225 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُفِي الله عبي: جب شراب كى حرمت كاحكم نازل مواتو كي حولوگ كينے لكے: يارسول الله مَا لَيْنَا مَارے جو بھائى شراب نوشى كے زمانے ميں فوت موئے ان كاكيا ہے گا؟ توبية بت نازل موئى

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوٓ الِذَا مَا اتَّقَوُا وَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ المَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَ آحُسَنُوْا وَاللَّهُ يُعِرِبُ الْمُحْسِنِيْنَ

''جوایمان لائے اور نیک کام کئے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھانہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے'' (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا) الاساد بي الاساد بي المام بخارى مِينها ورامام سلم مِينها عن الكوقل نهيل كيار المام سلم مِينها في الكوقل نهيل كيار

7226 - حَدَّقَنَا آخَمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَوْفِى، ثَنَا الْمَعْدَ بُنُ اللَّهُ عَدُهُ وَاللَّهِ مَعْدِ بُنُ اللَّهُ عَدُهُ وَاللَّهُ عَدُولِهُ اللَّهُ عَدُولِهُ اللَّهُ عَدُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### (التعليق -- من تلخيص الذهبي)7226 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَلِيَّا فِي مات بين: جب شراب كى حرمت كاسم نازل ہواتو يبودى كمنے لكے: تهارے كئى بھائى جوفوت ہوگئے بين، كياوه شراب بين يتے تھے؟ تب الله تعالى في يہ آيت نازل فرمائى

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ امَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آحَسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ

"جوائمان لائے اور نیک کام کے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھانہوں نے چکھا جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے" (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا) نبی اکرم مُنا ﷺ نے فرمایا: مجھے کہا گیا ہے تم بھی ان میں سے مو ( لیمن محسنین میں سے )

جی کی بیر حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند اس کوفل نہیں کیا۔ تاہم دونوں نے شعبہ کی اس سیملتی جلتی مختصر حدیث نقل کی ہے جوانہوں نے ابواسحاق کے واسطے سے براء سے روایت کی ہے۔

7227 - أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ الْخُلِدِيُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بِشْرٍ الْمَرْفَدِيُّ، ثَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُفَقِيمِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُن مُحَمَّدٍ الْمُفَقِيمِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَسَمَّا نَوْلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ مَشَى اَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضٍ وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِذَلًا لِلشِّرِكِ هِلَا احَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7227 - على شرط البخاري ومسلم

الله المسلم عارى موسلا ورامام مسلم موسلا كے معاركے مطابق صحيح ہے كيكن دونوں نے اس كوفل نہيں كيا۔

7228 - حَدَّنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، اَنْبَا اَبْنُ وَهْبِ، اَخْمَرَ نِنَ اللهِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ، اَنْبَا اَبْنُ وَهْبِ، اَخْمَرَ نِنَ اللهُ عَمْ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَكَانَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَنَهَيْتُهُ عَنْهَا فَلَمْ الْخَمْرِ فَقَدَمْتُ الرَّحْمَٰ بَنُ شُرَيْحِ الْخَوْلَانِيُّ، اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَمِّ يَبِيعُ الْخَمْرِ وَتَمَنِهَا فَقَالَ: هِى حَرَامٌ وَثَمَنْهَا حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: يَا بَنْتَهِ فَقَدَمْتُ الْمَدْنِيَةَ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَالتُهُ عَنِ الْخَمْرِ وَتَمَنِها فَقَالَ: هِى حَرَامٌ وَثَمَنْهَا حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِكُمْ اَوْ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيكُمُ لَانُولَ فِيكُمْ كَمَا الْمِيلُ فِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَوْ كَانَ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِكُمْ اَوْ نَبِيٌّ بَعْدَ نَبِيكُمُ لَانُولَ فِيكُمْ كَمَا أُمْرِلُ فِيمُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَكِنُ أُخِرَ ذَلِكَ مِنْ اَمْرِ كُمْ الله يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعَمْرِى لَهُو اَشَدُّ عَلَيْكُمْ وَلَكُولُ الْحَرَامُ لِللهُ عَلْ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعَمْرِى لَهُو اَشَدُّ عَلَيْكُمْ وَلَكُولُ الْحِلُ عَلْ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعَمْرِى لَهُو اَشَدُّ عَلَيْكُمْ وَلَكُ مِنْ امْرِ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَعَمْرِى لَهُو اَشَدُّ عَلَيْكُمْ

قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبُدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَيْنَمَا هُوَ مُحْتَبٍ حَلَّ حَبُوتَهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَمْرِ وَسُلُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَبَيْنَمَا هُوَ مُحْتَبٍ حَلَّ حَبُوتَهُ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَمْرِ شَيْءٌ فَلَيْوُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْ عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَيْعُ عَنْ يَسَارِهِ وَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عُمْولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

﴿ ﴿ عبدالرحمُن بن شرح خولانی بیان کرتے ہیں کہ ان کا چھاشراب بیچاکرتاتھا، اوراس کے منافع میں سے کھی رقم صدقہ بھی کیا کرتاتھا، میں نے اس کواس کام سے منع کیا کیکن وہ باز نہ آیا، میں مدینہ منورہ آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی سے ملا، میں ان سے شراب اوراس کی کمائی کے بارے میں پوچھا توانہوں نے فرمایا شراب بھی حرام ہے اوراس کی کمائی بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا: اے محمد طاقیق کے امتع اگر تمہاری کتاب کے بعدکوئی کتاب ہوتی یا تہارے نبی کے بعدکوئی نبی ہوتا تو تمہارے اندر بھی اس طرح احکام نازل ہوئے جسے تم سے پہلے لوگوں میں نازل ہوئے، لیکن تمہار امعاملہ قیامت تک کے لئے موفر کردیا گیا ہے (اب قیامت تک نہ کوئی اور کتاب نازل ہوگی اور نہ کوئی نبی آئے گا)،اور یہ تمہارے اور پرزیادہ شخت

آپ فرماتے ہیں بھرمیں حضرت عبداللہ بن عمر جھ کی خدمت میں حاضر ہوا، اوران سے شراب کی کمائی کے بارے میں بوجھا توانہوں نے فرمایا: میں مسجد میں رسول اللہ مل اللہ علی اللہ علی میں حاضر تھا، آپ جا در لیلے بیٹھے تھے، آپ نے

ﷺ کی کی مید حدیث صحیح الا ساد ہے کیکن امام بخاری میں میں اور امام مسلم ہوں سے اس کو قل نہیں کیا۔ اس حدیث میں بعض رایوں نے دیگر بعض کی بہ نسبت الفاظ زیادہ بیان کیئے ہیں۔

7229 حدَّتَنَا آبُو الْعَبَّاسِ، أَنْهَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ، آخُبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِی مَالِكُ بُنُ حُسَیْنِ الزِّیَادِیُّ، اَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعْدِ التَّجِیبِیَّ، حَدَّتَهُ آنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا یَقُولُ: " إِنَّ رَسُولَ النِّهِ مَسَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ جِبُرِیلُ عَلَیْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَقَالَ: یَا مُحَمَّدُ اِنَّ الله لَعَنَ الْحَمُرَ وَعَاصِرَهَا وَمُنْتَاعَهَا وَسُلَّمَ اللهَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَیْهُ وَسُلِعَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7229 - صحيح

ا الله تعالی نے شراب پر،اس کے بنانے والے پر،اس کے بنوانے والے پر،اس کے لانے والے پر،منگوانے والے محد سوتیم الله تعالی نے شراب پر،اس کے بنانے والے پر،اس کے بنوانے والے پر،اس کے لانے والے پر،منگوانے والے پر، پنینے والے پر، پانے والے پر، پنینے والے پر، پنینے والے پر، پنانے والے پراور خریدنے والے پرلعنت کی ہے۔

السان اللہ تعالی کے الاسناد ہے لیک امام بخاری بیستہ اورامام سلم بیستہ نے اس کوفیل نہیں کیا۔

7230 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ سَهُلٍ زِيَادُ بَنُ الْقَطَّانِ، ثَنَا اَبُوْ قِلْاَبَةَ، ثَنَا بَدَلُ بُنُ الْمُحَبِّرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَيُوبَ، عَنُ . نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمُ عَمْرَ وَهِى الدُّنْيَا لَمُ عَمْرَهُمَا فِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى كُمْ يَشُوبُهَا فِى اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِع فِى هَذَا الْبَابِ " عَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِع فِى هَذَا الْبَابِ "

(التعليق - من تلخيص اللهبي)7230 - غريب من حديث شعبة

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر ثانة فرماتے ہیں که رسول الله مَانْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا میں شراب نوشی کی ،وہ آخرت میں شراب سے محروم رہے گا۔

استاد کے ہمراہ میشر استاد کے ہمراہ میشریب ہے۔ جبکہ امام بخاری مُشَاتِد اور امام سلم مِشَاتِد اس باب میں عبیداللہ بن عمرو بن جریح کی نافع سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے

7231 - الحُبَونِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا جَدِّى، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ عَمُرِو بْنِ آبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَيَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَمِّرَ عَالَهُ مَا يَعْمُ مُنَا عُرُمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُواللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7231 - صحيح

الله من الله عبد الله بن عباس على فرمات بين كدر سؤل الله من الله من الله على الله من الله عبد الله بن عباس على الله من كان الله من ال

السناد بي السناد بي كين امام بخاري مِينية اورامام سلم مُينية في السين كيار المسلم مُينية في السين كيار

7232 - أخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، آنْبَا حَسَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِع بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرُ فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ ارْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ ارْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ ارْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ الْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ ارْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً الْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَسَكِرَ مِنْهَا كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ آنْ يُسُقِيَهُ مِنْ عَيْنِ الْخَبَالِ قِيلًا: وَمَا عَيْنُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيهُ النَّالِ هَذَا حَدِيثُ صَحِيعُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7232 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو وَلِي وَ فَر مات مِي كدرسول الله مَنْ يَوْمُ فِي ارشاد فرمايا: جس في شراب كانشه كيا، حياليس دن تك اس كي نماز قبول نهيس موكى، پهراگر تك اس كي نماز قبول نهيس موكى، پهراگر

شراب کا نشہ کرے تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں پہوگی ،اگر پھر چوتھی مرتبہ بھی شراب کا نشہ کرے تو اللہ تعالی پرحق ہے کہ وہ اس کوعین الخبال سے پلائے۔ پوچھا گیا کہ''عین الخبال'' کیا ہے؟ تو فر مایا: دوز خیوں کی پیپ۔

السناد بي المسلم والمسلم عن المام بخارى والمسلم والمسل

7233 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَكَمِ، آنْبَا ابْنُ وَهْبٍ، آنْبَا بُنُ وَهُبٍ، آنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، آنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، آنْبَا ابْنُ وَهُبٍ، آنْبَا ابْنُ وَهُبِ، آنْبَا ابْنُ وَهُبِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنُ الْحَارِثِ، آنَ عَمْرَو بْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ سَكَرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَاآنَ مَا كَانَتُ لَهُ اللهُ عَنْهُمَا آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ آرْبَعَ مَرَّاتٍ سَكَرًا كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ تَعَالَى آنُ فَكَاآنَ مَا كَانَتُ لَهُ اللهُ بِعَالَى آللهِ تَعَالَى آنُ يُسُقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْمَجْبَالِ قِيْلَ: وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ آهُلِ جَهَنَّمَ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" يُخرَجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7233 - سمعه ابن وهب عنه وهو غريب جدا

🕄 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ویشتہ اورامام مسلم ویشانیے اس کوفل نہیں کیا۔

7234 – انحبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا اللهُ عَسَى اللهُ عَنْ مَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ اَبِى جَرِيرٍ، اَنَّ اَبَا بُرْدَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيْثِ اَبِى مُوسَى، اللهُ عَنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْحَمْرِ سَقَاهُ اللهُ مِنْ نَهْرِ الْعُوطَةِ " قِيْلَ: وَمَا نَهُرُ الْعَوْطَةِ؟ قَالَ: نَهُرٌ يَخُرُجُ مِنْ فُرُوحِ الْمُومِسَاتِ يُؤُذِى اَهْلَ النَّارِ رِيحُ أُرُوجِهِمُ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7234 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابومویٰ ظافو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم طافی کی نے فرمایا: تین آ دمی جنت میں نہیں جا کیں گے۔شراب نوشی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جادوگر کی تصدیق کرنے والا۔ اور جو شخص شراب نوشی کی حالت میں (توبہ کئے بغیر) مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو' نفیر غوط' کے بلائے گا۔ پوچھا گیا: ' نغیر غوط' کیا چیز ہے؟ فرمایا: ایک نہر ہے جو زنا کا رعورتوں کی شرمگا ہوں سے نکتی ہے، ان کی شرمگا ہوں کی بد بودوز خیوں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔

الاسناد ہے کین امام بخاری مُشاہد اورامام سلم مُشاہد نے اس کوفل نہیں کیا۔

7235 - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِي أُوَيْس، حَـدَّتَيني أَحِى، عَنْ سُلَيْمَانَ بُي بِلَالِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بِي بَسَارِ الْأَعْرَج، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ " ثَلَاثَةٌ لَا يَنظُرُ اللَّهُ النَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَاقٌ وَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ الْحَمْرِ وَمَنَّانٌ بِمَا اَعْطَى هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7235 - صحيح

قیامت کے دن ان پرنظررحت نہیں فر مائے گا۔

- O مال باپ كا نافر مان ـ
- ○شراب نوشی کرنے والا۔
- 🔾 کچھدے کراحیان جمانے والا۔
- 🕏 🟵 پیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیستاورامام مسلم میسینے اس کفل نہیں کیا۔

7236 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْسَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، ٱنْبَا الدَّرَاوَرُدِيُّ، حَـدَّتَسِىٰ دَاوُدُ بُنُ صَسالِح، عَنْ سَالِم بُنِّ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ آبِيْهِ، آنَّ آبَا بَكُرِ الصِّدِّيْقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رََضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَنَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا اَعْظَمَ الْكَبَائِرِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيْهَا عِلْمٌ يَنْتَهُونَ الَّذِهِ فَارْسَلُونِي الله عَبْدِاللهِ بْن عــمُـرو، اَسْالُهُ عَنْ ذَلِكَ فَاخْبَرَبِي اَنَّ اعْطَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَاتَيْنَهُمْ فَاخْبَرْتُهُمْ فَانْكَرُوا ذَلِكَ وَوَتُبُوا اِلَيْهِ جَمِيعًا حَشَى اَتَوْهُ فِي دَارِهِ فَاخْبَرَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ مَلِكًا من مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ آخَـذَ رَخُلًا فَحَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْحَمْرَ أَوْ يَقْتُلَ نَفْسَا أَوْ يَزْنِي أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى فَاخْتَارَ أَنْ يَشْرَبَ الْحَمْرَ وَآنَّهُ لَمَّا شَرِبَهَا لَمْ يَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ آرَادُوهُ مِنْهُ وَآنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا مُحِيبًا: مَا مِنْ اَحَدٍ يَشُرَبُهَا فَيَقُبَلَ اللَّهُ لَهُ صَلاةً اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَلا يَمُونُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِهَا الْجَنَّةُ، فَإِنْ مَاتَ فِي اَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَاتَ مَيْنَةً جَاهِلِيَّةً هذا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِم وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من للحيص الدهبي)7236 - سكت عنه الذهبي في التلحيص

💠 💠 حضرت عبداللد بن عمر و السابيان كرتے ہيں كه رسول الله سائية نم كے ظاہرى وصال كے بعد حضرت الو بكر صديق والله حفرت عمر النائزاور کچھ دیگر سحابہ کرام بیٹھے تھے اوراس موضوع پر بات کررہے تھے کہ کبیرہ گناہول میں سب سے بڑ ااکونساہے۔ان کے پاس اتناعلم نہ تھا کہ وہ کسی نتیج تک پہنچ سکتے ،انہوں نے اس بابت دریافت کرنے کے لئے مجھے حضرت 

(کہ سب سے بڑا گناہ شراب نوشی ہے) وہ لوگ ہے بات نہ مانے اور سب لوگ بھا گتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ کا گھر آگئے، حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ ان کو بتایا کہ رسول اللہ مالی نی ارشاد فر مایا: بنی اسرائیل کے ایک باشاہ نے ایک آئی کو پکڑا اور اس کا اختیار دیا کہ شراب پئے یا قتل کرے، یا زنا کرے، یا خزیر کا گوشت کھائے، ورنہ وہ اس کو قتل کروا دے گا۔

اس آ دمی نے شراب کو اختیار کیا، جب اس نے شراب پی لی تو پھر وہ کسی بھی گناہ سے نہ نی سکا جس میں وہ لوگ اس کو بھنانا چاہتے تھے۔ اور رسول اللہ مالی نے ہمیں فر مایا: جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالی اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور مرتے وقت جس کے پیٹ میں شراب ہوگی، اس پر جنت حرام ہے۔ اور اگروہ (شراب پینے کے بعد) چالیس دن کے اندر اندر مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

😌 🕄 به حدیث امام سلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُؤاللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7237 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ ﴿ مِحْمِ بِنَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ مُسلَم بِيانَ كَرِتَ مِينَ كَه ابِوسلَم خُولا فِي جَجِ بِرَكِيَّ اورام الموتنين حضرت عائشہ وَ اللَّهُ فَيْ كَي خدمت مِين حاضر ہوئے، ام الموتنين ان سے شام كے حالات اور وہاں كے موسم كے بارے ميں پوچھنے لگ كئيں، اور وہ أمّ الموتنين كو وہاں كى سردى كيے برداشت كرتے ہيں؟ ابوسلم خولا في نے كہا: وہ لوگ وہاں كى سردى كيے برداشت كرتے ہيں؟ ابوسلم خولا في نے كہا: الله تعالى نے في فرمايا: ميرے محبوب نے ہم تك اے اُمّ الموتنين !وہ لوگ طلاء نا مى شراب پيتے ہيں۔ ام الموتنين نے فرمايا: الله تعالى نے في فرمايا: ميرے محبوب نے ہم تك بہنچايا، حضور مَنْ اللهُ عَنْ مَا اِنْ مَيرى امت كے بِحَدلوگ اليے ہوں گے جوشراب كانام بدل كراسے بيكيں گے۔

۞ ﴿ يرصد ين امام بخارى مُتَّانَةُ اورا مام مسلم مُتَّانَةُ كَمعيار كِمطابِق هُ حَكَدُ بُنُ اتْهُول نِه اس كُوْقُل نهيں كيا۔
7238 - اَخُبَرَنِي عَبُدُ إلله بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوبَ، اَنْبَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيْرَةِ السَّعُدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ اَبِي حَيَّانَ التَّيْمِي، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ مَرْيَمَ بِنُتِ طَارِقِ امْرَاةٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَتُ: كُنتُ فِي السَّعُدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ اَبِي حَيَّانَ التَّيْمِي، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ مَرْيَمَ بِنُتِ طَارِقِ امْرَاةٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَتُ: كُنتُ فِي السَّعُدِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ اَبِي حَجَجُنَا فَلَحَلُنَا عَلَى عَائِشَة، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ: فَجَعَلَ النِسَاءُ يَسُولُ عَنْ اللهُ عَنْهُا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَسْانُهُ عَنْهُا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَا يُسْكِرُكُنَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ وَاجْتَنِبُنَ مَا يُسْكِرُكُنَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُ

مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَإِنْ اَسُكُرَ مَاءُ حِبِّهَا فَلْتَجْتَنِبَنَّهُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" (التعليق – من تلخيص الذهبي)7238 – صحيح

﴿ ﴿ مرم بنت طارق فر ماتی بین: میں ہجرت کرنے والی خوا تین کے ہمراہ جج کرنے کی ، ہم اُم المونین حضرت ماکشہ بی خدمت میں ماضر ہو کیں، عورتیں ان سے برتنوں وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگ کئیں، اُم المونین نے فر مایا: اے خوا تین! ہم ایسے برتنوں کا ذکر کررہی ہو، جن میں سے اکثر ایسے بیں جورسول اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی سے ڈرتی رہواورنشہ آور چیز سے بچو، کیونکہ رسول اللہ ملی اللہ علی ارشاد فر مایا ہے'' ہرنشہ آور چیز حرام ہے، اگر تمہیں تمہارے منے کا یانی نشہ دے تواس سے بھی بچو۔

🚭 🕄 بيرهدنيث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مجالية ااورامام مسلم مجيلة في اس كوفل نهيس كيا-

﴾ ﴿ نعمان بن بشیر ڈائٹوفر ماتے ہیں که رسول الله مائٹوئم نے ارشاد فر مایا گندم کی بھی شراب ہوتی ہے، جو کی شراب ہوتی ہے، موقع کے منقع کی شراب بنتی ہے اور شہد کی بھی شراب بنتی ہے منع منقع کی شراب بنتی ہے اور شہد کی بھی شراب بنتی ہے۔ میں شہیں ہرنشہ آور چیز ہے منع کرتا ہول۔

الاسناد بي كين امام بخاري ميساورامام سلم ميسار المسلم ميسار المسلم ميسار المسلم ميسار المسلم ميسار المسلم ميساري المسلم ا

# كِتَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ نيكى اور بھلائی كے احكام

أ 7240 – آخُبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ بَنِ دَرَسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا آبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بَنُ سُفُيَانَ، ثَنَا آبُو تَوْبَةَ ٱلرَّبِيعُ بَنُ نَافِعِ الْحَلَبِيُّ، فَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ سَالِمٍ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بَنِ عَبَسَةَ، قَالَ: آتَيْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آوَّلِ مَا بُعِتَ وَهُو بِمَكَّةً وَهُوَ حِينَئِذٍ مُسْتَخُفٍ فَقُلْتُ: عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آوَّلِ مَا بُعِتَ وَهُو بِمَكَّةً وَهُو حِينَئِذٍ مُسْتَخُفٍ فَقُلْتُ: مَا آنُسَتَ ؟ قَالَ: آنَا نَبِي قُلْتُ: بِمَا آرُسَلَك؟ قَالَ: بَانَ يُعْبَدَ اللهُ وَتُكْسَرَ مَا اللهِ قُلْتُ: بِمَا آرُسَلَك؟ قَالَ: بِآنَ يُعْبَدَ اللهُ وَتُكْسَرَ اللهُ وَتُكْسَرَ اللهُ وَتُكُسَرَ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7240 - على شرط البحاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت عمروبن عبسه وَالْمُعَافِرَهَاتِ بِين : رسول الله مَالْتَهُمُ كَ اعلان نبوت كَ بالكل اواكل ميں جب آپ مكه مكرمه ميں سے مئيں آپ سَلْمَ اَلَهُمُ عَلَيْهِ مَعَ عَلَيْهِ مَاتِ سَے مئيں آپ سَلْمَ اَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

یہ حدیث امام بخاری اللہ اورامام سلم واللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7241 – آخبرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ اللهِ الزَّاهِ الْآلَهِ الزَّاهِ الْآلَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاعَةَ بُنِ رَافِعِ النُّرَقِيِّ، عَنْ عَبُدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ الشَّجَرِيُّ، حَدَّائِنِي آبِي عَنْ عَبُدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ الشَّجَرِيُّ، حَدَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ا

فَمَنُ حَلَقَكُمْ ؟ قُلْنَا: اللّهُ. قَالَ: فَمَنَ عَمِلَ هَذِهِ الْاصْنَامَ الَّتِي تَعُبُدُونَهَا ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: فَالْخَالِقُ آحَقُ بِالْعِبَادَةِ اللهِ اللهُ اَحَقُ اَنْ تَعُبُدُوهُ مِنْ شَيْعٍ عَمِلْتُمُوهُ وَآنَا اَدْعُو الله اللهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَتَرُكِ الْعُدُوانِ بِغَصْبِ النَّاسِ قُلْنَا: لا عِبَادَةِ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَتَرُكِ الْعُدُوانِ بِغَصْبِ النَّاسِ قُلْنَا: لا وَاللهُ اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَتَرُكِ الْعُدُوانِ بِغَصْبِ النَّاسِ قُلْنَا: لا وَاللهُ اللهُ وَآنِي رَسُولُ اللهِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَتَرُكِ الْعُدُوانِ بَعْصُبِ النَّاسِ قُلْنَا كَانَ مِنْ مَعَالِي اللهُ مُورِ وَمَحَاسِنِ الْاَخْلَقِ فَآمُسِكُ رَاحِلَتَنَا حَتَّى نَاتِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ يُوسُقَى النَّاسُ عَلَى وَقَالُوا: فَجِنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ يُوسُقَى النَّاسُ عَلَى وَقَالُوا: فَحَمْنُ وَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ يُوسُقَى، وَاقْرَأَ بِسُمِ وَقَالُوا: فَحَدُونُ رَجُلٌ صَبَا قُلُهُ اللهُ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُورَةَ يُوسُقَى، وَاقْرَأَ بِسُمِ وَقَالُوا: فَصَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُورَةَ يُوسُقَى، وَاقْرَأَ بِسُمِ رَبِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُورَةَ يُوسُقَى، وَقُورًا بِسُمِ وَتِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُمَالِكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الله

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7241 - يحيى الشجرى صاحب مناكير

الله جائی معاذ بن عفراء کی رافع بی رافع بی گوئو نے رسول الله می گیؤی کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ اوران کے خالد زاد بھائی معاذ بن عفراء نکے اور مکہ مرمد میں آگے، جب بدلوگ ثنیہ پہاڑی سے نیچ اترے تو آنہوں نے ایک آدی کو درخت کے نیچے دیکھا، اوی کہتے ہیں: بید واقعہ ۱ انصاریوں کے نکلنے سے پہلے کا ہے، آپ فرماتے ہیں: جب ہم نے اس آدی کو دیکھا تو ہم نے (آپس میں) گفتگو کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آدی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا سامان اس کے پاس رکھواکر بیت الله کا طواف کرآتے ہیں، ہم اس کے پاس گئے، جا جیت کے رواج کے مطابق اس کوسلام کیا، اس نے اسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں سلام کا جواب دیا، ہم نی کے بارے میں سن تو چکے تھے لین ابھی تک تسلیم ہیں کی تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا: آپ بھی تک تسلیم ہیں کی تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا: وہ آدی کہاں ہے جونبوت کا دو پدار ہے، آپ کون ہیں کرتا ہے؟ اُس نے کہا: وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا: آپ بھی پر اسلام پیش کریں۔ حضور مُنافِیْز اُنے ہم اور جو جیب بجیب با تیں کرتا ہے؟ اُس نے کہا: وہ میں ہی ہوں۔ میں نے کہا: الله تعالی نے۔ اُس نے پوچھا: جب ہم نے کہا: الله تعالی نے۔ اُس نے کہا: اید تعالی اور پہاڑوں کو کس نے بنایا ہے؟ ہم نے کہا: الله تعالی نے۔ اُس نے کہا: الله تعالی نے۔ اُس نے کہا: اید تعالی اور جہادی کہا: میں۔ اُس بات کی دعور کی تم عبادت کی دعوت و تاہوں کہ تم نے کہا: الله تعالی اس بات کی دعوت و تاہوں کہ تم نے کہا الله تعالی اس بات کی دعوت و تاہوں کہ تم نے کہا اس کی عبادت کرو۔ میں تمہیں اس بات کی دعوت و تاہوں کہ تم

صرف الله کی عبادت کرو،اورگواہی دو کہ الله تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،اور یہ بھی گواہی دو کہ میں الله کا رسول ہوں۔ صلاحی کرو،لوگوں کے ساتھ غضہ کی وجہ سے دشمنی چھوڑ دو۔ہم نے کہا نہیں،الله کی قتم اگر تمہاری دعوت باطل بھی ہوئی تو (کوئی بات نہیں)اس طرح حسن سلوک سے پیش آ نابڑے اخلاق کی بات ہے۔آپ ہماری سواری کا خیال کریں،ہم طواف کرکے آتے ہیں، معاذ بن عفراء اس کے پاس بیٹھ گئے اور میں نے جاکر بیت الله کا طواف کیا۔ میں نے عتم نکا نے،ان میں سے ایک تیرمیں نے آس لئے مقرد کردیا، پھر میں بیت الله کی جانب متوجہ ہوا، اور دعاما تی دی الله افحہ جس چیز کی طرف بات ہم اگروہ حق ہے تو ساتوں مرتبہ اس کا تیر نکلا، میں نے سات مرتبہ پانسہ ڈالا، ہر مرتبہ اس کا تیر نکلا، میں نے جی کر کہا:

اشهد ان لااله الالله وان محمد عبده ورسوله

میری یہ بات من کرلوگ میرے اردگرد جمع ہوگئے اور کہنے گئے: یہ مجنون آدمی ہے، اپنے دین سے منحرف ہوگیا ہے، میں نے کہا: (مجنون نہیں ہے) بلکہ یہ مومن شخص ہے۔ پھر میں مکہ کے بالائی علاقے میں آگیا، جب معاذ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگئے: رفاعہ چہرے کی وہ نورانیت لے کرآر ہاہے جو جاتے وقت اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ میں آیا، اوراسلام قبول کیا، رسول اللہ مثالی نے ہمیں سورہ یوسف، اور اقسر اء بسم ربك المندی حلق پڑھائی۔ پھر ہم لوگ مدینہ کی جانب واپسی کے لئے نظے، جب ہم مقام عقق میں پنچے تو معاذ نے کہا: میں بھی بھی رات کے وقت اپنے گھر نہیں گیا، اس لئے تم رات میرے ساتھ بہیں گزارہ، میں نے کہا: میرے پاس ایک الی خبر ہے کہ میں رات اس طرح گزاری نہیں سکتا، حضرت رفاعہ کی عادت تھی کہ جب سفر سے واپس آتے تو ان کا قبیلہ ان کا استقبال کیا کرتا تھا۔

😁 🕄 بيحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى تونيلة اورامام مسلم تونيلة نے اس كونل نہيں كيا۔

7242 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَّمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هِ هَمَام بُنِ مَلّاسِ النُّمَيْرِيُّ، ثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، وَثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ السَّيْبَانِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ، ثَنَا ابُو عَاصِمٍ، وَمَكِّيُّ بُنُ الْبُرَاهِيمَ، قَالُوا: ثَنَا بَهُوْ بُنُ حَكِيمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: اللهِ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ: اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: الله مَنْ اللهُ تَعَالَى: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: الْمُحَدِيْثِ شُواهِ لَهُ فَعَنْهُ اللهُ تَعَالَى: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: الْمُحَدِيْثِ شُواهِ لَهُ فَعَنْهُ اللهُ تَعَالَى: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7242 - صحيح

♦ جبربن عكيم اين والدي،وه ان كے دادات روايت كرتے بين (فرماتے بين كه) مين نے يوچها: يارمول

الله من الله

الم حاكم كہتے ہيں: اس حديث كے جميل شوابد بھى مل كئے ۔ان ميں سے ايك درج زيل ہے

7243 – مَا حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْدٍ بُنَ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصُورِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ خِدَاشٍ بُنِ سَلَامَةَ، رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُوصِى امْرَأَ بِالْقِهِ أُوصِى امْرَأَ بِالْقِهِ وَوَصِى امْرَأَ بِالْقِهِ وَاوصِى امْرَأَ بِاللَّهِ وَاوصِى امْرَأَ بِاللَّهِ وَاوصِى امْرَأَ بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ اَذَى يُؤْذِيهِ وَمِنْهَا "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7243 - له شواهد

﴿ ﴿ خداش بن سلامه بن ﷺ فرماتے ہیں که رسول الله سن الله الله علیہ الله علیہ اور کی کو اس کی ماں کی خدمت کی تاکید کرتا ہوں ، میں آدمی کو اس کی ماں کی خدمت کی تاکید کرتا ہوں ، میں آدمی کو اس کے باپ کی خدمت کی تاکید کرتا ہوں ، میں آدمی کو اس کے غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں ، اگر چہ اس کو ان معاملات میں تکلیف ہی اٹھانی پڑے۔

دوسری شاہد حدیث ہیہ ہے

7244 - مَا حَدَّثِنِي اَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكُونِيِّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَنَّامٍ، حَدَّثِنِي السَّكُونِيِّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَنَّامٍ، حَدَّثِنِي السَّكُونِيِّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَنَّامٍ، حَدَّثِنِي السِّكُونِيِّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَنَّامٍ، حَدَّثِنِي اللهُ عَنُهَا قَلْتُ: فَا عَلَى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قُلْتُ: فَاتَى النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْاَةِ؟ قَالَ: رَوْجُهَا قُلْتُ: فَاتَى النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: اللهِ اللهِ

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ وَ الله عَلَيْ مِیں: میں عرض کی: یارسول الله عَلَیْمُ عورت پر کس کی خدمت کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے؟ آپ مَنْ الْمَیْمُ نے فرمایا: اپنے شوہر کی۔ میں نے پوچھا: مرد پرسب سے زیادہ کس کی خدمت کرنے کاحق ہے؟ فرمایا: اپنی ماں کی۔

تیسری شامد حدیث بیرے

7245 – مَا اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ، اَنْبَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْن، اَنْبَا

الْسَمَسْعُودِيُّ، عَسُ اِيَادِ بْسِ لَقِيطٍ، عَلْ اَبِيْ رِمْثَةَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَرَّ اُمَّكَ وَابَاكَ وَأَحْتَكَ وَاحَاكَ ثُمَّ اَوْنَاكَ اَذْنَاكَ وَمِنْهَا"

﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ الدِّمْ فَرِمَاتَ بِي مِينَ رَسُولَ اللّهُ طَالِيَةً كَلَ خَدَمَتَ مِينَ حَاضَر ہُوا، مِينَ نَے رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ كُولِيةً فَرِماتِ مِينَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ كَولِيةً فَرِماتِ ہُونَ مَانِي بَهُنَ كَ سَاتُهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

7246 – مَا حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا السَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَن بَحِيرِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ اَحَدُ اَئِمَّةِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ سُوءُ الْحِفْظِ فَقَطْ. وَمِنْهَا " اللهَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ سُوءُ الْحِفْظِ فَقَطْ. وَمِنْهَا "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7246 - إنما نقم على إسماعيل سوء الحفظ فقط

﴾ ﴿ مقدام بن معدی کرب جُنْ ﷺ فرمائے ہیں کہ نبی اکرم مُنْ ﷺ نے ارشادفر مایا: الله تعالیٰ تمہیں تھم دیتا ہے کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو،اس کے ساتھ اتنازیادہ حسن سلوک کرو۔

العلام المعلل بن عياش ابل شام ك اسمه مين سے بين ،ان كاوپر سوء حفظ كاالزام ہے۔

یا نجویں شاہد حدیث ہے

آبُوَ عَنِ النّهِ عَنِ الزَّهُ وَعَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيمَ، انْبَا عَبْدُ السّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نِمْتُ فَرَايُتُنِى فِى الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِءٍ يَقُرا فَقُلْتُ: مَنُ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بُنُ النّعُمَانَ " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نِمْتُ فَرَايُتُنِى فِى الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِءٍ يَقُرا فَقُلْتُ: مَنُ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بُنُ النّعُمَانَ " فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَلِكَ الْبِرُّ وَكَانَ ابَرَّ النَّاسِ بِأُمِّةِ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ قَالُوا فِيْهِ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذُو وَلَمْ يَذُو الْمُ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذُو الْفِيهِ النَّوْمَ وَلَا بَرَّ الْقِهِ "

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7247 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ام المومنین حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُنگِیْمِ نے ارشادفر مایا: میں سویا تو میں نے خود کوخواب میں جنت میں ویکھا، میں نے ایک قاری کی آواز سی، میں نے بوچھا: وہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ وہ'' حارثہ بن نعمان'' ہے۔ رسول اللہ مُنگِیْمِ نے فرمایا: خدمت کا یہی صله ملاکرتا ہے، وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔

نقل نہیں کیا۔

ﷺ ابن عیبنداوردیگرمحدثین نے یہی حدیث روایت کی ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللللهُ

7248 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، ثَنَا اَبُوْ قِلابَةَ، حَ وَثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا اللهِ بُنِ الْحَسَنُ بُنُ سَهُلٍ الْمُحَوِّزُ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبْدِاللهِ مُنَ مُعَاوِيَةَ بُنِ جَاهِمَة، اَنَّ جَاهِمَة، اَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى ارَدُتُ انَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى ارَدُتُ انَ الْعَدُرُ وَجِعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى ارَدُتُ انَ الْعَرْوَ وَجِعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى ارَدُتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلِلهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلِلهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّه

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7248 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت جاہمہ رُفَائِوْنِی اکرم مُفَائِوْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس اس بابت مشورہ لیننے کے لئے آیا ہوں، حضور مُفَائِوْم نے فرمایا: کیا تیری والدہ حیات ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ مُفَائِرُم نے فرمایا: جا، جا کران کی خدمت میں لگ جا، کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ملتی ہے۔ ﷺ اورام مسلم مُؤائِد نے اس کُفِق نہیں کیا۔

7249 - حَدَّقَ مَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْفُوبَ، ثَنَا هَارُونُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهُدِي، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَعْمَدُ عَنُ عَبُدِ اللهِ مِلْى اللهِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَخَطُ الرَّبِ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخرَجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7249 - على شرط مسلم

اوراللہ تعالیٰ کی ناراضکی ،والد کی ناراضکی میں ہے۔ اور اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ الله تعالیٰ کی رضا ،والد کی رضا میں ہے۔ اور الله تعالیٰ کی ناراضکی ،والد کی ناراضکی میں ہے۔

الله المسلم مُعالد كم معارك مطابق صحيح به كيكن شيخين مُعالمة الله والما كوالم أنهي كيار

7250 – آخبَرَنِى أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْقَنْطَرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاضِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا آخُمَدُ الْقَنْطِرِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاضِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَآبُو عَاصِمٍ، عَنُ شُفْيَانَ، وَآخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ، ثَنَا شُفْيَانُ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اللهِ اللهِ عَمْرٍ و، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَارْجِعُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَرَةِ وَتَرَكُتُ آبَوَى يَبْكِيَانِ، قَالَ: فَارْجِعُ

اِلَيهِمَا فَاضْحِكُهُمَا كَمَا اَبْكَيْتَهُمَا هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7250 – صحيح

🕄 🕄 بدحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

7251 - آخُبَونَا الشَّيْخُ آبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا بِشُو بُنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفَيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَكَرِهَتُ أُمُّهُ ذَلِكَ فَجَاءَ يَسُالُ آبَا الدَّرُدَاءِ، فَقَالَ: طَلِّقِ السَّائِبِ، عَنْ آبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ فَكَرِهَتُ أُمُّهُ ذَلِكَ فَجَاءَ يَسُالُ آبَا الدَّرُدَاءِ، فَقَالَ: طَلِّقِ السَّمَرُاءَةَ وَاطِعُ أُمُّكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدَةُ آوسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَآضِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدَةُ آوسَطُ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَآضِعُ ذَلِكَ أَو احْفَظُهُ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، مُفَسَّرًا بِالشَّرْحِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7251 - صحيح

﴿ ﴿ ابوعبدالرحمٰن قرماتے ہیں: ایک آدمی کی شادی ہوئی الیکن اس کی والدہ کو بیشادی پند نہ تھی، وہ حضرت ابوالدرواء ڈاٹٹؤ کے پاس مسئلہ بوچھنے کے لئے گیا، حضرت ابوالدرداء نے فرمایا: اپنی بیوی کوطلاق دے دے اوراپنی ماں کی فرمانبرداری کر کیونکہ میں نے رسول اللہ مُنافِیْقِ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ' والدہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تواس کوضائع کر لے اور چاہے تواس کی حفاظت کر لئے'

🟵 🟵 شعبہ نے عطاء بن بہائب سے میدیث تفصیل کے ساتھ روایت کی ہے۔

7252 – انْحَبَونَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَالِدُ بَنُ الْسَحَادِثِ، فَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، آنَّ رَجُلًا اَمَرَهُ اَبَوَاهُ اَو آحَدُهُمَا اَنُ يُطَلِّقَ الْسَحَادِثِ، فَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ، آنَّ رَجُلًا اَمَرَهُ اَبَوَاهُ اَو آحَدُهُمَا اَنُ يُطَلِّقَ الْسَحَادِ وَمَا لَهُ هَدْيًا إِنْ فَعَلَ فَاتَى اَبَا الدَّرُدَاءَ ، فَذَكَرَ آنَّهُ صَلَّى الضَّحَى ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ اَوْسَطُ سَالَمُ فَقَالَ: اَوْ فِ بِنَذُرِكَ وَبَرَّ وَالِدَيُكَ فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدُ اَوْسَطُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ يَعْرَجُاهُ " اَبُوابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِفْتَ فَحَافِظُ عَلَى الْبَابِ آوِ اتُرُكُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7252 - صحيح

﴿ ابوعبدالرحمٰن كہتے ہيں: ايك آدمى كواس كے مال باپ نے ياان ميں سے كسى ايك نے عكم ديا كہ وہ اپنى بيوى كو طلاق دے، اوركہا كہ اگروہ اس كوطلاق دے گاتواس كوايك ہزارياايك سوغلام اور بہت سارامال ہديد دياجائے گا۔ وہ مخض حضرت ابوالدراء ﴿ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْلًا عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

موئے سناہے کہ 'والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے جا ہے تواس کی حفاظت کرلے یا چھوڑ دے۔

الاساد بيك الساد بيكن امام بخارى ميسا اورامام مسلم موسية في اس كوفل مبيل كيار

7253 – آخبرَ نِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، أَنْبَا أَبُو الْمُوجِهِ، أَنْبَا عَبُدَالُ، آنُبَا عَبُدُ اللهِ، آخَبَرَنِي اَبُنُ اَبُنُ عَبُدِ اللّهِ مَنْ مَهُ اللهِ بُنِ عُمْرَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَاةٌ تُعْجِبُنِي وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لِي: طَلِّقُهَا فَابَيْتُ فَاتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَحْتِي امْرَاةٌ تُعْجِبُنِي وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَقَالَ لِي: طَلِّقُهَا فَابَيْتُ فَاتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بُنَ عُمَرَ طَلِقِ امْرَاتَكَ وَاظِعُ ابَاكَ قَالَ عَبُدُ اللهِ: فَطَلَّقُتُهَا هَذَا حَدِيثُ صَحَيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7253 - على شرط البخاري ومسلم

وَ وَمَنْ تَوَلَّى عَيْرَ مَوَ الِيهِ وَلَعَنَ اللهُ الْعَاقَ لِوَ الِدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مُنْ يَعْقُصَ مَنَا اللهُ عَنْهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ وَلَعَيْ اللهُ مَنْ وَلَعَيْ اللهُ مَنْ وَلَكَ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ وَاللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ وَلَى عَلَيْ اللهُ مَنْ وَلَى عَلَيْ اللهِ صَلّى الله عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ هَانِهُ وَلَعَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ هَانِهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ هَانِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7254 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حضرت علی ابن ابی طالب ڈائٹوئے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹوئے کہا: اے ہانی! لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا: لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس رسول الله مُثَاثِیْتِیْم کا دیا ہوا علم ہے جس کو آپ ظاہر نہیں کرتے، حضرت علی بڑائٹوئے نے فرمایا: مجھے میری تلواردو، کرتے، حضرت علی بڑائٹوئے نے فرمایا: مجھے میری تلواردو،

میں نے ان کوتلواردی، آپ نے اس میں سے ایک صحفہ نکالاجس کے اندرکوئی تحریر موجود تھی۔ پھر فر مایا: یہ ہے جو میں نے رسول الله منائی آئی کا اور جو اپنے الله منائی کے اللہ منائی کے اللہ منائی کے اور اللہ تعالی کی لعنت ہے اس شخص پر جو ذبح کے وقت جانور پر غیر اللہ تعالی کی لعنت ہے اس پر موالی کوچھوڑ کر دوسروں کو والی بنائے، اور اللہ تعالی کی لعنت ہے ماں باپ کے نافر مان پر اور اللہ تعالی کی لعنت ہے اس پر جوز مین کی حدود کو تو ڑے۔

7255 - آخُبَرَنِى ٱبُو بَكُبِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَرَةِ وَتَرَكُتُ اَبُوكَ يَبُكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكُتُ اَبُوكَ يَبُكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو ﷺ فرماتے ہیں: ایک آدمی نبی اکرم شکیلیم کی بارگاہ میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا اور کہا: میں آپ کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لئے آیا ہوں۔اوراپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔حضور شائیلیم نے فرمایا: تو واپس چلا جا،اور جیسے ان کورلایا ہے ویسے بی ان کو ہنا۔

😌 🕃 به حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیستاورامام مسلم جیستے اس کوفل نہیں کیا۔

7256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةً، قَالا: ثَنَا السَّرِىُّ، عَنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي مَحْرَةَ، عَنَ اَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، قَالَ: مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَلالٍ، حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْحَضَرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرُنَا فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِينَ فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ النَّالِئَةَ قَالَ: آمِينَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ لَقَدُ سَمِعْنَا مِنْكَ السَّرَجَةَ النَّالِيَةَ قَالَ: "إِنَّ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ عَرَضَ لِى فَقَالَ: بُعُدًا لِمَنْ اَدُرَكَ رَمَضَانَ الْيَوْفَ اللهِ لَقَدُ سَمِعْنَا مِنْكَ فَلَمْ يَعْدُولُ لَهُ قُلُلَ: بُعُدًا لِمَنْ اَدُرَكَ رَمَضَانَ الْيَالِيَّةَ قَالَ: بُعُدًا لِمَنْ وَكُولُ وَمَضَانَ فَلَمْ يَعْفَرُ لَهُ قُلُتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ النَّانِيَةَ قَالَ: بُعُدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ النَّانِيَةَ قَالَ: بُعُدًا لِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ: آمِينَ، فَلَمَ الْتَعْبَ الْعَلْقَ قَالَ: بُعُدًا لِمَنْ الْوَرَكَ ابَوَاهُ الْكِبَرَ عِنْدَهُ الْ مَعْدُ لَكُ أَلْمُ يُعْرَجَاهُ الْمَعْدُ لَلُهُ الْمَا يُعْرَبُوهُ الْمُعْدُولُ لَهُ وَلَمْ يُحْرَجَاهُ الْمَنْ الْكِبَرَ عِنْدَهُ الْ الْمَعْدُ وَلَهُ الْمُعْدُولُ لَلْهُ الْمَالَ الْمَعْمُ وَلَمْ يُحْرَجُهُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَعْمُ الْقَالَ الْمُعْلَى الْمَالُ الْمَالُ الْمُؤْلِلَ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمُعْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعْلُولُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمُ وَلَهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7256 - صحيح

 مغفرت نہ کرواسکے، میں نے کہا: آمین۔جب میں دو مری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل نے کہا: اللہ کرے کہ (وہ شخص جنت ہے)
دوررہے جس کے پاس آپ کانام لیا جائے اوروہ آپ پر درود نہ پڑھے، میں نے کہا: آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا جو جبریل نے کہا: آمین۔ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا جو جبریل نے کہا: اللہ کرے کہ وہ شخص (جنت سے) دوررہے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو برجما ہے کے عالم میں پایا اوروہ ان کو جنت میں داخل نہ کرواسکیں۔ ( یعنی شیخص ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہوا) میں نے کہا: آمین۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹریشتا ورامام سلم ٹریشی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7257 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ نَصْرٍ الْجَوْلَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِنَى يَحْيَى بُنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذٍ، عَنْ اَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ زَادَ اللهُ فِى عُمْرِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ زَادَ اللهُ فِى عُمْرِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7257 - صحيح

السناد بي حديث محيح الاساد بي كيكن امام بخاري وَيَنْهُ الدِّاورامام مسلم وَيُنْهُ فِي السَّالِي السّ

7258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِيْءِ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيم، وَإِسْحَاقُ بَعْنُ اِبْرَاهِيمُ اللهِ عَنْ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَكِيم، وَإِسْحَاقُ بَعْنُ اِبْرَاهِيمَ الضَّرَّافُ، قَالَا: ثَنَا سُويُدٌ اَبُو حَاتِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِفُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمُ وَبَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ اَبَنَاؤُكُمُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِفُوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمُ وَبَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ اَبَنَاؤُكُمُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ مِنْهُ مُرْحِقًا كَانَ اوْ مُبْطِلًا فَإِنْ لَهُ يَفْعَلُ لَمْ يَوْدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ مِنْهُ مُوحِقًا كَانَ اوْ مُبْطِلًا فَإِنْ لَكُمْ يَفُعُلُ لَمْ يَوْدُ عَلَى الْعَوْنَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7258 - بل سويد ضعيف

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ وَ اللّٰہُ عَلَیْمُ مَاتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طَالِیْمُ نے ارشادفر مایا: لوگوں کی عورتوں کو پا کدامن رکھو، (بدلے میں) تمہاری عورتوں کو پا کدامن رکھا جائے گا، تم اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولادی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گی، جس شخص کے پاس اس کا بھائی لا چارہوکرآئے ،اس کوچاہئے کہ اپنے بھائی کی بات کو مانے خواہ حق پر ہویاناحق ہو۔اگروہ ایسانہیں کرے گا تو میرے حوض کوڑیہ محصے نہیں مل سکے گا۔

الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام سلم میشند نے اس کوفل نہیں کیا۔

ُ 7259 - حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ اَحُمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْاَسَدِىُّ الْحَافِظُ، وَعَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ الْهَمُدَانِيَّانِ، بِهَمُدَانَ قَالًا: ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ قُتَيْبَةَ الرِّفَاعِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنُ آبِي الزَّبَيْرِ،

عَنُ جَابِسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَرُّوا آبَاءَ كُمْ تَبَرَّكُمُ اَبُنَاؤُكُمْ وَعِفِّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَمَنْ تُنُصِّلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلُ لَمْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ

﴿ ﴿ حَضَرَتَ جَابِر ﴿ الْأَوْا فَرِ مَاتِ مِينَ كَهُ رَسُولَ اللّهُ مَا لَيْهُ مَا اللّهُ مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مُعَدِّرت كَرْتُ مِنْ مَعْدُرت كَرْتُ مِنْ مَعْدُرت كَرْتُ مِنْ مَعْدُرت كَرْتُ مَعْدُولُ مَا اللّهُ مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مُعَدِّدًا لللهِ اللّهُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُعَدِّدًا لللهِ اللّهُ مُعَدِّدًا لللهِ اللّهُ اللّهُ مُعَدِّدًا لللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللل

قَالَا: ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، ثَنَا اَبُو نُعَيْمِ الْفَضُلُ بُنُ دُكُنِي، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰوِ بُنُ الْعَسِيلِ بُنِ سُلَيُمَانَ، حَ وَاَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمُوجِّهِ، اَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّحْمَٰوِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اُسَيْدِ وَالْحُبَرِنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا اَبُو الْمُوجِّهِ، اَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّحْمَٰوِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ السَيْدِ مَالِكَ بُنَ رَبِيعَةَ السَّاعِدِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بُنِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَيْيُ سَلَمَةَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَيْيُ سَلَمَةَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلْ بَقِي مِنُ بَيْدُ مَوْيِهِمَا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا بِيهِ مِنُ بَعْدِ مَوْيِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمُ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِعْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا وَاكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِى لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْاسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّ جَاهُ " وَاكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِى لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا هَذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْاسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّ جَاهُ " (التعليق – من تلخيص الذهبي) 7260 – صحيح)

﴿ ﴿ ابواسید ما لک بن رہیعہ ساعدی و الله علی ایک وفعہ کاذکر ہے کہ ہم لوگ رسول الله مُلَا الله علی ارگاہ میں موجود ہے کہ ہم لوگ رسول الله مُلَا الله علی الله علی موجود ہے کہ بن سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا: یارسول الله مُلَا الله علی الله علی وفات کے بعد بھی کسی طریقے ہے میں ان کی خدمت کرسکتا ہوں؟ آپ مُلَا الله علی الله علی میں ان کی خدمت کرسکتا ہوں؟ آپ مُلَا الله علی الله علی میں ان کی خدمت کرسکتا ہوں؟ آپ مُلَا الله علی الله علی میں ان کی خدمت کرسکتا ہوں؟ آپ مُلَا الله علی الله علی الله علی الله علی میں ان کی خدمت کرسکتا ہوں؟ آپ مُلَا الله ملا الله علی الله ملا الله علی ا

🚭 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مينية اورامام مسلم مرتبلة نے اس كوفل نہيں كيا۔

7261 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ الزَّاهِدُ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ جُنَيْدٍ، ثَنَا سَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ الْعَسُكِرِيُّ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ، عَنُ اَبِى يَكُرِ بُنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْعَسُكِرِيُّ، ثَنَا ابُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُوقَةَ، عَنُ اَبِى يَكُرِ بُنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِي اَذُنْبُتُ ذَنْبًا كَثِيرًا فَهَلُ لِى مِنْ تَوُبَةٍ؟ قَالَ: اللّهُ وَالدّانِ؟ قَالَ: لَا يَقُلُ خَالَةٌ؟ قَالَ: نَعَمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَرَّهَا إِذًا هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7261 - على شرط البخاري ومسلم

الله مَا يَقِيمُ مِين الله مِن عمر مُنْ الله مَا تَقِيمُ مِن الله مَا يَقِيمُ كَلَ بِاركاه مِين الله آوى آيا اور كهنه لكانيارسول الله مَا يَقِيمُ مِين مِن مَيامِر عليه توبى كوئى صورت ہے؟ حضور مَا يُقِيمُ نے فرمايا: كيا تيرے مال باپ

حیات ہیں؟ اس نے کہا: نہیں۔حضور مُنَاتِیَّا نے فر مایا: کیا تیری خالہ ہے؟اس نے کہا: جی ہاں۔رسول الله مُنَاتِیَا نے فر مایا: جاابی خالہ کی خدمت کر۔

جا پی خاندی خدست رہے۔ ﷺ پی حدیث امام بخاری مُواللہ اورامام سلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن انہوں نے اس نقل نہیں کیا۔

7262 - أَخُسَرَنِي عَبْدُ السَّرِّحَمَنِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا انَّهَا قَالَتْ: قَدِمَتِ امْرَاَةٌ مِنْ اهْلِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ عَلَىَّ جَاءَ تُ تَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِيهِ حَدَاثَةَ ذَلِكَ تَسْالُهُ عَنْ شَيْءٍ دَخَلَتْ فِيهِ مِنْ آمْرِ السَّحَرَةِ لَمْ تَعْمَلُ بِهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ لِعُرُوةَ: "يَا ابْنَ ٱخْتِي فَرَايَتُهَا تُبْكِي حِينَ لَمْ تَحِدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفِيهَا حَتّى إِنِّي لَارْحَمُهَا وَهِيَ تَقُولُ: إِنِّي لَاخَافُ اَنُ اَكُونَ قَدْ هَلَكُتُ كَانَ لِي زَوْجٌ فَغَابَ عَيِّي فَدَخَلَتُ عَلَيَّ عَجُوزٌ فَشَكُوتُ اِلَيُهَا فَقَالَتْ: إِنُ فَعَلْتِ مَا آمُرُكِ فَلَعَلَّهُ يَأْتِيكِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ اللَّيْلُ جَاءَ تُنِي بِكَلْبَيْنِ ٱسْوَدَيْنِ فَرَكِبُتُ ٱحَدَهُمَا وَرَكِبَتِ الْآخَرَ فَلَمُ يَكُنْ مُكْشِي حَتُّى وَقَلْفُنَا بِبَابِلَ فَإِذَا آنَا بِرَجُلَيْنِ مُعَلَّقَيْنِ بِأَرْجُلِهِمَا فَقَالًا: مَا جَاءَ بِكِ؟ فَقُلْتُ: ٱتَعَلَّمُ السِّحُرَ. فَـقَالَا: إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَّةٌ فَلَا تَكُفُوى وَارُجِعِي فَابَيْتُ وَقُلْتُ: لَا، قَالًا: فَاذْهَبِي اِلٰي ذَلِكَ التَّنُّورِ فَبُولِي فِيْهِ فَذَهَبْتُ وَ فَرِعُتُ فَلَمْ أَفُعَلُ فَرَجَعُتُ اِلْيُهِمَا فَقَالَا لِي: فَعَلْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمُ قَالَا: هَلُ رَايَتِ شَيْنًا؟ فَقُلْتُ: لَمُ اَرَ شَيْنًا. فَقَالَا: لَمْ تَفْعَلِي ارْجِعِي إلى بِلادِكِ وَلَا تَكُفُرِي فَآبَيْتُ فَقَالَا: اذْهَبِي إلى ذَلِكَ التُّنُورِ فَبُولِي فِيهِ فَذَهَبْتُ فَاقْشَعَرَّ جِلْدِي وَخِفْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِمَا فَقَالَا: مَا رَايُتِ؟ فَقُلْتُ: لَمْ اَرَ شَيْئًا . فَقَالَا: كَذَبْتِ لَمْ تَفْعَلِي ارْجعِي إِلَى بِلَادِكِ وَلَا تَكُفُرى فَإِنَّكِ عَلَى رَأْس آمُرِكِ فَابَيْتُ فَقَالَا: اذْهَبِي إِلَى ذَلِكَ التَّنُور فَبُولِي فِيهِ فَذَهَبْتُ فَبُلْتُ فِيْهِ فَرَايَتُ فَارِسًا مُتَقَنِّعًا بِحَدِيدٍ خَرَجَ مِنِّى حَتَّى ذَهَبَ فِي السَّمَاءِ فَعَابَ عَنِي حَتَّى مَا اُرَاهُ فَاتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالًا: فَمَا رَايُتِ؟ قُلْتُ: رَايُتُ فَارِسًا مُتَقَيِّعًا بِحَدِيدٍ حَرَجَ مِنِّى فَذَهَبَ فِي الشَّمَاءِ فَغَابَ عَنِّى حَتَّى مَا اَرَى شَيْئًا. قَالًا: صَدَقُتِ ذَلِكَ إِيمَانُكِ حَرَجَ مِنْكِ اذْهَبِي، فَقُلْتُ لِلْمَرْاَةِ: وَاللَّهِ مَا اَعْلَمُ شَيْئًا وَمَا قَالَا لِي شَيْئًا فَـقَالَا: بَلَى إِنْ تُريدِيْنَ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خُذِى هٰذَا الْقَمْحَ فَابُذُرِى فَبَذَرْتُ فَقُلْتُ: اطْلُعِي فَطَلَعَتْ وَقُلْتُ: احْقِلِي فَحَقَلَتُ ثُمَّ قُلْتُ: اَفُرِحِي فَاَفْرَحَتُ ثُمَّ قُلْتُ: إيبِسِي فَيبِسَتُ ثُمَّ قُلْتُ: اطْحَنِي فَطَحَنَتُ ثُمَّ قُلْتُ: اخبِزِي فَخَبَزَتْ، فَلَمَّا رَايَتُ آنِي لَا أُرِيدُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ سَقَطَ فِي يَدِي وَنَدِمْتُ، وَاللَّهِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا فَعَلْتُ شَيْئًا قَطُّ وَلَا اَفْعَلُهُ اَبَدًا، فَسَالُتُ اَصَحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَاثَةَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرُونَ فَمَا دَرَوُا مَا يَقُولُونَ لَهَا وَكُلُّهُمْ هَابَ وَخَافَ أَنْ يُفْتِيَهَا بِمَا لَا يَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: لَـ وْ كَانَ اَبَـوَاكِ حَيَّيْسِ أَوْ اَحَـدُهُــمَا لَكَانَا يَكُفِيَانِكِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَالْعَرَضُ فِي إِحْرَاجِهِ فِي هٰذَا الْمَوْضِعِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حِدْثَانُ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْاَبَوَيْنِ يَكُفِيَانِهَا (التعليق - من تلخيص الذهبي)7262 - صحيح

خاتون حضور مناتین سے ملنے کے لئے میرے پاس آئی،اس پر جادو کے پچھا ثرات تھے اوروہ اس بارے میں آپ سے پوچھنے آئی تھی،ام المونین حضرت عائشہ وہنانے حضرت عروہ ہے کہا: اے میرے بھانج ! جب اس کومعلوم ہوا کہ رسول الله مالية م تو حیات نہیں ہیں جہاں ہے اس کو شفاملناتھی، اس وقت اس کے رونے کی کیفیت کو میں نے دیکھا ہے، مجھے اس پر بہت رحم · آر ہا تھا، وہ کہدر ہی تھی جھے خدشہ ہے کہ میں ہلاک ہوگئ ہوں،میراشوہر کافی عرصہ سے غائب تھا،ایک بوڑھی خاتون میرے یاس آئی تومیں نے اس کواپی پریشانی بتائی، اس نے کہا:اگرتم میری بات مانوگی تو تیراشو ہرواپس آ جائے گا۔ (اس وقت تو وہ خاتون چلی گئی)اوررات کے وقت دوبارہ آگئ وہ اپنے ساتھ کالے رنگ کے دوکتے لے کرآئی، ایک پر میں سوار ہوگئی اور دوسرے پر وہ۔ یہ کتے چلتے چلتے بابل میں پہنچ گئے، وہال دوآ دمی الٹے لئکائے ہوئے تھے، وہ پوچھنے لگے: تم کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے کہا: جادو کھنے کے لئے ، انہوں نے کہا: ہم تو آزمائش ہیں ،تم کفرمت کرو، اورواپس چلی جاؤ ، میں نہ مانی ، انہوں نے کہا:ٹھیک ہے،اُس تنور کے پاس جاؤ اوراس میں پیشاب کرئے آؤ، میں وہاں گئی، مجھے ڈر لگنے لگا،میں گھبرا کرواپس آ گئی، انہوں نے بوچھا: تونے بیثاب کردیا؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے بوچھا: مجھے کوئی چیز دکھائی دی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے کہا: تونے پیٹاب ہی نہیں کیا۔ تووالیں اپنے وطن چلی جا اور کفرمت کر کیکن میں پھرنہ مانی ،انہوں نے پھر کہا: کہ اُس تنور میں پیٹا ب کر کے آؤ، میں پھرگئی ایکن خوف کی وجہ سے میرے رو نگٹے کھڑے ہوگئے ، (اب بھی میں پیٹا ب کتے بغیر)واپس چلی گئی۔انہوں نے پوچھا: تونے کچھ دیکھا؟ میں نے کہا: میں نے تو کچھنبیں دیکھا،انہوں نے کہا: تو جھوٹ بول رہی ہے، تونے پیٹاب نہیں کیا، توایخ وطن واپس چلی جااور کفرمت کر۔ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں چرنہ مانی، انہوں نے کہا: جا اُس تنور میں پیشاب کر کے آ، میں گئی اوراس کنویں میں پیشاب کردیا۔ میں نے دیکھا کہ لوہے میں لیٹاہوا ایک گھڑ سوار شخص میرے اندرہے نکلا اورآ سانوں کی جانب پرواز کر گیا اورمیری نگاہوں ہے اوجھل ہو گیا، میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس آئی ،اوران کو بتایا کہ میں نے پیٹاب کردیا ہے،انہوں نے پوچھا: تو پھر تونے کیاد یکھا؟ میں نے کہا: میں نے لوہے میں ڈوباہوا،ایک گھڑ سوارد یکھا ہے، جومیرے اندرے لکلاہے اورآ سانوں کی طرف جاکر غائب ہوگیا،انہول نے کہا: اب تو سے کہدرہی ہے۔ وہ تیراایمان تھا جو تجور سے روانہ ہوگیا،اب تو چلی جا، میں نے اس عورت سے کہا اللہ کی قشم اجھے کسی چیز کا پتانہیں چلا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کچھ ہایا ہے۔ان لوگوں نے کہا: کیوں نہیں؟اب توجوحیا ہے گی،وی ہوگا، (تجربے كے طور پر) يه گندم كا داند لے اوراس كو كاشت كردے، ميں نے اس كو كاشت كيا اوراس كو كہا: أگ ـ تووه اگ آيا، ميں نے كہا: بانی تکال،اس نے بالی تکال لیا، میں نے کہا: براہوجا،وہ براہوگیا، میں نے کہا: پھل تکال، اس نے پھل تکال لئے، میں نے كبا كيل برها،اس نے كيل برهاديئے، ميں نے كبا: كي جا،وه كيك كئے، ميں نے كباد آثابن جا،وه آثابن كيا،ميں نے كباد روٹی ابن جا،تووہ روٹی بن گئی، پھر جب میں نے دیکھا کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتی ہوں وہ ہوجاتی ہے،تو میں بہت نادم ہوئی۔ اللہ کو قتم!اے اُم المومنین!میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ کبھی کروں گی، میں نے صحابہ کرام پیٹھیاہے

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَى وفات كے واقعہ كے بارے ميں بوچھا،اس وقت صحابہ كرام كى تعداد بہت زيادہ تھى،ليكن كسى كو مجھ نہ آئى كه وہ ميرے معاطع ميں كيا فتوى ديں۔اوروہ لوگ بغير علم كے فتوى دينے سے بہت گھبراتے تھے،البتہ انہوں نے بيد كہا كه اگر تيرے ماں باپ ياان دونوں ميں سے كوئى ايك زندہ ہوتا تو تيرامسئلہ حل ہوجا تا۔

السناد بي المام بخارى مِينة اورام مسلم مِن الله المام كيار المام مسلم مِن الله في السناد بي المام المام مسلم مِن الله في المام المام

(امام حاکم کہتے ہیں)اس حدیث کواس مقام پر ذکر کرنے کا مقصدیہ ہے کہ رسول اللہ مُکاٹیٹیم کی وفات کے وقت صحابہ کرام کا اس بات پراجماع تھا کہ اس خاتون کواس کے ماں باپ کافی تھے۔

7263 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذٍ، الْعَدُلُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، قَالَا: ثَنَا الْحَدارِثُ بُنُ آبِى الْسَامَة، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنِ الطَّبَّاعِ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ آبِى بَكُرَة، قَالَ: سَمِعُتُ السَّحَارِثُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ آبِى بَكُرَة، قَالَ: سَمِعُتُ السَّهُ عَنْهُ وَسَلَّم يَقُولُ: كُلُّ آبِى، يُحَرِّفَ وَسَلَّم يَقُولُ: كُلُّ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: كُلُّ اللَّهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ اللَّهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ اللَّهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ قَبْلَ اللَّهُ مَا شَاءً مِنْهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا عُقُوقً الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمُمَاتِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7263 - بكار بن عبد العزيز ضعيف

﴿ ﴿ حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُٹاٹیٹ نے ارشاد فرمایا: ہر گناہ (کی سزاکو) قیامت تک کے لئے موخرکیا جاسکتا ہے کیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزااس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہوجاتی ہے۔ ﷺ ورامام سلم مُؤاللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ ﷺ اورامام سلم مُؤاللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7264 - حَدَّثَنَا اَبُوُ اَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ اِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ اِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانُوا يَكُرَهُونَ اَنْ يُرَجِّصُوا لِلاَنْسَابِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَيْكِ هُدَاهُمُ) (البقرة: 272) - حَتَّى بَلَغَ - (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة: 273) فَرُجِّصَ لَهُمُ "

(التعلیق - من تلخیص الذهبی)7264 - سکت عنه الذهبی فی التلخیص ﴿ حَضرت عبدالله بن عباس فَيْ فرمات بين كه صحابه كرام كو اپنے غير مسلم رشته داروں كے ساتھ حسن سلوك تا گوارگزرتا تھا، تب به آیت نازل ہوئی

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدايهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلَّا ابْتِعَآءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (البقره: 272)

"أنبيس راہ دينا تمہارے ذمه لازم نبيس ہال الله راہ ديتا ہے جسے چاہتا ہے اورتم جواچھی چيز دوتو تمہارا ہی بھلا ہے اور تمہيں خرج كرنا مناسب نبيس مگر الله كى مرضى جا ہے كے لئے اور جو مال دوتمہيں پورا ملے گا اور نقصان خدديے

حاؤكے' (ترجمه کنزالا نمان،امام احدرضا)

چنانچداس آیت کی وجہ سے ان کو (اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ) رخصت دے دی گئی۔

7265 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ آخُمَدُ عَنُ يَزِيدَ بَنِ هَارُونَ ﴿ آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ﴿ عَنْ آبِى سَلْمَة ، عَنْ آبِى هُرَيُرة ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: آنَا الرَّحْمَنُ وَهِى هُرَيُرة ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَقَدُ رُوِى الرَّحِمُ فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَقَدُ رُوِى السَّانِيدَ وَاضِحَةٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ ، وَسَعِيدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَعَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرو "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7265 - على شرط مسلم

واضح بیت مدیث امام مسلم میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میسینائے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو واضح اسانید کے ہمراہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ،سعید بن زید بن عمر و بن نفیل ،حضرت عاکشہ بی شاور حضرت عبداللہ بن عمر و جی دے مجسی روایت کیا گیا ہے۔

# اَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ

### حضرت سعید بن زید طالعی سے مروی حدیث درج ذیل ہے

7266 – فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو جَعُفَرٍ آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، وَآخُبَرَنِى أَبُو مُحَمَّدٍ اللهِ بُنُ اَبِي مَحْرَقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي الْسَمْزَنِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجِعَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي اللهُ عَلَيْهِ السُّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّحُمُنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7266 - صحيح

﴿ ﴿ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَا گُلِیْمُ نے ارشادفر مایا ''رحم'' اللّٰہ تعالیٰ کا'' ہجنہ '' (نہنی) ہے،جس نے اس کو ملایا،اللّٰہ تعالیٰ اس کو ملائے گااور جس نے اس کوتو ڑا،اللّٰہ تعالیٰ اُس کوتو ڑے گا۔

### أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

حضرت عبدالرحمٰن بن عُوف رُثالتُهُ: ہے مروی حدیث درج ذیل ہے

7267 - فَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدْ بُنْ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَآ هِشَامٌ

الدَّسْتُوائِتُ، عَنُ يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ قَارِظٍ، اَنَّ اَبَاهُ، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَوْفٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ: وَصَلَتَكَ رَحِمٌ سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فَالَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا الرَّحْمَٰنُ وَهِى الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمَا مِنَ اسْمِى فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ فَطَعْهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَهَا ابَتُهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7267 - صحيح

﴿ ﴿ ابراہیم بن عبدالله بن قارظ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محتر م ، حضرت عبدالرحن بن عوف کی عیادت کرنے کے لئے گئے ، تو عبدالرحن بن عوف بی ان کو بتایا کہ رسول الله سی الله علی الله می ان کے لئے گئے ، تو عبدالرحن بن عوف بی ان کو بتایا کہ رسول الله سی اللہ میں اس نے اس (رشتہ داری) کو ملایا میں اس سے بول ، اور بی ' رجم' (رشتہ داری) کو ملایا میں اس کو (خود سے ) دور کر دوں گا۔

7268 – وَاَحْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْصَّعَانِيُّ، بِمَكَّة، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، انْبَا عَبْدُ السَّرَّزَاقِ، انْبَا مَعْمَرُ، اَخْبَرَنِى الزَّهُورِيُّ، حَدَّتَئِيى اَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْسِ، اَنَّ رَدَّادَ اللَّيْقَ، اَخْبَرَهُ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ هِذَا ابُو رَدَّادِ وَتَعَالَى: اَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ هِذَا ابُو رَدَّادِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُعْمَلَةُ وَمَنْ خَمْرَةً وَسُفَيَانَ بُنَ عُمِينٍ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ هِذَا ابُو رَدَّادِ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ هِذَا ابُو رُدَّادٍ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ وَمَلْ عَمْرَةً وَمُعُمَّلَة اللهُ عَلَيْهِ مُنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ هِذَا اللهُ حَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ وَصَلَهُ وَمَنْ وَمَلْ وَمَنْ وَمَلْ وَمَنْ وَصَلْهُ وَمَنْ قَطَعُهَا بَتَتُهُ هِذَا اللهُ وَدَالِهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنْ وَمَلْ وَمَنْ وَمَلْ وَمَنْ وَمَلْهُ وَمَنْ وَمَلْ وَمِنْ وَمُولَةً اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مُولَةً مَا وَمُولُولُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمُ اللّهُ مَا مُعَلِقُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَمْنَ وَمَلْ وَمَالَعُهُ وَمَنْ وَمُعَمَّا اللّهُ مُعَلِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْعَلَالَ اللهُ اللّهُ الْمُولِولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7268 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وَالْمَوْرِيان كرتے ميں كه رسول القد طَالِقَوْم نے ارشاد فرمايا: القد تعالى فرماتا ہے: ميں "رحمٰن" ہوں، ميں نے "رحمٰ" كو پيداكيا،اوراپنے نام ہے أس كانام ركھا،البنداجس نے اس كوملايا، ميں اس سے ملوں گا، اورجس نے اس كوتو ژا، ميں اس كو(اپنى رحمت ہے) دوركردوں گا۔

ﷺ یہ ابورداد کیٹی ہیں،انہوں نے اس اساد میں سفیان بن عیبینہ کا مجمد بن الب منتق کا مشعیب بن الب حمز ہ کا اور سفیان بن حسین کا اضافہ کیا ہے

### أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ

#### ابن عیبینہ سے مروی حدیث

7269 - فَحَدَّتَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا بِشُرُ بُنُ مَوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهُوِيِّ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتَكَى اَبُو الرَّذَادِ فَحَاءَ هُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَائِدًا فَقَالَ: شَعِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَائِدًا فَقَالَ: " قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: آنَا اللهُ وَآنَا الرَّحْمَنُ حَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَفْتُ لَهَا مِنِ السَمِى فَمَنُ وَصَلَهَا

وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7269 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالرداد بیارہوگئے، حضرت عبدالرحمٰن ان کی عیادت کے لئے آئے، ابوالرداد نے کہا: اے ابومحمد! سب سے بہتر اور سب سے زیادہ صلہ رحی کرنے والا کون ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن نے کہا: میں نے رسول الله سکی الله سکی الله تعالی فرما تاہے ' میں الله ہوں اور میں رحمٰن ہوں، میں نے اس (رحم یعنی رشتہ داری) کے لئے اپنے نام سے نام رکھا، لہذا جس نے اس کو طلایا، میں اس سے ملوں گا، اور جس نے اس کو کا ٹا، میں اس کو (جنت کے رائے سے نام کھا، لہذا جس نے اس کو طلایا، میں اس سے ملوں گا، اور جس نے اس کو کا ٹا، میں اس کو (جنت کے رائے سے ) کا ٹول گا۔

# وَاَمَّا حَدِیْتُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِیْ عَتِیقٍ محمر بن الیعتیق راتینُو کی حدیث

7270 - فَاخُبَرَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْآسْفَاطِيُّ، وَالْحَسَنُ بُنُ زِيَادٍ، قَالًا: ثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ آبِى الْمِعْمَى اللهُ عَنْهُ اَبُى عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ السَمَاعِيلُ بُنُ آبِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَنْ قَطَعَهَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلْهُ وَصَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَطَعَهَا اللهُ عُلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَطَعَهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَطْعَهَا اللهُ الل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7270 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابوسلمه فرماتے ہیں: ابوردادلیثی سے مروی ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النظافی فرماتے ہیں کہ رسول الله عن الله عن ارشاد فرمایا: الله تعالی فرماتا ہے: میں رحمٰن ہوں، میں نے ''رحم'' کو پیدا کیا ہے، اوراس کے لئے اپنے نام سے نام رکھا ہے، جس نے اس کو ملایا، میں اس سے ملوں گا اور جس نے اس کوتو ڑا، میں اس کو (اپنی رحمت سے )الگ کردوں گا۔

## وَاَمَّا حَدِيْتُ شُعَيْبِ بْنِ اَبِي حَمْزَةَ

# شعیب ابن الی حمز ہ سے مروی حدیث

7271 - فَاخْبَرَنِى أَبُو سَهُلِ بُنُ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ. ثَنَا شُعَيْبٌ، حَ وَثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَاللَّفُظُ لَهُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ خَلِيٍّ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ شُعَيْبٍ، ضَ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ اَبَا الرَّذَادِ اللَّيْفَى، اَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ السَّرِحْمَنِ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ اَبَا الرَّذَادِ اللَّيْفَى، اَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ السَّمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7271 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بخاتَهُ فرمات ہیں کہ رسول الله علی الله علی الله تعالی فرما تاہے ہیں ' رحمٰن'' ہوں، میں نے ''رحم'' (رشتہ داری) کو پیدا کیا آورا پنے نام سے اس کانام رکھا، کہذا جس نے اس کوملایا، میں اس کوملاؤں گا ورجس نے اس کوتوڑا، میں اس کوتوڑوں گا۔

### وَامَّا حَدِيْثُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ

### حضرت سفیان بن حسین سے مروی حدیث

, 7272 - فَاخْبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، انْبَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: عَادَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ، أَبَا اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: آنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: آنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا شُعْبَةً مِنِ السَمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعُتُهُ رَجَعُتُ إلى ذِكُرِ الصَّحَابَةِ رَضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمَ آجْمَعِيْنَ

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7272 - صحيح

﴾ ﴿ سفیان بن حسین اپنی سند کے ہمراہ حضرت ابور دادلیثی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ سٹائیو آئے ارشا دفر مایا: اللہ تعالی فرما تا ہے: میں''رحمٰن' ہوں، میں نے''رحم'' کو پیدا کیا، اوراپنے نام سے اس کا نام رکھا، للبذا جس نے اس کو ملایا، میں اُس کو ملاؤں گا اور جس نے اس کوتو ڑا، میں اس کوتو ڑوں گا۔

اب ہم ذار منابہ کی جانب لوٹ کرآتے ہیں۔

### وَامَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

# ام المومنين حضرت عائشه وللفناكي حديث

7273 - فَاخْبَرَنَاهُ آبُو نَصْرٍ آحُمَدُ بْنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ، ثَنَا آبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلْ بْنُ آبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، ثَنَا اِسْمَاعِيلْ بْنُ آبِى مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، آبِى مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللّهِ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ اللّهِ - آرَادَ شَجْنَةً مِنَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7273 - صحيح

﴾ ﴿ الله مِنين حضرت عائشہ ﴿ عَلَى بِين كه رسول الله سَيَّةِ فِي ارشَا وفرمايا: ' رحم' الله تعالى كے نام' رضن' كى ايک شاخ ہے جس في اس كوملايا، الله تعالى اس كوملائے گا اور جس في اس كوملائي الله تعالى اس كوملائي گا اور جس في اس كوملائي اس كوملائي الله تعالى اس كوملائي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله كوملائي كار مُن الله تعالى ال

### وَامَّا حَدِيثُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍو

### حضرت عبدالله بن عمرو بالتؤسي مروى حديث

7274 - فَاخَبَرَنَاهُ آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالًا: ثَنَا عُثُمَانُ بَنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا سَفَيَانُ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنُ آبِي قَابُوسٍ ، قَالَ: سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ، يَرُفَعُهُ إلَى النَّبِي الْمُسَدِيْنِيّ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنُ آبِي قَابُوسٍ ، قَالَ: سَمِعُتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ، يَرُفَعُهُ إلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّاحِمُونَ يَرُحْمُهُ الله الله الْمُحَامِلُهُ وَمَنُ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَى : وَهَذِهِ الْاَحَادِيْتُ شَعْمَى الله عَنْهُمُ الله تَعَالَى : وَهَذِهِ الْاَحَادِيْتُ خَمْنُ وَصَلَهَا وَصَلَهُ وَمَنُ قَطَعَهَا قَطَعَهُ قَالَ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَهَذِهِ الْاَحَادِيْتُ شَعْمَى الله عَنْهُمُ إِللَّهُ مَعْمَا لَلْهُ عَلَيْهِ الله عَنْهُمُ إِلَيْكُولِ الصَّحِيْحَةَ وَإِنَّمَا السَّقَصَيْتُ فِى اَسَانِيدِهَا بِذِكِي الصَّحِيْرَةِ رَضِى الله عَنْهُمُ إِلَيْكُ يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِمٌ الله عَنْهُمُ إِلَيْكُ يَتَوَهَمَ مُتَوَهِمٌ الله يَعْمُولُوا الشَّحِيْحَة وَإِنَّمَا الله عَنْهُمُ إِلَيْكُ يَتَوَهَمَ مُتَوَهِمٌ الله عَنْهُمَ إِلَيْكُ يَتَوَهَمَ مُتَوَهِمُ الصَّحِيْحَة وَاللهُ عَلَى الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَ الْمُ يَهْمِيكُ الْالْحَادِيْتُ الصَّحِيْحَة وَالْمُ اللهُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا لَمْ يَهْمِكُ الْالْحَادِيْتُ الصَّحِيْحَة وَالْمَالِي اللهُ عَنْهُمَا لَمُ يَهُمُ الله الله عَنْهُمَا لَمْ يَهُمُ عَلَى السَانِيدِ عَلَى السَانِيدِ عَلَى السَالِي الْمُعَلِى الله المَالِمُ عَلَيْهُمُ الله الْمُعَلِي الله الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمُ الله الْمُعْمُ الله الْمُعْمُ الله الْمُعْمُ الله الْمُعْمَى الله الْعَلَى الْعَلَى الله الْعَلَالَةُ عَلَمُ اللهُ الْمُعَلِي الله الله الْعَلَيْدُ الْمُعْمَى الله الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ الله اللّه الْعَلَمُ الله اللهُ الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الله اللّهُ الْعُمْ اللّهُ الْعُمُ اللّهُ الْعُمْ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ اللّهُ

### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7274 - صحيح

و المرام ما كم كتب بين الديمام احاديث سج بين مين نے بہت محنت اوركوشش كر كے صحابہ كرام كے اسائے گرامی ك سائھاس كى سند بيان كى ہے تا كه بدئابت ہوجائے كہ شخين بيستانے واقعہ بہت شاري سجح احاديث كوچھوڑا ہے۔

7275 – أَخْبَتُرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الوَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ عِيسَى الْنُقَاضِيْ، قَبَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَآبُو خُذَيْفَةَ، قَالًا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى قُبَةٍ مِنْ اَدَم حَمُراءَ فِى مَسْعُودٍ، عَنْ آبِيهِ، رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: انتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَليه وسلم - باب ما جاء في رحمة المسلمين حديث 1896 مصنف ابن لي شيئة - كتاب الادب ما ذكر في الرحمة من الثواب - حديث: 24835 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاتسر مسبد غيد الله بن المبارك - مِن الفتن مسند بني هاتسر مسبد غيد الله بن المبارك - مِن الفتن حديث: 273 السنن الكبري لليهقي - كتاب السير اباب ما على الوالي من امر الجيش - حديث: 16648 مسند الحميدي - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه حديث: 574 المعجم الاوسط للطبراني - باب العين من اسمه مقدام - حديث 9189

7275: صحيح آبن حبان - كتباب السير باب العنائم وقسمتها - ذكر الإخبار عما يجب على المسلمين استعماله عند فتوح الدنيا عليهم حديث: 4878 السنن الكبرى للنسائى - كتباب الزينة اتخاذ القباب الحمر - حديث: 4878 السنن الكبرى للنسائى - كتباب الزينة اتخاذ القباب الحمر - حديث: 3688 مسند بني هاشم مسند عبد الله بن مسعود رضى الله نعالى عنه - حديث: 3688 مسند الطيالسي - ما اسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حديث: 3718 السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الجمعة باب ما يستدل به على ان عدد الأربعين له تأثير فيما - حديث: 5237

نَسُحْ وِ سِنُ اَرْبَعِيْسَ رَجُلًا فَقَالَ: إِنَّهُ مَفْتُوحٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ مَنْصُورُونَ مُصِيبُونَ فَمَنُ اَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَقِ اللَّهَ وَلْيَاهُ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَسُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَثَلُ الَّذِى يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ الْبَعِيرِ يَتَرَذَى فَهُوَ يَمُدُّ بِذَنَبِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7275 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رَفَّ وَمَاتِ بِين بين نبي اكرم مَلَّ يَثِيمُ كَي بارگاه بين حاضر بوا، حضور مَلَيْ اس وقت عياليس صحابه كرام كي بمراه چرف كي سرخ رنگ كي خيم بين موجود خيم، آپ مَلَيْ أَلِم في مايا عنقر يبتم بين فتو حات نصيب بونگي، تم مدد كي جاؤگي، تم مدد كي جاؤگي، (ببت مال ودولت) پاؤگ، جوشخص وه زمانه پائه، اس كوچاه كه وه الله تعالى سے دُر به اور جوشخص ظلم كي معاطع مين اپني قوم سے تعاون كرتا ہے وه اس اور جوشخص ظلم كي معاطع مين اپني قوم سے تعاون كرتا ہے وہ اس اون كي طرح ہے جوگر پڑے، تواس كودم سے پكر كر كھينچا جاتا ہے۔

المناه المسلم من المسلم على المام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في السافق نهيس كيا-

7276 – آخبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَعْدَادِيُّ، ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ، ثَنَا أَلْقَاسِمُ بُنُ مُحَوَّلِ النَّهُدِيُّ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَلَى اللَّهُ وَصِلْ رَحِمَكَ وَاقْرِ الظَّيْفَ وَأَمُنُ بِالْمَعْرُوفِ وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكُورِ وَزُلُ مَعَ وَحُبَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمِدُ وَاللَّهُ عَنُهُ مُلُوفٍ وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكُورِ وَزُلُ مَعَ الْكِيْفَ وَالْمُ يَعْرَجُاهُ " الْحَقِ حَيْثُ زَالَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ بِشُيُوحِ الْيَمَنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7276 - ابن مسمول ضعيف

7277 – آخبَرَنَا آبُو عَمْرٍ وَعُشْمَانُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِي مَنْ عَوْفٍ، وَآبِي الْحَسَنِ بُنِ يَعْقُوبَ الْعَدُلِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، اَنْبَا عَوْفُ بُنُ اَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ ذُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَّامٍ، قَالَ: طَالِبٍ، ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ، اَنْبَا عَوْفُ بُنُ ابِي جَمِيلَةَ، عَنْ ذُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ سَلَّامٍ، قَالَ: لَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَلَ النَّاسُ اللَّهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ اَنَ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوجُهِ فَجَنْتُ فِى النَّاسِ لِلْأَنْظُرَ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُتُ اَنَ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوجُهِ

كَـذَابٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَىٰءٍ تَكَلَّمَ بِهِ اَنْ قَالَ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ هنذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

7278 – آخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى أَسَامَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَبْبَا هَمَّاهُ، عَنْ قَبَادَةَ، عَنْ آبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى إِذَا رَآيَتُكَ طَابَتُ نَفْسِى وَقَرَّتُ عَنْنِى فَانْبِئِنِى عَنْ كُلِّ شَىءٍ قَالَ: كُلُّ شَىءٍ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الْبِئِنِى عَنْ آمْرِ إِذَا عَمِيلُ لَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ آمْرِ إِذَا عَمِيلُ لَوْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7278 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﴿ فَي فَر مات بين كه نبي الرم عليه الشادفر مايا: تورات مين لكها بواي، جو خص ابن مركبي اوررزق وسيع كرنا جابتا ہے، اس كوجائے كه وه رشته داروں سے تعلقات قائم ركھے۔

۱۹۶۶ یہ حدیث تھیج الاسناد ہے کیکن امام بخاری جیسیا اورامام مسلم جیسیا ہے اس کواس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ البتہ دونوں نے یونس کی زہری کے واسطے سے حضرت انس چیسیا سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے۔

7279 - حَدِدَّتَ مَا إِبْرَاهِيهُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللّهُ تَعَالَى، ثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهْلٍ، ثَنَا مُحَمَّلُهُ فَى اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَكْتُوبُ فِي النّوْرَاةِ مَنْ سَرّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ هَذَا حَدِيثَ 1 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَكْتُوبُ فِي النّوْرَاةِ مَنْ سَرّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ هَذَا حَدِيثَ 7277 الجامع للترمذي - ابواب صغة القيامة والرفانق والوزع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2469 سن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة 'باب ما جاء في قيام الليل - حديث 1330 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الادب ما قالوا في البر وصلة الرحم حديث: 4316 السن الكبري للميهقي - كتاب الصلاة التطوع - بـاب الترغيب في قيام الليل حديث: 4316 مصنف ابن سلام - حديث: 33176 مسند عبد بن حميد - عبد الله بن صلام - حديث: 4317 المعجم الاوسط لنظراني - بأب العين باب الميم من اسمه : محمد - حديث 15514 معجم الكبير للطراني - ما السند عبد الله بن عمر وضي الله عبما - زوارة بن اوفي ' حديث: 13805 المعجم الكبير عميد عبد الله بن سالام - حديث: 13805 المعجم الاوسط لنظراني - بأب العين باب الميم من اسمه عبد الله ومما اسند عبد الله بن عمر وضي الله عبما - زوارة بن اوفي ' حديث: 13805 المعجم الكبير عميد عبد الله بن عمر وضي الله عبما - زوارة بن اوفي ' حديث: 13805

صَحِيْحُ الْإِشْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلْدِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ " (التعليق – من تلخيص الذهبي)7279 – صحيح

ا پنی اصلافد اور رزق میں فراخی جا ہتا ہے اس کو نی اکرم منافیظ نے ارشادفر مایا: تورات میں لکھا ہوائے 'جو خص اپنی عمر میں اصافداور رزق میں فراخی جا ہتا ہے،اس کوصلدرمی کرنی جا ہے۔

7280 - فَ حَدَّتَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْعَشُرِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّتَنِي مَهْدِيٌّ بْنُ اَبِي مَهْدِيٍّ الْمَكِّيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الطَّنْعَانِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَبِي السَّحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَنْهُ مَيْتَهَ السَّوءِ فَلْيَتَقِ اللهُ عَلَيْهِ وَيَدُفِعَ عَنْهُ مَيْتَهَ السَّوءِ فَلْيَتَقِ اللّهُ وَيُوسِّعَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيَدُفَعَ عَنْهُ مَيْتَهَ السَّوءِ فَلْيَتَقِ اللّهَ وَلَيُصِلْ رَحِمَهُ وَلَيَصِلْ رَحِمَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7280 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ا خوج معزت عاصم جل خور ہے ہیں کہ نبی اکرم من الیکم نے ارشادفر مایا: جو جاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ ، کرے، اوراس کے رزق میں وسعت کرے اوراس کو بری موت سے بچائے ،اس کو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صادر حی کیا کرے۔

7281 - حَدَّقَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِىءٍ، ثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِى اللَّهِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الصِّرَادِيّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الصِّرَادِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَةً مَوْقُوفٌ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7281 - موقوف

اس کو است کا ایک جھٹے فرماتے ہیں: جو محض موت میں آسانی اور رزق میں وسعت جا ہتا ہے،اس کو صلد رحی کرنی جائے۔ (بیصدیث موقوف ہے)

7282 – آخبرَنَا آبُو جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِیُّ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الرَّمْلِیُّ وَهُوَ ابْنُ آبِی عِمْرَانَ، ثَنَا آبُو حَالِدٍ سُلَیْمَانُ بْنُ حَیَّانَ الْاَحْمَرُ، حَدَّیْنِیُ دَاوُدُ بْنُ آبِی هِنْدِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ ابْنِ عَبْسَ وَضِیَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الله لَيُعَمِّرُ بِالْقُومِ الزَّمَانَ وَيُكْثِرُ لَهُمْ عَبْسِ ، رَضِیَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بِصِلَتِهِمُ لِارْحَامِهِمْ قَالَ الْاَمْوَلُ اللهِ عَلَيْهِ مُنْذُ خَلَقَهُم بُغُضًا لَهُمْ قَالُوا: كَیْفَ ذَلِكَ یَارَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: بِصِلَتِهِمْ لاَرْحَامِهِمْ قَالَ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ تَعَالَى: عِمْرَانُ الرَّمُلِيُّ مِنْ زُهَادِ الْمُسْلِمِينَ وَعُبَّادِهِمْ كَانَ حَفِظُ هَذَا الْحَدِیْتَ عَنْ اَبِیُ الْحَدِیثَ عَنْ اَبِی 1780 الله عَم الاوسط للطبرانی - باب الالف من اسمه إسحاق - حدیث 3082: المعجم الاوسط للطبرانی - باب الالف من اسمه إسحاق - حدیث 3082

7281: مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 2608 مسند ابي يعلى الموصلي -شهر بن حوشب عديث: 6483 المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف من اسمه احمد - حديث: 249

خَالِدٍ الْآحْمَرِ فَإِنَّهُ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7282 - تفرد به عمر إن بن موسى الرملى وإن كان حفظه فهو صحيح التعليق - من تلخيص الذهبي) 7282 - تفرد به عمر إن بن موسى الرملى وإن كان حفظه فهو صحيح حمرت عبدالله بن عباس في هم أفر مات بين كه رسول الله من الله عن الله تعالى بحمد لوگول كى عمر برها و يتا ہے، ان كى عال ميں اضافه فرماد يتا ہے حالانكه ان سے اس قدر مناراض ہوتا ہے كه ان كى پيدائش كے دن سے ان كى جانب نظر نہيں فرما تا صحابہ كرام من الله عن الله عن الله من الله من الله تعالى كى اتن نارانسكى كے باوجودان براتى رحمت ) كس بناء بر؟ آپ من الله عن الله عند الله عند داروں كے ساتھ حسن سلوك كرتے ہيں۔

الاحرسے یاد کی ہے۔ بین عمران رملی بہت عبادت گزاراورد نیاسے بے نیاز بزرگ تھے، انہوں نے یہ صدیث او خالد الاحرسے یاد کی ہے۔ بیاد کی ہے۔ او خالد الاحرسے یاد کی ہے۔ بیاد کیاد کی ہے۔ بیاد کی

7283 - حَدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، ثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ، ثَنَا وَاللَّهُ عَنْهُ مَا فَاتَاهُ رَجُلْ إِلَى عَنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَاتَاهُ رَجُلْ فَصَحَاقُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ، حَدَّثِنِى آبِى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَاتَاهُ رَجُلْ فَصَمَّتَ اللَّهُ بِرَحِمٍ بَعِيدَةٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا ارْحَامَكُمْ فَانَهُ لَا قُرْبَ لِرَحِمٍ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلَا بُعُدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتُ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْح عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7283 - على شرط البخاري ومسلم

ا بہت قریبی ہو، اور جب رشتہ داری میں میں میں خطرت عبداللہ بن عباس بھی کے پاس موجود تھا، ان کے پاس ایک ایک آدمی آیا، اس نے ان کے ساتھ بہت دوردراز کی رشتہ داری ثابت کی۔ اور کہا: رسول اللہ سائی ہے فر مایا: اپنے نسب بہانو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لئے کہ جب رشتہ داری ختم ہوجائے تو کوئی رشتہ قریب کانہیں رہتا، اگر چہ وہ بہت قریبی ہو، اور جب رشتہ داری میں میل ملاقات ہوتی رہے تواس میں کوئی دوری نہیں ہوتی اگر چہ رشتہ داری بہت دور کی بہت دور کی بہت ہو ہو ہو ہے ہوتی اگر چہ رشتہ داری بہت دور کی بہت ہوتی ہوتی اگر چہ رشتہ داری بہت دور کی بہت ہوتی ہوتی اگر جب رشتہ داری بہت دور کی بہت د

﴿ ﴿ يَعَدَيْثُ اللهِ عَلَى بَيْنَ الْمُوالُمُ مَلَم بَيْنَ كَمعيار كَمطابِق صحح مِه لَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَوَلَى بَيْنَ كَارِ الْمُوَجَّدِهِ ، اَنْبَا عَبْدَانُ ، اَنْبَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عِسَى النَّقَفِقُ ، عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَمْدُ اللهُ عَنْ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ ، رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ انْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الْاهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِى الْآثِرِ هَلَا اللهُ عَلِيهُ وَسَلَّمُ قَالَ : هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

7283: مسند الطيالسي - احاديث النساء وما اسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - وسعيد الاموى حديث: 2870 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الشهادات باب وجوه العلم بالشهادة - حديث: 19154 شعب الإيمان للبيهقي - السادس والخمسون من شعب الإيمان : وهو باب في صلة الارحام - حديث: 7689

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7284 - صحيح

ابو ہریرہ بات فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مواقی ہے ارشادفر مایا: اپنے نسب سیکھو، تا کہتم اس کی بناء پراپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرسکو، صلہ رحمی کی وجہ سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اوراچھی یادگار ہوتی ہے

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو تا نہیں کیا۔

7285 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى يَسَحْيَى بُنُ اَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زَحْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى يَسَحْيَى بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرُتُهُ فَاحَذُتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِى فَاحَذَ بِيدِى فَقَالَ: رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرُتُهُ فَاحَذُتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِى فَاحَذَ بِيدِى فَقَالَ: يَا عُصْرِهُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرُتُهُ فَاحَذُتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِى فَاحَذَ بِيدِى فَقَالَ: يَا عُصْرِهُ وَيَعْمُو عَمَّنُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْعَرَةِ وَيَعْمُوهُ وَيَعْمُوهُ وَيَعْمُو عَمَّنُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُمَدَّدُهُ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنُ خَلَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَرَاقِهِ فَلْيَصِلُ ذَا رَحِمِهِ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7285 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ حَضِرت عقبہ بن عامر ﴿ تَنْ قَبْرُ مات میں رسول الله عَلَیْمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آگے بڑھ کرآپ عظریہ کا دست مبارک تھام لیا، آور حضور سُلِیَّةُ نے میراہاتھ تھام لیا، اور فرمایا: اے عقبہ! کیامیں تنہیں دنیا اور آخرت میں سب کے اجھے اخلاق کے بارے میں نہ بتاوں؟ ﴿ پُرْفر مایا ) جو تجھ سے قطع تعلقی کرے، تواس سے مل، جو تجھے محروم رکھے، تواس کو دے، جو تجھ پرظلم کرے، تواس کو معاف کر خبراد! جو شخص چا بتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوجائے اور اس کے رزق میں برکت موایل کو چا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔

مُحْدِرِ بُنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِالْمُحِيدِ الْحَسَيْنِ اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْبَزَّازُ، بِبَعُدَادَ، ثَنَا الْعَبَاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِالْمُحِيدِ الْحَيَفِيُّ، حَدَّتَنِي مُعَاوِيةُ بَنُ اَبِي مُزَرِّدٍ، حَدَّتَنِي عَمِّى ابُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَا فَرَعَ، يَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَا فَرَعَ، مِنَ الْعَلِيعِةِ. فَقَالَ: امَا مَن الْعَلِيعِةِ. فَقَالَ: امَا مُن الْعَلِيعِةِ. فَقَالَ: امَا مُن الْعَلِيعِةِ. فَقَالَ: امَا مُن الْعَلِيعِةِ. فَقَالَ: امَا مُن اللهُ عَلَيْهُ إِلَى مَنْ وَصَلَكِ وَاقُطَعَ مَنْ قَطَعَكِ " اقْرَءُ وا إِن شِئتُهُمْ (فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ ان تُفْسِدُوا فِى الْوَرْضِ وَتُقَطِّعُوا ارْحَامَكُمْ (محمد: 22) الله قَوْلِهِ: (اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ) (النساء: 82) إلى هذا حَدِيثُ صَعِيعُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7286 - ذا في البخاري

<sup>7286</sup> صحيح البخارى - كتاب تفسير القرآن سورة القرة - باب وتقطعوا ارحامكم حديث 4555 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاشم مسند ابي هريرة رضى الله عنه - حديث 8183 شعب الإيمان للبيهقي - السادس والخمسون من شعب الإيمان : وهو باب في صلة الارحام - حديث 7678

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ بڑا ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کڑا ﷺ نے ارشادفر مایا: جب اللہ تعالی مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہوا تورحم نے کھڑے ہوکراللہ تعالی کا دامن قدرت تھام لیا، اللہ تعالی نے فرمایا: اس کو چھوڑ، اس نے کہا: بیاس آ دمی کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے جوقطع رحمی سے تیری پناہ مائکے، اللہ تعالی نے فرمایا: کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اس سے ملول جو تجھ سے ملے ادراس سے قطع تعلقی کروں جو تجھے تو ڑے۔ اگر جا ہوتو قر آن کریم کی بیر آ یت بڑھ کر دکھے لو،

فَهَـلُ عَسَيْتُـمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْآرْضِ وَ تُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُولِنِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمُ وَ اَعْمَى اَبْصَرَهُمُ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ اَمْ عَلَى قُلُوْبِ اَقْفَالْهَا (محمد22,23,24)

''تو کیاتمہارے میچھن نظر آتے ہیں کہ اگرتمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلا وَاوراپنے رشینے کاٹ دویہ ہیں وہ لوگ جن پرالقد نے لعنت کی اورانہیں حق سے بہرا کردیا اوران کی آئکھیں پھوڑ دیں تو کیا وہ قر آن کوسوچتے نہیں یا بعضے دلوں بران کے قفل ملکے ہیں (ترجمہ کنزالا یمان امام احمد رضا نجاستہ)

7287 - حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوقِ، أَنْبَا شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِالْجَبَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، مُحَمَّدُ بُنَ عَبْدِالْجَبَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بُنَ عَبْدِالْجَبَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّى قُطِعْتُ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّى قُطِعْتُ إِنَّ الرَّحِمَ سَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّى قُطِعْتُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُولُ: يَا رَبِّ إِنِّى قُطِعْتُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تَرْضَيْنَ آنُ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَٱقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ هَذَا حَدِيثً وَمَعْدُ وَلَهُ يُعَرِّجَاهُ وَلَهُ يُعَرِّمُهُ وَلَهُ يُعَرِّجُاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7287 - صحيح

الله المجه حضرت ابوہریرہ والتوفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم التی ہم نے ارشادفر مایا ''رحم'' رحمٰن کی ایک شاخ ہے، وہ کہتا ہے:
الله! مجھے کاٹا گیا ہے، مجھے تکلیف دی گئی ہے، اللہ تعالی اس کو جواب دیتا ہے: کیا تواس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اس سے
ملوں جو تجھے ملائے اور میں اُس سے تعلق ختم کردوں جو تجھے توڑے۔

الله المسلم بيسين السناد بيلكن امام بخاري ميسة اورامام مسلم بيسين اس كول نبيس كيار

7288 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا حِبَّانُ، وَحَبَّرَنَا عَبُدُ الرَّحِمَةِ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ آبِي أَمَامَةَ النَّقَفِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِيءُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ حُجْنَةٌ كُحُجْنَةِ الْمِغْزَلِ، فَيَتَكَلَّمُ

7288:مسند احمد بن حنبل - ومـن مُسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - حديث: 6613 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الادب ما قالوا في البر وصلة الرحم - حديث: 24871 ' بِلِسَانٍ طَلُقٍ ذَلْقٍ فَيَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَيَقُطَعُ مَنْ قَطَعَهَا هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" بِلِسَانٍ طَلُقٍ ذَلْقٍ فَيَصِلُ مَنْ وَصَلَهَا وَيَقُطَعُ مَنْ قَطَعَهَا هذَا حَدِيثُ صَحِيحُ النَّهبي)7288 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر و ﴿ فَهِ فَر ماتِ مِين كه نبي اكرم مَنْ اللَّهِ عَلَى ارشاد فر مايا: قيامت كه دن ' رحم' ' آئے گا اور تكلي كے سرے پر مڑے ہوئے لوہے كى طرح اس ميں گھاؤ ہوگا اور بيہ سے وبليغ زبان ميں گفتگو كرے گا، چنانچيہ جس نے اس كوملايا ہوگا،اس كوملاد ياجائے گا۔ ہوگا،اس كوملاد ياجائے گا اور جس نے اس كوكا ثابوگا اس كوكا ث دياجائے گا۔

السناد بالكن المام بخارى ميت المسلم بينات المسلم ميستان السناد بالكن المام المسلم ميستان المسلم ميستان

الْبَغِي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَقَدُ رَوَّاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عُيَيْنَةٌ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ

7289 – أَخْبَرَنَا مُكْرَمُ بُنُ آخُمَدَ الْقَاضِىُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ بُنِ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابُنُ عُلَيَّةَ، ثَسَا عُييُسَةُ بُنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ جَوْشَنِ الْغَطَفَانِيُّ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنْ آبِي بَكُرَةَ، رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَيْدَ بُنُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ آجُدَرَ آنُ يَجْعَلَ اللّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاحِرَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ آجُدَرَ آنُ يَجْعَلَ اللّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْاحِرَةِ مِنَ

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7289 - حذفه الذهبي من التلخيص

ایانہیں ہے جس کے مرتکب کے لئے اخروی عذاب کے ساتھ ساتھ دنیاوی سزابھی رکھی گئی ہو۔

الله المعتبد في الله حديث كوعييند بن عبدالرحن سيروايت كيا ب(جيها كدورج ذيل هير)

7290 - حَدَّقَنَا آبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبُدَانُ الْاهُوَازِيُّ، ثَنَا مَعْمَرُ بُنُ سَهُلٍ، ثَنَا عِيسَى، عَنْ يُونُسَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُييُنَةَ بُنِ عَبْدِالرَّحُمَٰنِ، قَالَ سَمِعْتُ آبِى، يُحَدِّثُ عَنْ آبِي بَكُرَةَ الثَّقَفِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَ شُعْبَةُ، عَنْ عُييُنَةَ بُنِ عَبْدِالرَّحُمَٰنِ، قَالَ سَمِعْتُ آبِى، يُحَدِّثُ عَنْ آبِي بَكُرَةَ الثَّقَفِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ آخْرَى وَآجُدَرَ آنُ يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ فِيْهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذَيْبُ مَعَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغِي هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7290 - حذفه الذهبي من التلحيص

﴿ ﴿ حضرت ابو بكرہ ﴿ اللَّهُ عَلَى أَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

7289 الجامع للترمذى - ابواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه - باب حديث: 2495 سنن ابى داود - كتاب الادب باب في النهى عن البغى - حديث: 4207 سند احمد بن كتاب الادب باب في النهى عن البغى - حديث: 4277 سنن ابن ماجه - كتاب الزهد باب البغى - حديث: 4209 مسند احمد بن حنبل - اول مسند البصريين حديث ابى بكرة نفيع بن العارث بن كلدة - حديث: 1989 مسند عبد الله بن المبارك حديث: 1989 مسند الطيالسي - ابو بكرة حديث: 911 البحر الزخار مسند البزار - بقية حديث ابى بكرة حديث: 3101 مشكل الأثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حديث: 5236

رَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ هَذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7290 - حذفه الذهبي من التلخيص

7291 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ شُرَحُبِيلَ يَعْنِى ابْنَ مُسُلِمٍ، آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِو فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِو فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ اللهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ اللهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ اللهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلامَ وَإِنْ مَاتَا اللهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ - وَاحْسِبُهُ قَالَ - وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَا حِرَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7291 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و عبی فرماتے ہیں که رسول الله منافقی ارشاد فرمایا: تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے۔ اگر (روشے ہوئے) دونوں افراد کا آمناسامناہو،اوران میں سے ایک فردسلام میں پہل کرے اوردوسراجواب دے، تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا،اوراگرسامنے والاسلام کاجواب نہ دے تو یہ پہل کرنے والاگناہ سے بری ہوگیا اور دوسراگنہ گار ضہرا۔ رادی کہتے ہیں میراخیال ہے کہ اس کے بعدیہ بھی فرمایا کہ: اگروہ دونوں ناراضگی کے عالم میں فوت ہوجا کیں تو وہ دونوں جنت میں جمع نہیں ہوسکتے۔

🕄 🟵 یه حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مِیشنیا ورامام مسلم مِیشنیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7292 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ آيُّوبَ، ثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةَ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُقُرِءُ، ثَنَا حَدُوثُ مُنَا اللهِ بُنُ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُقُرِءُ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ عُثُمَانَ بُنُ آبِى الْوَلِيدِ، آنَّ عِمْرَانَ بُنَ آبِى آنَسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ آبِى خِرَاشِ السُّلَمِيِ، حَيْسَةُ لُهُو عُثُمَانَ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ هَجَرَ آخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفُكِ دَمِهِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ " حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7292 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حَضَرَتِ ابوخِراشُ مِنْ فَرَمَاتُ مِينَ كَدَرَسُولَ اللَّهُ مَا يَقِيمُ فِي ارشادِفَرِ ما يا: جس في اين بهائي سے ايک سال تک قطع تعلقی رکھی، گویا كداس نے اس کوقل كردیا۔

🕄 🕄 به حدیث سیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری جیستا ورامام سلم جیستے اس کو قانہیں کیا۔

7293 - أخبرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعُدِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ سُفْيَانَ، بِنَسَا، ثَنَا جَدِى، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيدٍ الْحَوَقَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْحَدُوْهَ رِيَّ، ثَنَا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: 7292 سن ابى داود - كتاب الادب باب فيمن يهجر احاه المسلم - حديث: 4290 مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين حديث ابى خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 17630 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء ' من اسمه يعيش - مديث ابا خراش حديث : 18614 الآحاد والمثاني لابن ابى عاصم - ابو خراش رضى الله عنه عديث : 2404

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي عُبَيْدٍ؟ قَالُوا: الْجَدُّ بُنُ قَيْسٍ عَلَى انَّ فِيْهِ بُخُلًا قَالَ: وَانَّ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ سَيِّدُكُمْ بِشُرُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ مَعْرُورٍ هِذَا الْحَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَسَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْوَرَّاقُ ثِقَةٌ مَامُونٌ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةً "

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر برہ جھنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ آنے ارشاد فرمایا: اے بنی عبید اِتمہارا سردارکون ہے؟ انہوں نے کہا: جد بن قیس ہےاوراس میں بخل کی عادت ہے۔ آپ مُناہِیَّا نے فرمایا: بخل سے بڑی بیاری اورکون می ہے؟ تمہارا سردار اورتمہارے سردار کا بیٹا'' بشر بن البراء بن معرور'' ہے۔

المسلم من المسلم المسلم من المسلم من المسلم ال

7294 - حَدَّقَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ آبِي سَلَمَة، ثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، آنْبَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبِدِ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَ هُ فَجَلَسَتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنُ هنِدِهِ؟. يَوْمَنِذٍ غُلَامٌ فَلَمَّا دَنَتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَطَ لَهَا رِدَاءَ هُ فَجَلَسَتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنْ هنِدِهِ؟. قَالُوا: هنِدِهِ أَمَّهُ النِّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَنْ هنِدِهِ؟.

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7294 - حذفه الذهبي من التلخيص

😵 🕃 به حدیث تعلی الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیسیاورامام سلم جیسیے نے اس کونتا نہیں کیا۔

7295 - آخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، ثَنَا آبُو الْمُوجَّهِ، آخْبَرَنَا عَبْدَانُ، آنْبَا عَبْدُ اللهِ، أَنْبَا حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ، حَدَّثَنِي شُرَّحْبِيْلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُمَ اللهُ عَيْدُهُمُ لِصَاحِبِهِ وَحَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ حَيْدُهُمُ لِجَارِهِ هٰذَا اللهُ حَيْدُهُمُ لِجَارِهِ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْن وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ " حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْن وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ "

7294: سنن ابى داود - كتباب الادب ابواب النوم - بياب في بر الوالدين حديث: 4499 مستند ابى يعلى الموصلي - مسند ابى الطفيل حديث: 4499 مستند ابى 2411 المعجم الاوسط الطفيل عامر بن واللة الكتاني حديث: 2411 المعجم الاوسط للطبرابي - باب الالف باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2469 الادب المفرد للبخاري - باب حسن العهد حديث: 1336 صحيح ابن حبان - كتاب الرضاع ذكر ما يستحب للسرء إكرام من ارضعته في صباه - حديث: 4292

### (التعليق - من تلحيص الذهبي)7295 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بي في مات بين كه رسول الله من في ارشادفر مايا: الله تعالى كى بارگاه مين سب سے احجما و و شخص ہے جوابیخ پروى كوت ميں سب سے احجما و و شخص ہے جوابیخ پروى كوت ميں احجما ہو، اور الله تعالى كى بارگاه ميں سب سے احجما پروى وہ ہے جو اپنج پروى كوت ميں احجما ہو۔ ميں احجما ہو۔

وَ وَقَدُ مَ حَدَدُ اللهِ عَارِي الْمُعْتَاوِراا مِ مَسلَم المُوسَدُ عَيار کے مطابق سے جایکن انہوں نے اس کو قائین کیا۔
7296 – حَدَدَ اَ اَ اللهِ الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ اِنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ اِنُ عَبُدِ اللهِ اَنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَا اَبْنُ وَهُبِ، اَلْبَا مَالِكُ اِنُ اَنْسِ، وَاَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ اِنُ حَمْدَانَ الْحَدَّلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7296 - وصح من طريق أبي هريرة وأظن أحرجاه

﴿ ﴿ ابوشر کَ اللَّهِی اللَّهِ فَرِمات بین که رسول القد سَلَقَیْنَ نے ارشادفر مایا:جو اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو،وہ اپنے مہمان کی عزت کرے،ایک دن،رات توانعام کے طور پر خدمت کرے، تین دن رات مہمانی ہے اوراس کے بعدصد قد ہے۔ اور مہمان کے ساتھ ایساسلوک نہیں کرنا جائے کہ مہمان تنگ آکرخود ہی گھر سے چلا جائے

ابن وبب نے اپنی حدیث میں بی بھی اضافہ کیا ہے کہ 'جائز ہ'' کامطلب بیہ ہے کہ ایک دن اس کے لئے اپنی استطاعت کے مطابق الیجھے سے انہوا کھا کے کھائے۔

7295: الجامع للترمذي - ابواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في حق الجوار حديث: 1916 سن المدارمي - ومن كتاب السير باب في حسن الصحابة - حديث: 2399 صحيح ابن خزيمة - كتاب المناسك باب حسن الصحابة في السفر - حديث: 2363 صحيح ابن حبان - كتاب البر و الإحسان باب الجار - ذكر البيان بان خبر الجيران عند الله من كان خير الحارة حديث: 519 سند سعيد بن منصور - كتاب الجهاد باب ما جاء في خير الجيوش - حديث 2210 مسند احمد بن حنيل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما - حديث: 6394 مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما - حديث: 6394 مسند عبد الله صلى الله عليه عسرو رضى الله عنه عند الله خيرهم لصاحبه حديث: 1139 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - ابو عبد الرحمن الحبلي

😯 🕃 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام سخاری بیزانیا اور امام مسلم براتیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

اس موضوع پر حضرت ابو ہریرہ وہ النظام مروی حدیث بھی صحیح ہے۔اور میرا خیال ہے کہ شیخین بیشتانے اس کو قبل کیا ہے۔ اور میں مجھتا ہوں کہ امام بخاری بیشتا اور امام مسلم بیشتانے ابوشر کے والی حدیث کو اس لئے جھوڑ اہے کہ اس کوعبدالرحمٰن بن اسحاق نے سعید المقبر ی کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ وہائٹ سے روایت کیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7297 - كَمَا اَخْبَرَنَاهُ اَبُوعَبُدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ إلى احِرِهِ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلْيُكُرِمُ جَارَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ إلى احِرِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَسَمِعْتُ عَلِى بُنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ يَقُولُ: مَالِكُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "فَسَمِعْتُ عَلِى بُنَ عِيسَى يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ يَقُولُ: مَالِكُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ مَالِكُ بُنُ السَّى حَفِظَ فِى هٰذِهِ الْإِسْنَادِ مِنْ عَدَدٍ مِثْلِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ السَّحَاقَ "وَقَدُ تَابَعَ عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعْفَرٍ مَالِكَ بُنُ انْسِ، فِى رِواتِيهِ

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ٹائٹوفر ماتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم نے ارشادفر مایا جو شخص الله تعالی پر اورآخرت پرایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔اس کے بعد آخر تک حدیث بیان کی۔

ن ان جا کہ کہتے ہیں علی بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر محمد بن اسحاق فرماتے ہیں:حضرت مالک بن انس جا تھا ہے۔ اس اساد میں متعدد رایوں کا ذکر کیا ہے مثلاً عبدالرحمٰن بن اسحاق۔ اور اس حدیث کوروایت کرنے میں عبدالحمید بن جعفر نے مالک بن انس کی متابعت کی ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7298 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا اَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الْمَجِيدِ بُنُ جَعُفَرٍ، ثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِیُّ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا شُرَيْح، يَقُولُ: سَمِعَتُهُ اُذُنَاىَ وَاَبْصَرَتُهُ عَيْنِى وَوَعَاهُ قَلْبِى حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شُرَيْح، يَقُولُ: سَمِعَتُهُ اُذُنَاىَ وَاَبْصَرَتُهُ عَيْنِى وَوَعَاهُ قَلْبِى حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الشَّيْحَانِ رَضِى الله عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا لَمُ يَحْتَجَا وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَرَاللهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا لَمُ يَحْتَجَا وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ

﴿ الوشرى كَيْ بِين: جب رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره - حديث: 5680 صحيح مسلم - كتاب الإيمان باب المحت على إكرام الجار والضيف - حديث: 92 صحيح ابن حبان - كتاب الاطعمة باب الضيافة - ذكر الزجر عن ان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره - حديث: 5680 صحيح مسلم - كتاب الإطعمة باب الضيافة - ذكر الزجر عن ان يثوى الضيف عند من يضيفه حتى يحرجه حديث: 5363 موظا مالك - كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب جامع ما جاء في الطعام والشراب - حديث: 1676 سنن الدارمي - ومن كتاب الاطعمة باب في الضيافة - حديث: 2012 مسند احمد بن حنبل مسند المدنيين حديث ابي شريح الخزاعي - حديث: 1607 مسند الطيالسي - احاديث النساء ، ما اسند ابو هريرة - وما روى ابو سلمة بن عبد الرحمن ، حديث: 2825 المعجم الكبير سلمة بن عبد الرحمن ، حديث: 2456 المعجم الاوسط للطبراني - بـاب العين من اسمه : مطلب - حديث: 2825 المعجم الكبير

للطبراني - باب الخاء ' باب من اسمه خزيمة - عبد الله بن يزيد الخطمي ' حديث: 3775

و یکھا ہے اور میرے ول نے یا وکیا ہے۔ اس کے بعد بالکل حضرت مالک بن انس کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

ا مام بخاری مِی الله المسلم مِی الله ونوں نے اور ندان میں سے ایک نے اس حدیث کوعبدالرحل بی اسحاق کے واسطے سے نقل نہیں کیا۔

7299 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بِنِ سَابِقٍ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، ثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بِنِ سَابِقٍ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى ابْنُ آبِى وَلَيْ اللهِ عَرْبُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: جَازٌ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: جَازٌ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا: فَمَا بَوَائِقُهُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: شَرُّهُ هذَا حَدِينٌ صَحِينٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7299 - على شرط البخاري ر مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ بڑتھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّا اِیْمَ اُن اللہ کا قتم اوہ موس نہیں ہے، اللہ کا قتم وہ موس نہیں ہے، اللہ کا قتم وہ موس نہیں ہے، اللہ کا ایسا خص موس نہیں ہے، اللہ کا ایسا خص موس نہیں ہے، اللہ کا ایسا خص ہوا نیارسول اللہ سائی اِن کی کا کیا مطلب؟ فرمایا ایسا خص جس کے بوائق سے اس کے بردی پریشان ہوں، صحابہ کرام نے بوچھا: یارسول اللہ سائی اِن کا کیا مطلب؟ فرمایا: شرارتیں۔ جس کے بوائق سے اس کے بردی پریشان ہوں، صحابہ کرام نے بوچھا: یارسول اللہ سائی انہوں نے اس کواس اساد کے ہمراہ فقل نہیں کہا۔

7300 - وَحَسَدَّتَهَ اَبُو الْعَبَّاسِ، عَلَى آثَرِهِ قَالَ: وَحَلَّاثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ اَبِسَى اَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَا يَامَنُ جَارُهُ غَوَائِلَهُ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7300 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

اللہ میں ہوئی ہے،جس کے جس کے بیٹون فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ میں گئی نے ارشاد فر مایا : وہ شخص ( کامل ) مومن نہیں ہے،جس کی بری عاد توں سے اس کے بیٹوی پریشان ہوں۔

7301 - أخبرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الطَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا إَبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا أَبُوا الْبَجَلِيِّ، عَنُ مُرَّةَ النَّهُ مِن لَا يَامَ عَبَيْدٍ، ثَنَا أَبَانُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنُ مُرَّةَ النَّهُ مُورِيَّةً مَن العَبْرِ اللَّهُ مِن لا يَامَ جَارِهِ بُوايقه - حديث: 5677 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7696 مسند الطيالسي - إبو شريح وحديث: 1422 المعجم الكبير للطبراني - باب الهاء 'ابو سعيد هو سعيد بن ابى سعيد المقبرى - حديث: 18339

7301:مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه - حديث: 3566 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي - باب حديث: 8855 الْهَ مُدَانِيِّ، عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ اَخُلاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِى الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَّا يُحِبُّ وَلَا يُعُطِى الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ فَسَمَنْ اَعْطَاهُ اللَّهُ الْإِيمَانَ فَقَدْ اَحَبَّهُ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسُلِمَ قَلْبُهُ وَلَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يَامَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7301 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وَ الله وَ عِيلَ كدرسول الله مُلاَيَّةً في ارشاد فرمايا الله تعالى جس طرح تمهارے رزق تقسيم كرديئے بيں اسى طرح تمهارے اخلاق بھى بانٹ ديئے بيں۔ اورالله تعالى دنيا كامال برخض كودے ديتا ہے خواہ الله تعالى أس ہے محبت كرتا ہو بينہ كرتا ہو ، جبكه ايمان صرف ان لوگوں كوعطا كرتا ہے جن سے وہ محبت كرتا ہے۔ للبذا جس كواس نے ايمان كى دولت سے نوازا ہے ،اس سے وہ محبت بھى كرتا ہے ،اوراس ذات كى قتم ! جس كے قضہ قدرت ميں محمد مثالي في بيان ہو ،اور بندہ اس وقت تك مسلمان نہيں ہوسكتا جب يك اس كا دل مسلمان نه ہو ،اور بندہ اس وقت تك مسلمان نہيں ہوسكتا جب يك اس كا يروى اس كے شرسے محفوظ نه ہو۔

کی بیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجینہ اورامام مسلم میتانیات اس کوفل نہیں کیا۔ (خرد نے کہہ بھی دیالا الدتو کیا حاصل دل ونگاہ مسلمان نہیں تو سچھے بھی نہیں)

7302 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا آبُو بَكُرَةَ الْقَاضِيُ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى الْقَاضِيُ، ثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى الْقَاضِيُ، أَنَا ابُنُ عَجُلانَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيُرةَ، رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ آنَ رَجُلًا آتَى النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعْهُ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاخُرَجَ مَتَاعَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: مَا شَانُك؟ قَالَ: إنِّي شَكُوْتُ جَارِي الله وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: مَا شَانُك؟ قَالَ: إنِّي شَكُوْتُ جَارِي الله مَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقِ فَجَعَلَ كُلُّ مَنُ مَرَّ عَلَيْهِ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ فَامَرِيْقِ أَنُولُونَ: اللّٰهُمَّ الْعَنْهُ اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ الْعُرْبَ عَلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ الْعُرْبَ عَلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ الْعُنْهُ اللهُمَّ اللهُ يَعْلَى اللهُ وَلَالَهُ فَلَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ لَا أُو فِيكَ ابَدًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ يُحَرِّ جَاهُ وَلَهُ شَاهِلًا آخَرُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ مُسُلِم " اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7302 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرِتَ الِو ہِرِيه ﴿ فَالْمَتُ فِي الْكِ آدَى نِي اكْرِم مُثَالِيَّةُ ﴾ كى بارگاہ میں آیا اوراپنے پڑوی كی شكایت كی۔اور عرض كی: یارسول الله مُثَالِیَّةُ میراپڑوی مجھے بہت ستا تا ہے،آپ مُثَالِیَّةُ نے فرمایا: تم اپنا سامان نكال كر باہر گلی میں ركھ دو،اس نے ساراسامان نكال كرراستے میں ركھ دیا، جو شخص بھی وہاں ہے گزرتا،وہ (اس طرح سامان گلی میں ركھنے كی وجہ) پوچھتا،تووہ كہتا: میں نے رسول الله مُثَالِیَّةُ كی بارگاہ میں اپنے پڑوی كی شكایت كی تھی ،حضور مُثَالِیَّةُ نے مجھے تھم دیا كہ میں گھر كاسامان نكال كر باہر ركھ دیا ہے دلوگ اس (كے پڑوی) كے بارے میں كہنے لگ گئے" اے اللہ اس پر اعذت ركھ دوں، تومیں نے سامان نكال كر باہر ركھ دیا ہے دلوگ اس (كے پڑوی) كے بارے میں كہنے لگ گئے" اے اللہ اس پر اعذت

کر، اے اللہ اس کورسوا کر۔ اُس (پڑوی) تک اس بات کی خبر پہنچ گئی، وہ وہاں آیا اور کہنے لگا:تم اپنا سامان واپس گھر لے جاؤ، اللہ کوشم! میں آئندہ سے تمہیں بھی تنگ نہیں کروں گا۔

ایک اورجھی کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کی ایک اورجھی شاہر حدیث موجود ہے وہ بھی امام مسلم تجاہیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

7303 – آخُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوْفَةِ، ثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ آبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ آبِي عُمَرَ الْالْرُدِيِّ، عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْرَحُ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ: فَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطْرَحُ مَتَاعَكَ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ: فَجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: أَوْمَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، فَإِنِّى لاَ أَعُودُ، قَالَ: فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُولُ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَوْلُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الل

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7303 - على شرط مسلم

﴿ ﴿ حضرت ابو حقیقہ بڑا تھنا کرتے ہیں کہ ایک آدی نبی اگرم طُلِی کے بارگاہ میں اپنے پڑوی کی شکایت لے کر آیا،
نبی اکرم طُلِی کے فرمایا بتم اپنے گھر کا سامان نکال کر گلی میں رکھ دو، (اس نے ایسانی کیا) اب لوگ وہاں سے گزرتے اور اس
(پڑوی) پر تعنیں جیجے ، وہ آدی نبی اکرم طُلِی کُلُم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یارسول اللہ طُلِی کُلِم لوگ مجھ پر تعنیں جیجے ہیں، رسول
اللہ طُلِی کُلُم نے فرمایا: (انہوں نے تو بعد میں تجھ پر لعنت کی ہے،) ان سے پہلے اللہ تعالی نے تجھ پر لعنت کی ہے، اس نے کہا:
یارسول اللہ طُلِی کُلِم میں آیندہ سے ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں: جس نے شکایت کی تھی، وہ رسول اللہ طُلِق کُلِم کی ہے۔
بارگاہ میں آیا ، تو حضور مُلُو کُلم نے فرمایا: تو امن میں ہوگیا ہے یا (شایدیہ) فرمایا کہ تونے بھی لعنت کی ہے۔

7304 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِالْجَبَّارِ، ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ يَعُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنُ اَبِعُ مُولِي جَعُدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيُرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ فُلاَنَةَ تُصَلِّى اللَّهُ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَفِى لِسَانُهَا شَىءٌ يُؤُذِى جِيرَانَهَا سَلِيطَةٌ، قَالَ: لَا حَيْرَ فِيهَا هِى وَسَلَّمَ: اِنَّ فُلاَنَةَ تُصَلِّى النَّهَارَ وَفِى لِسَانُهَا شَىءٌ يُؤُذِى جِيرَانَهَا سَلِيطَةٌ، قَالَ: لَا حَيْرَ فِيهَا هِى فِى النَّارِ وَقِيلَ لَلهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا مَعَى النَّالُ وَقَيْلَ لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا مَعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الل

(التعليق - من تلحيص الذهبي)7304 - صحيح

 کرتی ہے اوردن کوروزہ رکھتی ہے، جبکہ وہ گفتگو ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، بہت زبان دراز ہے، حضور مُناہِیْنِم نے فرمایا: اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ دوزخی ہے۔ یہیں ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کی گئی یارسول اللہ مُناہِیْم فرمایا: اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ دوزخی ہے، مرف رمضان کے روزے رکھتی ہے اور پنیر کے مکڑے صدقہ کرتی ہے، اس کے ملاوہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اوروہ اپنی زبان ہے کی کو تکلیف نہیں دیتی، حضور مُناہِیْم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔

اوروہ کی بیان مسلم مُناہُ نے اس کُونی خاص عبادت نہیں ایک الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُناہِدیا اورامام مسلم مُناہُدینے نے اس کُونی نیس کیا۔

7305 - آخبرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَّابُ، بِهُمُدَانَ، ثَنَا هَلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيِّ، ثَنَا عَمُرُو بُنُ عُشَمَانَ الرَّقِيِّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي يَحْيَى، مَوْلَى جَعْدَةَ بِنْتِ هُبَيْرَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِى جِيرَانَهَا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا هِى فِي النَّارِ، قِيْلَ: فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَيِّى الْمَكْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَصَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِأَثُوارٍ مِنْ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تُؤْذِى اَحَدًا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِى فِي النَّارِ، قِيْلَ: فَإِنَّ فُلَانَةَ تُصَيِّى الْمَكْتُوبَةَ وَتَصُومُ رَمَصَانَ وَتَتَصَدَّقُ بِأَثُوارٍ مِنْ

الله الله من ابوہریرہ واقت او ہریرہ واقت میں کہ نی اکرم من الیون سے عرض کیا گیا یارسول الله من الیون فلال عورت ون جمر روزہ رکھتی ہے ساری ساری رات عباوت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف ویتی ہے۔ حضور سن الیون نے فر مایا: اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ دورخی ہے۔ اورآپ سے عرض کی گئی: یارسول الله سن تیون فلال عورت صرف فرضی نمازیں پڑھتی ہے، صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے اور نہیر کے نکڑے، صدقہ کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں ویتی جضور سنا تیون نے فر مایا: وہ جنتی ہے۔

7306 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بَنْ عَيَّاشٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُسَفِيانُ عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ تَفِع بَنِ عَبْدِالْحَارِثِ، قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سُفْيَانُ عَنْ جَمِيلٍ، عَنْ تَجْمِيلٍ، عَنْ نَافِع بَنِ عَبْدِالْحَارِثِ، قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِى الذُّنِيَا الْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمُنْزِلُ الْوَاسِعُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِى عُهذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ جَمِيلَ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بَنِ الْحَارِثِ الْانْصَارِيِّ رَوَى عَنْهُ حَبِيْبُ بَنُ ثَابِتٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ " صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ جَمِيلَ مَوْلَى عَبْدِاللهِ بَنِ الْحَارِثِ الْانْصَارِيِّ رَوَى عَنْهُ حَبِيْبُ بَنُ ثَابِتٍ غَيْرَ حَدِيْثٍ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7306 - صحيح

﴾ ﴿ وَاقْعُ بِن عبدالحارث وَلَيْزَبيانَ كرتے ہيں كه رسول اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الل

7306 الآحاد والمثانى لابن ابى عاصم - نافع بن الحارث الخزاعى رضى الله عنه حدیث: 2063 مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه حدیث: 2328 مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين نافع بن عبد الحارث - حدیث: 1493 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث: 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث: 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث: 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث: 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث - حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث - حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث - حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث - حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحارث - حدیث : 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - نافع بن عبد الحدیث - 387 مسند الرویانی - 387 مسند - 387 مسند

احادیث روایت کی ہے

7307 حدث الدُّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالُمَلِكِ بُنِ اَبِى بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اَبِى مُسَاوِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ النَّبَيْرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِالُمَلِكِ بُنِ اَبِى بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ اَبِى مُسَاوِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يُبَخِلُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَيَقُولُ: يَسِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِى يَبِيتُ وَجَارُهُ يَبِيتُ وَجَارُهُ إِلْسَنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ عُمْرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ عَمْرَ مَعَ سَعْدٍ لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَنِسُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعُلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

# (التعليق - من تلخيص اللهبي)7307 - صحيح

﴿ ﴿ ﴿ مَصْرِت عبدالله بن زبير جَيْنَةُ فرمات مِينَ مَدرمولَ اللهُ عَلَيْهِمْ نَهُ ارشادِفر ماياً وه تَحْض ( كامل )مومن نهيس ہے جو اس حال ميں رات گزارے آياس کے پبلوميں س کا ميزوي جمو کا ہو۔

ُ ﷺ ﷺ کی شاہد وہ حدیث سے الاستاد ہے لیکن شخین نہیں نے اس کفل نہیں کیا۔اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں حضرت سعد کے محل بنانے کااور حصر کے عمر کی عملوکاؤ کر ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

7308 – آخُبَرَنَا أَهُ آخُهُ مَدُ بُنُ جَعْفَ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدٌ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدٌ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنِى آبِى، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدُ قَالَ: الْقَطَعَ اللّهُ عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بُنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ آنَّ سَعْدًا لَمَّا بَنَى الْقَصْرَ قَالَ: الْقَطَعَ السَّوْتُ فَبَعَثِ اللهُ عَنْهُ: إِنِّى كَرِهْتُ آنُ السَّوْتُ فَبَعْ اللهُ عَنْهُ: إِنِّى كَرِهْتُ آنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ وَنَ جَآلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ وَنَ جَآلِهِ الْعَدِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الْعُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ وَنَ جَآلِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: لَا يَشْبَعُ الرَّهُ عُلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُو

# (التعليق - من تلجيص الذهبي)7308 - سنده جيد

7309 - أخبر رَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ التَّقَفِيُّ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ 1737 مسند ابى يعلى السوصلي - اول مسند ابن عباس حديث: 2636 مسند عبد بن حميد - مسند ابن عباس رضى الله عنه حديث: 695 شرح معانى الآثار للطحاوى - باب التسمية على الوضوء ' حديث: 75 مصنف ابن ابى شببة - كتاب الإيمان والوؤيا اب - حديث: 29748 المماعجم الكبير للطبراتي - من اسمه عبد الله وما اسند عبد الله بن عباس رضى الله عبهما - عبيد الله بن المساور ' حديث: 12530

سُلِيُ مَانَ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيّ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوْسَ، عَنُ عَائِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتْ: فُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ بِالِيهِمَا آبُدَا ؟ قَالَ: بِاقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا هَكَذَا يَرُويِهِ عَنْ جَعْفَر بُنِ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَجُلٍ مِنْ يَنِى تَيْمِ اللهِ، عَنُ الْبَحَوْنِيّ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ رَجُلٍ مِنْ يَنِى تَيْمِ اللهِ، عَنُ عَالِشَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى جَارَيْنِ فَإِلَى إِيهِمَا الْهُدِى؟ قَالَ: إلى اقْرَبِهِمَا مِنْكَ عَالِمُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى جَارَيْنِ فَإِلَى إِيهِمَا الْهَدِى؟ قَالَ: إلى اقْرَبِهِمَا مِنْكَ عَالِمُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْهُا قَالَتْ اللهُ عَنْهَا الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ طِلْحَةَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ مِمِنَ اتَّفَقَا عَلَى إِنْ عَلَا الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ طِلْحَةً بُنَ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَوْفٍ مِمِنَ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ "

(التعليقُ - مَنَ تلخيص اللَّهبي) 7309 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ اَمُ الْمُومِنِينَ حَفَرتَ عَالَتُهُ وَلَيْهِ الْمِرَاقَ مِينَ عِيلَ عَمِنَ لَيْ عَرْضَ كَى: يارسُول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ مِيرِ وَوَيْرُومَ مِينَ ، مِينَ ان مِينَ رَسِي مَن لِي (حسن سلوك كا) آغاز كرون؟ آپ مَا لَيْهِ أَمِي لَيْهِ إِلَيْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عِنْ مِي كا دروازه تمهارِ ب درواز ب كرنيا ده قريب ہے۔

واسط سے ابوعمران جونی سے بھی مروی ہے۔ جبکہ شعبہ نے ابوعمران جونی سے بھی مروی ہے۔ جبکہ شعبہ نے ابوعمران جونی سے بھی مروی ہے۔ جبکہ شعبہ نے ابوعمران جونی بھی مروی ہے۔ جبکہ شعبہ نے ابوعمران جونی بھی مطلحہ بن عبداللہ جوکہ بنی تیم اللہ کا ایک مخص تھا، کے واسطے سے اُمّ المونین حضرت عاکشہ سے آپ کیا ہے، آپ فرماتی جونی ہیں، میں ان میں سے اس کی جانب تحفہ بھیجا کروں؟ فرمایا: جس کی دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔

ی ہے امام بخاری مُسِنَدُ اورامام مسلم مُسِنَدِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف ان رایوں میں سے میں جن کی مرویات امام بخاری مُسِنَدِ نے بھی نقل کی ہیں۔

7310 – حَدَّلَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، اثْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِاللَّهِ بْنِ عَبُدِالْحَكَمِ، اَنْبَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِسَى حَيْوَدَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، اَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ آبِي هِمْنَامٍ، حَدَّتُهُ عَنُ آبِي مُوسَى الْآشُعَوِيّ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَفَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَتَحَابُوا عَلَيْهِ؟ قَالُوا: بَنَلَى مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اَفَلَا اَذُكُمُ عَلَى مَا تَتَحَابُوا الْجَنَّةَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ تُؤْمِنُوا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَرَاحَمُوا قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ كُلُنَا رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ اَحَدِكُمُ وَلَكِنْ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ وَحُمَّةُ الْعَامَةِ هَاذَا حَدِيثَ صَحِينَ عَرَاحُمَةُ الْعَامَةِ وَلَى اللهِ كُلُنَا رَحِيمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ اَحَدِكُمُ وَلَكِنْ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ وَحُمَّةُ الْعَامَةِ هَا لَمُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَ مَنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهِ عُلَا اللهِ مُنْكِلًا وَحِيمٌ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَامَةِ هَالْوا اللهُ الْعَلَمُ اللهُ ال

# (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7310 - صحيح

7310: السين الكيري للتسابي، كتاب القصاء عكم الحاكم في داره - حديث: 5786 ا

جنت میں نہیں جاسکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کروگے، صحابہ کرام نے عرض کی نیارسول الله طالیۃ ہم توسب ہی رحیم ہیں، حضور طالیۃ ہِم نے فر مایا: کسی ایک نپر رحم کرنا، رحم نہیں ہے، رحمت وہ ہے جوسب لوگوں کے لئے عام ہو۔ ﷺ پیرے مدیث سیجے الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجھ اللہ المسلم میشات نے اس کوفل نہیں کیا۔

7311 - حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، آنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِاللّهِ آنْبَا آبُنُ وَهُنَّي، آخُبَرُنِى آبُو هَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَعِيدٍ الْعِفَارِيُّ، آنَّةً قَالَ: سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ، رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةَ، رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبًا هُرَيْرَةً وَمَا يَقُولُ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْاُمْمِ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا يَعُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْاُمْمِ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا دَاءُ اللهُ عَنْهُ وَالتَّعَامُ وَالتَّكَامُ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَالتَّكَامُ وَالتَّكُولُ اللهُ عَلْهُ وَالْتَعَامُ وَالتَّكَامُ وَالتَّكَامُ وَالْتَعَامُ وَالتَّكَامُ وَالْتَعَامُ وَالْتَكَامُ وَالْلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَعْمَ وَالْتَكَامُ وَالْتَلَامُ وَالْتَكَامُ وَالْتَعَامُ وَالْتَكَامُ وَالْتَكَامُ وَالْتَعَامُ وَالْتَكَامُ وَالْتَلْقِهُ وَالْتَكُولُ وَالْتَكَامُ وَالْتَكُولُ وَالْتَكُولُ وَالْتَكُولُ وَالْتَعْمُ وَالْتُولُ وَالْتَعَامُولُ وَالْتُولُولُ اللهُ وَالْتَعْمُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتَعَامُ وَالْتُعَامُ وَاللّهُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُولُ وَالْتَعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُولُولُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُولُ وَالْتُعَامُ وَالْتُولُ وَالْتُعَامُ وَالْتُعَامُ وَالْتُو

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7311 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ رُفَاعُوْ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْ

7312 - أَخُبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى الْعَسَنِ، ثَنَا آبَى هُرَيْرَةَ، وَاللّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلّا لِلّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلّا لِلّهِ عَزَ وَجَلَّ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7312 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ طاقے فرماتے ہیں کہ رسول الله طاقی فام نے ارشاد فرمایا: جوشخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہتا ہے کہ اینے مسلمان بھائی کے ساتھ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔

> یں۔ ﷺ پی حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشا اور امام سلم میشا نے اس کوفل نہیں کیا۔

7313 - حَدَّثَنَا الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيدِ، وَابُو بَكُرِ بُنُ قُرَيْشٍ، قَالَا: ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدِينَ الْمُقَدَّمِيُّ، وَنَصْرُ بُنُ عَلِيّ، قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، وَنَصْرُ بُنُ عَلِيّ، قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بُنُ عَطَاءٍ، ثَنَا سَيّارٌ ابُو يَعْدِينَ عَلَاءٍ مَنْ مَثَلُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَدِينَ المَعْدِوى - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه محديث: 3201 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 10521 مسند الطيالسي - احاديث النساء ما اسند ابو هريرة - وعمرو بن ميمون عديث: 1387 مسند ابن الجعد - ابو بلح يحيي بن أبى سليم الواسطى حديث: 1387 سند إسجاق بن راهويه - ما يروى

الْحَكَمِ، آنَـهُ شَهِلدَ خَالِدَ بُنَ عَبْدِاللهِ الْقَسْرِيّ، وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ: حَلَّئِنِي آبِي، عَنْ جَدِينَ فَالَ: قَالَ رَسُول للهِ عَلَيهِ وَلَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيْرِيدَ بُنَ اَسَدٍ، ٱتُحِبُ الْجَنَّةَ؟ قُلُتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحِبُ لِنَجْدِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيْرِيدَ بُنَ اَسَدٍ الْجَنَّةَ؟ قُلُتُ الْمَسْلِمِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ هَذَا حَدِينَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَيَزِيدُ بُنُ آسَدِ بُنِ كُرْزٍ صَحَامِينَ سَكَى الْبَصْرَةَ "
سَكَى الْبَصْرَة "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7313 - صحيح

﴿ ﴿ خَالد بن عبدالله قسرى اپنے والد سے، وہ ان كے داداسے روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَنْ اَنْ َ ارشاد فرمايا: ا اے يزيد بن اسد! كياتم جنت سے محبت كرتے ہو؟ ميں نے كہا: جى ہاں۔ آپ مَنْ اَنْ َ فرمايا: توتم النِ عسلمان بھائى ك لئے وہى چيز پندكروجوتم اپنے لئے پندكرتے ہو۔

ی کی پیر حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیشند اورامام مسلم مُیشند نے اس کُوقل نہیں کیا۔ اور پر بید بن اس بن کرز صحالی رسول بنیں، بھرہ میں رہا کرتے تھے۔

7314 – آخبَرَنَا ٱبُو عَبْدِاللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَامِدُ بُنُ آبِي حَامِدِ الْمُقْرِءُ، وَآخبَرَنَا عَبُهُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَمْدَانَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَوَّازُ، قَالاً: ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللّهَ مَنْ اَبِي حَازِمِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ آبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيّ، قَالَ: دَحَلُتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا مَالِكَ بُنَ آنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنُ آبِي حَازِمِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ آبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيّ، قَالَ: دَحَلُتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتَى بَرَّاقُ الشَّنَايَ وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا الْحَلَفُوا فِي شَيْءٍ السَّنَدُوا الْكَبِهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأَيهِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقِيلَ: هَذَا مُعْدَادُ بُنُ جَبَلٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ فَلَكَ عَنْ الْعَدِهِ فَسَلّمُتُ عَلَيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ رَأَيْهِ وَسَلّمُ يُعَهُ فَقِيلَ: هَذَا عَنْ فَعَلَلْ اللّهُ عَنْهُ فَعَلَلَ اللّهُ عَنْهُ فَقِيلَ: قَالْتَظُرْتُهُ مَعْدُو فَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ يَقُولُ : " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ وَجَلَتُهُ مَحَيْتِي لِلْمُتَحْابِينَ فِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ وَجَبَتْ مَحَيْتِي لِلْمُتَحْابِينَ فِي وَاللّهُ مَعْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلّ وَجَبَتْ مَحَيْتِي لِلْمُتَحْابِينَ فِي وَاللّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ وَجَبَتْ مَحَيْتِي لِلْمُتَحْابِينَ فِي وَلَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : " قَالَ اللّهُ عَنْ وَجَلَ وَجَبَتْ مَحَيْتِي لِلللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلْ وَعَلّمَ الللهُ عَلْمَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : " قَالَ الللّهُ عَنْ وَجَلَى شَرْطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُعْرَجُونَ وَلَا لَمُعَالَ وَلَا لَمُعَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ الْمَالَى وَلَا اللّهُ عَلَى مُعَادٍ وَعَبَادٍ بِنِ الصَّامِةِ فِي هَا لَا الْمَتُونِ وَلَمْ الللّهُ عَلَى مَا الللّهُ عَلَى مَا اللّهُ الْمُتَعْولِ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7314 - على شرط البخاري ومسلم

اس نوجون کے سیر دکرد سے اور اس کی بیان کرتے ہیں: میں جامع مجد دمثق میں واضل ہوا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا،اس کے دانت انتہائی چمکدار تھے، کچھ لوگ ہیں اس کے پاس موجود تھے، لوگوں میں جب کسی بات میں اختلاف ہوتا تو سب اپنامعاملہ اُس نوجوان کے سپر دکرد سے اور اس کی رائے کوشلیم کرتے۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ سے حضرت معاذ بن جبل بھی وہ مجھ سے پہلے وہاں پر حضرت معاذ بن جبل بھی وہ مجھ سے پہلے وہاں پر موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے،آپ فرماتے ہیں: میں ان کا انتظار کرنے لگا: جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو میں ان کے موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے،آپ فرماتے ہیں: میں ان کا انتظار کرنے لگا: جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو میں ان کے موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے،آپ فرماتے ہیں: میں ان کا انتظار کرنے لگا: جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو میں ان کے موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے،آپ فرماتے ہیں: میں ان کا موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے،آپ فرماتے ہیں: میں ان کا تنظار کرنے لگا: جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو میں ان کا موجود تھے اور نماز پڑھ دے بھی انہوں کے نماز کھی ان کے بارے کی تو میں ان کا تنظار کرنے لگا: جب انہوں نے نماز کمل کرلی تو میں ان کا تنظار کرنے کی بارے کو تعلیمات کی تو میں ان کا تنظار کرنے کی تو تعلیمات کی تو میں ان کا تنظار کرنے کی تو تعلیمات کی تعلیمات کی تو تعلیمات کی تعلیمات

سامنے کی جانب سے ان کے پاس آیا، میں نے ان کوسلام کیا اور کہا: اللہ کی قتم امیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا: کیا تم اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کہا: جی ہاں میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کھر پوچھا: کیا تم اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے میری چا در کا پلّو کیڈر کر مجھے اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے میری چا در کا پلّو کیڈر کر مجھے اپنے ساتھ چپکا لیا اور فرمایا: تجھے خوشخری ہو، میں نے رسول اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ تعالیٰ ارشاوفر ، تا ہے: میں ان دوآ دمیوں سے محبت کرتے ہیں، اور میری خوشی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری خوشی کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے کے لئے جاتے ہیں۔

🖼 🕾 میرحدیث امام بخاری مینید اورامام مسلم مینید کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔

7315 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الوَلِيدِ بُنِ مَزْيَدٍ، اَخْبَرُنِیُ آبِی، حَدَّثِنی الْاَوْرَاعِیُ، عَنِ ابْنِ حَلْبَسِ، عَنُ آبِی اِدْرِیسَ عَائِدِ اللّٰهِ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ فَقُمْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ: اِنَّ هذَا حَدَّثِنی الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ سَمِعْتَهُ؟ يَعْنِیُ مُعَاذًا، قَالَ: مَا كَانَ يُحَدَّثُكَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلُ سَمِعْتَهُ؟ يَعْنِیُ فِی الْمُتَحَابِینَ فِی اللهِ يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ قَالَ: مَا كَانَ يُحَدَّثُكَ الله يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ قَالَ: مَا كَانَ يُحَدَّثُكَ الله يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ قَالَ: مَا كَانَ يُحَدِّثُكَ الله يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ الله يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ الله يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ الله يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ الله يُظِلُّهُمُ الله فِی ظِلِّ عَرُشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ الله يُظِلَّهُمُ الله فِی ظِلِّ الله عَنْ وَحَقَّتُ مَحَبَّتِی الله عَنْ وَحَقَّتُ مَحَبَّتِی الله عَنْ وَجَلَّ قَالَ: صَحِبْتَی لِلْمُتَافِلِينَ فِیّ، وَحَقَّتُ مَحَبَّتِی لِلْمُتَواطِينَ فِیّ، وَحَقَّتُ مَحَبَّتِی لِلْمُتَافِلِينَ فِیّ وَلَا الله عَنْ وَلَا الله عَنَالهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخِرِجَاهُ مَنْ النَّهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخِرِجَاهُ مَنْ انْتَ وَحِمَكَ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّ جَاهُ وَمَا لَا لَهُ عَالَ اللهُ عَلَى ا

 سن سے آپ مُنَاتِیَّا نے گفتگوکا آغاذ فر مایا تھا۔ میں نے بوچھا: الله تعالیٰ تم پر رحمت فر مائے بتم کون ہو؟ انہوں نے کہا: میں عبادہ بن صامت ہوں۔

ث ﴿ 7316 حَدَدُفَدَ احْدَدُ الله بَخارى بُعَاهُ اوالما مسلم مُعَاهُ عَدَا معارے مطابق مح حيكن انهوں نے الكوفل نهن كيا۔ معار 7316 حَدَدُ فَدَ الْعَعِدُ بَنُ عَلَمٍ الله عَلَمُ عَنْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَنْ الله عَلَمُ عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ

﴾ ابوادرلین خولانی فرماتے ہیں: میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اس مجلس میں بیس کے قریب اصحاب رسول موجود تھے،
ان میں ایک نوجوان حسین وجیل شخص بھی موجود تھا، جس کے دانت بھی خوبصورت اور چیکیے تھے، استکھیں بری بری اور کالی تھیں، سامنے کے دانت چیکدار تھے۔ جب ان لوگوں کا کسی سلسلہ میں اختلاف ہوتایا کوئی بات کرتے تواس کی انتہاء اس نوجوان کی بات پر ہوتی، وہ نوجوان حضرت معاذ بن جبل رفائش تھے، جب اگلا دن ہواتو میں وہاں آیا، وہ مجھ ہے بھی پہلے وہاں پر ایک ستون کے قریب محونماز تھے، انہوں نے نماز مختصری، اور چا در لیسٹ کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، میں نے ان سے کہا: میں اللہ کو تم کی رضا کے لئے تم سے مجب کر تاہوں ، انہوں نے کہا: کیاتم اللہ کی قسم کھا کر ہے ہیے ہو؟ میں نے گہا: بی ہاں، میں اللہ کی تشم کھا کر ہتا ہوں ۔ انہوں نے کہا: جولوگ اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسر سے سے مجب کرتے ہیں (راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کہا نہوں نے ایک دوسر سے سے مجب کرتے ہیں (راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کہا نہوں نے کہا تک ایک دوسر سے سے مجب کرتے ہیں (راوی کہتے ہیں میراخیال ہے کہا نہوں نے کہا تھا کہ تھے )وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے (عرش کے) سائے میں ہوں گے جبکہ اس کے معادہ کوئی سائید نہ ہوگا۔ (اس کے آگے جو صدیت بیان کی ہے اس میں ان کوکوئی شک نہیں ہوں گے جبکہ اس کے بیان کی ہے اس میں ان کوکوئی شک نہیں ہوں ہے جبکہ اس کے بیان کی جانس کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جا نمیں گی، اللہ جارک وتعالی کی بارگاہ میں ان کو جو مقام ملے گا اس پر نبی، صدیقین ان کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جا نمیں گی، اللہ جارک وتعالی کی بارگاہ میں ان کو جو مقام ملے گا اس پر نبی، صدیقین

اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ پھر میں نے حضرت عبادہ بن صامت ڈٹاٹیڈ کو حدیث سائی۔ انہوں نے کہا: میں تہمیں صرف وہ چز سار ہاہوں جو میں نے زبان مصطفیٰ کریم مُٹاٹیڈ اسے سی ہے، آپ مُٹاٹیڈ انے فرمایا: جولوگ میری رضا کے لئے آپس میں محبت کرتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، اور جولوگ میری خوشی کے لئے ایک دوسرے کوتحانف دیتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، اور جولوگ میری رضا کے لئے ایک دوسرے کوتحانف دیتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، اور جولوگ میری محبت کے حقدار ہوگئے، مورے سے ملنے جاتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، اور جولوگ میری محبت کے حقدار ہوگئے، مورے سے ملنے جاتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، حضرت شعبہ کومتواصلین اور متزاورین کے الفاظ میں مضا کی خاطرایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہوگئے، حضرت شعبہ کومتواصلین اور متزاورین کے الفاظ میں شک ہے۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری میسند اورامام سلم میسند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کوعطاء خراسانی نے بھی ابوادریس خولانی ہے روایت کیا ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

7317 - حَدَّنَ نَا مِشُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا بِشُرُ بِنُ بَكُو، حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ، ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا إِذْ رِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حِمْصَ فَجَلَسْتُ فِى حَلَقَةٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيْهِمْ فَتَي شَابٌ إِذَا تَكَلَّمَ أَنْصَتَ لَهُ الْقَوْمُ، وَإِذَا حَدَّتُ رَجُلا مِنْهُمُ أَنْصَتَ لَهُ، فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ اَعْلَمُ مَنْ ذَلِكَ الْفَتَى، ثُمَّ ذَكْرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7316 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ وَعَلَاءَ حُرَاسَانَی کہتے ہیں میں نے ابوادر لیں خولانی کویہ کہتے ہوئے سناہے 'میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا، میں ایک طلع میں بیٹھا،اس حلقے میں سب لوگ رسول الله من الله من من الل

7318 - حَدَّثَنَا آبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بُنَ خَيْنَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى سَاصَبَهَانَ، ثَنَا آبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بُنَ خَيْنَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِآنَبِيَاءَ وَلَا شُهدَاءَ يَغْبِطُهُمُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَالَى وَمَجْلِسِهِمُ مِنْهُ فَيَحْنَا آعُرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ يَعَالَى وَمَجْلِسِهِمُ مِنْهُ فَيَحْنَا آعُرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ يَعَالَى وَمَجْلِسِهِمُ مِنْهُ فَيَحْنَا آعُرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَعْدَاءُ وَالنَّيْرُ مِنْ اللهِ يَعَالَى وَمَجْلِسِهِمُ مِنْهُ فَيَحْنَا آعُرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَعْدَاءُ وَالنَّهُ مَنْ اللهِ وَتَحَابُوا فِيْهِ، يَضَعُ اللهُ وَتَحَابُوا فِيْهِ، يَضَعُ اللهِ مَعْدَاءُ وَاللهِ مَا اللهِ مَعْدَاءُ وَاللهِ مَنْ اللهِ مَعْدَاهُ وَلَوْلَ اللهِ عَلَى وَمَعْدُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مُحْرَبُولُ اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى مُومَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ أَفْتِيا وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## (التعليق - من تلحيص الذهبي)7318 - صحيح

﴿ حضرت عبداللہ بن عمر علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالی کے پھھا ہیں بند کے بھی ہیں، جو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو قرب کا مقام ملے گا، اس پر نبی اور شہید رشک کریں گے۔ ایک و یہاتی خض اپنے گھنوں اور پاؤں کی انگیوں کے بل دوز انوں ہوکر کہنے لگا: یارسول اللہ تو ایک آپ ان لوگوں کی نشانیاں بھی ہمیں بتاد بچے ، اور اور ان کا حلیہ بھی ہمیں بتا و بچے ۔ آپ منافی نے فرمایا: وہ لوگ قبائل کے جھڑوں میں اللہ کی رضا پرراضی رہنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر ہے کو تحاکف دیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر سے کو تحاکف دیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر سے کو تحاکف دیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسر سے محبت کریں گے، قیامت کے دن ان کے لئے نور کے منبر بچھائے گا، لوگ اس دن خوفز دہ ہوں گے لیکن خوف ہا اور نہ وہ قیامت میں یہ لوگ نہیں گھرا کیں گے، یہ لوگ اللہ تعالی کے وہ دوست ہوں گے جن کو نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہا اور نہ وہ قیامت میں پریشان ہوں گے۔

السنادب كين امام بخاري ميساورامام سلم مواسة في كوفل نبيس كيار

7319 - حَدَّثَنَا الَّهِ مَ عَمُوهِ عُشُمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّقَاقُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ الزَّبُرِقَانِ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا رُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثِنِى مُوسَى بُنُ وَزُدَانَ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُزَيْرَةَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرُءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُكُمُ مَنْ يُخَالِلُ وَقَدُ رَوَى عَنْ اَبِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرُءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ وَقَدُ رَوَى عَنْ اَبِي الْحُبَابِ سَعِيدُ بُنُ يَسَادٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ

يبي حديث ابوحباب سعيد بن يبار في حضرت ابو بريره والتي ساروايت كى ب-

7320 - حَدَّثَنَّاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُفُوْبَ، ثَنَا آحُمَدُ بْنُ عِيسَى اللَّحُمِتُ، ثَبَا عَمْرُو بِنُ آبِي سَلَمَةَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآنُصَارِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْآمَرُهُ عَلَى دِيْنِ حَلِيلِهِ فَلْيَنظُرُ آحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ حَدِيْتُ آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرُهُ عَلَى دِيْنِ حَلِيلِهِ فَلْيَنظُرُ آحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ حَدِيْتُ آبِي اللّهُ عَلَى وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ" اللّهُ بَعَالَى وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7320 - صحيح إن شاء الله

ارشاوفر مایا: آدی عصرت سعید بن سارے مروی ہے،حضرت ابو ہریرہ والتی فرماتے ہیں که رسول الله منافق نے ارشاوفر مایا: آدی

7319: الجامع للترمدي - ابواب الرهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب حديث: 2357 سنن ابي داود - كتاب الادب باب من يؤمر ان يجالس - حديث: 4214 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند ابي هريرة رضى الله عنه - حديث: 7842 مسند الطيالسي - احاديث النساء ما اسند أبو هريرة - موسى بن وردان حديث: 2685 سند إسحاق بن راهويه - ما يروى وحديث: 2685 مسند عبد بن حميد - من مسند ابي هريرة رضى الله عنه حديث: 4434

ا پنے دوست کے دین پر ہوتا ہے،اس لئے دوست بنانے سے پہلے اس کے دین معاملات پرغور کر لینا جا ہے۔ ﴿ ﴿ ﴿ ابوالحباب کی حدیث صحیح ہے،لیکن امام بخاری نہیں اورامام مسلم میں ایک اس کوفل نہیں کیا۔

7321 - آخبَرَنِى عَبُدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ، بِهَمُدَانَ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ الطَّبِّيِّ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمَنَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: رَجُلٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّى لَا حِبُّهُ فِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْلَمُتُهُ؟ قَالَ: لَا . قَالَ: فَاعَلَمُهُ . قَالَ: هَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمُنَا عَرِيثُ الْمُعَلِي وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدِيثُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخِرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ الْمُفَدَامِ بُنِ مَعْدِى كُوبَ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7321 - صحيح

﴿ حَرْت انس بَاللَّهُ مَاتِ بِين اَبِي اکرم اللَّهِ أَمْ كَ پاس سے ایک آدمی گزرا، ایک مخص نے کہا: بیں الله تعالی کی رضا کے لئے اُس سے محبت کرتا ہوں، نبی اکرم مُلَّا اِللّٰہُ نبیں۔ رضا کے لئے اُس سے محبت کرتا ہوں، نبی اُس آدمی سے ملا، اوراس کو بتادیا (کہ بیں جھے سے محبت کرتا ہوں) اُس نے کہا: الله تعالیٰ تیرے ساتھ محبت فرمائے جس کی رضا کی خاطرتم جھے سے محبت کرتے ہو۔ اُس نے کہا: الله تعالیٰ تیرے ساتھ محبت فرمائے جس کی رضا کی خاطرتم جھے سے محبت کرتے ہو۔

کی بیر حدیث صحیح الاسنادہے کیکن امام بخاری میں اورامام مسلم میں نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اوراس کی شاہد حدیث عصرت مقدام بن معدی کرب کی روایت کردہ درج ذیل حدیث ہے۔

7322 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُوْ عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عَبَيْدٍ، عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ ضَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَحَاهُ فَلَيْعُلِمُهُ إِيَّاهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَحَاهُ فَلْيُعْلِمُهُ إِيَّاهُ

﴿ ﴿ حضرت مقداد بن معدى كوب فرماتے ميں كه نبى اكرم سائيرًا نے فرمایا جب كسى كواپے بھائى سے محبت ہوجائے تواہے تواہے كار كے بہائى كو آگاہ كرد ہے۔

7323 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحَابَّ رَجُلانِ فِى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحَابَّ رَجُلانِ فِى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحَابُ رَجُلانِ فِى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ اَفْضَلُهُمَا اَشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7323 - صحيح

7321. صحيح ابن حبان - كتباب البر و الإحسان باب الصحية و المجالسة - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لا اصل حديث: 572 سنن ابي داود - كتاب الادب ابواب النوم - باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه حديث: 4481 السنن الكبرى للنسائي - كتباب عمل اليوم و الليلة ما يقول لاخيه إذا قال: إني لاحبك - حديث: 9669 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بني هاشم مسند انس بن مالك رضى الله تعالى عنه - حديث: 12211 مسند ابي يعلى الموصلي - ثابت البناني عن انس حديث: 3346 الاسناد بي كين امام بخاري مين اورامام سلم مينات اس كول مبين كيا-

7324 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْفَاسِمُ بُنُ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ السُّكَرِيُّ، ثَنَا اللهِ عَلِي بُنُ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِي سَلَمَة، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، الْعُرَيْقُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي سَلَمَة، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَارَسُولَ اللهِ، اَنَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلانٍ، قَالَ: قَدْ عَرَفُتُكِ، فَمَا حَاجَتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَرَفُتُكِ، فَمَا حَاجَتُكِ؟ قَالَتُ: حَاجَتِي اَنَّ ابْنَ عَمِّى فُلَانًا الْعَابِدَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ عَرَفُتُكُ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں: ایک خاتون رسول اللہ مُاٹٹو ہم کی ہارگاہ میں آئی، اور کہے گئی: یارسول اللہ مُلٹو ہم کے میں فلانہ بنت فلال ہوں، آپ مُلٹو ہم نے فرمایا: میں تجھے بہچا نتاہوں، ہم کس لئے آئی ہو؟ اس نے کہا: میرا کام یہ ہے کہ میرے چھا کافلال بیٹا عبادت گزارہے، آپ مُلٹو ہم نے فرمایا: میں اسے بھی جانتاہوں، اُس خاتون نے کہا: اُس نے مجھے بیٹا میں کاح بھیجا ہے، آپ مجھے بتا ہے کہ بیوی پراپ شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ اگروہ میرے بس میں ہوئے تو میں نکاح کروں گی ور نہیں کروں گی، آپ مُلٹو ہم نے فرمایا: بیوی پرشوہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کے جسم سے خون اور بیپ بہہ رہی ہواور بیوی اپنی زبان کے ساتھ اسے چائے، تب بھی وہ اس کاحق ادانہیں کر پائی۔ اُس نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے کہا: اس دات کی قسم جس نے کہا کہ کہا: اس دات کی قسم جس نے کہا: اس دات کی قسم جس نے کہا: اس دات کی قسم جس نے کہا: اس دات کی شادی نہیں کروں گی۔

😯 🕄 بدحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری تریشتاورامام مسلم تریشتانے اس کوفل نہیں کیا۔

7325 – انحبراً الله عَبدالله مُحمَّد بن عَبدالله الصَّفَارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهْدِى بَنِ رُسُتُم الاَصْفَهَانِى، ثَنَا مُعَادُ بَنُ مَهْدِى بَنِ رُسُتُم الاَصْفَهَانِى، ثَنَا مُعَادُ بَنُ مَهْدِى بَنِ رُسُتُم الاَصْفَهَانِى، ثَنَا مُعَادُ بَنُ حَبَل رَضِى الله عَنه، مُعَادُ بَنُ هِ شَامِ اللّهُ سَنَامِ اللّهُ عَنه، الله عَنه، الله عَنه، الله عَنه، وَرَاى الله عَنه الله عَنه وَلَحْبَارِهِم وَفُقَهَائِهِم، فَقَالَ: لِآي شَى عَنْعُلُونَ هَذَا؟ قَالُوا: هٰذِه تَحِيَّةُ الْآنُبِيَاءِ كَارِهِم وَلُقَهَائِهِم، وَقُقَهَائِهِم، فَقَالَ: لِآي شَى عَنْعُولُ وَهُذَا؟ قَالُوا: هٰذِه تَحِيَّةُ الْآنُبِيَاءِ عَلَيْهِ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ وَالْعَلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّكُمُ وَالْعَلَاقُ وَالسَّكُمُ وَالله عَلَيْهِ وَالسَّكُمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالسَّكُمُ وَالْعَلَاقُ وَالسَّكُمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالسَّكُمُ وَالْعَلَاقُ وَالسَّكُمُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعُولُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعُلُولُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَقُولُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَالَ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُوا وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلَالَ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعُوا وَالْعَلَالَةُ وَالْعُوا الْعَلَالَةُ وَالْعُوا وَالْعَا

عَـظِيَـمِ حَـقِّـهِ عَلَيْهَا، وَلَا تَجِدُ امْرَاةٌ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَالَهَا نَفُسَهَا وَهِى عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7325 - على شرط البحاري ومسلم

💠 💠 حضرت معاذین جبل جلاتی فرماتے ہیں: وہ ملک شام میں گئے توانہوں نے دیکھا وہاں پر نصار کی اپنے

اسا قفہ سیسین اور بطارق کوسجد ہے کرتے ہیں، اور یہود یوں کو دیکھا کہ وہ اپنے احبار، رہبان، ربانیین ،علاء اور فقہاء کو سجد ہے کرتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ وہ لوگ ان کوسجد ہے کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ بیا نبیاء کی عبادت کا طریقہ ہے میں نے کہا: تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ایسا کریں، نبی اکرم ساتھ نے فر مایا: انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں جھوٹ بولا ہے جیسا کہ انہوں نے ان کی کتابوں میں تحریف کی ہے۔ اگر میں کسی غیراللہ کوسجدہ کرنے کی اجازت و بتاتو ہوی کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کوسجدہ کرے کیونکہ اُس پرشو ہرکا بہت زیادہ حق ہے۔ اور کوئی عورت عبادت کی حلاوت نبیس پائٹی جب کہ وہ اپنے شوہر کاحق ادانہ کرے، اگر چہشو ہراپنی ہوی کی خواہش اس حال میں کرے جب کہ وہ عورت کاؤہ میں بیٹھی ہو۔

326 - حَدَّثَنِينَ امَامَ بَخَارَى مُنِينَ اورامام سلم مُنِينَ كَمعيار كَ مطابق صحح بِ يَكن انهوں نے اس كُوْللَ نهيں كيا۔ 7326 - حَدَّثَنِينَ مُحَدَّمَدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيَّ، قَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ الْحُطَّابِ، ثَنَا جِبَانُ بُنُ عَلِيّ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ حِبَّانَ ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ اَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، قَالَ: ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَقَبَلَ رَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ ، وَقَالَ: لَوْ مُحِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، قَالَ: ثُمَّ الْإِنْ لَهُ فَقَبَلَ رَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ ، وَقَالَ: لَوْ مُحِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، قَالَ: ثُمَّ الْإِنْ لَهُ فَقَبَلَ رَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ ، وَقَالَ: لَوْ مُحَدِيلًا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، قَالَ: ثُمَّ الْإِنْ لَهُ فَقَبَلُ وَاسَلَمْ وَاللّهُ ، وَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ال

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریده این والد کایه بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
اور کہنے لگا: یارسول الله مثَاثِیْم بچھے کوئی ایسی چیز سکھا ہے جس کے ساتھ میر بے یقین میں اضافہ ہوجائے، آپ مثَاثِیْم نے فر مایا:
اُس درخت کومیر بے پاس بلاؤ، اس نے بلایا تووہ درخت چل کر بارگا، مصطفیٰ مثَاثِیْم میں حاضر ہوگیا اور آکر رسول الله مثَاثِیْم برسام پڑھنے لگ گیا، راوی کہتے ہیں: پھر رسول الله مثَاثِیْم نے اسے فر مایا: واپس چلا جا، تووہ واپس چلا گیا، راوی کہتے ہیں: پھر رسول الله مثَاثِیْم نے اس آدمی کو اجازت دی تواس نے حضور مثاثِیم کے سراور پاؤں کو بوسہ دیا۔ اور فر مایا: اگر میں کسی کوغیر ضدا کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ این مورکو بحدہ کرے۔

7327 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ، ثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ آنَسٍ الْقُرَشِيّ.

آبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ يَحْيَى، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَبُرُ كُمْ خَيْرُكُمْ لِلنِّسَاءِ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7327 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رعظ ماتے ہیں کہ تبی اکرم علی آئے ہم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو عورتوں (لیعنی اپنی بیویوں) کے حق میں اچھا ہو۔

ك الساد بي السناد بي كين امام بخاري بينية اورامام سلم بينية في الساد المناد بين كيار

7328 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوب، ثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أُمِّدٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: سَمِعْتُ وَسَلَمَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آيُمَا امْرَاةٍ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ هٰذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ یُخَرِّجَاهُ "

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7328 - صحيح

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت اُمّ سلمہ ﷺ فی فرماتی ہیں کہ رسول الله مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جوعورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہراس پرراضی ہو، وہ عورت جنتی ہے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

7329 - انحبر زنى مُسحقد بن على الشَّيْبانِيُ، بالكُوفَةِ، ثَنَا اَحُمَدُ بنُ حَازِم بن اَبِى غَرَزَةَ، ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ 7328 الجامع للترمذى - - باب ما جاء فى حق الزوج على المراة حديث: 1117 سن ابن ماجه - كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المراة - حديث: 1850 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب النكاح ، ما حق الزوج على امراته ؟ - حديث: 13123 مسند عبد بن على النراة - حديث ام سلمة رضى الله عنها ، حديث 1545 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم حديث: 6749 المجم الكبير للطبرانى - باب الياء ، ومن نساء اهل البصرة - ام مساور الحميرى ، حديث 19713

7329: صحيح البخارى - كتاب النكاح باب صوم المراة بإذن زوجها تطوعا - حديث: 4899 صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب ما جاء في ما انفق العبد من مال مولاه - حديث: 1766 الجامع للترمذى - ابواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في كراهية صوم المراة إلا بإذن زوجها 'حديث: 747 سنن ابى داود - كتاب الصوم باب المراة تصوم بغير إذن زوجها - حديث: 2115 سنن ابن ماجه - كتاب الصيام بعديث: 1721 سنن ابى داود - كتاب الصوم باب المراة تصوم بغير إذن زوجها - حديث: 2115 سنن ابن ماجه - كتاب الصيام باب في المراة تصوم بغير إذن زوجها - حديث: 7571 صحيح ابن حبان - كتاب الصوم باب الصوم المنهى عنه - ذكر الزجر عن ان تصوم المراة إلا بإذن زوجها إن كان حديث: 3631 صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام بما عابواب صوم التطوع - باب النهى عن صوم المراة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان حديث: 2014 مسند الحمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هريرة رضى الله عنه احديث: 670 السنن الكبرى حديث: 2805 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هريرة رضى الله عنه حديث: 7300 المسند الكبرى حديث: 2805 مسند الصيام صوم المراة بغير إذن زوجها - حديث: 7630 بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه عدد الرزاق الصنعانى - كتاب الصيام باب صيام المراة بغير إذن زوجها - حديث: 7630

عُقْبَةَ، ثَنَا سُفُيانُ، عَنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ مُوسَى بُنِ آبِي عُثْمَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُ الْمَرْآةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْبِهِ هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7329 - صحيح

ا مازت کے بغیر (نقلی) روزہ ندر کھے۔

السناد ہے کہ الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کونل نہیں کیا۔

7330 - اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْدَهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ بَكَّارٍ، ثَنَا عُمَرَ رُضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُء وسَهُمَا: عَبُدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتُ رَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ "

(التعليق - من تلخيص الذهبي)7330 - سكت عنه الذهبي في التلخيص

ان کے سرے او پر بھی نہیں جاتیں ، کے سرے او پر بھی نہیں جاتیں ،

🔾 اپنے آقاسے بھا گنے والا غلام، جب تک کہ وہ واپس نہ آجائے۔

🔿 شو ہر کی نافر مان بیوی، جب تک کہ وہ فر مانبر داری کی طرف واپس نہ آ جائے۔

7331 - حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيَّاشٍ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَا صُفْيَانُ، عَنِ الْآهُ عَنْهُ، قَالَ: آبُصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آبُصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرَاةَ مَعَهَا صَبِيَّتَانِ قَدْ حَمَلَتُ الحُدَاهُمَا وَهِى تَقُودُ الْاَخْرَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالِدَاتُ حَامِلاتٌ رَحِيمَاتٌ لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إلى أَزْوَاجِهِنَّ لَدَخَلَ مُصَلِّياتُهُنَّ الْجَنَّةَ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدْ اَعْضَلَهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7331 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ ﴿ اللّٰهُ وَاقْتُ مِينَ : نبى اكرم نے ايك عورت كود يكھا، اس كے پاس دو بيجے تھے، ايك كواس نے گود ميں اٹھايا ہواتھا اور دوسرے كوساتھ ساتھ چلار ہى تھى، رسول اللّٰه مَلَّ ﷺ نے فرمايہ مائيں، برد بار اور رحمدل ہوتى ہيں، اگران ميں

7330: المعجم الصغير للطبراني - من اسمه سهل حديث: 479 المعجم الاوسط للطبراني - بـاب السين من اسمه سهل -

حديث:3713

شوہر کی نافر مانی نہ ہوتو سب مبادت گز ارعور تیں جن میں جا کیں۔

7332 - آخبراً الشَّيْخَ آبُو بَكُو بُنْ اِسْحَاقَ اللَّهِ بُنُ اِلْسَحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا آبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّنَا آبُو بَكُو بُنُ بَالَائِهِ، ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آخَمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَنْفِهِ، ثَنَا شُحَمَّدُ اللَّهِ بُنُ آخُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِهِ، قَالَ: ذُكِرَ لِي عَنْ آبِي الْمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَ بُنُ جَعْفِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا وَلَدِن فَأَعْطَهَا ثَلَاتَ تَمْرَاتٍ. فَأَعْطَنُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَمُرَةً تَسُمَرةً أَنَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا وَلَدِن فَأَعْطَهَا ثَلَاتَ تَمْرَاتٍ. فَأَعْطَنُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَهَا فَأَعْطَتْ خُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَاسَلُهُ وَالْمَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا النِصْفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِدَاتُ حَامِلَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِاوُلَادِهِنَ لَوْلًا مَا يَصْمَعُنَ بِازْوَاجِهِنَ دَخَلَ مُصَلِيَاتُهُنَّ الْجَعَلَةُ الْمُعَلِيَةُ مُنَا الْمُعَلِيَةُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُهُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله الله الله الموالم الموالم المالية الموالم الموالم الموالم الموالم الموالم الله الله الله الموالم الله الموالم الله المول المول المول المول المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول المول

7333 - انْحَبَرَنِى اَبُوسَهُ لِ اَصْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا اَبُو عَاصِمِ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمٍ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمٍ، عَنُ عَوْفٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّكَ إِنْ تُودُ إِقَامَتَهَا تَكُسِرُهَا فَدَارِهَا تَعِسُ بِهَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ هَذَا حَدِيثُ صَالِحَ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7333 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حضرت سمرہ بن جندب رُقَاتُونُو ماتے ہیں کہ رسول الله مُنَاقِیْنَ نے ارشادفر مایا: خبر دار!عورت میڑھی کیلی سے پیدا ہوئی ہےتم اگراس کوسیدھا کرنے چلوگے تو تو ڑ بیضوگے، اس لئے اس میڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرلینا۔حضور سائیاؤ نے بیہ الفاظ تین مرتبدد ہرائے۔

7333 على بي حديث امام بخارى بين الورامام مسلم بين التي كم عيار كم مطابق سيح الاسناد مه لين انهول في اس كوقل نهين 7333 صحيح ابن حيان - كتباب الحج بباب الهدى - ذكبر الامبر بالمداراة للسرجل مع امبراته إذ لا حيلة له فيها حديث: 4239 مصنف ابن ابى شيبة - كتباب الطلاق في مداراة النساء - حديث: 15697 مسند احمد بن حبل - اول مسند المسويين ومن حديث سمرة بن جندب - حديث: 19649 المعجم الاوسط للطبراني - بباب العين من بقية من اول اسمه ميم من اسمه موسى - من اسمه : معاذ حديث: 8652

کیا۔

7334 - وَشَاهِـدُهُ حَـدِيْتُ ابْنِ عَجَلانَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، آنَ النّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَـكَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْآةُ خُلِقَتٍ مِنْ ضِلَعِ آغُوَجَ وَإِنَّكَ إِنْ آفَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا تَعِشُ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ وَهٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7334 - على شرط مسلم

اگراس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تواس کوتو زمیٹھو گے،اس لئے اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارکر لینا۔ اگراس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تواس کوتو زمیٹھو گے،اس لئے اس ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارکر لینا۔

اں کی بیصدیث امام سلم ٹریسلا کے معیار کے مطابق سیح الا ساد ہے لیکن امام بخاری ٹریسلا اورامام سلم ٹریسلا نے اس کونقل منہیں کیا۔ نہیں کیا۔

7335 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، ثَنَا آبُوُ قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عُمَرُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ الله اللهُ عَلَيْ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ وَقَدْ قِيْلَ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، مُتَّصِلًا

اللہ ہو جہ حضرت عبداللہ بن عمرہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ساتی نے ارشادفر مایا اللہ تعالی اُس عورت پر نگاہ رحت نہیں کرتا، جوایے شوہر کی شکر گزارا ہی نہیں ہے۔

7336 - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِي الْحَافِظُ، أَنْبَا عَلِيٌّ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، ثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍو، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إلى امْرَاةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِى لَا تَسْتَغْنِى عَنْ زَوْجِهَا هاذَا حَدِيْتُ صَحَيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ حَفِظَهُ الْعَبَّاسُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ آبَا عَلِيْ يَقُولُ: الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةً " صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ إِنْ حَفِظَهُ الْعَبَّاسُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ آبَا عَلِيْ يَقُولُ: الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةً "

اللہ تعالی اس عورت کی طرف نگاہ رحمت اس کے بیں کہ نبی اکرم سائیٹیٹر نے ارشافر مایا: اللہ تعالی اس عورت کی طرف نگاہ رحت نہیں فر ماتا جوعورت اپنے شوہر کے بغیر گزارانہیں کرسکتی۔

ا گر اگر حضرت عباس تک بیدان و محفوظ ہے تو بید حدیث امام بخاری بیشد اورامام مسلم بھیلند کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ میں نے ابوعلی کو بید بہتر ہوئے سنا ہے کہ بید حدیث شعبہ کی روایت کے لحاظ سے محفوظ ہے۔

7337 - مَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَا دَدَة، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللّهُ اللهُ الْمُرَاةِ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِى لَا تَسْتَغْنِى عَنْهُ اللّهُ الله الْمُرَاةِ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِى لَا تَسْتَغْنِى عَنْهُ

﴿ ﴿ حصرت عبدالله بن عمر و در على فرمات ہيں: الله تعالیٰ اُس عورت کی طرف نظر رحمت نہيں فرما تا جوعورت اپنے شوہر کا شکر بیادانہیں کرتی ، کیونکہ وہ شوہرسے بے نیاز ہوہی نہیں سکتی۔

7338 – أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ عُقْبَةَ بُنِ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا عُبَدُ بُن عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ آبِي عُتْبَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عُنَا آبِي، عَنْ آبِيهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ آبِي عُتْبَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ مَنْ آعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْآةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا قُلْتُ: مَنْ آعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْآةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا قُلْتُ: مَنْ آعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ اللهُ هَالَهُ هَالَهُ هَا اللهِ مَنْ آعُظُمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ اللهُ هَالُهُ هَالَ اللهُ هَا لَهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ هَالَهُ اللهُ عَلَى الرَّاسِ عَلَّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ اللهُ هَالَ اللهُ هَا لَهُ اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَاللهُ مَنْ اعْفَلَ اللهُ اللهُ هَا لَا اللهُ هَا لَا اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7338 - حذفه الذهبي من التلخيص

﴾ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ والفائے عرض كيا: يارسول الله مَالَيْمَ عورت پرسب سے زيادہ كس كاحق ہے؟ آپ مَالَيْمَة نے فرمایا: اس كے شوہركا۔ میں نے پوچھا: مرد پرسب سے زیادہ كس كاحق ہے؟ آپ مَالِيْمَةِ اِنْے فرمایا: اُس كى ماں كا۔

😌 🕃 یه حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری سینتیا ورامام مسلم مرینید نے اس کوفل نہیں کیا۔

7339 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوسَى، ثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنْسِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِشَيْءٍ يَقُولُ: اَذُهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةَ فَإِنَّهَا كَانَتُ تُحِبُّ حَدِيْجَةَ هَذَا حَدِيثُ الْهُعُولُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7339 - صحيح

﴿ ﴿ حصرت انس جلائظ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُلَاثِيَّا کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے: بید فلاں خاتون کو دے آؤ، کیونکہ وہ خدیجہ کی سہلی تھی۔ بید فلاں خاتون کو دے آؤ، وہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی۔

😌 🕄 به حدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم فریستان اس کو قل نہیں کیا۔

7340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ هِ شَامِ بْنِ عُرُوّةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا: اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُبَعُ اللَّهُ عَنْهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى وَسَلَّمَ كَانَ يَدُبَعُ اللَّهُ عَنْهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7340 - على شرط مسلم

7339: الادب المفرد للبخارى - باب قول المعروف حديث: 235 صحيح ابن حبان - كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب المصحابة وكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه - حديث: 7117 الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - خديجة بنت خويلد رضى الله عنه حديث: 2652 المعجم الكبير للطبراني - باب الياء وذكر ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن - مناقب خديجة رضى الله عنها حديث: 18940

﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وُلِقافر ماتی ہیں کہ نبی اکرم مُلْقِیْظٌ جب بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ بنت خویلد وہوں کی سہیلیوں کو اہتمام کے ساتھ گوشت بھجواتے تھے۔

المسلم بوالله كالمسلم بالمسلم بالمسلم

7341 - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِيُ، ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّرُسِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا عَوْنُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا بَنُو اِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ يَخُنُ انْشَى زَوْجَهَا هَذَا حَدِيتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ يَخُنُ انْشَى زَوْجَهَا هَذَا حَدِيتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 7341 - على شرط البخاري ومسلم

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ نٹائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله مٹائیڈ نے ارشاد فرمایا: اگر بنی امبرائیل نہ ہوتے تو گوشت خراب نہ ہوتا، اورا گر حضرت حواء نہ ہوتیں تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔

😌 🖰 بیرحدیث امام بخاری بیشته اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح نے کیکن انہوں نے اس کونش نہیں کیا۔

7342 - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِيْءٍ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا الْبُوعُوالَةَ، ثَنَا مُاوَدُ بُنُ عَبُدِاللهِ الْآوُدِئُ، عَنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبُدِاللهِ الْمَكِيِّ، عَنِ الْاَشْعَتْ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: الْمَعْتُ عُمَرَ بُنَ الْمُحَلَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَامَ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ فَتَنَاوَلَ امْرَاتَهُ فَضَرَبَهَا ثُمَّ نَادَانِيْ. يَا اَشْعَتْ عُمَلَ يُعْتَى اللهُ عَنْهُ فَقَامَ فِى بَعْضِ اللَّيْلِ فَتَنَاوَلَ امْرَاتَهُ فَضَرَبَهَا ثُمَّ نَادَانِيْ. يَا اَشْعَتْ وَلَيْ لَنَاوَلَ الْمُرَاتَهُ فَضَرَبَهَا ثُمَّ نَادَانِيْ. يَا اَشْعَتْ مُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسَالِ الرَّجُلَ فِيْمَ قُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسَالِ الرَّجُلَ فِيْمَ يُعْرَبُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسَالُ الرَّجُلَ فِيْمَ يَعْمُونُ وَلَا تَنَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسَالُ الرَّجُلُ فَيْمَ يَعْتَمِدُ مُنْ الْحُوالِةِ وَلَا يَعْتَمِدُهُمُ، وَلَا تَنَمُ إِلَّا عَلَى وِتُو هِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَا يَعْتَمِدُهُمُ، وَلَا تَنَمُ إِلَّا عَلَى وِتُو هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْمُسَادِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ "

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7342 - صحيح

این است اضعف بن قیس رہی تی دات ہیں۔ میں حضرت عمر بن خطاب رہی تی کامہمان بنا،آپ نے ایک رات اپنی بیوی کو مارنا شروع کردیا، پھرآپ بی تین نے کہا: لبیک، آپ جی تی ایا: میری تین باتیں بیشہ یادر کھنا، یہ میں نے رسول اللہ سالی تی ہیں،

7341: صحيح البخارى - كتاب احاديث الانبياء ' باب حلق آدم صلوات الله عليه و ذريته - حديث: 3167: صحيح البخارى - كتاب الرضاع الحاديث الانبياء ' باب قول الله تعالى: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر - حديث: 3234 صحيح مسلم - كتاب الرضاع باب لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر - حديث: 2751 صحيح مسلم - كتاب الرضاع ' باب لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر - حديث: 2752 صحيح ابن حبان - كتاب المحج باب الهدى - ذكر بعض السبب المذى من اجله تخون النساء از واجهن حديث: 4230 صحيح ابن حبال - ومن مسند بنى هاشم مسبد ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7846 سند اسحاق بن راهو يه - ما يروى عن خلاس بن عمرو ' حديث: 88 مسئد الحارث - كتاب المنكاح باب في قوله: " لولا بنو إسرائيل ولولاً حواء -

- 🔿 مجھی مردے بینہیں یو چھنا کہتم نے اپنی بیوی کو کیوں مارا؟
- 🔾 مجھی بینہیں بو چھنا کہ کس بھائی پراعتاد ہے اور کس پڑ ہیں۔
  - Oور ریاھے بغیر بھی نہ سونا۔

7343 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیُّ الْعَدُلُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ النَّحُوِیُّ، ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِیُّ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ اَبِی بَکُرٍ التَّیُمِیُّ، قَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ اَبِیهِ اَنَّ رَجُّلا مِنَ الْعَرَبِ كَانَ يَغُشَى اَبَا بَكْرٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ لَهُ اَبُو بَكْرٍ: يَا عُفَيْرُ، مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَعُشَى اَبَا بَكْرٍ يُقَالُ لَهُ مُلَيْكَةً وَسَلَّمَ يَتُوارَتُ وَالْبُغُصُ يَتَوَارَتُ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَقَدُ رَوَاهُ يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنُ اَبِى بَكُرٍ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ اَبِى مُلَيْكَةً

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7343 - في الخبر انقطاع

﴿ ﴿ محمد بن طلحه البني والدكابيه بيان نقل كرتے بين كه ايك عربي فضم اكثر حضرت ابوبكر بن تفاك ساتھ ساتھ ربتا تھا، اس كو 'عفير''كے نام سے بكاراجا تا تھا، حضرت ابوبكر بن تفائد اس سے كہ: اے عفير! تونے محبت كے بارے ميں رسول الله س كاكون سافر مان بن ركھا ہے؟ اس نے بتايا كه ميں نے رسول الله ساتي تھے كو يہ فرماتے ہوئے ساہے كه' محبت بھى مورثى چيز ہے اور بغض بھى مورثى چيز ہے'۔

کی بی صدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اللہ مسلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ اس حدیث کو بوسف بن عطیہ نے ابو بکر بن عبداللہ ابن الی ملیکہ کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔

7344 - حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصْلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحُسَيُنِ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَسَحَيٰى، ثَنَا يُوسُفُ بُنُ عَطِيَّةَ، عَنُ اَبِى بَكْرٍ الْمُلَيْكِى، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِمَّنِ بُنِ اَبِى بَكْرٍ، قَالَ: لَقِى اَبُو بَكْرٍ الصِّدِيْقُ رَضِى الله عَنْهُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُ عَنْهُ وَمَلَمَ يَقُولُ فِى الْوَدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْوَدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْوَدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْوَدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْوَدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْوَدِ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَى الْوَدِ ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَ إِنَّ الْوَدَّ وَالْعَدَاوَةَ يَتَوَارَثَان

#### (التعليق - من تلحيص الذهبي) 7344 - يوسف بن عطية هالك

﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر فرماتے ہیں: حضرت ابوبکرصد اِن بڑاتھ کی ملاقات ایک عفیر نامی عربی شخص سے ہوئی، حضرت ابوبکر بڑاتھ نے اس سے بوچھا: تونے رسول اللہ سڑیتی کی زبان مبارک سے محبت کے حوالے سے کیاسن رکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ بیس نے رسول اللہ سڑیتی کو پیفر ماتے ہوئے ساہے کہ 'محبت اور عداوت دونوں موروثی چیزیں ہیں۔

7343: الآحاد والمثاني لابن ابي عاصم - عفير رضي الله عنه حديث: 2416 مسيد الشهاب القضاعي - الود يتوارث حديث: 209

7345 - اَخْبَرَنِى اَزْهَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَمُدُونِ الْحَرَمِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الزِّبُوِقَانِ، ثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَذُكُرُ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يَذُكُورُ، عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّدَةِ مَا السَّدَقَةِ الْمُنْ اعْظَمِ الصَّدَقَةِ الْبُنتُكَ مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ عَيْرُكَ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7345 - على شرط مسلم

الله علی خورت سراقد بن مالک الانتخار ماتے ہیں کہ رسول الله علی نظر مایا: کیامیں مہیں سب سے بوے صدقے کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، (تیرے لئے سب سے براصدقہ) تیری وہ بیٹی ہے جو (شادی کے بعد شوہر کے نوت ہوجانے ماطلاق دینے کی وجہ سے )واپس تیرے پاس آگئ ہو، تیرے سوااس کا کوئی سہارانہ ہو۔

ا الله الم مسلم ميسيد كم معيار كم مطابق فتيح بيكن شيخين ميسيد في السي كفل نهيس كيا-

7346 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، ثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ نَبْهَانَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ آبِي اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ اِيَّاهُنَ، قَالَ: عَلَى لَهُ وَاللهِ وَصَرَّالِهِنَّ وَضَرَّالِهِنَّ اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ اِيَّاهُنَ، قَالَ: فَصَبَرَ عَلَى لَهُ وَالِهِنَّ وَضَرَّالِهِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7346 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ الله عَلَيْ فَرِماتِ مِين كدرسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

السناد ب كيس المام بخارى ميسياورامام سلم ميسي السناد ب كيسياورامام سلم ميسي ألياب كياب

7345 سنن ابن ماجه - كتاب الادب باب بر الوالد - عديث: 3665 مسند احمد بن حبل - مسند الشاميين حديث سراقة بن مالك بن جعشم - حديث 17275 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه سراقة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي كان ينزل في ناحية المدينة - على بن رباح عن سراقة بن مالك حديث: 6446 الادب المفرد للبخاري - باب فضل من عال ابنته المردودة وديث: 81

7346: مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بنى هاشم مسند ابى هويرة رضى الله عنه - حديث: 8238 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الادب فى العطف على البنات - حديث: 24918 المعجم الاوسط للطبراني - بناب العيس بناب الميم من اسمه: محمد - 6310

7347 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، ثَنَا يَخيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَخيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا السَمْعُتَمِرُ، قَالَ: صَمِعْتُ حُمَيْدًا، يُحَدِّتُ عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ وَصَبِيٌّ بَيْنَ ظَهُرَانِي الطَّرِيْقِ، فَلَمَّا رَاتُ أُمُّهُ الدَّوَابَّ خَشِيتَ عَلَى ايْنِهَا اَنْ يُوطَا، فَسَعَتُ وَالِهَةً فِي النَّارِ. فَقَالَ فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا كَانَتُ هَذِه لِتُلْقِى ابْنَهَا فِي النَّارِ. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَاللهِ لَا يُلْقِى اللهُ حَبِيْبَهُ فِي النَّارِ قَالَ: فَخَصَمَهُمُ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى عَلْمُ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7347 - على شرط البخاري ومسلم

﴿ ﴿ حَضرت انس ﴿ الْمَعْوَرُ مَاتِ مِينَ فِي اكرم مَنْ الْمَيْمَ بِحَهِ صَحَابِهِ كَ پَاس سے گزرے، ایک بچه گزرگاه میں موجود تھا، جب اس کی مال نے سواریوں کو آتے و یکھا تواس کے کچلے جانے کا خوف اس کودامن گیر ہوا، وہ میرابیٹا، میرابیٹا ، میرابیٹا، میرابیٹا ، کورتی ہوئی بے ساختہ دوڑی اور آکراپنے بچے کو گود میں اٹھالیا، لوگوں نے کبا: اے اللہ کے نبی! بیاسی بھی طور آگ میں ڈالے میں ڈالنا گوارانہیں کرسکتی، رسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ کا میں الله کا الله تعالیٰ اپنے دوست کو بھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ راوی کہتے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مُنْ اللهُ عَلَیْ اس بات بران سے بحث کی۔

الله المراجي المراجي المية الدين المرام مسلم بينالة كم معيار كمطابق صحيح بيكن انهول في اس كوفل نهيس كيا-

7348 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ يُوسُفَ، الْعَدْلُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ، اَنْبَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، اَنْبَا اَبُو مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ بِهَا عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ بِهَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7348 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس بِهُ فِي فرماتے ہیں کہ رسول الله سَلَيْنَا نَے ارشاد فرمایا: جس کے ہاں دوبیٹیاں پیدا ہوئیں، اس نے ان کو زندہ دفن نہ کیا، ان کو برانہ جانا، اور نہ ہی بیٹوں کو ان پرتر جیح دی، الله تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

# الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں ادام سلم میں نقل نہیں کیا۔

7347:مسند احمد بن حنبل - ومن مستند بني هاشم مسند انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - حديث: 11809 مسند ابي يعلى الموصلي - حميد الطويل محديث: 3645

7348 سنن ابى داود - كتاب الادب ابواب النوم - باب فى فضل من عال يتيما حديث: 4501 مسند احمد بن حبل - ومن مسند بنى هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 1904 مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الادب فى العطف على البنات - حديث: 24913

7349 - أخبرَنَ ابُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَكُرٍ الْعَدُلُ ابْنُ ابْنَةِ اِبْرَاهِيمَ بُنِ هَائِئَ، ثَنَا السَّرِيُّ بُنُ السَّرِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ خُرَيْسَمَةَ، ثَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ فَضَالَةَ، ثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَسْالُ وَمَعَهَا صِبْيَانٌ فَاعْطَتُهَا ثَلَاتَ تَمُرَاتٍ، وَصَى اللهُ عَنْهَا تَسْالُ وَمَعَهَا صِبْيَانٌ فَاعْطَتُهَا ثَلَاتَ تَمُرَاتٍ، فَاعُمَدَتُ إِلَى عَائِشَةَ رَصِى اللهُ عَنْهَا تَسْالُ وَمَعَها صِبْيَانُ التَّمُورَيُّ وَالْمُسَكَتُ لِنَهُ سِهَا تَمُرَةً، فَاكُلَ الصِّبْيَانُ التَّمُورَيْنِ، فَعَمَدَتُ إِلَى التَّمُورَةِ فَعَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ: وَمَا فَشَقَتُهَا نِصْفَ تَمُرَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَتُهُ فَقَالَ: وَمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا اللّهُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيّهَا هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ"

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي)7349 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت انس بن مالک ڈاٹو فرماتے ہیں ایک عورت اُمّ المونین حضرت عائشہ بڑھا کی خدمت میں کوئی مسکلہ پوچھنے کے لئے آئی، اس کے ہمراہ اس کے دو بچ بھی تھے، اُمّ المونین نے اس کو تین تھجوریں عطاکیں، اس نے دونوں بچوں کوالیک ایک تھجوردے دی، اورایک تھجورا نے لئے رکھ لی، دونوں بچوں نے اپنی اپنی تھجوریں کھالیں، اس عورت نے تیسری کھجورہی تو ٹر کر دونوں کو آدھی آدھی وے دی (اورخود بھے نہ کھایا) نبی اگرم مُلْ ﷺ تشریف لائے توام المونین نے حضور مُلْ ﷺ کو بیدواقعہ شایا، آپ مُلَّا ﷺ نے فرمایا: جو چیز تھے اس عورت کی اچھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اس عورت پر رحم کرے گا۔

ك و المسلم موالية في الاستاد بي كين امام بخاري موسية اورامام مسلم موالية في اس كوفل نهيس كيا-

7350 - آخُبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفِقِة، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ آنَسٍ، عَنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدُرِكَا دَحَلُتُ الْجَنَّةُ النَّاقُ وَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدُرِكَا دَحَلُتُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدُرِكَا دَحَلُتُ الْجَنَّةُ الْمَعْلَى - وَالشَّارِيقِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْمُ وَالْعُقُوقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوُسُطِى - وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْمُ وَالْعُقُوقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَسُطِى - وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْمُ وَالْعُقُوقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَسُطِى - وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْمُ وَالْعُقُوقُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالْعُقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَسُطِى اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَسُولَ عُلُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْسُولُ عَلَيْتُ الْبَعْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7350 - صحيح

﴿ ﴿ حضرت الس بن ما لک ٹُلُوْفُو ماتے ہیں کہ رسول الله مُلُوْفِيْ نے ارشاد فرمایا: جس نے دوبیٹیوں کی کفالت کی حتی کہ ان کی شاوی کردی، میں اوروہ جنت میں یوں داخل ہوں گے (بیفرماتے ہوئے آپ مُلَاَّقِیْم نے اپنی درمیانی اورشہاوت کی 7349:الاکب المفرد للبحاری - باب الوالدات رحیمات مدیث: 89 المعجم الکبیر للطبرانی - باب الصاد من روی - سالم بن ابی المجعد حدیث: 7870:الاکب المحد کے حدیث: 7870

7350: صحيح مسلم - كتباب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات - حديث: 4872 الجامع للترمذي ابواب البر والمصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بـاب مـا جـاء في النفقة على البنات والاخوات حديث: 1886 مصنف ابن ابي شيبة -كتاب الادب في العطف على البنات - حديث: 24917 انگلی ملاکراشارہ فرمایا)اوردوگناہ ایسے ہیں جن کی سزاد نیامیں بھی ملتی ہے۔اوروہ ہے'' بعناوت اور ماں باپ کی نافر مانی''۔ ﷺ پید مدیث صحیح الا سناو ہے لیکن امام بخاری جیستاورامام مسلم میشنیانے اس کوتل نہیں کیا۔

7351 - آخبَرَنَا آبُو الطَّيبِ مُسحَسَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالُوَهَّابِ بْنِ عَبِيْ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا فِطُرُ بَنُ حَلِيفَة، قَالَ: كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَرَّ عَلَيْهِ شَيْخٌ يُعَلَى بُنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا فِطُرُ بَنُ حَلِيفَة، قَالَ لَهُ زَيْدٌ: مِنُ آيُنَ جِنْتَ يَا أَبَا سَعُدٍ؟ قَالَ: مِنْ عِنْدَ آمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ عَلَيْهِ شَيْخٌ يُعَلَى الله عَنْهُ مَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَدَثَتُهُ بِحَدِيْثٍ قَالَ: فَحَرِّتُ بِهِ الْقُومْ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِى الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا اَدْحَلَتَاهُ الْجَنَّة مُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسُلِمٍ تُدَرِّكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اليَهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا اَدْحَلَتَاهُ الْجَنَّة هُلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"

﴿ ﴿ وَطَرِينَ خَلِيفَهُ بِيانَ كُرَتِ مِينَ مَدِينَهُ مَوْره مِينَ امام زيد ﴿ وَاللَّهُ عَلَى بِي مِيمًا بُوا تَهَا، ان كَ پاس سے شرحبیل ابوسعدنا می ایک بزرگ كا گزربوا، خضرت زید نے ان سے بوچھا: اے ابوسعدتم كہاں ہے آ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا كہ میں امیر مدینہ كے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان كو ایک حدیث سائی ہے، انہوں نے كہا: تو وہ حدیث آپ دیگرلوگوں كو بھی امیر مدینہ كے بانہوں نے كہا: حضرت عبداللہ بن عباس ﴿ فَي اللَّهُ مَاتِ بِينَ كَهُ رسول اللّهُ مَا فَي ارشا وفر مایا: جس مسلمان كی دوبیٹیاں موں، وہ ان كی اچھی كفالت كرے، ان كے ساتھ حسن سلوك كرے، وہ لڑكياں اس كو جنت میں لے جائیں گی۔

المجان بيرحديث صحيح الاسناد بي كين امام بخاري ميسية اورامام مسلم ميسيني اس كوفل نهين كيار

7352 - وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ، وَأَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، قَالَا: ثَنَا أَخُولُهُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، قَالَا: ثَنَا أَخُولُهُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ مُصْدِم بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا فِطُرُ، عَنْ شُوحِينَلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَذَا وَهُمٌ فَإِنَّ شُرَحْبِيلَ هَذَا هُوَ: أَبُو سَعْدٍ شُرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَذَا وَهُمْ فَإِنَّ شُرَحْبِيلُ هَذَا هُوَ: أَبُو سَعْدٍ شُرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ بُنُ سَعْدٍ شَرَحْبِيلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ "هَذَا وَهُمْ فَإِنَّ شُرَحْبِيلُ هَذَا هُوَ: أَبُو سَعْدٍ شُرَحْبِيلُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْدِهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مُعَالِمٌ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَالًا عُلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَعْدِ شُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَعْدٍ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْدِينَةِ "

7351 مسند احمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حديث: 3321

#### (التعليق - من تلخيص الذهبي) 7351 - شرحبيل بن سعد واه

## (التعليق - من تلخيص الذهبي)7353 - صحيح

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ جن تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی کے ارشاد فرمایا: جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بووں کا احتر امنہیں کرتا ،وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام سلم ٹیشند نے اس کوفل نہیں کیا۔ ۔۔۔۔۔۔

المستدرك للحاكم كى جلد چبارم كى تعج كے دوران بشرى تقاضے كے تحت كوتا ہى كى وجه سے أيك حديث شاكع ہونے سے رہ گئ تھى ۔اسے يہال نقل كيا جار ہاہے۔

4584 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسِّنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعُمَرِيُّ، وَحَدَّثَنَا الْحَسِّنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَلَىٰ اللهِ الْعَبَسِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبَسِيُّ، قَالَا: ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، ثَنَا إِسُرَائِيلُ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمِنَهُ اللهُ عَمْرُو، عَنْ عَبَّدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّى عَبْدُ اللهِ، إِلَّا كَاذِبٌ، صَلَيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِيْنَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ هَذِهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ مَا اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

(التعليق - من تلخيص الذهبي) 4584 - حديث باطل فتدبره

﴿ حَضِرت عَبَاو بِن عَبِدالله اسدى سے مروى ہے كه حضرت على تأتشن فر مایا: میں الله كا بندہ ہوں اوراس كے رسول مَنْ شَيْنَم كا بھاكى ہوں۔اور میں وصد الله اسدى سے مروى ہے كه حضرت على واقت الله على بولا جائے گاجھوٹ ہوگا۔اس 4584: سنن ابن ماجه - السقدمة باب في فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فضل على بن ابي طالب رضى الله عنه حدیث: 119مصنف ابن ابی شیبة حدیث: 119مصنف ابن ابی شیبة - کتاب الفضائل فضائل على بن ابی طالب رضى الله عنه - حدیث: 31446 والمثانى لابن ابى عاصم - ومن ذكر على بن ابى طالب حدیث: 177 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الخصائص ذكر احتلاف الناقلين لهذا الحبر عن شعبة -حدیث: 8125 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الخصائص ذكر احتلاف الناقلين لهذا الحبر عن شعبة -حدیث: 8125 السنن الكبرى للنسائى - كتاب الخصائص ذكر احتلاف الناقلين لهذا الحبر عن شعبة -حدیث: 8125 السنن